## سِبْرة البنى عَلَيْهُم كَى مُهَا بِرْ مُنْفِصًا وَمُنِينَة وَلَصِيبُونَ عِبْرة البنى عَلَامِينَ مُهَا بِنْ مُهَا بِرُبُ عِلَى مُنَادَعَتَ وَقِي عَلَامِينَ النَّامِ النَّالِ الذِينَ عَلَيْهِ النَّالِ النَّالِ النَّالِينَ عَلَيْهِ النَّالِ النَّالِ النَّ





مُرتب وَمُ تَرْجُمُ أَرِدُ وَ ٥ مَوْلَمَا مُحَمَّرُ أَسَلَمُ فَالْسِمِ فَي فَاضِلُهُ مُولِنَا مُحَمِّرُ أَسِم زيت وست وكير وسنيق ٥ يجيمُ لا مُلائمٌ ولا أقارى محمَّرُ طبيعتُ

﴿ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْم اُردُ وبازار ١٥ ايم ليم الريخ الحرود ٥٥ كراجي ما يمثنان ون 2631861

### جمله حقوق ملکیت بخق دارالاشاعت کراچی محفوظ ہیں کالی رائنس رجسٹر یشن نمبر 8141

باجتمام: خليل اشرف عثاني

اللباعت : مئى شنة على مرافع

منخامت: ۲۱۲ منخات

#### قارئين يتعركز ارش

ا پی حتی الوس کوشش کی جاتی ہے کہ پروف رید تک معیاری ہو۔ الحدولله اس بات کی حمرانی کے سات کی حمرانی کے سات کی حمرانی کے ساتھ اوارہ میں مستقل ایک مالم موجود رہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو از راہ آئیم مطلق فرما کر ممنون فرما تھیں تا کہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

﴿ مَلْمَ کَمْ ہِیْ ۔ کَمْ ہِیْ ۔ کَا اور داسلامیات، ۱۹ راٹارگلی لا ہور بیت العلوم 20 ٹا بھوروڈ لا ہور اکراچی کمٹید اسلام بیگائی اؤار ایٹا ور کمٹیدا سلام بیگائی اؤار ایبٹ آیاد

ادارة المعارف جامعه دارالعظوم كراچى بيت القرآن ارد و باز اركراچى بيت القهم مقابل اشرف المدارس كلشن اقبال بلاك آكراچى كتبه اسلاميدا من بور باز در فيمل آباد مكتبة المعارف محلّه جننى ريشاور

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton Bl. 3Nir. U.K. ﴿ الكليندُ مِن المن كرية ﴾

Azhar Academy Ltd. 54-68 Little Hford Lane Manor Park, London E12 SQa Tel 020 8911 9797

﴿ امريكه مِن طِنے كے ہے ﴾

DARUE-ULOOM AE-MADANIA 192 SUBIESKI STREET, BUFFALO, NY 14212, U.S.A

محتب خاندرشيد مدينه باركيت داب بإزار راولينذي

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A

# فهرست عنوانات سيرت حلبيه ار دو جلداول نصف آخر

| صغحه     | عنوان                                                             | صخہ        | عنوان                                                                                                                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>!</b> | جنگوں میں مسلمانوں کے ساتھ فرشنوں                                 | 49         | ایک عجیب وغریب داقعه۔                                                                                                                                |
|          | کی شر کمت۔                                                        | ۲4         | ظہورے میلے اور ظہور کے وقت شماب                                                                                                                      |
| 179      | تهبندأور عمامه اس امت كي نشاني ہے۔                                | ·          | ا قب كاسلىلە .                                                                                                                                       |
| "        | و ضواس امت کی خصوصیت ہے۔                                          | 4          | کمانت ختم ہو گئی۔                                                                                                                                    |
| ا/م      | تورات میں اس امت کی ایک اور نشانی۔                                | <b>۲</b> ^ | شهاب ثا قب کی اصلیت۔                                                                                                                                 |
| ρr       | اس امت کی تعریف میں عیسیٰ علیہ السلام                             | 79         | ستارے آسان و نیاہے نیچے ہیں۔                                                                                                                         |
|          | ے حق تعالی کا ارشاد۔                                              | #          | ستار دل کے اچانک فضامیں بمحر جانے                                                                                                                    |
| ۳۲       | شعياء عليه السلام كي صحيفول من أتخضرت                             |            | کے دو واقعے۔                                                                                                                                         |
|          | كاذكر شعياء كم مختصر حالات                                        | "          | قديم كمآبول مين آنخضرت كاذكر مبارك                                                                                                                   |
| ניקילי   | ز بور میں آنخضرت کے نام۔                                          | r          | آسانی صحیفول کی تعداد۔                                                                                                                               |
| *        | آنخضرت کا ہے متعلق ارشاد۔                                         | ۲۱         | تورات میں آنخضرت کے مختلف نام                                                                                                                        |
| מיק      | ا المحضرت کے اعظے چھیلے گناہ معاف                                 | ٣٢         | لفظ تورات کی اصل ۔<br>نیر                                                                                                                            |
|          | ہونے کا مطلب۔                                                     | ,          | المجيل ميں أنحضرت كے نام۔                                                                                                                            |
| 77       | شیث علیہ السلام کے صحیفوں میں آپ کانام                            | 4          | ا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آتخضرت                                                                                                                 |
| r/<      | ابرابیم می کے معیقوں میں آپ کے نام<br>شعیب علی کتاب میں آپ کا ذکر |            | کے متعلق بنتارت۔                                                                                                                                     |
| 4        | دوسرے آسانی صحیفوں میں آپکا تذکرہ                                 | ٣٣         | لفظ الجيل کي اصل _<br>رين مهر                                                                                                                        |
| ۴۸       | پھر دل پر آنخفسرت کے نام کاقدرتی نقش<br>روز بیات میں است          | 4          | تورات میں آ تخضرت کی نشانیاں و مفات<br>میں میں میں میں اس |
| r/9      | سلیمان کے نگین انگشتری میں کلمہ کا نقش                            | <b>,</b>   | ایک بهودی کی طرفء آنخضرت کے                                                                                                                          |
| 4        | وعاء آدم میں آنخضرت کے طعبل کاواسطہ                               | 7          | ا حمل کلامتحان۔<br>تاریخ                                                                                                                             |
| ٥٠       | سبہ ہے اصل انسان کے متعلق آدم کی                                  | _          | تورات میں جس نبی کا ذکر ہے وہ<br>پیخن میں میں                                                                                                        |
|          | ا اولاد میں بحث۔<br>سے میں میں میند                               | /          | آ تخضرت ہی کیو <b>ں ہیں۔</b><br>سریم                                                                                                                 |
| 1        | آدم عليه السلام كافيعلد -                                         | <u>የ</u> ማ | ایک نلتہ۔<br>آنخضرت امنے کیلئے سمولتیں لے کر                                                                                                         |
| 01       | خراسان کے ایک بہاڑ پر آنخضرت کے                                   | 1          | المصرت امت سيئے تهو سے ر                                                                                                                             |
|          | نام کا سی۔<br>آسانوں اور جنتوں میں ہر جکہ آنخضرت<br>سی میں نتاہ   |            | الترايف لاست.<br>الترايات الأرايات                                                                                                                   |
| "        | المالول الور جمتول مين ہر جلہ المصرت                              |            | تورات اور حضرت نعمان سبائی کاواقعه۔<br>نعمان سبائی اور اسود عشی۔                                                                                     |
|          | کے نام کے نقش<br>نوح محفوظ میں قلم کی سب سے پہلی تحریر            |            | عمان سبال اور اسود ل                                                                                                                                 |
|          | لون معوظ میں من سب سے +ی حربر                                     |            | 1                                                                                                                                                    |

| صفحد     | عنوان                                                                     | صفحه | عنوال                                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74       | قر آنی الفاظ کا عجاز_                                                     | ۵۲   | اور آپ کاؤ کر _                                                                          |
| 44       | حضرت خصر                                                                  | ٥٣   | مُنَدُّ مَرِيْ لَهِ كِيمِ بَعِي مَ مِن مَا<br>درخو ل كي يَتُول بِرة بِ كِيرِقا كَانْفَشْ |
| ý        | کیاحضرت خضر ذیره بیں۔                                                     | 4    | گااب کی پینکھروی مریغ بجیب تحریر۔                                                        |
| 74       | چشمه دیات                                                                 | ۵۵   | انگور کے دانے میں لفظ محمر کا تقش                                                        |
| 1        | خضر کے متعلق مختلف قول ۔                                                  | ,    | جانورول کے جسموں پر انخضرت علیہ                                                          |
| ر ک      | آ د میون اور جانور ول کے جسموں پر آ تخضر ت<br>سامیر میں تقویر             | "    | کے نام کے قدرتی نفوش۔                                                                    |
|          | کے نام اور کلمے کے نشش۔                                                   | 4    | ا یک مجھیکی کے دونوں پہلوؤں پر کلمہ کے                                                   |
| "        | نو مولود بچے کے مونڈ ھیول پر کلیے کا<br>انتہ سے تیسی تیسی                 | 7    | دونول جز_                                                                                |
| 1        | ا تقش ایک افتاده چھر پر تحریر۔<br>میں میں میں میں میں ا                   | 27   | بادلول میں سے طاہر ہونے والی کلے کی تحریر                                                |
| <٣       | یاب نوز د ہم نظہور ہے۔ پہلے آتحضرت کو ا<br>نیویں منتہ بریاں               | 4    | واقعہ خضر وموی میں ویوار دالے نزانے<br>سرحة مع                                           |
| 1        | ور ختول اور پیتفرول کا سلام کرنا۔<br>سرور ختول اور پیتفرول کا سلام کشتہ   |      | کی حقیقت۔<br>میں سخت سے کا                                                               |
| ۲۲       | کیاور خنوں اور پھرول کا کلام شعور کے<br>مقدیق                             | 4    | سونے گیاں سختی پرعبرت آمیز کلمات<br>سینے مسابقوریں                                       |
|          | ساتھ تھا۔<br>ان محم ہرنجن مسر ظریرہ ہے۔                                   | ·    | اور آنخضرت عليه كانام.                                                                   |
| 24       | باب سندھم آنخضرت کے ظہور کاوقت<br>انسس منام کی عمدہ میں                   | DA   | انسان کی نیکی اس کی اولاد در اولاد تک کے<br>سند سرقہ                                     |
|          | اور آپ کے بیغام کی عمو میت۔<br>نبوت کے وقت عمر مبارک                      | 4    | کام آئی ہے۔<br>حوری مدمی ذرح علمہ اللہ الام کلواق                                        |
| ,        | معتل وشعور کے کمال کی عمر                                                 | 7    | حضرت موی وخضر علیجاالسلام کاواقعه<br>من کاروا السلام کرخفته سمرای موارد                  |
| //<br>4A | علی مار سررے مان مار<br>خلہور کے دفت عیسیٰ کی عمر                         | ۵٩   | موی علیہ السلام کے خفتر کے پا <b>س جانے</b><br>کاسد                                      |
| 49       | تطہور کے بعد انبیاء کی عمریں                                              | 4-   | ہ جبانی کی گمشد گی اور خصر کی دریافت۔<br>مجھلی کی گمشد گی اور خصر کی دریافت۔             |
| ۸٠       | رسول الله كي الحج خصوصيات                                                 | ,    | موی و خصر کی ملاقات اور رفاقت کیلیئے زبال                                                |
| 4        | بيلی خصوصيت                                                               | 1    | بندی کی شرط۔<br>بندی کی شرط۔                                                             |
| 1.6      | توح و آنخضرت علیماالسلام کی نبوت کے                                       | 71   | موسی عامیہ السلام کی ہے تسبر بی۔                                                         |
|          | عموم میں فرق۔                                                             | ነተ   | جد انی اور افشائے راز                                                                    |
| Ar       | ایک بهودی فرقه کی طرف سطع آنخضرت                                          | ý    | ووسر می روایت                                                                            |
|          | کی آو هی تصدیق۔                                                           | פד   | حقيقت حال اور تشتى كاراز                                                                 |
| 1        | أتخضرت كي دوسري خصوصيت                                                    | 44   | ائڑے کو قتل کمرنے کاراز۔                                                                 |
| 44       | سليمان كي طرفء استه اس خصوصيت كي تفعد مين                                 | ,    | وليوار كاراز_                                                                            |
| "        | تیسری خصوصیت.                                                             | ایا  | واقعه كى مزيد تفصيلات                                                                    |
| VI,      | <u> پوشع این نون اور مال غنیمت _                                     </u> | 74   |                                                                                          |

| صفحہ        | عنوان                                                                   | صفحد           | عنوان                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.1         | و حي کي نتين قسمييں۔                                                    | Apr            | يو تھي خصوصيت۔                                                            |
| ,           | سيح خواب نبوت كاجهياليسوال حصه يقط                                      | AO             | پرس ایل کو منجانب الله ایک مسولت<br>بنی اسر اکیل کو منجانب الله ایک مسولت |
| 1-1"        | نبوت ختم ہو گئی مگر بشار تیں ہاتی ہیں۔                                  |                | اور ال كالفرال-                                                           |
| 1.17        | برے خوابول ہے حفاظت کا طریقہ                                            | 4              | مانچوین خصوصیت۔<br>مانچوین خصوصیت۔                                        |
| 1-0         | برے خوابو کے نشمے حفاظت کی دعائیں                                       | 1              | چ چاہیں۔<br>حق شقاعت۔                                                     |
| 1           | برے خوابوں کی تعبیر جلداورا چھے خوابوں                                  | 4              | میدان حشر میں امت کیلئے فریاد۔<br>ا                                       |
|             | کی دیر میں ظاہر ہوتی ہے۔                                                | ۸۲             | روز محشر میں شفاعت عظمی۔                                                  |
| 1-4         | سَمِّنَادُ نبوت كَي علا متنبي_                                          | ۸۸             | لاالبه الاائلد كهنه والول كوجهنم يه نجات                                  |
| 1.4         | جبر کیل ہے پہلے اسراقیل آنخضرت کے                                       | 4              | آ مخضرت کادوسراحق شفاعت                                                   |
| <b>'</b>    | ا ب <i>حد</i> م <u>تھے</u> ۔                                            | 44             | اظهار نعمت اور خود ستانی کا فرق۔                                          |
| 4           | المتخضرت كوتنها في لور خلوت تشيني كاشوق                                 | ٩.             | شب معراج میں قرب خداد ندی۔                                                |
| <b>7+A</b>  | آپایک مهینه تک خلوت تشین ریخ تھے ا                                      | 41             | آخری است کا حساب کماب سب سے پہلے                                          |
| 11          | خلوت کشینی کے دوران آتخضرت کی غذا                                       | 1              | کیا آنخضرت کی رسالت فرشتول کیلیئے بھی ہے                                  |
|             | زیتون کا تیل<br>سر دینه مهر دانشد                                       | ۳۴             | آنخضرت کی رسالت تمام نبیول اور                                            |
| j- <b>5</b> | کیجے دومرے قریش تھی خلوت تشین ہوا                                       |                | امتوں کے لئے بھی ہے۔<br>یون میں سرائی                                     |
|             | کرتے تھے۔<br>سین میں :                                                  | 9 6            | آتخضرت كفار كيك بهى رحت بين-                                              |
| ii-         | آتخضرت کی غریب پردری۔<br>استف من نشب سریں                               | 4              | اس رحمت ہے جبر نیل مجھی مستنفید ہوئے ا                                    |
| 1           | آنخضرت خلوت تشین ہو کر کا کنات کی ا<br>حقت شف کا نیں ج                  | 90             | فنيلت ميني كيليما كيدائد بيزى طرف سه                                      |
|             | حقیقت پر غورو فکر فرماتے۔<br>این جی میں میں کے میں میں کا میں آپ تقی    |                | و عوت مناظر ہ۔<br>اند سریہ سیخیہ سے ہیں                                   |
| 1           | غار حرامیں آپ کی عبادت کیا ہوتی تھی<br>جہاں مالیس میں تخضہ میں کیا ہوتی | 97             | قیامت کے دن آتھ خضرت کی شان۔<br>این میں ملان سیرورہ <del>-</del> ال       |
| f#          | حرا ہے والیسی پر آنخضرت کی عادت<br>عار حراکوروانگی ہور اس کادن و تاریخ  | 4              | ریضوان جنت کی طرف سے آپکا سنقبال<br>میں میں میں میں میں تا                |
| 1           | عار عرا بوروا می وراس دوران<br>تاریخ نبوت میں اختلاف                    | 4 <            | جنت کا دروازہ سب ہے پہلے آپ کے<br>لئے کھلے گا۔                            |
| 1/          | عارس بوت میں مطابق<br>نبوت ملنے کاوفت۔                                  |                |                                                                           |
| //<br>      | بوت ہے ہوگات<br>نبوت سے مر فرازی جبر کیل کی آمد                         | "              | امت محمدی دو سری امتوں سے میں کے جنت<br>میں داخل ہو گی۔                   |
| 117         | بوت سے سر سربر کا بیر میں اہد<br>استخضرت پر خوف اور گھبر اہث            |                | ا سان و اس مهوی به<br>آغازو حی                                            |
|             | نرشنے کی آمد کے متعلق دوسری روایت                                       | <del>-  </del> | اعارو بی<br>سیح خواب                                                      |
| lie,        | وحی لانے ہے پہلے جبر کیل کی آمد                                         | 4              | ہے توہب<br>سب ہے پہلے انبیاء کو سیچے خواب دیکھائے۔                        |
| 110         | مفرت فدیجه کی طرف سے آنخضرت                                             | 1.7            | عباتے ہیں۔<br>اعاتے ہیں۔                                                  |
|             |                                                                         |                |                                                                           |

| صفحہ         | عنوان                                                                  | صفحه        | عنوان                                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 144          | عداس كومهر نبوت كاديدار لور تقيديق نبوت                                |             | کی حلاش۔                                                        |
| 112          | خدیجہ کی بحیراءراہب سے تصدیق                                           | 117         | حضرت خدیج یسے واقعہ کابیان۔                                     |
| ,            | جبر کیل ہی اللہ تعالی کے سفیر اور الیکی ہیں                            | 4           | حصرت خدیجیدگی طرف سے تسلی ور لاسہ                               |
| 154          | کیا جر کیل آنخضرت کی وفات کے بعد                                       | 4           | حضرت خدیجہور قد ابن نو فل کے پاس                                |
|              | مجى زمين پر آڪتے ہيں ؟                                                 | 1           | ورقه کی طرف ہے جیرت وخوش خبری                                   |
| 18-          | جبر کمل آنخضرت کے پاس کتنی بار آئے                                     | 116         | ورقه کی آنخضرت سے براہراست تفتگو                                |
| *            | دوسرے انبیاء کے پاس کتنی بار آئے۔                                      | ¢           | رقه کی طرف سے تصدیق نبوت و پیشین گوئی                           |
| ,            | حقیق شکل میں جرکیل کو صرف                                              | "           | آنخضرت کیماتھ ابو بکر صدیق کی ورقه                              |
| ,            | آنخضرت نے ویکھاہے۔                                                     |             | ے ملا قات۔                                                      |
| 4            | جبرئیل کی آمدے متعلق ایک دوسری روایت                                   | ų.          | نامنوس آگبر۔                                                    |
| احوا         | · لفظ آمین اور اس کی بر کت واہمیت                                      | 11-         | نبوت بیداری کی حالت میں ملی۔                                    |
| ,            | سب سے پہلے نازل موسنے والی آیات میں                                    | 171         | آ تخضرت کے تین جواب اور ان کا مطلب                              |
|              | اختلاف به                                                              | 4           | سب سے پہلے نازل ہونے دانی آبیت کی                               |
| 177          | سبع مثانی بیعنی سوره فاخچه                                             |             | تفيير اور حَكمت.                                                |
| 122          | سوره فانتحه کی نصیلت                                                   | 4           | جبر کیل کے آنخصرت کو تمین بار مجھنچنے                           |
| ,            | سور تول کے نام                                                         |             | ای تحکمت۔                                                       |
| الماسوا      | کیااسلام میں سور و فاتحہ کے بغیر بھی نماز                              | 177         | کیاا قراء جسم اللہ کے ساتھ نازل ہوئی۔                           |
| ş            | موتی ہے۔                                                               | 1           | آغاز وحی کے واقعات آتحضرت کی                                    |
| 4            | تر تیب نزول میں سور وُ قاتحہ کادر جہ                                   |             | الخصوصيت بين.                                                   |
| 110          | سور و فاتحہ کے شان نزول کی ایک روایت۔<br>اسام                          | #           | میلی وحی کے بعد آپ کی تھبر اہث اور                              |
| 1            | کیابسم الله سور و فاتحد کی بی ایک آیت ہے                               |             | اخدیجہ کے پاس آلہ۔<br>نر مربع میں مربع ہوتا                     |
| 154          | سور ۂ فانتحہ کو سمجع مثانی کہنے کا سبب<br>سریسی ا                      | 110         | ور قبہ کی آنخضرت ہے تفکیگو کی تفصیل<br>ایویند مہر کا            |
| .4           | کیالبهمالند ہر سورت کی آیت ہے۔                                         | 110         | ا تخضرت کی و طن ہے۔ محبت کی ولیل<br>استار میں میں میں میں ایک ا |
| 146          | سور وَ بِراة لَعِنَى سور وَ تَوْ بِہِ کے شروع مِیں<br>سر رو براۃ کی بر | 4           | آنخضرت کے خوف کی حقیقت وسبب<br>ریسینر میں سے                    |
|              | بسم الله نه لکھنے کا سبب۔<br>سرید میں دیا ہے۔                          | 127         | فدیجہ کی آنخضرت کے ساتھ عداس                                    |
| 1CV          | کیا سورهٔ انفال اور سورهٔ توبه ایک بی                                  | •           | راہب ہے ما قات۔                                                 |
| <u>۵</u> سور | مورت ہے۔                                                               | 186         | عداس راہب کاجواب۔                                               |
| 189          | نماز میں جسم اللہ کا بلند آواز ہے پڑھنا۔<br>میں جسر متعالی جہ میں میں  | v           | حضرت خدیجہ کی خوشی اور عداس سے                                  |
| 114.         | سور وَ فَا تَحْدِ کُ مَتَعَلَقَ حَقِ تَعَالَى كَالرَشَاد               | <del></del> | دو سر کاملا قات                                                 |

| منحد         | عنوان                                                      | صنحه            | عنوان                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
|              | احتجاد اور حلول كافرق_                                     | 14.             | مم الله کے درجہ بدرجہ نازل ہوئے                 |
| ] <b>0</b> A | فرشتول كوشكل بدلنے كى طاقت اور ابدال                       |                 | کاروایت۔                                        |
| , ,•         | کی شان۔                                                    |                 | سم الله تمام أساني كمابول كے شروع               |
| 104          | اولیاء الله کی کرامات۔                                     | ابما            | میں نازل ہوئی۔                                  |
| *            | شیخ عبدالقادر کی ایک کرامت۔<br>تیخ عبدالقادر کی ایک کرامت۔ |                 |                                                 |
| *            | ابدال کے معنی اور عالم مثال                                |                 |                                                 |
| ילו          | عالم مثال كاوجو د نوراس كا ثبوت                            | 4               | سم الله كے نزول كے وقت تمام بيازول              |
| #            | طفترت بوسف كاواقعهه                                        | •               | ئے شیخ کی۔                                      |
| •            | كنوس ہے بر آمد جو كر فرو ختلى                              | Ict             | ورقه این نو فل کا آخرت میں مقام_                |
| 171          | مصر کے بازار میں۔                                          | - المال         | کیاور قد مس <b>لمان</b> شھے۔                    |
| •            | عزيزمصر                                                    | 4               | آغازو می کے قصے کی حکامیت                       |
| ¥            | تمين دا نشمند_                                             | 11/1            | سب سے پہلے ڈرانے کا تھم کیوں دیا گیا۔           |
| iyr :        | بوسف لور زلیخا                                             | 140             | فديجه كاطرف سي جبر كيل كمتعلق امتحان            |
| •            | حفاظت خداوندي                                              | ηr <del>o</del> | تقديق                                           |
| 175"         | يعقوب عليه السلام لورعاكم مثال                             | 16%             | صحابی کی تعریف۔                                 |
| ý            | حسن كافرار إير عشق كاتعاتب                                 | 100             | تمام نبيون يروحي كياانساني آوازيس آتي تقي       |
| ,            | يوسف معصوم پربهتان                                         | 1               | آنخضرت کے پاس جرکیل ممن طرح                     |
| ,            | محتناه نور معصوميت كالمتخال                                |                 | آ تے تھے۔                                       |
| ארן          | -معصومیت کا جوت                                            | 10 6            | کیا جبر کیل کی صرف روح انسانی شکل<br>میں تاریخی |
| •            | عالم مثال كالكاورواقعه                                     | •               | -0 0 0-                                         |
| •            | جبر ئیل د حید کلبی کی شکل <b>میں آتے تھے۔</b><br>سیار      | 4               | شيعول كاليك عقيده-                              |
| פֿדן         | آ تخضرت کے پاس قرآن پینوانے کے                             | 100 .           | عبدالله ابن سيا                                 |
|              | دو طریقے۔<br>میران میران میرین                             | •               | ابن ساکے عجیب دغریب عقیدے                       |
| *            | جبر نیل وحی اللی کیسے حاصل کرتے ہے۔<br>پیرین               | 194             | شیعول کا حلاجی فرقه                             |
| •            | آنخفرت ﷺ كالكه ارشاد.                                      | 1               | اس فرقہ کے بائی کاعبرت ناک انجام                |
| 177          | دعاما تکنے کے طریقے۔                                       | *               | طول کاعقیدہ کفرنہ۔<br>مرکبتہ میں کار سے جیت     |
| *            | حق تعالی ہے الکتنے کے بہترین طریقے<br>میں ہیں ہ            | 10 <            | اناالحق جیسے کلمات کی حقیقت۔<br>فریر میں میں    |
| / /          | و حی کی آواز۔                                              | •               | عارفین کامقام فنائیت۔                           |
| 144          | وحی آنے کی کیفیات                                          | 10 4            | صوفیاء کے بہال مقام فنایا تحاد کی اصطلاح        |

| صفحه      | عنوان                                                                            | صفحه   | عنوان                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
|           | وابسة رہے۔                                                                       | 174    | وحي کي دو قسميں۔                                                                |
| 1AM       | يا ايها المدتوسة خطاب كرن كمت                                                    | 149    | و ی نازل ہونے کے وقت آتخضرت                                                     |
| ·         | اسرافیل علیه السلام۔                                                             |        | -25, 2, 2                                                                       |
| 154       | باب ۲۲_ آنخضرت کی د شیوادر نماز به                                               | 4      | نزدل دحی کے وقت زیداین ٹابت کا تجربہ                                            |
| IVY       | المتخضريت عليه كووضوى تعليم_                                                     | 4      | و تی کے بوجھ کاایک د دسر اواقعہ                                                 |
| 149       | نماز کی تعلیم۔                                                                   |        | ا وحی مازل ہوئے کے وفت آنخضرت<br>ایرین                                          |
| 4         | معراج ہے پہلے دو نمازیں تھیں۔                                                    | 4      | کی کیفہ ہے۔<br>اسریندن ساللغوس میں                                              |
| ¥         | ماز کااولین رخ_                                                                  | 14+    | المنتضرت عليه كي نيند كي حالت _                                                 |
| 19-       | حضر ست خدیجه گوه ضواور نماز کی تعلیم_                                            | 4      | انزول دحی کے وقت پیٹیبروں کی کیفیت                                              |
| 141       | و ضوابتدائی نمازول کیساتھ ہی فرض ہوئی ا                                          | 141    | سننے والول کیلئے وحی کی آواز کی نوعیت<br>ایستے دالوں کیلئے وحی کی آواز کی نوعیت |
| 195       | آنیت و ضویا آیت تیم به<br>عن سر                                                  | 1      | جبر کیان کی اصلی شکل<br>میر کیان میں سال ڈکل مد سے میں اور                      |
| 19 6      | عسل کب فرض ہوا                                                                   | 1<7    | جبر کیل کواسکی ٹکل میں ویکھنے کے لئے ا<br>اس بخد میں میں میں                    |
| "         | وضومیں پیروں کا وحونا فرض ہے۔                                                    | l<br>1 | آنخضرت کی خواہش_<br>ای سیخینہ م                                                 |
| 190       | آنخضرت برابتداء میں ہر نماز کیلئےوضو                                             | ادت    | کیا آنخشرت کو دیدار خداد ندنی ہواہے۔<br>میں ماقت کی سنجری سنجہ اس کی فیزیا      |
| <br>      | ضرور ئی تھی۔<br>سرور میں معرب میں اس عنسا                                        | ام ۱۲  | سور وُ لِقَرِه مَّ لِي آخرى آيتول كَى فَصْلِيكَ<br>آيت الْكُر كَى كَى فَصْلِيكَ |
| <b>/9</b> | کیا ابتداء میں ہر نماز کے لئے عسل<br>منابعہ میں                                  | 1      | ایت اسر مان سیدت<br>خواب کی صورت میں وحی                                        |
|           | ضروری تقا۔<br>۱۳ اوران میں کی مقرن میں اس کی میں                                 |        | فرشتول کے در میان بحث و مباحثه                                                  |
| 19 4      | ابتداء اسلام کی دو نمازیں اور ایکے او قات<br>یانچ نمازول کی قرضیت کیساتھ ابتدائی | 11     | کفارات وور جات<br>کفارات وور جات                                                |
| 144       | یای مارون می ترسیت میها ها اجدان<br>دونمازی منسوخ هو گئیس۔                       | 144    | ادامیاء الله کو مجھی روحانی وراثت کے طور                                        |
|           | روسارین موں ہو ہیں۔<br>ابتدائی احکام اور ان کی فرضیت کی تر تیب                   | 1      | ر مادم چینجیتے ہیں۔<br>پر مادم چینجیتے ہیں۔                                     |
| 199       | باب ٢٣٠ آنخفرت پرسب ہے پہلے                                                      | j j    | اجهتماه ی و تی به                                                               |
| 4-1       | اميان لانے والی جستی۔                                                            | I      | و تی کی زیر دست حفاظست _                                                        |
| "         | المخضرت عليه كي صاحبزاديال مجي                                                   | 1<9    | قران یاک ایک ایک آیت کر کے نازل                                                 |
|           | مشرک نہیں دبیں۔                                                                  | •      | ہوایاا کیک ایک سورت نازل ہوئی۔                                                  |
| K++       | آ یخضرت برا بمان لانے والے دوسرے                                                 |        | أتخضرت عظية كالنطراب اوروقفه وحي                                                |
|           | فتخص حضرت عليٌ                                                                   |        | کی تشکست۔                                                                       |
| p.m       | معرت على كانام ٱتخضرت نے ركھاتھا                                                 | 11     | وقفہ و تی کی مدت۔                                                               |
| į.        | مان کے بیٹ میں حضر مت علیٰ کی کر امت                                             |        | سرافیل کب اور کتناعر صه تا تخضرت ہے                                             |

| شنحه        | عنوان                                        | صفحه    | عنوان                                                                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r:\$        | ان کے تکلین ا تلشتری کی تحریر                | 7-17    | حضرت علیؓ کے بھائی۔                                                                                                             |
| "           | حضرت عمراً کے تکمین انگشتری کی تحریبا        | /       | م حضرت عقیل اور ان کی ذبانت و حاضر                                                                                              |
| 4           | حضرت عثال کئے تلین انگشتری کی تحریر          |         | جواني_                                                                                                                          |
| "           | حضرت علیؓ کے تکبینِ انگشتری کی تحریر         | المجاءم | حضرت علیؓ کے مسلمان ہونے کاواقعہ                                                                                                |
| ,           | مسرت ابو عبید ہ کے تمکین انگشتری کی تحریبہ   | 7.0     | مسلمان ہونے کے وقت حضرت علیٰ کی عمر                                                                                             |
| ý           | ا حضرت <i>ابو بكر"</i> كامقام                | 7.4     | حضرت على في تملي كفر شيس كيا                                                                                                    |
| <b>*</b> *- | حضرت ابو بمراور حضرت حسن كاواقعه             | 4       | ابوطالب کو بہلی نقیحت                                                                                                           |
| 11          | البيابي مفرت عمر أور حضرت حسين كاواقعه       | r-9     | ابوطالب كا آنخضرت كي صدافت پراعماد                                                                                              |
| 4           | اسلام لانے سے پہلے حضرت ابو برسکا            | 1       | عفیف کندی کاواقعہ                                                                                                               |
|             | ایک خواب۔                                    | 711     | زید این حار شکا سلام اور خلامی کی و استان                                                                                       |
| 441         | یمن میں حضر ت ابو بکڑ کو قبیلہ از دِ م       | ***     | تائی کے بعد زید کی باپ اور پھیات ملاقات                                                                                         |
|             | کے ایک عالم کی پیشین کوئی!                   | ۲۱۲     | رَيدِ كَارِمِانَى كَينَتُ بابِ اور يَجْياكَ ٱلتَحْضرت                                                                           |
| /           | یمن ہے والیسی پر پیشین گوئی کی تصدیق         |         | ا کے پاس آھے۔<br>استان میں                                                                                                      |
| TYT         | أتخضرت بوت الما قات أور نفيديق نبوت          | "       | التا تخضرت كي طرف يه زيد كوا عتيار _                                                                                            |
| 444         | حضرت ابو بكرٌ آذاد بالغ مر دول ميں ملے       | FIR     | زید کی آتخضرت سے محبت۔<br>من                                                                                                    |
|             | ا مسلمان ہوئے ہیں۔                           | ø       | آنخضرت عليه كازيد كومنه بولا بينا                                                                                               |
| / /Y        | حضرت على كاليك النبيحت آميز قول.             |         | بنائے کا اعلان _                                                                                                                |
| 1           | حسرت خدیجہ کے بعد مسلمان ہوئے                | 710     | ا حضرت زید کی فضیلت<br>اور سریر                                                                                                 |
|             | ا والی غور تیس.<br>ا- د                      | 4       | قر آن پاک میں زید کانام ذکر کئے جانے<br>سریر                                                                                    |
| #           | الجیمٰ علماء کے نزد یک در قد ابن نو فل       |         | ا کی حکست۔                                                                                                                      |
|             | اولین مسلمان میں۔                            | 414     | معزت ابو بمر صديق كالسلام.                                                                                                      |
| 1           | المحضرت خدیجہ متذفتہ طور پر سب ہے کیملی      | 4       | صدیق اکبر کی طرف ہے نبوت کی فوری                                                                                                |
| }           | مسلمان میں۔<br>سرور تان                      |         | تقبدیق۔                                                                                                                         |
| 750         | حضرت ابو بکراکی تبلیغ اور حضرت عثمان<br>نے : | 414     | حضرت ابو بکرتگانام اور ان کے نقب۔                                                                                               |
|             | عنی رسی الله تعالی عنه کااسلام.              | #14     | قرایش میں حضرت ابو بکر گامر جی اور ان                                                                                           |
| 1 %         | اسلام لانے کی وجہ ہے حضرت عثمان کر           |         | کے بانداخلاق_<br>میں میں میں میں میں میں میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں میں میں میں اس میں میں اس میں می |
|             | چیائے مظالم۔<br>میں میں نہ                   | 4       | حضرت ابو تکر نسب نامول کے زیروست                                                                                                |
| 1           | حضرت عثال من فنسيات                          |         | ماہر شخصہ<br>ماہر شخصہ                                                                                                          |
| 744         | د عنر ت زبیر این عوام کااسلام<br>- دعنر ت    | Y19     | ا به جزانت کی جه                                                                                                                |

| صغہ      | عنوان                                                                  | صفحه  | عنوان                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>L</b> | باپ كاغضب اور خالد كى تابت قدمى                                        | የተነ   | حضرت مبداوهن كاسلام لافكادا قعه                                                      |
| 441      | خالد کے بھائیوں کا اسلام                                               | 1     | حسرت سعد ابن ابی و قاص کااسلام۔                                                      |
| 1500     | عمارا بن ياسر لورصه بيب كااسلام لوراسكاواقعه                           | "     | سعد کے مسلمان ہوئے پر مال کاقبر و غضب                                                |
| 4.       | حضرت حصين كالسلام لوراس كاواقعه                                        | 484   | حسرت سعد کی میختلی ادر مال کی مایوی                                                  |
| rr'r     | باپ بینے کے معالمہ پر آتحضرت کی                                        | 1     | سعد کے بھائی عامر کے اسلام پر مال کے غیظ                                             |
|          | اشک بار کانے                                                           |       | وغضب کی انتهابه                                                                      |
| 710      | باب ٢٠٠٠ أنخفرت علقته نور صحابه كا                                     | YYA   | طلحه ابن عبدائته تیمی کااسلام۔                                                       |
|          | ار قم ابن ار قم کے مکان میں بوشیدہ ہونا                                | rrq   | حصر بت ابو بكر وطلحه برنو قل كاظلم وغضب                                              |
| 1        | خفيه متبليغ كازملنه                                                    | #     | حسرت طلحه کے اسلام لانے کاواقعہ                                                      |
| "        | اسلام کے نام زیملاجوں فرالا پہلاخون                                    | ۲۳۰   | عبدائلدا بن مسعود كالسلام اوراس كاداقعه                                              |
| 44.4     | چھپ کر تبلیغ کرنے کی مدت                                               | 44.1  | آ تخضرت عليه كاليك معجزو_                                                            |
| 1        | منتهج عام کا حکم۔                                                      | ץדץ   | عیداللہ ابن مسعور کے حالات اور ان کامقام                                             |
| , //     | سب ہے ہیلے رشتہ داروں کو تبلیغ کا حکم<br>پریزان میں میں                | 444   | حضرت ابن مسعودٌ راز دار رسول تھے۔                                                    |
| har      | ر شتے داروں کو تبلیغ سے پہلے آنخضرت                                    | 4     | حصر بت ایوذر غفاری کااسلام۔                                                          |
|          | کا فکرو تشولیش.<br>سرین سرین                                           | 4     | ان کے اسلام کاواقعہ۔<br>شہری راب                                                     |
| "        | ابولہب کے اس لقب کی وجہ۔                                               | trr   | تلاش حق کیلئے ابوذرؓ کے میں۔                                                         |
| L4,v     | ر شنے داروں کے سامنے پہلااعلان حق<br>منانہ                             | 440   | ابوذر ملے فخص ہیں جنہوں نے                                                           |
|          | اور مبلیغے۔<br>اور مبلیغے۔                                             | 4     | اسلامی کیاہے۔<br>ریب سرین جہ تعریب                                                   |
| *        | ابولهب کی در ب <b>د</b> ه د هنی۔<br>ادرا کریشش فنم                     |       | ابوذرایک نڈراور حق گودرولیش۔<br>ان سی منت سے متعلقہ مین ارب                          |
|          | ابولهب کی خوش قسمی<br>ایداد سر حقی ملس میست می میانده ای               | 4     | ان کے اسلام کے متعلق مختلف رولیات<br>میں درمیں میں ایک اوران اوران میں قرار کا اوران |
| 709      | ابولہب کے حق میں سورہ تبت کانزول<br>اس آیت کے نزول پرابولہب کاخوف      | pre   | ا بو ذر من کا ہے باکانہ اعلان اسلام اور قریش کا ا                                    |
| 1        | ان ایت سے مرون پر بو نهب قانوف<br>قرایش کو آنخضرت کی نصیحت             | PPA . | به رحمانه سکوک۔<br>«منرت مباس کی مراخلت پرابو ذر کی گلوخلاصی                         |
| 701      | کفار مکہ کے سامنے دو سر ااعلان حق<br>کفار مکہ کے سامنے دو سر ااعلان حق | / /   | ان کے گھر دالوں اور قبیلے دالوں کا اسلام                                             |
| ,        | ابولمب کی بکواس اور بمن سے مکالمہ                                      | ·     | ان ہے ہر والوں اور میں والوں کا استان<br>حضر ت البوذر ی کی ایک نصیحت۔                |
| ro r     | مبر منب ن برمن ارمان من مناسبه<br>قرایش کود عوت اسلام                  | 779   | طارت بودر کا بیت ماست.<br>خالد این سعید کااسلام                                      |
|          | خاندان والول كود عوت<br>خاندان والول كود عوت                           | ,     | ان کے اسلام کاواقعہ<br>ان کے اسلام کاواقعہ                                           |
| 10 T     | حضرت عليٌّ كا قول حق                                                   | ۲۴.   | من سے مسلم کا خواب اور مدایت<br>حضرت خالد می کا خواب اور مدایت                       |
| tor      |                                                                        | ;     | المرت مالد و وب در مربیت                                                             |

| صفحه | عنوان                              | صفحه | عنوان                                 |
|------|------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 447  | آ تخضرت عليه كي بدوعا              | 100  | آ تحضرت ير قرايش كے آوازے             |
| j    | ابولهب كاخوف اورعتنيه كاانجام      | 1    | باہم کشید گی کی ابتداء                |
| 179  | أتخضرت يراوجهمر ى ذالنے كاواقعه    | 4    | ابوطالب ے شکایت                       |
| rc.  | گنتاخان نبوت کی پرواندسز ا         | 404  | حكم دسالت                             |
| r<1  | مشر کین مکه قحط کی گرفت میں        | 1    | آغاز تبلغ                             |
| 1    | کفار کی آنخضرت سے امداد خواہی      | 4    | قریش کا غصہ اور ابو طالب کے پاس       |
| 144  | آتخضرت کی وعاکے او قات             | ar e | دوسر اوفد                             |
| "    | مسلسل ايذارسانيان                  | 1    | ابوطالب كى تشويش                      |
| rem  | عقبه ابن معيط كي بديختي            | 1    | أتخضرت علي كاعزم                      |
| 1    | آ تخضرت عليه كاصدافت ير قريش ك     | 406  | چاک طرف سے بھتجہ کو اعلان حق          |
|      | یفتین کی ایک مثال ۔                |      | کی آزادی۔                             |
| 440  | آتخضرت کے ساتھ بدسلو کی            | 101  | مشر کول کی ایک احتقانه تبجویز۔        |
| 744  | ایذار سانی کاایک اور واقعه         | ý    | آنخضرت عليه كي مدافعت كيلئے بي        |
| 11   | مشركون كا گنتاخانه سلوك آنخضرت     |      | باشم كاعهد                            |
|      | کی عظمت کی دلیل تفا۔               | 109  | أتخضرت كوايذاءر سانيول كيابتداء       |
| 144  | حضرت ابو بكر كا جذبه اسلام اوو ان  | 4    | حفاظت خداد ندی۔                       |
|      | يرمظالم-                           | 44-  | ابوجهل كاعبد-                         |
| 11   | بني تيم حضر ت ابو بكر "كي امداد پر | 1    | ابو جهل کومز ااوراس کی بو کھلاہٹ      |
| YEA  | محبت رسول عليقة                    | 4    | جرئیل آنخضرت کے محافظ                 |
|      | حضرت ابو بكر كى والده كااسلام      | 771  | مشر کوں کی ہے ہی                      |
| 469  | حضرت ابن مسعود کی جرات به          | 777  | ايو جهل کي ڈيگييں۔                    |
| 4    | ابن مسعود پر مشر کول کا ظلم        | 775  | سوره تبت کانزول اور ابولهب کی بیوی کا |
| 14.  | تلادت میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش      |      | غيظ وغضب                              |
| 9    | شير خداحفزت حزة كااسلام            | MA   | ام جمیل کے خطر ناک ارادے              |
| 4    | ابوجهل کی حضرت تمزة ہے شکایت       | 240  | غيبى حفاظت                            |
| YAI  | حضرت حمزه كاجلال                   | rry  | ام جميل کی صفات                       |
| 11   | بدایت                              | 244  | ا بوسفیان سے فریاد                    |
| 4    | شير خداكا بهادرانداملان            | "    | ابولہ کے بیٹے گی گستاخی               |

| صغحه       | عنوان                                                                                                    | تعاقب | عتوان                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 790        | سام کی روز افزول ترقی ، قرایش کی طرف ہے                                                                  | YAI   | مر<br>شمکش<br>شمکش                                                                |
| j          | آنفشرت کے مجزات دکھانے کی قرمائش                                                                         | +AT   | طمينان تلب اور فيعبله                                                             |
| 1          | آ تخضرت کودولت وعزت کی پیش کش                                                                            |       | مھنر ت حمز ہ کے اسلام ہے وین کی شوکت                                              |
| 744        | نیا جال بر ائے شکاری                                                                                     | rar . | مُزِ ور مسلمانوں کی مشر کون کی دھمکیاں                                            |
| ,          | وسنمن خدا کے سامنے گلمہ حق                                                                               | 4     | حتنرت بلال حبثيً                                                                  |
| 794        | عتبه کی گھبر اہت                                                                                         | 3     | بلال برانسانیت سوز مظالم                                                          |
|            | حقانبيت كأعتراف                                                                                          |       | بنول ہے نفرت                                                                      |
| P94        | زمان کفرے تصدیق حق                                                                                       | 444   | بال کو آنخضرت کی طرف سے بشارت                                                     |
| 1          | ابوطالب كياس تيسراوقد                                                                                    | i i   | ىللەل كاغشق رسول                                                                  |
| <b>199</b> | مشر کوں کی طرف سے دولت وحسن کالاج<br>میں میں میں میں ایک میں ایک میں | 740   | عنریت ابو یکر کے ہاتھوں بلال کا پھٹکار ہ                                          |
| *          | قریش کی ایک تبیب اور بیبوده پیشکش<br>م                                                                   | ý     | ليمتى سووا                                                                        |
| ۳-۰        | وحیٰ کے ذریعہ جواب۔<br>دیم مسلم                                                                          | 444   | - ۱۰ ره والميل کې تنسير                                                           |
| ۳۰۳        | مشر کول ہے گفتگو۔                                                                                        | 7~9   | ووسرے مسلمان جنہیں استر مشاہو بھڑنے جھٹھا والیہ                                   |
| ,          | عبدالله این ام مکنوم کی مداخلت۔<br>سینت میں سینت                                                         | 4     | قومت اليماني كأكر شهه<br>الومت اليماني كأكر شهه                                   |
| ' '        | مداخلت پر آنخضرت کوگرانی۔<br>ایر نیست                                                                    | "     | الترات المراكي طرف من السلمان يا تديول ألو اليذار سانيال                          |
| '          | گرانی پرعتماب خداد ندی<br>سرمین                                                                          | F¶+   | تعنب خباب كوايذا تمين اور آنخضرت كي دعا                                           |
| ۳. ۱۳      | ابن ام مکتوم کی عزت افزائی                                                                               | 1     | و عائے نبوی کالٹر                                                                 |
| ,          | ابوجهل کی طرف ہے مجبزہ کامطالبہ۔                                                                         | 4     | سیجیلی امتول کے مومن                                                              |
| 1          | معجز وئع ظهوراورابوجهل کی روگر دائی                                                                      | 491   | «منرت عمارا بن ياس كوخو فناك سزاتمين-                                             |
| 140.14     | المعجزوشق القمر                                                                                          | 4     | اسلام میں سینی شسید                                                               |
| *          | تبول اسلام كيلئے شق القمر كى شرط                                                                         | 444   | اسرت ابو بكر كاصبشه كواراد ذجيرت                                                  |
| "          | شرط ہے روگر وانی                                                                                         | 5     | مردار قاره کی ظرف ہے پناد                                                         |
| r*a        | ابن ابوکبیشه                                                                                             | 4     | ہر دار ابن و سنفہ کے ساتھ ملے کووالیسی<br>مسر دار ابن و سنفہ کے ساتھ ملے کووالیسی |
| ,          | شق قمر کی مسافروں سے تصدیق                                                                               | 79 m  | مشركون كي طرف يدابو بمركومشروط آزادي                                              |
| F**4       | ابل شرک کی بہت و هرمی                                                                                    | 9     | حلادت اور لمن ابو بكرے مشر كول كى بريشانى                                         |
| r. 4       | شق قمراور شق صدر                                                                                         | ÿ     | ا بن و غنه کایناه سندر دوع ـ                                                      |
| r- A       | بندوستان من شق تمر سے دیدار گاایک عیب واقعہ                                                              | "     | انقد آنعالی کی بیناہ <sub>کی</sub> ہ نیسرو۔۔                                      |
| r· 4       | ا يک هندوستانی صحابی                                                                                     | ۲۹:۵  | باب بست و <del>بن</del> يم                                                        |
|            |                                                                                                          |       |                                                                                   |

| سن           | عنوان                                                                          | صفحه         | 1 - 0                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| , <u></u> -  |                                                                                | <del> </del> | عنوان                                                                                                  |
| 77.          | اصحاب کمف ذوالقرنبین اور روح کے متعلق جولب                                     | 17.9         | سینے کی طرف سے اپنواقعہ کی حکایت                                                                       |
| ,            | روح کے متعلق مجمل جواب یہود کی تو تع                                           | 1            | سفر تحاذ                                                                                               |
|              | کے مطابق تھا۔                                                                  |              | یچ کی مرد                                                                                              |
| 44,          | روح کی حقیقت نه بتلا سکنانیوسته کا ثبوت                                        | ,            | شق قمر كامشامده                                                                                        |
| 4            | روح کے متعلق امام غزالی کی رائے۔                                               | /            | ين باشمي كي اطلاع                                                                                      |
| 4.44         | دوسر ی رائے۔                                                                   | ۳1-          | شوق زیارت اور ملاقات                                                                                   |
| ý            | تميسرى دائے۔                                                                   | 1            | قصه پارینه کی یاد                                                                                      |
| ,            | روح کے متعلق قر آنی جواب س کر ہندو                                             | /            | قبول اسلام اور دعائے پیٹمبر                                                                            |
|              | عالم كا قبول اسلام_                                                            | "            | ست<br>عمر در از باد                                                                                    |
| <br>  •••••• | یموو کے سوالات اور وحی کے نازل ہونے                                            | 14,11        | کے کے بہاڑ ہٹاد ہے کی فرمائش                                                                           |
|              | میں تاخیر۔<br>میں تاخیر۔                                                       | 4            | قریش کے احتقانہ مطالبے                                                                                 |
| 4            | ارادے کا اظہار کرتے ہوئے انشاء اللہ                                            | ۳۱۳          | نی کے متعلق قریش کا عجیب و غریب تصور                                                                   |
|              | ضرور کتاجاییئے۔                                                                | ] '          | مشر کول کی شیخ طبعی اور شیخ فنمی                                                                       |
| 770          | تاخیر و حی کاسب۔<br>تاخیر و حی کاسب۔                                           | سراس         | سر خضرت کی افسر دگی                                                                                    |
| 4            | دہر بول کی طرفء۔<br>دہر بول کی طرفء۔ایک عجیب اعتراض                            | "            | ہ ان پر چڑھنے اور فرشنوں کے ساتھ                                                                       |
| 1            | تا خیر وحی کاایک اور سب سائل کوا آگار<br>تا خیر وحی کاایک اور سب سائل کوا آگار | ,            | واپس آنے کا مطالبہ۔                                                                                    |
| 4            | آنخضرت عظی سائل کو بھی ایکار نہیں                                              |              | حق تعالی کی طرف ہے استحضرت کودو                                                                        |
|              | قرما <u>تے تھے۔</u>                                                            | , ,          | یا توں میں ہے ایک کاا ختیار۔<br>ا                                                                      |
| ተተነ          | ایک سائل کو آپ کے انکار کا سبب۔                                                | 4            | ر حمت د توبه کادروازه کھلار کھنے کی خواہش<br>رحمت د توبہ کادروازہ کھلار کھنے کی خواہش                  |
| ,            | ر<br>زیرِ ناف اور بعل کے بال صاف نہ کر نے                                      | بها اسم      | سونے کے میباڑ کی فرمائش                                                                                |
| Í            | یر فرشتے گھر میں نہیں آتے۔                                                     |              | خوفناک منزاب کی خبر<br>خوفناک منزاب کی خبر                                                             |
| 444          | جس گھر میں کتایا تصویر ہو دہاں فرشتے                                           | rio          | قریش کی فرمائشیں استهزاء کیلئے تھیں<br>ا                                                               |
|              | نمیں آئے۔<br>میں آئے۔                                                          |              | تقدیق کے لئے نہیں۔<br>ا                                                                                |
| ۳۲۸          | و حی کانزول اور آنخضرت کی خوشی اور تنگبیر                                      | ý            | ابو جمل کی بد سختی<br>متا                                                                              |
| ۳,۳۰         | ایک شخص ہے ابوجہل کی بدمعاملتگی                                                | FAIT IC      | البيد ابن مغيره كي دُنينيس انعفر من علق مبرد مايية<br>البدا بن مغيره كي دُنينيس انعفر من علق مبرد مرية |
|              | م شخضرت کی مراخلت<br>مستخضرت کی مراخلت                                         | <b>1</b> 119 | مید می طرف سے تین سوالات کی ہدایت                                                                      |
| 4            | آنخضرت عليه كابوجهل كوذانث اور                                                 | 4            | انشاءاللد کے بغیر جواب کادعدہ                                                                          |
| 4            | ايو جهل کاخوف<br>الوجهل کاخوف                                                  |              | عتاب خدلوندی وحی کاانتظار لور مشر کول                                                                  |
| ppi          | ہیں ہے۔<br>ابو جسل کی رسوائی۔                                                  |              | ے آوازے۔<br>کے آوازے۔                                                                                  |
|              | <u> </u>                                                                       |              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                  |

| ول نصف آخر | ا جلداه                                     | r.   | بير ت طبيه أردو -                      |
|------------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| صفحہ       | عنوان                                       | صنحد | عنوان                                  |
| ۲۲۲        | یا نجوں ہنسی اڑانے والوں کی اشار اہ جبر نیل | 571  | ابیابیا ایک دوسر اواقعه۔               |
|            | ے ہلاکت۔                                    | 4    | آ تخضرت کانداق بنانے کی کوشش۔          |
| Trr        | اسودابن بغوث كى ملاكت كاواقعه-              | 4    | ا یک مظلوم کی قرایش سے فریاد۔          |
| 4          | حرث ابن عيطله كي ملاكت كاواقعه              | rrr  | ازراه مذاق قريش كالأتخضرت عيلية كى     |
| rrr        | اسودابن مطلب کی ہلاکت کاواقعہ۔              | 360  | طرف استاره۔                            |
| 200        | وليدابن مغيرة كي ہلاكت كاواقعه۔             | "    | آ بخضرت ن ابوجهل كيخلاف فرياد-         |
| 241        | منبشه اور نبیه کی در بده و جنی۔             | . 4  | أتخضرت عليف كالحكم ادرابوجهل كالغميل   |
| 1          | ابو جهل کی بکواس اور ڈیٹلیں۔                | 11   | ابوجهل کو قرایش کی پھٹکار۔             |
| Tre        | ایک قرایتی پهلوان کی آنخضرت علیلند          | ٣٣٣  | ابوجهل کے مذاق اڑائے کا انجام۔         |
|            | کے ہاتھوں شکست۔                             | 4    | آ بخضرت كي بنسي اژانے والے پانچ بد بخت |
| 4          | دوزخ کے انیس فرشتے۔                         | rre  | ابولهب کی شرارت پر حضرت ہمزہ کی        |
| ,          | ان فرشنوں کی خو فناک شکلیں۔                 |      | جوانی کارروائی۔                        |
| TPA        | دوزخ کاایک فرشته۔مالک                       | 4    | دوبدرتين پڙوي۔                         |
| 4          | ان فرشتوں کی تعداد اور بسماللہ کے حروف      | 11   | عقبہ کے چرے پر بدیخی کا نشان۔          |
| 11         | ز قوم نامی جستم کادر خت۔                    | 4    | مہمان کے اعزاز میں عقبہ کا کلمہ شہادت  |
| 2009       | اس در خت کے متعلق تفصیلات۔                  |      | اور بد نصیبی -                         |
| 1          | دوز خیول کا ہو لناک عزاب۔                   | *    | قریش کی عقبہ پر لعنت ملامت۔            |
| ra.        | اس در خت کی بھیانک ملخی۔ ا                  | د٣٦  | عقبه کی بدیختی پر مهر -                |
| *          | معبودان باطل کی برائی کی ممانعت۔            | 1    | تحکم ابن عاص کے مذاق کاانجام۔          |
| 1          | مذاق اڑائے والول کی ایک جماعت کو            | rry  | تحکم کی بریادی۔                        |
|            | سزائے جبر کیل۔                              | 4    | وعائے رسول اور حکم کے بدن میں رعشہ     |
| roi        | نضر کا پی داستان گوئی پر غرور۔              | 779  | عاص ابن واكل أك اور مذاق الرافي والا   |
| 1          | راگ رنگ کی محفلیں اور حکم اللی              | 1    | خباب عاص كى بدمعاملىكى اور مذاق        |
| ror        | بی مخزوم کا آنخضرت علی کے قبل کا            | 1    | حضرت خباب كاجواب                       |
|            | فيصله اور معجزه نبوى عليقية _               | ۳۴.  | حضرت خباب کے جواب پر ایک شبہ اور       |
| ror        | نضر كا آنخضرت عليه في حمله اورانجام         |      | اس کاجواب۔                             |
| 1          | العض آیات قر آنی پر قریش کاغیظو غضب         | 4    | اسودا بن عبد بغوث كانحبث               |
| 4          | ابن زبعرى كى آتخضرت عليه المحت بحث          | 201  | وليداين مغيره كى بربادى                |

| صغحه                                                                                                    | عنوان                                   | صفحہ  | عنوان -                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| P44                                                                                                     | مشركول كے سجدے كى شهر ت اور مهاجرين     | ٣٥٥   | ابن زبعری کی دلیل پر مشرکین کی خوشی                            |
| 1                                                                                                       | کی غلط فنمی۔                            | . 11  | ابن زبعری کے جواب میں آیت کانزول                               |
| 1                                                                                                       | مهاجرین حبشه کی دالیسی۔                 | 70 K  | بات بست و مشتم حبشه کی طرف پہلی                                |
| 4                                                                                                       | مے کے قریب پہنچ کر اصلیت کی اطلاع       | "     | اجرت اوروا بسي كاسبب                                           |
| 774                                                                                                     | مهاجرين كامشوره اور فيصليه              | 4     | اجازت ججرت                                                     |
| 279                                                                                                     | مكه والبسي ير قريشي مظالم كاسامنا       | 4     | دین کی حفاظت کے لئے ججرت کا تواب                               |
| 4                                                                                                       | عثمان ابن مظعون كود ليد كي پناه         | ron   | اسلام کے اولین مهاجر۔                                          |
| ,                                                                                                       | یناہ سے انکار۔                          | 4     | حضرت عثمان کی بنت رسول کے ساتھ                                 |
| 6                                                                                                       | بناه لوٹانے کے بعد عثان سے سلوک         |       | ابجرت                                                          |
| ٣٠.                                                                                                     | بناه لوثائے پرولید کا فخر               | "     | عثان غنی اور ان کی زوجه مطهر ه کاحسن و جمال                    |
| 1                                                                                                       | عثان كاد ليرانه جواب                    | ro 9  | بیویوں کیساتھ ججرت کرنے دالے لوگ                               |
| rei                                                                                                     | مائل تصوف                               | 4     | ہم وطنوں کی ہجرت پر عمر فاروق کی                               |
| rer                                                                                                     | ابوسلمه مهاجر کوابوطالب کی پناه         |       | افسرد کی                                                       |
| 1                                                                                                       | قريش كالبوطالب براعتراض                 | ٣.    | تنها ہجرت کرنے والے صحابہ                                      |
| r <r< th=""><th>ابولهب كى غير تاور ابوطالب كى حمايت</th><th>_ P31</th><th>کے سے خاموش روانگی۔</th></r<> | ابولهب كى غير تاور ابوطالب كى حمايت     | _ P31 | کے سے خاموش روانگی۔                                            |
| 1                                                                                                       | حضرت عمر فاروق كااسلام_                 | 1     | کفار کی طرف ہے تعاقب ادر ناکامی                                |
| ,                                                                                                       | بن بہنونی کے اسلام کی اطلاع۔            | 1     | ملک حبش میں پر سکون بناہ۔                                      |
| 1-67                                                                                                    | یمن بہنوئی جلال عمر کے شکار۔            | "     | قریش کے سامنے اعلان حق۔<br>مراہ                                |
| 100                                                                                                     | کلام الهی کی ہیبت۔                      | יזרץ  | سجدے واالی پہلی سورت۔<br>تاخیر سے اللہ میں میں میں میں میں ا   |
| 1                                                                                                       | بدایت.                                  | 747   | قریش کے اسلام کیلئے آتخضرت کی تمنا                             |
| *                                                                                                       | ابو جہل یاعمر فاروق کے اسلام کے لئے ا   | 1     | اس تمنامیں قوم کے ساتھ میل جول<br>شکریں                        |
| 1                                                                                                       | آ مخضرت عليه كي دعا ــ<br>المعالقة س    | "     | مشر کین کا تجدہ۔                                               |
| 124                                                                                                     | ر سول الله عليه كياس حاضري_             | L14   | قریش کی بیبودہ شرطاور آنحضرت کی تمنا<br>است قبال میں سارنہ ہوت |
| 4                                                                                                       | عمر بارگاه نبوت میں                     | 770   | اسلام قبول کرنے کے لئے نبی تقیف کی                             |
| 0                                                                                                       | وعائے رسول۔                             |       | احمقانه شرط۔<br>قراب مناشر فنم                                 |
| T44                                                                                                     | عمر کے اسلام پر آ محضرت کی پر مسرت عبیر | "     | قریش کی خوش قهمی۔<br>هریش کی خوش قهمی۔                         |
| TEA                                                                                                     | حضرت عمر کی دلیرانه خواهش۔              | יוד   | شيطان كى وسوسه ۋالنے كى روايت پر تنقيد                         |

| صفحه               | عنوان                                                                                                                              | صفحد         | معنواان                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>79</b> <        | باب بست ومشتم ، ملك حبشه كود ومرى بجرت                                                                                             | T < A        | ابوجهل تعساسف سياسان كالعان                                                |
| r                  | الكيامرته                                                                                                                          | r < 9        | م ملمانوں کی مصیبتوں میں شر آت کی آرزو                                     |
| <b>79</b> 4        | ابو موی اور کچھ ووسر ہے لو گول کی بین                                                                                              | 4            | <u> کفار کواطلاع۔</u>                                                      |
|                    | ہے ہجرت.                                                                                                                           | TA           | عمر فاروق کے ساتھ قرایش کی بد سلو ک                                        |
| /                  | نجاشی کے پاس قریشی و فد۔                                                                                                           | 4            | ابوجهل کی بینادادر فاروق اعظم کاانکار                                      |
| <b>749</b>         | نجاشی کی معاملیہ فہمی۔                                                                                                             | 1            | عمر فاردق وشمنول کے نریخے میں                                              |
| ,                  | در بار شاہی میں مسلمانوں کی طلبی                                                                                                   | ۳۸۱          | فاروق المنظم کے ہاتھوں عقبہ کی بٹائی                                       |
| ۰۰۰                | وربار میں حاضری۔                                                                                                                   | +            | فاروق العظم كونبوت كه اعجاز كاسشامده                                       |
| 4                  | ا نجاشی کے سامنے جعفر کی حق گوئی۔                                                                                                  | سمه          | فاروق اعظم کے قبول اسلام کی ایک                                            |
| p+1                | ابن مریم کے متعلق اسلامی عقیدے کا                                                                                                  |              | ووسر کاردایت.                                                              |
|                    | اظهمار به سر                                                                                                                       | ۳۸۲          | عمر کے اسلام پر مشرکول کاملال۔                                             |
| 9                  | باد شاه پر کلمه حق کی <del>تا نب</del> یر<br>سب                                                                                    | 1            | اعمر فاروق کے ذریعہ اسلام کی سربلندی                                       |
| ,                  | مسلمانول کو حبشہ میں سکونت کی اجازت                                                                                                | 11           | فاروق العظيم كيما توال زرين                                                |
| <u> </u><br>       | ا اوز و خلا نف کا حکم۔<br>- مدھ میں میں میں                                                                                        | <b>744</b>   | المعشرية الرقم بن ارقم                                                     |
| 14.4               | ا قریشی ہدیئے قبول کرنے سے نجاشی کاا تکار<br>ش                                                                                     | ምላላ          | فاروق لقب کی وجه فاروق العظم کی زبانی                                      |
| ,                  | ا حبشہ میں نجاشی سلطنت کی تاریخ<br>م                                                                                               | /            | حضرت عمرٌ کی جرائت۔                                                        |
| 4                  | ا نجا بھی ایک بور میہ تغیین درولیش کے روپ میں<br>استان میں میں میں میں                                                             | 4            | حرم میں تھیلے بندول طواف و نماز۔                                           |
| ٠,٠٠٠              | قریتی و فعد کی حبتی حکام اور بیادر بول سے                                                                                          | 4            | مروحق آگاہ۔                                                                |
|                    | ا سازیاز۔                                                                                                                          | 449          | سر وار مناقبتین این ابی کی نماز جنازه اور<br>***                           |
| ۲۰۰ ۲۰             | ا نعاش کی انصاف پیندی۔<br>معنور میں جونہ سے میں جونہ                                                                               |              | اعمر فاروق ً<br>مناحب مناحب                                                |
| 1                  | ور بارشاہی میں جعفر کی بیباکانہ تقریر                                                                                              | mg1          | منافقین کے بارے میں آنحضرت علیہ                                            |
| ۵۰۸                | ا نجاشی کے سامنے آیات قر آئی کی تلاوت<br>- رہی ن                                                                                   |              | کی استعفار قائمہ ہ مند خسیں۔<br>ششہ                                        |
| ۲۰۶                | قریشی و فد ہے سوال جواب<br>زیر دینت میں میں                                                                                        | <b>ተ</b> ዛሾ  | ا باب بست و تعظم<br>ایر بر سر سر این افغان این ا                           |
| 1                  | و فد کو نجاشی کاؤوٹوک جواب<br>میر رہے نہ میں                                                                                       | "            | مشر کون کی طرف ہے بنی ہاشم بنی مطلب<br>استرکون کی طرف ہے بنی ہاشم بنی مطلب |
| 9                  | قریش و فدمیں بھوٹ<br>میں کا میں کا میں ایک | 1            | ا اور بن عدب مناف کا مقاطعه اور اس کا                                      |
| l <sub>4</sub> ,-∢ | عماره کی ہے حیاتی اور پھوٹ کا سبب                                                                                                  |              | عهدنامه-                                                                   |
| ,                  | عمارہ ہے ابن عاص کا بھیانک انتقام<br>میشرین میں میں میں میں                                                                        | "            | بنی ہاشم میں شاوی بیاہ کی ممانعت۔                                          |
| "                  | نجاشی کاغضب اور عماره کاانجام                                                                                                      | <u> ተ</u> ዓለ | مسلمانول پر مصائب۔                                                         |

| صفحہ   | عنوان                                                                          | صنحه     | عنوان                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ørr    | حضرت مودة ہے آتخضرت كانكاح                                                     | 4.4      | شعب ابوطالب میں مسلمانوں کے حصار                                               |
| *      | نکاح سے پہلے حضرت سودہ کا خواب۔                                                |          | کی مت۔                                                                         |
| gr r m | دوسر اخواب اور تعبير كاظهور ـ                                                  | 11       | مظلوم مسلمان نور سنک دل قریش                                                   |
| 4      | حضرت عائشہ ہے تکائ۔                                                            | - ۱ لهم  | آنخضرت کے متعلق ابوطالب ک احتیاط                                               |
| 4      | حضرت خولہ کے ذریعہ سلسلہ جنبانی                                                | 4        | قریشی حلف نامه د بیک کی نذر                                                    |
| 444    | حضرت عائشة سے شادی کا پیغام                                                    | 4        | آ تخضرت کو آسان سے اس کی اطلاع                                                 |
| 4      | ام رومان كالذبذب                                                               | 4        | اس اطلاع بر ابوطالب كالقدام                                                    |
| υ V    | مغانب الله مشكل كاحل                                                           | וזאק     | قریش کے سامنے آسائی خبر کا ظمار                                                |
| rya    | ابوطالب کی بیاری میں قریش کاوفد                                                | rit      | أتخضرت كي اطلاع كي تفيديق                                                      |
| ダビキ    | ا آتخضرت کے متعلق تفکگو                                                        | 4        | تفدیق کے بعد مسلمانوں اور ابوطالب کی فریاد                                     |
| 4      | ابو جهل کی کینه تؤزی                                                           | 4        | الفار قریش بی میں ہے مسلمانوں کی عین مدد                                       |
| ,      | المستخضرت ہے قرایش کا کیک سوال                                                 | 4        | حلف ناہے کا کا تب اور اس کا انجام۔                                             |
| ,      | قریش ہے آتحضرت کاایک سوال                                                      | ריו די   | يا ي بداوريا يج شريف                                                           |
| pt     | قریش کا ﷺو تاب<br>رسم علی اللہ                                                 | 9        | طفنامہ کے خلاف پانچ مشر کوں کا جذبہ                                            |
| 1      | کقار کی دھمنی                                                                  | 4        | طف نامے کو بھاڑنے کاعمد اور اس کی ملحیل                                        |
| d'ra   | ابوطالب کے اسلام کی تمنا<br>میں میں قدمی                                       | 415      | مقاطعه کااختیام                                                                |
| 4      | ابوطالب کی بد حسمتیادر محرومی                                                  | Me       | باب بست ومنم تجران کے وقد کی آمد                                               |
| 1779   | ابوطالب کی خاندان وااول کی ہدایت                                               | 4        | مسلمانان نجران پر قرایش کاغصه                                                  |
| ,      | الل خاندان كے ديرے اسلام قبول كرنے                                             | (ď1A     | صادازدی کااسلام۔                                                               |
|        | ا میں حکمت۔<br>میں رو سے میں رو                                                | C4.E4    | باب ی ام-ابوطالب اور حضرت خدیجها                                               |
| dr-    | ا ابوطالب کی اخروی حالت<br>میشکند کرامیده نیز استگان میرون                     |          | ا کاانتقال۔<br>ایر دیا ہے جوم میریش دیا کیا                                    |
| #      | مشر کین کیلئے مغفرت النگنے کی ممانعت<br>اس رو میں جیواں کفی فر                 | 11       | ابو طالب اور حضرت خدیجیهٔ کی و فات کا<br>د فصا                                 |
| ויין   | ابوطالب کاانتقال اور گفن و قن<br>سریخهٔ میلانتوک شده ایر                       | (F4.     | ور میانی فصل _<br>ده. مرده کری فد                                              |
| 700    | آنخضرت علقه کی شفاعت ہے ابوطالب<br>کے نام                                      |          | حضرت خدیجه کی تدفین ۔<br>سر پرک ترفیس از دون میں ہ                             |
|        | کوفا نگردا<br>که ادیر لایرال در م <del>وج</del>                                | <i>*</i> | آوم کی تد فین اور نماز جنازه کاواقعه۔<br>این یک فرشنز سی تعلیم                 |
| ساساما | کون ساایمان معتبر ہے۔<br>بغیر امروں کر عمل خیر نام میں مند منس میں             | ,        | شیت کو فرشنول کی تعلیم۔<br>ان نزیز جزاز مکر فرض میر کی                         |
| 4-4    | ا بغیرامان کے عمل خیر فائدہ مند حسیں ہے<br>مرداران قرائغ کر آخر دو۔ الدیلال کی |          | انماز جنازه کمپ فرض ہوئی۔<br>از از پال میں زانہ دانہ یکا طراق                  |
| . "    | مر داران قریش کو آخروفت ابوطالب کی<br>وصیتیں۔                                  | Ø71      | زمانه جاملیت میں نماز جنازه کا طریقه<br>آنخضرت کیلئے عام الحزن بینی عموں کاسال |
|        | -0.4 9                                                                         | 4        | المسرت يظام الراق عول المال                                                    |

| صفحہ        | عنوان                                                                         | صغح             | عنوان                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۸۵۰         | تصيبين شركيك أتخضرت كادعا                                                     | pra             | ابوطالب کی طرف ہے تی مطلب کو تبول                                    |
| Ma1         | ان جنات كااسلام                                                               |                 | حق کی و صیت۔                                                         |
| 4           | شياطين جنات ميں ہلچل                                                          | 1               | ابوطالب کے بعد آنخضرت علیہ کوایذا                                    |
| ror         | کیا اس موقعہ پر آپ کی جنات ہے                                                 |                 | ارسانیول میں شدت۔                                                    |
|             | ملاقات ہوئی۔                                                                  | "               | ابوطالب کی باد                                                       |
| 404         | جنات کواپی قوم میں تبلیخ کا تھم                                               |                 | ابولهب كاجذبه اور آنخضرت كي حفاظت                                    |
| 11          | طا نف اور مخله میں قیام کی مدت                                                | *               | کا مزم۔                                                              |
| (A)         | کے میں واضلے کیلئے پناہ کی ضرورت<br>مطعہ سے                                   | ۲۲۲             | کی مشرک کی شاطرانه جال<br>ایرین مهر                                  |
| 4           | مظعم کی بناہ میں کے میں واخلہ                                                 | "               | التشخضرت كي حفاظت ہے وست تشي                                         |
| 754         | جنات کی ایک بر <sup>د</sup> ی جماعت کی حاضر ی                                 | 144.            | باب ی و تیم در سول الله کی طاکف کوروایل                              |
| W04         | ابن مسعودؓ کے ساتھ مقام جون کوروائگی<br>جس میں میں                            | 1               | آ تخضرت پردشمنول کی بورش                                             |
| 1           | ابن مسعودٌ كيليخ آتخضرت كاحصار                                                | <b>لم لم</b> لا | کے سے باہر حمایت کی تلاش مرجعے                                       |
| ₹ A         | جنات ہے ملا قات اور ان کا شوق وذوق<br>کے مال                                  | 1               | طا نف میں سر واران نقیف سے ناکام کفتگو                               |
| 1           | جنات کی طرف ہے توشہ کی در خواست                                               | 4               | سر داران نقیف کا گستاخانه خواب                                       |
| 4           | جنات کی غذا<br>ملد سر میں                                                     | <i>(</i> /      | ا بنی تقیف کاشر مناک بر تاؤ<br>ایویز و موروس                         |
| <b>₹</b> 04 | ا ہلیش کی غ <b>ز</b> ا<br>مرمد السرام میں د                                   | 844             | آ تحضرت پر پھرول کی بارش<br>سے غیر                                   |
| 1           | مڈی اور لید ہے استنجاکی ممانعت<br>سینی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می | //<br>دم/م.     | ایک باغ میں بناہ<br>ایک بیاع میں بناہ                                |
| , p/-y-     | التخضرت ہے۔ سانپ کی مرحموشیاں                                                 |                 | ا مسافر کی تواضع<br>از در میری میرود                                 |
| וץק         | جنات کھائے اور پینے ہیں۔<br>میں میں میں میں میں میں                           | //<br>(***1     | نفرانی غلام <b>ی عقیدت</b><br>از مارور مین                           |
| 11          | جنات سے ملا قات کی ایک دوسر ی روایت<br>سیخین مرحب رزیس سغی                    |                 | يونس عليه السلام كاذ كر<br>رياس عليه السلام كاذ كر                   |
| אדק         | '' مخضرت جن والس کے پیٹمبر ہیں<br>رس ضمنہ سر .                                | 44x             | يونس عليه السلام <b>كاواقعه</b><br>د ارداده منظ                      |
| <i>"</i>    | ایک همنی بحث<br>دون ما ماه معمد سروق                                          |                 | اولوالعزم تيمبر                                                      |
| (የነተ        | حضرت پوسف اور عزیز مصر کے ساقی<br>میں ڈیریں ت                                 | ያ<br>የ          | عداس کی عقیدت پرعتبه وشیبه کی جیرت<br>اسرین میسند - بیران            |
| 840         | نانیانی کاداقعہ۔<br>میں میں میں میں میں میں                                   | b,b,c           | آ تخضرت پرسخت ترین دن<br>آریساس تا مدر سر فروری میر                  |
|             | جنات ہے ملا قات کی تیسری روایت<br>منتقب میں تقب سے کو                         | ام ام           | جبر نیل کیساتھ میماژوں کے فرشنے کی آمد  <br>عمر میں میں میں میں کا ا |
| ه۲۶         | جنات سے تنین ملا قائمیں ہو تیں۔<br>شرین کرفر زیارہ جات میں میں                | 4               | و سلمن قوم کو میاڑوں کے در میان میل<br>مناب میشاری                   |
| "           | شیطان کی فریاد لورجواب خد لو ندی۔                                             | ad              | ا ڈالنے کی پیش کش!<br>میں الرسوفی شدی ہے ہ                           |
|             | ا بر مطقبا او و بریماندان و                                                   | PM9             | رحمت عالم کا فرشتے کوجواب<br>مسید سے مربم نہ میں تاہیں ہیں۔          |
| 144         | باب ی و دوم طفیل این جمر و دوی کا اسلام                                       | 40.             | مسين كے جنات كا كرر اور حلاوت قر آن كى آواز                          |

| صفحه        | عبوان                                              | صفحہ        | عنوان                                      |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| η'∧Đ        | حور ال جنت ہے ملا قات۔                             | (144        | آ محضرت ے ملا قات اور اقراحق               |
| "           | حور ان جنت کی صقات                                 | 444         | طفیل کوحق کی نشانی                         |
| 4           | صخرهُ مقدسه لعني بيت المقدس كاليقر                 | 1/          | طفیل کے گھر والول کا اسلام                 |
| የ⁄ል ነ       | اس بقر کے عجائبات اور اس پر آنخضرت                 | <b>የ</b> ችላ | توم دوس کے لئے مدایت کی دعا                |
|             | کی ہیبتہ کا اثر_                                   | 4           | توم دوس كااسلام                            |
| MAC         | یہ پھر دنیا کے میٹھے چشمول کی اصل ہے               | (4 l        | باب سی د سوم _ اسر اء و معراج اور پانچ     |
| ý           | بیت المقدس میں کچھ انبیاء سے ملا قات               |             | نمازوں کی فرضیت۔                           |
| . #         | آنخضرت عظيفامام انبياء دملائكه                     | .11         | اسراء بعنى رات ميں بيت المقدس كاسفر        |
| *           | زندهٔ جاوید حضرات                                  | 4           | اسراء دمعراج بيداري ميں ہوئی               |
| ρΆΛ         | تنكبير كي تعليم                                    | 744         | اسراء تنتی بار ہوئی۔                       |
| <b>βν</b> ά | حق تعالی کی بیکران مخلو قات                        | 4           | اسراء کی تاریخ                             |
| (74)        | فرشنول ہے آنخضرت کاتعارف                           | 4           | واقعه كي روايت                             |
| ,           | بیت المقدس میں نماز کے متعلق ایک بحث               | 4           | چھست کاشق ہونا                             |
| 798         | اسراء ومعراج میں کتناوفت لگا۔                      | heh         | فرشتوں کی آمہ                              |
| ' /         | وودھ اس امت كيليئے خير كى علامت ہے                 | 4           | اسراء کے موقعہ پر شق صدر                   |
| 747         | شراب سے اس امت کی اکثریت کودور کر دیا کمیا         | #44         | تا بوت سكينه كاطشت                         |
| ,           | قریش کویه واقعه سنانے کاعزم۔                       | 4           | تا بوت سکینه کی خصوصیت                     |
| #.          | ام ہائی کی بریشائی                                 | (* < A      | ا براق                                     |
| ,           | تعاقب اور خرر سائی                                 | 4           | مراق کی ہیئت اور اس نام کا سبب             |
| 190         | ' دھنوں کے سامنے واقعہ کا بے تکلف اظہار<br>- روسان | 9° < 9      | براق اور فرعون کا گھٹا اور فرعون کے        |
| <b>*</b>    | قر کیش کار د عمل <sub>-</sub><br>م                 |             | عجا سَبات.<br>-                            |
| 194         | أتخضرت كازباني عيسى عليه السلام كاحليه             | 7           | برق ر فآر براق                             |
| 1           | حمام                                               | "           | براق پر سواری                              |
| Ø44         | موئ عليه السلام كأحليه                             | 44.         | براق دوسرے نبول کی سواری مجھی ہتاہے        |
| ۰۰ ه        | ابراہیم کے سب سے زیاد ہ مشابہ                      | M Al        | ایک عجیب ردایت                             |
| . 1         | مشرکین کی طرف ہے مسخولور غذاق                      | MAY         | براق کا تفصیلی حلیه                        |
| 5-1         | حضرت ابو بكر كوواقعه كي اطلاع                      | 1/          | رواعی                                      |
| 4           | فوری تصدیق                                         | ("AI"       | ببيت المقدس من قدر رنجه                    |
|             | مشر کول کی طرف ہے شہوت کا مطالبہ<br>               | 7           | ميسانى رابب كى طرف سدواقعد امراء كى تعمديق |

| صفحه        | عثوان                                       | صغه               | عنوان                                       |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| ۸۱۵         | يوشع كيلئ بهي سورج كوروكا كيا تغله          | ٧- د              | آ تحضرت كي طرف سے بيت المقدس كي             |
| ,           | اس واقعه کی تفصیل اور کنعانی قوم پریلغار    |                   | انقشه تمشی به                               |
| ئة ا ف<br>ا | بيبت ناك قوم                                | 4                 | بیت المقدس آپ کی نگاہوں کے سامنے            |
|             | موی علیہ السلام کے جنگی جاسوس               | 4.5               | قریش کی طرف سے علامتوں کی تصدیق             |
| ,           | اس قوم كامشهور سخص عوج ابن عنق              | 4                 | بیت المقدس سے معراج کرائے جانے              |
| ar.         | جاسوسول کی دانسی اور بنی اسر ائیل کاخوف     |                   | الجي ڪمت                                    |
| ori         | بدوعائے موسوئی                              | م. م              | صديق لقب                                    |
| 4           | بدد عا کااثر اور نی اسر ائیل کی سر حمر دانی | 4                 | قريش كى طرف سے سنركى نشانيوں كامطالبہ       |
| 1           | میدان چبه میں من و سلویٰ کا نزول اور        | ٥٠٥               | بطور نشانى دائيت قافلول ساكد كيل            |
|             | وعمر عجائبات_                               | #                 | موی علیہ السلام کے واقعہ ہے ایک ولیل        |
| 544         | چالیس دن اور چالیس سال به                   | <b>4</b> • 4      | موى عليه السلام كاواقعه                     |
| *           | بارون کی و فات اور بنی اسر انسل کا شک       | *                 | ین اسر ائیل پر فرعون کے مظالم               |
| *           | موی علیه السلام کی برات ادراس کا ثبوت       | ۵.4               | بچوں کو قمل کرنے کا حکم                     |
| orr         | موی علیہ السلام کی و فات کے بعد یوشع        | 4                 | موی کے متعلق ابراہیم کی پیشین گوئی          |
|             | ان کے جانشین۔                               | ۸۰۵               | فرعون کی پیش بندیاں اور تقذیر اللی کا فیصلہ |
|             | کنعانیول سے جنگ اور سورج رو کے              | ۵٠٩               | مویٰ کی شامی محل میں پرورش                  |
|             | جائے کاداقعہ۔۔                              | <b>₽1</b> •       | موی کی ال کےدودھ سے پرورش                   |
| ,           | موی علیہ السلام کی قبر بامعلوم ہے۔          | 011               | واقعه موی ہے استدلال                        |
| ۵۲۴         | موی علیه السلام کی آخروفت میں دعا           | "                 | آپ کی دی ہوئی خبر کی تصدیق                  |
| 4           | سورج کے رو کے جانے پر ایک شبہ               | <i><b>۵</b>1۲</i> | قریتی قافلوں کے متعلق اطلاع                 |
| ٥٢٥         | بغداد کے ایک شکے کاواقعہ                    | ۵۱۳               | براق کی بویا کر او ننول کا بد کمنا          |
| ,           | یوشع علیہ السلام کے ہاتھوں ار بھا کی فتح    | <b>۵</b> ۱۵       | ایک قافلے کے محم پنجنے کے متعلق دن          |
| مام         | موی علیه السلام کیلئے چاندوسورج دونوں       |                   | ا کالعین۔                                   |
|             | کورو کا حمیا_<br>مف                         | 317               | اس سلسلے میں آنخضرت کیلئے سورج یعنی         |
| 4           | اس کامعصل واقعہ                             |                   | دن کوروکا کمیا۔                             |
| 4           | يوسف عليه السلام كي قبر كي تلاش             | 814               | دوسرے انبیاء جن کیلئے سورج کوروکا کیا       |
| *           | ایک بڑھیا کی طرف ہے نشان وہی                | "                 | سليمان كيليئه مجمى سورج كوروكأ كيا          |
| ′           | مزار بوسف ملنے کی جیلی روایت                | "                 | سلیمان اور کھوڑوں کاواقعہ                   |
| ør«         | دوسر کاروایت                                | DIA               | ملکہ صباکی خواجش اور سیر ذیمن               |

| صغحه       | عنوان                                | صنحہ  | عتوان                                   |
|------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| 227        | جنت کی داوی سے گزر                   | 0 Y C | مزار کی نشاند ہی کے لئے عجیب شرط        |
| ,          | جنت کی <i>پیکار</i>                  | 4     | آنخضرت كيلئے سورج كے دويارہ ظاہر        |
| ۵۳۵        | دوزخ كامشابده                        |       | ہونے کاواقعہ۔                           |
| ,          | جنم کی دیکار                         | 2 Kg  | عجا ئبات سغر                            |
| 4          | ابلیس کے پاس سے گزر                  | 1     | سفربیت المقدس میں مدینے سے گزر          |
| "          | راه فطرت كالمتخاب                    | ŕ     | مدین ہے گزراور یہال نماز                |
| 0TA        | دودھ،شهد،پانی،شراب                   | 4     | کی جن کی طرف ہے تعاقب اور دعاجر کیل     |
| 059        | موی علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزر | ٥٢٠   | مجامدین گی اخروی حالت کا مشاہدہ         |
| /          | ابراہیم کی قبر کے پاس سے گزر         | 1     | مجامدين كااجر                           |
| "          | ابراہیم ومویٰ کی انتخضرت علیہ کودعا  | 4     | شنرادی فرعون کی مشاطه کے محل کامشاہرہ   |
|            |                                      | ا۳٥   | اس مشاطه کا عجیب دا قعه لور خصر کی شادی |
| 691        | واقعه معراج                          | 1     | حصرت خصر کی کپلی شادی                   |
| ۵۴۳        | آساتول کاسفر                         | 4     | دوسری شادی اس خاتون کے ساتھ             |
| "          | آسانی سیر هی                         | 4     | ا فشائے راز اور فرار                    |
| , סגע      | آ- ہان و نیااور اس کے نگبہان         | srr   | یه خانون شنرادی فرعون کی مشاطه کی       |
| , <b>,</b> | پہلے آسان پر قدم رنجہ                | 4     | حیثیت میں کلمہ حق کہنے پر فرعون کے      |
| ,          | جنگسانول کے سوال وجواب               |       | ہاتھوں مشاطہ کاانجام۔                   |
| ٥٢٥        | آوم علیہ السلام سے ملاقات            | 4     | آنخضرت کاداعی بہود کے پاسے گزر          |
|            | آدمم اوران کی تیک دیداولاد           | 1     | واعی مسیح کے پاس سے گزر                 |
| 564        | آدم عليه السلام سے تعارف             | 077   | د نیاکاپر مشش جلوه                      |
| ۵۴۸        | فیمول کامال کھانے والے               | ۵۳۲   | امانتوں کا بار کرنے والے کی مثالی شکل   |
| 1          | مود خور لوگ                          | 1     | فرض نماز چھوڑ نے والوں کا مثالی انجام   |
| 279        | ا زناکار و عیاش مر د                 | , ,   | ز کوة ادانه کرتے دالول کا مثنالی انجام  |
|            | زناكاروعياش عورتين                   | 1     | ز نا کارول کا مثالی انجام               |
| 00.        | عیب جواور آدازه کش لوگ               | 040   | ر ہز نول کا مثانی انعام                 |
| ,          | أسان ونيامي ورمائة نيل وفرات         | /     | سود خوروں کے انجام کی مثالی شکل         |
| 9          | دوسرے آسان پر قدم رہے                | 1     | واعظ بے حمل کامثالی انجام               |
| •          | سيجي وعيسى عليها السلام سے ملاقات    | 184   | چغل خوروں کے انجام کی مثالی نصو رہے     |
| ا هم       | بی ویسی کے درمیان رست داری           | //    | آواره ادر مغرور لوگول كامثانی انجام     |

| صفحه | عنوان                               | صغح         | عنوان                                                        |
|------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 244  | سدرة المنتى كو برواز اور اس درخت    | asr         | يني نام                                                      |
|      | کی ہیبت۔                            | 1           | يني نام کی فضيلت                                             |
| 4    | اس در خت کا مجل _                   | ,           | يجي عليه السلام كى كثرت عبادت                                |
| ,    | اس در خست کا حسن لور تکھنار         | 001         | الحي كم المحول قيامت من موت كي موت                           |
|      |                                     | ,           | تبسرے آسان پر قدم رنجہ اور یوسف ملیہ                         |
| ۵۲۵  | - جنت کی زیار ت۔                    |             | السلام سے ملاقات                                             |
| 1    | جنت میں نعمتوں کی فراوانی۔          | ۵۵۵         | حسن يوسف                                                     |
| 4    | جنت کی چار تسریں۔                   | 1           | حسن كاورية                                                   |
| 244  | وريائ نيل و فرات آسان مين المالية   | 201         | چوتھے آسان ہر قدم رنجہ اور اور لیں                           |
|      | جائیں گے۔                           | ]           | است ملاقات                                                   |
| ٥٧٤  | نهر کو ژاور نهر رحت                 | "           | ادريس مليه السلام كي زيان واني                               |
| 274  | وریائے نیل اصلاً شد کی نمرے۔        | 004         | اور لیس علیہ السلام علم نجوم کے موجد                         |
| "    | بر نور در خت کے سمری بروانے         | "           | اور لیس علیہ السلام کے اقوال زرین                            |
| "    | جرئيل عليه السلام السلى شكل مين     | "           | مزارادریس بایه السلام                                        |
| ,    | بصريرا قدام كامقام                  | , ,         | ا نحویں آسان پر قدم رنجہ<br>پانچیں مال میں میں ا             |
| 044  | تسبيل ي                             | 4           | ہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات<br>مارون علیہ السلام سے ملاقات |
| 04.  | آنخضرت كميلئة ذخرف بإلحكين مند      | 224         | معینے آسان پر قدم <sub>د</sub> نحیہ                          |
| 1    | آ تخضرت کے ذریعہ جبرئیل کی فرمائش   | "           | مویٰ طبیدالسلام سے ملا فاست                                  |
| ,    | ابو تجر کی آوازاور آپ کی جیرانی     | 309         | حضرت موی کاغصه وغضب                                          |
| ا>ه  | شرف بهم کلای                        | 4           | موئ مليه السلام كارشك                                        |
| ۵۲۲  | تعاوم كاالقاء                       | ۵4.         | سانویں آسان پر قدم رنجہ                                      |
| 1    | آداز ابو بمر کے متعلق سوال          | 4           | ابراميم مليه السلام عصملا قات                                |
| •    | تمازیاری تعالی                      | 641         | ابيت النعمور مين تماز                                        |
| ۵۲۳  | آدازابو بكر سنائے جانے كى تحكمت     | 4           | ابراہیم مومنوں و کافروں کے بچول                              |
| 1    | برنیل کی خواہش کی تبولیت            | !           | ہے تکرال۔                                                    |
| ′    | د ار خداد ندی                       | <b>44</b> 4 | المتخضرت كوابراتهم عليه السلام كامشوره                       |
| ٥٤٢  | جب کے دا خلے میں خصوصیت             | "           | جنت كابود الوراس كالمجلل                                     |
| ,    | پیچای نمازد ل کی فرضیت              | ,           | جنت من زید این حادثه کی میزیان                               |
| 344  | مو علیدالسلام کے کہنے پر نمازوں میں | ٥٩٣         | انبياء كي طرف ساستقبالي سركر ميال                            |

| صنحہ     | عنوان                                  | صنحہ         | عنوان                                                 |
|----------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 04.      | خاص جنتیول کو صبح و شام ویدار          | 044          | کمی کی در خواست_                                      |
| "        | خواب میں دیدار خداو ندی کامسکله        | 4            | یا نجی اینج نمازوں کی کمی                             |
| 291      | آسان کاوجود کیوں او حیل ہے۔            | <b>?</b>     | یانج نمازول کی فرضیت                                  |
| ,        | ایک سائنسی نظریے کی صدیث سے تائد       | 041          | پیچاس نمازوں کی تفصیل                                 |
|          | اور تروید_                             | ۵۸۰          | رشک قابل تعریف جذبہ ہے۔                               |
| 095      | معراج کے بیداری میں ہونے کی قرآنی دلیل | 4            | ابتدائی احکام                                         |
| ,        | ويدؤ بيعاء يدارحق كي دليل              | "            | قرض دینے کی فضیلت                                     |
| 291      | معراج روحاتي كانظرييه                  | ومن          | جہنم کی تصویر                                         |
| 1        | اسراء دمعراج کے الگ الگ ہونے کا نظریہ  | "            | جنت کے نظارے اور جمعہ کی فضیلت                        |
| 4        | اس نظر ہیئے کی تردید                   | ØAT          | يوم جمعه                                              |
| 090      | اس اختلاف كاسبب لورازاله               | 4            | وارد غيمه جنتم مانک ہے ملاقات                         |
| 244      | معراج کے کے سے ہونے کی دائے            | <i>6</i> 4 m | جهنم کی محلیق کا فرشتوں پر اثر                        |
| 044      | فرمنیت کے بعد نمازوں کے اوقات کی تعلیم | 8×4          | فرقه جهيبه اور معتزله كاأيك وعوى                      |
| 094      | أتخضرت بيك وقت امام اور مقتدي          | 11           | و عویٰ کاجواب                                         |
| 099      | یہ نمازیں کس جگہ پڑھی گئیں۔            | 010          | المخضرت عظی کودیدارخداد نندی ہونے                     |
| / /      | قبله لول                               |              | میں اختلاف۔                                           |
| 4        | لولین اعلان نماز                       | 4            | اس بارے میں اولیاء اللہ وعار قین کی دلیل              |
| 71       | اول و قت میں اول نماز                  | 4            | حضرت عائشه كاا تكار اور وليل                          |
| /        | نمازول کے آخراد قات                    | ۵۸۲          | حضرت عائشه كي حديث كاجواب                             |
| 4.0      | نمازوں کی تعلیم کی ترتیب               | 4            | حديث البوذر "                                         |
| <i>f</i> | نماز فبحر آدم عليه السلام كي نماز      | <b>6</b> A4  | قات باری<br>- ا                                       |
| 4.7      | نماز ظهر اسحاق عليه السلام كي نماز     | 4            | و بدار کی نوعیت کے متعلق ایک روایت                    |
| 4        | عصرومغرب سليمان وعزيزكي نماز           | 4            | دبیدار مچتم سے ہوایا مچتم دل ہے                       |
| #        | نماذ عشاء آنخضرت کی نماز               | Ø A A        | امام احمد کی رائے                                     |
| ,        | دوسر کاروایت                           | <i>\$</i>    | دومرے علماء کی رائے                                   |
| 7.0      | عشاء کی نمازاس امت کی خصومیت           | /            | میدان حشر میں دیدار عام ہوگا۔                         |
| 4        | ابتداء میں نمازوں کی رکعتیں            | ۵۹۰          | عام فرشنول کودیدار شیس ہوگا۔                          |
| "        | مسافراور مقیم کی نماز                  | "            | جنات کودیدار ہونے کے متعلق ایک قیاس<br>متعلق ایک قیاس |
| 7.4      | تماز خوف                               | #            | عور تول کو دیدار                                      |

| صفحہ | . عنوان | مفح   | عثوان                                       |
|------|---------|-------|---------------------------------------------|
|      |         | 7 • ^ | نماز خوف كاطريقه                            |
|      |         | / //  | ابتداء میں الحیات کی جکہ سلام تھا۔          |
|      |         | ۲-۹   | زرود کا آغاز                                |
|      |         | 4     | یانج نمازدل کی حکست                         |
|      |         | 4     | بہار<br>نمازوں کی رکعتیں مختلف ہونے کی حکمت |
|      |         | 1     | بانج نمازول کا قر آن ہے نیوت                |

### بسمالله الرحن الرحيم

# ایک عجیب وغربیب واقعه

ایک مخص نے ابناواقعہ بیان کیا ہے کہ ایک و فعہ میں اپنی ہوئ ہے جدا ہو کر سفر میں گیا میری عدم موجودگی میں ایک شیطان (جو میری ہیوی پر فریفتہ ہو گیا تھا) بالکل میری شکل وصورت، میری ہیں جیسی آوازاور میری ان تمام عاد تول کے ساتھ اس کے پاس شوہر کی حیثیت میں آنے لگا جو وہ میر ہے بارے میں جانتی تھی۔ میری ان تمام عاد تول کے ساتھ اس کے پاس شوہر کی حیثیت میں آنے لگا جو وہ میرے بارے میں جانتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد جب میں سفر سے واپس آیا تو میری ہیوی نے ججھے دیکھ کرنہ تو کسی خاص خوشی کا اظہاد کیا اور نہ میرے انتظار میں بچھ تیاری اور بناؤ سنگاد کے ساتھ بیٹھی ملی۔ حال کلہ اس سے پہلے جب بھی میں سفر سے واپس آیا کر تا تھا تو وہ میرے لئے اس طرح بن سنور کر اور تیاد ہو کر جیٹا کرتی تھی جیسے دلمن کا بناؤ سنگار ہوتا ہے۔ میں نے اس سات کی شکا ہیت کی تواس نے کہا۔

"تم سيخة بى كمال شخه" ـ

البحي به بات مور بي تقى كه اچانك وه شيطان مير يه سامت آگيااور محصه يه لگار

میں ایک جن ہوں مجھے تمہاری ہیوی سے عشق ہو گیا ہے۔ میں ہی اس کے پاس تمہاری صورت میں آتار ہاس لئے تم اس پریہ ظاہر مت کرو کہ وہ تم نہیں تھے اور دوسرے یہ کہ (میں تمہاری ہیوی کونہ چھوڑ سکتا ہوں اور نہ تھول سکتا ہوں اس کئے کیا تو ایسا کر لو کہ رات میں اس کے پاس تم رہا کر واور دن میں میں رہا کروں اور یا یہ کر لوکہ رات میں اس کے پاس تم رہا کروں اور یا ہے۔ کہ کہ دات میں اس کے پاس میں رہا کروں اور ون میں تم رہا کروں۔

میں اس جن ہے اُنٹاخو فزدہ ہو گیا تھا کہ (جھے اس کی بات مانٹی پڑی ادر) میں نے دن کاوفت اپنے لئے کر کے رات کاوفت اس کودے دیا۔

اس کے بعد ایک رات وہ جن میر ے پاس آبااور کہنے لگا

" آج رات میں بھی تم ہی اپنی بیوی کے پاس رہ سکتے ہو کیونکہ آج آسانی خبروں کی من حمن لینے کی میری باری ہے(اور میں وہاں جارہا ہوں)"۔

> میں نے حیر ت سے پو حیما این ہتر میں قدمین کے جیا

"كياتم آساني خبرول كوچوري جهي سنتے ہو"۔

اسے کہا

"بال کیاتم چاہتے ہو کہ تم مہمی میر ہے ساتھ آسانوں میں چلو"؟ میں نے کہا۔ ہال۔ چنانچہ رات میں دہ میر ہے پاس آیااور کہنے لگا "ذراا بنامنہ اس طرف کچیرلو"۔

میں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ کچھ وقفے کے بعد جب میں نے گردن گھمائی تو ویکھا کہ وہ جن ایک خنز میر کی صورت میں تھااور اس کے دوبازو یعنی پر بھی ہتھے۔ پھراس نے بچھےا پی کمر پر بٹھالیامیں نے دیکھا کہ اس کی گردن پر خنز مر کے جیسے ہی بال خصے اس نے مجھ سے کہا۔

"ان بالوں کوا بچی طرح بجڑلو کیو نکہ تہیں بڑی بڑی خوفناک اور بھیانک چیزیں نظر آئیں گی مگر تم مضبوطی ہے جھے بکڑے رکھنادر نہ ہلاک ہو جاؤگے"۔

اس کے بعد وہ اوپر اٹھٹا شروع ہوا یمال تک کہ آسان میں پینچ عمیاای وقت مجھے کسی کی آواز آئی جو ہے کہہ رہاتھا۔

لَاحُوْلُ وَلَا قُوْمَ اللّهِ مِاضَاءَ اللّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَضَاءَ لَمْ يَكُنْ ترجمہ نے اللّٰہ تعالیٰ کے سواکس میں کوئی طاقت و قوت تہیں ہے جو پچھاس نے چاہا ہو ہوااور جو نہیں چاہا نہیں موا۔

یہ سنتے ہی وہ بچھے لئے ہوئے تیزی کے ساتھ نیچے اتر ناشر وسی ہوا یہاں تک کہ ایک جگہ گر پڑا۔ بیس اے ان کلمات (کی تاثیر دکیے کی تھی اسلئے ان) کو انجھی طرح یاد کر لیا۔ غرض انگلے ون بیس اپنی ہوی کے پاس آگیا۔ رات ہوگی تو مقرر وقت پروہ جن آگیا۔ بیس نے اس کو دیکھتے ہی وہ کلمات دہر انے شروع کر دیئے۔ بیس نے دیکھا کہ وہ جن تخت بے چین اور بدحواس ہو گیا مسلسل میہ کلمات دہر اتا رہا ہمال تک کہ وہ شیطان خاک کا ڈیم ہوگیا۔ اب اس واقعے کو یا تو یہ مانا پڑے کا کہ یہ جاہیت کے زمانے کا بے ور نہ اس کو غلط ما نتا ضرور کی ہوگا۔ کیو نکہ جنات کے بارے بیس جو یہ کما جاتا ہے کہ وہ اپنی شکل بدلنے پر قدرت رکھتے ہیں تو اس کے نتیجہ میں ہر کھی خوص پر سے بھروست میں کوئی جن ہے) ظاہر ہے شخص پر سے بھروست اپنی ہوگیا۔ اللہ میں کوئی شخص پر سے بھروست میں کوئی جن ہے) ظاہر ہے اللہ میں کوئی شخص اپنی یہوں ہوا اور کو کھی کر ان کے بارے میں بھی یقین سے ضیس کہ سکتا کہ وہ انسان ہی ہیں (اور جب بمال تک شک ہو سکتا ہے تو دین ، وجی اور چرکیل سے بارے میں اس اس اس کہ کہ وہ انسان ہی ہیں کر سکتے ہیں) لئذا اس بارے میں علاء کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس بارے میں لوگوں کو شہمات اور شک پیدا ہونے لگیں (اور جب اللہ تعالی نے اس امت کے لئے یہ ذمہ داری لی ہے تو ظاہر ہے کمنا پڑے گا کہ یہ واقعہ ہونے کیس (اور جب اللہ تعالی نے اس امت کے لئے یہ ذمہ داری لی ہے تو ظاہر ہے کمنا پڑے گا کہ یہ واقعہ ہونے کیس کوئی اس میں کوئی اس میں کوئی اس میں اس اس اس سے بین کوئی اس میں کہا گی ہوں اور جب اللہ تعالی نے اس امت کے لئے یہ ذمہ داری لی ہے تو ظاہر ہے کمنا پڑے گا کہ یہ واقعہ ہونے کیس کا ہے)۔

لاحول کی نصیلت کے متعلق صدیث میں آتا ہے۔

جس شخنس کو ہم وغم لیمی رنج وغم بہت زیادہ ہول تووہ لا حُول وَلاَ قُومَ اَلاَّ بِاللَّهِ کُو کُٹر سے پڑھے پس فسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ لا حُول وَلا قُوهُ اِلّا بِاللّه مُنتر بیماریوں کے لئے شفاہے جن میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم وغم لیمی رنجو غم اور حزن ہے۔"

(حدیث میں غم کے ساتھ ہم کالفظ بھی آیا ہے۔ ہم بھی عربی میں غم کوہی کہتے ہیں)ان دونوں میں

فرق سے کہ غم سے بیداری میں بے چینی رہتی ہے اور ہم سے بے خوالی پیداہوتی ہے۔

رس ہے ہے۔ ہے۔ ہے ہے۔ ہم اور غم کا فرق ہتلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ )ہم براہ راست دل کو کمز در کر دیتا ہے جس کے متیجہ میں زندگی ہی ہے ہاتھ و صونے پڑتے ہیں جیسا کہ حزن یعنی غم کے نتیجے میں آدمی کی بیتائی چل جاتی ہے۔ تتیجہ میں زندگی ہی ہیتائی چل جاتی ہے۔ ظہور سے پہلے اور ظہور کے وقت شماب ٹاقب کا سلسلہ ..... حدیث میں آتا ہے کہ جس کو ہم بیخی رنجہ صریحہ میں اسکا بدن کر در ہوجاتا ہے۔

غرض (اس کے بعد پھر شہاب چھیکے جانے کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ ) یہ مانے کے بعد کہ شہاب چھیکنے کا سلسلہ والادت سے پہلے اور بعد میں آپ کے ظہور کے ذمائے تک رہا۔ معلوم ہوا کہ ظہور کے ذمائے سے کائی پہلے کے دور میں شہاب پھیکے ضرور جاتے رہے مگر ایک تو یہ کہ کم چھیکے جاتے تھے اور دوسر ہے یہ کہ کمی نشانے پرلگ جاتے تھے اور مجمی نہیں بھی لگتے تھے (جس کی بناء پر شیاطین آکٹر آسانی خبریں لے کر محفوظ واپس آجاتے تھے اور کا بہن کو دہ خبر دے دیے تھے ای لئے ظہور سے کائی پہلے کے دور تک کمانت کا وجو در ہا) لیکن جب ظہور کا زمانہ قریب آگیا تو اول تو شماب بہت زیادہ چھیکئے جانے گئے اور دوسرے یہ کہ اس وقت سے وہ ضرور نشانے پر لگنے گئے۔

ب معلوم ہواکہ عربول کو جس انو تھی بات سے گھبر اہث ہوئی تھی (اور وہ عبدیالیل) کا بن کے پاس گئے تھے )وہ شمابول کی کثرت تھی یعنی گھبر اہث کا سبب شماب ٹوٹے کی کثرت تھی یہ نہیں تھا کہ اب یعنی ظہور کے تھے اور بہی زمانے میں وہ ہمیشہ نشانے پر لگئے لگے تھے صرف شماب کا ہمیشہ نشانے پر لگنا گھبر اہث کی وجہ نہیں بن سکنا کیو خکہ یہ تبدیلی الیسی چیز ہے جس کی ہزایک کو خبر نہیں ہو سکتی۔ اس کے مقابلے میں شماب کی کثرت الیسی تبدیلی ہے جو ہر ایک کو نظر اسکتی ہے (النداعر بول کو بھی کثرت و کھ کر گھبر اہث پیدا ہوئی ورنہ عام او گول کو کیا خبر تھی کے اب چھینلے جانے والے ستارے ہمیشہ اسے نشانوں پر لگنے لگے ہیں)۔

کہانت ختم ہوگئی ..... اسی طرح پھیکے جانے والے شہابوں کی صرف کڑت کہانت کے ختم ہونے کا سبب مہیں بن سکی (کیونکہ اگر شماب کثرت ہے ہی پھیکے جاتے لیکن وہ نشانوں پر ہمیشہ نہ لگتے تو بہت سے شیاطین پی کر زمین پر آسکتے اور کا ہنوں کو آسانی خبریں دیتے رہنے۔ جب کہ ہوایہ کہ کثرت سے شہاب بھیکے جانے کے ساتھ ہی وہ سب بھینی طور پر نشانے پر لگنے لگے جس کے نتیج میں وہاں کی خبریں من لینے والا کوئی جن بھی صبح سلامت زمین تک نہیں پینٹی یا تا تھا۔ چنانچہ کا ہنوں کو آسانی خبریں ملنے کا سلسلہ بالکل بند ہو گیا۔ تو کہانت کے ختم سلامت زمین تک نہیں پینٹی یا تا تھا۔ چنانچہ کا ہنوں کو آسانی خبریں ملنے کا سلسلہ بالکل بند ہو گیا۔ تو کہانت کے ختم ہونے کا سبب شماب کی کثرت نہیں تھی بلکہ ان کا نشانوں پر بیٹھنا تھا کیا یہ کہ بعثت اور ظہور سے پہلے کسی ایک طرف سے شماب پھینکے جاتے تھے جبکہ ظہور کے بعد ہر طرف سے شماب پھینکے جاتے گے جس کے متعلق حق تعالیٰ نے اس آبیت یاک میں اشادہ فرمایا ہے۔

وَيُفَدُ فُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ دُحُورًا (لَآثِيَ)بِ٢٢موره صفت عا ترجمه: \_ اور ہر طرف ہے مار كرد تفكے ديئے جاتے ہيں۔

چنانچہ عربوں کی گھبر اہث کا سبب یہ بھی بن سکتاہے۔ مرادیہ ہے کہ ہر جانب سے شہاب کا بچھیکا جاتا اور ساتھ ہی ان کا نشانوں پر لگٹا کہانت کے ختم ہونے کا سبب بنا۔

بسرحال جب جنول کے خبریں لانے کاسلسلہ بند ہوجانے کی وجہ سے کمانت ختم ہو گئی تو عربول نے کما

"آسان میں جو تھاوہ ہلاک ہو گیا"۔

چنانچہ اب تمام ہوگ گمبر اکر اپی طرف سے زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرنے گئے کہ او نول کے مالک روزانہ او نٹ قربان کرتے ،گائے کا مالک گائے قربان کر تااور بھری مالک بھری قربان کرتا۔ یہاں تک کہ دہ لوگ بڑی تیزی سے اپنامال خرج اور ضائع کرنے گئے۔ یہ حالت دیکھ کرئی ثقیف کے لوگوں نے جو عربوں میں سب سے ذیادہ سمجھ دارلوگ سمجھے جاتے تھے کہا۔

"لوگو!ا بنامال اس طرح مت ضائع کرو آسال دالامر انہیں ہے کیاتم دیکھے نہیں دہے کہ مشہور ستار ہے۔ ادر سورج ادر جاند جول کے تول موجود ہیں ''۔

بعض علماء نے ای طرح کماہے

غالبًا اس دوایت میں اوراس میں کوئی اختلاف نہیں ہے جس میں بیان ہواہے کہ شماب بھیتھے جانے کو دکھے کر عربوں میں جولوگ سب سے پہلے گھرائے وہ بی ثقیف کے لوگ تھے اور یہ کہ وہ فورا "بی اپنے ایک عالم عمر دابن امیہ اور ایک دوسر سے مختص عبدیا لیل کے پاس اس بارے میں پوچھ تاچھ کرنے گئے تھے۔ کیونکہ ممکن ہے بہال جو بیان ہوا ہے (کہ بی ثقیف نے لوگول کو سمجھایا) یہ بات یہاں تو انہوں نے آئیں میں ایک دوسر سے کی اور اس کے بعد سب مل کر عمر وابن امیہ اور عبدیا لیل کے پاس کئے ہوں۔ واللہ اعلم۔
سے کی اور اس کے بعد سب مل کر عمر وابن امیہ اور عبدیا لیل کے پاس کئے ہوں۔ واللہ اعلم۔
میں اس کی اصلیت سے معلوم ہو تا ہے کہ معلی میں اس کے بیاں گئے ہوں۔ واللہ اعلی ہو تا ہے کہ میں استعال ہو تا بھی کو کہتے ہیں جو اکبر کی افتظ آیا ہے کہ سی مصباح اور کہیں شماب (ال شمل کو کہتے ہیں جو اکثر سالہ میں مصباح اور کہیں شماب (ال مصباح چراغ کو کہتے ہیں جو اکثر سالہ ور گئی ہو تا ہے کہیں استعال ہو تا ہی کو کہتے ہیں جو اکثر سالہ میں ہو تا ہے (تو گویا خود سنار اللہ میں ہو تا ہے کہیں استعال ہو تا ہمیں ہو تا ہے کہیں مصباح اور کہیں کو کہتے ہیں جو اکثر سناروں کے لئے بھی استعال ہو تا ہمیں مصباح اور کہیں ہو تا ہے کہیں ہو تا ہے اس میں مصباح کر بھیکا جاتا ہے) جیسا کہ چیچے بھی ذکر کیا گیا اور (ستارے کے گلاے نہیں ستارہ کہا گیا، کس مصباح اور کس کو کہ کہا گیا ہے اب ای کی دوشن میں یہ کما جائے گا کہ کو ہر گزر نے والی آب یا کے کے بیا افتاظ۔

وَجَعَلْناً هَارٌ مُوتَمَا يُعِنْ بهم في النستارول كوشيطانول كمارف كاذر بعد بنايا

اب ان کے معنی یہ ہوں گے کہ۔ ہم نے ان ستاروں میں سے یعنی ان کے مکروں کو مارنے کا ذریعہ بنایا اور وہی ککڑے شماب لیمنی یہ چھنکے جانے والے شعلے ہوتے ہیں۔ اب ان ستاروں کے آسانوں کے لئے محافظ ہونے کامطلب یہ ہے کہ ان سے نکلنے والے شعلے حفاظت کا کام انجام دیتے ہیں۔

ان شمابوں کے بارے میں (قدیم) فلسفیوں کا قول سے کہ یہ آگ کے اجزاء ہوتے ہیں اور نیجے سے بخارات کے انتخابی پیدا ہوتے ہیں اور آسان سے پہلے موجود آگ سے فکرانے پر پیدا ہوتے ہیں۔
ایک قول یہ ہے کہ جب فضامیں بادل یعنی (بخارات ایک دوسر سے سے رگڑ کھاتے ہیں تواس کے نتیجے میں) وہ بہت لطیف اور نمایت تیزر فقار آگ کا شعلہ فکتا ہے جو اتناشد پداور تیزر فقار ہوتا ہے کہ جس چیز کے باس سے بھی گزر تاہے اس کو جلا کر فاکستر کر دیتا ہے۔ البتہ یہ آگ جتنی تیز ہوتی ہے اتن ہی جلدی ختم بھی ہو جاتی

ہے (چنانچہ اس کے اتنا جلد بھے جانے کی صلاحیت کا اندازہ اس حکامت سے ہوسکتا ہے کہ ) کما جاتا ہے کہ ایک

و فعہ ایک در خت پزیمل گری در خت ای گھڑی آوھا جل سکا کیو مَلہ فور اُہی آگ بجھ گئی۔( گریہ مثال گرنے والی بیل کئے ہے جس کو برق کماجا تاہے جبکہ شماب لور برق بائنل علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں)اس حکایت کو کشاف نے بیان کیا ہے۔

جیساکہ مجینی سطر دل میں بیان کیا گیا کہ شاب اصل میں خود ستارے نہیں ہوتے بلکہ ان سے نکلے ہوئے آگ کے شعلے ہوتے ہیں۔اس کی تائید حضرت سلمان فاری کے ایک قول سے بھی ہوتی ہوتی ہو یہ کہ ہوئے آگ کے شعلے ہوتے ہیں۔اس کی تائید حضرت سلمان فاری کے ایک قول سے بھی ہوتی ہوتی ہوتی کہ سیمان و نیاس اور اللہ ہیں جیسے مسجدوں میں قندیلیں آویزال ہوتی ہیں اور اللہ ہیں جیسے مسجدوں میں قندیلیں آویزال ہوتی ہیں اور اللہ ہیں جی بیدائے میں ہیں "۔

ستارے آسان و نیاسے بنچے ہیں ....اس قول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ستارے رسیوں میں آویزاں اور لئے ہوئے ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ سب آسان و نیاسے بنچے بنچ ہی ہیں جن سے اس آسان کو زینت اور آرائش مل رہی ہوئا اس مطلب یہ ہے کہ یہ سب آسان و نیاسے بنچ بنچ ہی ہیں جن سے اس آسان کو زینت اور آرائش مل رہی ہوئا ہی محاصہ یہ کہ ستارے ذیب وزینت کا کام وے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو پیدا کرنے سے اور بھی بست سے مقاصد ہوں گے جو اللہ کے علم میں ہیں۔ پھراسی قول سے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ جو شماب پھینے جاتے ہیں وہ خود یہ نور نہیں ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو بیدا کر اس سے تیکے جاتے ہیں وہ خود یہ نور نہیں ہوتے بیں ا

ایک قول میہ بھی ہے کہ اِن ستاروں کو فریشتے اپنے ہاتھوں سے لٹکائے ہوئے ہیں۔اس قول کی تائید میں حق تعالٰی کابیار شاد چیش کیا جاتا ہے۔

إذا السَّمَاء الفَطَرُعِثُ ، وَإِذا النَّكُواكِ النَّهُوكُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُلّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

کیونکہ ستارے ای وقت بگھریں گے جب وہ لوگ مر جائیں گے جوان کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ تمسی کا ایک کمز در قول سے بھی ہے کہ بیہ آسان میں سوراخ ہیں۔

ستاروں کے آجانگ فضامیں بگھر جانے کے دوواقع ..... کماجاتا ہے کہ 199 ھیں ایک مرتبہ یہ ججیب واقعہ چین آیا کہ آیک رات اچانک ستارے منتشر ہو کر نذیوں کی طرح نضامیں تیرنے لگے۔ یہ کیفیت مجیب واقعہ چین آیا کہ آیک رات اچانک ستارے منتشر ہو کر نذیوں کی طرح نضامیں تیرنے لگے۔ یہ کیفیت مجیب محل متاب کہ نوف زوہ اور دہشت ذرہ ہو گئ اور اللہ تعالیٰ ہے گڑ گڑا کر اور دورو کر دعا میں ما نگنے لگی۔ مگر بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ صورت آنحضرت توانی کے ظہور کے وقت چین آئی تھی۔

اقول۔ مولف کتے ہیں: کہاجاتا ہے کہ )اس متم کا ایک واقعہ الا سوھ میں بھی پیش آیا ہے کہ ستارے منتشر ہو کر ٹنڈیول کی طرح نضا میں تیر نے گئے۔ یہ صورت رات کے ذیادہ جصے میں رہی۔ (کہاجاتا ہے کہ ) یہ ایک ایسادہ شت ناک واقعہ تفاکہ اس سے پہلے بھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ اس طرح (کہاجاتا ہے کہ ) ۴۰۰ ھی میں بھی ایسانی ایک واقعہ پیش آپیکا ہے جس میں ستارے بڑے جمیب انداز میں مشرق کی جانب میں منتشر ہوئے میں وائد اعلم

فریم کتابول میں استخضرت علیہ کاذکر مبارک آپ کا نام، آپ کی مغات اور آپ کی امت کی صفات کا ذکر قدیم کتابوں میں ملتا ہے (جو آنخضرت علی تورات کے بازل ہونے کے متعلق اکثر علماء کااس پر انقاق ہے کہ یہ کماب رمضان کی چھے تاریخ کو بازل ہوئی تھیں۔
میں تورات کے بازل ہونے کے متعلق اکثر علماء کااس پر انقاق ہے کہ یہ کماب رمضان کی چھے تاریخ کو بازل ہوئی تھی۔
ہوئی تھی اس طرح البجیل ہے جو عیسی پر بازل ہوئی تھی۔ اس مضان کی بار ہویں تاریخ کو بازل ہوئی تھی۔
ایک قول یہ بھی ہے کہ رمضان کی اٹھار ہویں تاریخ کو بازل ہوئی تھی۔ اس طرح زبور ہے جو حضرت داؤہ پر بازل ہوئی تھی۔ اس کے بازل ہونے کی تاریخ بیں اختلاف ہے مشہور قول توبیہ کہ بار ہویں رمضان کو اتاری گئی تھی مگر ایک قول تیر ہویں رمضان کا ہے ایک اٹھار بول رمضان اور ایک چھ رمضان کا ہے۔ اس طرح حضرت شرخ معنوں میں آپ کاذکر موجود ہے جن کو الشعباء بام رامیر داؤڈ کماجا تا ہے اس طرح حضرت شرخ کے صحیفے بازل کئے گئے تھے۔ ایک قول کے مطابق ساٹھ صحیفے بازل کئے گئے تھے۔ ایک قول کے مطابق ساٹھ صحیفے بازل کئے گئے تھے۔ اس پر علماء کا انقاق ہے کہ ابراہیم پر رمضان کی پہلی تاریخ کو یہ صحیفے بازل کئے گئے تھے۔ اس پر علماء کا انقاق ہے کہ ابراہیم پر رمضان کی پہلی تاریخ کو یہ صحیفے بازل کئے گئے تھے۔ اس پر علماء کا انقاق ہے کہ ابراہیم پر رمضان کی پہلی تاریخ کو یہ صحیفے بازل کئے گئے تھے۔ اس پر علماء کا انقاق ہے کہ ابراہیم پر رمضان کی پہلی تاریخ کو یہ صحیفے بازل کئے گئے تھے۔ اس پر علماء کا انقاق ہے کہ ابراہیم پر رمضان کی پہلی تاریخ کو یہ صحیفے بازل کئے گئے تھے۔ اس پر علماء کا انقاق ہے کہ ابراہیم پر رمضان کی پہلی تاریخ کو یہ صحیفے بازل کئے گئے تھے۔ اس پر علماء کا انقاق ہے کہ ابراہیم پر رمضان کی پہلی تاریخ کو یہ کہ براہیم پر مضاف کا کو کہ نہیں کیا گئی جو رہ تھوں کیا کہ کر نہیں کیا گئی جو رہ مس

<u>اُسانی صحیفول کی تعد اد...</u>.. یہال جضرت ادر لین پر نازل ہو نیوائے صحیفوں کاذکر نہیں کیا گیا جن پر تمیں صحفے اتارے مجھے تھے۔

بعض علاء نے لکھاہے کہ موٹی پر تورات کے اتارے جانے سے پہلے میں صحیفے اتارے گئے تھے ایک قول میہ ہے کہ دس صحیفے اتارے گئے تھے۔

اب ان سب کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب کہ عام طور پر مشہور قول سے ہے کہ آسان ہے اتاری جانے والی کتابوں کی کل تعداد ایک سوچارہے۔

قر آن پاک کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اکثر حضرات کا اس پر اتفاق ہے کہ قر آن چو ہیسویں ر مضان کو اتاری ر مضان کو اتاری در مضان کو اتاری کا بین مکمل طور پر چو ہیسویں ر مضان کو اتاری کئیں۔ حالا مکنہ بعض حضر ات نے تورات اور ابر اہیم کے صحیفوں کے بارے میں لکھا ہے کہ اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ چھٹی ر مضان اور پہلی ر مضان کو نازل ہو کیں۔ اب اس بارے میں بھی کما جا سکتا ہے کہ ان راویوں کی اس روایت پر نظر میں رہی ہوگی جو ابو قلاب سے نقل کی گئی ہے۔ یا گر اس پر ان کی نظر ہوگی تو انہوں نے اس روایت کو قابل تو جہ نہیں سمجھا ہوگا۔

غرض ان قدیم کتابوں میں رسول اللہ عظی کا ذکر مبارک ملتا ہے جو آسانی کتابیں ہیں۔ اس طرف علامہ سکی نے اپنے قصیدے کے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔ وفر میں ملک ماللہ منتقل فیڈنی

وَفِيْ كُلَّ كُتُبُ اللَّهِ نَعْتُكُ قَدَاتِيَ يَقُصُّ عَلَيْنَا مِلَّهُ بُعْدُ مِلَةٍ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی ہر کتاب میں آپ عظی کی تعریفیں اور ذکر خیر موجود ہے جسے ہم ہر ہر قوم سے یہی سنتے آئے ہیں

اس سلسلے میں کمی شاعر کاایک شعر اور بھی ہے محر علامہ سبی کا شعر اسے زیادہ بمتر ہے۔وہ شعر میہ ہے۔ وَمِن فَبْلِ مَبْعَدِهِ خَاعَتُ مُبَشِّرَةً اللهِ وَمِن فَبْلِ مَبْعَدِهِ خَاعَتُ مُبَشِّرَةً اللهِ وَمِنْ فَبْلِ ترجمہ :۔ آپ کے ظہور سے بھی پہلے زبور ، تورات اور انجیل میں آپ کی آمد کی خوش خبریاں آپھی تھیں۔
(بہلا شعر جوعلامہ سکی کا ہے اس دوسر سے شعر سے اس لئے بہتر ہے کہ اس میں تمام آسانی کتابول میں آپ کاذکر پائے جانے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جبکہ اس دوسر سے شعر میں صرف تین مشہور کتابوں کا ہی حوالہ ہے۔

اں شعر پر بعض ناسمجھوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ جمال تک تورات اور انجیل کا تعلق ہے اس کو مانتا اس شعر پر بعض ناسمجھوں نے یہ اعترات اور خوش خبری موجود ہے لیکن جمال تک ذبور کا تعلق ممکن ہے کہ ان میں آنخضرت ملطقہ کے متعلق بشارت اور خوش خبری موجود ہے لیکن جمال تک ذبور کا تعلق ہمیں ہے ہارے میں ہم ہمیں ہے ہو ہارے میں ہم کوئی دعوی بھی نہیں کر بھتے۔
کوئی دعوی بھی نہیں کر بھتے۔

تحراس بارے میں میں علامہ سکی کے ایک قول سے اعتراض کاجواب مل جاتا ہے (جوانہوں نے خود اینے شعر کی دلیل کے سلسلے میں لکھا ہے۔وہ رہے کہ )۔

(آب كانام ذبور من ذكر مون في كايل حق تعالى كابدار شاوب\_

وَاتِه لَفِي زُبُوالاً وَلِينَ قَرِ آن عَلَيم بِ٩ اسوره شغراء ع اا أَبِهُ ١٩٦٦ ترجمه :.. لوراس قر آن كاذكر بهلي امتول كي آساني كتابول ميس بهي ہے۔

چنانچ بعض مغسرین نے لکھا ہے کہ یمال ضمیر دسول اللہ ﷺ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ کیونکہ اضافت کے سلسلے میں قاعدہ سے کہ اگر اس کا اشارہ متعین نہ ہو تواس کو عموم پر محمول کر لیاجا تاہے۔ آگے اس بارے میں ایسی صاف دوایت ہی گئی جن سے معلوم ہو تاہے کہ ذیور میں آنخصرت ﷺ کانام نامی موجود ہے۔
میں ایسی صاف دوایت میں آتا ہے کہ تورات میں آپﷺ کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے کہ آسان اور زمین والے ایک روایت میں آتا ہے کہ تورات میں آپﷺ کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے کہ آسان اور زمین والے

آپ کی تعریف اور حمد کرتے ہیں۔ جیسا کہ بیچھے بیان ہواہے۔

قر آلنیاک کی ایک آیت ہے۔

وَمَنْ يَوْغَبْ عَنْ مِلْمَةُ إِبْرَاهِيمُ الْآ مَنْ سَفِهُ نَفْسَه الأَبَيْنَةُ بِاسوره بِقَرِه عُ ١٦ ترجمه : \_ اور ملت ایرا بیمی سے توویمی روگردانی کرے گاجوا پی ذات بی سے احمق ہو۔

اس آیت پاک کے نازل ہونے کا سب یہ بیان کیاجا تا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن سلام نے جو پہلنے یہودی ہے )اسپے دونوں بھائیوں سلمہ اور مہاجر کواسلام کی دعوت دی اور ان سے کہا۔

تہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالٰی نے تورات میں فرمایا ہے کہ میں اساعیل کی اولاد میں سے ایک بی ظاہر کرنے والا ہوں جو شخص ان پر اممان لائے گاوہ ہدایت اور خوش نصیبی حاصل کر لے گالور جو ان پر ایمان نہیں لائے گااس پر نعنت ہوگی۔"

یہ بات سکر سلمہ اور ابو مماجر مسلمان ہو گئے جس پر اللہ تعالی نے وہ آیت نازل فرمائی جو اوپر بیان ہوئی۔

تورات میں آنخضرت میلیا کے مختلف نام ..... تورات میں آپ کا نام محمد بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ای

طرح آپ کا نام حمیاط اور آیک قول کے مطابق حمطایا مجمی ذکر کیا گیا ہے بعنی۔ حرم کی حفاظت کرنے والا۔ ای
طرح تورات میں آپ کا نام قدمایا بھی ذکر ہوائے جس کے معنی ہیں اولین۔ نیزای میں آپ کا نام بند بند اور احید

مجمی بتایا گیا ہے جس کے معنی ہیں اپنی است کو جسم کی آگ سے بچانے والا۔ ای طرح ای میں آپ کا نام نای

طاب طاب بھی ذکر ہواہے جس کے معنی ہیں طبیب یعنی پاک۔ای طرح کشاف کے حوالے کے مطابق تورات میں آپ کانام محمد حبیب الرحمٰن یعنی اللہ کے دوست محمد بھی ذکر ہواہے۔

لفظ تورات کا اصل ....ای کے ساتھ تورات میں آپ کی صفت پاک نفس بتلائی گئی ہے۔ای میں یہ بھی ہے کہ آپ کی صفت پاک نفس بتلائی گئی ہے۔ای میں یہ بھی ہے کہ آپ کا نام محدابن عبداللہ ہوگا اور آپ کی جائے پیدائش کمہ ہوگا اور آپ کی جبرت گاہ طابہ ہوگا اور آپ کی سلطنت شام میں ہوگا ( بعنی ملک شام آپ کے ہاتھوں رہتے ہوگا)۔

جمال تک خود لفظ تورات کا تعلق ہے تواگر اس کو عربی لفظ ہی مانا جائے تو یہ تور میں سے لکا ہے جس کے معنی ہیں تعریض بعنی دوسرے پر بات ڈھال کر کہنے کے ذریعہ راز اور اصل بات چھیا لینا۔ (اگر تورات کو عربی لفظ مان کراصل اس کی توریہ مانی جائے جس کے بہی معنی ہول گے جو یمال بیان کئے گئے تو)اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تورات میں اکثراشار ات ہی جن میں صراحتیں اور تفصیلات نہیں ہیں۔

ا تجیل میں آتحضرت علیہ کے نام .....ا نجیل میں آپ کانام مختاذ کر کیا گیا ہے یہ سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں محمد ( لیعنی خود حمد کرنے والااور جس کی دوسرے حمد کریں )۔

سل سے روایت ہے خفیر نے کے غلام تھے کہ میں کیسی کی حالت میں اپنے بچا گی پر درش میں تھا (یہ لوگ عیسائی تھے)ایک روز میں نے انجیل اٹھائی اور پڑھنے لگا۔ پڑھتے پڑھتے میں ایک ایسے صفحہ پر پہنچاجو گوند سے الگلے صفحہ کے ساتھ چنچا میں نے اس صفحہ کو دوسر سے سے الگ کر کے کھول ڈالا۔ اس صفحہ پر انگلے صفح کے ساتھ چنچا میں نے اس صفحہ کو دوسر سے سے الگ کر کے کھول ڈالا۔ اس صفحہ پر آئے ضرب میں ایک کو میں ایک کا وہ سفحہ کو دوسر سے پچا آگئے۔ جب انہوں نے مجھے انجیل کا وہ سفحہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے مجھے انجیل کا وہ سفحہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے مجھے ارااور کہنے لگے۔

" بیہ کیاحر کت ہے۔ تم نے بیدورق کھول کر کیوں پڑھا"۔ میں نے کہا

"اس میں تو نبی احمد ﷺ کا حلیہ اور صفات لکھی ہوئی ہیں"۔ انہوں نے جواب دیا۔"اب وہ نبی ظاہر ہوتے والا نہیں ہے"۔

(ی) انجیل میں آپ کانام حنبطاً بھی ذکر ہے جس کا مطلب ہے کہ حق اور باطل اور بچ اور جھوٹ کو الگ الگ کرد ہے والا۔ آپ کی نشانیوں میں اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ ذرہ بکتر والے ہوں گے۔ اس کے ساتھ اس میں آپ کی ایک نشانی یہ بھی موجود ہے کہ گدھے اور اونٹ آپ کی سواری میں شامل ہوں گے۔ گر اس بارے میں آگے ایک روایت آرہی ہے کہ گدھے پر سواری کرنے والے حضرت عیستی ہیں جبکہ آئحضرت میلتے اونٹ سوار ہیں۔ روایتوں کے اس اختلاف کے متعلق جواب بھی آگے ذکر ہوگا۔ انجیل میں ہے کہ عیستانی کی طرف ہے ہو تو میری عیستانی کی طرف ہے آئے خضرت علیق بشارت ……"اگرتم جھے ہو تو میری عیستانی کی طرف ہے ہو تو میری ایک وصیت یادر کھو میں اپنے پروردگارے وعاما نگما ہوں کہ وہ تمہیں ایک بار قلیط لیعنی نجات دہندہ عطافرمائے مگر وہ نجات و ہندہ وہ نجات و ہندہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ میں یماں سے چلا نہیں جاؤں گا۔ جب وہ نویات و ہندہ طاہر ہوں گے تو ہر اس وار فیل اور غلطوں پر لوگوں کو طامت کریں گے ،وہ کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہیں گا است و کھا کیں گے اور آنے طاہر ہوں اور غیب کی باتوں کے متعلق لوگوں کو طامت کریں گے ،وہ کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہیں سے بلا نہیں سے کی کار است و کھا کیں گے اور آنے والے حاد لوگ اور وی کے ذریعہ ) سین گے وہ بات کہیں گے ،انہیں سے انگی کار است و کھا کیں گے اور آنے والے حاد لوگ اور وی کے ذریعہ ) سین گے وہ کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کیں اس میں گے ، انہیں سے انگی کار است و کھا کیں گے اور آنے والے حاد لوگ اور وی کے ذریعہ ) سین کے وہ کہ کوئی بات بھی اپنی کی جن توالی آنے کو خرویں گے ۔ "

(ی)اب ظاہر ہے کہ بیہ مقصد لے کر ظاہر ہونے والے اور آئندہ کی اور غیب کی ہاتیں بتلانے والے آنخضرت ﷺ کے سواحضرت عیستی کے بعد دوسر اکوئی نہیں ہے (لہذا بیہ بات متعین ہے کہ انجیل میں یہال بار قلمط اور نجات وہندہ سے مراد آنخضرت ﷺ کی ذات گرامی ہی ہے۔

جمال تک غیب کی ہاتیں بتلانے کا تعلق ہے تواس کا مطلب صرف وہ پیش آنے والی ہاتیں ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے اطلاع دے دی تھی درنہ غیب کا حال جانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے)۔

بار قلیط یا فار قلیط کے معنی رسول اور حکمت کی باتیں بتلانے والا ہے۔

تورات میں آنخضرت علیہ کی نشانیاں و صفات .....ای طرح عطاء ابن بیارا یک روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک روز عبداللہ ابن عمر وابن عاص ہے مبری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا۔

" تورات میں رسول الله عظیم کی جو صفات اور نشانیال بیان کی گئی ہوں وہ مجھے بتلا ہے "۔ .

"ضرور! تورات میں آپ کی بعض بالکل وہی صفات ذکر ہیں جو قر آن پاک میں بیان ہوئی ہیں کہ اے موٹی ہم نے تمہیں گواہ بناکر اور ( نیکو کارول کو ) خوش خبریال دینے والا بناکر اور ( بدکارول کو ) ڈرانے والا بناکر اور آپ کی امت کے لئے آپ کو محافظ اور نگہ بان بناکر بھیجا ہے۔ تم میر ے بندے اور میرے رسول ہو میں نے تمہارانام متو کل یعنی تو کل کرنے والار کھا ہے۔ جو نہ بد اخلاق ہے اور نہ سخت زبان ہے اور نہ سڑکول میں چیختے پھر نے والا ہے کہ جن کو الا ہے کہ جن اتا ہے کہ جن کو گول کر آوار ہ گردی کرنے اور چیختے پھر نے والول کے متعلق )۔ حدیث میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گاوہ سڑکول میں چیختے تصفیح لگائے اور ماہراروں میں بیٹھ کر بیشاب کرنے والول کو سب سے نہیں اور اللہ معاف کرنے والول میں سے نہیں اور اللہ تعالی ان کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ ملت ابراہیم ان کی پیرولور فرمانبر وار نہیں بین جائے گی تعنی وہ ملت ابراہیم جس کو عربول نے بدل ڈالا ہے اور اس کو رکاڑ دیا ہے۔ ( بی تعالی اس وقت تک اس نبی کو نہیں اٹھا کیں گے جب تک کہ اور عرب کی خربول کے بیں کھل جا کیں جو کی ہیں وہ کان جو بہرے ہو بیکے ہیں اور وہ دل جو بند ہو بیک ہیں کھل جا کیں گیں۔ دیں جس کے ذریعہ وہ آتھیں جو اندھی ہو بیکی ہو بیں جس کے ذریعہ وہ تک ہوں ہو کی ہیں کھل جا کیں گیں۔ گیں۔ ۔

حضرت عطا کہتے ہیں کہ پھر میں حضرت کعب احبارے ملااور ان ہے بھی نہی سوال کیا توانہوں نے بھی نہی جواب دیا جس میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں تھا۔

ا قول۔ مولف کہتے ہیں: مگر حضرت کعب احبار کی روایت میں یہ لفظ بھی ہیں کہ (اللہ تعالیٰ نے

تورات میں آنخضرت ﷺ کے متعلق فرمایا کہ )

''آنخضرت ﷺ وہ جیز لے کر آئیں گے جس سے اندھی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ روشنی عطافرمائے گااور بند کانوں کو سننے کی طافت ملے گی اور بند زبانوں کو گویائی کی طافت ملے گی ،وہ مظلوم کی مدد کریں گے اور اس کو ظلم کے ذریعہ دبائے جانے سے روکیں گے۔

تورات میں ہی آنخضرت علیہ کے جواوصاف بیان کے گئے ہیں ان میں ہے کہ آپ کی مروت اور نرم مراجی غصے تزیادہ ہوگی اور غید اور غیظہ خصرت علیہ کے مران کی نرق پر غالب نہیں آئے گا۔

ایک بہودی کی طرف سے آنخضرت علیہ کے محل کا امتحان ..... آیک بعودی عالم سے روایت ہے کہ آنخضرت علیہ کے متعلق تورات میں جو صفات بھی ذکر شیں ان کو میں نے آپ علیہ میں پالیا تھا اور تصدیق کرلی تھی مگر صرف بی دو صفین الی روگی تھیں جن کا اب تک ججھے تجربہ نہیں ہوا تھا ( ایعنی آپ کی نرمی اور برائ کی نرمی پر غسہ غالب نہیں آئے گا) میری خواہش تھی کہ میں آپ کی برد بادی غصے سے زیادہ ہوگی اور مزان کی نرمی پر غسہ غالب نہیں آئے گا) میری خواہش تھی کہ میں آپ کی اس صفت کی تصدیل بھی کہ بھی اس کی جھس آیا اور اس نے آپ سے رو بے بھیے کی بھی مدد ما گی۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے فور اور بینار اکائی کر دیتے مدد ما گی۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے فور اور بینار اکائی کر دیتے ہوں نہیں ہے۔ میں نے فور اور بینار اکائی کر دیتے ہوں نہیں ہے۔ میں نے فور اور بینار اکائی کر دیتے ہوں نہیں ہے۔ میں نے فور اور بینار اکائی کر دیتے ہوں نہیں ہو نہیں ہو نہیں ہو اور اور بینار اکائی کر دیتے ہوں نہیں ہو نہیں ان کھی نہیں ہے۔ میں نے فور اور بینار اکائی کر دیتے ہوں نہیں ان کہیں کے میں ان کھی نہیں ہو کہ نہیں ان کی ان کہی کی بھی نہیں ہے۔ میں نے فور اور بینار اکائی کر دیتے ہوں نہیں ان کھی نہیں ہے۔ میں نے فور اور مینار ان کی کھی نہیں ہے۔ میں نے فور اور مینار اکائی کو دیتے ہوں نہیں ہو کہ کی کھی نہیں ہے۔ میں نہیں ہو کھی نہیں ہو کہ کی کھی کھی کھی کہیں۔

" میہ دینار موجود ہے آپ میہ اس شخص کو دے دیجئے اور اس کے بدلے میں آپ سے قلال دن اس فی مجھوریں لے لول گا۔"

چنانچہ آپ ﷺ نےان ویٹارول میں سے اس شخص مید د فرہادی۔ ابھی میرے قرنس کی مدت پوری ہونے میں دو تبین دن باقی تنظے کہ میں آپ کے پاس نقاضے کے لئے جہنے گیااور میں نے اپ کی تمیص اور چاور بکڑ کر تھینجی اور سخت غضب ناک ہو کر آپ کو دیکھتے ہوئے کھا۔

''اے محمد اکیاتم میرا قرض اوا نہیں کرو گے۔ عبدالمطلب کی اولاد واقعی تم ہو گ بڑے ناد ہند اور ٹال مثول کرنے والے ہو''۔

> یہ من کر حضرت عمر فاروق (جو و بال موجو دیتھے غضبناک ہو گئے اور انہول) نے کہا۔ "اور وشمن خدا۔!کیا چو کچھ میں من رہا ہول توبیہ بات اللہ کے رسول سے کہدر ہاہے"۔

اس کے ساتھ ہی حضرت عمر میں طرف جھیٹے مگر ای وقت آنخضرت ﷺ نے انہائی پر سکون انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ آپ مسکرائے اور پھر فرمایا۔

"اے عمر۔ یہ یہودی اور میں دونوں تمہماری طرف سے کسی دوسری بات کے ضرورت مندلور مستحق سے ہے۔ کہ بخصے تم سچائی کے ساتھ اوا کیگی کرنے کے لئے کہتے اور اس شخص کوا پچھے انداز میں مطالبہ کرنے کی فہمائش کرتے۔ اب جاؤاور اس شخص کاحق اوا کرولور جتنا مجھے پر اس کا واجب ہے اس سے بیس صاح زا کہ و ہے۔ ...
...

(بیہ معاملہ دیکھ کر)وہ یہودی فورا"مسلمان ہو گیااوراس نے بیرپوراواقعہ بیان کیا۔ تورات میں ہے کہ

" حكومت وسلطنت مبوديول كے ہاتھول ميں ہى رہے كى يبرال تك كدوہ نبى آجائيں كے جن كادنيا

ا نظار کررہی ہے(ی) یعنی یہودیوں کا غلبہ ای طرح چلتارہے گا یہاں تک کہ دہ پیغیر ظاہر ہو جا کیں گے دنیا جن کی راہ دیکھ رہی ہے۔ یعنی جو تمام لوگوں کے لئے رسول ہوں گے اور وہ حضرت محمد علیج ہی ہوں گے کیونکہ آپ ہی وہ نبی جیں جو ساری امتوں اور قوموں کے لئے نبی بناکر بھیجے گئے (آپ کے علاوہ جتنے نبی بھی بیں وہ اپنی اپنی قوموں کی اصلاح کے لئے ظاہر ہوئے تھے ساری دنیا کے لئے نہیں آئے تھے)۔

تورات میں جس نبی کاذکر ہے وہ آنخضرت ﷺ بی کیوں ہیں....(تورات میں جس آنے والے نبی کی چیش جس آنے والے نبی کی چیش گوئی موجود ہے اس کے متعلق) یبودی ہے دعوی بھی کیا کرتے تھے کہ یہ پیشین گوئی حضرت یو شع کے متعلق تھی (یہ بھی بنی امرائیل کے پنجبر تھے) مگر یہودیوں کے اس دعوی کی تردید خود تورات ہی میں ایک دوسری جگہ ہوجاتی ہے جمال ہے ہے کہ

"الله تعالیٰ بے شک تمہارارب ہے جو تمہاری برادر قوم میں سے میری ہی طرح کا ایک نبی ظاہر فرمائے گا۔اس نے مجھ سے فرمایا ہے کہ۔میں بنیاسر کیل کی برادر قوم میں سے تیری ہی طرح کا ایک نبی ظاہر فرماؤں گادراس کے منہ میں ابناکلام ڈالول گاجو شخص بھی اس نبی کی بات نہیں مانے گامیں اس سے انتقام اور بدلہ لوں گا۔ کیونکہ اس نبی کا قول بھی میری ہی طرح سے ہوگا۔"

۔ لیعنی وہ بھی رسول ہوں گے اور میری ہی طرح ان پر بھی ایک کتاب نازل ہو گی جس میں شریعت کے احکام اور مسائل ہوں گے اور اس کاذکر ہو گاکہ اس کی ابتدا کیا ہے اور اس کی انتنااور انجام کیا ہے۔

(تورات کی اس عبارت ہے یہودیوں کے اس دعویٰ کی تردیداس لئے ہورہی ہے کہ) حضرت یوشع کوئی مستقل کتاب اور شربیت لے کر نہیں آئے تھے بلکہ وہ حضرت موسیٰ کی شربیت کو ہی عام کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کے لئے آئے تھے۔ بینر وہ خاص طور پر صرف بنی امر ائیل کی اصلاح کے لئے ہی بھیجے گئے تھے (ساری قوموں کی اصلاح کے لئے نہیں آئے تھے) پھریہ کہ (تورات میں یہ کما گیا ہے کہ ہم ایک نبی تمہاری براور قوم میں سے ظاہر فرمائیں گے جس کے لئے احواتهم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جبکہ) حضرت یوشع بنی امر ائیل کی براور قوم میں سے نہیں تھے بلکہ خود بنی امر ائیل میں سے ہی تھے (جس کے لئے یہ کما جاتا کہ ہم تمہارے میں سے بی ایک نبی ظاہر کرنے والے ہیں) تواگر حضرت یوشع ہی مراد ہوتے تو یہ نہ کما جاتا کہ تمہاری براور قوم میں سے نبی ظاہر کریں گے بلکہ یہ کما جاتا کہ ہم تمہارے میں سے یعنی بنی امر ائیل میں سے ایک نبی

ای طرح عیسائیوں کادعویٰ تفاکہ تورات میں جس آنے دالے نبی کاذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ ہیں۔ بیہ دعوی بھی انجیل کی ہی بعض عبار توں سے غلط ہو جا تاہے جن میں سے ایک بیہ ہے کہ

"الله تعالی تمهاری براور قوم میں سے تمهارے لئے ایک نبی ظاہر فرمائیں گے۔"

یمال بھی وہی دلیل ہے کہ غیستی بنی اسرائیل کی برادر قوم میں سے نہیں بلکہ خود بنی اسرائیل میں سے ہیں بلکہ خود بنی اسرائیل میں سے ہی جی بیں کہ لیل ہی جو نکہ وہ بھی حضرت داؤڈ کی نسل میں سے ہیں (حضرت اساعیل کی نسل میں سے نہیں ہیں)اس کی دلیل خود زبور کی ایک عبارت سے ملتی ہے جس میں ہے کہ

"اے داؤد! تمہاری اولاد میں ایک لڑکا پیدا ہو گا جس کے متعلق دعویٰ کیا جائے گا کہ میں اس کا باپ ہوں اور وہ میر ابیٹا ہے ''۔ اب جمال تک بنی اسر ائیل کی براور قوم کا تعلق نووہ حضرت اساعیل کی اولاد ہے (جو عرب کے لوگ بیں) کیوفکہ بنی اسر ائیل کے لوگ حضرت اسحاق کی اولاد بیں بیں اور حضرت اساعیل اور حضرت اسجاق دونوں بھائی تنے (جو حضرت ابرا بینم کے بینے تنے ) پھر ہیہ کہ اگر حضرت عسیٰ بی مراد ہوتے تو تورات کی جو عبارت نقل کی گئی ہے دواس کے مطابق نہیں ہوتے۔

الجيل ميں ہے كہ

"الله تعالیٰ کی مجلی طور سینانامی بہاڑے آئ۔ مساخیر کے مقام سے اس کا ظہور ہوالور قاران کے علاقے سے اس کا اعلان اور چرچا ہوا"۔

لعنى الله تعالى في موسلى عيسلى اور آنخسرت علي كود نيايس بهيج كرايي آب كوبريخوايا

کیونکہ موسیٰ کی نبوت کا ظہور طور بہاڑ پر ہوا تھا۔ اس بارے میں یہ روایت گزر بھی ہے کہ یہ بہاڑ معرو شام کے علاقے میں ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ مصراور ایلیا کے در میان میں ہے بہیں موسیٰ پر تورات نازل ہوئی۔ بھر حضرت نیسیٰ کی نبوت کا ظہور سامیر کے مقام پر ہواجو قدس بہاڑ ہے اس لئے کہ حضرت میسیٰ جس گاؤل میں رہے تھے دوار ض خلیل تھا اس گاؤل کو ناصرہ کماجا تا تھا۔ اس لئے جن لوگوں نے میسیٰ کی تصدیق کی ان کا نام نصاری پڑا میسیٰ پر بہیں انجیل نازل ہوئی۔ اس کے بعد آنحضرت سے کے کا ظہور فاران لیمیٰ کے میں ہوا (فاران ایک بہاڑ کا نام ہے جو کے میں ہے) بہیں آپ میکی ہے اس کے بعد آن کے میں نازل ہوا۔

تورات میں ہے کہ

اساعیلٌ فارن کے علاقے میں رہتے ہتھے۔

ایک نکتے ..... ( پیچیلی سطروں میں گزرا ہے کہ اللہ تعبالی کی بخلی طور بہاڑ ہے "آئی") یہاں موسیٰ کی طرف کے محکے اشارے میں "آنے "کا لفظ اس لئے استعال کیا گیا کہ وہ پہلے نبی ہیں جوایک پوری کتابی شر معیت لے کر آئے کیو فکہ ان کی کتاب بعین تورات ہی وہ بہلی آسانی کتاب ہے جس میں احکام اور شر بعت پیش کی گئی ہے۔ اس کے بر خلاف تورات سے پہلے نازل ہوئی کتابیں جو ہیں وہ احکام اور شر بعت لے کر نہیں آئیں۔ بلکہ ان کتابوں میں (بنیادی حقیت کے طور پر)صرف اللہ تعالی پر انیمان لانے اور اس کو ایک جانے کی تعلیم دی گئی متیں۔ ای لئے ایسی تمام کتابوں کو کتاب کے بجائے صحف یعنی صحفے کما گیا ہے کہ کتاب نہیں کما گیاان صحفوں کو کتاب کہ دیاجا تا ہے۔

تجرعینی کی تبلیخ اور ان پر نازل شدہ کتاب انجیل سے آسانی تعلیم جس طرح ظاہر ہوئی دہ ایک طرح کا ظہور تھاای لئے عینی کی طرف جواشارہ کیا گیااس میں "ظہور" کا لفظ استعال کیا گیاجو" آئے" کے مقابلے میں زیادہ قوی چزہے۔

ترجمہ :۔ جولوگ کہ ایسے رسول نبی امی کا تباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات وا تجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں جن کی صفت سے بھی ہے وہ ان کو نیک باتوں کا تھم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور پاکیزہ چیز دل کو ان کے لئے حلال بتاتے ہیں اور گندی چیز ول کو بدستور ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔

اس آیت پاک کی تغییر میں کماجاتا ہے کہ وہ لوگ آئی کمابوں میں آنخضرت علیہ کے اوصاف پاتے کے اوصاف پاتے کہ آپ لوگوں کو بھلائی اور استھے کا موں کا تھم فرمائیں گے جن سے مر او بلند اور ایتھے اخلاق اور دشتہ داروں کی خبر گیری ہے۔ اور یہ کہ آپ لوگوں کو برائیوں سے وور دہنے کی تبلیغ فرمائیں گے جس سے مراوشرک ہے۔ نیز آپ ان کے لئے پاک چیزوں کو حلال قرار دیں گے جس سے مراوچر بی وغیرہ ہے یہ بی اسر ائیل پرح ام کر دی گئی تھی۔ اس طرت بحیرہ ، سائبہ ، وصیلہ اور حام جانور تھے کہ ان جانوروں کو جا ہلیت کے ذمانے میں عربوں نے خود ہی اسپناو پرح ام کر دی گئی سے ایس کر عرب بتوں کے نام پرچھوڑ اسپناو پرح ام کر دی گئی ہے کہ ان جانوں سے ناک کان کاٹ کر عرب بتوں کے نام پرچھوڑ دیا کرتے تھے اور بھران کا گوشت اپنے اوپرح رام سمجھتے تھے۔ ان سب کی تفصیل پیملے گرفیر پر بھی ہے۔

ای طرح یہ کہ آبان پران بری اور تاپاک چیزوں کو حرام قرار دے دیں گے جن کو انہوں نے خوو

سے اپنے لئے طال کر لیا تھا جیسے مر وار جانور کا گوشت، خون اور خنزیر کا گوشت۔ اس طرح یہ کہ آب ان پر سے

وہ پابندیاں بٹائیں جو انہوں نے اپنے اوپر لگار کھی تھیں یعنی ہفتے کے روز کوئی کام نہیں کرتے تھے، اس طرح

مقتول آدمی کی جان کی قیمت یعنی خول بہا نہیں لیتے تھے (حالا نکہ اسلام نے اس کو جائز قرار دیا ہے) اور اس طرح

اگر ان کے کیڑوں پر چیٹاب یا کوئی گندگی لگ جاتی تھی تو ان کی شرعیت میں وہ حصہ پاک نہیں ہو سک تھا بلکہ

گر ان کے کیڑوں پر چیٹاب یا کوئی گندگی لگ جاتی تھی تو ان کی شرعیت میں وہ حصہ پاک نہیں ہو سک تھا بلکہ

گر سے کا وہ حصہ کا ثنا ہو تا تھا (چو تکہ بنی اسر ائیل آیک سخت کیر اور سخت مزاج قوم تھی اس لئے ان کے لئے ایس

ہی شر ایعت اتاری گئی تھی جو ان کے مزاجوں کے مطابق تھی۔ البتہ اس میں بعض چیزیں خودان او گوں نے اضافہ

کرلی تھیں جن کا اس شریعت سے کوئی تعلق نہ تھا کو اللہ اعلم۔

تورات اور حضرت نعمان میانی کاواقعہ....ای طرح حضرت نعمان سبائی کاواقعہ ہے جے انہوں نے بیان کیا ہے یہ یمن کے یمودی عالموں میں سے تھے۔وہ کہتے ہیں۔

"جب میں نے آنخصرتﷺ کے ظہور کاچر جاسٹا تومیں آپ کے پاس حاصر ہوااور آپ ہے بہت ی با تول کے بارے میں سوالا کئے (جن کے جوابات سن کر بھے آپ کی سچائی کا یقین ہو گیا) آخر اس کے بعد میں عرض کیا۔

"میرےباپ جب (تورات کا)ایک سفریعنی باب ختم کیا کرتے تھے تو بیہ کما کرتے تھے کہ تم اس باب کو بہودیوں کے سامنے اس وفت تک مت پڑھنا جب تک کہ تم بیرنہ س لو کہ ایک نبی بیٹر ب میں ظاہر ہو گیا ہے۔ جب تم یہ خبر س لو تو پھراس کو کھول سکتے ہیں"۔

چنانچه حضرت نعمان کہتے ہیں۔

"میں نے آپ کے متعلق سانو میں نے وہ سنر کھولا۔ میں نے دیکھاکہ اس میں آپ کی وہ تمام صفتیں کہ میں ہوئی تھیں جو میں اس وقت آپ میں دیکے متعلق سانو میں ہے ہے اس میں رہے سب تفصیلات تھیں کہ آپ کن چیزوں کا میں ہوئی تھیں جو میں اس وقت آپ میں دیکھراس میں رہے سب سے بمترین کو حلال قرار دیں گے اور کن چیزوں کو حرام قرار دیں گے۔اس کے بعداس میں رہے لکھا تھا کھ آپ سب سے بمترین

نبی بیں اور آپ کی امت سب امتول ہے بہترین امت ہے۔ یہ کہ آپ کانام نای احمر ﷺ ہے اور آپ کی امت حماد ہو گی۔ لیعنی تنها ئیوں میں اور کھلے عام ہر طرح اللہ تعالیٰ کی حمدو ثنابیان کر نیوالی ہو گی۔ان کی نذرو نیاز خود ان کی جانیں ہوں گی۔ بیجنی اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لئے وہ لوگ جہاد میں اپنی جانوں کی سوغات پیش کریں گے۔ یہ کہ ان کی کتاب یعنی قر آن پاک ان کے سینول میں محفوظ ہو گا۔ یعنی اپنی کتاب کی بوری طرح حفاظت کریں گے۔وہ جب بھی کسی لڑائی میں شریک ہوں گے تو جبر کیلٹ ان کے ساتھ ہوں گے جواس طرح الله تعالیٰ کی رحمت کاان پر سایہ کئے رکھیں گے جیسے پر ندہ اپنے بچوں پر چھایار ہتا ہے ''۔

( پھر حضر ت تعمان کہتے ہیں)۔

" جھے سے میرے باپ نے کما تھا کہ جب بھی تم اس نبی نے متعلق خبر سنو تو فور اان کے پاس حاضر ہو باان پر ایمان لا نااور ان کی تصدیق کر نا"۔

یہ واقعہ بن کر آنخضرتﷺ نے جاہاکہ آپ کے صحابہ بھی اس واقعہ کو سنیں۔ چنانچہ ایک روز آپ نے حضر سے تعمال کو بلایااور ان سے فرمایا۔

"اے نعمان! ہمیں وہواقعہ پھر سناؤ"۔

چنانج حضرت أعمان نے اپناپور اواقعہ شروع سے آخرتک سنایا۔جب نعمان میہ وقعہ سنار ہے تھے تواس وفت آتخضرت علی کے چرہ مبارک پر مسکراہٹ تھی۔(واقعہ سن لینے کے بعد) آپ نے فرمایا

"میں گواہی ویتاہوں کہ میں خداکار سول ہوں"۔

تعمان سَبانی اور اسنوُ وعنسی ..... اقول ِ مولف کہتے ہیں : بیہ نعمان ٌوہی ہیں جن کواسود عنسی نے قتل کیا تھا بیہ اسود عنسی و ہی ہے جس نے نبوت کا جھوٹاد عوی کیا تقا۔اس نے حصرت نعمانؓ کے جسم کاایک ایک عضو کاٹا تھا جبکه ای وقت نعمان صرف میه کهه رہے تھے۔

" بے شک محمد عظی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تو جھوٹا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بہتان یا تد ھتا ہے "۔ اس کے بعدا سودیے نعمان کو جلا کر ختم کرنے کے لئے آگ میں ڈالا۔(ی) کیکن آگ نے ان کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایاوروہ ای طرح محفوظ رہے جیسے حضر ت ابراہیم آگ ہے محفوظ رہے تھے۔ ا کیپ روایت سے بھی ہے کہ جس شخص کواسود عنسی نے آگ میں ڈالا تھااور وہ جلے نہیں نتھے وہ ذویب ابن قليب ياذويب ابن وهب تتھ۔

غرض جب المخضرت علی کوحضرت نعماناً کے متعلق سے خبر ملی تو آپ تلکی نے صحابہ ہے اس کا ذكر فرمایاجس پرحضرت عمرٌ نے فرمایا۔

الله تعالى كاشكر به كداس في جارى اس امت مين بهى ابراجيم خيل جيه لواك بيد آكرو ي-" جهال تک اس سفریاباب کا تعلق ہے (جس کے متعلق حضرت نعمان نے اپناواقعہ سنایا ہے) ممکن ہے

کہ بیہ تورات کے باپ کا خلاصہ اور اختصار ہو۔ جنگوں میں مسلمانوں کے ساتھ فرشتوں کی شرکت.....(ای طرح ای روایت میں گزرا ہے کہ اس امت کے لوگ جب بھی جماد کریں گے تو جر کیل انگھ ساتھ محافظ کے طور پر ہوں گے )اس سے معلوم ہو تا ہے کہ جبر کیل ہر اس لڑائی میں موجود رہے ہیں جو صحابہ نے کفار کے ساتھ کی ہے۔ بلکہ روایت کے ظاہری

الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ تمام ہی لڑا ئیوں میں موجو در ہتے ہیں یمال تک کہ جو لڑا ئیال امت کے لو گول نے غیر مسلموں سے لڑی ہیں ان میں بھی شر یک رہے ہیں۔

ا یک روایت اور ہے جو تورات کے ایک سفر سے ہی نقل کی جاتی ہے کہ

" جب بھی یہ امت اپنے د شمنوں کے سامنے پنچے گی توان کے در میان میں نیزے لئے ہوئے فرشتے موجود ہوں گے (جود شمنوں سے مسلمانوں کی حفاظت کریں گے )۔

تہبند اور عمامہ اس امت کی نشانی ہے ..... تورات میں آنخضرت علیقے کی امت کی جو نشانیاں ذکر ہیں ان میں است کی بدن کے اطراف اور سرے میں ان صفات کے علاوہ جو چیچے بیان ہوئی ہیں کچھ اور نشانیاں بھی ذکر ہیں کہ ان کے بدن کے اطراف اور سرے چیکتے ہوئے ہوں گے در میانی جے تہبند سے ڈھکتے ہوئے ہوں گے در میانی جے تہبند سے ڈھکتے ہوں گے اور وہ لوگ اپنی نمازوں میں مجھی ای طرح صف بندی کیا کریں گے جیسے جنگوں میں صف بندی کر تر ہیں۔

حدیث میں آتاہے کہ

"ای طرح تهبند باندها کر و جیسے میں نے معراج کی رات میں فرشتوں کو تہبند باندھے ہوئے ویکھا تھا۔ (ی) لیعنی جیسے وہ اپنے پر ور دگار کی بارگا دمیں تہبند باندھے ہوئے حاضر تھے۔"

أيك حديث مين آتا ہے۔

" تم نماے باند ھے اوراس کا پلہ کمر پر لٹکانے کو لازم کر لو۔اس لئے کہ بیہ فرشتوں کی خاص نشانی ہے "۔ یہ دونوں چزیں بعنی تہبند اور عمامہ کا پشت کا پلہ اس امت کی ہی خصوصیتوں میں سے ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے

" عمامہ مسلمانوں کی نشانیوں میں ہے ہے "۔ا یک روایت میں ہے۔ مسلمانوں کی علامتوں میں ہے ہے۔ ایعنی جوان کو دوسری قوموں کے مقابلے میں ممتاز کرتا ہے۔"

و ضواس امت کی خصوصیت ہے۔ ۔۔۔ بہاں چو نکہ مسلمانوں کیا کیے نشانی یہ بتلائی گئی ہے کہ ان کے بدن

اطر ان نہیئتے ہوں گے جس ہے مراد ہیں وہ جھے جو وضو میں وصوئے جاتے ہیں اور اسی وضو کی وجہ ہے وہ

پینتے ہیں۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ بچپلی امتوں میں ہے کسی امت میں بھی وضو نہیں تھی ورنہ وضو کے نتیجہ
میں بدن کے اطر اف کے جیکنے کو مسلمانوں کی خصوصیت کے طور پر تورات میں ذکرنہ کیا جاتا۔ اسی بات کی تائید
مار مہ جافظ ابن بچر کے اس قول ہے بھی ہوتی ہے کہ

و ضوہمیشہ نبیوں کی خصوصیت رہی ہے انگی امتوں کی نہیں۔امتوں میں میہ خصوصیت صرف ای امت

ے ، حافظ ابن حجر کے اس قول کی تائید حضر ت ابن مسعودؓ کی اس روایت ہے ہوتی ہے جو مرفوع روایت ہے (مرفوع روایت کی تعریف ہم ہم ہم

الله تعالی فرماتا ہے کہ میں نے اس امت کے لوگوں پر ہر نماز کے لئے پاکی حاصل کرناای طرح فرض کیاہے جس طرح میں نے اس بات کو تمام نبیوں پر فرض کیا تھا۔" (یمال اس روایت ہے یہ ظاہر ہو تا ہے کہ وضو کرنااور پاکی حاصل کرنا ہر نماز سے پہلے متقلاً ضروری ہے اس بارے میں کتے ہیں کہ )اس سے مراد ہے کہ وہ یا ک ہوں ور نہ پھریہ مراد ہو سکتی ہے کہ اسلام کے شروع میں ہر نماذ کے لئے علیحدہ علیحدہ وضو کرنا ضروری رہا ہو گاجو فتح مکہ تک رہالور پھریہ تھم منسوخ ہو گیا جیسا کہ آگے اس کا بیان آرہا ہے۔

سرایک روایت ہے جس ہے معلوم ہو تاہے کہ وضواں امت کی ہی خصوصیت نہیں ہے (بلکہ اس کے پیچیلی امتوں پر بھی وضو فرض تھی اس روایت کو طبر انی نے اپنی کتاب اوسط میں ذکر کیا ہے شراس کی سند میں اس کی سند میں اس کی سند میں اس کی سند میں اس کی بین (جومعتبر رادی نمیں ہیں) وہ روایت ہے ہے حضرت برید ہے نیان کیا ہے کہ۔

''ایک د فعہ آنخضرتﷺ نےوضو کے لئے پانی طلب فرمایالور بھراس طرح وضو فرمانی کہ اس میں ہر عضو کوایک ایک د فعہ و هویا ( بینی ایک د فعہ کلی کی ایک ہی د فعہ منہ پر پانی ڈالااور ایک ہی د فعہ ہاتھ و هو ہے )اس کے بعد آپ نے فرمایا۔

''بیہ تودہ د ضوہ جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز قبول ہی نہیں فرماتا ( بعنی کم سے کم ایک د فعہ ہر عضو کا د عوما فرنس ہے)''

پھرائ کے بعد آپ نے دوبارہ د ضوفر ہائی اورائ میں ہر عضو کود ددوو فعہ د صویاادر فرمایا سیدہ د نسوہ جوتم سے بچیلی امتیں کیا کرتی تھیں (بعنی دہ لوگ ہر عنسو کو دودود فعہ د صویا کرتے تھے)۔" اس کے بعد پھر آپ علی نے د ضوفر مایااور اس میں ہر عضو کو تمین تین دفعہ د حویااور اس کے بعد فرمایا۔ " یہ د ضومیر الور میر ہے ہے پہلے نبیول کاد ضوہ۔"

اباس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وضوتو بچینی امتوں پر بھی فرنس تھا تکر ہر عضو کو دود دو فعہ دھویا جا تا تھا جبکہ ان امتوں کے نبیوں پر لور آنخضرت علی پر ہر عضو تین تین دفعہ دھونا ضروری تھا۔لہذا اب مطلب یہ ہوا کہ امت کی خصوصیت (خودوضو نہیں ہے بلکہ) ہر عضو کو تین تین دفعہ دھونا ہے جیسا کہ بچھلے نبیوں کی دضو تھی۔ (ی) ای طرح جیسے کہ وضویں دھوئے جانے والے اعضاء کے جیکنے میں یہ امت دوسری امتوں کے مقابلے میں خصوصیت رکھتی ہے۔

. ای بنیاد پر ملامہ ابن مجر بیٹی کا قول ہے کہ وضواس امت کی خصوصیت ضرور ہے گر صرف ووسری امتوں کے مقالمہ میں نہ کہ دوسر ہے نبیوں کے مقالبے میں

علامہ ابن عبدالبر کتے ہیں: ایک کمز در قول ہے کہ دوسری تمام ہی امتیں وضو کیا کرتی تھیں مگر میں تحقیق ہے یہ بات نہیں جائے۔ حافظ ابن ججر کتے ہیں کہ ہماری امت کی جو چیز خصوصیت ہے دہ باتو وضو کی دہ فاص کیفیت ہے جو (اسلام نے چیش کی ہے) اور یاد ضو کے نتیجہ بیں قیامت محمدان ان اعضاء کا چیکنا ہے۔ یمال تک علامہ ابن ججر کا کام ہے۔

اس سب تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ وضوی ہد مخصوص کیفیت جس میں مثلا 'اوضوی ترتیب بھی وافل ہے۔ یہ بھی یقینی خصوصیت نہیں ہے بلکہ احتمالی فتم کی ہے کیونکہ جو حدیث بیچے بیان ہوئی ہے کہ آنخضرت بیٹے نے وضوکر کے فرمایا کہ ۔ یہ تم سے پیچلے امتوں کی وضوہ۔ اس میں (صرف ای بات کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہر عضو کو دھونا بیچلی امتوں کی وضو سے بلکہ اس میں کوضو کی اس خاص ترتیب کی اشارہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہر عطابی آپ نے وضوکر کے دکھائی تھی یعنی پہلے منہ وھونا پھر ہاتھ دھونا پھر مسح طرف بھی اشارہ ہے (جس کے مطابق آپ نے وضوکر کے دکھائی تھی یعنی پہلے منہ وھونا پھر ہاتھ دھونا پھر مسح

کرنااور پھر پیرو هونا) چنانچہ ہمارے ائمہ نے وضو کی ترتیب کو اس بنیاد پر واجب قرار دیاہے کہ آنخضرت عیک اللہ اور آپ کے صحابہ نے ہمیشہ ترتیب کے مطابق ہی وضو کی ہے۔ کیونکہ اگر اس ترتیب کو چھوڑنا جائز ہوتا تو آنخضرت عیک مجھی اس کو چھوڑتے (لیکن آپ نے ہمیشہ اس کی پابندی کی جس سے ترتیب کا واجب ہونا ضروری ہوا)۔

بعض حفرات نے اس بات پراعتراض کیاہے کہ تمام صحابہ نے بانقاق وضو کی اس ترتیب کی پابندی کی محابہ ہے وہ دلیل میں یہ روایت چیش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حفرت ابن عباس نے بالکل ای طرح وضو کرکے و کھائی جیسے آنخضرت بیل کی اگرتے تھے چنا چند انہوں نے وضو شروع کی تو پہلے منہ و حویا بجر ہاتھ و صوئے بچر پیر د حوئے ادراس کے بعد سر کا مسح کیا (جبکہ سر کا مسح ہاتھوں کے دحونے کے بعد اور پیروں کے وحونے سے پیر دحوئے ادراس کے بعد سر کا مسح کیا (جبکہ سر کا مسح ہاتھوں کے دحونے کے بعد اور پیروں کے وحونے سے پیلے کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام صحابہ نے آنخضرت بیلے کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام صحابہ نے آنخضرت بیلے کو ایک بی ترتب کی پابندی کے ساتھ و نسو کرتے نہیں و یکھا تھا بلکہ آپ نے اس ترتب کو چھوڑا بھی ہے جے حضرت ابن عباس نے و یکھا اور انہوں نے اس کے مطابق آنخضرت بھی کے دخور انہوں کو بتلایا)

اس اعتراض کے دوجواب دینے جاتے ہیں۔ ایک توبیکہ بدروایت کمزور ہے (جس پر بھروسہ کرکے مسلد نہیں اکالا جاسکا اور دوسرے بیدکہ) اگر اس کو درست بھی مان لیا جائے تواس میں امکان ہے کہ شاید حضر ت ابن عباس و ضوکرتے وقت سرکا مسج کرنا بھول گئے ہوں اور بھر پیردھونے کے بعد ابنیوں یاد آیا ہوتو انہوں نے سرکا مسج کرکے بھر دوبارہ پیردھوتے ہول۔ (لیکن اس میں بداشکال ہے کہ اگر باد آنے پر حضر ت ابن عباس ہے مسح کرکے بھر دوبارہ پیردھوئے ہوتے توروایت میں یا تو تھیج ترب ہی ذکر کی گئی ہوتی اور یا ہی ابن عباس ہے مسح کرکے بعد جب مسح یاد آیا توانہوں نے مسح کرکے دوبارہ اس کے بعد پیردھوئے گر) اس سلسلے میں امکان ہے کہ راوی کو اس کا علم نہ ہوا ہوکہ حضر ت ابن عباس نے دوبارہ اس کے بعد پیردھوئے آگر کا کہ وضو کی صحیح تر تیب بوری ہوجائے)۔

تورات میں اس امت کی آیک اور نشانی ..... (غرض اس کے بعد پھر ان نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اس امت کے متعلق تورات میں ذکر ہیں چنانچہ کہتے ہیں کہ ) تورات میں آنخضرت ﷺ کی امت کی نشانیوں میں ہے ایک یہ بھی ذکر ہے کہ

"ان کی تعین مسلمانوں کی مسجد دل میں ان ( کے ذکر و شغل اور تسبیحات پڑھنے) کی گونج اس طرح آیا کر ہے گی جیساکہ شمد کی مکھیوں کے مہال کے گزر نے پراس کی گونج سنائی دیتی ہے۔"

ایک روایت میں اس طرح نقل کیا گیاہے کہ جب

"راتوں میں آسان کی فضا میں ان کی آوازیں اس طرح اجراکریں گی جیسا کہ شمد کی تھیوں کے ممال کی گونج ہوتی ہے۔ راتوں میں وہ بینی آنخضرت تنگی کے امتی عابد وزاہد ہوں گے اور دنوں میں وہ شیروں کی طرح مہادر مجاہد ہوں گے۔ (اور اللہ تعالی ان براتنامر بان ہوگا کہ )اگر ان میں سے سی نے کوئی نیکی کرنے کا اداوہ کیا مگر بجرائے نمیں کررکا تو (صرف اراوہ بی کرنے پراس کے نامہ انمال میں )اس کے لئے ایک نیکی لکھ دی جائے گی اور اگر اس نے دی کے ایک نیکی لکھ دی جائے گی اور اگر اس نے دی کرتی تو اس کے بدلے میں اس کے نام پروس نیکیاں تکھی جائیں گی ۔ اس طرح اگر ان میں سے کئی کرتی تو اس ایک کے بدلے میں اس کے نام پروس نیکیاں تکھی جائیں گھی جائے اس طرح اگر ان میں سے کئی ہوئی برائی نمیں تکھی جائے ان میں سے کئی ہے کوئی برائی نمیں تکھی جائے ان میں سے کئی ہے کہ کہ برائی نمیں تکھی جائے ان میں سے کئی ہے کہ کہ برائی نمیں تکھی جائے اس میں سے کئی ہے کوئی برائی نمیں تکھی جائے اس میں کہ بی کے نام پرکوئی برائی نمیں تکھی جائے

گی اور اس برائی کوکر گزراتوایک ہی برائی لکھی جائے گی۔ودلوگ نیک کا مول کا تھم دیں گے اور برائیوں ہے دنیا
کورو کیس گے۔ودلوگ اولیس کتاب برایمان الائیس گے۔ (ی) اس سے مراویا تو تورات ہی ہے جو سب ہے پہلی
آسانی کتاب ہے اور یا بچھلی سب کتابیں مراوییں۔اور آخری کتاب بیٹی قران عظیم برایمان لائیس گے۔"
اس امت کی تعریف میں عیستی ہے حق تعالی کا ارشاد سسام احمدو نیر ہ نے صفحے مند کے ساتھ
ایک دوایت بیان کی ہے کہ القد تعالی نے عیستی سے فرمایا

منيئن نيايو جيها

" ي كي وركا جبك علم اور حلم تهين موكا -"

حق اتعالی نے فرمایا

"ات الربّ كمه مين ان كواسية حلم أور علم مين سے حصه دول كا۔"

اب تویاعلم اور حلم باتی نه رہنے کا مطلب میہ ہوگا کہ ان کے پاس علم اور حلم تعمل تہیں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ ایپے علم اور حلم میں ہے دے کران کے علم اور حلم کو مکمل فرمادے گا۔

ای طرح العض علاء ہے اس قول سے اشار و ماتا ہے کہ

"علم اور منم بواللہ تعالی بے سب امتوں پر تقتیم فرمایا تھا جیسا کہ اس حدیث ہے، معلوم ہو تاہے کہ انقہ تعالی نے تمہارے اخلاق کو تمہارے در میان تقتیم فرمایا۔ توبیہ امت آخری امت ہے اور علم اور حلم میں جسے چیس کر تقتیم کی گیا تھا آخری امت کو بہت تھوڑا سا حصہ ما، جب کہ اس کے ساتھ ہی اان کی عمریں بھی تھوڑی رسمی گئی تھیں (کہ بہی عمر تک عبارت بر کے بھی ہے اس کی کو پورا نہیں کر سکتے تھے) اس لئے اللہ تعالی نے اینے علم اور ایسے سعم میں ہے ان کو بخشش عطافر مائی۔"

آیک حدیث میں سات کے اقد تعالیٰ سے کہ اور است میں اس است کے لوگوں کو صفوۃ الرحمٰن بینی اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ دوست ہیں کر نیار ایا ہے ۔ النیل میں ان و بول اور یہ کہا گیاہے کہ میدلوگ ایسے علیم وہر د بارہ علماء ، پاکہاز اور پر جیز گار ہول ہے جو دین از اراز میں انہیاء کی طرح ہول گے۔

من الله من برايا من تبديم من عمل المعنز من أعب احبار من وجها

النظر التامين مير الأكر النااز مين هيارات المراز مين هيارات

نوں نے کیالا آپ کے بارے میں تورات میں بیرڈ کرہے کہ )۔

''دواہ ہے۔ ۔ سینگ والے خلیفہ ہول کے اور ایسے سخت امیر ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیمنی دین کے سعات میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیمنی دین کے سعات میں کہ ایس کے اور ایسے سخت امیر ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیمنی میں کہ ایس کے۔'' سعایت میں میں مار میت کرنے والے کی ماہ مت کی برواہ شمیں کریں گے۔''

نیدردانیت مان مطابق حضرت کعب اخبار نے اسپے جو اب میں تورات کا یہ حوالہ مجھی دیا تھا کہ "نیم آب ہے بعد جو نلیانہ بول مے ان کو ظالموں کی ایک جماعت قبل کر دے گی اور اس کے بعد سے

سير ت طبيه أردو

ہی فتنوں اور فسااد کادور شروع ہوجائے گا۔"

شعیاء کے صحیفوں میں آنخضرت علیہ کاذکر ..... حضرت شعیاء کے صحیفوں میں بھی آنخضرت شعیاء کے صحیفوں میں بھی آنخضرت علیہ (کا تذکرہ آیاہ اور دہاں آپ)کانام وکن التواضعین ذکر کیا گیاہ (جس کا مطلب ہے کہ آپ تواضع اور انکسار ببندلوگوں میں سب سے بلنداور اونچے درجہ کے مالک ہیں)ان ہی صحیفوں میں سہ فرمایا گیاہے کہ۔

میں ایک ای لیعنی ان پڑھ نی تجیجے والا ہو جس کے ذریعہ میں بہرے کانوں، بند دنوں اور اندھی آنکھوں کو کھول دوں گادہ نبی میں پیدا ہو گا، اس کی جمرت گاہ طیبہ بعنی مدینہ ہوگی اور اس کی سلطنت ملک شام ہوگی۔ دہ نبی مومنوں کے حق میں پیدا ہوگا، اس کی جمرت گاہ طیبہ بعنی مدینہ ہوگی ان جانوروں تک کے لئے ہوگی دردو محبت سے بھڑ جائے گا جوانی بیوہ ردئے گا جن کو دوں میں ہوں گے ، دہ اس کا در ان جانوروں تک کے لئے ماؤں کی گودوں میں ہوں گے ، دہ اس تدر زم مزائ اور سبک رفتار ہوگا کہ اگر چراغ کے برابر سے بھی گزرے گا تو اس طرح کہ دہ دہ دامن کی ہوا ہے گل نہ ہوجائے (کیونکہ حق تعالی نے آپ کو سران منیر بعنی ایک روشن چراغ بناکر بھیجا تھا اور آپ روشنی بھیلانے کے لئے آئے تھے نہ کہ اندھیر انچمیلانے اس لئے آپ کا بہ بھی ایک مجزہ شاکہ آپ بھیلانے اس کے ذریعہ غیر اختیاری طور پر بھی کوئی ایس بیا بیا ہوگی ہوں اور شمنیوں پر سے بھی گزرتے تھے تو آپ کے قدم اس قدر بلکے ہوتے تھے کہ اس تک کہ اگر آپ سو تھی گڑوں اور شمنیوں پر سے بھی گزرتے تھے تو آپ کے قدم اس قدر بلکے ہوتے تھے کہ بیاں تک کہ اگر آپ سو تھی گڑوں اور شمنیوں پر سے بھی گزرتے تھے تو آپ کے قدم اس قدر بلکے ہوتے تھے کہ تان تک کہ اگر آپ سو تھی گوران کی بیان تک کہ اگر آپ سو تھی آگر ہوں اور شمنیوں پر سے بھی گزرتے تھے تو آپ کے قدم اس قدر بلکے ہوتے تھے کہ تھی میں سے چرچراہٹ کی آواز تک نہیں نکلی تھی۔ "

اس کے بعد روایت کا بقیہ حصہ غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیا گیا ہے۔اس روایت کوعلامہ جلال سیوطیؓ نے اپنی کتاب خصائص کبری میں نقل کیا ہے۔

شعباع کے مختصر حالات ..... یہ حضرت شعباء حضرت واؤد اور حضر سلیمان کے بعد اور حضرت زکریاو حضرت کیجائے سے پہلے ہوئے ہیں۔ جب انہول نے بنی اسر ائیل کوان کی سر کشی اور گناہول سے روکا تو دہ سب ان کی جان کے دخمن بن گئے اور ان کو قتل کرنے کے لئے ان کی علاش میں نگے حضرت شعباء ان لوگول سے بچنے کے لئے وہاں سے بھا گے (جبکہ ان کے دخمن ان کا چچھا کررہے تھے) یمال تک کے راہتے میں خدا کی قدرت سے اجابت ان کے لئے وہاں سے بھا گنا تا پھٹ کر کھل گیا اور وہ اس میں واضل ہوگے مگر ای وقت شیطان ان تک بھٹ چکا کے لئے وہاں تک کرتے کا وائمن بکڑ لیا دیکا تھے ہی حضرت شعباء ور خت کے سے میں واخل ہوئے شیطان نے ان کے کرتے کا وائمن بکڑ لیا دین ہوئے شیطان نے ان کے کرتے کا وائمن بکڑ لیا دین ہوئے شیطان نے ان کے کرتے کا وائمن بکڑ لیا دین ہوئے شیطان نے ان کے کرتے کا وائمن بکڑ لیا دین ہوئے شیطان نے در خت کے بیخ کو آئرہ کے بھی دو تھے ہوئے (اور وہ حصر باہر نکارہ گیا جب کا کر وکر دیا جس کے ساتھ حضر یہ شعباء کے جسم مبارک کے بھی دو تھے ہوئے (اور وہ شعباء کے جسم مبارک کے بھی دو تھے ہوئے (اور وہ شعباء کے جسم مبارک کے بھی دو تھے ہوئے (اور وہ شعباء کے جسم مبارک کے بھی دو تھے ہوئے (اور وہ شعباء کے جسم مبارک کے بھی دو تھے ہوئے (اور وہ شعباء کے جسم مبارک کے بھی دو تھے ہوئے (اور وہ شعباء کے جسم مبارک کے بھی دو تھے ہوئے (اور وہ شعباء کے جسم مبارک کے بھی دو تھے ہوئے (اور وہ شعباء کے جسم مبارک کے بھی دو تھے ہوئے (اور وہ شعباء کے جسم مبارک کے بھی دو تھے ہوئے (اور وہ شعباء کے جسم مبارک کے بھی دو تھے ہوئے (اور وہ شعباء کے جسم مبارک کے بھی دو تھے ہوئے (اور وہ شعباء کے جسم مبارک کے بھی دو تھے ہوئے (اور وہ شعباء کے جسم مبارک کے بھی دو تھے ہوئے (اور وہ شعباء کے دسم مبارک کے بھی دو تھے ہوئے (اور وہ شعباء کے دی دو تھے ہوئے دو تھا کہ دو تک کے دو تھا کہ دو ت

الله تعالی کاار شاد ہے۔

' وُفَقَیْنَا وُمِنْ بَعَدِهِ مِالرَّسُلَ (پِ اسورہ بقرہ عُ۔!)۔ آنیکے بھنے ترجمہ :۔ اور بھران کے بعد کیے بعد دیگرے پینمبرول کو بھیجے رہے۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے جن سات نبیول کے متعلق اشارہ فرمایا ہے حضر ت ضعیاء بھی ان میں شامل ہیں اور ان سات بیغیبروں میں یہ تیسرے نمبریر ہیں۔ حضرت شیعاء نے حضرت عیسی اور آنخضرت تا اللی ایک متعلق بنارت میں اور تا تخضرت تا اللی متعلق بنارت وخوشخبری بھی دی ہے۔ ان ہے جب بیت المقدس نے فریاد کی تھی کہ وہ ویر اند بنآ جارہا ہے اور لوگ اس میں گندگی ڈالنے لیے ہیں توجھنرت شعیاء نے بیت المقدس کو مخاطب کر کے فرمایا تھا۔

"خوش خبری من لے۔ تیرے پاس ایک گدھے سوار۔ مراد ہیں عیسٹی۔ادرایک اونٹ سوار۔ مراد ہیں آنخضرتﷺ۔ آنے والے ہیں۔"

یمال ایک اختال ہوتا ہے۔ آنخضرت ﷺ کی صفات میں پچھلے صفول میں بیان ہوا ہے کہ آپ گدھے اور اونٹ وونول مسواری فرمایا کریں گے۔اس بارے میں کماجاتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا کیو مَلک ہے ممکن ہے جیستی ہمیشہ صرف گدھے پر ہی سوار ہوئے ہول جبکہ آنخضرت وونوں جانوروں پر سوار ہوتے رہے ہول لیکن گدھے پر کم اور اونٹ پر زیادہ۔روایتوں کا بیافتلاف قابل غورہے۔

ان جی سات بین سات بین میں ہے جن کے متعلق قر آن پاک کی اس گذشتہ آیت میں اشارہ کیا گیا ہے آیک حضر ت ارمیانہ بھی ہے۔ ایک حضر ت خضر بین واللہ اعلم خضر ت ان کے متعلق آیک قول یہ بھی ہے کہ بھی حضر ت خضر بین واللہ اعلم زبور میں آنحضرت بھائے کانام حاط حاط اور فلاح و کر کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے وہ جس کے ذرایہ اللہ تعالی یا طل کو مثا تا ہے۔ ای طرح زبور میں آپ کو فارق اور فاروق بھی کہا گیا ہے بعن حق اور باطل میں فرق کرنے والد میں معنی فارق بیط اور بار قلیط کے بھی ہیں جیسا کہ بیان ہوا۔ آیک قول یہ بھی ہے کہ فارقلیط کے معنی ہیں وہ جو ہوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں۔

۔ 'کتاب بینوع میں ہے کہ بیران لفظوں میں سے ہے جن کو عیسا ئیول نے اپنی مر سنی کے مطالق معنی بہناد یئے ہیںادرا پی خواہش کے مطالق ان کار جمہ کیاہے۔حضرت میں گئے نے ایک وقعہ فرمایا تھا۔

" میں اللہ تعالیٰ ہے در خواست کرتا ہوں کہ وہ تمہارے لئے ایک اور بار قلیط ظاہر فرمائے جو ہمیشہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔ جو تمہیں سب چیزیں بتلائے گا اور پوشیدہ باتوں اور رازوں کو تمہارے سامنے کھول دے گا اور دہ میری بھی ای طرح گواہی دے گا جیسے میں نے اس کی گواہی دی ہے اور وہ خاتم النبین بعنی آخری پینجبر ہوگا۔"

اب جہاں تک حضرت عیسیٰ کی برات اور ان کی نبوت کی گواہی وینے کا معالمہ ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ان کے بعد آنخضرت ﷺ نے ہی فرمائی ہے۔ آنخضرت عیسی کا اپنے متعلق ارشاد ..... کتاب در منظم کے مصنف نے اپنی سندے ایک روایت نقل

که آنخشرت بین فرمایا۔

"اے عمر اکیا تم جانتے ہو ہیں کون ہوں ؟ ہیں وہ ہول جس کو تورات ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے بھیجا انجیل میں عیسی کے لئے بھیجا اور زبور میں داؤٹ کے لئے ظاہر فرمایا۔ اور یہ بات بڑائی کی خاطر نہیں ہے۔ "
یعن میں یہ شکر کسی فخر و غرور کے جذبے سے نہیں کے رہا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بیان کرنے کے لئے کر رہا ہوں (اس کے بعد آپ نے فرمایا)۔ "اے عمر اکیا تم جانتے ہو میں کون ہوں۔ میں وہ ہوں جس کا مام تورات میں آخید ہے، انجیل میں بار قابط ہے، زبور میں جمیاطہ ہور ایر ابیم کے صحیفوں میں طاب طاب ہے۔ نام تورات میں آخید ہے، انجیل میں بار قابط ہے، زبور میں جمیاطہ ہور ایر ابیم کے صحیفوں میں طاب طاب ہے۔

اور بید میں فخر کے لئے بیان نہیں کررہا ہول۔"

کتاب شفاء صدور کے مسنف نے آنخضرت علی کے فضائل میں ایک روایت بیان کی ہے جس کو مقاتل این سلیمان نے بیان کی ہے جس کو مقاتل این سلیمان نے بیان کیاہے کہ

میں نے زیور میں سے لکھا ہولیایا۔

إِنِّي أَناَ اللَّهِ، لَا إِلٰهُ الَّا أَنَا وَ مُبِحَمَّدُ رُسُولِي

ترجمہ :۔ میں اللہ ہوں میر ئے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمہ علی میرے رسول ہیں۔ ای طرح حضرت داؤد" کے نغمول میں آپ کااس طرح ذکر کیا کیا ہے کہ ویسریں سے میں نیز کی سے دیں کے دیری کی صریف میں تاب میں نام

" آپ ان کمزورول کی مدو فرمائیں گے جن کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور غریبوں اور مسکینوں پر رہم کھائیں گے۔ آپ کے نوپراللہ تعالی ہروفت بر کتیں نازل فرمائے گااور آپ کاذکر سداباتی رہے گا۔" ای طرح واؤڈ کے نغموں (یعنی زبور) میں آپ کو جہار کے لفظ سے بھی یاد کیا گیا ہے اور یہ ذکر ہے کہ "اے جہار!ا چی تلوار کو گلے میں جمائل کرلے۔"

(یمال آنخضرت ﷺ کوزبور میں جہار کما گیاہے جبکہ دوسری طرف قر آن پاک میں صاف طور پرای بات سے انکار کیا گیاہے بلکہ آپ کور حمت عالم قرار دیا گیاہے)اس لئے یہ شبہ ہو تاہے کہ اللہ تعالٰی نے قر آن میں تویہ ارشاد فرمایاہے کہ

#### وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ مِنَعَبَّادِ بِ٢٦ سوره قَ ٢٥ ا آجِبُهُهُ \* ترجمه : اور آبِ ان پرجر كرنے والے نميں ہیں۔

گراس شبہ کا جواب ہے ہے کہ (جہار کے معنی دو طرف کئے جاسکتے ہیں) زبور میں جہال جہار کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے دہ جو مخلوق کو حق کی طرف لانے میں جبر و تختی کرے اور قر آن پاک میں جہال آپ کے جہار ہونے کا انگار کیا گیا ہے دہبار کے معنی ہیں متکبر اور مغرور وسر کش انسان (اور یہ دونوں با تیں واقعہ کے جہار ہونے کا انگار درست ہیں کہ آپ مخلوق کو سید ھی راہ پر لانے کے معالمے میں سخت بھی تھے جب کہ اس کے ساتھ ہی آپ انتائی فرم مزاج اور ایس ملائم طبیعت کے مالک تھے کہ آپ میں غرور و تحبر کا نام و نشان مھی نہیں خوا کے ۔

ای طرح حصرت واؤد کے نغمات میں آپ سی کاس طرح بھی ذکرہے کہ

"اے داؤد اجرے بعد ایک نبی آئے گاجی کا تام احر علی اور محر علی ہوگا جو سیااور راست باز ہوگا اور ہے میں ہوں گا در اس کے میرے جس پر میں کبھی غفیناک نبیں ہوں گا اور جو کبھی میرے حکم کی خلاف ورزی نبیں کرے گا۔ اور اس کے میرے حکم وں خلاف ورزی نبیں کر نے ہوں۔ "حکموں کی خلاف ورزی کرنے ہے پہلے ہی میں اس کے تمام اسکے پچھلے گناہ معاف کرچکا ہوں۔ "آ مخضر سے بھلی کے اس دوبا تیں کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آنحضر سے بھلی کے اس دوبا تیں کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ تھی کے گناہ کرنے سے پہلے میں حق تو یہ کہ آنے خضر سے بھلے گئاہ معاف فرما چکے ہیں۔ اس دو سرے جملے سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے نعوذ میں اس نو ہو تو اس کو اللہ تعالی معاف فرما ہے ہیں۔ اس دوسرے جملے سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے نعوذ میں اس سے ناہ سر ذو ہو تو اس کو اللہ تعالی معاف فرما چکا ہے۔ اس دو ہو س کے ہیں۔ اس دھیتی گناہ نہیں ہے بلکہ افضال کام کو چھوڑ کر صرف جائز معاف فرما چکا ہے۔ دو سرے یہ کہ گناہ سے مرادیمال حقیقی گناہ نہیں ہے بلکہ افضال کام کو چھوڑ کر صرف جائز

کام کو کرلیناہے کیو نکدایک اصول ہے کہ

خستنآت الابرار مستات المفرايين

تر جمہ :۔۔وہ کام جوعام نیک لوگول کے حق میں اچھائیال شار ہوتی ہیں انتہائی مقرب لوگوں کے حق میں گناہ کے درجہ میں آجاتی ہے۔۔

تشریک (یعنی - جن کے رہے ہیں سواان کو سوامشکل ہے ۔ جو شخص جتنازیادہ قریب ہو تا ہے اس ہے اتی مازیادہ محبت اور تعلق نیز قربان کی امید کی جاتی ہے۔ ایک عام آدی کوئی معمولی سااجھاکام کرتا ہے تو ہو ہوں بن قیمت دکھتا ہے لیکن ایک خاص آدی جس ہاں ہے بھی نیادہ کی توقع کی جاتی ہوا گروہ معمولی نیکی کرتا ہے اور اس سے برے درجہ کی نیکی ہی ہے جو اس نے کی گر اس کے مرتب کے لوا اس سے برے درجہ کی نیکی ہی ہے جو اس نے کی گر اس کے مرتب کے لوا اس ہے ہوا س نے کی گر اس کے مرتب کو لاظ ہے کم ہاں گئے واللہ کے فاض بندے اور انتہائی مقرب حضر اس بین ہیشہ وہ کام کرتے ہیں جو صرف اچھے ہی میس ہوتے بلکہ نیک کا موں بیس بھی افضل اور املی ترین ہوتے ہیں کو کہ ان گناہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو انبیا ہے ساگر کھی کوئی نیک کا موں بیں ہے کہ افضل اور املی ترین ہوتے ہیں گز نیس ہوتی کیو نکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں جن کی اللہ تعالی کا نام و سے مقاطت فرماتا ہے ان حضر ات کی افتر نیس ہوتی کیو نکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں جن کی اللہ تعالی کی نانہوں سے حفاظت فرماتا ہے ان حضر ات کی افتر ش سے مراد میں ہے کہ افضل چزیا کام کے مقابلے میں غیر افضل کام پر عمل کر ایس کی افتر ش سے مراد میں ہے کہ افضل چزیا کام کے مقابلے میں غیر افضل کام پر عمل کر لیا جو اگر چو نگر اس درجہ کی نمیں ہے جبکہ وہ کام اگر کوئی عام آدی کرے تو اس کو افضل کام پر عمل کر لیا جو اگر چو نگر کی اس حات کی گز ہو جاتی ہے جبکہ وہ کام اگر کوئی عام آدی کرے تو اس کو کی عام اور درجے کی خات ہی مقرب اور خاص بندوں کے مقام کر اغتبار می ان کے حق میں برائی اللہ کوئی ہے جو کام شکی میں شار ہو تا ہے وہ اکثر مقرب اور خاص بندوں کے مقام کے اعتبار می ان کے حق میں برائی طائے ہے جو کام شکی میں شار ہو تا ہے وہ اکثر مقرب اور خاص بندوں کے مقام کے اعتبار می ان کے حق میں برائی طائل ہو تا ہے وہ اکثر مقرب اور خاص بندوں کے مقام کے اعتبار می ان کے حق میں برائی خات کی کوئی میں شار ہو تا ہے وہ اکثر مقرب اور خاص بندوں کے مقام کے اعتبار می ان کے حق میں برائی خات کی کہ کوئی ہے کہ کہ کہ کوئی ہے کہ کہ کوئی ہے کہ کوئی

(غرض اس کے بعد زبور کے نغمات میں آپ ﷺ کے متعلق جو ذکر چل رہاہے اس کا بقیہ حصہ بیان کرتے ہیں کہ )۔

۔۔۔ "اس نبی کی امت مرحومہ لیجنی ایسی ہو گی جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوں گی۔وہ لوگ قیامت کے دن اس طرح الخصیں گئے کہ ان کانور پینمبرول کے نور کی طرح جگمگا تا ہوگا۔"

حضرت داؤو کے بعض نغمات میں میہ فرمایا گیاہے۔

الله تعالی صیهون لیعنی کے ہے ایک قابل تعریف اکلیل لیعنی امام ادر سروار ظاہر فرمائے گا۔جو محمد ﷺ

شی<u>ت کے صحیفول میں آب نام .....حضرت شی</u>ت کے صحیفول میں آپ کواخوناخ کما گیاہے جس کے معنی ہیں آپ کواخوناخ کما گیاہے جس کے معنی ہیں صحیح اسلام والا شخص۔

(حضرت داؤڈ کے تعمول میں آنخضرت علی ہے تذکرے کے متعلق مختلف روایتیں گذری ہیں جن میں آپ کو مختلف نا مول سے یاد کیا گیاہے)اس سے معلوم ہو تا ہے کہ داؤڈ کے نغمات کے جو نسخے دستیاب تھے وہ مختلف ہیں جن میں کی بیشی ہے۔ ابر اہیم کے صحیفوں میں آپ کانام ..... حضرت ابر اہیم کے صحفوں میں آپ کو یوذ موذ کے نام ہے یاد کیا گیا۔ گرایک قول میہ ہے کہ میہ نام تورات میں ذکر ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ بھی لفظ دونون استعال کیا گیا ہو۔ گر چھچے میہ بیان ہوا ہے کہ ابر اہیم کے صحفول میں آپ کانام طاب طاب ذکر ہے۔اس کا جواب میہ ہے کہ ممکن ہے آپ کے میہ دونول وصف اور نام الن دونول صیفول میں ذکر کئے گئے ہول۔

شعیب کی کتاب میں آپ کاذ کر ..... حضرت شعیب کی کتاب میں رہے کہ

"میر اوہ بندہ جس تی شان مضبوط ہو گی میں اس پر اپنی و تی نازل کروں گاجو دنیا کی قو موں میں مہر ہے۔ انصا<sup>ع</sup> کابول بالا کرے گااور جو تبھی بلند آواز ہے نہیں ہنے گا۔"

آنخضرت ﷺ بھی بلند آوازے یا قبقہ مار کر نہیں اسلتے تھے بلکہ اگر کسی بات پر زیادہ خوش ہوتے تھے تو آپانا مسکراتے کہ آبازوں بلیں آپ کی تو آپانا مسکراتے کہ آبازوں بلیں آپ کی آباز آبھی بلند نہیں ہوتی تھی کے دانت نظر آئے لگتے تھے)ای وجہ سے کہا گیاہے کہ آوازوں بلیں آپ کی آواز بھی بلند نہیں ہوتی تھی۔ (غرض آواز بھی بلند نہیں ہوتی تھی۔ (غرض اس کے بعد شعیب کی کتاب میں ہے کہ)۔

" وہ اندھی اور کور آئکھوں کو گھول دے گا، ہمرے کانوں میں اپنی آواز پہنچادے گااور مروہ ولوں کو زندگی دے گا(مراد بیں ایسے سر کش اور سر پھر ہا وگ جو بھی سپائی کی طرف توجہ نہیں دیتے اور جو ہمیشہ حق کی طرف سے اندھے بسرے اور ہے تعلق رہتے ہیں آنخضرت پھنٹے ان کو بھی اپنی سپائی کی آواز اور حق کی صدا پہنچادیں گئے جس سے ان کے مردہ دلول میں ایک نئی زندگی کی لہر دوڑ جائے گی)۔ اور میں اس کو جو بچھ دول گاوہ کسی اور کو نہیں دول گا۔

ای کتاب میں پیہ بھی ہے کہ

"وہ بڑے روشن چرے والا ہو گااور ایسے نئے نئے طریقوں ہے اللہ کی حمد بیان کرے گا کہ اس ہے پہلے بھی کئی نے اس کے دریعہ پہلے بھی کئی نے اس کے دریعہ پہلے بھی کئی نے اس طرح نہیں گئے۔ وہ زمین کی وسطی علاقے ہے ظاہر ہو گا۔ مراد ہے غالبا" مکہ۔اس کے ذریعہ سے ملک عرب کوخوشی ومسرت حاصل ہو گی۔وہ تواضع وانکسار پہندلوگوں کاسر تاج ہے۔وہ اللہ کانور ہو گاکہ اس کی طافت کی روشنی اس کے مونڈ ھے پر بھی مدھم نہیں ہوگی۔"

یمال ملک عرب کے لئے برتیہ وشکانماُ کالفظ استعمال کیا گیاہے۔ آپ کے مونڈ ھے پر آپ کی طاقت سے مراد میر نبوت کی علامت اور دلیل ہے۔ اور مین نبوت کی علامت اور دلیل ہے۔ ویکہ وہ میں آپ کا نذکرہ .....ابن ظفر نے بیان کیا ہے کہ بعض آسانی کتابوں میں یہ ذکرے کہ:

" میں ان پڑھ لوگوں میں ہے ایک رسول بھیجنے والا ہوں جس کو میں ہر خوبی ہے آراستہ کروں گالور تمام نیک اخلاق ہے مزین کروں گا، میں حکمت و دانائی کواس کی زبان اور گفتگو بناؤں گا، سپائی اور و فا کواس کی تھٹی میں ڈالوں گا، معاف کرنے اور احسان کرنے کواس کی طبیعت بناؤں گا، حق کواس کی شریعت بناؤں گاانصاف کو اس کی سیرت و مزاح بناؤں گا،اسلام کواس کی ملت بناؤں گا، میں اس کے ذریعہ بست لوگوں کو او نبچا کروں گالور گراہوں کو ہدایت دوں گا، میں اس کے ذریعہ بست لوگوں کو اول کوارکوں کوایک کروں گالور کروں گالور کے دریا ہوئی کی سے اس کی میں اس کے ذریعہ پھوٹ پڑے ہوئے دلوں اور مختلف ذبین رکھنے والے لوگوں کوا کیا کہ دوں گالور اس کی امت کو میں بہترین امت بناؤں گا۔"

## بھرو<u>ل وغیرہ پر آنخ</u>ضرت علیہ کے نام کا قدرتی نقش

الیں بہت سی روائیتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرتﷺ کا نام نامی لیعنی لفظ محمہ پھرول،در ختول کے پتول اور جانورول وغیرہ کے ادیر قدرتی طور پر نقش پایا گیا۔ چنانچیہ حضرت جابرا بن عبداللہ سے ایک روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا۔

سلیمًا نے تمکین انگشتری میں کلمہ کا نقش .....حضرت سلیمان ابن داؤڈ کی انگو بھی پرجو نقش تھادہ یہ تھا۔ لا الله الله منتحقد میں الله عظی میں کلمہ کا نقش کے سواکوئی عبادت کے لاکن نہیں ہے اور محمد عظی الله تعالیٰ کے رسول ہیں۔" کے رسول ہیں۔"

( قال) یمال انگو تھی ہے مراد اس کا تگینہ ہے چنانچہ حضرت عباد ہ ابن صامت ؓ ایک مر فوع ﷺ حدیث یان کرتے ہیں کہ

حرصت سلیمان کی انگو تھی کا نگین آسان ہے بھیجا گیا تھا۔ (ی) بعنی خاص طور پر ان کے لئے آسان سے اتارا کیا تھا جس کو سلیمان نے اپنی انگو تھی میں جڑوالیا تھا۔ (ی) ای انگو تھی کے ذریعہ وہ اپنی سلطنعت کے انتظامات کرتے تھے۔ اس نگیس پر یہ کلمہ نقش تھا۔ ''میں اللہ ہول۔ میرے سواکوئی عبادت کے لاکق نہیں ہے محمد عظیمی میرے بندے اور رسول ہیں''

حضرت سلیمان " جب بیت الخلاء میں جاتے یا اپنی پیوی کے ساتھ ہمبستری کرتے تو اس وقت اس انگو تھی کو اتار دیا کرتے تھے گر جب بہت الخلاء میں جاتے یا اپنی پیوی نہیں ہوتے تھے تو ہمیشہ رعایاور سلطند کے معاملات میں ان کو د شوار یول کاسامنا ہو تار ہتا تھالور اس کے پہننے کی حالت میں ان کو جو سکون اور اطمینان خاطر حاصل رہتاوہ اس آئلو تھی کے انگل میں نہ ہونے کی صورت میں نہیں ہو تا تھا۔ حاصل رہتاوہ اس انگو تھی کے انگل میں نہ ہونے کی صورت میں نہیں ہوتا تھا۔ کا بیان میں ہے کہ سلیمان کی انگھو تھی پر یہ کلمہ نقش تھا۔

لَا إِلَّهُ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شِيرِيكَ لَهُ مُعَمَّد عَبْدهْ وَ رَسُولُهُ

ترجمہ :۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی عبادت کے لاکق نہیں ہے جو تناہے اور جس کا کوئی شرکیب نہیں ہے۔ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔

ا حدیث مر نوع کا مطلب ہے جس کی سند براہ راست آنخضرت سنگ بہنچتی ہواس کی تفصیلی نقریف سیرت جلبیہ اردوجلد اول میں گزرچکی ہے۔

لا جس روایت میں اصل اُلفاظ نُقَل کئے گئے ہوں اس کو محدثین کی اصطلاح میں روایت بالالفاظ کہتے ہیں اور جس روایت میں اصل الفاظ کے بجائے صرف مفہوم اور مطلب بیان کیا گیا ہواس کوروایت بالمعنی کہتے ہیں۔مرتب ے سے اس طرح بعض پرانے پھروں پر بیہ عبارت نقش پائی مٹی کہ ۔ محد ﷺ پر ہیز گار ، مصلح ، سر دار اور امانت از ۔ "

ہریں۔ ملک مغرب یعنی مراقش کے شہر قرطبہ کی جامع مسجد میں ایک پھر ہے جس پر قدرت کی طرف ہے فظ"محمہ"نقش ہے۔

لفظ" محمہ" نقش ہے دعاء آدم اور آنخضرت منافقہ کے طفیل کا واسطیہ .....حضرت عمر فاردق سے روایت ہے کہ آنخضرت منافقہ نے فرمایا۔

من سرت سے اوم ہے وہ غلطی سرز دہوگئ (جس کی سزامیں ان کو جنت سے نکال کرزمین پر بھیجے دیا گیا) تو انہوں نے اس طرح دعا کی تھی۔ "اے اللہ امیں تجھ سے محمد پیلیجے کے طفیل اور صدقے میں درخواست کرتا ہوں کہ میر آگناہ معاف فرمادے۔"

حق تعالی نے فرمایا

"تم نے محمد کو کیسے پہچانا۔ "اور کتاب و فاکی روایت کے الفاظ کے مطابق حق تعالیٰ نے یہ فرملا۔ "محمد کیا ہیں اور محمد کون ہیں۔"

آدم نے عرض کیا

"جو اُسے نے جھے اپنے ہاتھ سے بنایااور مجھ میں روح بھو نکی تو میں نے اپناسر اٹھایا۔ اس وقت میں نے عرش کے اپناسر عرش کے پایوں پر یہ لکھا ہواد بکھا۔ لاالہ الااللہ محمدر سول اللہ اس سے میں نے سمجھا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ اسی اس ذات کے نام کا اضافہ فرما کیں مجے جو آپ کو مخلوق میں سب سے زیادہ پہندیدہ اور محبوب ہو۔ "

حن تعالیٰ نے فرمایا۔

" تونے بھی کہا آدم!اگر محمد منہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدانہ کر تا۔"

اس بارے میں شفاع میں جوروایت ہاس کے الفاظاس طرح میں کہ آدم نے فرمایا۔

"جب تونے مجھے تخلیق فرمایا تو میں نے تیرے عرش کی طرف سر اٹھایا اور میں نے وہال یہ لکھا ہوا دیکھا ہوا دیکھا ہوا دیکھا۔ لا اِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ مُجَمَّدٌ "مَنُولُ اللَّهِ اس سے میں نے یہ جان لیاکہ اس ذات سے زیادہ محبوب اور پہندیدہ تجھے اپنی مخلوق میں اور کوئی نہیں جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جگہدی۔"

اس پر الله تعالیٰ نے آدئم کے پاس دمی سینجی جس میں یہ فرملاکہ

"میری عزت اور میرے جلال کی قشم کہ وہ تیری نسل میں آخری پیغیبر ہوں مے اور اگر وہ نہ ہوتے تو میں تھے بھی پیدانہ کرتا۔"

> كتاب وفايس مفرت ميسرة ب ردايت بكه بيس في آنخفرت ميكا بي من كيار "يار سول انتدا آب على كن وقت في بنع؟" آب على فرمايا

"جنب کہ اللہ تعالی نے ذمین کو پیدا فرملیالور آسان کو ہموار کر کے سات آسان بنائے اور عرش کو بنایا تو اس کے ستون پر سے لکھا کہ محمد اللہ کار سول ہے لور آخری پینجبر ہے۔ بھر اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو بنایا جس میں آدم و حوّا کو بسایا تو اس کے درواز دل ، در ختول کے پتوں لور درود یو ار لور خیموں پر میرانام لکھا۔ (ی) جس کے ساتھ آپ کی بوت کی صفت ذکر کی گئی تھی۔ یا پھر وہ صفت ذکر کی گئی تھی جواس سے ذیادہ خاص صفت تھی بینی رسالت جیسا کہ مشہور قول بھی ہی ہے (غرض اس کے بعد آنخضرت علیہ کے ارشاد کا بقیہ حصہ ہے کہ)۔ حالا نکہ آدم اس وقت تک جسم اور روح کے رشیۃ کے در میان در میان میں ہی تھے۔ (ی) اس وقت تک ان کے جسم خاکی میں روح نہیں پھو تکی گئی تھی۔ چنانچہ جب اللہ تعالی نے آدم کو زندگی وی اور انہوں نے عرش کی طرف دیکھا تو انہوں نے مرش کی علی ہوا ہوا ہا ہوا پایا تب اللہ تعالی نے ان کو بتلایا کہ یہ لینی محمد تمہاری اولاد کے مرس در میں۔ "در بیں۔"

چنانچداس کے بعد جب شیطان نے آدم وحواء کوور غلامالوراس کے بعد ان دونوں نے توبہ کی توانسوں نے میرے نام کے ذریعہ حق تعالی کو توبہ کی سفارش پیش کی۔"

(ی) توگویا آنخضرت بھانے کوانٹد تعالی نے آدم کے دجود سے بھی پہلے نبوت سے آراستہ فرمایا تھا۔ سب سے افضل انسان کے متعلق آوم کی اولاد میں بحث .....ای سلنلے میں حضرت سعید ابن جیر آ سے آیک روایت ہے کہ آدم کی اولاد میں اس بات پر اختلاف ہواکہ محلوق میں اللہ تعالی کو کون سب سے زیادہ عزینہ۔ بعض نے کہا۔

" آدم سب سے زیادہ عزیز ہیں اس کئے کہ ان کواللہ تعالیٰ نے اسپنے ہاتھ سے بتایا اور اسپنے فرشنوں سے ان کو سجدہ کرایا۔"

کچھ: وسرول نے کما

" نہیں مالا نکہ یعنی فرشتے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو عزیز بین اس لئے کہ وہ محلوق مجھی اللہ تعالیٰ کی افر مانی نہیں کرتی۔"

آوٹم کافیصلہ ..... آخر فیصلے کے لئے انہوں نے بیات آوٹم کے سامنے رکھی۔ آدٹم نے فرمایا۔

اوٹم کافیصلہ جی میں روح بھو تکی گئی تو ابھی میرے پیرول تک بھی نہیں بینچی تھی کہ میں اٹھ کر بیٹے گیا۔
ای وقت عرش البی بحل کی طرح میری انکھول میں چیکا۔ میں نے اس کود یکھاکہ وہاں یہ لکھا ہوا تھا۔ محمد رسول الله تود بی الله عزد جل کے نزد یک مخلوق میں سب سے زیادہ عزیز اور بیارے ہیں۔"

ایک قول ہے کہ آدم کے دولقب تنے ایک "ابو محمہ" اور ایک "ابوالبشر" (پینی محمۃ ﷺ کے باپ یاتمام انسانوں کے باپ)۔

اس دایت کے ظاہر سے معلوم ہو تاہے کہ آدم کواس لقب نینی ابوالبشر کے لقب سے دنیامیں پکارا جاتا تھا جبکہ بیربات جیجیے بیان ہو چکی ہے کہ "ابو محمہ" کے لقب سے ان کو جنت میں یاد کیاجا تا تھا۔

ای طرح دفترت عمر ابن خطاب ہے بھی ایک روایت ہے کہ انہوں نے ایک و فعہ حضرت کعب احبار

۔۔۔ '' '' '' '' '' '' '' '' '' کنسرت ﷺ کی پیدائش سے پہلے آپ کے جو فضائل بیان ہوتے رہے ) ہمیں ابن کے متعلق کیجھ بتلا ئے۔ ''

حضرت کعب نے فرملا۔

" ضرور اے امیر المومنین! میں نے (تورات میں) پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل کو ایک پھر ملا

جس پر چار سطریں لکھی ہوئی تھیں۔ پہلی سطریہ تھی۔

" ہے جنگ میں ہی اللہ ہول۔ میر ہے سواکوئی عبادت کے لائق نمیں ہے اس لئے میری عبادت و کی کرو۔"

دومري سطريس بيه لكها تقله

میں بی اللہ ہوں۔ میرے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ محمد عظی میرے رسول ہیں۔ اس کے لئے خوش خبری ہے جوان پر ایمان لے آیاور ان کی ہیر دی کرنے لگا۔"

تبسري سطرمين سيرلكها بواتفا

"میں ہی اللہ ہول۔میرے سواکوئی معبود نہیں ہے حرم میر اہے اور کعبہ میر اگھرہے ،جو میرے گھر میں داخل ہو گیاوہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔" میں داخل ہو گیاوہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔"

ممر تورات میں چو تھی سطر کی عبارت نکال دی گئی ہے۔

خراسان کے ایک بہاڑ پر آنحضرت علی کے نام کا نقش .....(ی) بعض علاء نے تکھاہ کہ مور اسان میں آیک ایک بردست اور خوفاک آند کی آئی کہ جس سے قوم عاد پر عذاب کی شکل میں آنے والی آند کی کا تصور ہو تا تعایمال تک کہ آند کی کے نتیجہ میں بہاڑتک پلٹ گئے (یعنی بری بری بری چانیں الٹ مئی) اور وحثی جانور بدحواس ہو کر بھا گئے ۔ اوگول کو یقین ہو گیا کہ قیامت کا وقت آگیا ہے چنا نچہ بست ذور سے کلہ و استعفار پڑھنے گئے۔ اس دوران میں اچانک ان کی نظر انھی تو انہوں نے ویکھا کہ آسان سے آیک بردست نور از رہا ہے اور ان بہاڑول میں سے آیک بہاڑ پر آرہا ہے۔ اس وقت اوگول نے وحثی جانوروں کی بردست نور از رہا ہے اور ان بہاڑول میں سے آیک بہاڑ پر آرہا ہے۔ اس وقت اوگول نے وحثی جانوروں کی برد میں بردہ کو انہوں نے ایک جس پروہ نوراز برنے ہوا کہ بھی جانوروں کے ساتھ ساتھ اس بہاڑ کی طرف چلے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے ایک پھر دیکھاجو اب انتھا و تین انگل چوڑا تھا۔ اس پھر پر تین سطریں قدر تی طور پر تکھی ہوئی تھیں۔ بہلی سطریہ تھی۔ اب اتھے لمبا تھا و تین انگل چوڑا تھا۔ اس پھر پر تین سطریں قدر تی طور پر تکھی ہوئی تھیں۔ بہلی سطریہ تھی۔ اس میں میکور تین سے اس کے میری عبادت کرو۔ "

میرے سوالوی معبود دوسری سطربیہ تھی

"محد عَيْكَ جو قريشي بين الله كرسول بين"

تیسری سطر میں بیہ تھا

"مغرب میں پیش آنے والے واقعہ سے بچواس کئے کہ دہ ان سات یا تین میں ہوگا (جواخیر زمانے کی غول میں سے ہول کے۔مغرب سے مراویں است مغرب بھی ہوسکتی ہے اور ملک مراقش بھی ہوسکت ہے ۔ "
ماکوعام طور پر مغرب کماجاتا ہے ) اور قیامت قریب آنچک ہے۔ "
مانول اور جنتول میں ہر جگہ آنحضرت تنگیفتہ کے نام کے نقش .....ایک حدیث میں "تا ہے کہ مرت فرمایا۔

میں تمام آسانوں میں گھوما، آسانول میں میں نے ایساکوئی مقام نمیں ویکھا جہال اگر نوائی انام آئی اور اندہ ہوئے گانام آئی اور اندہ ہوئے ہوئا ہے۔ نہ ہی جھے جنت میں کوئی ایسا محل اور کھڑکی نظر آئی جس پر آپ کا نام نامی لکھ ہوائد ، در اس طرح میں نے ضرت سے کھا ہوا ہا۔ اس طرح جنت ضرت سے کا نام حور میں کی گرونوں پر اور جنت میں بائس کے در خنوں تک پر لکھا ہوا بایا۔ اس طرح جنت

مير سنناحليبيه أروو

میں شجرہ طوبی، سورۃ استنتی نیعنی بیری کے در خت اور فرشتول کی آنکھول کے در میان اور ہر پر دے میں آپ کا نام لکھا ہولیا۔

محمر بعض بجد ثنین نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے۔

لوح محفوظ میں تعلم کی سب سے پہلی تحریر لور آپ علیہ کاذکر .....ایک قول ہے کہ لوح محفوظ میں الحق میں

بسم الله الرحمن الرحيم. اني أنا الله لا أله الا أنا محمد رسولي . الخ

ترجمہ:۔ آغازے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا امر بالناور نمایت رحم والاہے۔ میں اللہ ہوں میرے سوا
کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ محد ساتھ میرے رسول ہیں۔ جو شخص میری تقدیر پردا ضی رہالور جس نے میری
جھاتارہا
جیجی ہوئی تختیوں پر صبر کیااور جس نے میری بھیجی ہوئی نعتوں پر شکر اوا کیالور جو میرے فیصلوں پر سر جھکاتارہا
میں اس کلنام صدیقین (کے بلند مقام میں تکھول گاور قیامت کے دن اس کو صدیقین کے ساتھ اٹھاؤل گا۔"
ایک روایت میں ہے کہ لوح محفوظ کے شروع میں یہ کلمات تکھے ہوئے ہیں۔

"الله تعالی کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔اس کادین اسلام ہے محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں جو اس بات پر ایمان لائے گا الله تعالی اس کو جنت میں داخل کرے گا۔"

ایک روایت میں رہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو تھم دیا کہ انگی اور پیچیلی تمام باتیں لکھ دے تواس نے عرش کے پرووں پر ہیے کلمہ لکھالاالہ الااللہ محمدر سول اللہ۔

اس بارے میں روایتوں کا یہ اختلاف قابل غور ہے (کو نکہ یمال روایتوں کے اختلاف کے علاوہ لوح کو قلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اسکے لور پچھلے واقعات لکھنے کا تھم دیا تو ایک روایت کے مطابق اس نے واقعات لکھنے کا تھم دیا تو ایک روایت کے مطابق اس نے واقعات لکھنے کا تھم دیا تو ایک روایت کے مطابق اس نے عراش کے پر دول پر لکھا اور دوسر کی روایت کے مطابق اس نے عراش کے پر دول پر دو کلہ لکھا جو بیان ہوالور اس کے بعد اس کو بعد اس کو تھم دیا گیا تو سب سے پہلے اس نے عراش کے پر دول پر دہ کلہ لکھا جو بیان ہوالور اس کے بعد اس کو جس جن نے کہ جب اس کو تھم دیا گیا تھا تو اس نے لوح محفوظ میں دو جس جن جن بیان ہوئے۔ یہ سر اور واجول کے طاہر سے معلوم ہوتی ہوئی ہو اور اور والوں پر تکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قام نے اگلی اور پچھلی تمام با تیں لوح محفوظ اور عرش کے بر دول وولوں پر تکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قام نے اگلی اور پچھلی تمام با تیں لوح محفوظ اور عرش کے بر دول وولوں پر تکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قام نے اگلی اور پچھلی تمام با تیں لوح محفوظ اور عرش کے بر دول وولوں پر تکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قام نے اگلی اور پچھلی تمام با تیں لوح محفوظ اور عرش کے بر دول وولوں پر تکھیرت تھا تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قام نے اگلی اور جنت کے بائس کے ور ختول کے چول پر آمخضرت میں نام بائی لکھا ہواد کھا۔ "

ای بناء پر ملامه سیوطی نے اپن کتاب خصائص کبری میں لکھاہے۔

" یہ بات آنخضرتﷺ کی خصوصیات میں ہے ہے کہ عرش پر اللہ تعالیٰ کے نام پاک کے ساتھ آپﷺ کانام نامی بھی لکھا ہوا ہے۔"

ای کتاب میں یہ مجھی ہے کہ حق تعالی نے فرمایا

میں نے عرش کو پانی کے اوپر پیدا کیا تواس کی ہیت سے پانی لرزنے لگاتب میں نے عرش پر لاالہ الااللہ محد الر سول اللہ لکھ ویا جس کی بر کت ہے عرش ساکن ہو گیا۔"

ایی طرح ای کتاب میں ہے بھی ہے کہ تمام ملکوت بینی آسانوں اور جنتوں اور ان میں جو کہتے ہے ان سب پر آنخضرت ﷺ کانام نامی لکھا ہواہے۔

علامہ سیوطی کی ہی دوسری کتاب خصائص مغرای میں ہے کہ آنخضرت ملائے کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ آنخضرت ملائے کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ عرش پر ،ہر آسان پر ، تمام جنتوں اور ان میں موجود چیزوں پر اور تمام ملکوت میں جو کچھ بھی ہے ان سب پر آپ ملکے کانام نامی لکھا ہوا ہے۔ ۔

ا قول۔ مولف کہتے ہیں: یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ )ایک رابت محصلے سفول میں گزری ہے کہ جب آدم زمین پرانزے تو تنمائی کی وجہ سے بہت پر بیٹان اور وحشت ذوہ ہوئے آخر جبر کیل نازل ہوئے اور انہول نے زور سے اذاان وی جس میں دومر تبداللہ اکبر اللہ اکبر کہا، دومر تبد شدان لا اللہ الا اللہ کہا اور دومر تبداشہ اللہ الرسول اللہ کہا۔ آنخضرت علی کا نام س کر آدم نے حضرت ترکیل سراہ حما

" محمد کون ہیں۔" جبر کیل نے فرمایا

"دہ آپ کی اولاد میں سبے آخری تی ہول کے۔"

اب اروایت سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ آگر عرش اور جنتوں اور آسانوں میں ہر جگہ اور ہر ہر چیز پر
انخضرت ﷺ کانام لکھا ہوا موجود ہے تو آوم نے جنت میں رہنے ہوئے اس نام کو ضرور دیکھا ہوگا اور آپ کو
انتے ہوں گے۔یا ایسے بی ایک روایت گزری ہے کہ آدم نے فرمایا کہ جنب بھے میں روح والی جار بی تھی توروح کے نامگوں تک پینچے سے پہلے بی میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور عرش پر میری نظر پڑی تو وہاں آنخضرت کے کانام لکھا واد یکھا۔ تو ان سب روا توں میں معلوم ہوتا ہے کہ آدم آنخضرت ﷺ کو جانے تے لہذا اس روایت میں انتکا کخضرت ﷺ کو جانے تے لہذا اس روایت میں اور ایت کو کو جانے کے متعلق حضرت بہر کیا ہے کہ آدم آنخضرت کی اور ایس کا جواب یہ ہے کہ اس روایت کو رست مانے کی صورت میں کما جاتا ہے کہ ممکن ہے اس موال کے ذریعہ آدم یہ اطلاعی اور جی یہ بارے میں ان کو بھی ان کی اور بی یہ وال میں ان کو بھی آنخضرت تھا تھا ور جن کے بارے میں ان کو بھی ان کی اور بین کے بارے بی والے کہ اور بین کہ آگر وہ لینی آنخضرت تھا تھی نہ ہوتے تو خود آدم کو بھی برانے انہوں جن کے بارے بی وعامل سفارش کی تھی بہر حال یہ اختلاف قائل خور ہے۔ یہ بھی ان کو بھی ان کو بھی ان کو بھی آن خور بین کے نام سے آدم نے آئی وعامل سفارش کی تھی بہر حال یہ اختلاف قائل خور ہے۔

اں اشکال کے جواب کے شروع میں یہ کما کیا ہے کہ اگریہ روایت ور ست ہے تو یہ اس لئے کما کیا ہے رامے جمال اذان کی ابتداء کابیان آئے گاوہاں اس روایت کے متعلق یہ تفصیل آری ہے کہ اس مدیث کی سند س بعض راوی غیر معروف ہیں۔

میں میں ایک روایت مرعلی ہے کہ حضرت علی آنخضرت علی ہے روایت کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے آنخضرت علیہ کو خبر ال کی ہے کہ حضرت علی آنخضرت علیہ سے روایت کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے آنخضرت علیہ کو خبر ماکہ حق تعالیٰ نے فرملیا۔ "اے محمہ!میری عزت اور میرے جلال کی قتم!اگر تم نہ ہوتے تو میں نہ اپنی بیہ زمین پیدا کر تا اور ز آسان ، نہ میں بیر سیز چھت آویزال کر تااور نہ بیہ فرش خاک بچھا تا۔"

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ

"نه میں زمین پیداکر تانه آسان، نه لمبائی پیداکر تالورنه چوژائی۔" ای بات کوایک شاعر نے نظم کیاہے

لولاه ما كان لافلك ولا فلك -

كلا ولا بان تحريم و تحليل

ترجمه :۔اگر آنخضرت ﷺ نه ہوئے توزمین و آسان کچھ بھی مذہوتے۔۔۔ بشک کچھ بھی نہ ہو تا۔ یہاں تک کہ نہ حرام کا پیتہ ہو تانہ حلال کا بیقیٰی شریعتیں ہی نہ آتیں۔

بعض علاء نے اس شعر کے مضمون کی مخالفت کی ہے مگراس گذشتہ روایت سے ان کے قول کی تردید ہو جاتی ہے اس مضمون کو غلط بتائے والوں کا دعوی ہے کہ اس فتم کی بات دلیل کی مخارج ہوتی ہے جبکہ قرآن و حدیث میں الیک کو خلط بتائے والوں کا دعوی ہو۔ مگر اس روایت کی روشن میں ان کو جواب دبر جاسکتا ہے کہ حدیث میں اس بات کی دلیل موجود ہے جواس دعوی کو ٹابت کرتی ہے۔ وابلتہ اعلم جاسکتا ہے کہ حدیث میں اس بات کی دلیل موجود ہے جواس دعوی کو ٹابت کرتی ہے۔ وابلتہ اعلم

# در خنول کے بیول پر آپ علیہ کے نام کے نقش

اسی طرح ایک بزرگ نے اپناواقعد بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ ہم جماد میں تھے ای دوران میں انفاق سے
ایک جماڑی میں بھنے کیادہاں میں نے ایک درخت دیکھا جس پر سرخ رنگ کے سپتے پر سفیدرنگ میں یہ لکھا ہوا تھ
لا الله الله محمد الرسول الله۔

ای طرح آیک بزرگ سے روایت ہے کہ میں نے ایک جزیرے میں ایک بمت بڑاور خت ویکھا جس کے ہے بھی بمت بھے بڑے تھے اور بمت خو شبود ارتھے۔ان سب سبز رنگ کے پیوں پر سرخ اور سفیدرنگ سے بڑے صاف صاف اور دا منح انداز میں قدرتی طور پر ہے کے اندر تمین سطریں لکھی ہوئی تھی۔ پہلی سطر میں سے لکھ ہواتھا۔

> لا اله الله الله وسرى سطريس لكيما تما دوسرى سطريس لكيما تما محمد الرسول الله

اور تبیری سطر میں یہ تحریر تھاکہ۔اللہ تعالی کے نزدیک دین صرف اسلام بی ہے۔
ایسے ہی ایک اور بزرگ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں مندوستان کے علاقے میں محیا۔ وہاں کے
ایک گاؤل میں میں نے ایک سیاہ رنگ کا گلاب کا او دادیکھا جو ایک بڑے میاہ گلاب میں سے بھوٹ رہا تھا۔اس میں
بڑی عمدہ خوشبو تھی اور اس پر سفیدریگ میں یہ لکھا ہوا تھا۔

لا اله الا الله محمد الرسول الله ابو بكران الصديق عمر الفاروق بحص اس كو و كمير كر شك بواكر شاير ايراباته سے لكما كميا بور اس لئے ميں ايك دوسرے مكاب كي

"رحلن ورحيم كى جانب سے تعتول سے بھر بور جنتول تك يہنينے كے لئے مد فرمان اور برواند مقرر كيا كيا ب- لا الد الا الله محمد رسولى اللع

ای طرح ایک مورخ نے لکھاہے کہ میں نے ہندوستان کے علاقوں میں ایک ور خت دیکھا جس پر بادام کے جیسا کھل لگتاہے اوراس پر دو تھیکے ہوتے ہیں اے توڑا جائے تواس میں سے سزر رنگ کا ایک لیٹا ہوا پت سا نکلتا ہے اوراس پر بیہ کھا ہوا ہوتا ہے لا اللہ اللہ محمد دسول اللہ بے کلمہ اس پر بڑے صاف الفاظ میں لکھا ہوتا ہے واس سے موتا ہے دہاں کے لوگ اس ور خت سے بر کت حاصل کرتے ہیں اور آگر خشک سالی کا ذمانہ ہوتا ہے تواس سے بارش کی دعاما تکتے ہیں۔

کتاب مزیل الخفاء میں بھی ہے واقعہ ذکر ہے مگر اس میں صرف لا الله الله لکھا ہوا ہونے کا ذکر ہے۔ اگر اس میں صرف لا الله الله الله لکھا ہوا ہونے کا ذکر ہے۔ اگر اس دوایت ہوا ہے۔ اگر اس دوایت کو میچے مان لیا جائے تواس کا مطلب سے ہو گا یہ روایت ہمارے اس موضوع کی دلیل سیں ہے گی (جس کے مطابق رسول اللہ سی بھر اس اور در ختول وغیر ہ پر نکھا ہولیایا گیاہے )۔

ای طرح ایک روایت ہے جس کو علامہ حافظ سلقی نے کسی سے نقل کیا ہے کہ ہندوستان کے ایک علاقے میں ایک ور خت ہے جس کے ہے جکے سبز ہوتے ہیں اور ہر ہے پر گمرے سبز رنگ میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے لا الله الا الله محمد رسول الله اس علاقے کے لوگ بت پر ست تھے وہ اس درخت کو کا ث ڈالتے تھے اور پچھ جڑمیں باتی رہنے ویتے تھے یہ ور خت بہت تھوڑے ہے وقت میں پھر دوبارہ بڑھ کرا پی اصلی حالت پر آجاتا تھا۔ آخر ایک و فعہ انہوں نے سیسہ پھلا کر اس کی جڑمیں بھر دیا گر اس سیسے کے چاروں طرف سے ور خت کی چار ثمان میں بھوٹیں اور ہر شاخ پر لا اله الا الله محمد الرسول الله لکھا ہوا تھا۔ اس (جرت تاک کر امت) کو دیکھ کروہ لوگ اس در خت سے بر کت حاصل کرنے گے اور بیاری میں اس کو شفاء حاصل کرنے کے لئے استعال کرنے گئے۔ وہ اس کو ذعفر ان اور دیگر بہترین خوشبوؤل کے ساتھ استعال کرنے گئے۔

ا تگور کے دانے میں لفظ محمہ علیہ کا تقش .....ای طرح ایک روایت ہے کہ ۸۰۷ھیا۹۰۹ھ میں انگور کا ایک ایساد لنہایا گیا تھا جس میں سیاہ رنگ ہے بہت صاف صاف محمد لکھا ہوا تھا۔

# جانوروں کے جسمول پر آنخضرت علیہ کے نام کے قدرتی نقوش

ایک مجھلی کے دونوں پہلووں پر کلمہ کے دونوں جز .... ای طرح ایک ردایت ہے کہ ایک مخص نے ایک چھلی شکار کی تھی جس کے دائیں جانب لا الد الا اللہ لکھا ہوا تھاادر یا ئیں جانب محدر سول اللہ ﷺ تحرید تھا ر اوی کہتاہے کہ جب میں نے بیدہ مجھاتو میں نے احرام کے طور پر اس کودائیں نہر میں ہی ڈال دیا۔

ایک اور محض سے حکایت ہے کہ ایک مرتبہ میں مغربی علاقے کے سمندر میں سفر تحربہا تھا ہمارے ساتھ ایک غلام تھا جس کے پاس مجھلی پکڑے ہے ایک مرتبہ میں مغربی علام تھا جس کے پاس مجھلی پکڑی ہے مجھلی سے اس کے اس کو دریا میں ڈالا اور ایک مجھلی پکڑی ہے مجھلی ایک مردن کی ایک بالشت کمی تھی۔ ہم نے اس کو دیکھا تو اس کے کان کے پاس "لا الله "لا الله" لکھا ہوا تھا اور اس کی گردن کی پشت ہے لے کر دوسرے کان کی جگہ " محمد رسول الله" لکھا ہوا تھا۔ ہم نے بید دکھے کر اس مجھلی کو واپس سندر میں ذالی دیا

ا کیک محتمل سے حکانت ہے کہ اس نے ایک مجھنی دیکھی جو سفید رنگ کی تھی اور اس کی گرون کی ایشت پر سیاہ دنگ سے لا الله الله معتمد دسول الله لکھا ہوا تھا۔

حفرت ابن عبال سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ عظیمہ کے یاں بینے ہوئے ہے اچانک ایک بینے ہوئے ہے اچانک ایک برندہ آیا جس کی چوج میں سبزرنگ کا ایک بادام تھااس نے اس کوہ ہیں گرادیا۔ آتخضرت عظیم نے اس کواٹھا لیا۔ اس کے اندرا کی سبزرنگ کا کیڑا تھا جس پر ذر درنگ سے لا الله الله محمد الموسول الله تحریر تھا۔

#### بادلول ظاہر مونے والی کلے کی تحریر

ای طرح ایک بزرگ سے روایت ہے کہ طبر ستان کے علاقے میں ایک فرقد تھاجو لا الد الا الله وحده لا هربك لدكو تومان تھالين يہ تومانے تھے كہ اللہ تعالیٰ کے سواكوئی عبادت کے لاکن نہیں جو تناہ الله جس كاكوئی شریک نہیں ہے گروہ لوگ آنخضرت علیہ كی نبوت ور سالت كو نہیں مائے تھے ان لوگول كى وجہ سے كائی فتنہ پھیل رہا تھا۔ ایک روز جبکہ سخت گرمی پڑر ہی تھی اچائک ایک سفید باول ظاہر ہوااور پھیلناشر وج ہوا میں تک كہ مشرق سے مغرب تک وہ بادل چھا كمالور آسان اس کے بیچیے چھپ گیا۔ اس صالت میں جب زوال كا وقت ہوا تو اچائك بادلول كے اعدر بالكل صاف اور واضح انداز میں یہ کلمہ لکھا ہوا طاہر ہوا لا الد الله محمد رسول الله یہ كلمہ ذوال سے لے كر عصر كے وقت تک اى طرح باقی رہا۔ اس جبرت ناک واقعہ كو و كھے كر اس فر قے كے لوگول نے فور آتو ہہ كرلى۔ او حرساتھ ہى وہاں جو بعود كى اور عیسائی رہتے تھے ان میں ہے اکثر لوگ

واقعہ خصر و موسیٰ میں وبوار والے خزانے کی حقیقت .....ای طرح حصرت عمر ابن خطاب ہے روایت ہے کہ قرآن پاک میں حق تعالیٰ کاجوبہ ارشاد ہے۔

وَكَانَ تَحْتُهُ كُنز كُلُهُما (ب١١ سوره كمفع ع) - آسبيدة

ترجمہ ند اور اس دیوار کے بنیج ان کا کھی مال مدفون تھا (جوان کے باب سے میر اٹ میں مینجاہے)۔
سونے کی اس مختی بر عبر ت آمیز کلمات اور آنخضرت اللہ کی انام ..... (بید حضرت موسی اور معنی اور معنی اور معنی اور معنی کی اس معنی علم کے لئے پیش کر دہا معنی معنی علم کے لئے پیش کر دہا ہے ، حضرت معنی علم کے لئے پیش کر دہا ہے ، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جھے اس فردا نے اور مال کے متعلق دوایت پینی ہے کہ یہ ایک سونے کی شختی تھی اور ایک تول کے مطابق سنگ مرمری ایک مختی تھی جس پریہ عبارت تکھی ہوئی تھی۔

"اس مخض پر جرت ہو موت پر ایمان رکھتا ہے یعنی یہ مانتا ہے کہ ایک دن اے اس دنیا کو خیر باد
کہنا ہے۔ اور پھر بھی دہ ہنتا اور خوش رہتا ہے۔ اس مخض پر جرت ہے جو حساب و کتاب پر یقین رکھتا ہے یعنی یہ
ایمان رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد (قیامت کے دن) اس کے عمل کا حساب و کتاب ہوگا۔ کیکن اس کے باوجود بھی
عافل رہتا ہے۔ اس مخفص پر تنجب ہے جو نقد پر پر تو ایمان رکھتا ہے یعنی یہ جانتا ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی نقد پر
کے تحت ہو تا ہے۔ لیکن پھر بھی دہ (ناگوار حاوثوں پر) عملیں ہو تا ہے۔ اس انسان پر جرت ہے جو دنیا کو اور اس
میں رہنے دالوں کے ساتھ اس کے الٹ بلیٹ اور انقلابات کو دیکھتا ہے اور پھر بھی اس دنیا ہے مطمئن اور خوش
رہتا ہے۔ لا اللہ مُحَمَّدُ دُرِّسُونُ اللّٰه

(ای خزانے کے متعلق)علامہ بیہقی وغیرہ نے حضرت علیٰ کی روایت بیان کی ہے کہ (ان دونول لڑ کول کا)وہ خزانہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تذکرہ فرمایا ہے سونے کی ایک سختی تھی جس پر بیہ لکھا ہوا تھا۔

"بسم الله الرحمٰن الرحمے۔ مجھے اس پر جرائی ہے جو تقدیر اللی پر یقین رکھنے کے باوجود (مشکل حالات میں) گھبر اتا اور پر بیٹان ہو تا ہے۔ مجھے اس محض پر تعجب ہے جس کے سامنے ذکر آتا ہے جہنم کا لیکن اس کے باوجود کھی اس محض پر جرت ہے سامنے ذکر آتا ہے جہنم کا لیکن اس کے باوجود کھی باتی موت کا ذکر ہوتا ہے۔ مجھے اس محض پر جیرت ہے جس کے سامنے موت کا ذکر ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی عافل رہتا ہے! کا اِلٰهُ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدُ 'زُسُولُ اللّٰه اورا کیکر وایت کے الفاظ کے مطابق کو اِلٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ مُحَمَّدُ عَبْدِیْ وَ رَسُولِیٰ میرے سواکوئی عبادت کے لاکن نہیں اور محد ﷺ میرے بندے اور رسول بیں "

تفسیر بیضادی میں بیہ ہے (کہ اس شختی پر بیہ لکھا ہوا تھا)۔

" مجھے جرت ہے کہ جو شخص تقدیر پر ایمان رکھتا ہے وہ (کی بھی نا گوار واقعہ پر) کیوں عمکیں ہوتا ہے المجھے تعجب ہے کہ جو شخص رزق پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالی اس کور زق دینے والا ہے (مشکل حالات اور عگی ہے) کیوں تھکتا اور پر بیثان ہوتا ہے ! مجھے جرت ہے کہ جو آدمی موت پر ایمان رکھتا ہے وہ کیے خوش رہتا ہے! مجھے تعجب ہے کہ جو شخص (قیامت کے دن) حساب و کتاب پر ایمان رکھتا ہے وہ کیے غفلت کرتا ہے! مجھے جر انی ہے کہ جو شخص دنیا ور بیمال رہنے والوں کے ساتھے اس کی بے و فائی اور انقلابات کو دیکھتا ہے وہ کیے اس سے مطمئن اور خوش رہتا ہے۔ کہ اللہ اللہ منحمد رئیوں اللہ "

جن میں ہے اے سنا گیاہے)۔

علامہ محمد ابن محمد ترکیتے ہیں کہ اللہ تعالی ایک نیک آدمی کی خاطر اس کی اولاو اولاو کی اولاد تک کی حفاظ نے مات محمد ابن محمد تک کی حد ظت فرماتا ہے جس میں وہ ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کے قرب وجوار اور آس بیاس کی چیز دل تک کی حفاظت فرماتا ہے۔ چنانچہ یہ سب سے سب ہمیشہ اللہ تعالی کی حفاظت اور تھہانی میں رہتے ہیں۔

ای سلیلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک علوی شخص کو ہارون رشید ہاوشاہ نے قبل کرنے کا اردہ کیا (اور ای نیت ہے اس کو ہلوایا) مگر جب وہ یادشاہ کے پاس آیا توہار دن رشید نے اس کا بمت اعزاز واحترام کیا اور پھراس کو چھوڑ دیا۔ بعد میں اس شخص ہے کسی نے یو چھا۔

"تم نے وہ کون می دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تنہیں قبل سے نجات دے وی۔" اس نے کہا

میں نے یہ دعاما تکی تھی کہ اے وہ ذات جس نے ان وونوں بچوں کے فزانے کی ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے حفاظت فرمانی، میر ے باپ داوا کی نیکیوں کی وجہ سے میری بھی بادشاہ سے حفاظت فرمانہ "

حجہ سے حفاظت فرمانی، میر سے باپ داوا کی نیکیوں کی وجہ سے میری بھی بادشاہ سے حفاظت فرمانہ "

کتاب عرائس میں بیدواقعہ اس طرح ذکر ہے۔واللہ اعلم

#### حضرت موسى ومحضرًا كاواقعه

تشریح ....اس واقعہ کی تنصیلات احقر مترجم البدایة والنهایة ، تغییر این کثیر اور تغییر خاذن ہے لے کر پیش کررہا ہے تاکہ بیجھے گزر نے والی حضرت عمر کی روایت میں اس واقعہ کے جس تھے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ بھی تفصیل ہے سامنے آجا ہے اور پورے واقعہ کے متعلق بھی پڑھنے والوں کو ضروری معلومات حاصل ہو جائیں۔
اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن یا کے میں سورہ کہف میں ذکر فرمایا ہے۔وہ آیات یا ک یہ جس۔

ترجمہ:۔ اور وہ و فت یاد کر و جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے فرملیا کہ میں اس سفر میں برابر جلا جادی گا بہال تک کہ اس موقعہ پر چینے جاؤں جمال دودریا آپس میں لیے ہیں ایول ہیں ذمانہ در از تک چلمار ہوں گا۔ پس جب چلتے چلتے دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کے موقعہ پر پہنچاس اپن تچھلی کودونوں بمول محے اور مچھلی نے دریا ہیں اپنی راہ لی اور پل دی۔ پھر جب دونوں دہاں ہے آگے بڑھ گئے تو موسی نے اپنے خادم نے فرمایا کہ ہمارانا شتہ لاؤ۔ ہم کواس سفر میں (بعنی آرج کی منزل میں ) بڑی تکلیف ہوئی۔ خادم نے کہا کہ لیجے دیکھیے (بجیب بات ہوئی) جب ہم اس پھر کے قریب ٹھرے قریب ٹھرے ہواکہ یاس پھلی کے تذکرے کو بھول گیالور مجھ کو شیطان ہی نے بھلادیا کہ میں اس کوذکر کر تالور (دہ قصہ یہ ہواکہ ) اس پھلی نے (زندہ ہونے کے بعد) دریا میں بجیب طور پر پناہ لی۔ موسی نے (بید کایت من کر) فرمایا کہ بہی دہ موقعہ ہے جس کی ہم کو تلاش تھی۔ سودہ نوں اپنے قد موں کے نشان دیکھتے ہوئے الئے لوٹے سودہ بال پینچ کر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جن کو ہم نے اپنی خاص رحمت الئے لوٹے سودہ بال پینچ کر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جن کو ہم نے اپنی خاص رحمت (بینی مقبولیت) کی تھی اور ہم نے ان کو اپنی سے ایک خاص علم سکھلایا تھا۔ (ترجمہ تھائوںگ)۔ موسی کے خصر کے پاس جانے کا سبب …… اس داقعہ کے متعلق علامہ ابن کثیر البدایہ والنہ ایہ میں کھتے ہیں بھی موسی ابن کو بھن ابن کی ہو حضر سے خطر سے نوٹ ابن اس کے تھے (بیغیر حضر سے موسی ابن عمر الل نہیں کسے بھی مائل کتاب کہتے ہیں کہ یہ موسی ابن ابیم شے اس بات کو بعض ایس کو گول نے بھی بان ہو ہیں ہی تھے جو اس ابنی صحیفوں کے عالم بیں اور ان کے واقعات نقل کرتے ہیں جیسے نوف ابن فضالہ لیکن حصر سے جس پر قر آن وحد بیث سے بھی تائید ملتی ہو تھر سے بھی تائید ملتی میں ہیں تھی ہیں انقاق ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضر سے ابن عمر ان عبر ان سے جو بی اس ائیل کے نبی حصر سے بھی تائید ملتی جو رہی ہیں انقاق ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضر سے معر سے دعئر سے ابن عبر ان عبر اس سے عمائ کے سے کہ میں نے ایک مرتبہ حضر سے ابن عبر اس کے عالی عمر سے حضر سے دعئر سے دائی مرتبہ حضر سے دعئر سے دائی میں کیا گئے ہیں انتقاق ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضر سے دعئر سے ابن عبر اس کے علی مرتبہ حضر سے دعئر سے ابن عبر اس کی کیا گئے ہیں کیا گئے کی کیا گئے کی کیا گئے کی کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کہ کیا گئے کی کیا گئے کو انہ کیا گئے کیا گئے

۔ لوئی البکالی میہ دعوی کرتا ہے کہ حضرت خضر کے ساتھ جانے والے موسیٰ بنی اسرائیل کے پیغیبر حضرت موسیٰ ابن عمر ان نہیں تھے ؟

حضرت ابن عبانؓ نے فرملا۔

"وہ خداکاد شمن جھوٹ بولتاہے ہمیں ابی ابن کعب نے بتلایا کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کو بیہ فرماتے سنا ہے کہ ایک مرتبہ موسیؓ اپنی قوم کے در میان خطبہ دے رہے تھے۔ای دوران میں کسی نے ان سے پوچھا۔ "کون مختص سب سے زیادہ عالم ہے ؟"

موسی سے کہا کہ میں ہوں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپبند ہوئی کیونکہ انہوں نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ اللہ ہی کو خبر ہے (کہ کون آدمی سب سے زیادہ عالم ہے) چنانچہ اسی وقت وحی ناز ل ہوئی کہ

" بجمع البحرين يعنی جمال دودرياؤل کے پانی ملتے ہيں دہاں ہماراا يک بندہ ہے جو تم ہے برداعالم ہے۔" (موسیٰ کو دہاں جانے کا حکم ملا تو دہ دہاں پہنچنے اور ان سے ملنے کے لئے بیتاب ہوئے) چنانچہ انہوں نے عرف ک

حق تعالیٰ سے عرض کیا۔

"اے پرور دگار! میں وہاں کیے پہنچوں گا؟"

"اپنے ساتھ ایک تجھلی ناشتہ دان میں رکھ نوجہاں بھی وہ تجھلی کھوجائے ای جگہ وہ بندہ ملے گا۔" چنانچہ موسیٰ نے ایک مجھلی (پکاکر) توشہ دان میں رکھ لی اور دہاں سے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھ ایک نوجوان یو شع ابن نون کو خادم کے طور پر ہمر اہ لے لیا۔ یمال تک کہ جب وہ ایک خاص پھر تک پہنچنے تو دونوں ( چھکن کی دجہ ہے) اس پھر پر سر رکھ کر لیٹے اور سوگئے۔ اسی دقت توشہ دان میں مجھلی تڑیی اور اس میں ے نگل کر دریامیں جاکو دی اور اس طرح سمندر کی تہہ میں اتر گئی جیسے کسی سرنگ میں اتر جائے ہیں۔ جس جگہ وہ مجھلی سمندر میں کو دی دہاں اللہ کی قدرت ہے چاروں طرف سے پانی رک کر ایک سوارخ ساپیدا ہو گیا اور اس طرح باقی رہا۔

اس کے بعد جب موسی اور ان کے ساتھی جا گے تو وہ خادم آپ سے میہ بتلانا بھول مھے کہ مچھلی یہاں تو شہ دان سے نکل کریانی میں کود گئی ہے۔ چنانچہ وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو سے اور بقیہ بور اون اور ایک رات جلتے رہے صبح ہوئی تو موسی نے اسپنے ساتھی سے فرمایا۔

" بهارانا شته (لیعنی وہ محیملی) او آج کے سفر نے تو ہمیں بہت تھکا دیا۔ "

مجھلی کی گمشدگی اور خطر می دریافت ..... یہ تھکان بھی موسیٰ کواس جگہ سے آئے نگلنے کے بعدی معلوم ہوئی جمال جانے کاان کواللہ تعالٰی نے حکم دیا تھااس سے پہلے انہیں کوئی تھکن محسوس نہیں ہوئی تھی۔ غرض ناشتہ مائلتے براب ان کے خادم نے ان سے کہا۔

"دیکھنے جب ہم نے اس پھر کے پاس آرام کیا تھا تواس وفت اس مجھلی کا ذکر کرنا بیش بھول گیا۔یہ بات بقینا شیطان نے بی مجھے بھلائی ہے اور اس مجھلی نے تو عجیب طریقے سے سمندر میں اپنار استدینا نیا تھالور پانی میں کوو ''نی تھی۔''

اس طرح مچھلی کے لئے توپانی میں سرنگ بن گڑاور موسی اوران کے خادم نے لئے رہ ایک جیرت ناک واقعہ بن گیا۔ موسی نے فرمایا۔

"ای جگہ تو (جمال وہ بچھلی کم ہوئی ہے) ہم جانا چاہتے تھے!" موسیٰ دخصر کی ملا قات اور رفافت کے لئے زیان بندی کی شرط ..... چنانچہ اب دونوں اپنے پیروں کی نشانات دیکھتے ہوئے وہاں سے اوٹے یمال تک کہ اس پھر کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ وہاں کپڑااوڑھے ہوئے ایک شخص جیفا ہے (یہ بزرگ حضرت خضر تھے) موٹی نے ان کو سلام کیا۔ حضرت خضر نے (یہ سلام من کر جیرت سے) کہا۔

" آپ کے اس ملائے میں سائم کا بیہ طریقہ کمال سے آیا؟" حضرت موسی (سمجھ کئے کہ بیہ ان کو پہچانے نہیں ہیں اس لئے انہوں)نے کما" "میں موسلی ہوں۔"

حضرت خضر نے ہے جھا کیا بی اسر اکیل کے ( تیفیبر ) موسی ؟ موسیٰ نے کہا

"بال اور آب كي باس من اس نئ آيابول كه آب جھے بھلائى اور نيكى كى وہ باتيں بنلائيں جو آپ كو اللہ تعالىٰ الله تعالىٰ اله تعالىٰ الله تعالىٰ

حفزت نفزن کما

''بھر آپ میر ۔۔ ساتھ صبر نہیں کر سکتے موسیٰ۔ جھے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں ہے وہ علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے اور تنہیں! نلہ تعالیٰ نے اپنے علم میں ہے جو ہاتیں ہتلائی ہیںوہ میں نہیں جانتا۔'' موسیٰ نے فرمایا "آپانشاء الله مجھے صبر کرنے والا بی پائیں کے اور میں آپ کے کسی تھم کی نافر مانی نہیں کروں گا۔" آخر حصرت خصر نے فرمایا

"اچھااگر آپ میرے ساتھ جلنا ہی جائے ہیں تو مجھ سے کسی بات کے بارے میں خود سے کچھ مت یو چھنا یمال تک کہ میں خود ہی اس کے متعلق آپ کو ہتلادوں۔"

موسی کی ہے صبر کی۔۔۔۔اس کے بعد دونوں وہاں ہے دوانہ ہوئے اور سمندر کے کنارے بہنچے وہاں ایک کشی کھڑی ہوئی تھی۔ حضر سے ان کرشتی والول سے بات کی کہ وہ ان کو دوسر سے کنارے پر پہنچا دیں۔ رہ لوگ حضر سے خضر کے بھیادیں۔ رہ لوگ حضر سے خضر کو پہنچان سے اور بغیر اجر سے لئے ان کو کشتی میں بٹھا لیا تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ موسی نے دیکھا حضر سے خضر ایک کلماڑی سے کشتی کا ایک شختہ توڑنے لگے۔ موسی نے (جیر ان ہوکر) کما

"جَن لوگول نے ہمیں بغیر کر ایہ لئے سوار کر لیا آپ ان کی کشتی کو تباہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تا کہ کشتی دالے پیچار غرق ہو جائیں۔ یہ تو آپ بڑی نامناسب بات کر رہے ہیں۔"

حضرت خضرنے فرمایا

"کیامیں نے آپ سے کمانہ تھاکہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔" مسام دفیان

"مجھے سے بھول ہو گئی آپاں غلطی کومعاف کریں اور بختی نہ کریں۔" آنخضرت علی نے (موسلی کی اس بہلی بھول کے متعلق) فرمایا ہے کہ "ممل میں سین قویم استان سے اور مقر "

" پہلی بار موسی نے دا تعی بھول ہی ہو گئی تھی۔"

و (قال)اس سنر کے دوران ہی میں) کشتی کے ایک شختے پر ایک چڑیا آکر جیٹی۔اس نے سندر میں

چو نے ڈال کر پانی بیااور پھر اڑھئی۔ حضرت خضر نے میدد مکھ کر حضرت موسی ہے فرمایا

" بجھے اور تہیں اللہ تعالیٰ نے جو علم دیاہے اس نے اللہ کے علم میں آگر کوئی کی ہوتی ہے تواتنی ہی جنٹی اس چڑیا کے ایک قطرہ پانی جینے ہے اس سمندر میں ہوئی ہے۔

غرض دوسرے کنارے وسنچنے کے بعد دونوں کشتی میں سے اترے اور ساحل کے ساتھ ساتھ چلنے گئے ای وقت حضرت خضر نے ایک لڑکے کو دیکھاجو چند دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت جسنر نے فورا" بڑھ کراس لڑکے کاسر اپنے ہاتھ میں پکڑالورا کیک وم اس کی گردن مروڑ دی جس سے وہ بچہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ موسی نے یہ منظر دیکھا۔

تو (ان ہے صبر نہ ہو سکالور) فور ا" بولے۔

" آپ نے اس معصوم بیچے کو بغیر کسی وجہ کے مار ڈالا! میہ تو آپ نے بہت بی نامناسب کام کیاہے؟" حضرت خضر نے فرمایا

"میں نے پہلے آپ ہے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر سے نہیں رہ سکتے!" حضرت خضر نے اس و فعہ پہلے ہے بھی زیادہ تختی ہے میہ بات کئی تھی۔حضرت موسیٰ (کو فورا" بی اپی بھول کا خیال ہوالورانہوں) نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔

"اچھاآگراس کے بعد میں آپ سے کوئی بات ہوچھوں تو آپ میر اساتھ چھوڑ دیں۔اب آپ نے

خک معذور ہول گے۔"

جدانی اور افت<u>ائے راز۔</u>۔۔۔اس کے بعد یہ دونوں بھر آگے رولنہ ہو گئے۔ آخریہ ایک **گا**ؤں میں بہنچ حضرت خضر نے ان سے کھانا کھلانے کی در خواست کی ممر بہتی والول نے ان مسافرو**ں کو کھانا کھلانے** سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آئے برجھے تو ای بہتی میں انہیں ایک دیوار نظر آتی جو (بوسیدہ ہو کر)ایک طرف کو جھک مٹی تھی اور تمسی بھی وفتت گر سکتی تھی۔حضرت خضر نے اس کو دیکھا تو فورا" بڑھ کرایپے ہاتھ سے اس کو سیدھا کر ویا۔ بیہ صورت دکھے کر حضرت موٹی (ے پھر صبرنہ ہوسکالور انہوں)نے کہا۔

" یہ ایسے نوگ ہیں کہ ہم ان کے یہاں آئے تو انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیااور ہماری میزیانی ے صاف انکار کردیا۔ آپ نے ان لو کول کایہ کام کیاہے آپ کواس پر اجرت لینی جائے تھی (تاکہ اس کے ذر بعه بی پیٹ مجھی بھر سکتے)۔!"

حضرت خفزموسی کودومر تبه سوال کرنے پر ٹوک چکے تھے آخراب انہوں نے موسی ہے صاف کمہ دیا۔ " بس بہیں ہے تمہارااور میراساتھ چھوٹا ہے۔ لیکن (جدا ہونے سے پہلے) میں حمہیں ان سب باتول کا سبب ضرور بتلائے دیتا ہول جن کے متعلق آپ سے صبر مد ہوسکا۔"

أتخضرت عظی فرائے ہیں کاش موسی کھو اور صبر کر لیتے تاکہ اللہ تعالی ان باتوں کے متعلق ہمیں

د وسر کی روابیت .....سعیدابن جبیر مستح بین که محصرت ابن عباس است میں محان وراہم کے بجائے كَانَ آمَامُهُمْ بَهِى يِرْصَة مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ مَنْ المُعَدِيةِ مِنْ المُعَدِيرُ مَا كُرِيةَ مِنْ المرح آمَّ الْعُكُومُ ك بعد فكانَ كُافِرًا بهي يرهاكرتے تھے۔امام بخاري نے بھي اس قرات كو سند كے ساتھ نقل كياہے۔

اس حدیث میں سے ہے کہ موسی اپنے خادم ہوشع ابن نون کے ساتھ ایک مجھلی لے کرروانہ ہو ہے اور ایک پھر کے یاں بنیجے اور دہال (آرام کرنے کے لئے ) کے۔ پھر کہتے ہیں۔ موسیّ اس پھر پر سر رکھ کر لیٹے اور سومگے۔ پھر کہتے ہیں۔اس پھر کی جڑمیں ہے ایک چشمہ نکٹا تھا جس کانام نمر حیات تھا۔ جس چیز کو بھی اس چیشے کایانی چھو جاتا ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے (اس کواروو میں آب حیات کہتے ہیں) چنانچہ اس چشمہ کایانی کسی طرح اس مر دہ مجھنی کو چھو گیا (جو حضریت موسی کے ساتھ تھی) دہ فورانا زندہ ہو کر حرکت کرنے لگی اور کو د کریانی میں جینج سنی۔ پھر جب موسیٰ کی آتکھ تھلی توانہوں نے اپنے خادم سے کہاکہ ہماراناشتہ لاؤ۔وغیر ہوغیرہ۔ پھرای روایت میں ہے کہ اس دوران میں ایک پڑیا آکر کشتی کے ایک شختے پر بیٹر گئی اور اس نے پانی پینے کے لئے اپنی چونچ سمندر میں ڈالی۔اس وقت حضرت خضر نے موسکیٰ سے کہا۔

"تمار الورمير اعلم اور سارى مخلوق كاعلم الله تعالى كعلم كم مقابل من اتنابى ب جنناياتى اس جريا نے سمندر میں ہے اپنی چونچ میں لیاہے۔"الخ

حضرت سعیدابن جبیر کی ایک حدیث ہے کہ ایک دفد ہم حضرت ابن عمال کے پیاس ان کے گھر میں بیٹے ہوئے تنے کہ حضرت ابن عباس نے ہم سے کماکہ مجھ سے بچھ سوال کرو۔ میں نے کما۔

"اے ابن عباس۔ اللہ تعالی مجھے آپ پر فد اکرے۔ کونے میں ایک واعظ ہے جس کانام نوف ہے وہ یہ کتاہے کہ (موسی اور خصر کے واقعہ میں) یہ موسی وہ نمیں ہیں جو بنی اس ایک کے پینمبر تھے۔" اس دوایت کوابن ترتئے نے دو آدمیوں سے نقل کیا ہے ایک یعلی ابن مسلم سے لور دوسر سے عمر وابن و یناد سے لوریہ دونوں اس کو حضرت سعید ابن جیر "سے دوایت کرتے ہیں۔ غرض ابن جرتئ اتنی روایت بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جمال تک عمر وابن دیناد کا تعلق ہے انہوں نے کہا کہ اس پر حضرت ابن عباس "نے یہ فرملیا کہ اس خدا کے دخمن نے جھوٹ کہا۔ لور جمال تک یعلی ابن مسلم کا تعلق ہے انہوں نے بہال تک بیان کرنے کے بعد کہا کہ اس پر حضرت ابن عباس نے حضرت الی ابن کعب سے دوایت بیان کی کہ رسول اللہ علیائی نے فرماا۔

"الله تعالىٰ كے رسول موسیٰ نے ایک مرتبہ لوگوں كے سامنے كھڑ ہے ہوكر وعظ كماجس كو س كر سينے والوں كے دل بست متاثر ہوئے لور وہ رونے گئے۔ اس كے بعد حضرت موسیٰ وعظ ختم كر كے واپس روانہ ہوئے۔ اس كے بعد حضرت موسیٰ وعظ ختم كر كے واپس روانہ ہوئے۔ ایک فخص ان كے بیچھے گیا (جو ان كاد عظ س كر اور ان كاعلم وكھے كر بہت جير ان اور متاثر ہور ہا تھا) اور ان سے بو تھنے لگا۔

"كياس ونيايس آپ ين الجمي كوئى عالم ب!" اس ير موسى نے فرمايا۔ "نهيں!"

یہ بات اللہ تعالیٰ کونا پہند ہوئی کہ موسیؓ نے جواب میں ہید کیوں نہیں کماکہ اللہ تعالیٰ عی جائے والا ہے چنانچہ حق تعالیٰ کی طرف سے موسیؓ سے فرمایا گیاکہ بے شک (تم سے براعالم موجود) ہے۔

موسیٰ نے عرض کیا

" پرورد گاز۔وہ کمال ہے ؟"

قرماياً كمياء "جهال وووريا علمة بين."

موسیٰ نے عرض کیا۔

"اے پروروگار! بھے ایساعلم عطافر ماجس کے ذریعہ بین اس جکہ کا پہ الگاسکوں جواب ملا۔" جمال مجھلی تمہار اساتھ چھوڑ جائے (وہی وہ جگہ ہوگی)۔"

اس روایت کو یعلی نے جس طرح بیان کیاس کے مطابق حق تعالی نے جواب میں فرمایا۔

تم ایک مری ہوئی مچھلی اپنے ساتھ نے کر چلو۔جہال بھی دہ زندہ ہوجائے (وہیں دہ جگہ ہوگی جہال دہ عالم موجود ہیں جو تم سے زیادہ جانتے ہیں) چنانچہ موسیؓ نے ایک مچھلی اپنے ساتھ کی اور اس کو توشہ وال میں رکھ لیا۔ پھر انہوں نے اپنے خادم سے کہا۔

"بي تو آپ نے برا آسان ساکام بتایا ہے۔"

آیت پاک میں فادم سے مراد نمی ہوشتا ابن نون ہیں۔ غرض اب نمی دونوں ایک معنڈی اور سائے دار جگہ پہنچ کر ٹھسر سے جو سمندر کے کنارے تھی۔ موٹی کی اس وقت آنکولگ گئی تھی۔ ای وقت دہ محجفی اچانک زندہ ہو کر تزیں اور پانی میں کود گئی۔ فادم نے دل میں سوچا کہ فورا" جگا کر خبر کرنا ٹھیک نہیں۔ اس لئے انہوں نے موسیٰ کے خود بی جاگئے کا تنظار کیا مگر جب وہ جاگے تو فادم ان کو اس واقعہ کی اطلاع وینا بھول ممیا۔ او ھر مجھلی

سمندر میں کودی اور پانی کے اندراتر کئی۔اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پانی اس جکہ ہے رک کمیالور پھر کی طرح سے سخت ہو گیا۔وہ مجھلی جس جگہ سے پانی میں اتری وہاں اس طرح سوراخ سابن کررہ کمیا جیسے پھر میں سوارخ ہو جایا کر تا ہے۔ حدیث کے رادی ابن جرتج کہتے ہیں کہ عمر وابن ویٹار نے بچھے اپنے انگو تھوں اور ان کے برابرکی انگلیوں سی سوراخ سابناکر اس کے متعلق ہتلایا

موسی نے اپنے خادم سے ناشتہ ما تنگتے ہوئے کہا تھا۔

"ہم اسپیناس سفر سے تو آج بہت زیادہ تھک سکتے۔"

عالانکہ اس سے پہلے وہ بقناسفر کر چکے تھے اس میں بالکل شخصی محسوس نہیں ہوئی (گویا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہواکہ حضرت مو گئے تھے کہ آرام کیالور ناشتہ انگا جس پر فادم کو مجھلی کے کم ہونے کی بات یاد آئی) غرض اس کے بعد (جب حضرت مولی کو مجھلی کے قائب ہونے کا حال معلوم ہوا تو )وہ فورا "اپنے فادم کے ساتھ دہال سے داہل ہوئے اور اس جگہ بہتی کر انہول نے دہال حضرت خضر کو و یکھا جو ایک سبز رنگ کا گذا بجھائے ہوئے اس پر لیٹے تھے انہول نے ایک کیڑا اپنے او پر اس طرح اوڑ ھر کھا تھا کہ اس کا ایک سر اتو چیرول کے بنچے دہار کھا تھا اور دوسر اس اس کے بنچے دہار کے انہوں کے بنچے دہار کھا تھا اور دوسر اس اس کے موسی نے قریب بھی کر ان کو سلام کیا۔ حضرت خضر نے اپنامنہ چاور میں سے نکال کر موسی کو دیکھا اور کہا۔

"کمیاا سرزمین میں بھی کوئی ایسا شخص ہے جو (حق تعالی کا بہ پیندیدہ) سلام کرتا ہو! آپ کون ہیں۔" انہوں نے کہا۔ "میں موسیٰ ہو۔"

حضرت خضرت و جھا۔ "كيااسر اليليول كے پيغبر موسى۔"،انسول نے "بال!"

تب حفرت خفرنے بوجھا

"کیامقصدہ۔"

موسیٰ نے فرمایا

"میں آپ کے پاس اس کئے آیا ہول کہ آپ مجھےوہ بھلائیاں اور علم سکھلائیں جو آپ کواللہ تعالیٰ کی طرف سے لمی ہیں۔"

حضرت خصرنے فرمایا

"اے موسی اکیا آپ کویہ بات یعنی یہ علم کافی نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں تورات ہے اور یہ کہ آپ کے پاتھ میں تورات ہے اور یہ کہ آپ کے پاتھ میں تورات ہے اور یہ کہ آپ کے پاس وی آتی اجہال تک اس علم کا تعلق ہے جو میر ہے پاس ہا جات کا جاتا آپ کے لئے اچھا نہیں ہے اس طرح آپ کے پاس جو علم ہے اس کا جاتنا میر ہے گئے مناسب نہیں ہے۔"

ای دفت (جبکہ بیہ باتیں کررہے تھے)ایک پر ندہ آیااور سمندر میں اپنی چونجے ڈال کریانی پینے لگا حضرت خضر نے یہ منظر دکھے کر فرمایا۔

رست پیسر رئیں۔ رئیں ''خدا کی قتم میر اعلم اور تہمار اعلم اللہ تعالی کے علم کے مقابنے میں اتنابی ہے جتنایا ٹی اس پر ندے نے سمندر میں ہے اپنی چونچ میں بحراہے۔''

پھر اس کے بعد جب (حضرت موٹی کو اپنے ساتھ لے چلنے پر تیار ہو مکئے اور وہ دو توں وہاں سے چل پڑے تو)ایک تشتی میں جاکر سوار ہو مکئے۔ یہ تشتی والے لوگوں سے اجرت لے کر ان کو اس کنارے سے اس کنارے تک پہنچادیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت خضر کو پہنان ایادر کہاکہ ہم ان ہے اجرت نہیں لیں گے۔ حضرت خضر کشتی میں سوار ہوئے توانہوں نے اس میں ایک سوراخ کردیا۔ موسی یہ دیکھ کر بھر ایک دم بول اشھے کہ آپ نے یہ کیا گیا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کشتی کے لوگ غرق ہوجا ہیں۔ حضرت خضر نے ان کویاد دلایا کہ میں نے آپ ہے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے۔ موسی نے اس پر فورا "معذرت کی لور پھر حضرت خضر نے قل کر دیا۔ یہ معذرت کم ساتھ چل پڑے۔ پچھ دور چل کر انہیں ایک لڑکا ملا جے حضرت خضر نے قل کر دیا۔ یہاں پچھ لارے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر نے قل کر دیا۔ یہاں پچھ لارے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضرت خضرت کو گئی ایک قرات کے مطابق یہ لڑکا مو می تھا۔ پھر حضرت خضرت نہیں کر قادر قادر آب لول اٹھے کہ تھی نہر حضرت موسی کو ٹو کا اور انہوں نے پھر معذرت کر کے آئندہ پچھنے کا وعدہ کیا۔ پھر دہاں ہے آگے جا انہیں ایک دیوار نظر آئی جو جھک رہی تھی اور گر نے کے قریب تھی۔ حضرت خضر نے اس دیوار کو کہا تا کہ دیوار نظر آئی جو جھک رہی تھی اور گر نے کے قریب تھی۔ حضرت خضر نے اس دیوار کو کہانا تک کھلانے سے انکار کر دیا تھا)۔ حوالہ البدایت والنہ اید تھے سے سیدھاکر دیا۔ موسی گارت بھی نے سان کہا کی اجرت بھی نے سکتے تھے سیدھاکر دیا۔ موسی گارت کے دول سے اس کام کی اجرت بھی نے سکتے تھے سیدھاکر دیا۔ موسی گارت کے دول البدایت والنہ البدایت والنہ ایدا والنہ ایدا یہ والنہ ایدا یہ والنہ النہ الدا یہ والنہ کھلانے سے انکار کر دیا تھا)۔ حوالہ البدایت والنہ النہ والنہ کہا دیا۔ کہا

لینی دیواری مرمت کرنے کی اجرت آپ آبٹی والوں سے لے سکتے تھے کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہم
لوگ بھو کے بیں لور بہتی کے لوگوں نے ہمیں کھانا کھلانے سے انکار کر دیا ہے اس لئے بہتر تھا کہ آپ اپناس
کام کی اجرت لیتے۔ آخر حضرت خضر نے اس دفعہ حضرت موسی کے سوال کرنے پر صاف صاف کہ دیا کہ بس
اب میرے اور آپ کے در میان یمال سے جدائی ہے۔ یہ بھی کما گیا ہے کہ بیا انکار اجرت نہ لینے کے سلسلے میں
تھا (لیکن ساتھ ہی حضرت خضرنے کما)۔

''میں آپ کوان چیزوں کی حقیقت ہتلائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔'' اس سلسلے میں بھی کما گیا ہے کہ (حضرت خضر نے خود سے ان باتوں کی حقیقت بتلانے کے متعلق میں سلسلے میں بھی کما گیا ہے کہ (حضرت خضر نے خود سے ان باتوں کی حقیقت بتلانے کے متعلق

شیں کما تھابلکہ) میہ ہوا کہ پہلے موسیؓ نے حضرت خضر کادامن بکڑ لیااور کما۔

"اس سے پہلے کہ آپ میراساتھ چھوڑیں مجھے ان سب کامول کی مقیقت بتلائے جو آپ نے کئے

حقیقت حال اور کشتی کار از ..... حضرت خفتر نے فرملا

<u>بیست ماں اور س</u>ان رہے "جمال تک اس سنتی کا تعلق ہے (جس میں میں نے سوراخ کردیا تھا)وہ چند غریب آو میوں کی تھی جو (اس کے ذریعہ سے)وریامیں محنت مز دوری کر کے پیپٹانیا لئے تھے۔"

ایک قول یہ ہے کہ یہ وس بھائی تھے جن میں سے پانچ دریا میں محنت مز دوری کرتے تھے اور اس کے ذریعہ روزی کماتے تھے۔ یہاں قر آن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ یہ کشتی چند مسکینوں کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ مسکین شخص آگر کسی چیز کا مالک بھی ہو تب بھی اس کو مسکین ہی کما جائے گا یعنی آگر اس کے پاس اتنا مال نہ ہو جس سے دہ اطمینان سے اپنی ضرور تیں پوری کر سکے تو اس کو مسکین ہی کما جائے گا (چاہے وہ کسی ایک آور معمولی چیز کا مالک بھی خرور تیس پوری کر سکے تو اس کو مسکین ہی کما جائے گا (چاہے وہ کسی ایک آور معمولی چیز کا مالک بھی کو اس کے مقابلے میں فقری وہ ہو تاہے جو بالکل خالی ہاتھ اور مفلس ہو۔وہ مسکین سے ذیادہ

تنگ حال ہو تاہے۔ مسکین کی تعریف بیاس لئے ہتلائی گئی کہ اللہ تعالی نے ان لوگول کو مسکین فرمایا ہے حالا تکہ وہ لوگ اس کشتی کے مالک بتھے۔ غرض اس کے بعد حضرت خصر فرماتے ہیں۔

"میں نے اس کشتی میں عیب ڈالنے کااس لئے ارادہ کیا کہ ان لوگوں کے بیجھے ایک ظالم باوشاہ تھا جو ہر کشتی کو ذیر دستی چھین لیا کر تا تھا۔ یعنی جو بھی اچھی کشتی ہوتی تھی اسی کو دہ ظالم باد شاہ چھین لیا کر تا تھا۔اس لئے میں نے اس میں سوراخ کر کے اسے عیب دار کر دیا تھا کہ وہ جا بر باد شاہ اس کشتی کونہ چھینے۔"

اس بادشاہ کانام مجلّندی از دی تھا۔ نیہ ایک کا فربادشاہ تھا۔ ایک تول یہ بھی ہے کہ اس کانام ہو دابن ہد ہ تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ تکشتی میں سوراخ رکنے کے بعد حضرت خضر نے تکشتی والوں سے معذرت کی تھی اور الن کو اس ظالم بادشاہ کے متعلق ہٹلایا جو ہرا تھی تکشتی چھین لیاکر تا تھا۔ یہ لوگ اس بات سے واقف نہیں تھے کہ آ گے وہ بادشاہ موجود ہے جو اس طرح کشتیال چھین لیتا ہے۔ چنانچہ حضرت خضر نے ان سے فرملیا۔ "میں چاہتا تھا کہ جب اس بادشاہ کے پاس سے کشتی گزرے تو وہ اس کوعیب دار اور خراب مجھرکر چھوڑ

جب میہ تشتی دہاں ہے صحیح سلامت گزر گئی توان نو گوں نے اس کو ٹھیک کر لیالور اس ہے برابر فائدہ تب سیر

اڑے کو قتل کرنے کاراز ..... (پھر حضرت خضر نے اس لڑ کے کو قتل کرنے کاراز بتلاتے ہوئے کہا)۔
"جہاں تک اس لڑ کے کا تعلق ہے تواس کے مال باپ مومن تھے۔اس لئے ہمیں خوف ہوا کہ (اس
لڑ کے کی محبت ان کو کفر اور سر کشی میں ڈال دے۔اس لئے ہم کویہ منظور ہوا کہ اس کے بجائے ان کا پروروگاران
کوالی اولاد دے جویا کیزگی لیعنی دین میں اس سے بهتر ہو۔"

لین اس کے بدلے میں مال باپ کو السی لولاد میسر آئے جو نیک اور پار سالور محبت کی مستحق ہو۔ چنانچہ ایک قرل ہے کہ اس لڑکے کے قبل کے بعد اللہ تعالی نے ایک بنی عطافر مائی جس سے ایک پیٹیبر نے نکاح کیااور پھر خود اس کے پیٹ سے بھی ایک نبی پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالی نے ایک پوری امت کو ہدا ہے۔ عطافر مائی۔ ایک کمزور قول یہ بھی ہے کہ اس لڑکی کے بیٹ سے ستر نبی پیدا ہوئے۔ اس طرح آیک قول سے سے عطافر مائی۔ اس لڑکے کے بدلے میں اللہ تعالی نے ان کوایک اور لڑکاعطافر مائی تھاجو مسلمان تھا۔

ایک روایت ہے کہ میہ لڑکا جس کو قتل کیا گیا (اپنے مال باپ کا بہت جمینا تھا) جب پیدا ہوا تھا تواس و قت مال باپ کا بہت جمینا تھا) جب پیدا ہوا تھا تواس و قت مال باپ نے بہت خوشیال منائی تھیں اور جب قتل ہوا توانہوں نے اس کا بہت ماتم کیا۔ اگر وہ لڑکا ذیدہ و مواتا تواس کے ذریعہ ان وونوں کی برباوی لازی تھی۔ لہذا بندے کو اللہ تعالی کے فیصلوں پر ہمیشہ راضی رہنا جمیعیہ کیونکہ اللہ تعالی کے قصینے مومن کے لئے آگر بظاہر نا پہندیدہ بھی نظر آئیں تو حقیقت میں ہمیشہ خیر اور بھلائی سے بھر ہے ہوئے ہیں۔ بہوئے ہوئے ہیں۔

و بوار کار از ..... (پھر حضرت خضرت نے اس سبتی کی دیدار کوسیدھاکرنے کاراز بتلاتے ہوئے کہا)۔۔

"نور جمال تک اس دیوار کا تعلق ہے تو دہ دو بیٹیم لڑکول کی تھی جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس کے بنچے ان کا پچھ مال دفن تھا (جو انہیں اپنے باپ سے میر اخت میں پہنچاہے)ان کا باپ (جو مرچکاہے)ایک نیک آدمی تھا اس لئے آپ کے پرور دھارنے اپنی مربانی سے جانج کہ دہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پھنٹے جائیں اور ابنامال نکال

لیں۔ بیہ سارے کام میں نے الهام الٰہی ہے گئے ہیں۔ان میں سے کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا۔ بس بیہ ہے ان سب باتوں کی حقیقت جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔"

واقعہ کی مزید تفصیلات ..... کماجاتا ہے ان دونوں لڑکوں کے نام اصرم اور صریم تھے۔ جہاں تک اس خزانے کا تعلق ہے تو حضرت ابودرواء آنخضرت علیہ ہے۔ روایت بیان کرتے ہیں کہ وہ سونااور جاندی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ دواصل میں علمی خزانہ تھا بچھ تح بریں تھیں جن میں علم تھا۔ (اس بارے میں یہ تفصیل گزر چکی ہے کہ دہ سونے کی ایک شختی تھی جس پر ایک عبارت تح بر تھی جو بیان ہو چکی ہے) اور اس کے دوسری طرف یہ عمارت تح بر تھی جو بیان ہو چکی ہے) اور اس کے دوسری طرف یہ عمارت تح بر تھی جو بیان ہو چکی ہے)

''میں اللہ ہوں ، میرے سواکوئی عبارت کے لائق نہیں ہے ، میں اکیلا ہوں۔ میر اکوئی شریک نہیں ہے۔ میں نے ہی بھلائی اور برائی کو پیدا کیا ہے پس اس کے لئے خوش خبری ہے جس کو میں نے خیر کے لئے پیدا کیا ہے اور اس خیر اور بھلائی کو اس کے ہاتھوں پر ظاہر کر دیا۔اور اس کے لئے افسوس ہے۔ سخت افسوس جس کو میں نے برائی کے لئے پیدا کیااور اس برائی اور شرکو اس کے ہاتھوں پر ظاہر کر دیا۔''

ایک قول بیہ کہ خزانے کالفظ جب مطلق یعنی بلا قیداستعال ہوتا ہے تواس سے مراد مال ہی ہوتا ہے اور آگراس کے ساتھ کوئی قید بھی ہو جیسے کہاجائے کہ فلال کے پاس علم کا خزانہ ہے تو پھر دولت کے سوادوسری چیز مراد ہوسکتی ہے مگراس شختی کو دونوں ہی طرح کا خزانہ کہا جاسکتا ہے (کیونکہ دولت کا خزانہ تواس لئے تھی کہ پیز مراد ہوسکتی ہے مطابق سونے کی تھی اور علم کا خزانہ اس لئے تھی کہ اس پر حکمت کی باتیں لکھی ہوئی تھیں)

جمال تک ان دونوں لڑکوں کے باپ کا تعلق ہے کہاجاتا ہے کہ اس کانام کائ تھاادر دہ بڑے نیک اور پر ہیزگار لوگوں میں سے تھا۔ حضرت عباسؓ اس آیت کی تغییر میں گتے ہیں کہ یہ خزانہ ان لڑکوں کے لئے ان کے باپ کی نیکی کی وجہ ہے محفوظ رکھا گیا تھا۔ ایک قول ہے کہ ان لڑکوں اور ان کے اس باپ کے د میان سات پشتوں کا فاصلہ تھا ( یعنی وہ نیک فخض ان لڑکوں کا حقیقی باپ نہیں تھابلکہ ساتویں پشت میں دادا تھا جس کو باپ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ غرض باپ کی نیکی اور پر ہیزگاری اس کی اولاد کے کام آتی ہے۔ جیسا کہ اس بارے میں ایک روایت گزر بھی چکی ہے، ای طرح حضرت سعید ابن مسیت کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے جب جھے اپ ایک روایت گزر بھی چکی ہے، ای طرح حضرت سعید ابن مسیت کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے جب بھی کام آتے)۔ میٹی کا خیال آجاتا ہے تواپی نماذاور زیادہ کمی کر دیتا ہوں ( تاکہ میر کی یہ عباوت میر کا ولاد کے بھی کام آتے)۔ غرض اللہ تعالیٰ نے یہ عباہا کہ جب یہ لڑکے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچیں تو ان کا خزانہ محفوظ ہو یعنی دہ غرض اللہ تعالیٰ نے یہ عباہا کہ جب یہ لڑکے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچیں تو ان کا خزانہ محفوظ ہو یعنی دہ

سر کی اللہ عال کے لیے جاتا ہے جب لیے اس میں اس کے سر وہ پیل وہ ان کا سر کا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا و بڑے ہوجائیں اور اپنے مال اور رزق کو سمجھنے لگیں۔اس سے مرادیہ ہے کہ وہ بالغ ہوجائیں۔ایک قول کے مطابق جوانی کی عمر اٹھارہ سال کی ہوتی ہے۔ مطابق جوانی کی عمر اٹھارہ سال کی ہوتی ہے۔

قر آنی الفاظ کا عجاز .....یال ایک چیز قاتل غور ہے قر آن پاک کی آیت میں ہے کہ وہ کشتی کچھ مسکین لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت مز دوری کرتے تھے اس لئے میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دول۔ یہال یہ کہا گیاہے کہ اس لاکے کے مال باپ مو من تھے اور ڈر تھا کہ اس لاکے کے مال باپ مو من تھے اور ڈر تھا کہ اس لاکے کہ عبار کر کے کے مال باپ مو من تھے اور ڈر تھا کہ اس لاکے کی محبت انہیں گر ابی اور سرکشی میں نہ ڈال دے اس لئے "ہم نے چاہا کہ "اس کے بجائے ان کو نیک اولاد میسر ہو۔ تو یہال "ہم نے چاہا" کہا گیا۔ اس کے بعد آگے جمال اس دیوار کو سیدھا کرنے کی مصلحت ہتلائی گئے ہے جس کے بنچے ایک خزانہ تھا وہال کہا گیا۔ اس کے ایک آپ آپ کے رب نے چاہا" تینوں جگہ اس فرق کے متعلق گئے ہے جس کے بنچے ایک خزانہ تھا وہال کہا گیا۔ کہ "پس آپ کے رب نے چاہا" تینوں جگہ اس فرق کے متعلق

موال كياجا سكتاب كدايماكس كيتب

اس کا جواب ہے ہے کہ پہلی بار جمال " میں نے چاہا" کما گیا ہے دہاں کشتی میں عیب ڈالنے کاذکر کیا گیا ہے اس لئے اس فعل کی نسبت حضرت خضر نے حق تعالیٰ کی طرف کرنے کے بجائے ادب کی وجہ ہے اپنی ذات کی طرف کی ہے دومر کی جگہ لڑکے کو قتل کرنے کے فعل کو بھی اپنی ذات کی طرف نسبت دی نمیک " میں " کے بجائے " ہم " کما جس ہے اپنی او تجی شان کا خاص طور پر اظمار کرنا مقصود ہے کہ وہ باطن اور حکمت کے علم میں ایک او نجے درجے کے عالم ہیں اور یہ کہ وہ اس قتل جیسے فعل کو کسی بہت بڑی اور اہم حکمت کے بغیر ہر کر نہیں کر سکتے۔ بھر تمیسری جگہ ہیں اور یہ کہ وہ اس قتل جیسے فعل کو کسی بہت بڑی اور اہم حکمت کے بغیر ہر کر نہیں کر سکتے۔ بھر تمیسری جگہ ہیں کے مال کاذکر ہے کہ ان دونوں تیموں کے باپ کی نیکی کی وجہ ہے ان کے اس حق کی حفاظت کی حق قواس فعل کو افتہ تعالی کی ذات کی طرف نسبت دی گئی کیو تکہ باپ وادا کے نیک اعمال کی وجہ سے اوزاد کی حفاظت اور ان کے حالات کو صحیح رکھنا سوائے اللہ تعالی کے کسی ہی بس میں نہیں ہے۔

حضرت خضر ..... آیت پاک میں ہے کہ حضرت خضر نے موسی کوان مینوں کا موں کو حکمت بنلانے کے بعد کما کہ میں نے بید کام اپنی مرضی دوردائے سے نہیں کے بلکہ ان کے متعلق مجھے اللہ تعالی کی طرف سے حکم اور المام ملاتھا۔ کیو نکہ ظاہر ہے لوگوں کا مال خراب کر دینایا خون مبادینا بلاا جاذت کی چیز کی حالت بدل دینا بسے کام ہیں جو اللہ تعالی کے حکم اور صاف نص کے بغیر نہیں کے جاسکتے۔ چنانچہ آیت پاک کے اس صے کی بنیاد پر بعض علاء نے کما ہے کہ حضرت خضر نبیوں کے علاء نے کما ہے کہ حضرت خضر نمیں تھے۔ جمال پاس بی آتی ہے۔ مراس بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ حضرت خصر صرف ایک ولی اللہ تھے نبی نہیں تھے۔ جمال باس آیت سے حضرت خضر کی نبوت ثابت کرنے کا تعلق ہے اس کے جواب میں کماجا تا ہے کہ یہ حکم و تی نہیں بلکہ المام تھاجود کی اللہ کے درجہ کے مطابق ہے۔

ایک قول کے مطابق اس آیت کے معنی بیر ہیں کہ میں نے یہ کام اس غرض ہے گئے ہیں کہ ان کے میں انڈ تعالیٰ کی رحمت ظاہر ہو۔اس تفریر سے بھی ایک ہی معنے پیدا ہوتے ہیں نیعنی کی بڑے نقصان سے بھی ایک ہی معنے پیدا ہوتے ہیں نیعنی کی بڑے نقصان سے بعانے کے لئے کسی چھوٹے نقصان میں ڈالنااور اسے برداشت کرنا۔

'' غرض اپنے کامول کی میہ حکمت ہٹلانے کے بعد حصر ت خصر نے موٹی سے کہا کہ بیہ ہے ان کامول کی حقیقت اور اصیلت جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔

ردایت ہے کہ جب موئی مفترت خفرے جدا ہونے گئے تو مفترت خفترے کئے لگے۔ "مجھے کوئی تھیجت دو صیت کیجئے"

حفزت خفرنے فرمایا

"علم اس لیے حاصل نہ یکھے کہ اس کولو گول کو سنا کمیں بلکہ اس لیے حاصل یکھے کہ اس پر عمل کریں۔"
کیا حضر ست خضر فرندہ جیں۔ اس بارے میں علاء کا اختلاف ہے کہ آیا حضر ست خضر آج تک ذیرہ جیں یا و فات پانچے ہیں۔ آیک قول ہے ۔ اکثر علاء کا قول ہی ہے اور صوفیاء کے یہاں ای قول پر سب کا انقاق ہے۔ (یہ قول علامہ علاو الدین خاذان نے نقل کیا ہے۔ اس کے خلاف جو دوسر سے قول جیں وہ احقر محر جم دوسر کی کتابوں سے آگے چیش کررہاہے ) غرض حضر اس مشاکع اور صوفیاء کے یہاں ان کودیکھنے ،ان سے ملنے اور خیر کی جگہوں پر ان کے موجود ہونے کے متعلق بھی انقاق ہے۔

چشمیر حیات ..... شخیم وابن صلاح نے لکھاہے کہ حضرت خضر جمہور علاءاور صالحین کے زویک زندہ ہیں۔ ایک قول سے ہے کہ حضرت خضر اور حضر رہ الیاس دونوں زندہ ہیں اور ہر سال جج کے موسم میں کے میں ایک دوسرے سے حلتے ہیں۔ دوسرے سے ندہ رہے کا جو سبب بیان کیا جاتا ہے دہ یہ کہ انہوں نے چشمیر حیات کا اور دومیں اکثر آب حیات کہاجا تا ہے)۔

یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ سکندر فوالقر نمین و نیا کو فتح کرنے کے بعد چشمہ حیات کی خلاش میں روانہ ہوئے اور وادی ظلمت میں وافل ہوئے اس وقت حضرت خضر فوالقر نمین کے ہر اول میں موجو و تھے۔ اتفاق سے حضرت خضر چشمہ حیات تک پہنچ گئے انہوں نے اس میں عنسل کیااور اس کا پانی پیا (جس کے بارے میں کہاجا تا ہے کہ اس جشمہ کا پانی پی لینے والا قیامت تک زندہ رہتا ہے )اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالی کا شکر اوا کرنے کے لئے نماز پڑھی۔ او ھر فوالقر نمین جو چشمر حیات کی خلاش میں نکلے تھے اور حضرت خضر کے پیچھے پیچھے آرہے تھے راستہ بھول گئے (اور چشمہ حیات تک پینچنے کی حسرت ول میں لئے ہوئے والیس لوٹ گئے۔ ان علماء کے بر خلاف راستہ بھول گئے (اور چشمہ حیات تک پینچنے کی حسرت ول میں لئے ہوئے والیس لوٹ گئے۔ ان علماء کے بر خلاف کی جمعر ات کی رائے ہیں کی بنیاد پر ہے۔ والی میں ان علماء کی رائے اس آیت پاک کی بنیاد پر ہے۔ وکی در ات کی رائے اس آیت پاک کی بنیاد پر ہے۔ وکی اسورہ انہیاء ع س

ترجمہ :۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کی بشر کے لئے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا۔ ایک حدیث ہے کہ ایک رات رسول اللہ ﷺ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ سے فربلیا۔ "تم آج کی بیر رات و کھے رہے ہو۔ آج ہے سوسال کے بعد اس زمین کی پشت پر ان میں سے کوئی باتی

منیں رہے گاجو آج موجود ہیں۔"

نواگر حضرت خضر این وقت زندہ تھے تواس سوسال کے اندر وہ بھی گزر چکے ہیں (جن کے متعلق ر آنخضرت ﷺ نے بیار شاد فرمایا ہے) تغییر خاذن ص ۲۴۵/۴۸ جلد سوم مرتب ومترجم)۔ خضر کے متعلق مختلف قول ..... حضرت خضر کے متعلق تاریخ البدا بینۂ والنہانۃ میں تفصیل ہے بحث کی گئی ہے جس کا پچھ حصد احقر مترجم یہاں پیش کر ہاہے۔

ان بی آیات میں حق تعالی نے حضرت خضر کاریہ قول نقل فرمایا ہے کہ دُخصَهٔ مِن دَّبِكِ وَمَا فَعَلَيْهُ عُنْ امْرِی (ب۲ اسوره کھے۔ ۹)۔ آجیمہ

ترجمہ :۔اور بیسارے کام میں نے الہام الی سے کے ہیں ان میں سے کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا۔

(یمال الہام کے بجائے بعض علماء نے وہی مر ادلی ہے) ابذا یہ بات اس کا دلیل بنی ہے کہ وہ ہی تھے اور سے کہ انہوں نے کوئی کام اپنی رائے اور مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی کے عظم یعنی وہی سے کیا ہے ابذاوہ نبی سے ۔

میں کہ انہوں نے کوئی کام اپنی رائے اور مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی کے عظم یعنی وہی ہے کیا ہے ابذاوہ نبی وہ میں اس سے بھی زیادہ ایک بجیب قول یہ ہے کہ حضر ت خضر فرغون کے بیٹے تھے۔

وہ فرشتے تھے۔اور میرے خیال میں اس سے بھی کمین زیادہ عجیب قول یہ ہے کہ حضر ت خضر فرغون کے بیٹے تھے۔

ایسے بی ایک قول یہ کہ وہ ضحاک بادشاہ کے بیٹے تھے جس نے ایک ہز ارسال تک دنیا پر حکومت کی (اب کویا نبی، رسول ،ولی اور فرشتہ ہونے کے علاوہ ایسے قول بھی موجود ہیں جن کے مطابق حضر ت خضر ت فارس کے بادشاہ علامہ ابن جر رہے کہتے ہیں عام طور پر اہل کتاب کی رائے یہ ہے کہ حضر ت خضر ت فارس کے بادشاہ افریدوں کے ذمانے میں جو دیتے جس کے متعاقی مشہور افریدوں کے ذمانے میں جو دیتے جس کے متعاقی مشہور

ہے کہ وہ دبی افریدہ ل اور ذوالقرس تفاجو حضرت ابراہیم خلیل کے زمانے میں تھا۔ کچھ علماء کا قول ہے کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات کا پانی فی لیا تھا اس لئے وہ ہمیشہ زندہ بیں اور اب تک موجود ہیں۔ ایک قول ہے ہے کہ ان لوگوں میں سے کسی کی اولاد ہیں جو حضرت ابراہیم پر ایمان لائے تھے اور بابل کے علاقے سے ابرا ہیم کے سماتھ انجرت کر آئے تھے۔ ایک قول ہے کہ ان کا نام ملکان تھا۔ ایک قول کے مطابق او میا ابن خلقیا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ سیاسب ابن ہراہب کے زمانہ میں نبی تھے۔ (البدامیدوالنماریہ جلداول صفحہ ۲۹۹)۔

تفسيرا بن كثير من اس بار \_ مين مير كه

الم ابن تنید نے معارف میں لکھا ہے کہ ان کا نام ملیا این ملکا تھا اور نوج کی اولاو میں ہے تھے۔ ان کی کنیت ابوالعباس اور نقب خصر ہے۔ ابن صلاح نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ آج تک ذیرہ بیں اور قیامت تک زیدہ بیں گے۔ آگر چہ بجھ حدیث میں ایس بیں جن سے معترت خصر کے ذیرہ ہونے کے متعلق معلوم ہوتا ہے گر وہ میں گر ور بیں ان میں ہے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ بہر حال اکثر محد ثمین حیات خصر کے قائل نہیں ہیں۔ اس کی ایک ووئی قر آئ پاک کی آیت ہے جو پچھلے صفول میں گردی ہے کہ ہم نے آپ سے نہیں ہیں۔ اس کی ایک وزیر گی نہیں وی۔ اس کے علاوہ ایک دلیل اور بھی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ بھی کمی کو بھی کی زیر گی نہیں دی۔ اس کے علاوہ ایک دلیل اور بھی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ بھی کمی کو بھیگی کی زیر گی نہیں دی۔ اس کے علاوہ ایک دلیل اور بھی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ بھی تمی کو بھیگی کی زیر گی نہیں دی۔ اس کے علاوہ ایک دلیل اور بھی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ بھی کمی کو بھیگی کی دیر گی دعاما تکتے ہوئے حق تعالی سے عرض کیا تھا۔

"لا الله الكرميرى بيد بماعت بلاك بوگى تو پجر ذهن پركوئى شخص تيرى عبادت كرنے والاندر بے گا۔"

(چنانچه اگر حضرت خضر جو ايك ولى الله بنے ذهرہ بوت تو آنخضرت بين كا يہ ارشاد كيے صحح بوتا) اس كے علادہ حضرت خضرت ندہ بونے كى ايك وليل بيہ بھى ہے كہ اگر وہ ذهر به وت تورسول الله بين كى مندمت بل حاضر بوكر يقينا "اسلام قبول كرتے اور آپ كے صحابہ ميں ہے كملاتے۔ اس لئے كہ رسول الله بين خدمت بل حاضر بوكر يقينا "اسلام قبول كرتے اور آپ كے صحابہ ميں ہے كملاتے۔ اس لئے كہ رسول الله بين مارے عالم اور تمام انسانول اور جنات كى طرف رسول بناكر بھيج گئے تھے۔ چنانچه آپ بين كارشاد ہے كہ سواكن النے كے سواكن آگر آج موسلى اور عيسى ذهرہ وتے تو الن كے پاس بھى ميرى اطاعت اور مجھ برايمان النے كے سواكن چارہ نہ ہوتا۔ "اگر آج موسلى اور عيسى ذهرہ ہوتے تو الن كے پاس بھى ميرى اطاعت اور مجھ برايمان النے كے سواكن چارہ نہ ہوتا۔" (تنسير ابن كثير ب اسورہ كھف)۔

چنانچەاس كى دلىل مىں قر آن پاك كى بيە آيت ہے

وَ إِذَا حَذَ اللَّهُ مِينَاقَ النِّبِينَ لَمَا آتَيَتُكُمْ مَنْ كِنَابٍ وَ حِكْمَةُ ثُمَّ جَاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمُ لَتَنُومِسُ بِهِ وَ إِذَا حَذَ اللَّهُ مِينَاقَ النِّبِينَ لَمَا مَعَكُمُ لَتَنُومِسُ بَهِ وَ عِكْمَةً ثُمَّ اللَّهِ فِي اللَّهِ مِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّ

ترجمه : "اورجب كه الله تعالى في عهد ليا المياء في حريجه من تم كو كتاب اور علم دول بحر تمهار بياس كوئى تغيير آئيجو مصدق برواس كاجو تمهار بياس به توضر وراس رسول پراعتقاد بهى لانااوراس كي طرف دارى بهى تغيير آئيجو مصدق برواس كاجو تمهار بيان بيان بياتم في اقرار كيا."

تواس طرح ہے اللہ تعالی نے ہرنی سے یہ عمد لیا تھا کہ ان کے بعد جونی آئے (اگر وہ اس وقت تک زندہ رہے) تواس بعد والے پرایمان لائے اور اس کی مدو کر ہے۔ لبذااس کی روشن میں معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر حضرت خضر رسول اللہ عظی کے زمانے میں زندہ ہوتے تو ان کے پاس بھی اس کے سواکوئی چارہ نہ تھا کہ وہ آئے ضرت خضرت تھا کہ ان کا تاباع کرتے ، آپ کے ساتھ شریک ہوتے اور آپ کے مددگار بنتے ،ای طرح غروہ بدر کے وقت وہ بھی آنحضرت تھا کے جعندے سے ساتھ شریک ہوتے وہ سے کے درگار بنتے ،ای طرح غروہ بدر کے وقت وہ بھی آنحضرت تھا کے جعندے سے موجود ہوتے جیسا کہ حضرت جرئیل اور ودمرے بوے بیاے

فرشتے تک موجود ہتھ۔(البدایہ دالنہایہ جلدادل ص۹۹س)۔

لفظ جھڑاصل میں خفر کے بتاہے جس کے معن ہیں سبزی یا سبزرنگ کے۔ صفرت خفر کو خفر اس لئے کہ دہ ایک دفعہ وہ کھاں فور آہری کہ ایک دہ دہ ایک دفعہ سو کھی اور سفید گھاں بریاختک زمین پر بیٹھ گئے تھے کہ ان کی برکت ہے دہ گھاں فور آہری بھری ہو گئی اور دہ جگہ سبز دزار ہو کر لہلہانے لگی۔ (تفییر ابن کثیر سورہ کہف) تشریخ ختم۔ از متر جم دمر تب۔ آ دم پول اور جانور ول کے جسمول برآنخضرت علیق کے نام اور کلمہ کے نقش

اصل بیان آنخضرت ﷺ کے نام نامی کے پھروں اور در ختوں دغیرہ پر لکھا ہواپایا جانے کا چل رہا ہے چنانچہ اس سلسلے میں حضرت جابرؓ ہے روایت ہے کہ حضرت آدمؓ کے دونوں مونڈ تھوں کے در میان میں یہ کلمہ لکھا ہوا تھا۔

> محمّد رسول الله خاتم النّبين محمة على الله تعالى كر سول اور آخر كى تبغير بين ـ

نو مولود بیجے کے مونڈھوں پر کلمہ کا تقش .....ای طرح ایک بزرگ نے ابناواقعہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے فراسان کے علاقے میں ایک نو مولود بچے کودیکہ اجس کے ایک مونڈھے پر لا الد الا الملداورووسرے پر محمد دسول اللہ لکھا ہوا تھا۔

ایک بزرگ زوایت کرتے ہیں کہ ۲۷ ہے میں میرے یہاں کر کا ایک بچہ پیدا ہواجس کی پیشانی پر ایک بالکل گول سفید دائرہ تھااور اس میں بہت خوبصور ت اور صاف خط میں محمدﷺ لکھا ہوا تھا۔

ایسے ہی ایک روایت ہے کہ میں نے افریقہ کے ملک مغرب بینی مراقش میں ایک بچہ ویکھا جس کی وائیں آتھ کے سفید ڈھیلے میں نیچے کی طرف سرخ پانی ہے بہت باریک خط میں محمد رصول الله ﷺ لکھا ہوا تھا۔ علامہ ﷺ عبدالوہاب شعرانی " نے اللہ تعالی ان کے علم ہے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا ہے اپنی کتاب لواقع الانوار القدسینة فی قواعد السادۃ الصوفیتہ میں لکھاہے کہ

جس روز میں اس کتاب کا بیہ حصہ لکھ رہا تھا اس روز میں نے نبوت کی ایک نشانی دیکھی وہ بیہ کہ ایک شخص میرے پاس ایک بکرے کے بیچے کا سرلے کر آیا بیہ بجری اس نے ذرج کی تھی اور اس کو پکا کر کھا بھی چکا تھا اس نے جھے و کھایا کہ اس سر میں قدرتی تحریرے بیشانی پر بہت صاف صاف بیہ لکھا ہوا تھا۔

' لا اله الا الله محمد رسول الله ﷺ الله نے اپنرسول کو ہدایت اور سچادین دے کر بھیجاہے جس کے ذریعہ وہ جے جاہے ہدایت دیتا ہے۔"

پھرعلامہ شعرانی نے لکھا ہے کہ آتخضرتﷺ کا نام نامی بار بار لکھنے میں حکمتیں چھپی ہیں ورنہ ظاہر ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی بھولتا نہیں۔ یہال تک علامہ کا کلام ہے۔اس بارے میں کہاجاتا ہے کہ شایداس ہدایت کے بلنداوراو نچے مقام کی وجہ سے یہ تاکید کی گئی ہے۔

آیک افتادہ پچھر ہر تحریر .....علامہ زہری ہے روایت ہے کہ ایک روز میں ہشام بن عبدالملک کے پاس جارہا تفا۔ جب میں بلقار کے مقام پر پہنچا تو مجھے وہاں ایک پھر ملا جس پر عبر انی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں اس پھر کو لے کر ایک شنخ کے پاس پہنچا جو عبر انی زبان جانے تھے وہ اسے پڑھ کر ہنے اور بولے کہ یہ عجیب معاملہ ہے اس پر

سير ت طبيه أردو

یہ ککھاہے کیہ

"اے اللہ اللہ اللہ معمد وع كرتا ہول - صاف عربي زبان ميں تير ب كى طرف سے حق اور سيائى كا پيغام آگيا۔ لا إله إلا الله معمد وشول الله اس كو (حضرت) موسى ابن عمر الن نے لكھا ہے۔"

باب نوز دهم (۱۹)

## ظهور سے بہلے استخضرت علیہ کودر ختول اور پھرول کاسلام کرنا

حضرت سمرة عدوايت بكه رسول الله عظف فرمايا "میں کے میں اس پھر کو جانتا ہوں جو میرے ظہور سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ میں اس پھر کواب تجفی بہجانتا ہوں۔"

بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ریہ پھر حجر اسود تھا۔ (ی)ا یک قول ریہ بھی ہے کہ وہ اس کے علاوہ دوسر ا تھااور ریا کہ وہی پھر تھاجو کے کی زقاق حجر ہای گلی میں تھاریہ زقاق حجر کے نام سے مشہور ہے (ایک پھر اور تھاجس کوز قاق مرفق کماجا تاہے اور جس پر آنخضرت ﷺ کی کمنی کا نشان تھا) مگر پیرز قاق جراس کے علاوہ کوئی اور تھا۔ ز قاق مر فق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک و فعہ رسول اللہ ﷺ نے اس پھر پر اپنی کہنی ہے سہار الیا تھا (جس کے متیجہ میں اس پھر یہ آپ کی کمنی کا نشان رہ گیا)ای کوز قاق مرفق کماجا تا ہے۔ (ز قاق کے معنی تنگ راستہ گلی اور گھاٹی کے ہیں۔ اور مرفق کے معنی کہنی ہیں) ای طرح وہ پھر وہ بھی نہیں تھا جس پر آپ ﷺ کی انگلیوں کے نشان پڑے ہوئے تتھے۔

ر دایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے ظہور کے قریبی زمانے میں جب تضاء حاجت کے لئے تشریف نے جاتے تو سبتی ہے اتنی دور نکل جاتے کہ دہال ہے آبادی نظر نہیں آتی تھی۔ پھر دہال آپ کھاٹیول اور واد ہوں کے اندرونی حصول میں جاکر فراغت حاصل فرمائے۔اس دوران میں آپ جس در خت اور پھر کے پاس ے گزرتے تواس سے پیہ آواز آتی۔

"السلام عليكم يا دسول اللندارالله كرسول آب يرسلامتي جور" آپ یہ آواز س کراہیے دائیں بائیں اور آگے پیچھے دیکھتے مگر کوئی نظرنہ آتا۔اس بات کی طرف عیون الانڑ کے مصنف نے اس شعر میں آشارہ کیا ہے۔ کیم تینی میں خجر رالا وسلم بل

کوئی بخت پھر اور در خت ایساباقی شیں رہاجس نے آنخضرت ﷺ کوسلام نہ کیا ہوبلکہ آپ کو جو کچھ تعنت ملی اس براس نے میار کباد نہ دی ہو۔

> اللابات کی طرف قصیدہ ہمزیہ کے شاعر نے بھی ان شعر میں اشارہ کیا ہے۔ وَالْجَمَّادَاتِ افْصَحَتْ بِالَّذِيَ اخْرَاسَ عَنْهُ لِاَحْمَدِ الْفُصَّحَاءِ

مطلب: یعنی جمادات جیسے پھرول وغیرہ نے جن میں کوئی روح اور زندگی نہیں ہے نمایت صاف انداز میں بغیر انکے ہوئے کام کیااور آپ کی نبوت در سالت کی شمادت دی جبکہ اتنی فضاحت کے ساتھ بڑے بڑے، فضیح لوگوں بعنی قریش کے کفارنے بھی کام نہیں کیا۔

حضرت علیٰ ہے روایت ہے کہ جب میں تلے میں رسول اللہ عظیفے کے پاس تھا تو ہم ایک و فعہ کے کے نواحی علاقوں میں گئے اس وقت جس بہاڑ اور در خت کے سامنے آپ گزرتے تھے وہ بیر کہتا تھا۔ '

ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ

ا قول۔ مولف کہتے ہیں۔ آپ کی نبوت سے پہلے پھروں کے آپ کو ملام کرنے کے متعلق علامہ سبکی نے اپنے قصیدے میں اس شعر میں اشارہ کیاہے۔

وَمَا جزت بِالاحجار الله وَسَلَّمَتْ عُلَيْكَ بِنُطْقِ شَاهِدٍ قَلَ بَعْشَةٍ

ترجمہ :۔ اور آپ ظہورے پہلے جب کسی پھر کے پاس کے گزرتے تھے تودہ آپ کو آواز کے ساتھ اس طرح سلام کر تا تھا جس بین آپ کی نبوت کی گواہی ہوتی تھی۔

اس بارے میں حضرت عائشہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔

"جب مجھ پر و تی نازل کی گئی تواس کے بعد میں جب در خت یا پھر کے پاس سے بھی گزر **تا تفادہ مجھ** کو ان الفاظ سے سلام کر تا تھا۔"اَلسَّلاَم ْعَلَیْكُ یَا رَسُوْلَ اللَّهِ"

ای طرح ایک روایت ہے کہ کے میں رسول اللہ عظیم نے جنات سے بوچھا۔

"اس بات کی گوائی کون دیتاہے کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔"

آپ نے فرمایا۔" میدسب در خت"۔

پھر آپ نے ان ور ختول ہے ہو جھاکہ۔میں کون ہول۔

انہوں نے کہا۔ جب اللہ تعالی کے رسول ہیں۔

(توان)روایات سے معلوم ہو تاہے کہ آپ سے پھرو**ں اور در ختوں نے نبوت کے بعد** سلام اور کلام کیاہے گر)ان روایتوں کے متعلق سیجے تفصیلات معلوم نہیں ہیں۔

كتاب خصائص صغرى ميں ہے كد:

یہ بھی رسول انڈر ﷺ کی خصوصیت ہے کہ آپ کو پھروں نے سلام کیااور در ختوں نے آپ سے کلام کیااور انہوں نے آپ کی نبوت کی گواہی دی اور آپ کی دعوت کی تصدیق کی۔ رکیاادر انہوں نے آپ کی نبوت کی گواہی دی اور آپ کی دعوت کی تصدیق کی۔

کیا در ختول اور پیخر ول کا کام شعور کے ساتھ تھا .....علامہ سیلی نے اس بارے میں لکھاہے کہ یہال یہ بھی ممکن ہے کہ درخوں اور پھر ول کا آپ ہے کلام کرنازندگی اور مجھ کے ساتھ رہا ہواوریہ بھی ممکن ہے کہ یہ محض آدازیں رہی ہوں (جوانلہ تعالی نے اپنی قدرت سے ان میں پیدا فرمادیں )ان میں زندگی اور سمجھ کود خل نہ رہا ہو۔ مگر دونوں صور توں میں بیہ طاہر ہے کہ بیہ بات رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ شند میں میں میں ایک نشانی ہے۔ ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔

علامہ شخ محی الدین ابن عربی نے تکھاہے کہ اکثر فلسفیوں بلکہ سب ہی کے نزویک بیہ بات طے شدہ ہے کہ جمادات یعنی پھروں وغیرہ میں عقل اور شعور بالکل نہیں ہوتا (گر فلسفیوں کے یہاں ہر بات عقل اور مشاہدہ کے لحاظ ہے ہوتی ہے۔ اس بارے میں چونکہ عقل ہی کہتی ہے کہ پھروں وغیرہ میں عقل اور سمجھ بالکل نہیں ہوتی) اس لئے انہوں نے اپنے مشاہدہ کے مطابق یہ فیصلہ کر دیا ہے جبکہ ہمارے یعنی اہل فر ہب اور علماء کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ فلسفیوں کے سامنے اگر کسی نبی کا کوئی معجزہ یادلی کی کوئی ایسی کرامت آئے (جس میں پھروں کا کام کرنا معلوم ہوتا ہو) تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس چیز میں صرف ای وقت کے لئے زندگی اور علم پیدا فرمادیا تھا۔

غرض علماء کے نزدیک ایسانہیں ہے بلکہ ان کا نظریہ سے کہ زندگی دنیا کی ہر چیز سر ایت کئے ہوئے ہے چنانچہ ایک حدیث ہے کہ جب موذن اذان دیتا ہے تواس کی آواز دنیا کی ہر چیز سنتی ہے چاہے وہ خشک ہویاتر ہو (بعنی چاہے پھر ہواور چاہے در خت ہون)اور س کر اس سب کی گواہی دیتی ہیں جو موذن کہتا ہے۔اب ظاہر ہے کہ شمادت بغیر علم اور سمجھ کے نہیں ہوتی۔علامہ ابن عربی نے اس موضوع پر تفصیل ہے بحث کی ہے اور اس

کے بعد مزید لکھاہے کہ

الله تعالی نے جنات اور انسانوں کو اتنی طاقت نہیں دی کہ وہ جمادات اور پھروں دغیرہ کی زندگی کو جان سکیں سوائے اس کے کہ جن کو اللہ تعالی نے چاہا نہوں نے اس کو محسوس کر لیا ہے جیسا کہ ہم یعنی علماء اور ہم جیسے دوسرے حضرات۔ کیونکہ ہمیں اس بات کو ماننے میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جماوات کی زندگی کو ہمارے سامنے مشاہدہ کرادیا (جیسا کہ رسول اللہ کو ان چیزوں نے سلام کیا) اور ان چیزوں کی تشہیج اور ذکر کو ہم پر ظاہر فرمادیا ہے۔ اس طرح مثلا "اللہ تعالی کی عظمت و جلال کی وجہ سے طور پہاڑ کا اس وقت لرز تا اور بیٹے جاتا ہی جب اس پر حق تعالی کی تجلمت کی سمجھ کے ساتھ ہو ااگر پہاڑ کو عظمت حق کا علم نہ ہو تا تو وہ ہر گزنہ بیٹے جاتا واللہ اعلم

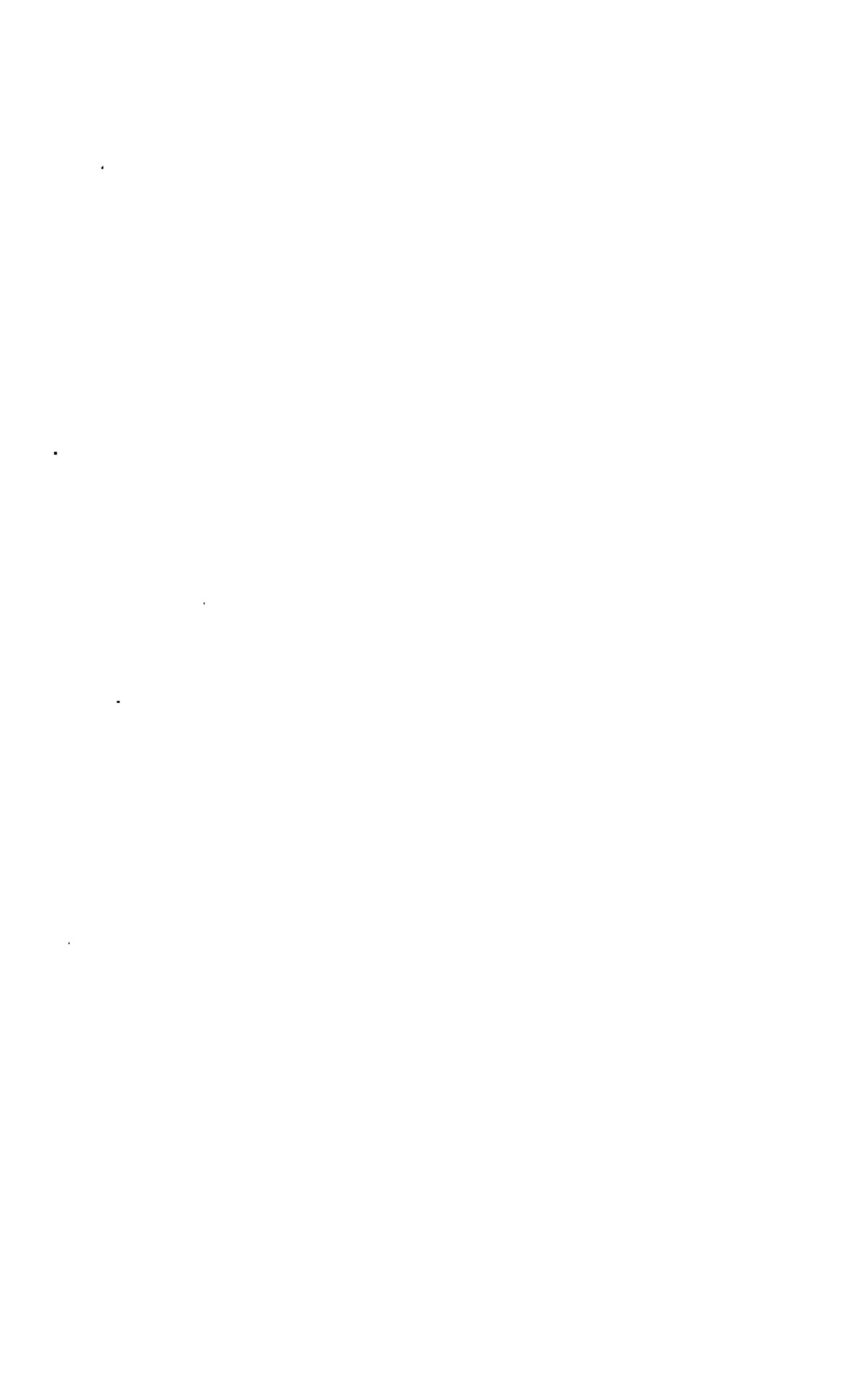

باب يستدهم (۲۰)

## المخضرت علی کے ظہور کاوفت اور آپ علیہ کے پیغام کی عمومیت

این اسحاق کہتے ہیں کہ

جب رسول الله علی عمر مبارک چالیس سال کی جوئی تو آپ کو الله تعالی نے تمام عالموں اور تمام انسانوں کے لئے رحمت بتاکر ظاہر فرملا۔ الله تعالی نے اس سے پہلے تمام نبیوں سے آپ تھا کے متعلق عمد لیا تھا کہ وہ آپ پر ایمان لا کمیں ، آپ کی تھمدین کریں اور آپ کے مخالفوں کے مقابلے میں آپ کی مدواور حمایت کریں۔ اور یہ کہ وہ انبیاء ان سب لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچا کمیں جو ان پر ایمان لا کمیں اور ان کی بیروی کریں۔ کریں۔ اس طرح کویا بچھلے تمام پیغیر اور ان کی احتمال کھی رسول الله تھا کی ہی امت میں شامل ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں آگے علامہ کی کی روایت بھی بیان ہوگی۔

نبوت کے وفت عمر مبارک ..... (جمال تک نبوت کے وفت آنخضرت ﷺ کی عمر مبارک کا تعلق ہے) اس بارے میں مطاب کے میں مال کی عمر میں ظاہر ہے) اس بارے میں مطاب کے عمر میں ظاہر فرمانا کیا۔ فرمانا کیا۔

(قال) اکثر محد ثین اور میرت نگاروں کے در میان کی قبل سب نیادہ مشہور ہے۔ گرایک قول یہ بھی ہے کہ اس وقت آپ کی عمر چالیس سال اور ایک دن کی تھی۔ اس کے علاوہ چند قول اور بھی ہیں جیسے چالیس سال دس ون اور چالیس سال دو مینے ، بعض نے بیالیس سال کی عمر بتلائی ہے ممریہ قول بہت شاذ ہو (لیمن سال دو مینے ، بعض کے بیالیس سال کی عمر بتلائی ہے مگر یہ قول بیس جن میں ہے ایک میں بنوت کے وقت آپ کی عمر تینتالیس سال اور دوسر سے میں بینتالیس سال بتلائی گئے۔
میں نبوت کے وقت آپ کی عمر تینتالیس سال اور دوسر سے میں بینتالیس سال کی عمر مقتل و شعور کے کمال کی عمر مقتل و شعور کے کمال کی عمر مقتل و شعور کے کمال کی عمر میں بول کی عمر سے پہلے رسالت میں ہوا ہے ہوئی ہے اور عمر کی ای عمر سے پہلے رسالت میں ہوا۔ یہ بیانی علامہ کشاف کا کلام ہے۔

اب جمال تک حضرت میں کے متعلق کماجاتا ہے کہ جب ان کو آسان پر اٹھایا گیااس وقت ان کی عمر سینتیس یا چوشیس سال کی تھی جبکہ ہے بات ظاہر ہے کہ آسان پر اٹھائے جانے سے پہلے ان کو نبوت مل چکی تھی۔ تواس تول کے بارے میں کماجاتا ہے کہ میہ شاذ ہے جس کو دہب ابن منبہ نے عیسا کیول سے روایت کیا ہے۔ رکی) اور بہت سے مفسرین نے بھی قول قبول کر لیا ہے۔ بلکہ کتاب پینوع الحیات میں تو یہ لکھا ہے کہ جھے کوئی مفسر این نہیں ملاجو یہ کتا ہو کہ آسان پر اٹھائے جانے کے وقت حضرت عیسی کی عمر سینتیس سال سے زیادہ تھی۔ مال تک کشاف کا کلام ہے۔

ظہور کے وقت عیسیٰ کی عمر ..... کتاب ہدی میں یہ ہے کہ حضرت منے کے متعلق جمال تک اس قول کا استعلق ہوں کا عمر استعلق جمال تک اس قول کا استعلق ہوں کی عمر سینتیں سال کی تھی تواس کی تائید بین کو فی ابیا مضبوط اثر اور روایت نہیں ہے کہ اس کو قبول کرماضروری ہو۔ یمال تک کتاب ہدی کا حوالہ ہے۔

عام مفسرین کے متعلق جو بات گذشتہ سطر دل میں بیان کی گئی ہے۔اس کے مطابق کتاب عرائس میں سر

جب عیسی کی عمر پورے سینتیں سال کی ہوگئی تواللہ تعالی نے ان پروی نازل فرمائی کہ وہ لوگوں کے سامنے پیغیبر کی حیثیت سے ظاہر ہوجا ئیں،ان کو ہدایت کی طرف بلائیں اور پیچلوں کی مثالیں دے کر سمجھا ئیں، بیاروں ہودگیوں ،اندعوں اور دیوانوں کی مسیحائی کریں اور شیطانوں کو دھتکاریں اور ذلیل وخوار کر کے اوگوں سے دور کریں۔ چنانچہ عیسی نے وہ سب پچھ کماجس کاان کو حکم دیا گیا،انہوں نے معجزات و کھلائے، چناتچہ انہوں نے ایک مردے کوزندہ کیاجو تین دن پہلے مراتھا جس کو عاذر کہاجا تاہے۔

اس بارے میں علامہ جلال محلی نے آئی تقسیر میں لکھاہے کہ حضرت عیستی نے چار مرووں کوزندہ کیا تھا ایک ایپ ایک دوست کو ایک بڑھیا کے لڑے کواور لڑکی کواور نوع کے بیٹے سام کو۔ ہمال تک علامہ بغوی کا کلام ہے۔ علامہ بغوی کا کلام ہے۔ علامہ بغوی نے ان چارول کے پورے پورے واقعے بھی لکھے ہیں۔ تفصیل کے لئے ان کی تغییر دیکھی جا سکتی ہے۔ حضرت عیستی کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ وہ پانی پر بھی چل سکتے ہتھے۔ نبوت ملنے کے بعد وہ تمن سال تک زمین پر ہے اس کے بعد وہ تمن سال تک زمین پر ہے اس کے بعد وہ تمن سال تک زمین پر ہے اس کے بعد ان کو اٹھا لیا گیا۔

(عینٹی کو تینٹیں سال میں ہی نبوت ملنے کاجو ریہ قول ہے)اس کی تائید علامہ ابن جو ذی کے قول ہے بھی ہوتی ہے۔وہ لکھتے ہیں کہ

جمال تک اس مدین کا تعلق ہے کہ۔ ہر ایک نی کو چالیس سال کی عمر کے بعد ہی نبوت ملی تو یہ صدیث موضوع لینی من گھڑت ہے اس لئے کہ عسلی کو نبوت ملی اورا سکے بعد جب ان کو آسان پر اٹھایا گیا تو اس و قت ان کی عمر تینتیس سال کی تھی اور جب آن کو اٹھایا گیا اس و قت ان کی عمر تینتیس سال کی تھی اور جب آن کو اٹھایا گیا اس و قت ان کی عمر تینتیس سال تھی۔ بلکہ ان کے متعلق تو یہ ال تک بھی کما جا تا ہے ان کو لڑکین بی بن بن موت مل چکی تھی ابد انہیاء کے سلطے میں چالیس سال کی شرط ہونا ہے معنی بات ہے۔ یہ ال تک ابن جوزی کا کلام ہے۔ بھی تھی اعتراض ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے جن بنیاد پر اس مدیث کو موضوع اور من گھڑت ہتایا ہے وہ بھی ای تو اس و تین بین ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے جن بنیاد پر اس مدیث کو موضوع اور من گھڑت ہتایا ہے وہ بھی ای مدیث کے موضوع اور من گھڑت ہتایا ہے وہ بھی ای موسی ہو شانچہ قاضی بیضاوی کا جو قول ہے وہ بھی ای موسی ہو سکتا ہو تول ہے وہ بھی ای موسی ہو سکتا ہو تول ہو تا ہے وہ بھی ای موسی ہو سکتا ہو تول ہو تا ہو تول ہو تا ہو تھی۔ ہو سکتا ہو تول ہو تا ہو

كه جاليس سال تقى ـ

پھرای حدیث کے مطابق بعض دوسرے علماء کابیہ قول بھی ہے کہ

جو نوگ ہیہ کہتے ہیں کہ نبوت کے لئے چالیس سال کی عمر کو پہنچنا شرط نہیں ہے وہ س کی دلیل میں حضرت بھی کاواقعہ بھی چیش کرتے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں قر آن پاک میں سے ارشاد فرملیا گیاہے۔

وَالْيَنَاهُ الْحُكَمْ صَبْيًا لِلَّابِيَّاكِ ٢ الوره مريم عمامًا

ترجمہ :۔ اور ہم نے ان کوان کے لڑکین ہی میں وین کی شمجھ اور خاص اپنے پاس سے رفت قلب اور پاکیزگی اخلاق کی عطافر مائی تھی۔

وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت میں حکم سے مراد حکمت اور تورات کا فہم نہیں ہے بلکہ نبوت ہے ( کہ بچپن میں ہیںان کو نبوت کا عزاز عطافر مایا گیا ہے)اور بچپن ہی میں ان کو عقل کی پختگی اور شعور سے سر فراز فر ملا گیا تھا۔ کہاجا تا ہے کہ اس وقت ان کی عمر دوسال یا تین سال تھی۔

جب ملیفہ مقدر عبای کو ملافت ملی اس وقت دہ بالغ نہیں تھا چنانچہ اس کی خلاوت کے اس مسکلے پر امام اصولی نے ایک کتاب تصنیف کی کہ بالغ ہونے ہے پہلے کسی کا حکم سنبھال لینا جائز ہیں۔ انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور اس بات سے دلیل لی ہے کہ اللہ تعالی نے حضر ت ذکر گیا کو جب نبوت عطا فرمائی اس وقت تک وہ بالغ نہیں تھے۔ ساتھ ہی علامہ نے اپنی اس کتاب میں ان تمام بچوں کا بھی ذکر کیا ہے جن کو تابالغ ہونے کے باوجود رسول اللہ علی ہے کہ وہ کتاب بہت عمدہ باوجود رسول اللہ علی ہے کہ وہ کتاب بہت عمدہ ہے اور اس میں بہت سے فاکدے ہیں۔

یہ حضرت بھی جن کاذکراوپر گزراہےان کے متعلق کھے تفصیل احقر مترجم نے قبط نمبر ۲ میں پیش کی ہےان کو حضرت عیسی کے آسمان پراٹھائے جانے ہے تقریبا" ڈیڑھ سال پہلے ذیج کر دیا گیا تھا۔

ظہور کے بعکد انبیاء کی عمریں ..... پیچے کتاب ہدی کے حوالہ سے یہ بات گزری ہے کہ یہ غلط ہے کہ جب حضرت عسی کو اٹھایا گیااسوفت ان کی عمر سینتیں سال تھی۔اس انکار کی بنیاد بعض علاء کا یہ قول ہے کہ بہت ی صحیح حدیثیں الیمی بیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسی کو جس وقت آسان پر اٹھایا گیااس وقت ان کی عمر ایک سو بیس سال کی تھی۔ان احادیث بیس سے ایک آنخضرت عظیہ کا وہ ارشاد ہے جو آپ نے اپنی صاحبزاری حضرت فاطمہ ہے۔ایک آنخضرت عظیہ کا وہ ارشاد ہے جو آپ نے اپنی صاحبزاری حضرت فاطمہ ہے۔ایک آنخضرت عظیہ کا دہ ارشاد ہے جو آپ نے اپنی صاحبزاری حضرت فاطمہ ہے۔ایک آنخسرت عظیہ کی اس کی تھی۔ان احادیث میں فرمایا کہ

" بخصے جَر سُکا نے بتلاہے کہ کوئی نی ایسا نہیں ہواجوا ہے ہے پہلے نی کاعمر کے آدھے کے برابر ذندہ نہ مواہوا نہوں نے بی مجھے بتلایاہے کہ عیستی ایک سو بیں سال تک زندہ رہے ہیں۔انہوں نے میرے بارے میں کہاہے کہ ساٹھ سال کی عمر ہونے کے بعد میری وفات ہوگی۔"

ای طرح کتاب جامع صغیر میں حدیث ہے کہ

"الله تعالیٰ نے کوئی نی ایبا ظاہر نہیں فرمایا جوا پنے سے پہلے نبی کی عمر کے آدھے جھے کے برابر ذندہ نہ

ربا بو\_"

۔ مگر جمال تک ان حدیثیوں کو مانے کا تعلق ہے تو اس میں بیراشکال ہو تاہے کہ حضرت نوع کی سب نبیوں میں سب سے زیادہ عمر ہوئی ہے۔ اس وجہ ہے ان کو "کبیر الا نبیاء" اور " شیخ المرسلین" کہا گیا ہے۔ اور المخضرت على كالعدسب سے يملے بي ہوں مے جن يرسے زمين شق ہوگا۔

مگر پھر میں نے دیکھا کہ علامہ بھی نے اس صدیت کو کمز ور قرار دیاہے کہ ہر نی اپنے سے پہلے نی کی کل عمر کے (کم از کم) نصف جھے تک ضرور زندہ رہتا ہے۔علامہ عماد ابن کثیر نے کماہے کہ یہ حدیث بہت زیادہ غریب ہے (حدیث غریب کی تعریف سیرت طبیہ میں پہلے سے تحرر پچکی ہے)۔

والله بعصمك من الناس بلاسوره المة ع ٩ آسيته ترجمه : ـ اور الله تعالى آب كولوكول سے محفوظ ر كھے گا۔

غرض جب آپ تمازے فارغ ہوئے تو آپ نے محابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرملیا۔

پہلی خصوصیت ..... " بجھے آج رات پانے چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے بھی کسی کو نہیں دی گئیں۔ ایک روایت میں اس کے بعد ان افغاظ کا اضافہ بھی ہے کہ میں ان چیزوں کاؤکر کسی فخر و غرور کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں۔ان میں سے ایک توبہ ہے کہ جھے ساری دنیا کی طرف رسول بناکر بھیجا گیا ہے۔

(ی) تعنی خود آپ کے زمانے کے لوگوں کے علاوہ آپ سے پہلے کے زمانے والوں کے لئے بھی اور آپ کے بعد کے دمانے والوں کے لئے بھی اور آپ کے بعد کے دمانے والوں کے لئے بھی جیسا کہ بیہ ایک بعد کے دمانے والوں کے لئے بھی جیسا کہ بیہ پوزی روایت آگے والفاظ سے جیس کہ "ہم نمی صرف پی قوم کی طرف بھیجا جاتا رہا ہے۔ پوزی روایت کے الفاظ سے جیس کہ "ہم نمی صرف پی قوم کی طرف بھیجا جاتا رہا ہے۔ (ی) بعنی این ذمانے کے تمام انسانوں کی طرف یا کسی خاص جماعت اور است کی طرف ۔"

چنانچہ ان میں سب سے پہلے حضرت نوئے ہیں کیونکہ ان کو اِن تمام انسانوں کی طرف نی بناکر بھیجا گیا تھاجو ان کے دور میں اس زمین پر بہتے تھے۔ جب ان کو لیعنی حضرت نوٹے کو اللہ تھالی نے اس بات کی خبر ولی کہ سوائے کشتی والوں کے ان پر کوئی ایمان نہیں لائے گا تو انہوں نے ان باقی تمام آدمیوں کے لئے اللہ تعالی سے بد دعاکی کہ ان پر عذاب نازل فرمائے۔ کشتی کے بیاوگ کل ملاکر اس آدمی تھے جن میں چالیس مرو تھے اور چالیس عور تیں تھیں۔ تمرکتاب عوارف المعارف میں بیہ کہ کشتی والوں کی تعداد چارسو تھی۔

(ان دونوں میں لوگوں کی تعداد کے بارے میں جو اختلاف ہے اس کو دور کرنے کے لئے) یہ کماجا تا ہے کہ چار سو کی تعداد انسانوں اور غیر انسانوں سب کی ملاکر تھی کیونکہ اس میں جانور بھی تھے۔اس طرح یہ اختلاف دور ہو جاتا ہے۔

غرض حفرت نوم کی بدوعا کے بعد طوفان آیااور تمام ذمین پر بسنوالے اس ہے ہلاک ہو محتے صرف وہ لوگ زندہ بچے جو ان پر ایمان کے آئے تھے۔ تو اگر نوح تمام انسانوں کے تیفیر نہ ہوتے تو ان کے مخالفت کرنے اور بت پر سی کرنے کی وجہ سے نوح ان کے حق میں بدوعانہ کرتے کیونکہ اللہ تعالی کا کرشاوہ کہ وہا کا معذبین حتی نبعث رصو لا علی ایک اس رہ بی اسر ایک ع ایک ا

ترجمہ:۔ اور ہم مجھی مزانہیں دیے جب تک کہ کسی رسول کو نہیں بھیج لیتے۔ بیہ بات تابت ہے کہ نوح بی وہ پہلے ہی ہیں جو یتول کی پو جا کرنے والول کے خلاف نی بتاکر بھیجے مجھے کیونکہ بت پر سی سب سے پہلے ان بی کی قوم نے شروع کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ان کو نی بتاکر ظاہر فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو بت برسی سے روکیس۔

ادم کے متعلق روایت ہے کہ وہ سب سے پہلے رسول ہیں جن کواللہ تعالی نے ان کی اولاو کی طرف نی بناکر بھیجا تھا کہ وہ اللہ تعالی پر ایمان لا تمیں اور اس کے پہندیدہ طریقوں پر چلیں۔

نعن علاء نے لکھا ہے کہ آدم کو جنت میں ای حضرت حواء کے لئے بیٹیبری عطافر مائی گئی تھی۔اس کی ولیل میہ ہے کہ اللہ تغالی نے جب آدم کو وہ سب باتیں بتلائیں جو حق تعالیٰ کو پہند ہیں نیزوہ جو تاپیند ہیں تواس کے ذیل میں ان کو یہ بھی تھی فرملا تھاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پہندیدہ باتوں پر عمل کرنے کے لئے حضرت حواکو تھم دیں اور ناپیندیدہ باتوں سے بہتے کی ہدایت کریں۔

چنانچه حق تعالی کافر شاوی۔

وَقُلْنَا يَا أَنَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زُرْجُكَ الْجَنَّةُ وَ كُلاً مِنْهَا رَغَدا خَيْثُ شِنْتُمَا وَلاَ تَقْرُبا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ

(ب الوره بقره ع ٣) ـ أيك

ترجمہ :۔ اور ہم نے تھم دیا کہ اے آدم رہا کروتم اور تمہاری بیوی بہشت میں پھر کھاؤدو توں ان میں سے با فراغت جس جگہ سے جاہواور نزدیک نہ جاؤاں در خت کے۔

چنانچد بعض علماء کا قول ہے کہ نبوت و پیٹیبری کی حقیقی اور عین منشاء ہی ہے۔

نور ہے ان تخضرت اللہ کی نبوت کے عموم میں فرق ..... بہر حال اس کے بادجود بھی ہات ظاہر ہے کہ حضرت نور کی نبوت اگر چہ سازی دنیا کے لوگول کے لئے عام تھی مگر دہ عمومیت اس عمومیت کے برابر نہ تھی جو آنخضرت کے کوعظا فرمائی گئی تھی کیونکہ رسول اللہ تھی کی نبوت الن لوگول تک کے لئے بھی عام ہج جو آن خضرت کے بعد دنیا میں آنے والے ہیں۔ لہذا الب یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ طوفان کے بعد ذیمن پر سواتے مومنوں کے کوئی باتی نمیس دہا تھا اور جس سے حضرت نور کی نبوت کا سب کے لئے عام ہونا ہا بہ وجاتا ہو جاتا ہو اللہ سے اللہ سواتے مومنوں کے کوئی باتی نمیس دہا تھا اور جس سے حضرت نور کی نبوت کا سب کے لئے عام ہونا ہو جاتا ہے کہ میں اور ان خضرت تھا ہے کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہوگا کہ جھے پانچ جزیں ایس عطا فرمائی گئی ہیں جو بھے سے کہ کی کو نہیں دی گئیں اور ان بیں سے ایک میر ک نبوت کا سازی اور ان بی سے ایک میر ک نبوت کا سازی اور ان میں نور مجانوں آن خضرت تھا کے دونوں کی نبوت کی فوقیت فاہر کی گئی ہو سے اس کے بوجود ان میں جو فرق فاہر کی گئی ہو جاتا ہے )۔

اس الاکال کالیک جواب علامہ حافظ ابن جر نے بھی دیاہے (گراس بچھلے جواب کے بعدوہ بھی اہم مسیں رہتا) علامہ ابن جر نے اس کا میہ جواب دیا تھا کہ تو ق کی نبوت کو جو عمومیت حاصل ہوئی وہ طوفان کے بعد حاصل ہوئی وہ طوفان کے بعد حاصل ہوئی (کیونکہ اس وقت سوائے ان کے مانے والوں کے زمین پر کوئی دوسر اباتی نہیں رہاتھا) ورنہ اصل کے حاصل ہوئی اللہ سے ان کی نبوت اصل کے لحاظ ہے کی لخاط ہے جی ساری دنیا کے لئے عام تھی۔ جب کہ آنحضرت علاق کی نبوت اصل کے لحاظ ہے می ساری دنیا کے لئے عام تھی۔

کماجاتا ہے کہ حضرت نوح کے تبلیغ شر دع کرنے اور طوفان آنے کے در میان ایک سوسال کا فاصلہ قفا۔ بیہ بات ٹابت شدہ ہے کہ آدم ہے لے کر نوح سے پہلے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ان سب کی نبوت کا اصل منشاء اور مقصدیہ تفاکہ لوگول کو اللہ تعالی کی ذات پاک پر ایمان لانے کی ہدایت کریں اور خدا کے ساتھ شرک نہ کرنے کی ہدایت کریں۔ اگر چہ اس پر سب کا نفاق ہے کہ شرک اور بت پر سی حضرت نوح کے ذمانے میں شر دع ہوئی اور اس کے بعد ہے ہی باتی ہے۔

ایک بہودی فرقہ کی طرف ہے آنخضرت علیہ کی آدھی تقید لیں۔۔۔۔اس بارے میں بہودیوں اوران کے ساتھ بہودیوں کے ایک خاص فرقے عیسویہ و علی اصفحالی کے بیرہ بیں ان کادعوی یہ ہے کہ رسول الله علیہ خاص طور پر صرف عربوں کے لئے ظاہر ہوئے تھے بنی اسر اکیل کے لئے نہیں اور یہ کہ آنخضرت علیہ کے بی تھے (گر صرف عربوں کے لئے ہی آپ کی بیرہ کی کرنی ضروری تھی دوسری قوموں کے لئے نہیں)۔ تو . یہودیوں کایہ قول فاسد اور لغوہے۔ کیونکہ جب انہوں نے یہ بات تسلیم کرلی کہ آپ تا اللہ کے رسول بیں اور یہ کہ آپ کی اس بات پر کیوں یقین نہیں کیا کہ آپ ساری دنیا کے نبی بناکر بھیجے گئے بیں کیونکہ یہ حدیث تو از کے ساتھ خابت ہے کہ آپ تمام انسانوں کی طرف اللہ کے رسول بناکر بھیجے گئے جی

ا قول مولف كيت بين: حن تعالى كارشاد ب

وَمُنَا اَزْسُلُنَا مِنْ رَّسُولِ الَّا يلنِهانِ فَوجِهِ بِ٣١سوره ابرا نيم ع المَسِطِحة عليه الله الله الله ال ترجمه : اور ہم نے تمام پہلے بیٹمبرون کو بھی ان ہی کی قوم کی زبان میں پیٹمبر بناکر بھیجا۔

(جس کا مطلب بظاہر میہ ہو تاہے کہ ہر نبی صرف اس قوم کے لئے ہو تاہے جن کی زبان وہ بولتا ہے بہذا کسی نبی کو ساری و نیاکا نبی کیے کہ اس اسٹا ہے کیو نکہ وہ ساری و نیاک زبانیں تو ظاہر ہے بول نہیں سکتا) اس اشکال کا جواب بعض علاء نے ویا ہے کہ اس کا مطلب میہ نہیں ہے کہ اس نبی کی نبوت صرف اس قوم تک محدود ہے بلکہ مطلب میہ ہے کہ جس قوم میں وہ تبلیج کر دہاہے اس کی ذبان وہ بولتا ہو تاکہ وہ خود پہلے ان کو ہدایت کرے اور پھر اس سے ہدایت حاصل کرنے والے دو مر ول تک وہ پیغام پہنچاہ یں۔ اور اس طرح اس نبی کی ذبان نہ جانے والوں معنی دو مر کی قرم اس نبی کا پیغام پہنچ جائے۔ لبذا میہ بات ثابت ہے کہ آئے ضرت ہوئے کہ ساری و نیا کے انسانوں کے لئے نبی بناگر بیسے گئے تھے اگر چہ آپ اور آپ پر بازل ہونے والی کتاب بعنی قر آن میں مرائی و بیاک عربی تیاں رائیل کی طرف نبی بناگر بیسے گئے تھے اور موئی کو عبر انی ذبان میں کتاب یعنی قورات وی گی اور حضر سے میٹی عربی نبیل کی طرف نبی بناگر بیسے گئے تھے اور موئی کو عبر انی ذبان میں کتاب یعنی قورات وی گی اور حضر سے میٹی عیبے اروام سے کہ وہ بی امرائیلی تو تھے مکر ان کی ذبان کو دولی تھی تھے جو عبر انی یامریانی ذبان نہیں سیسے تھے جسے اروام سے کہ وہ بی امرائیلی تو تھے مکر ان کی ذبان کو دائل تعلم وہ نبی واللہ اعلم

آ تخصرت علی کے دوسری خصوصیت .....اصل بیان اس کا مل مہاہ کہ آتخضرت علی نے فرملا کہ میں ہے کہ آتخضرت میں نے فرملا کہ جھے پانچ چنزیں آلی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کئی ہی کو نہیں دی گئیں جن میں سے ایک توبیہ کہ آپ ساری دنیا کے چیزیں آلی دی گئی ہیں کے بعد آپ نے دوسری خصوصیت کی طرف اثنادہ فرملا کہ :۔

"الله تعالى نے مير ، و شمنول كے دلول ميں مير ار عب پيدافر ماكر ميرى مدد فرمائى ہے جاہے مير ،

وہ دستمن مجھ سے ایک میننے کی مسافت کے فاصلے پر ہی کیوں نہ ہوں ان کے دلوں میں میر ار عب موجود ہے)'' (ی) بعنی سامنے ہوں یا بیجھے ہوں ان کے دل میر ہے رعب سے بھرے رہتے ہیں اور وہ آپ ہے

مر عوب رہتے ہیں۔ آپ نے اس حدیث میں خاص طور پر ایک مہینے کی مسافت کاذکر فرمایااس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی ایسے و شمن تھے جو آپ سے جنگ کرنے پر آمادہ تھے ان میں سے کوئی بھی آپ کے شہر سے ایک مہینے کی مسافت سے زیادہ پر نہیں تھا۔

سلیمان کی طرف ہے اس خصوصیت کی تصدیق ..... حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان کی طرف ہے ایک دفعہ حضرت سلیمان جنوں اور انسانوں کے اپنے تمام کشکر کے ساتھ حرم میں تشریف لے گئے تھے ان کے ساتھ اتنا بڑا کشکر تھا کہ روزانہ پانچ ہزار اونٹنیاں ،پانچ ہزار بیل اور ہیں ہزار بریاں کھانے کے لئے ذکے کی جاتی تھیں ،ان کالشکر سوفر کنے کے رقبے میں ٹھیرا ہوا تھا (ایک فرسخ تقریبا" بارہ ہزار گزیعنی آٹھ کلو میٹر کے قریب ہوتا ہے )۔ غرض ایک دن جبکہ کشکر کے تمام بڑے برے سردار موجود تھے حضرت سلیمان نے ان سے فرمایا۔

" بیمی وہ جگہ ہے جہال ہے ایک نبی عربی ظاہر ہول گے۔ان کوان تمام لوگوں پر فتح ونصرت عطافرمائی جائے گی جوان کے مخالف ہول گے ،ان کی ہیبت ان د شمنوں تک کے دلول میں ہو گی جوان ہے ایک مہینے کے فاصلے پر ہوں گے ، بچے بات کہنے ہیں دہ کسی ملامت کرتے والے کی ملامت کا خیال نہیں کریں گے۔"

اس پر کشکروالول نے ان سے بوچھا۔

"اےاللہ کے نبی!وہ کس دین پر چلیں گے۔"

سلیمان نے فرمایا

"وہ صنفیت کے دین پر چلیں گے خوش خبری ہے ان لوگوں کے لئے جوان پر ایمان لے آئیں گے۔" لشکر دالوں نے پوچھا

"ہمارے اور ان کے زمانے میں کتنا فاصلہ ہے۔"

سلیمانؑنے فرمایا

"ایک ہزار سالکی مدت ہے۔"

تیسری خصوصیت ..... غرض اس کے بعدر سول اللہ ﷺ نے تیسری چیز کاذکر کرتے ہوئے فرمایا۔
ہیرے لئے بینی میری امت کے لئے تمام مال غنیمت طلال کیا گیاہے جبکہ جھے سے پہلے جو نبی گزرے بین ان میں جن کو جہاد کا حکم دیا گیاوہ تمام مال غنیمت دوسروں کو دے دیے تھے اور اپنے اوپر اس کو حرام رکھتے بین ان میں جن کو جہاد کا حکم دیا گیاوہ تمام مال غنیمت میں حیوانات کے علاوہ سب چیزیں مراد بیں جیسے پو چی، کھانے رکی کوہ سب مال کو جمع کر لیتے تھے یمال غنیمت میں حیوانات کے علاوہ سب چیزیں مراد بین جیسے پو چی، کھانے پینے کی چیزیں اور دوسر امال و متاع، کیونکہ جمال تک حیوانات کا تعلق ہے جو مال غنیمت میں آئے ہوں وہ لڑنے والوں کی بھی طیز مال غنیمت کی حیثیت سے دالوں کی بھی چیز مال غنیمت کی حیثیت سے دالوں کی بھی طیز مال غنیمت کی حیثیت حلال کیا گیاہے جبکہ اس سے پہلے کی امت پر مال غنیمت حلال کیا گیاہے جبکہ اس سے پہلے کی امت پر غنیمت کا مال حلال نہیں تھا۔

چنانچہ ایک روایت ہے کہ پچھلے ہی جب مال غنیمت سے پانچوال حصہ نکالتے تو آسان ہے ایک سفید یک کی آگ آیا کرتی تھی اور اس مال کو کھالیا کرتی تھی اگر اس میں کوئی خیانت نہ ہوئی ہو لیکن مجھے تھم دیا گیا ہے کہ بیں اس ال کواپی امت کے غریب لوگوں میں تقتیم کردوں (یعنی انچویں جھے کو)۔

بوشع ابن نون لور مال غنیمت ..... (تشری) بچهلی امتون بر مال غنیمت حلال نهیں تھا بلکہ یہ انخضرت ملک کا امت پر حلال کیا گیاہے۔مشکوۃ کی حدیث ہے جے حضرت ابوہر بروٌ نے نقل کیاہے کہ

" ہم سے پہلے تھی پر ہمی مال غنیمت طال میں تھا۔ ہم پر بداللہ تعالی کا فضل ہے کہ اس نے مارے

ضعف اور كمزورى كود كي كرغنيمت كمال كوجارك ليزور زوراديات -"

کچھلی امتوں میں یہ دستور تھا کہ غنیمت کامال اکٹھا کرتے اور اس کو جنگل میں لے جاکر رکھ وہتے۔ آگر اس مال غنیمت میں سے کسی نے کوئی خیانت اور بددیا بتی نہیں کی ہے تو آسان سے آگ اتر تی اور اس مال کو کھا لیتی جس سے دہ سمجھ لیتے کہ ان کا جماد قبول ہو گیا ہے۔ چٹانچہ حضرت یوشع ابن نون کا واقعہ حدیث ہیں آیا ہے جسے ابو ہر ریٹھ نے آئے تھا رہتے ہے۔ انو ہر ریٹھ نے تعلق کیا ہے۔ یہ حدیث مشکوۃ میں ہے جس کا بچھ حصہ یمال احقر متر جم نقل کر رہا ہے کہ

'' معترت یوشع ابن نون نے ایک بہتی جنگ کے ذریعہ فٹے کی۔اس کے بعد انہوں نے نئیمت کامال جمع کر کے ایک جگہ رکھ دیا آگ آئی گر اس نے اس مال کو نہیں کھایا۔حضرت یوشع نے بیا ماجراد کھے کرسا تھیوں ہے فرمایا۔

تم لوگوں میں سے کی نے یقینا" خیانت اور بددیا نتی کی ہے ( یعنی اس مال سے پھر چھیالیا ہے ) ابدااب یہ ضرور کی ہے کہ ہر قبیلے کاایک ایک آدی میر ہے ہاتھ پر بیعت کر ہے۔ چنانچہ بیعت شروع ہوئی توایک فخص کا ہاتھ حضرت یوشع کے ہاتھ پر دکھتے ہی چپک کردہ گیا۔ حضرت یوشع نے فرمایا۔

"تمارے قبلے میں ہے کسی نے بدویا نتی کی ہے"

آخراس قبیلے کے لوگ ایک گائے کا سر لائے جو سونے کا بنا ہوا تھالور جسے انہوں نے جیمیالیا تھا)اس کو انہوں نے جیسے ہی باقی مال کے ساتھ رکھافورا'' آگ آئی اور اس سارے مال کو کھاگئی۔

ہمال میہ بات مجمی واضح رہنی چاہئے کہ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو غیر مسلموں سے جنگ کے بتیجہ بیں اللہ ہوتا ہے بعض و سے جنگ کے بتیجہ بیں فتح کے بعد حاصل ہوتا ہے لیعنی وسٹمن کے کیمپ کا مال و متاع اور جانور وغیر ہ۔ دوسری چیز "نی" ہوتی ہے۔ بیدوہ مال ہوتا ہے۔ تشر تے ختم۔ مرتب)۔

ملامہ جلال سیوطی نے اپی تغیر کے تھلہ بیں لکھاہے کہ یہ صورت حفرت علی کے زمانے میں نہیں ہو کی اور عالبا اوہ ال نہیول میں سے نہیں جن کو جماد کا تھم دیا کیا تھا۔ لہذا یہ بات گذشتہ کے خلاف نہیں ہے۔ چو تھی خصوصیت کی طرف اثارہ کرتے ہوئے مرف خصوصیت کی طرف اثارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

"نورمیرے لئے ساری زمین کوپاک مسجد بنادیا کیا ہے جس جکہ بھی نماز کاوفت آجائے میں وہال آگریا فر بھی میسر شرہو تو تنبیم کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں۔ ابنداز مین پر مسجدوں کے لئے کوئی ایک جکہ خاص نہیں کی گئ جبکہ مجھ سے پہلے لوگوں کو یہ سمولت میسر نہیں تھی کہ وہ جمال بھی جا ہیں تماز پڑھ لیس بلکہ وہ لوگ صرف انچ عبادت گا ہوں میں بی نمازیں پڑھ سکتے تھے۔"

(ی)ای طرح ال امتول میں سے کسی کو تیم کی سمولت مجمی حاصل نہیں تھی کیونکہ تیم صرف

ہماری امت کی ہی خصوصیت ہے حضرت جابڑ کی روابت میں ہے کہ پچھلے نبیوں میں سے کوئی ہی ایسا نہیں تھا کہ دہ سوائے اپنی خاص محراب اور عبادت گاہ کے کہیں اور نماز پڑھ سکتا ہو۔

قر ان پاکی آیت ہے

واختار موسى قومه (پ٩سورها عراف ١٨٥) اجته

ترجمہدند اور موسیٰ نے ستر آدمی اپی قوم میں سے ہمارے وقت معین پرلائے کے لئے منتخب کئے تھے۔ بنی اسر ائیل کو منجانب اللہ ایک سمولت اور ان کا کفر ان .....اس آیت کی تغییر میں کیا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ سے فرماید

"میں تمہارے کئے تمام زمین کومسجد بنار ہاہول۔"

موسی نے اپنی قوم کوحق تعالی کابیہ فرمان پہنچایا کہ حق تعالیٰ نے تمام زمین کو تمہارے لئے عبادت گاہ بنا دیاہے (تم کمیں بھی بیٹھ کر عبادت کر سکتے ہو) یہ س کران کی قوم نے کہا۔

"ہم سوائے اپنے تمنیسوں کے کہیں بھی نماز پڑھتانسیں جا ہے۔" اس پر حق تعالی نے فرمایا

فَسَانَکُتُنَهَا لِلَّذِیْنَ یَنْفُوْنَ وَ یُولُوْنَ الزَّکُوٰة وَ الَّذِیْنَهُمْ بِالنِیَا یُوْمِنُوْنَ تَا مفلحون الآلیْپ ۹ سوره اعراف ۱۸ میر مناکمتها لِلَّذِیْنَ یَنْفُونَ وَ یُولُونَ الزَّکُوٰة وَ الَّذِیْنَهُمْ بِالنِیَا یُومِنُونَ تَا مفلحون الآلیک و در حست الن لوگول کے نام تو ضرور بی تکھول گاجو کہ خلاتمانی ہے ورتے ہیں اور ذکوہ و پیے ہیں اور جو جماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔

ان ہے مراد آنخضرت ﷺ کی امت ہی ہے۔

مراس میں یہ اشکال ہے کہ حضرت عیسی جو سارے علاقے میں محوالور تبلیخ کیا کرتے تھے وہ جہال بھی عباوت و نماذ کاوقت ہو تاوہیں اواکر لیا کرتے تھے۔ اب اس دوایت میں اور آنخضرت تھے کے اس فرشاد میں نماز جو پیچھے بیان ہوا موافقت پیدا کرنا ضروری ہوگئی ہے کہ کوئی نی ابیا نہیں تھاجوا پی عبادت گاہ کے علاوہ کمیں نماز پڑھتا ہواس اختلاف کو دور کرنے کے لئے صرف بی کما جاسکتا ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ کوئی نی اپی امت کے ساتھ اپنی عبادت گاہ کے علاوہ کمیں اور نماز اوا نہیں کر تا تھااس کے علاوہ جمال تک خود حضرت عیسی کا تعلق ہے تو یہ ان ہی کی خصوصیت تھی کہ جمال بھی نماز کاوقت ہو جاتا تھاوہ وہیں اواکر لیا کرتے تھے آگے خصائص کے باب میں اس مسئلے پر تفصیل سے بحث ہوگی۔

یا نجویں خصوصیت ....اس کے بعدر سول اللہ ﷺ نے اپنی پانچویں خصوصیت ہٹلاتے ہوئے فرملا کہ جھے علم ہواکہ

"جو کھے مانگناہو مانگواس کئے کہ ہرنی نے ہم سے پچھے نہ ہے مانگاہے"

"میں نے اپنے سوال کو قیامت کے دن تک کے لئے ملتوی کر دیا ہے۔ میر نوہ سوال تمہارے اور ہر اس خص کے لئے ہوگا جس ہے۔ میر اور سوال ایسے مخص کے لئے ہوگا جس نے اس بات کی گوائی دی کہ اللہ تعانی کے سواکوئی معبود خمیں ہے۔ میر ایہ سوال ایسے لوگوں کو عذاب سے نکالنے کے لئے ہوگا جن کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ مجمی ہوگا اور تو حید یعنی اللہ تعالی کو ایک جانے کے سوالن کا کوئی نیک عمل خمیں ہوگا۔"

حن شفاعت....(ی) یعن آب ابناسوال ایسے لوگول کو دوزخ سے نکالنے کے لئے استعال فرما کیں مے جن کا

ذِكْرِ ہول كيونك آنخضرت ﷺ كے ساجو دوسرے شفاعت كرنے دالے ہوں ہے (بيسے انبياء ، فرشتے اور اولياء اللہ)ان كى شفاعت البيے لوگوں كے لئے ہوگى جن كے پاس توحيد كے علادہ بھى گئو لينى نيك اعمال ہول گے۔ يہ قول قاضى عياض كا ہے۔ (ى) حديث ميں جمال الن حضر ات كابيان ہوا ہے جو شفاعت كے سليلے ميں اللہ تعالى كى اجازت کے بعد شفاعت كريں مے وہاں فرمايا گياہے كہ كوئى ني اور كوئى شهيد ايسا نهيں رہے گاجو شفاعت نہيں كريں گئے وہاں فرمايا گياہے كہ كوئى ني اور كوئى شهيد ايسا نهيں رہے گاجو شفاعت نہيں كرے گا۔

ا میک روایت میں ہے کہ

" بھر تمام فرشتے، نبی، شہید، نیک اور مومن شفاعت کریں گے اور اللہ تعالی ان کی شفاعت تبول فرمائے گا۔"

ایک مدیث ہے کہ

اليك حديث مين يبخ كه

. " بین عرش کے نیجے آگر سجدے میں گرجاؤں گاتب فرمایا جائے گا۔ "

ميدان حشر ميں امت تے لئے فرياد .....ا عمد البناسر اٹھاؤنمهارى بات بورى كى جائے گاور تم جس كى شفاعت كرد كاس كے لئے شفاعت قبول كى جائے گى "اس وقت بيں ابناسر اٹھاؤں گاور عرض كروں گا۔ "
اے پرور دگار اميرى امت الے برور دگار اميرى امت ـ "حق تعالى فرمائيں گے ـ "اچھا جاؤ، جس كے دل بيس ائي حد بھر بھلائى بور بال برابر بھى ايمان ہو اور ايك روايت كے الفاظ بول بيں كہ رائى كے دانے كے برابر بھى ايمان ہوگا۔ ايك روايت كے الفاظ بيں يوں ہے كہ جس كے دل بيں رائى كے چھوٹے وائے كے برابر بھى برابر بھى ايمان ہوگا۔ ايك روايت كے الفاظ بيں يوں ہے كہ جس كے دل بيں رائى كے چھوٹے وائے كے برابر بھى ايمان ہوگا۔ ايك روايت كے الفاظ بيں يوں ہے كہ جس كے دل بيں رائى كے چھوٹے ہے جھوٹے وائے كے برابر بھى ايمان ہوگا۔ ايك روايت كے الفاظ بيں يوں ہے كہ جس كے دل بيں رائى كے چھوٹے وگوں كو جنم سے تكاواؤں گااور ايسے لوگوں كو جنم سے تكاواؤں گا۔ "

ائ سے پہلے جنتیوں کو جنت میں پہنچانے کے لئے مجی جب کہ وہ بل صراط سے گزر چکے ہوں مے آنجننر ت ﷺ شفاعت فرما چکے ہول گے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ

"جب ش جنت میں داخل ہوں گا توا ہے رب کی طرف و کیموں گالور تجدے میں گر جاؤل گا، پھراللہ اتھا ہے جمہ ابنا سر تعلی جھے اجازت دیں گے کہ میں ان کی حمہ و تنا بیان کروں اس کے بعد قرمائیں گے۔ اے محمہ ابنا سر انھاؤ، تساری بات پوری کی جائے گی اور تم جس کی شفاعت کرو گے اس کے لئے شفاعت قبول کی جائے گیا۔ تم جو پہنے مائلو گے وہ دیا جائے گا۔ "تب میں عریش کروں گا۔" اے میرے پروردگار امیں جنت کے مستحق لوگول کی شفاعت کر تا ہوں کہ ان کو جنت میں واخل فرماوے۔ چنانچہ اللہ تعالی شفاعت کی اجازت عطافرمائیں گے "اس کے بعد حدیث کا حصہ و تی ہے جو گزر چکاہے۔

اس حدیث سے معلوم ہو تا ہے کہ آنخضرت ﷺ لوگوں کو جنم ہے جس وقت نکلوائیں گے اس وقت آپ جنت میں ہون گے جبکہ پچھلی حدیث میں تھا کہ میں عرش کے بینچ کر سجدے میں گر جاؤں گا (جس کا مطلب ہے کہ آپ اس وقت جنت میں نہیں ہول جے۔اس اختلاف کو دور کرنے کے لئے کہتے ہیں ک ) پیہ شفاعت دراصل حساب کتاب کے دوران کی ہوگی (جب آپ عرش کے بینچ جاکر سجدے میں گریں کے ) مگراس بارے میں راویوں کو مغالطہ ہو گیااور انہوں نے اس شفاعت کو جو کہ حساب کتاب کے وقت ہوگی اور اس شفاعت کو جو بل صراط ہے گزرنے کے بعد جنت کے حق داروں کو جنت میں بھجوانے کے لئے کی جائے گی۔ان دونوں کو خلط میلط کر دیا۔

جمال تک خدا کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والوں لینی اہل توحید کو جہنم سے نکلوانے کی شفاعت اور حساب کتاب کے وقت کی شفاعت کا تعلق ہے تواسکا اشار ہاس صدیث سے ملتاہے جس میں ہے کہ واعطیت الشفاعت کی بینی مجھے شفاعت کا حق دیا جائےگا۔

چنانچہ ابن و قبق کہتے ہیں کہ یہاں "الشفاعۃ " میں الف لام عمد کے لئے ہے اور مراو ہے شفاعت عظمیٰ بینی سب سے بڑی شفاعت جس کے ذریعہ اس جگہ کی و ہشت اور ہول کولوگوں کے ولول سے دور کیا جائے گا۔ (ی)اور بی دہ مقام محمود ہے جمال اللہ تعالی کی حمد بیان کی جائے گی اور جس کے لئے اولین اور آخرین سب آرز دمند ہیں۔ چنانچہ اس کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا گیاہے۔

> عَسَنَى أَنْ يَنْعُفَكَ رُبُّكَ مَقَامًا مُتَحْمُو دُالاً بيب سوره بنى اسواليل ع ٦ آم ٢٠٥٠ ق ترجمه : اميرے كه آپ كارب آپ كومقام محمود ميں جكه وسے گا۔

حفرت حذیفہ ہے روایت ہے کہ لوگول کو ایک بلند جکہ جمع کیا جائے گائی وقت سب سے پہلے جن کو بلایا جائے گاوہ محمد ﷺ ہوں کے جوبیہ فرماتے ہوئے آئیں گے۔

"میں حاضرہوں بسرہ چہتم حاضر ہوں۔ کوئی برائی تیری طرف نہیں ہے۔ ہدایت یافتہ وہی ہوتا ہے جس
کو تونے ہدایت عطافر مادی۔ تیر ابندہ تیرے سامنے ہے۔ جو تیر اہے اور تیری طرف آدہاہے۔ تیجہ سے سوائے
تیرے کمیں کوئی بناہ اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ توہی بابر کت اور بلند ویر ترہے اور توہی پاک اور بیت اللہ کارب ہے۔
جو آیت بچھلی سطروں میں نقل کی گئی اس پر بغداد میں آیک ذہر دست اور خوں آشام فتنہ برپا ہو گیا
تھا۔ حنابلہ یعنی امام احمد این حنبل کے پیرو تو یہ کہتے تھے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی آنخضرت تھے
کوعرش پر بٹھا کیں گے جبکہ دوسر سے علماء یہ کہتے تھے کہ اس سے وہ شفاعت عظمی مراو ہے جو حساب کتاب کے
دن آپ فرما کیں گے۔ یہ اختلاف انتا بڑھا کہ آخر خوں ریزی اور قبل و قبال تک نوبت پینچ گئی اور دونوں طرف
کے بے شار لوگ قبل ہوگے۔ ...

روز مخشر میں شفاعت عظمیٰ ..... یہ شفاعت عظمیٰ ان تمن شفاعتوں میں ہے ایک ہے جن کے متعلق آتخصرت ﷺ نے قرمایا ہے (کہ وہ آپکودی گئی ہے) آپ کاار شاد ہے۔

"حق تعالى ك يمال مجه تين شفاعتول كاحق ب جن كالمحصية وعده كيامياب."

بعض حضرات نے نکھا ہے کہ حساب کہاب نے دفت کی شفاعت تعلیٰ کے علادہ آپ کو نو مزید شفاعتوں کا دعدہ دیا گیا ہے۔ گران میں سے ایک شفاعت کو آنخضرت تلک کے ساتھ خاص کرنے کے سلسلے میں علماء میں اختلاف ہے۔ وہ شفاعت رہے کہ آپ قوم کو بغیر حساب کتاب اور بغیر مزاکے جنت میں داخل کرا دیں گے۔ اہم نودی نے فرملیا ہے کہ ایک دہ جماعت جو آنخضرت تھی کے ساتھ خاص ہوگی اور ایک ان لوگوں کی شفاعت جو جنم کے مستحق ہول کے محران کو جنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ قامنی عیاض کہتے ہیں کہ ان

میں اللہ تعالی جن کو جائے گاوہی شامل ہول گے۔

ای طرح ایک وہ شفاعت ہوگی جس کے ذریعہ ان تو حید پر ستوں کو آپ دوزخ سے نکلوادیں گے جن کے دلوں میں ایک حید برابر بھی ایمان ہوگا۔ یہ شفاعت صرف آنخضرت میں ہے کہ ماتھ بی خاص ہوگی۔

ای طرح ایک شفاعت دہ ہوگی جس کے ذریعہ آپ ان لوگوں کو جنم سے نکلوائیں گے جن کے دلول میں حید برابر سے زیادہ ایمان ہوگا۔ ایسے لوگوں کی شفاعت کا حق آنخضرت میں کے علاوہ دوسر سے بیوں، فرشتوں اور مومنوں کو بھی ہوگا۔

لاالہ الااللہ کہنے والوں کو جہنم سے نیجات ..... یہاں ایسے لو گول کا ذکر کیا گیاہے جن کے ولول میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان لو گول میں آنخضرت متلظہ امت اور دوسری امتول کے عام لوگ سب شامل ہول مے ۔ اوھر اس روایت سے بعض علماء کے اس قول کی مخالت ہوتی ہے کہ صحیح صدیث میں آیاہے کہ (حشر کے دن مجدے سے سراٹھاکر) میں عرض کرول گا۔

"اے میرے پروردگار! بجھے لیسے لوگول کی شفاعت کی اجازت عطافر ماجتہوں نے لا الد الا اللہ کہا (ی) اور اسی حالت بٹس (بینی بے عمل مسلمان ہونے کی حالت میں) مرکئے۔" اس پر حق تعالی فرمائیں مے

میہ تمہاراحق نمیں ہے ملکہ میری عزت، میری کریائی اور میری عظمت کی قشم میں ان لوگوں کو جشم سے نکال دول گا جنہوں نے لا اله الا الله کہاہے۔"

اس دوایت میں اور آنخضرت ﷺ کے اس ارشاد میں کوئی اختلاف نمیں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے یاس می تعالی کے باس سے ایک آنے والا آیاس نے جھے حق تعالی کی طرف سے دوباتوں میں سے کوئی ایک لئے لئے کا اختیاد دیا ایک یہ کہ یا تو میری آدھی امت اور ایک روایت کے مطابق میری تمائی امت کو بغیر حساب کما ہور عذاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے اور یا جس شفاعت کا حق لے لوں۔ میں نے ان دونوں باتوں میں سے شفاعت کا حق لے لیا۔ یہ شفاعت ان لوگوں کے لئے ہے جو اس حالت میں مرب کہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک نمیں کرتے تھے۔ میں نے شفاعت کے حق کو اس لئے ترجیح دی کہ اس میں ذیادہ گنجائش ہے۔ کہ سال اشکال میہ پیدا ہو تا ہے کہ جب آنخضرت تھے کو اللہ تعالی کی طرف سے شفاعت کا حق حاصل تھا تو بھر آپ سے شفاعت فرمائی تو یہ کیوں کہا گیا ہے کہ " یہ تمہار احق نمیں ہے۔ "

اس اشکال کا جواب ہے ہے ان او گول میں جنہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ بالکل شرک نہیں کیااور جن جنہیں آئے ضرت علی کی شفاعت حاصل ہوگی ان میں صرف آپ کی ہی امت کے لوگ شائل ہول گے۔اور جن کیلئے یہ فرملیا گیا کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ ان میں کی گیا امتوں کے توحید پرست شامل ہوں گے۔ گر چر بھی یہ اعتمال رہنا ہے کہ پیچھے گزرنے والی روایتوں کے مطابق دوسر سے نبیوں، فرشتوں اور مومنوں کو بھی شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ (لہذاان چھلوں کیلئے ان کی شفاعت کیوں کام نہیں آئے گی) ہر حال یہ اختلاف قابل خور ہے۔ آپ خضر سے مطابق کا دوسر احق شفاعت اس اس کے بعد بھر آئے تضر سے مطابق کو جن شفاعتوں کا حق حاصل ہوگا در جات میں اضافہ ہوگا در جات میں اضافہ کہ اس شفاعت کو علامہ نووی نے آئے تضر سے بتالیا ہے۔

ای طرح ایک وہ شفاعت ہوگی جس کے ذریعہ آپ بعض کفار کے عذاب میں کی کرائیں مے جیسے کہ ابوطالب کے عذاب میں کی کرائیں مے جیسے کہ ابوطالب کے عذاب میں ہر پیر کے دن کی کی جائے گی (جس کا تفصیلی واقعہ سیرت حلیمہ کی کئی شفاعت جو مدینے میں مرے واقعہ سیرت حلیمہ کی کئی گذشتہ قبط میں گزر چکاہے)۔ اس طرح ایسے لوگوں کی شفاعت جو مدینے میں مرے ہیں۔ یمال شاید ریم راوہ ہے کہ ایسے لوگوں سے حساب کتاب شمیں لیاجائے گا۔

علامہ ابن قیم نے آنخضرت علیہ کی شفاعتوں کو بیس ہے بھی زیادہ گنایا ہے۔

ایک روایت میں آتاہے کہ جھے وہ چیزیں دی گئی ہیں جو کسی ٹی کو نہیں دی گئیں، جھے پر ووسرول کے لئے رعب دیا گیالور جھے زمین کے خزانول کی تنجیال دی گئیں۔(ی)اورایک روایت کے الفاظ میہ ہیں کہ

" آیک دات جبکہ میں سویا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ میر ہے پاس زمین کے خزانوں کی تنجیاں لائی تنئیں بور میر ہے سامنے رکھ دی تنئیں۔"

یرے سے میں اور نوں رواینوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے پہلے آپ کوخواب میں اس طرح زمین کے خزانوں کی تنجیاں دی گئی ہوں اور اس کے بعد بیداری اور جاگئے کی حالت میں چیش کی گئی ہوں۔ (پھر اس حدیث میں آگے فرمایا گیاہے کہ)" اور میرانام احمد (ی) اور محمدر کھا گمیا۔ کیونکہ آنخضرت علاقے سے پہلے سے نام

مسى نى كانهيس تھا۔

لہذا نبیوں میں یہ بھی آنخضرت ملے گئے گی خصوصیات میں سے ایک ہے کتاب خصائص صغری میں ای طرح ہے۔او ھرایک قول یہ گزر چکاہے کہ احمہ نام ہوناسارے انسانوں میں آنخضرت علیہ کی خصوصیت تھی (بعنی آپ سے پہلے کمی آدمی کابہ نام نہیں رکھا گیا تھا)۔

اظهار نعمت اور خود ستائی کا فرق ..... یمال آنخضرت ایک نے اپ اوصاف ہتلائے ہیں۔ ای طرح حضرت عینی نے النے میں کلام کرتے ہوئے فرملا تھا کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور اس کے بعدوہ سب با تیں جن کا قر ان پاک میں بھی ذکر ہوا ہے۔ اس طرح حضرت سلیمان نے ایک و قعہ فرملا تھا کہ ہمیں پر ندوں کو بولیاں سمجھنے کا علم دیا گیا ہے (جیسا کہ قر آن پاک میں فرملا گیا ہے) تو یہ آیتیں ہی وہ بنیاد ہیں جن پر بعض علاء نے اپنی کتابوں میں اپناوصاف کاذکر کیا ہے۔ ان سب کی اصل قر آن پاک میں جی تعالی کا یہ ارشاد ہے۔

وَآمَا بِنِعْمَةِ وَبَلِكَ فَعَدِّثُ لَآبِيْكٍ ﴿ ٣٠ سُورِهِ صَحَّىٰ عَ ا

ترجمہ :۔ اور اسپنے رب کے انعامات کا مذکرہ کرتے رہا کیجئے

ای طرح آنخضرت ﷺ کاارشاؤے کہ "اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مذکرہ کرنا شکر ہے اور نہ کرنا کفر ہے۔"

ای طرح حق تعالی نے فرمایا ہے۔

لِننَ شَكَرُ تُمْ لَا زُنِدُ نَكُمْ وَلَئِنْ كُفَرْ تُمْ اِنَّ عَذَابِی لَشُدِیْدالاً بیئپ ۱۳سوره ایرا بیم گا ترجمه : - تمهارے ربنے تم کواطلاع فرمادی که اگرتم شکر کرد کے توتم کو نعمت زیاده دول گااور اگرتم ناشکری کروگے توبیہ سمجھ رکھو کہ میر اعتراب بہت سخت ہے۔

ایک و فعہ حضرت عمر فاروق ممبر پرچڑھے اور آپ نے فرمایا "اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نے بچھے اتنا پڑا بینایا کہ (اس ملک میں) بچھ سے بڑا عمد ہ کسی کا نہیں ہے۔" اس کے بعد حصرت فاروق اعظم ممبر پر سے اتر آئے۔اس پر لوگوں نے ان پر اعتراعق کیا کہ ( آپ نے اپی بعریفیں کیس) توحضرت عمرؓ نے فرمایا

میں نے صرف شکر کا اظہار کرنے کے لئے ایسا کہ اور کیاہے۔"

حضرت سفیان توری سے روایت ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ نہیں کیا تو کویا اس نے ان انعامات کوزوال کے دہائے برر کھ دیا۔

بسر حال اس بارے بیں اصل یہ ہے کہ جس شخص کو یہ ڈر ہو کہ اگر اس نے اپنے اوپر اللہ تعالی کے انعامات کا ذکر کیا تواس میں ریا کاری اور سکبر کا حساس شامل ہو جائے گا توان انعامات کا تذکرہ اور اظهار نہ کرنا ہی آس کے لئے بہتر ہے اور جس شخص کو اس بات کا ڈر نہ ہو (بلکہ وہ سجھتا ہو کہ وہ سچائی کے ساتھ صرف اللہ کے انعامات کو گنوائے گا) تواس کے لئے بہتر ہے کہ وہ ان انعامات کا تذکرہ کرے۔

کتاب شفاهی ہے کہ آنخضرت اللہ وہ بیں کہ تعریف کئے جانے والوں میں سب سے زیادہ آپ کی تعریف ہے۔
تعریفیں کی تمیں اور اللہ تعالی کی حمد و تنابیان کرنے والوں میں سب سے زیادہ آپ کی حمد و تنابیان کی گئی ہے۔
قیامت کے ون اگلے اور چھلے تمام لوگ آپ کی تعریفیں بیان کریں گے کیونکہ آپ ان سب کی شفاعت فرمائیں گے۔ لہذا آنخضرت تالیف می سب سے زیادہ اس بات کے حقد ار اور بے مستحق بیں کہ آپ کا نام احمد اور میں گئر رکھا جائے۔ یہ بیان ہو چکا ہے کہ یہ بات کتاب ہدی کے اس قول کے مطابق ہے جو چھے گزر چکا ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ دور جس میں تعریف کرنے کاجو فعل ہے وہ مفعول پر داقع ہور ہا۔ ہے۔

عدیث میں ہے کہ

" میں محد لیمنی وہ ہوں جس کی تعریفیں کی گئیں، میں احد لیمنی وہ ہوں جو سب سے زیادہ حمد و تاکر نے والا ہوں کہ میر ہے ذریعہ اللہ تعالی تفر کو مثائے گا، میں جمع کرنیو الا ہوں کہ میر ہے ذریعہ اللہ تعالی تفر کو مثائے گا، میں جمع کرنیو الا ہوں کہ لوگوں کو میر ہے قد موں پر جمع کیا جائے گا، میں آخری تیمبر ہوں کہ میر ہے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور میری امت کو تمام امتوں میں بہترین امت بنایا گیا ہے"

قامنی بینیادی کہتے بیں کہ عربی زبان کے ناموں میں بیچے کانام رکھنااس کی عظمت واقبال کو لو نچا کرنا ہے۔ یہان بَک قامنی بیضادی کا کلام ہے۔

شب معراج میں قرب خداو ندی .....ایک روایت ہے کہ جب معراج کے موقعہ پر میرے پروردگار نے بچنے آ تانوں پر بنایانو میر ہے، رب نے بچھے اسپے اتناقریب تک بلایا کہ میر ے لوراس کے در میان اتنافاصلہ رہ گیاجتنا کمان کے گوشوں میں ہو تاہے یااس سے بھی کم۔ پھر مجھ سے فرمایا گیا۔

"میں نے تمہاری امت کو آخر کا مت بنایا ہے اس اعتبار ہے کہ اس کے لوگ تمام دوسری امتوں کے مقاب سے بیاری میں سے دیادہ عالم اور جانے دالے ہوں کے نیمن ان مجھلی امتوں کے حالات جانے دالے ہوں کے اس اعتبار سے منین کہ یہ لوگ سب سے آخر میں ہونے کی وجہ سے دوسر ول سے ممتر ہول گے۔"
اس اعتبار سے منین کہ یہ لوگ سب سے آخر میں ہونے کی وجہ سے دوسر ول سے ممتر ہول گے۔"
تو کویا لفظ "دنا" میں (جو قر آن یاک میں استعال کیا گیا ہے) ضمیر فاعل خود آنخضرت مناف کی طرف

ر ریاسته ربایت به میں ربر کر بن پاکستان میں یہ بیات بوٹ ربی ہے (وہ آیت میہ ہے جس میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے)۔

مُنْمَ ذَلْي فَتَدَلَى فَكَانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذْنَى بِ٢ ٢ سوره يَحْمُر كُوعُ المَدِيمَةِ

ترجمہ:۔ پھروہ فرشتہ آپ کے نزدیک آیااور پھراور نزدیک آیاسودو کمانوں کی برابر فاصلہ رہ گیابلکہ اور بھی کم۔

(تو گویااس قول کے مطابق خود آنخضرت ﷺ حق تعالی کے قریب تک پہنچ گئے) گر بعض دوسرے علاء نے لکھاہے کہ یمال مطلب ہیہ ہے کہ اللہ تعالی نے آنخضرت علیہ کواپنے قریب تک بلالیا۔ اب گویاد نامیں ضمیر فاعل حق تعالی کی طرف کو ٹتی ہے اور اس طرح اس کے معنی بہت لطیف ہوجاتے ہیں۔
آخری امت کا حساب کتاب سب سے پہلے .....ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے۔

"ہم دنیاوالوں کے لحاظ ہے آخری (امت) ہیں گر قیامت میں ہم سب سے پہلے لوگ ہوں گے کہ منام مخلوق سے پہلے ہماراحساب و کتاب کیا جائے گا۔"

ایک روایت کے الفاظ میہ بیں کہ:۔

ہم آخری امت ہیں لیکن ہمارا حساب کتاب سب سے پہلے ہوگا، دوسری تمام امتیں ہمارے لئے راستہ چھوڑ کرا کیک طرف ہوجا ئیں گی اور ہم پاکیزگی اور طہارت کے اثر سے بڑی آسانی سے دہاں سے گزریں گے۔" اور ایک روایت کے الفاظ ہے ہیں کہ وضو کی ہر کت اور اثر سے ہم وہاں سے سہولت سے گزر جائیں گے تب دوسری امتیں کہیں گی۔ یہ ساری کی ساری امت توالی ہے جیسے سب نبی ہوں۔"

ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ۔"ہم تجدول کے اثر سے روشن اور و ضو کے اثر سے جگمگاتے ہوئے چرے لئے وہال سے بڑھتے جائیں گے۔"

ایک روایت میں ہے کہ مجھے دوسر نے تمام نبیوں پر چھ فضیلتیں دی گئی ہیں۔ یہاں چھ فضیلتوں کا ذکر آیا ہے جبکہ اس سے پہلے پانچ کا ذکر ہوا ہے۔اس فرق کی وجہ سے کوئی شبہ نہیں ہو تا کیونکہ ممکن ہے کہ جس وقت آپ نے پانچ کا ذکر فرمایا اس وقت اللہ تعالی نے آپ کوان پانچ فضیلتوں کے متعلق ہی ہتلایا ہواور بعد میں باتی خصوصیتوں کی اطلاع وی ہو۔ غرض اس کے بعد آپ نے ان چھ فضیلتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ک

" بجھے گفتار کی فصاحت دی گئی، دوسر دل پر میر ار عب دیا گیا، میرے لئے بینی میری امت کے لئے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، میرے لئے تمام سر زمین کوپاک اور مسجد بنایاگیا بجھے تمام کی تمام مخلوق کی طرف رسول بناکر بھیجا گیا۔ یمال مخلوق میں جنات، فرشتے، حیوانات، نہا تات اور جمادات سب شامل ہیں۔

علامہ جلال الدین سیوطیؒ کہتے ہیں کہ جمال تک آپ کے فرشنوں کے لئے رسول ہونے کا تعلق ہے میں نے اپنی کتاب خصائص میں اس قول کو ترجیح دی ہے۔ جھ سے پہلے اس قول کو شیخ تقی الدین سکیؒ بھی قبول کرچکے ہیں۔ نیزانہوں نے بیہ بھی لکھا ہے کہ آنخضرت سیجھ کے وقت سے لے کر قیامت تک تمام مخلوق کے نبی بیال تک کہ پچھلے نبیوں اور پچپلی امتوں کے لئے بھی آپ رسول ہیں۔ ای قول کو علامہ باذری نے بھی قبول کیا ہے اور بیدا ضافہ بھی کیا ہے کہ آپ کی رسالت تمام حیوانات اور جماوات یعنی این یہ پھر تک کے لئے جول کیا ہے اور بیدا ضافہ بھی کیا ہے کہ آپ خودا پی ذات کے لئے بھی رسول ہیں۔

کیا آنخضرت علی کی رسالت فرشتول نے لئے بھی ہے ..... گرعلاء کی ایک جماعت کامسلک میہ ہے کہ آپ کی رسالت فرشتول نے لئے بھی ہے ..... گرعلاء کی ایک جماعت کامسلک میں ہے کہ آپ کی رسالت فرشتول کے لئے نہیں تھی۔ان ہی علاء میں حافظ عراقی بھی ہیں جنہوں نے ابن صلاح پر اپنے تبصرہ میں میہ بات لکھی ہے۔ای طرح علامہ جلال محلی نے کتاب شرح جمع الجوامع میں بھی لکھا ہے۔ بی

بات شرح تقریب میں ہے۔ای طرح علامہ فخر دازی نے اپی تغییر میں اور برہان نقی نے اپی تغییر میں لکھا ہے کہ ای بات پر علماء کا جماع اور اتفاق ہے۔ یمال تک علامہ سیوطی کا کلام ہے۔

ای دوسرے تم کے مطابق تین یہ کہ آنخضرت ﷺ کی رسالت فرشنوں کے لئے نہیں تھی، ہمارے شخر کی کے والدنے بھی فتوی دیاہے۔اس فتوی کی روشن میں اب رسول اللہ ﷺ کے اس اوشاو کے سلسلے میں شبہ پیدا ہو سکتاہے۔ آپ کاارشاد ہے

" مجھے ساری مخلوق کے لئے رسالت دے کر بھیجا گیاہے۔"

ای طرح حق تعالی کا ارشاد ہے

لِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرُ اللَّالِي ١٨ اسوره قر قال ١٥)

ترجمه : تاكه وه بنده تمام دنیاجمان والول كے لئے ڈرانے والا ہو\_

لہذاان دونوں فرمانوں کے متعلق یہ کماجائے گاکہ اگرچہ یہ تھم عام بیں مگران میں پہلے خصوص بھی ہے (لیمنی آگرچہ ساری مخلوق کاذکر کیا گیاہے جس میں فرشتے بھی شامل ہیں مگراس عمو میت میں فرشتے شامل نہیں ہیں)یابیہ کہ یمال عام لفظ بول کر مخلوق کا خاص حصہ مراد لیا گیاہے (جس میں فرشتے شامل نہیں ہیں)ای طرح ایک حدیث ہے جس کوچھڑت سلمان نے نقل کیاہے کہ۔

"اگر کمی جگہ ایک شخص تنہاہے اور وہ تنہائی نماز پڑھتاہے تواس کے پیچھے فرشتے نماز پڑھنے لگتے ہیں جو نظر سے او مجل رہتے ہیں جواس کے ساتھ رکوع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سجدے کرتے ہیں۔ "

اس فتویٰ کے بعد (جس میں کما کہا ہے کہ آنخضرت ملک کی نبوت فر شنوں کے لئے نہیں تھی)اس صدیت پر بھیا شکال ہو تا ہے (کہ اگر آنخضرت ملک کی رسالت فرشتوں کے لئے نہیں تھی تو فرشتے اسلامی نماذ نہ پڑھتے۔ مگر اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے یہ تھم آنخضرت ملک کی نبوت کے تحت نہ ہو۔

ای طرح ایک اور حدیث ہے کہ میں سرخ اور سیاہ سب کے لئے رسالت دے کر بھیجا گیا ہوں۔اس کے بھی یہ اٹھال ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہے آپ ساری مخلوق کے لئے نبی بنائے گئے ہیں لہذا فرشنوں کو آپ کی است اور نبوت سے نکالنا کیے ٹھیک ہوگا۔ محراس کا جواب یہ ہے کہ یسال سرخ اور سیاہ سے مراد عرب اور سجم کے لوگ ہیں ساری مخلوقات مراد نہیں ہیں۔ کتاب شفاء میں ہے کہ ایک قول کے مطابق سرخ سے مراد انسان ہیں اور سیاہ سے مراد جنات ہیں۔

اس کے مقابلے میں جو علماء کیے ہیں کہ آپ کی رسالت و نبوت فرشنوں کے لئے بھی تقی وہ اللہ تعالی کے اس قول سے دلیل لیتے ہیں۔

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي اللهُ مِنْ حُوْدِهِ فَللْذِلِكَ نَجْوَيْهِ جَهَدَّمُ للآبيب عاسوره المياء ٢

ترجمہ: ۔ لوران میں ہے جو محفق فر صابول کے کہ میں علاوہ خدا کے معبود ہول سوہم اس کو سز اجہم ویں گے۔ تو گویا اس طرح آنخضرت ملک کی ذبان مبارک ہے فرشتوں کو ڈرلیا گیالور قر آن پاک میں ڈرلیا گیا ہے جو آنخضرت ملک پر نازل ہوا ہے۔ لہذا اس کے ذریعہ یہ ٹابت ہو تاہے کہ آنخضرت ملک کی رسالت و نبوت فرشتوں کے لئے بھی تھی۔

جمال تك اس دعوى كالتعلق ب كه الخضرت على كارسالت فرشتول كے لئے ته موتے ير علاء كا

اجماع اور اتفاق ہے تواس بارے میں اختلاف ہے لہذااس دعوی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر میں نے علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب و سیمسی جنبول نے اس و کیل کاذکر کیا ہے جو یمال پیش بھی کی متی ہے۔ پھر انہول نے تو مزید و کیلیں اور پیش کی بین محر الن سے بھی یہ مقصد ثابت نہیں ہوتا کہ آنخضرت ﷺ کی نبوت ور سالت فرشتول کے بھی تھی۔ جیسا کہ ہروہ محض اس کا اندازہ کر سکتا ہے جس کو ان دکیلوں کے سبجھنے کی صلاحیت وی گئی ہے۔

" فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر آج موسیٰ ذندہ ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کرنے کے سواکوئی چارہ نہ ہو تا۔"

اس صدیث کواحد وغیرہ نے عبداللہ ابن ٹابت سے تقل کیا ہے۔

ایک صدیت میں ہے کا یک دفعہ حضرت عمرِ فاردن آنخضرت بھٹے کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے۔ "یار سول اللہ امیں بنی قریطہ کے بھائی کے پاس سے گزرا( بنی قریطہ مدینے میں یمودیوں کا ایک فتیلہ تھا)اس نے تورات کے بچھے جھے لکھ کر جھے دیئے ، کیا میں دہ جھے آپ کو پیش کروں ؟"

یہ س کر آنخضرت ﷺ کے چرے پرنا کواری کے آثاد ظاہر ہوئے۔ یدد کھے کر حضرت عمر انے فرمایا "ہم اللہ تعالی کو پرورد گارینا کر اور اسلام کواپنادین بتاکر اور محمد ﷺ کواپناد سول بناکر بی راضی ہیں۔ " اس پر آپ کے چرے سے تاکواری کے آثار دور ہو کے اور پھر آپ نے فرمایا۔

"فتم باس ذات کی جسکے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر آج تمہارے سامنے موسی آئیں اور تمہان کی پیروی کرنے لکو تو تم گراہ ہو گے۔ حقیقت بیہ کہ تم میر احق ہولور میں تمام نبیول میں تمہارا حق ہول۔ "
کی پیروی کرنے لکو تو تم گراہ ہو گے۔ حقیقت بیہ کہ تم میر احق ہولور میں تمام نبیول میں تمہارا حق ہول۔ "
کتاب نہر میں ابوحیان سے حضرت عبداللہ بن سلام کے متعلق ایک روایت ہے (بی عبداللہ بن سلام میں یہ ایک وقعہ مربی کے جو جو جو جو جو جو جو جو ہرت کے بعد مسلمان ہوئے۔ ان کی متعلق روایت ہے کہ )ایک وقعہ ان عبداللہ ابن سلام نے آئحضرت میں تو رات کی آئیس تلاوت کرنا چاہتے ہیں۔ مر آنحضرت میں تو رات کی آئیس تلاوت کرنا چاہتے ہیں۔ مر آنحضرت میں تو رات کی آئیس تلاوت کرنا چاہتے ہیں۔ مر آنحضرت میں تو رات کی آئیس تلاوت کرنا چاہتے ہیں۔ مر آنحضرت میں تو رات کی آئیس تلاوت کرنا چاہتے ہیں۔ مر آنحضرت میں دی۔

تجيبل سطرول مين بيان كيامياب كم محذ شته تمام بي اوران كى امتين آنخضرت ين كى امت مين شامل

ہیں۔ اس کا مطلب ہیہ کہ وہ سب باعتبار آنخضرت ﷺ کی دعوت اور پیغام کے آپ کے امتی ہیں، اس پیغام کو تبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کے اعتبارے آپ کے امتی نہیں ہیں (کیو تکہ ظاہر ہے وہ اس و نیاہے گزر چکے ہیں اور ان کے آپ کی دعوت کو قبول کرنے کا سوال نہیں ہے۔ ہاں پیغام اور عوت کو حق جائے کے اعتبار سے وہ سب آپ کے امتی ہیں کیو تکہ ازل میں اللہ تعالی نے سب مخلوق سے آنخضرت ﷺ پرایمان لانے کا عمد لیا تھا۔ اس لحاظ ہے وہ سب آپ کے امتی ہیں) جمال تک پیغام کو قبول کر کے امتی بنے کا تعلق ہے تو وہ تو ایسانی شخص ہوگا جس نے انخضرت ﷺ کے ظہور کے بعد آپ کی نبوت کو مانالور آپ کے پیغام کو قبول کیا ہو۔ جسا کہ چکھے بھی یہ بات بیان ہو چکی ہے اور آگے بھی اس کاذکر آئے گا۔

آ تخضرت عظی کفار کے گئے بھی رحمت ہیں ..... جہاں تک آ تخضرت بھی کے دحمت ہونے کا محالمہ ہے تو آپ کا ظہور کفار تک کے لئے دحمت ہونے کا محالمہ ہے تو آپ کا ظہور کفار تک کے لئے دحمت ہے کہ ان کے عذاب میں آپ کے ظہور کی دجہ ہے تاخیر کی گئی ہے اور ان کے کفر و شرک کے بیچہ میں ان کو فور آانجام کامنہ نہیں دی کھنا پڑتا ہے جیسا کہ گذشتہ ان امتوں کے ساتھ ہو تارہا ہے جنموں نے اپنے نہیوں کو جھٹا ایا اور یہاں تک کہ ملا نگلہ کے ساتھ بھی بھی بھی ہے کہ اس است پر اللہ تعالی کا یہ احسان آ تخضرت بھٹ کے طفیل میں ہے کہ اس است کے مشر کوں کو ان کے کفر و شرک اور گر ایموں کی سز افور الور ای دنیامیں نہیں دی جاتی بلکہ اس کو حشر تک مو قرکی اس کو حشر تک مو قرکی ہو م کو اپنے نبی کو جھٹلانے کی دجہ سے طوفان میں غرق کر دیا گیا اور عادو تمود کی قوم موا پنے نبی کو جھٹلانے کی دجہ سے اس بات کے قبوت ہیں کہ کر دیا گیا اور عادو تمود کی قوم موا پر باد کر دیا گیا ور بے جان سب شامل ہیں کیو تک آب ان بیس جاند اداد د بے جان سب شامل ہیں کیو تک تابی بیں جاند اداد د بے جان سب شامل ہیں کیو تک تابی بیں بہت تھی ہے تابی جب بھی آتی ہے تو اس کی لیسٹ میں انسانوں اور جانور دل کے ساتھ بے جان چیز ہیں تک آجاتی ہیں) چنانچ حق تعالی نے آخضرت بھٹ کے کو سرت تھٹ کے کہ س انسانوں اور جانور دل کے ساتھ بے جان چیز ہیں تک آجاتی ہیں) چنانچ حق تعالی نے آخضرت بھٹ کے کو سرت تھی کے کو سرت تھٹ کے کہ س انسانوں اور جانور دل کے ساتھ بے جان چیز ہیں تک آجاتی ہیں) چنانچ حق تعالی نے آخضرت بھٹ کے کو سرت تھٹ کے کہ سرور کی کو متعلق قر آن یا کہ میں ان شاد فرمایا ہے۔

وَمَا أُرْسَلْنَاكَ إِلَّا رُحْمَتُهُ لِلْعَالَمِينَ لَآيَةٍ لِيكاسوره الجياء ع

ترجمہ :۔ اور ہم نے ایسے مضامین نافعہ دے کر آپ کو کمی اور نے داسطے نہیں بھیجا محرد نیا جمال کے لوگول پر مربانی کرنے کے لئے۔

كتاب شفامي ب كرايك وفعدر سول الله عظية في جبر كيل سے يو جها

اس رحمت سے جبر کیل مستقید ہوئے ..... کیا میرے اس رحت ہونے ۔... کو بھی کوئی فائدہ پہنچاہے۔"

جبر کمل نے کہا

"ہاں! میں انجام اور عاقبت ہے ڈر اکر تا تھا تمر جب سے اللہ تعالی نے ان کلمات کے ساتھ قر آن پاک میں میری تعریف فرمائی مجھے اس ڈر ہے امن مل حمیا۔"

فِي فَوْقَ عِنْدَ فِي الْعَزِّضِ مكين ب ٣٠ سوره تكونر ا المستة

ترجمہ :۔ (قر اَن کلام ہے آیک معزز فرشتہ لیعنی جبر کیل کالایاموا)جو قوت والاہے ، مالک عرش ( مینی باری تعدوالا ہے۔ تعالی) کے نزویک مرتبہ والا ہے۔

تعالی) کے نزویک مرتبہ والاہے۔ علامہ جلال سیوطیؓ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند کے متعلق ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ غرض آ تخضرت تمام رسولول اورتمام مقرب فرشتول يها افضل بيل

أيك حديث من مدالفاظ بين

" بجھے تمام نبیوں پر چھ الی قضیلتیں دی گئی ہیں جو جھے سے پہلے بھی کسی نی کو نہیں دی گئیں۔ ایک تو یہ کہ میرے تمام اسکلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیئے گئے ،میرے لئے مال غنیمت حلال کر دیا گیا،میری امت کو بہترین امت بنایا گیا ،میرے لئے ساری زمین کو متجہ اور پاکیزہ بنایا گیا، جھے حوض کو ٹر دی گئی ، جھے دوسر دل پر رعب دیا گیا ،اور قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تمہارایہ نبی قیامت کے دن اواء حمد اٹھائے ہوئے ہوگا جس کے بنچے آدم اور ان کے بعد والے سب ہوں گے۔"

ا میک روایت کے الفاظ میے ہیں کہ

"پی کوئی ایسا نمیں ہوگا جو قیامت کے دن میرے اس جھنڈے کے بنیے نمیں ہوگا اور آسانی کا تظار کرتا ہوانہ ہوگا، میرے پاس لواء ممہ ہوگا، میں چانا ہوا ہول گا اور تمام لوگ میرے ساتھ ساتھ چلیں مے یمال تک کہ میں ان سب کو لئے ہوئے جنیت کے دروازے پر پہنچول گا۔" (حدیث)

فضیلت عیسی کے لئے ایک انگریز کی طرف سے دعوت مناظرہ....اقول۔ مؤلف کہتے ہیں :علامہ جلال الدین سیوطی نے بیان کیا ہے کہ مصریں ایک انگریز آیااور اس نے کہا۔

"ميراايك شبه اوراعتراض ہے أكراس كوحل كر دياجائے تو ميں مسلمان ہو جاؤل گا۔"

چنانچہ دارالحدیث کاملیہ میں اس کے لئے ایک مجلس کا انتظام کیا گیااور وہاں تمام علماء کی سریر اہی شیخ عز الدین ابن عبدالسلام نے کی چنانچہ وہاں جبکہ زبر دست ججوم تھااس نصر انی نے شیخ سے کہا۔

" آپلوگول کے نزدیک کیادہ بات زیادہ افضل ہے جو متفقہ ہو بیغی جس پر سب لوگوں کا انفاق ہے یاوہ بات زیادہ افضل ہے جس میں اختلاف ہو۔"

شیخ عزالدین نے کہاکہ متفقہ بات ہی زیادہ افضل ہے۔ تونصر انی نے کہا

"تب بھر ہم عیسائی اور آپ مسلمان سب اس بات پر متفق میں کہ خصرت عیسی اللہ کے بھیجے ہوئے نی تھے جبکہ ہم میں اور آپ میں اس بات پر اختلاف ہے کہ محمد عظافہ نی تھے یا نہیں۔لہذااب ثابت ہوا کہ عیسی محمد عظافہ سے دیاوہ افضل میں!" محمد عظافہ سے زیادہ افضل میں!"

شیخ عزالدین به بات من کر سر جھکا کر خاموش ہو سکتے لورای حالت میں صبح ہے وہ پسر کاوفت ہو گیا۔ ''آخر مجلس میں ہلچل پیدا ہو گئی پورلو کول میں سخت بے چینی ظاہر ہونے لگی۔ آخر شیخ نے سر اٹھایااور کہا

"عینی نے بنی امر اکل سے کما تھا کہ میں تہیں خوش خبری دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میر ۔۔۔
بعد آئے گالور جس کانام احمد ہوگا۔ لہذااب آپ پر لازم ہے کہ عیسی نے جو کچھ کما ہے اس کی پیروی کریں اور ان
احمد ﷺ پرایمان لائیں جن کے متعلق عیسی نے خوش خبری دی ہے۔"

اس جواب کے بعد نصر انی پر جست قائم ہو منی اور دہ مسلمان ہو ممیا۔

اس واقعہ کے بارے میں مجھ سے (بعنی مولف سے) پوچھا گیا کہ علامہ عزالدین نے نفر انی کو جو کچھے جو اس واب دیاست میں ہے۔ جو اب دیاست میں میں میں ہے کہ آنخفرت ملک ہے تین ہوتا ہے کہ آنخفرت ملک ہے کہ اس میں ہوتا ہے کہ آنخفرت ملک ہے تین ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے کہ ایست ہوگیا کہ محمد ملک اندے نبی میں تو آپ براور آپ کے لائے زیادہ افضل متھے (مولف کہتے ہیں کہ )جب یہ ٹابت ہوگیا کہ محمد ملک اللہ کے نبی ہیں تو آپ براور آپ کے لائے

ہوئے بیغام یرایمان لاناضروری ہوگا۔ اور جو کھے آپ لے کر آئے اور جس کی آپ نے خردی اس میں سے ایک يه ہے كه آب تمام نبول سے افضل بي (الذاعلام كے جواب سے خود بخود بد ثابت ہو مياكه آنخضرت على عیستی معیرتهاده افضل میں۔

ای طرح ایک واقعہ ہے کہ ابوا کس حمال نے ہمارے شافعی فقهاء سے بوجھا کہ محمد عیسی میں کون زیادہ افضل ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ محمد عظام اس نے ہو جھاکہ اس کی دلیل کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا۔ "اس لئے کہ حق تعالی نے اپنے اور موٹی کے در میان ملکیت ظاہر کرنے والی" ل" کو داخل کیا ہے (عربی میں ل جارہ ملکیت ظاہر کرنے کے لئے استعال ہو تاہے جس کے معنی ہیں برائے،واسطے، لئے) چنانچہ حق تعالی کاار شادے (جو آب نے خاص طور پر موسی سے فرمایا تھا)۔

وَاصْعَلَنُعْتُكُ لِنَفْسِيْ (قُرِ أَنْ حَلِيمٍ) إِلا الوره طهر ٢ الكِينَه ترجمہ :۔ اور سال آنے پر میں نے تم کوائے کئے متخب کیا۔ اور آتحضرت ﷺ کے لئے پیار ٹاو فرمایا

إِنَّ اللَّهِينَ كِيهَا يِعُونُكَ إِنَّمَا يُهَا يُعُونَ اللَّهِ لِللَّهِ الْمُحْرِدُ وَتَحْرَا آسَيْكُمْ

ترجمہ ند اور جولوگ آپ سے بیعت کرد ہے ہیں وہ واقعہ میں اللہ سے بیعت کرد ہے ہیں۔ لبذااس طرح حق تعالى نے دونوں میں رہے فرق فرمایا ہے كہ ان میں سے ایک كو بعني موسلي كو حق تعالى نے اپنی صفات دے کر کھٹر اکیالور دوسر ہے کی جکہ حق تعالی نے خود اپنے آپ کو قائم فرملیا ۔واللہ اعلم قیامت کے دن آ تحضرت علی شان .....ایک روایت میں آتا ہے کہ جب قیامت کاون ہوگا تو ميريب ياس لواء الحمد بو كااوريس تمام رسولون كالمام اوران كي شفاعت والابول كا\_"

ایک روایت کے الفاظ بیہ بیں کہ

" فرق بيہ ہو گاكہ مين الله كا حبيب ہول كااور بيہ بات ميں بروائي سے خيس كمتا ، ميں ہى قيامت كے دن لواء حمد کواٹھائے ہوئے ہوں گانور یہ بات میں برائی کے لئے نہیں کتا، اور میں بی اللہ تعالی کے نزویک اگلوں اور چھلول سب میں سب سے زیادہ معزز ہول گاور میہ بات میں برائی کے طور پر نہیں کتا ، اور قیامت کے دن میں عی سب سے میلے شفاعت کرنے والا ہوں کالورب بات میں برائی کے طور پر شیس کتا، اور میں بی وہ پہلا آدی ہوں گاجو جشت کا دروازہ ہلاوک گاءاللہ تعالی اس کومیرے لئے کھول دے گااور میں اسے ساتھ غریب و مسکین مومنوں کولے کراس میں داخل ہوں گالور بیابت میں برائی کی خاطر نہیں کہتا۔"

ر ضوان جنت کی طرف سے آب کا استقبال .....ایک روایت ہے کہ میں قیامت کے دن جنت کے وروازہ ير آول كااور اس يروستك وے كر كھوسلنے كى در خواست كرول كا يعنى بكار كر مبيس كھلواؤل كا۔اس وقت جنت كاخاذن يعنى رضوان يو يتمع كاكه آب كون بير من كون كا-" محر" ـ اور أيك روايت ك مطابق من محر

" ججمع آب بن كيلي حكم ديا كياب كم آب س يمل كى كيلي جنت كادروازه نه كمولول ـ "أيك روايت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ اور میہ تھم دیا حمیاہے کہ آپ سے بعد کس کے لئے دروازہ کھولنے کے لئے نہ کھڑ آموں۔" چنانچہ یہ بات آنخضرت ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے کہ جنت کار ضوائن صرف آپ کے لئے خود

دروازہ کھولے گااور آپ کے علاوہ دوسرے نبیول وغیرہ کے لئے وہ دروازہ نہیں کھولے گابلکہ اس کے بعدیہ ذمہ داری کسی دوسرے خازن کومل جائے گا۔ آنخضرت علیج کی اس خصوصیت کوعلامہ قطب خصری نے بہت عظیم قرار دیا ہے۔

اس سے پہلے یہ بیان ہواہے کہ آپ کے لئے اللہ تعالیٰ جنت کا در دازہ کھول دے گا۔ جبکہ اس روایت میں رضوان جنت کاذکر ہے۔اس سے کوئی اختلاف پیدا نہیں ہو تا (کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دروازہ کھولنے کا مطلب کبی ہے کہ رضوان جنت سے حق تعالیٰ دروازہ کھلوا دیں گے) کیونکہ رضوان بھی حق تعالیٰ کے حکم پر ہی وروازہ کھولے گالبذاحقیقت میں دروازہ کھولنے والااللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔

جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ کے لئے کھلے گا....ایک روایت میں ہے کہ میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جس کے لئے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ یہ بات میں بڑائی کی خاطر نہیں کہتا۔ چنانچہ میں جنت کے دروازہ کی زنجیر ہلاؤں گا تو پو چھا جائے گا کون ہے، میں کموں گا۔ محمد ﷺ۔ای وقت دروازہ کھول دیا جائے گا تب اللہ جبار جل جلالہ، میرے سامنے ہوں گے۔ میں فور آہی تجدے میں گرجاؤں گا۔

(یمال) ایک اشکال ہوتا ہے کہ حضرت ادر لیں تو پہلے ہی جنت میں پہنچ ہے ہیں لہذا آنخضرت علیہ کا سب سے پہلے جنت میں داخل ہوتا کیے ہوگا۔ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ ) یمال گفتگو قیامت کے دن کے متعلق ہور ہی ہے (جبکہ ادر لیں قیامت سے بہلے جنت میں داخل ہوئے ہیں) لہذا اس حدیث سے اسواقعہ کے متعلق کوئی اشکال نہیں ہوتا کیونکہ ان کا جنت میں داخل ہوتا دروازہ کھلنے پر ہی ہوا ہو گر دہ قیامت سے پہلے ہو چکا ہے جبکہ قیامت کے دن وہ جنت سے باہر نکل کر میدان حشر میں آئیں گے ادرا پی امت کے ساتھ حساب سے لیے گئے ہیں ہوں گے۔

جمال تک اس روایت کا تعلق ہے کہ سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ کھنگھٹا ئیں گے وہ بلال جمامہ ہوں گے تواس روایت کو درست ماننے کی صورت میں کہا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے اس سے مراویہ ہو کہ جنت کا دروازہ وہی کھنگھٹا ئیں گے جبکہ آنخضرت بھی دروازے کی زنجیر ہلانے والے پہلے آدمی ہوں گے۔یا یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ بلال ابن جمامہ اس امت میں سب سے پہلے آدمی ہوں گے جو جنت کا دروازہ کھنگھٹا ئیں گے۔واللہ اعلم طبر انی کی کتاب اوسط میں سند حسن کے ساتھ صدیت بیان کی گئے ہے کہ آنخضرت بھی نے فرمایا ۔ "جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤل اس وقت تک وہ تمام نیول کیلئے حرام رہے گی اورای طرح

جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے اس وقت تک جنت تمام دوسری امتوں کیلئے خرام رہے گی۔" آگے بیان آرہاہے کہ بیدار شاد ان خبروں میں سے ایک ہے جو آپ کو معراج کی رات میں وحی کے ذریعہ بتلائی گئیں اور جن کھیطر ف اللہ تعالی نے اس آیت میں اشارہ فرملاہے۔

فَأُوْخِي إلى عَبْدِهِ مِنَالُوخِي (ب ٢ سوره جُمْعُ) آبا

ترجمہ :۔ پھراللہ تعالی نے اپنے بندے پروحی نازل فرمائی جو کچھ نازل فرمائی تھی۔

امت محمد کی دوسری امتوں ہے بہلے جنت میں داخل ہو گی..... شایدیمی مراد حضر تباین عباس کی اس مر فوع حدیث ہے بھی ہے جو بیہ ہے کہ

"جب تک میں اور میری امت جنت میں داخل نہ ہوجائیں اس دفت تک جنت تمام امتوں پر حرام

ر ہے گی۔"جیساکہ اس عدیت کے طاہر سے معلوم ہو تاہے اس سے بیرمراد نہیں ہے کہ جب تک بیرامت جنت میں داخل نہ ہوجائے اس وقت تک کوئی دوسر انبی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

بہر حال ان دونوں روایتوں ہے آمت محمدی کی ذہر دست عظمت و بزرگی ظاہر ہوتی ہے کہ تجھل امتوں میں کا کوئی شخص یمال تک کہ ان میں کے بڑے ذاہد ،علماء و صفح اور صوفیاء بھی جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ اس امت کے گنگار لوگ جن کو جہنم میں ڈالا جائے گاا پی ہز اپوری کر کے والیں جنت میں نہ بہتنے جائیں۔ کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ اس امت میں ہے بھی سر کش لوگوں کی ایک جماعت کو یقیناً "عذاب دیا جائے گا اور یہ بات بعید نہیں ہے (کہ دوسری امتوں کو اس وقت تک جنت میں واض نہیں ہونے دیا جائے گا اور یہ بات بعید نہیں ہے (کہ دوسری امتوں کو اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا جب تک کہ اس امت کے گنگار اپنی سز اپوری کر کے جنت میں نہیں بہتنے جائیں گے) کیونکہ یہ بیان گزر چکا ہے کہ سب سے پہلے جس امت کا حساب کتاب لیا جائے گا وہ یکی امت محمدی ہوگی۔ لہذا یہ بات ممکن ہوئی۔ ہول ہوری کہ ہم میں ڈالا جائے گا اپنی سز اپوری کر کے جہنم سے باہر ہیں گئی ہوں اور جنت میں داخل ہو بھی ہوں۔

بہنچیں کہ اس وقت تک اس امت کے دہ گنگار جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا اپنی سز اپوری کر کے جہنم سے باہر سے بھی میں ڈالا جائے گا پنی سز اپوری کر کے جہنم سے باہر سے بھی وں اور جنت میں داخل ہو بھی ہوں۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی امت کے سر ہزار آدمی اس طرح آپ سے پہلے جنت میں پہنے بھکے ہوں گے کہ ان سر ہزار میں سے ہرایک کے ساتھ سر ہزار آدمی ہوں گے جن کاکوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔
مگر اس حدیث اور اس روایت میں اختلاف پیدا ہوتا ہے جس میں ہے کہ میں سب سے پہلا آدمی ہوں گاجو جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے متعلق ہی کما جا سکتا ہے کہ جنت کے درواز نے سے داخل ہونے والے سب گاجو جنت میں داخل ہوئے والی ہوئے والی ہوئے والی ہوئے والی ہوئے ہیں کہا جا سکتا ہے کہ جنت کے درواز نے سے داخل ہوئے والی ہارے سے پہلے شخص آنحضرت میں ہوں گے۔ جمال تک ان سر ہزار کے داخل ہونے کا سوال ہے تو اس بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ یہ لوگ جنت کے ایک بلند کوشے سے داخل ہوں گے۔ لہذا اس کے بعد دونوں حدیثوں میں کوئی اختلاف نہیں دہتا۔

ای طرح اس حدیث ہے اس روایت کا خلاف بھی نمیں ہو تا جس میں ہے کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص حضرت ابو بکر صدیق ہوں مے۔ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کے آذاد او گوں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے وہی ہوں گے۔

اس طرح اس حدیث سے حضرت بلاگ کی اس دوایت کا خلاف بھی بنیں ہو تاجو بیجھے گزری ہے کہ جنت کاوروازہ کھٹکھٹانے سے بہ ثابت نہیں ہو تاکہ وہ داخل بھی بنت کاوروازہ کھٹکھٹانے سے بہ ثابت نہیں ہو تاکہ وہ داخل بھی ہو جا کہ دروازہ کھٹکھٹانے سے داخل ہونے ہی طرف اشارہ ہو تاہے تو پھر مراد بہ وگا کہ غلاموں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے حضرت بلال ہوں ہے۔

ایسے ہی اس حدیث ہے اس روایت کا خلاف مجھی نہیں ہوتا جس میں ہے کہ سب ہے پہلے جنت میں داخل ہونے والی میری بٹی فاطمہ ہوگی کیونکہ خلا ہر ہے پہلم او بیہ کہ اس امت کی عور تول میں سب سے پہلے جنت میں بہت میں واخل ہونے والی حضرت فاطمہ ہول کی۔ لہذا یمال بیہ اولیت اضافی ہے (کہ وہ مردول کے لحاظ ہے تو بعد میں کیکن عور تول کے لحاظ ہے میں داخل ہونے والی ہول کی)۔

ایک صدیت میں آتا ہے کہ میں آیامت میں زمین کی محلوقات میں اکثر چیزوں کی شفاعت کروا) گا

جيے در خت وغير ٥-

حضرت انسؓ ہے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے لوگول پر چار چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے سخادت، شجاعت، قوت اور کثرت جماع۔

چنانچہ حضرت سلکی ہے روایت ہے جو آنخضرت اللہ کی باندی تھیں کہ ایک مرتبہ انحضرت اللہ کی باندی تھیں کہ ایک مرتبہ انخضرت اللہ ای نویوں کے پاس ایک ہی رات میں تشریف لے گئے اور ایک سے فارغ ہونے کے بعد دوسری کے پاس آنے سے پہلے آپ عسل فرمالیتے تھے اور اس بارے میں آپ نے فرمایا کہ یمی طریقہ زیادہ پاکیزہ اور مناسب ہے (کہ ہردفعہ عسل کرکے پاکی حاصل کرلی جائے)۔

۔ جہاں تک آپ کی قوت کی بات ہے تو اس کی دلیل میں وہ واقعہ ہے جس میں آپ ﷺ نے اپنی ثابت قدمی کا مظاہر ہ فرمایا ہے اور جو آگے آئے گا۔

کتاب خصائص صغرٰی میں ہے کہ آتخضرتﷺ ساری د نیامیں بہترین شہ سوار تھے۔

غرض آپ تمام اولاد آدم میں سب سے بہترین اور اعلی انسان تنے جیسائیرآپ نمام ایجھے اخلاق و عادات اور عمدہ اوصاف کے لحاظ سے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ مکمل اور افضل تنے ،سب سے زیادہ بمادر تنے اور سب سے ذیادہ جاننے دالے تنے۔

علامہ ابن عبدالسلام نے لکھا ہے آنحضرت ﷺ کی خصوصیات میں سے ایک ہے بھی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو آپ کے تمام اگلے بچھلے گناہ معاف کر دینے کی خبر دے دی تھی جبکہ آپ سے پہلے نبیوں میں سے کسی کے متعلق اس قتم کی کوئی روایت نہیں ہے۔(ی) کیونکہ اگر اس قتم کا واقعہ ہوا ہو تا تو بہت سے اسباب کی بناء پر وہ ضرور نقل کیا جاتا۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کا مقام اور خصوصیت تو یہ ہے کہ اگلے اور بچھلے خودگناہ کے وجود ہی کو معاف کر دیا گیا۔ جیسا کہ بیچھے اس بیان میں آنحضرت تھے کا ارشاد گزراہے کہ دوسرے نبیوں کے مقابلے میں آپ کو کیا کیا خصوصیتیں حاصل ہیں۔ چنانچہ ان خصوصیات میں آپ نے فرمایا ہے کہ میر سے تمام اگلے اور بچھلے گناہ معاف کر دیئے گئے ہیں۔

یمال حضرت داؤڈ کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ

''ہم نے ان کا بید گناہ معاف کر دیا۔'' کیونکہ یہال صرف ایک گناہ کی مغفرت کی گئی ہے۔ علامہ ابن عبدالسلام کہتے ہیں بلکہ دوسرے نبیوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کئے جائے کے بارے میں ظاہر نبی ہے کہ ان کواس کی کوئی خبر نہیں دی گئی اس کی دلیل ہیہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں وہ مجھی نفسی نفسی کہتے ہوں گے۔

ابو موئی ہے روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ فرماتے ہیں۔ "میرے متعلق جس یہودی یافسر انی نے سنا اور پھروہ اس کو نہیں مانا تووہ جہنم میں واخل ہوگا۔ "کیو نکہ اس شخص پرواجب ہے کہ آپ پرایمان لائے۔
اتول۔ مولف کہتے ہیں: مسلم شریف میں سیہ کہ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس امت کا کوئی بھی شخص چاہے وہ یہودی ہویافسر انی میرے متعلق کچھ سنے اور اسے نہ مانے اور پھر ای حالت میں اس کا انتقال ہوجائے تووہ جہنم میں واخل ہوگا۔

یعنی ہرانیا مخض جو آتخضرت علی کے زمانے میں موجود تھایا آپ کے بعد کے زمانے میں قیامت

تک، بھی بھی بودہ آپ بھاتھ کے متعلق سے اور بھر آپ کے دین پر ایمان لائے بغیر مرجائے تودہ جنمیوں میں سے موگالور جمال تک ان باتوں کا تعلق ہے جو آپ لے کر آئے ان میں سے مثلاً ایک بھی ہے کہ آپ سارے عالم کے لئے تی بناکر بھیجے تھے ہیں خاص طور پر عربوں بی کے لئے نہیں۔ بدردایت قابل غور ہے۔

یمال خاص طور پر یمودیوں اور نصر انیوں کا ذکر اس لئے کیا گیاکہ حالا تکہ یہ لوگ خود اہل کتاب ہیں لئے کیا گیاکہ حالا تکہ یہ لوگ خود اہل کتاب ہیں اس کئے کیا تات کے باوجود آگر یہ لوگ آپ کے متعلق سنیں اور پھرا بمان نہ لا نمیں تو جسم میں داخل ہوں گے اس لئے ان کے علاوہ دو سری قوموں کے لوگ جیسے آتش پر ست ہیں کہ ان کے باس کوئی کتاب بھی شمیں ہے تو وہ یقینا ایسا کرنے پر جسم میں داخل کئے جائیں گے۔ یعنی یمودیوں کے پاس آسانی کتاب تورات ہے اور تورات کی شریعت موئی کی شریعت ہے جی کو یمودیت کماجاتا ہے۔

اس کو یمودیت اس لئے کما جاتا ہے موئی نے فرمایا تھا۔ یا مافید آئی کہ بھٹا کی طرح انجیل کی شریعت کو نصر انبت اس لئے کما گیا کہ عصری کی موئی کی شریعت پر جلااس کو یمودی کما گیا۔ ای طرح انجیل کی شریعت کو نصر انبت اس لئے کما گیا کہ عیسی نے فرمایا تھا۔ مَن انفسادی اِنک اللّٰہ ترجمہ : اللّٰہ کی طرف میر الدوگار کون بترآ ہے۔

اس لئے کما گیا کہ عیسی نے فرمایا تھا۔ مَن انفسادی اِنک اللّٰہ ترجمہ : اللّٰہ کی طرف میر الدوگار کون بترآ ہے۔

لہذا جس شخص نے بھی عیسیٰ کی شریعت کو قبول کیااس کونصر انی کما گیا۔اگرچہ قیاس کا تقاضہ ہیہ تھا کہ اس کو انصاری کما جاتا ہے۔ اس کو انصاری کما جاتا ہے۔ جیسا کہ بیان ہواایک قول میہ بھی ہے کہ نصر انی سے ناصرہ نامی ایک گاؤل کی طرف نسبت ہے جو شام کے علاقہ میں ہے اور جمال عیسیٰ جاکر ٹھمرے تھے۔ بہر حال ہو سکتا ہے کہ یہ نام پڑنے میں دونوں یا تول کو دخل ہو۔

ایک دوایت پیل آتا ہے کہ (نمازیس) ہماری صفی الیں بنائی گئی ہیں جیسی فرشتوں کی صفیں ہوتی ہیں درای ایک دوایت پیل آتا ہے کہ (نمازیس) ہماری صفی الیں بنائی گئی ہیں جیسی فرشتوں کی تھیں الی جہر آتی خفرت بیل ہے اس کی جول چوک معاف کروی گئی ہے اور انکوان چیز ول کاپابند نہیں کیا گیا ہوان کی طاقت ہے باہر ہیں جیسا کہ اس کی طرف سورہ بقرہ کے آخری جھے میں اشارہ کیا گیا ہے۔ نیزیہ کہ آنخفرت بیل کا شیطان کے ساتھ اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے) مسلمان ہوگیا تھا اور آپ بیل شیطان کے ساتھ اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے) مسلمان ہوگیا تھا اور آپ بیل شیطان کے ساتھ اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے) مسلمان ہوگیا تھا اور آپ بیل شیطان مسلمان موگیا تھا۔ غرض آنخفرت بیل کی ہے خصوصیات (جو آپ کو اور صرف آپ کو حاصل تھیں) کل ملاکر سرہ ہوتی ہیں۔ علامہ ابن جر سمج ہوتی ہیں۔ علامہ ابن جر سمج ہوتی ہیں۔ علامہ ابن جر سمج ہوتی ہیں کہ آگر کوئی شخص مزید خصوصیات علی ترک کے تو ممکن ہور بھی خصوصیات طاش کرے تو ممکن ہور بھی خصوصیات طاش کرے تو ممکن ہور بھی خصوصیات خوص ساتھ کی دہ سموصیات شار کیس جو دو سرے نبیوں کو نہیں ملی تھیں بلکہ صرف آپ کو ملی تھیں تو انہوں نے ساتھ خصوصیات تک تاش کیں۔ خصوصیات تک تاش کیں۔ خصوصیات تک تاش کیں۔

چنانچہ یہ بھی آپ کی خصوصیات میں ہے ہے کہ آپ کی امت کو اسلام کی صفات دی گئیں جب کہ اس امت ہوا۔ اس طرح یہ ای امت کو یہ وصف حاصل نہیں ہوا۔ اس طرح یہ ای امت محمدی کاشر ف ہے کہ اس کو اس وصف ہے نواز آگیا جو صرف نبیوں کے لئے مخصوص تھا بینی اسلام۔ اس سلسلے میں مضبوط قول نئی ہے جوروایت ہے بھی ثابت ہے اور اس کے لئے عقلی ولیس بھی موجود جیں جیسا کہ علامہ جلال الدین سبوطیؓ نے بیان کیا ہے۔

باب(۲۱)

## <u>آغازو کي</u>

مفرت عائشہ ہےروایت ہے کہ:-

"جب الله تعالى نے آنخضرت عظی کے درجات بلند کرنے اور آپ کو شرف دبررگی عطافرمانے کا ارادہ کیا توسب سے پہلے جس چیز سے نبوت کی ابتداء ہوئی دہ ردیاء صالحہ بین سے خواب تھے کہ آپ جو بھی خواب دیکھتے دہ اس طرح روشن ہو کر حقیقت بن جاتا جیسے صبح کی تابندگی لور روشن ہوتی ہے۔ چنانچہ کوئی خص مجمی ان خوابوں پرشک نہیں کر سکتا تھا جیسا کہ کوئی خص صبح کی روشنی اور فورانی کر نوں کے سامنے آنے پر ان سے انکار نہیں کر سکتا۔ آیک جگہ یہ لفظ جیں کہ آپ جو بچھ بھی خواب جی دیکھتے تھے دہ بات بالکل ای طرح حقیقت جی بھی مواب جی بھی خواب جی بھی مواب جاتی ہوگی۔"

حدیث میں ان سے خوابوں کو <sub>ک</sub>رنو پُاءِ صابحہ لینی نیک خواب کما گیاہے لیکن یہاں" صالحہ"ہے مراد صادقہ لینی سے خواب ہیں۔

بخاری کی دوایت کی تغییر میں آتاہے کہ۔ آنخضرت ﷺ کے تمام خواب چاہے دہ کفتے ہی سخت کیول نہ ہوں ہمیشہ بچے ہوتے تھے اور حقیقت میں سامنے آجائے تھے جیسا کہ احد کی جنگ کے موقعہ پر ہوا سیجے خواب ..... قامنی بیضادی وغیرہ نے اس سلسلے میں لکھاہے کہ

رسول الله علی کی رسالت کی ابتداء خوابول ہے اس کے گائی تاکہ نبوت یعنی رسالت لے کر فرشتے کی ایک آمد ہے آپ کو دہشت نہ ہوجائے اور انسانی قوی اس بوجھ کو سنبھال نہ سکیں کیونکہ چاہے فرشتہ اپنی اصلی شکل میں سامنے نہ آئے جس پر الله تعالی نے اس کو پیدا کیا ہے تمر پھر بھی انسانی قوی میں فرشتے کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ ای طرح انسانی قوی نہ فرشتے کی آواز سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ان خبر ول کو ہر داشت کرنے کی دجہ فرشتہ لے کر آئے خاص طور پر رسالت اور نبوت کی خبر۔ لبذا یہ سیچے خواب آئخضرت تھے کی کور فتہ رفتہ عادی اور خوگر بنانے کے لئے تھے۔

یمال فرشتے سے مراو جرئیل ہیں۔ بعض علماء نے لکھاہے کہ ہم پر بیاللہ تعالی کاز بروست احمال ہے

کہ ہم فرشنوں کو مہیں دیکھ سکتے (ی) بینی ان کی اس اصلی صورت پر جس پر حق تعالی نے ان کو بنایا ہے کیونکہ فرشتے انتائی حسین اور خوبصورت چر دل والے بنائے گئے ہیں۔اس لئے آگر ہم فرشنوں کو و کھیز سکتے تو اس حسن اور خوبصورتی کو و بلھ کر ہماری آئھیں چند ھیاجا تیں اور ہم اپنی جانیں د۔، دیتے۔

"بهم نبیوں کی آتھ جیں سوتی ہیں کیکن دل ہر گز نہیں سوتے۔"

وجی کی تین فستمیں ..... اقول۔ مولف کرتے ہیں او تی کی تین قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم تو سے خواب بین ، دوسر سے اللہ تعالی سے معرات جبر سیل کے ذراید کلام ہے بعض علاء کا قول ہے کہ یہ آخوں قسمیں حاصل ہو ہیں علاء کا قول ہے کہ یہ آخوں قسمیں حاصل ہو ہیں تکر اس قول کے مانے ہیں اشکال ہے کیونکہ جہال تک سے خوابوں کا تعلق ہے تواس میں تمام نبی شریک ہیں اور جہاں تک تیوں قسم کی وحی کا تعلق ہے اس میں تمام نبی شریک ہیں اور جہاں تک جبال تک تیوں قسم کی وحی کا تعلق ہے تواب یہی نظر آتے اور ان کو ایک خواب یہی نظر آتے اور ان کو ان کو ان کو سے خواب یہی نظر آتے اور ان کو ان کو ان کو ان کو ان کی موقعہ ما (لہذا میہ ان کو ان کا موقعہ ما (لہذا میہ نہیں کما جا سکتا ہے کہ وقی کی تیوں قسم میں حاصل ہو ناضر دری آئی خور سے تھی کلام کرنے کا موقعہ ما (لہذا میہ نہیں کما جا سکتا ہے کہ وتی کی تیوں قسم میں حاصل ہو ناضر دری آئی خور سے تھی کلام کرنے کا موقعہ ما (لہذا میہ نہیں کما جا سکتا ہے کہ وتی کی تیوں قسمیں حاصل ہو ناضر دری آئی خور سے تھی کلام کرنے کا موقعہ ما (لہذا میہ نہیں کما جا سکتا ہے کہ وتی کی تیوں قسمیں حاصل ہو ناضر دری آئی خور سے تھی کلام کرنے کا موقعہ ما (لہذا میہ نہیں کما جا سکتا ہے کہ وتی کی تیوں قسمیں حاصل ہو ناضر دری آئی خور سے تو کی کام کی تیوں قسمیں حاصل ہو ناضر دری آئی خور سے تو کی کی تیوں قسمیں حاصل ہو ناضر دری آئی خور سے تو کی کی تیوں قسمیں حاصل ہو ناضر دری آئی خور سے تو کی کیوں کی تیوں قسمیں حاصل ہو ناضر دری آئی کی تیوں قسمیں حاصل ہو ناضر دری آئی کو تو کی تیوں قسمیں حاصل ہو ناضر دری آئی کو تو کی تو کی تیوں قسمیں حاصل ہو ناضر دری آئی کو تو کی تو کیوں کیا تھی کی تیوں تھی کیا ہو کی تیوں کی تیوں کیا تھی کی تو کی تو کیا تھی کی تو کیوں کیا تھی کیا ہو کی کیا تھی کیا کیا تھی کی تو کیا تھی کی تیوں کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کی تو کی تیوں کیا تھی کی تو کی تو کی تو کیا تھی کیا تھی کی تو کیا تھی کی تو کی تو کی تو کیا تھی کی تو کی تو کی تو کیا تھی کی تو کی تو کیا تھی کی تو کی تو کیا تھی کی تو کی تو کی تو کیا تھی تو کی تو کی تو کیا تھی کی تو کی تو کی تو کی کی تو کی کی تو کی تو کی تو کیا تھی کی تو کی کی تو کی تو کی تو کی تو کی

بعض علاء نے لکھا ہے کہ ان سے خوابوں کے نظر آنے کی مدت چھے مہینے تھی۔ (قال)اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان خوابوں کے مہینہ میں شروع ہوالیتی جس مہینے میں آنخضرت ﷺ کی مطلب یہ ہے کہ ان خوابوں کا سلسلہ رہے الاول کے مہینہ میں شروع ہوالیتی جس مہینے میں آنخضرت ﷺ کی ہدائش ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے آپ پر جاگنے کی حالت میں وحی جھجی توبید و تی رمضان کے مہینم میں ان جیسا کہ علامہ جھی وغیرہ نے لکھا ہے۔ میں ان جیسا کہ علامہ جھی وغیرہ نے لکھا ہے۔

سيح خواب نبوت كاچھياليسوال حصير تنھے۔.... حديث بين آتا ہے كه

— " سیچے خواب اور بخاری میں بیہ لفظ ہیں کہ نیک آدمی کے اجھے لیعنی سیچے خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ حبید "

بعض علماء نے (چھیالیہوال حصہ ہونے کا سب بیان کرتے ہوئے لکھاہے کہ آنخضرت علیے ظہور کے بعد تیرہ سال کے میں رہے اور دس سال مدینے میں رہے اور اس پورے زمانے میں آپ پر وحی نازل ہوتی رہی لہذا جائے کی حالت میں آپ پر تھیں سال وحی نازل ہوئی۔ اوھر سونے کی حالت میں بعنی خواب میں آپ پر وحی نازل ہوئی۔ اوھر سونے کی حالت میں بعنی خواب میں آپ پر وحی نازل ہونے کا جو تھی سے پر وحی نازل ہونے کا جو تھی مہینے ہے (جس کا مطلب یہ ہوآ کہ جاگئے کی حالت میں وحی نازل ہونے کا جو تھی مہینے ہے تو تئیس سال کا ذمانہ ہوائے جو تھی مہینے ہے تو تئیس سال کا ذمانہ ہوائے جو تھی مہینے ہے تو تئیس

سال کاذ مانہ ہے اس کو اگر خواب کی حالت میں وحی نازل ہونے کی مدت پر تقتیم کیا جائے جو چھ مہینے ہے تو شیس کا دوگا چھیالیسوال حصہ کما گیا ہے) لیکن اس تفصیل سے یہ ظاہر دوگا چھیالیسوال حصہ کما گیا ہے) لیکن اس تفصیل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سیجے خوابول کے نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہونے کی بات صرف آنحضرت" کی نبوت کے لحاظ ہے ہوتا ہے (دوسر سے نبیول یا مطلق نبوت کے لحاظ ہے نہیں) ای قول کو کتاب ہم کی نے نقل کیا ہے اور یہ کہ کر اس کو درست قرار دیا ہے کہ آپ کے خوابول کی مدت چھیا ہوت کی مدت شیس سال تھی۔ لہذا یہ سیے خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہوتے ہیں۔ یمال تک کتاب ہم کی کا حوالہ ہے۔

ابذااور جو حدیث ذکر ہوئی ہے اب اس کے معنی یہ ہوں گے کہ میرے خواب میری نبوت کا چھیالیہوال چھیالیہوال حصہ جی اب ظاہر ہے حدیث کے جو یہ لفظ جیں کہ نیک آدی کے اجھے خواب نبوت کا چھیالیہوال حصہ ہوتے سی نہیں رہتے کیونکہ ان الفاظ کا مطلب ہیہ ہو تاہے کہ مطلق سیچ خواب مطلق نبوت کا چھیالیہوال حصہ ہوتے جی اور اس نبوت بی آ مخضرت تا ہے علادہ دوسرے نبیوں کی نبوت بھی شامل ہے (حالانکہ جھیالیہوال حصہ صرف اس حساب سے بنتاہے جورسول اللہ تھا کے خوابول کی مدت اور آپ کی نبوت کی مدت ہیں اس کے اس حساب سے چھیالیہوال حصہ نہیں بن ہے (جبکہ دوسرے نبیوں کی نبوت کی مدت میں بن کہا ہذا ہے دوسرے نبیوں کی نبوت کی مدت میں بن کہا ہذا ہے دوسرے نبیوں کی نبوت کی مدت میں بن کے اس حساب سے چھیالیہوال حصہ نہیں بن کہا ہذا ہے دوسرے نبیوں کی نبوت کی مدت ہیں اس کے اس حساب سے چھیالیہوال حصہ نہیں بن کہا ہذا ہے دوسرے قابل خورہے۔

میں نے کسی ایسے نبی کے متعلق کسی کتاب میں نہیں پڑھا جس کے سیچے خوابوں اور نبوت کی مہت رسول اللہ کی ان دونوں مدتوں کے برابر ہو۔لہذااب اس کو آنخضرتﷺ کی ہی خصوصیت کماجائے گا۔

جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس حدیث ہے صرف آنخضرت ﷺ کی نبوت مراہ نمیں ہے بلکہ مطلق نبوت اور ہے خواب مراہ بیں۔ اس بارے میں مخلف روا یوں کے الفاظ بیں جن کی تعداد پندرہ تک ہے جن میں ہے بکھے یہ بیں کہ ایک روایت کے الفاظ کے مطابق ہے خواب نبوت کا ساتھوال جز ہوتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ہی اسوال جز ہوتے ہیں۔ ایک طرح انچاسوال جز ہوتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ہی ہی سوال جز ہوتے ہیں۔ ایک طرح انچاسوال جز ہوتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ہو جیسوال جز ہوتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ہو جیسوال جز ہوتے ہیں۔ آئی روایت کے مطابق ہو جیسوال جز ہوتے ہیں۔ آئید مقلق الفاظ اور تعداد میں مخلف مطابق ہوتے ہیں۔ تو یہ تحلف الفاظ اور تعداد ہی مخلف میں مقلق شخصیتوں کے اعتبار ہے ہی کو فکہ انبیاء کی نبوت کی دت مخلف ہوال جز ہونے کی ہے۔ پھر اس کے بعد ہو الی روایت ساتھوال جز ہونے کی ہے۔ پھر اس کے بعد والی روایت ساتھوال جز ہونے کی ہے۔ پھر اس کے بعد والی روایت ساتھوال جز ہونے کی ہوتے ہیں کیو فکہ ان کے ذریعہ بی بیس جیسے کہ نبوت کی ہوتے ہیں کیو فکہ ان کے ذریعہ بی بیس جیسے کہ نبوت کا جز ہوتے ہیں کیو فکہ ان سے خواب ایسے ہی ہیں جیسے کہ نبوت کا جز ہوں۔ اہم انہوں ہو کہ ہوتے ہیں کیو وہ ہوگیا ہے۔ آئی وجہ سے میں جو جائے گی کہ وہ جائے گی کہ آنخضرت میں ہو کہ سے خواب ایسے ہی ہیں جیسے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ آئی وجہ سے میں جب شری ہو ہوگیا ہے۔ آئی وجہ سے میں جب شری ہیں ہیں جیسے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ آئی وجہ سے میں جب شری ہو ہوں گی کہ آنخضرت میں ہو کہ کے ساتھ ہی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ آئی وجہ سے میں جب شری ہیں ہو ہوں گی کہ آخضرت میں ہوں کہ ہو ہوں کی کہ آئی ہوں کی ہوں کی ہوں کی کہ آخر میں ہوں کہ کو میں ہوں کہ میں ہوں کہ ہوں کی ہو گی کہ آخر ہوں کی کہ آخر ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہو ہوں کی کر ہو گی کہ آخر ہوں کی ہوں کی ہو گی ہوں کی ہوں کی ہو گی ہوں کی ہو ہوں کی ہوں کی ہو گی ہوں کی ہوں کی ہو گی ہوں کی ہوں کی ہو گی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہو گی ہوں کی ہو ہوں کی ہو گی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہو گی ہوں کی ہو گی ہوں کی ہو گی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہو گی ہوں کی ہوں کی ہو گی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہو گی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہو گی ہوں کی ہوں کی ہو گی ہوں ک

حدیث میں آتا ہے۔ نبوت ختم ہو گئی مگر بشار تیں ماقی ہیں۔.... "نبوت ختم ہو گئی۔ (ی) یعنی میرے بعد اب نبوت نہیں رے گی۔البتہ مبشرات یعنی خوش خبریال ماقی رہیں گی۔ "

یعنی خوابوں کے ذریعہ بٹار تیں ہاتی رہیں گی جو نبیوں کے لئے نبوت کی خوش خبریاں ہوتی تھیں۔اس بات کی دلیل میں روایت ہے کہ "میرے بعد بٹار تیں ہاتی نہیں رہیں گی یعنی نبوت کی بٹار تون میں سے سوائے خوابوں کے کوئی چیز باتی نہیں رہے گی۔ بینی ایسے خواب باتی رہیں گے جن کا نبوت کی بٹارت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔" اس تشر تے کا ثبوت اس روایت سے ملاہے کہ

سوائے اچھے خوابوں کے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی جوالیک مسلم کو نظر آئیں مے جودہ اپنے لئے دیکھے سکے گاس کے لئے دکھلائے جائے گے۔"

یمال ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ ہے خواب تو کا فر بھی دیکھنا ہے جودہ خود اپنے لئے دیکھتا ہے ہاں کے لئے دیکھتا ہے ہاں کے لئے دیکھتا ہے ہاں ہے اپنے دیکھتا ہے ہاں ہے دور نہ مسلمان ہے (جب کہ بچیلی اور موجودہ دونول صدینوں میں یہ شرطیں کیونکہ نیک آدمی کے بنچ خواب نبوت کا چھیا لیسوال حصہ ہوتے ہیں یا یہ کہ مسلمان کو نظر آنے دالے اچھے خوابوں کے سواکوئی بٹارت باتی نہیں دہے گی)۔

اس کے جواب میں کماجاتا ہے کہ اگریہ بات فرض بھی کرنی جائے تو

محراس پر بھی بیدا شکال ہوتا ہے کہ بیات تو واقعہ میں پیش آتی ہے جبکہ حدیث کے ظاہری الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ سے خواب صرف مسلمان کو بی نظر آتے ہیں۔ پھر بید کہ جس طرح کسی جلد یاد ہر سے پیش آتی والی برائی اور شرکی طرف سے جو گنا کرنے آنے والی بحلائی اور شرکی طرف سے جو گنا کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ بعض علماء کھتے ہیں کہ جمعی جسی بیٹی اچھی خبر کا اطلاق یعنی بری خبر پر بھی کیا جاتا ہے ایسا عبادی طور پر کیا جاتا ہے کیونکہ بشار ساس خبر کو کھا جاتا ہے جس سے انجام کار خبر اور بھلائی ظاہر ہو۔ اس لئے کہ ندارت لیمنی بری اور ڈرانے والی خبر سے بھی بھی انجام کے طور پر خیر ظاہر ہوتی ہے۔ کتاب انقان میں ہے کہ کسی چیز کواس کی ضداور مخالف چیز کے نام سے پیکا واجائے جسے اللہ میں ہوتی ہے۔ کتاب انقان میں ہوتی ہے۔ کتاب انتقان میں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے کہ کسی چیز کواس کی ضداور مخالف چیز کے نام سے پیکا واجائے جسے اللہ تقالی نے قر آن یاک میں فر مایا ہے۔

فَسُنِّرَ هُمْ بِعِذَابِ الْبِيْمِ ( قر آن عَلِيم بِ ٣ سورُ انتَّقَاقَ عَ ا) \_ آمب هـ

ترجمه : سوان اعمال كفريد ك سبب آب ان كوا يك در وناك عذاب كى خبر دے و يجيئے۔

(اس آیت میں کافروں کو خوفناک عذاب کی "خوش خبری" کے لئے کما گیاہے۔ جبکہ ظاہر ہے ہیہ خوش خبری نہیں ہے بلکہ ان کے لئے انتہائی بری خبر ہے مگریمال مجازی طور پراس نذارت یعنی ذراوے کوخوش خبری کما گیاہے ، جس سے کا فرول کی تضحیک کرنی لیعنی ان کی ہنسی اڑانی مقصود ہے۔

برئے خوابوں کے اثریت حفاظت کا طریقہ .....ایک مرتبدایک صحابی رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے یہ صحابی حضرت ابو تماد و انصاری تھے انہوں نے آپ ﷺ سے عرض کیا۔

"يارسول الله إجمع ايسے خواب نظر آتے ہيں جو ناگوار ہوتے ہيں ادر ان سے طبيعت پر بوجھ ہو جاتا ہے۔" آپ عظی نے فرمایا

"ا تیمے خواب اللہ تعالی کی طرف سے ہوئے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اس کے جب تم ایسے خواب دیکھ وجو تمہارے لئے ناپہندیدہ ہیں توشیطان سے اللہ کو پناہ ما تکو اور اپنے باکمیں جانب تین ارتھوک دو۔ تمہیں یہ خواب کوئی نقصال نہیں پہنچا کمیں گے۔"

جہاں تک اس حدیث میں تھو کئے کی ہدایت ہے تواس کی حکمت بیہ ہے کہ اس سے پیطان کی تذکیل

اور تحقیر مراد ہے (یہاں مراد تھو کنا نہیں بلکہ تھو کئے کی آداز پیدا کرتا ہے)۔

برے خوابوں کے اثرے حفاظت کی دعائیں .....ای طرح ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ۔ "جب تم میں ہے کوئی تخض نا گوار خواب دیکھیے تووہ اس خواب اور شیطان ہے اللہ تعالی کی پناہ مانے کے اور بیہ دعا پڑھے۔ ٱعُوْدُبِاللَّهِ مِنْ شَرَّمَا رُأَيْتُ وَمِنْ شُرِالشَّيْطَانِ

ترجمہ: - میں نے جو کچھ خواب دیکھااس سے اور شیطان سے اللہ تعالی کی بناہ مانگتا ہوں۔

پھروہ تین مرتبہ تھوک دے اور دہ خواب کسی کونہ سنائے اس طرح وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ایک روایت میں بیراضا فیہ بھی ہے کہ اور پھراپی وہ کروٹ بدل یعنی چاہئے جس پر لیٹا ہوا ہے۔ایک دوسری ر دایت میں ہے کہ۔ پھر وہ اٹھکر نماز پڑھ لے (ی) تاکہ اس برے خواب کے مقابلہ میں یہ نمازاس کی سلامتی کا ذر نعیہ بن جائے۔

بخاری شریف میں حدیث ہے کہ

"تم میں ہے جب کوئی تخص ایباخواب دیکھے جو اس کو پیندیدہ ہے تو سمجھ لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ے ہے لنذاوہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اس خواب کو بیان کرے۔(ی) بیغنی ان ہی ہو گوں کو ستائے جن کو وہ سنانا پیند کرتا ہے۔اور اگر ایباخواب دیکھے جو اس کو ناپیند ہے تو سمجھ لے کہ دہ شیطان کی طرف ہے۔(ی)اور اس کی کوئی حقیقت واصلیت نہیں ہے۔ یہ صرف ایک تخیل اور داہمہ ہوتاہے جس کا مقصد انسان کو ڈرانا اور و ہشت زوہ کرنا ہوتا ہے للذااس پر الله تعالی کی بناہ مائے اور اس کو کسی ہے نہ سنائے اس سے اسے کوئی نقصال

کتاب اذ کار میں ہیہ کہ براخواب دیکھنے کے بعد ہیے کے

ٱللَّهُمُّ إِنَّى أَعُوُّ ذَبِكَ مِنْ عَمَلِ السَّيْطَانِ وَ سَيِّنَاتِ الْأَحْلَامِ

ترجمہ: - اےاللہ میں شیطان کے اٹراور برے خوابوں کی برائیوں سے تیری پناہ جا ہتا ہوں۔ عربی میں اچھے خوابوں کورؤیااور برے خوابوں کواحلام کہاجا تاہے) چنانچہ حدیث میں ہے کہ رؤیا لیعنی اچھے خواب اللہ تعالی کی طرف ہے ہوتے ہیں اور احلام لیعنی برے خواب شیطان کی طرف

ا چھے خوابول یعنی رؤیااور احلام لیعنی برے خوابول کے معنی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اچھاخواب دیکھنے والاشخص جن چیز کودیکھتاہےوہ اصلی اور حقیقی ہوتی ہے۔اس کے مقابلے میں برے خواب دیکھنے والا جس چیز کو و کھتا ہے وہ اصلیت کے خلاف ہوتی ہے اس لئے کہ یہال حلم کا لفظ حلم جلدے لیا گیا ہے جس کے معنی ہیں کھال میں کیڑے پڑ جانا جبکہ رؤیا یعنی ہے خوابول میں دیکھنے والااپنے قلب کے اس جزاور حصے سے جس پر نیند کا غلبه نہیں ہوا چیزوں کی مثالی شکلوں کو دیکھتاہے اور جب قلب کے اکثر حصے نیند کا غلبہ کم ہو جاتاہے توخواب زیادہ صاف اور واضح ہوجاتے ہیں۔

برے خوابوں کی تغبیر جَلْداور اجھے خوابوں کی دیر میں ظاہر ہوتی ہے.....علامہ فخر راذی لکھتے ہیں کہ برے خوابوں کی تعبیر جلد سامنے آجاتی ہے لیکن اچھے خوابوں کی تعبیر پچھ وفت گزرنے کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی کی حکمت کا نقاضہ بیہ ہے کہ برائی اور شر کے آنے کی علامتیں اس شہر کے آئے کے قریب ہی ظاہر ہول تاکہ عم اور تکلیف کم ہو کیونکہ اگر کمی مصیبت کے آنے کی خبریا علامتیں بہت پہلے سے ظاہر ہوجا کیں تو آدی خوف ہی خوف ہیں مرجا کی (ابذا برے خواب اس وقت نظر آتے ہیں جبکہ مصیبت بالکل سریر آچکی ہوتا کہ ایسے خوابول کے بعد مصیبت کا جواندیشہ پیدا ہوجاتا ہے وہ زیادہ دیر تک ندر ہے بلکہ جلد ہی وہ برائی ظاہر ہوجائے )اس کے مقابلے ہیں جہاں تک اچھاکیوں اور خبر کی علامتوں کا تعلق ہے تو وہ ایس ظرح اس کی خوشی بھی زیادہ ہو۔ اس طرح اس کی آنے ظاہر ہو۔ اس طرح اس کی خوشی بھی زیادہ ہو۔

ان معاملات میں عام طور پر توابیا ہی ہو تا ہے (لیکن مجھی اس کے خلاف بھی ہو تاہے) جدیہا کہ ایک د فعہ کسی نے حضرت جعفر صادق سے یو چھا۔

"خوابوں کی تعبیر کتنے کتنے عرصہ بعد تک ظاہر ہوتی ہے ؟" جعفر نے کہا

"رسول الله ﷺ نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ جیسے ایک سیاہ دسفید کتاا بناخون بی رہاہے۔لویہ سیاہ ہ سفید کتااصل میں شمر مامی شخص تھا جس نے حضرت حسین کو قتل کیا۔ یہ شخص کوڑھی تھا (لیعنی اس کے جسم بر سیاہ اور سفید داغ شے )۔" سیاہ اور سفید داغ شے )۔"

اس طرح اس حواب کی تعبیر پیچاس سال کے بعد ظاہر ہوئی۔

آغاز نبوت كى علامتيل ..... حضرت عمره ابن شر جيل دايت بيان كريخ بين كه المخضرت علية .ن حضرت علية .ن حضرت علية .ن حضرت علية .ن

"جب میں جا کہ میں جا کہ بیٹھتا ہوں تو جھے آواز سنائی دیتے ہے۔اے محمہ۔۔اے محمہ۔۔ایک دوایت میں یوں ہے کہ۔ جھے ایک نور نظر آتا ہے جو جاگئے کی حالت میں نظر آتا ہے اورا یک آواز سنائی دیتی ہے ، جھے ڈر ہے کہ خدا کی قسم اس کے بتیجہ میں کہیں کوئی بات نہ چیش آجائے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ۔ خدا کی قسم جھے ڈر منت اور ہے آئی نفر سناور ہیر نمیں ہے جتنی جھے ان بتوں سے ہاور ای طرح کا ہنوں سے بھے ڈر ہے کہ کہیں میں کا بمن نہ ہو جاؤں۔ (کی) لیتی مجھے جو آواز سنائی دیتی ہو وہ کسی تا ایع جن کی ہو۔اس لئے کہ ان بتوں کے اندر جنات داخل ہو جایا کرتے تھے اور اس میں سے بتوں کے مجاور اور خادم سے بات کیا کرتے تھے اور اس میں سے بتوں کے مجاور اور خادم سے بات کیا کرتے تھے (جس سے دہ خادم ہے باس ان کے تا بع جن (جس سے دہ خادم ہے باس ان کے تا بع جن آسان کی خبریں پر آکر دایا گریت تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ مجھ پر جنوں کا اثر نہ ہو۔(ک) یعنی جن کا اثر نہ ہو گیا

يه من كر حضرت خديجةً في آب كو تسلى دية بهوية) فرمايا۔

"ہرگزنٹیں بیرے چیائے مینے!اللہ تعانی آپ کے ساتھ ہرگزالیا نہیں کرے گا۔ کیونکہ خدا کی فتم آپ امانت اداکر نے والے بیں ، رشتہ وارول کی خبر کیری کرنے والے بیں اور ہمیشہ سچے بات کہنے والے بیں۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ۔ آپ کے اخلاق بہت شریفانہ ہیں۔ (ی) کہذاشیطان کی آپ تک ہر گزیم نہیں ہو سکتی۔"

حضرت خدیجہ نے آنخضرت میں جواولی مفات اور عمدہ اخلاق دیکھے ہے ان ہی کے پیش نظریہ

بات فرمائی تھی کہ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آئے گاوہ فیر اور بھلائی ہی ہو سکتی ہے کیونکہ جس تحض میں سے خوبیاں موجود ہوں اس کوا چھی جزاء ہی مل سکتی ہے۔

جبر ئیل سے پہلے اسر افیل آ تخضرت اللہ ہم م تھے .....علامہ ادر دی نے شعبی سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت اللہ تعالی آپ اللہ اللہ تعالی کے حضرت اللہ کو کیے میں سکتے تھے وہ آنخضرت اللہ کو ایک ایک کر کے سب چیزوں کے متعلق علم دیتے تھے گر قر آن پاک کاذکر نہیں کرتے تھے۔اس طرح اس میں آپ کو نبوت کی خوش خبریاں دی جاتی رہیں۔ یہ مدت اس طریقہ پر اس لئے گزاری گئی تاکہ آپ کو دی کے لئے بتیار کیا جا سکے۔

یماں یہ افزال ہو سکتا ہے کہ جب اس مدت میں آپ کو نبوت کی خوش خبر دی جارہی تھی تو آپ ﷺ نے دھنرت خدیجہ ہے وہ بات کہیں فرمائی جو چیجے گزری ہے۔ اس کے جواب میں بھی کہا جاسکتا ہے کہ چیچے جو بات بیان ہوئی وہ آنخضرت ﷺ نے شروع شروع شروع کے زمانے میں فرمائی تھی۔ اس بات کی تائیداس قول سے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ (نبوت سے پہلے) آنخضرت ﷺ پر پندرہ سال ایسے گزرے جس کے دوران بھی بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ (نبوت کے پہلے) آنخضرت ﷺ پر پندرہ سال ایسے گزرے کہ آپ کوایک نور بھی آتا تھا۔ بھر سات سال ایسے گزرے کہ آپ کوایک نور نظر آبا کرتا تھااس کے سواکوئی چیز نظر نہیں آتی تھی اور یہ کہ آپ کو (خواب میں) نبوت کی خوش خبری اور بیارت ملئے کی مدت بھی مینے تھی۔ چو مینے اس با کس کی مدت میں سے بیں (جن میں سے پندرہ سال تک بیارت کو تھی ہو دھنر سے اسر افیل آپ کو کہی بھی ادازیں سائی دیں اور سات سال محد نظر آبا کہاں تک ان باتوں کا تعلق ہے جو دھنر سے اسر افیل

آپ کو سکھایا کرتے ہے ان کے متعلق مجھے کوئی تفصیل نہیں مل سکی داللہ اعلم آکے خضرت علیہ کو جہائی اور خلوت نشینی کا شوق ..... غرض اسکے بعد اللہ تعالی نے آنخضرت علیہ کہ دل میں جہائی اور خلوت نشینی کا شوق ..... غرض اسکے بعد اللہ تعالی نے آنخضرت علیجہ ہوا میں جہائی اور خلوق سے علیحہ ہوا جا تا ہے اور مخلوق سے علیحہ ہوا ہے تمام مشغلوں اور فکروں سے برگانہ بن جا تا ہے کیونکہ اس طرح انسان ہر گھڑی اللہ تعالی کے ذکر میں مصروف رہتا ہے جس سے اس کے قلب میں صفائی پیدا ہوتی ہے اور اس کا چرہ معرفت کے نور سے جگم گاا شختا ہے جانچہ آنخضرت علیہ کو تنہائی اور خلوت نشین ہوا کہ خضرت علیہ کا رخلوت نشین ہوا کرتے تھے۔ یہی وہ حرابہاڑ ہے جس نے ایک د فعہ رسول اللہ علیہ کوان لفظوں میں یکار اتھا۔

"ميري طرف تشريف لائية يارسول الله!"

یہ اس وفت کی بات ہے جبکہ آنخضرتﷺ خبیر پہاڑ کے اوپر تصاور اس پہاڑنے آپ ہے کہا تھا۔ "مجھ پر سے اتر جائے کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ آپ یہال قتل نہ ہو جائیں اور پھر اس کے نتیجہ میں مجھے اب دیاجائے۔"

۔ غرض رسول اللہ ﷺ اس غار حرامیں خلوت نشین ہو کر کئی گئی را تیں عبادت کیا کرتے تھے۔ یہال کئی کئی را تیں عبادت کیا کرتے تھے۔ یہال کئی کئی را تول کے لئے الفیالی ذوات العدد کالفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک روایت میں اذلات العدد کہا گیا ہے جس کے معنی ہیں کئی گئی را تیں جن کے ساتھ دل کھی شامل ہیں۔ ان روایتوں میں رات کا لفظ خاص طور پر اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ را تول کی تعداد اس لئے ستعمال کیا گیا ہے کہ را تول کی تعداد اس لئے صاف طور پر ذکر نمیں ہوئی ہے کہ یہ تعداد مختلف ہوتی تھی آپ تین را تول تک وہال رہتے تھے بھی سات

راتوں تک رہتے تھے اور بھی پورار مضان کا یا کوئی دوسر امہینہ آپ اس غار میں گزارتے تھے۔ گر بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ آنخضرت علیا ہے ایک مہینہ ہے کم بھی غار میں نہیں رہے اب (اگر اس کو سیح مانا جائے تو) کئی کئی راتوں ہے مرادیہ ہوگی کہ دہ تعداد جن کا کھانا آپ تھی اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب وہ کھانا شمتم ہوجاتا تو آپ واپس کے تشریف لاتے اور مزید راتوں کا کھانا ساتھ لے کر پھر تشریف لے جاتے یہاں تک کہ ای طرح ایک مہینہ پورا ہوجاتا۔ اس طرح الن اقوال ہے بھی بھی مراد ہوگی جن میں ہے کہ آپ بھی تین رات رہے کھی سات رات رہے اور بھی ایک مہینہ رہتے تھے۔

آپ ﷺ ایک مہینے تک خلوت تشین رہتے نتھے ۔۔۔۔ گریہ قول سیخ نہیں ہے کہ آپ ایک مہینے سے زیادہ بھی خلوت نشیں ہوا کرتے تھے۔علامہ مراج بقنی نے شرح بخاری میں لکھاہے کہ احادیث میں ایسی کوئی بات ذکر نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ غارح امیں آپ کس طرح عبادت کیا کرتے تھے یہاں تک علامہ رکھ سنگی میں میں سے سے اساسی میں اساسی کے عارح امیں آپ کس طرح عبادت کیا کرتے تھے یہاں تک علامہ

کاکلام ہے بھراس کابیان آ کے جلد ہی آرہاہے۔

ضلوت نشینی کے دوران آنخضرت علیہ کی غزا ..... غرض غار حرامیں خلوت نشینی کے دوران جب آپ کے پاس تشریف لاتے اورا تاہی کھانا بھر لے جاتے۔ آپ کے پاس تشریف لاتے اورا تاہی کھانا بھر لے جاتے۔ (ی) آپ کے کھانے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کیک نیمنی ہوئی روٹی اور زیتون کا تیل ہوا کر تا تھا۔ مگر اس بارے میں سے آپ پور اایک بارے میں کہ کیک اور زیتون کا تیل تو کافی مدت تک خراب نہیں ہو تا اس لئے آپ پور اایک بارے میں مسلم غارمیں محسر سکتے تھے جو آپ کی خلوت نشینی کی مدت ہوتی تھی۔

اس بارے میں علامہ حافظ ابن جرنے لکھاہے کہ آنخضرت علیا کی خلوت نشینی کی مدت ایک ممینہ ہوجاتا ہوا کہ تھی آپ مینے کے چند دنول کا کھانا ساتھ لے کرغار میں تشریف لے جایا کرتے جب یہ کھانا ختم ہوجاتا تو آپ ایس اپنے گھر تشریف لاتے اور اتناہی کھانا پھر ساتھ لے جایا کرتے تھے (پورے مینے کا کھانا ایک ساتھ اس کئے نہیں ہے اگر تے تھے کہ ایس تھا کہ ایک ممینہ کا انتظام ایک وقت اس کئے نہیں تھا کہ آپ ممینہ کا انتظام ایک وقت میں فرماسکیں) اکثر آپ کا کھانا وہی اور گوشت ہوا کر تا تھا یہ کھانا دیسے بھی ایک ممینہ تک نہیں دکھا جا سکتا کیونکہ یہ جلد خراب ہو جاتا ہے دوسرے یہ کہ آنخضرت سے کھانا دیس کے پاس جو بھی آتا تھا ۔ جلد خراب ہو جاتا ہے دوسرے یہ کہ آنخضرت سے کھانا مہاں کہ آپ کے پاس جو بھی آتا تھا ۔ آپ اس کی تواضع بھی فرمایا کرتے تھے۔ یہاں تک علامہ ابن حجر کاکام ہے۔

زیتون کا تیل .....اس قول سے تین باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تورید کہ انخضرت بھی کے گر انے کی مالی حثیت اتنی نہ تھی کہ ایک وقت میں ایک مہینہ کے لئے کیک اور زیتون کا کھانا آپ کے واسطے تیار کر کے دیا جا سکتا، دومر سے یہ کہ آپ کے گھر والول کا عام کھانا وہی اور گوشت ہوتا تھا اور یہ ووٹوں چیزیں ایک مہیئے تک نہیں رکھی جا سکتیں۔ تیمری بات یہ کہ آگر یہ مان بھی لیا جائے کہ آپ ایک مہیئے تک کا کھانا لے جاتے تھے یعتی کیک اور زیتون کی قشم سے تو (اس کے ایک مہیئہ تک کا لی نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ) آپ اس میں سے آنے جانے والوں کی توافع بھی فرمایا کرنے تھے اس کے جو بچھ ہوتا تھاوہ اکثر جلد ختم ہوجا تا تھا۔ جمال تک سالن کے جانے والوں کی توافعہ ہمال کرتے ہوتا ہوں کی وجہ یہ ہم کہ اس کی چکنائی سے (مسلسل استعال کرنے طور پر ذیتون کا تیل استعال کرنے کہ اور چون کی جب کہ اس کی چکنائی سے (مسلسل استعال کرنے بوجاتی حدیث میں آتا ہے۔ چنانے حدیث میں آتا ہے۔ چنانے حدیث میں آتا ہے۔

"زیتون کے تیل کو سالن بناؤ اس کو بطور لگانے کے تبل کے استعمال کرواس لئے کہ یہ ایک مبارک در خت سے نکلٹاای طرح ایک ارشادہے"

"ای مبارک در خت کو سالن بناؤ"۔ لینی اس مبارک در خت جس کو ذینون کہتے ہیں کہ عرق لیمنی ذیون کے تیل کو سالن بناتی۔اس در خت کو مبارک اس لئے کما گیاہے کہ بید سرف اس مشم کی ذینون ہیں ہی پیدا ہو تاہے جیسے بیت المقدس کی سر زمین ہے۔

فرض آنخضرت ﷺ ای طرح تنهائی نشین ہوا کرتے تنے) یہال تک کہ ایک روز اللہ تعالیٰ نے ایک روز اللہ تعالیٰ نے اوپاک حق اوپانک حق کو ظاہر فرمادیا جبکہ آنخضرت ﷺ اس دن بھی عار حرامیں ہی خلوت نشین تنے اور وہ مہینہ تھا جس کا ذکر گزشتہ صفحات میں گزر چکا ہے۔

کچھ دومرے قریشی بھی خلوت نشین ہواکرتے تھے.....جھزت عبیدہ ابن عمیرے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ میں میں میں ہواکرتے تھے....جہ کہ رسول اللہ علیہ ہوتا تھا جس خلوت نشین ہوکر گزار اکرتے تھے۔بیدہ ہوتا تھا جس میں قریش کے بچھ لوگ جا لیت کے زمانے میں خلوت نشین ہوکر عبادت گزاری کیاکرتے تھے۔ (ی) یعنی قریش کے دولوگ جو خدا کو مانے والے تھے۔ "
قریش کے دولوگ جو خدا کو مانے والے تھے۔ "

(ی) قرایش میں سب سے پہلے آدمی جنہول نے یمال اس طرح عبادت گزاری کی وہ آنخضرت ﷺ کے داد اعبدالمطلب تنصے چنانچہ علامہ ابن اثیر لکھتے ہیں۔

"سب سے پہلے آدمی جنہوں نے حراکے غار میں خلوت نشین ہو کر عبادت گزاری کی وہ عبدالمطلب تھے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو وہ خرا پہاڑ کے اوپر جا کر عبادت کیا کرتے تھے اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو وہ خرا پہاڑ کے اوپر جا کر عبادت کیا جیسے درقہ ابن نو فل اور ابوا میہ ابن مغیرہ تھے بھراس معاملہ میں دوسر سے خدا پر ستوں نے بھی راستہ اختیار کیا جیسے درقہ ابن نو فل اور ابوا میہ ابن مغیرہ (جن کے حالات گذشتہ فنطول میں گزر چکے ہیں)۔

آنخضرتﷺ کی اس عبادت گزار کی تور خلوت تشینی کا حال قصیدہ ہمزیہ کے شاعر نے مجمی ان شعر دل میں بیان کیا ہے۔

الله النَّسُكُ وَ الْعِبَادُةَ وَ الْخُلُوةَ وَ الْخُلُوةَ وَ الْخُلُوةَ وَ الْخُلُوةَ وَ النَّجْبَاءُ وَالْفَلَا وَالْمُكَذَا النَّجْبَاءُ وَالْمَا الْهَذِائِيَةُ فَلْباً وَالْمَائِيَةُ فَلْباً وَالْمَائِيَةُ الْمُؤْمِنَاءُ وَالْمَائِدَةُ الْأَعْضَاءُ الْمُعْضَاءُ اللهَ اللهُ الل

مطلب ..... آ بخضرت ﷺ کو بچپن عی میں عبادت گزاری اور خلوت نشنی ہے محبت تقی حقیقت یہ ہے کہ اور نجو اللہ اور شریف انسانوں کی بی شان ہو تی ہے کو نکہ جب قلب کو ہدایت اور سپائی حاصل ہو جاتی ہے تو عبادت گزاری کے ذریعہ جسم کے ہر ہر عضواور جھے کو سکون اور فرحت حاصل ہوتی ہے کیونکہ سارے بدن کا سر دار ہو تا ہے ای کے فحیک رہنا ہے اور ای کے فراب ہونے سے جسم فراب ہوجا تا ہے۔

کے شاعر نے خلوت (یمال ایک بات بیہ واضح رہنی جاہئے کہ) شاید ان شعروں میں تصیدہ ہمزیہ کے شاعر نے خلوت نشینی سے مرف آنخصرت پیلٹے کالوگوں سے علیحدہ ہو کرا کیہ طرف بیٹھ رہنامر اولیا ہے اور اس ذمانے کاذکر کیا

ہے جبکہ آخضرت ﷺ بچپن میں دایہ طایمہ کے پاس وودھ بنتے تھے (نبوت کے قریب کا وہ زمانہ اور عبایہ ہوگئا ہے جبکہ آخضرت ﷺ بچپن میں داید کاری مراد نہیں گی ہے کہ جب آخضرت شین ہوا کرتے تھے) کیونکہ آپ کے بچپن کے متعلق دایہ حلیمہ کی یہ روایت گزر بھی چک ہے کہ جب آخضرت ﷺ کھی بڑے ہوگئے تو آپ بچول کے پاس تشریف لے جایا کرتے ہے کھیلتے ہوتے تھے مگر آپ ان کے کھیل کود ہے دور رہتے (اور ایک طرف بیٹے کراس کا بنات کی چیزوں کی حقیقت پر خور فرمایا کرتے تھے اس حال ان شعروں میں خاص طور پر آپ ﷺ کی وہ خلوت نشین مراد نہیں ہے جس میں آپ غار حرامی جا کر عبادت کیا کرتے تھے ابذ اان شعروں میں بچپن کے افظ کی وجہ سے اس قول کی مخالفت نہیں ہوتی کہ آپ غار حراء میں اس زمانے میں جا کر خلوت نشین ہوا کرتے تھے جبکہ حضرت خدیج ہے۔ آپ ﷺ کا نکاح ہو چکا تھا۔

آئے ضرت علی کی غریب بروری ..... غرض آئے ضرت علی ایک مینے میں تنائی نشین رہے اور جو مسکین وہاں آپ علی غریب بروری ..... غرض آئے ضرت علی ایک مینے میں تنائی نشین رہے اور جو مسکین وہاں آپ علی کے پاس جنگے آپ ان کو کھانا کھلاتے کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں قریش کے اور نچ لوگوں کی بیشان تھی کہ اس جکہ جو مسکین بھی ان کے پاس پھیلتے وہ ان کو جو پچھ بھی حاضر ہوتا چیش کرتے اور ان کا میں بھی تر تے ہو۔

ایک قول ہے کہ غار حراء میں آپ کی عبادت گزاری میں تھی یعنی او گول سے علیحدہ رہتا۔ ورنہ ظاہر ہے اگر صرف کھانا کھلانا عبادت ہوتا تواس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ اس جگہ یعنی غار حراء میں کھلایا جائے (تو عبادت ہو گی ورنہ نہیں) ہال البتہ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس خاص مہینے میں غریب اور مسکین لوگ وہال کھانے کی امید میں پہنچا کرتے تھے (اس لئے آپ غار حراء میں مسکینوں کو کھانے کھلانے کی غرض سے تشریف لے جایا کرتے تھے اور کی عبادت تھی)۔

آ تخضرت عظی خطوت تشین ہو کر کا سَات کی حقیقت پر غور و فکر فرماتے ہے ۔....ایک قول یہ کہ عار حراء میں آپ کی عبادت لوگوں ہے علیمہ ہو کر کا سَات اور اس کی حقیقت پر غور و فکر ہوتی تھی۔ (ک) عاص طور پر اس لئے کہ لوگ باطل اور گر اہی کے راستے پر ہے کو فکہ شمنائی میں دل پوری طرح ایک طرف متوجہ ہوجاتا ہے جبکہ اپ ہم جنسون اور لوگوں کے در میان رہنے ہے و هیان بنتا ہے ای وجہ ہے کماجاتا ہے کہ خلوت نینی پاکناد لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ علاء کا یہ قول جربے کہ عاد حراء میں آپ غور و فکر کے ذریعہ عبادت کراری فرمایا کرتے سے اس کے ساتھ لوگوں سے علیمہ گی بھی عبادت میں شامل تھی ورنہ فلاہر ہے کہ عبادت میں شامل تھی ورنہ فلاہر ہے کہ ایک خلات کی حقیقت پر صرف سوج بچار کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس جگہ لیعنی غار حراء میں ہو ہاں البت کہ کہ اس خاص جگہ میں آگر سوچ بچار اور غور و فکر زیادہ کمل ہوجاتا تھا کیو فکہ یمال و هیان بٹانے والی چزکوئی نہیں ہوتی تھی۔

غار حراء میں آپ کی عباوت کیا ہوتی تھی ۔۔۔۔ایک قول یہ ہے کہ آپ دہاں ذکر اللہ کے ذریعہ عبادت کیا کرتے تھے اس قول یہ ہے کہ اس کے علادہ آپ کا کوئی درسر اعبادت کا طریقہ تھا۔ اس درسر عطریقے کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ آپ نبوت سے پہلے ابراہم اور ایک قول یہ ہے کہ آپ نبوت سے پہلے ابراہم اور ایک قول یہ ہے کہ آپ نبوت سے پہلے ابراہم اور ایک قول کے وطریقہ جو شریعت کے ان احکام کے ذریعہ عبادت فرملا کرتے تھے جو شریعت میں ایک قول ہے کہ آپ ایس نبیوں کی ہر شریعت کے ان احکام کے ذریعہ عبادت فرملا کرتے تھے جو شریعت کے ان احکام کے ذریعہ عبادت کے ان احکام کے ذریعہ عبادت کے ان احکام کے ذریعہ ایس باتی در کھے گئے ہیں۔ ایک قول ہے کہ آپ ایٹ سے پہلے نبیوں کی ہر شریعیت کے ان احکام کے ذریعہ

عبادت کیاکرتے تھے جو ہماری شریعت میں باقی رکھے گئے ہیں۔

" شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ آنخضرت کے نبوت ملنے سے پہلے حضرت ابرائیم کی شریعت کے ذریعہ عبادت کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ایک روز آپ پراچانک و حی نازل کی گئی اور آپ کور سالت و پینمبری دی گئی لہذاولی کا کل کے واسطے ضروری ہے کہ اس پاک شریعت پر پوری طرح عمل کرے یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کے قلب میں قرآن پاک کے معانی اور مطالب سا کے قلب میں قرآن پاک کے معانی اور مطالب سا کسیں۔اور پھروہ مخلوق کی رہبری کر سکے۔

حراء ہے واپسی پر آنخضرت علیہ کی عادت ..... غرض جب آنخضرت علیہ ایک مہینہ تک عبادت کرے فارغ ہوتے تو ہاں ہے واپس آگر سب ہے پہلے آپ تھی جو کام کرتے وہ یہ تھا کہ آپ کیم میں تشریف لے جاتے اور بیت اللہ شریف کے سات یا جتے اللہ تعالی چاہتا اسے طواف کرتے وہ اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے یہاں تک کہ وہ مہینہ آگیا جس میں اللہ تعالی آپ کو بزرگی اور او نیجام عیمی فرمانے والا تھا یہ مہینہ ر مضان کا تھا ایک قول ہے کہ رہے الاول کا مہینہ تھا کہ ایک قول کے مطابق رجب کا مہینہ تھا۔
عار حراء کوروائی اور اس کاون و تاریخ ..... غرض آنخضرت تھا اس دفعہ بھی ہمیشہ کی طرح عار حراء میں رہنے کے لئے روانہ ہوئے آپ کے ساتھ آپ کے الل یعنی حضرت خدیج بھی تھیں اب یہ کہ وہ اپنی اولا میں رہنے کے لئے روانہ ہوئے آپ کے ساتھ تھیں یا تہا اس مینے کی ستر ہویں تاریخ تھی۔ ایک مطابق قول ہے مطابق قول کے مطابق قول کے مطابق اس مینے کی تیسری تاریخ تھی۔ ایک قول کے مطابق اس مینے کی تیسری تاریخ تھی۔ ایک قول کے مطابق اس مینے کی تیسری تاریخ تھی۔

اس بارے میں بعض علماء کہتے ہین کہ رہے الاول میں وحی کے نازل ہونے کاجو قول ہے اس ہے وہ قول بھی خابت ہو جاتا ہے کہ آپ کو چالیس سال پورے ہونے پر نبوت ملی۔ کیونکہ صحیح قول کے مطابق آپ کی پیدائش رہے الاول کے مطابق آپ کی پیدائش اور رہجے پیدائش اور رہجے بیدائش اور رہجے الاول میں پیدائش اور رہجے الاول میں باتداء ہونے کا مطلب ہے ہے کہ ٹھیک چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی جیسا کہ اس بارے میں ایک قول گزر چانے اور وہ اس روایت سے ثابت ہو جاتا ہے۔

تاریخ نبوت میں اختلاف .....ایک قول ہے کہ بیر جب کی ستر ہویں رات یا ستر ہوال دن تقایر قول اس رویت کی روشن میں ہے جسے حافظ د میاطی نے اپنی سیرت کی کتاب میں حضر ت ابوہر بروڑے ہے بیان کیاہے کہ

"جو تخفس رجب کی ستر ہویں تاریخ کوروزہ رکھتاہے اللہ تعالیاس کو ساٹھ مہینوں کے روزوں کا اجرو تواب دیتاہے میں وہ دن ہے جس میں جبر ئیل آنخضرت ﷺ کے پاس نبوت در سالت لے کر آئے اور میں وہ پہلا دن ہے جس میں جبر ئیل آنخضرت ﷺ پراترے۔"

یماں تک حافظ و میاطی کا قول ہے۔ لیعنی بیدوہ پہلا دن ہے کہ اس میں جبر ئیل آتخضرت ﷺ پروتی کے کرنازل ہوئے اس سے پہلےوہ آپ کے پاس نہیں آئے تھے۔ بعض روایتوں میں آگے آئے گا کہ جبر ئبل اس رات کے آخر لیعن سحر کے وقت میں نازل ہوئے تھے اور بیہ پیرکی رات تھی۔ یہاں بیہ بھی ممکن ہے کہ جن جن تاریخوں کے متعلق روایتیں گزری ہیں بیہ سب پیرکی را تیں ہی رہوں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ رسول " پیر کے دن کاروزہ مبھی مت چھوڑو کیونکہ میں پیر کے دن ہی پیدا ہوااور پیر کے دن ہی جھے نبوت .

117

تبوت ملنے کا وقت اب یمال ایک اشکال باقی رہتا ہے کہ نبوت آپ کورات میں ملی یادن میں کیو تکہ گذشتہ سطروں میں دونوں قول گزرے میں) مگر اس فرق کی وجہ سے کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا (کیونکہ جمال وقت کما گیا ہے اس کوئی گراس فرق کی وجہ سے کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا (کیونکہ جمال وقت کما گیا ہے اس کوئی کہیں وان کمہ دیا حمیااور کمیں رات) اس لئے کہ سحر کا وقت ایسا ہوتا ہے جورات سے پہلے ہوتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ

ترجمہ:۔جب آپ کی عمر مبارک کا جا کیسوال سال آیا تو اس میں سے رمضان کے مہینے میں نبوت کا سورج جُکمگانے لگا۔

یہ علماء (ر مضان کا ممینہ ہونے کی) ولیل یہ دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے آبخضرت ملکے کو نبوت سے سر فراز فرمایا تواس کی ابتداء اس سے ہوئی کہ آپ پر قر آن پاک اتارا گیا (اور قر آن پاک ظاہر ہے ر مضان میں اتارا گیا (اور قر آن پاک ظاہر ہے ر مضان میں اتارا گیا ہے جیسا کہ خود قر آن پاک میں ہی اللہ تعالی کا ارشاد ہے گرجو علماء اس بات کو نہیں مانے کہ وحی کی ابتداء ر مضان میں جوئی ان کی طرف سے اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ ر مضان میں قر آن پاک کے بازل ہونے سے مرادیہ ہے کہ اس کوشب قدر میں بیت العزب میں اتارا گیا تھا جو کہ آسان و نیامیں ہے۔

نبوت سے سرفرازی

جبر كيل كى آمد ..... غرض رسول الله عظی فرماتے میں كه

جب کہ میں سورہاتھامیرے پاس جبرئیل ایک رہٹی کپڑا لئے ہوئے آئے جس میں ایک کتاب تھی (ی) یعنی ایک تحریر تھی اور انہوں نے مجھ سے کہا

"اقراء پڑھے ".....!

یں نے کہا

" میں نمیں پڑھ سکتا۔ (ی) بین میں ان پڑھ ہوں پڑھ نمیں سکتا (ی) بینی نکھا ہوا نمیں پڑھ سکتا اور بالکل پڑھ ہی نمیں سکتا۔" اس پر انہوں نے مجھے اپنے سینے سے ملاکر بھینچا(ی) یعنی اس دلیٹی کپڑے سمیت اس طرح بھینچا کہ وہ
کپڑا آپ کے مند اور ناک سے چھوا۔ غرض آنخضرت تھنے فرماتے ہیں کہ انہوں نے بچھے اس زور سے بھینچا کہ
مجھے اس پر موت کا گمان ہوا۔ اس کے بعد انہول نے مجھے چھوڈ ویااور پھر کہا کہ ۔ پڑھے۔ ایمنی اس لکھے ہوئے کے
بجائے دیسے پڑھو (ایمنی جو میں کہووہ کہو) اس پر میں نے کہا

" من كياير حول اور كيا كمو؟"

آ تخضرت علی پر خوف اور گھیم اہمن ..... بات میں نے صرف اس ڈرے کی کہ کمیں وہ فرشتہ بھے دوبارہ بھی ای طرح نہ بھیجے۔ لیعنی میں نے اس وفعہ ان ہے اس چز کے متعلق پو چھا بووہ پڑھانا چاہتے تھے۔ پڑھنے سے انکار اس لئے نہیں کیا کہ کمیں ای طرح بھر وہ نہ بھینچنے لگیں جیسا کہ پہلی وفعہ انکار کرنے پر بھینچا تھا۔ "(ی) اور ایک دوایت میں اس طرح ہے کہ (آنخضرت تھا نے نے نہ فرمایا کہ)۔ "خدا کی فتم میں نے بھی بچھ نہیں پڑھا۔ اس نہما کہ میں ان کوئی چیز جانتا ہوں جے پڑھ سکوں۔ (ی) اس لئے کہ میں نے بھی بچھ نہیں پڑھا۔ اس طرح یمال آپ نے دونوں باتوں کا انکار کیا کہ نہ میں نے بھی بچھ پڑھا اور نہ کوئی ایمی بات جانتا ہوں جے پڑھ سکوں۔ اس بچر برھا اور نہ کوئی ایمی بات جانتا ہوں جے پڑھ سکوں۔ اس بچر بھی اور نہ کوئی ایمی بات جانتا ہوں جے پڑھ سکوں۔ اس بر جر علی آھنے فرمایا

إِقْرَاءَ بِاسْمِ رَبِكِ الْلَذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ. إِقْرَاءَ وَ زَبُكُ الْاَكْرَمُ الّذِي عَلَمَ بِالْطَلَمْ عَلَمَ الْإِنْسَانُ مُالَمْ يَعْلَمْ ( قَالَ إِنَّا ) \* \* سسوره علن عالى .

(اے پیٹیر ہے ہے) آپ (پرجو) قر اکن (نازل ہوا کرے گا) اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے (بینی جب پڑھے کیم اللہ الرحمٰن الرحیم کہ کر پڑھا کیجئے) جس نے مخلو قات کو پیدا کیا، جس نے انسان کوخون کے لو تھڑے سے پیدا کیا۔ آپ قر آن پڑھا کیجئے اور آپ کارب بڑا کر یم ہے (جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور ایسا ہے) جس نے (لکھے پڑھوں کو کھے تعلیم دی اور عموماً) انسان کو دوسر ہے ذرائع ہے)ان چیز دل کی تعلیم دی جن کو دونہ جانتا تھا۔

میں نے (ان آیتوں کو)ای طرح پڑھ دیا جس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا۔اس کے بعد میں نیندے جاگا تو ایسالگنا تھا گویا میرے دل میں ایکٹے لکھ دی گئی ہو۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: مطلب یہ ہے کہ یہ کلے میر ے دل میں جم کے اور بجھے ذبانی یاد ہو مجے۔ نیزیہ بات واضح رہے کہ ان بعض علماء کا قول کہ جر مجل آپ کے سنچر اور اتوار کی راتوں میں آئے اور پیر کی سحر میں آپ کے سامنے آکر ظاہر ہوئے۔ اس قول کا مطلب یہ مجی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کیڑا لے کر سنچر کی رات اور میر کی سحر میں مسے کے وقت آئے جبکہ آپ سورہ سے جامئے کی حالت میں نہ ہے اس کی وجہ وہ افغر ہیں نیندے بیدار ہو مجیا۔

(یمال بداشکال ہوسکا ہے کہ ایک قول گزداہے کہ پیری سحر بیل فرشتہ آپ کے سامنے ظاہر ہو گیا (جبکہ بمال روایت میں گزراہے کہ خواب میں جر نیل نظر آئے تھے) مگر اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر ہونے کا مطلب ہے کہ انہوں نے پیری سحر میں اس چیز کا اعلان کر دیاجو آپ کی نبوت و پیٹیسری کا سبب اوروہ لفظ اقراء ہے جو بیداری اور جاگئے کی حالت میں آپ ہے کہا گیا۔ تو اب کویا جر ئیل کا بار بار آنا ہی ان کلموں کے آنخضرت تا ہے کے ول میں جم جانے کا سبب بنارای طرح اب (ان بعض علاء کے قول کی روشنی میں کووسری رات میں آنخفرت تا ہے کا یہ فرمانا مجی درست ہوجاتاہے کہ میں نے بچھ نہیں پڑھا ہے۔ کو نکہ اب اس کی مراد یہ ہو گی کہ نیر سے پائ آپ کے آنے سے پہلے بھے بھی پڑھنے کا انقاق نمیں ہوا۔ای طرح آپ کا یہ فرمانا بھی سمجھ میں آجا تاہے۔ کہ میں نمیں جانتا کہ کیا پڑھوں۔ کیونکہ اس سے قبل یہ کلمے آپ کے دل میں نمیں جے تھے اس کئے کہ دل میں بھنے کا بار بار آنا بنا ہے۔لہذا پہلی رات میں یہ کلمے آپ کے دل میں نمیں جے تھے اس کئے کہ دل میں بھنے کا بار بار آنا بنا ہے۔لہذا پہلی رات میں یہ کلمے آپ کے دل میں نمیں جے تھے تھے ۔

فرشتے کی آمدے متعلق دوسری روایت..... مرسرت شمن شامی میں یہ ہے کہ حضرت جرئیل اس رسٹی کیڑے کے ساتھ آنخضرت علقے کے پاس ایک سے ذا کدبار نہیں آئے اور جب آئے تھے تو آپ مللے کے عار حراء میں داخل ہونے سے پہلے آئے تھے جب کہ اس (گذشتہ روایت) سے معلوم ہو تاہے کہ غار مین داخل ہونے کے بعد آئے تھے۔

ان بارے میں کتاب سفر السعادت میں جو بچھ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیر بھل تار حراء میں اس ریٹی کیڑے کے ساتھ آئے تھے اور اس وقت آپ سو نمیں رہے تھے بلکہ بیداری کی حالت میں تھے اس کو درست قرار دیتے ہوئے اس میں ہے کہ ایک روز جبکہ آپ حراء بہاڑیر کھڑے ہوئے تھے اچانک ایک شخص آپ تھانے نے سامنے طاہر ہواادر اس نے کہا

''اے بھر! آپ کوخوش خبری ہو۔ میں جر نیل ہوں اور آپ اس امت کے نبی ہیں۔'' اس کے بعد اس شخص بعنی جبر نیل نے ایک ریٹمی رومال نکالا جس پر جواہر ات نکے ہوئے تھے انہوں نے اس رومال کو آپ کے ہاتھ میں رکھ کر کہا۔

"پڑھے"

آپ نے فرملیا

"غداکی قشم میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں نہ میں لکھی ہوئی تحریر کو جانیا ہوں۔"

لینی نہیں پڑھالکھاہوں اور نہاس تحریر کو جانتا ہوں۔اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنے سینے ہے لگا کر اتنے ذور سے بھینچا کہ مجھے سخت تھکن ہو گئی۔انہوں نے تبین بار ایسان کیا اور ہر مرتبہ مجھے پڑھنے کا تھم دیتے تھے۔غرض اس کے بعد انہوں نے کہا۔

إقْراءُ بِاسْمِ رَبْكِكَ

ترجمہ :۔ (اے پیغیرﷺ) آپ (پرجو قر آن نازلَ ہواکرے گا)ایندب کانام لے کر پڑھا کیجئے۔ یہاں تک کیاب سفر السعادة کاحوالہ ہے۔واللہ اعلم۔

و کی تھے سے پہلے جیر کیل کی آمد .....(اس کے بعد اس روایت کا بقیہ حصہ بیان کرتے ہیں جس میں تھا کہ ایک دفعہ آنخضرت علی غار جراء میں کوشہ نشین ہونے کے لئے تشریف لے کئے بہال تک کہ دورات آئی جس میں اللہ تعالی آپ کویہ عظیم نعمت عطافرمانے والا تھا چنانچہ آنخضرت علی فرماتے ہیں کہ) میں غارے نگل کراکے طرف چلا یہ بات حضرت جر کیل نے آنے ہے آگر چہ کراکے طرف چلا یہ بات حضرت جر کیل نے آنے کہ گذشتہ روایت میں یہ ہے کہ حضرت جر کیل غاد کے اندر می سے بات گذشتہ روایت میں یہ ہے کہ حضرت جر کیل عاد کے اندر می تشریف لائے تھے اگر چہ تشریف لائے تھے کر آنے ہیں کہ جب میں پہاڑ کے ایک جانب میں پہنچا تو میں نے اچا تک آسان سے آنے والی ایک آواز سی جو یہ کہ رہی تھی۔

"اے محد! آب اللہ کے رسول بیں اور میں جر کیل ہون!"

میں دہیں تھر کر آواز کی طرف دیکھنے لگا۔ اچانک میں نے جرئیل کو ایک آدمی کی شکل میں دیکھاجو کھڑے ہوئے تھے۔ (ی) ایک روایت کے الفاظ میہ ہیں کہ۔ جو آسان کے قریب اپنے ایک پیر پر دوسر اپیرر کھے کھڑے ہوئے تھے اور میہ کہ رہے تھے۔ اے محمد! آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جرئیل ہوں حضر ت خوال کھڑے لگا خوال میں اور میں جرئیل ہوں حضر ت خوال کھڑے لگا ہے۔ میں اپنی جگہ ہے آگے بڑھتا تھا اور نہ چھچے ہتا تھا۔ میں ان پر سے نظر پی ہٹا کر آسان کے کناروں کی طرف دیکھتا گھڑ ارہا کہ نہ اپنی جگہ کھڑ ارہا کہ نہ اپنی جگہ سے آگے بڑھتا تھا اور نہ چھچے ہتا تھا۔ میں اس سے اس حالت میں دیر تک کھڑ ارہا کہ نہ اپنی جگہ سے آگے بڑھتا تھا اور نہ چھچے ہتا تھا۔

ادھر حضرت خدنجیے نے (جو غارمیں آپ کا نتظار کر رہی تھیں) میری تلاش میں آدمی روانہ کئے جو (جھے ڈھونڈھتے ہوئے) کے گئے اور پھر وہاں ہے واپس حضرت خدیجی کے پاس آگئے جب کہ میں ای طرح اپنی جگہ پر کھڑ اہوا تھا۔ آخر جبر ئیل میرے سامنے سے چلے گئے اور میں وہاں سے واپس اپنی بیوی کے پاس آنے کے لئے جلا۔ یمال تک کہ میں غارمیں خدیجی کے پاس بہنچ گیا۔ میں ان کی ران سے سمارالے کران کے پاس بیٹھ گیا تو انہوں نے کہا۔

"اے ابوالقاسم (اجو آنخضرت ﷺ کی کنیت تھی) آپ کہاں تھے۔ میں نے تو خدا کی قتم آپ کی تلاش میں اپنے آدمی روانہ کردیئے تھے جو مکے تک آپ کو ڈھو نڈھ کر میرے پاس دالیں آئے۔"

ا قول مولف کہتے ہیں: اس روایت سے ظاہر ہے کہ حضرت خدیجہ ُ غار حراء میں آنخضرت ﷺ کے ساتھ تھیں۔ یہ جات کے ساتھ تھیں۔ یہ خضرت ﷺ کے ساتھ تھیں۔ یہ بات اس قول کے مطابق ہے جو چھے ذکر ہوا کہ (جب رسول اللہ ﷺ غار حراء میں تشریف لے گئے تو آپ کی بیوی آپ کے ساتھ گئیں۔ گریہ بات ایک دوسری روایت کے خلاف ہے جس میں ہے کہ

(جب آنخضرت ﷺ غار حراء میں گئے ہوئے تھے) حضرت خدیج ؓ نے آپ کے لئے کھانا تیار کیااور پھراس کو آپ کے پاس بھجوایا گر آپ غار میں نہیں طے۔ پھرانہوں نے آپ کی تلاش میں آپ کے پچاؤں اور ماموں کے گھر آدمی بھیج گر آپ وہاں بھی نہیں طے جس سے حضرت خدیج ؓ کو سخت تشویش ہو گئی۔ ابھی وہ ای پریشانی میں تھیں کہ اچانک آنخضرت علیہ تشریف نے آئے اور آپ نے ان کووہ سب واقعہ بتلایا کہ آپ نے کیا کیاد یکھااور کیا کیا سنا۔"

ال دوایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت ضدیجہ آنخضرت ہے گئی ساتھ غاریس موجود ہیں تھیں۔ان دونول دوایتول میں موافقت پیدا کرنے کے لئے یہ بھی کماجاتا ہے کہ ممکن ہے حضرت خدیجہ ابتداء میں آنخضرت علی کے ساتھ ہی غار حراء میں گئی ہول (پھر آپ غارے نکل کر تناہی پہاڑے ایک طرف تشریف لے گئے اور جب دیر تک آپ نہیں لوٹے) تب جضرت خدیج نے غار حراء میں ہے آپ کی طرف تشریف اور جب ویر تک آپ نہیں لوٹے) تب جضرت خدیج نے غار حراء میں سے آپ کی تلاش میں آدمی بھیج ہوں گر آپ نہ مل سکے اور یہ کہ ان کے آدمی آپ کی تلاش میں پہاڑے اس جھے میں نہ گئے ہول جہال آپ کھڑے ہوں گر آپ نہ مل سکے اور یہ جول جول کہ مکن ہے آپ وہال ور اس کے لوٹ آئی ہوں اور اب انہوں نے آپ کی تلاش میں غار حراء میں آدمی بھیج ہوں کہ ممکن ہے آپ وہال واپس بھنچ چکے ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کی تلاش میں غار حراء میں آدمی بھیج ہوں کہ ممکن ہے آپ وہال واپس بھنچ چکے ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کی تلاش میں غار حراء میں آدمی بھیج ہوں۔ تواس طرح گویا حضرت خدیج نے دو

مختلف جگہوں (بعنی عار حراء اور اپنے گھر) ہے دو مرتبہ آپ کی تلاش میں آدمی بھیجے۔ آنخضرت عظیہ کابیہ قول جو بیٹھیے گزراہے کہ پھر میں واپس اپنی بیوی کے پاس آگیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنی بیوی کے پاس واپس کے آئے عار حراء میں نہیں۔ کیونکہ ممکن ہے آپ کو پتہ ہو گیا ہو کہ معرف ضد یجہ عار حراء ہے واپس کے چلی گئی ہیں۔ یہ سب مطلب اس صورت میں ہوگا جبکہ بیٹھیے گزرنے والی دونوں روایتوں میں موافقت واپس کے جلی گئی ہیں۔ یہ سب مطلب اس صورت میں ہوگا جبکہ بیٹھیے گزرنے والی دونوں روایتوں میں موافقت پیدا کی جائے۔ ورنہ بہلی روایت کی روشن میں آپ کے واپس اپنی بیوی کے پاس آنے کا مطلب بھی ہوگا کہ آپ عار حرامیں واپس ان کے پاس آنے جیسا کہ بیان کیا گیا۔

اس سے بیہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ آنخضرت ﷺ پہاڑ کے ایک سمت میں جو تشریف کے گئے وہ غار حراء نے روانہ ہو کر گئے کئے سے نہیں جیسا کہ علامہ شمس شامی کے قول سے بھی معلوم ہو تاہے (کہ آپ بھے سے روانہ ہو کر پہاڑ کی ایک جانب میں تشریف لے گئے۔وہ قول بیہے)۔

ایک مربتہ بھر غار حرا کی طرف تشریف لے گئے چنانچنہ آپ کاار شاد ہے کہ۔ '' بیس روانہ ہوا یمال تک کہ پہاڑ کیا لیک جانب میں پہنچ گیا جمال میں نے اچانک ایک آواز نن۔''الخ غرض میہ بات قابل غور ہے۔وانڈداعلم

حضرت خدیجی ہے واقعہ کا بیان .....اس کے بعد حدیث کا بقیہ حصہ ہے جو یہاں بیان ہور ہی ہے۔ آپ جب واپس حضرت خدیجی کے پاس پنچے تو) آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جو پچھ دیکھا تھا بعنی جو پچھ آداز سی تھی اور حضرت جرئیل کو دیکھا تھاان کا ساراوا قعہ خدیجہ کو ہتلایا اور حضرت جبرئیل کا یہ جملہ بھی ہتلایا کہ ۔اے محمد! آپ ادائیں سی سول ہیں

حفرت خدیج کی طرف سے تسلی و دلاسہ .....یہ من کر حفزت خدیج ٹے کہا اے میرے چھا کے بیٹے! آپ کوخوش خبری ہو اور آپ یقین کیجئے۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میروی جان ہے جھے امید ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔"

حضر ت خدیجة ورقد این تو قل کے پاس .....اس کے بعدائھ کرانہوں نے اپنالباس تبدیل کیا(ی) یعنی دہ کپڑے پہنے جو کہیں آنے جانے کے وقت دہ آرائش کے طور پر پسناکرتی تھیں۔ پھر دہ درقد ابن نو قل کے پاس کنیں ادران کو دہ سار اواقعہ بتلایا جو آتخضرت علی نے ان کو سنایا تھاکہ آپ نے جر ئیل کو و یکھااور ان کی آواز سنی کہ آپ خدا کے دسول ہیں اور میں جر ئیل ہوں۔ درقہ یہ سار اواقعہ من کرایک دم ریکارا تھے۔

ورقد کی طرف ہے جیرت و خوشیخری ..... "قددس مقددس مے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان دات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ خدیجہ اگر تم بچ کہ در ہی ہو تواس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے پاس دہی ناموس اکبر ۔ لیعنی جبر علی ۔ آئے ہیں جو موئی کے پاس آیا کرتے تھے اور وہ لیعنی محمد علی اس امت کے بی ہیں ہیں ان سے کہ دو کہ وہ اس بات پر یقین رکھیں ۔ "

فَدُوس کے معنی ہیں وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہو۔ یہ لفظ تعجب کے موقعہ پر استعال ہوتا ہے گر ایک روایت میں قدوس کے بجائے۔ سبول۔ سبول کالفظ آتا ہے (اس کے بعدور قد کا بقیہ جملہ ہے کہ)۔ "یہ کیا بات ہے کہ اس بت پر ست و نیامیں جر کیل کا تذکرہ بور ہاہے۔وہ جر کیل جو اللہ اور اس کے رسولوں کے در میان امین لیعنی امانتد دارقاصد ہواکرتے ہیں۔" (ی) ورقہ کو جبر کیل کانام من کراس لئے تعجب ہواکہ سکے اور عرب کے دوسرے شہروں میں اوگوں نے یہ نام سنا بھی نہیں تفلہ غرض اسکے بعد حضرت خدیجہ وہاں ہے رسول اللہ علیجے کے پاس واپس آگئیں اور جو کچھور قہ نے بتلایا تھاوہ آنخصرت کو سنایا۔

ورقہ کی آنحضرت علیہ سیر اور است گفتگو.....(اس بہلے یہ دوایت جل رہی تھی کہ آنحضرت علیہ نے فرمایا جب بیل میں جائے ہیں جہ اور اس بہلے یہ دوایت جل کر بھاڑی ایک جماب جا اور اجھی بہنچا تو میں تماہی غار سے اور میں جر کیل ہوں یہ آواز من اجھی جر کیل نظر آئے جنوں نے کہا کہ اے محمد آپ اللہ کے دسول جیں اور میں جر کیل ہوں یہ آواز من کر میں وجی تھیں۔ تواس دوایت کے مطابق اس وقت جر عمل اقراء باسم دبلا کے ساتھ نازل نہیں ہوئے تھے مرکب واقعہ اس وایت کے مطابق اس وقت جر عمل اقراء باسم دبلا کے ساتھ نازل نہیں ہوئے تھے مرکب واقعہ اس کو شد الشنی کے دوران بیش آیا جس میں بعد میں آپ یو تی نازل ہوئی جیسا کہ بیان مجم ہو چکا ہے تواس کو شد الشنی میں جو ایک میں خواید کی میں ہوئے اس تواس کو شد الشنی میں جو ایک میں جو کہا ہو گا کہا ناختم ہو گیا ہور آپ مربد کھا ناس تھ لے جائے ہو گیا ہور میان میں می آئے تو ہمیش کی طرح آپ سید سے بہت اللہ نشر یف میں تشر یف میں تشر ہوئے جمال آپ نے طواف کر رہے تھے اس کی بال قات ہوئی۔ دہ مجمی اس وقت طواف کر رہے تھے اس کے باس جر عیل ابنیرا قراء کے آئے تھے ) اس دے تھے (درقہ میدواقعہ میں چو کھے۔

"اے سینتے اتم نے کچھ دیکھااور جو آداز سی اس کے متعلق جھے بھی بتلاؤ۔"

ورقہ کی طرف نے بہوت کی تصدیق و پیشین گوئی .....اس پر آنخفرت بھا نے نان کودہ دا تعہ سنایا درقہ نے بر سن کر کما قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے بے شک آپ اس امت کے نی جس کے اس آپ کے باس وی تا موس اکبر یعنی جر نیل آئے ہیں جو اس سے سلے موسی کے پاس آبا کرتے تھے۔ یاد رکھئے آپ کو جھٹلایا جائے گا، تکیفیس مینجائی جائیں گی، آپ کے ساتھ جنگیس کی جائیں گی اور آپ کو یمال سے زکال دیا جائے گا۔اگر میں اس وقت تک زند در ہا تو اللہ کی جمایت کردن گا۔"

اس کے بعد درقہ نے آنخصرت علی کے سر کے پاس اپنا منہ جھکایا اور نافوخ لیمن آب کے سر کے در میان میں بوسہ دیا۔ نافوخ ہی کی طرح یا فوخ بھی سر کے در میانی جھے کو کہاجا تا ہے۔ غرض اس کے بعد رسول اللہ علیہ اس کے بعد رسول اللہ علیہ اس کے بعد رسول اللہ علیہ اس کے بعد رس میں کوئی شربہ بیدا نہیں ہوتا چاہئے کیونکہ ممکن ہے انہوں نے دو مرتبہ کی سے واقعہ سننے کے بعد کے اس بارے میں کوئی شبہ بیدا نہیں ہوتا چاہئے کیونکہ ممکن ہے انہوں نے دو مرتبہ کی سنتھ میں دونوں لفظ سندی کے بعد کی مفتکو میں دونوں لفظ استعمال کے بول کر بعض راویوں نے دونوں میں سے صرف ایک لفظ ذکر کیا ہے۔

آنخضرت علی مدین میں ہے کہ ایک مرصد اور بکر صدیق کی درقہ سے ملاقات اسامی مدیث میں ہے کہ ایک مرجہ حضرت علی بھر صدیق میں ہے کہ ایک مرجہ حضرت اور بھر صدیق حضرت علی موجود نہیں تھے۔ حضرت فدیجہ نے ان کو دہ سار اواقعہ سنایا جو آنخضرت علی نے ان کو سنایا تھا جیسا کہ اس کی تفصیل آ مے آئے گی اس کے بعد حضرت فدیجہ نے معزت ابو بکر سے کہا

"ائے عتین الحمہ ﷺ کو سلے کر ورقد ابن نو فل لے یاس جائے (لیعنی بے واقعہ ورقہ کو سنا کران سے

مير مشاحلبيه أردو

يوجيح)\_"

چنانچہ تھوڑی دیر بعد جب آنخفرت ﷺ گھر میں تشریف لائے توابو بھڑنے آپ کاہاتھ بَکڑ کر کہا۔ "آئے ہمارے ساتھ ورقہ کے یاس چلئے۔"

جب بدوونول ورقد كياس مني تو الخضرت علي كان منايا

"جب میں وہال گوشہ نشین ہوا تو میں نے اپنے سیجھے یہ آواز سی۔اے محمد اے! میں اس آواز کو من کر پریشان و کراو ھر او ھر گیا۔''۔

ورقد نے بیہ من کر کہا

"جبوہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ایسانہ سیجئے بلکہ اپنی جگہ ٹھمر کر بینئے کہ وہ فرشتہ کیا کہتا ہے اور بھر مجھے آکر بتلائے۔"

(ک) یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبہ جر علی کو آپ نے ویکھا نہیں تھا (بلکہ صرف آوازی تھی)نہ ان ہے باتیں ہوئی تھی اور نہ اس وقت تک فی کے کر آپ ہے ہے گئی کے پاس آئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ورقہ ابن نو قل ہے بین مرحبہ بات ہوئی سب ہے پہلے حضر ت ابو بکر صدیق کے ذریعہ ہے ہوئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے بنب تک کہ آپ ہی ہے تواجا تک آپ کو یا تھ یا تھی تھا (بلکہ جب آپ حرابہاڑ پر تھے تواجا تک آپ کو یا تھ یا تھی اس کی آواز آئی تھی۔ دوسر ی باراس وقت جب آپ نے جر کیل کی یہ آواز تن کہ۔ اے تھر آپ فوا کہ ورقہ ابن نو قل اور میں جبر کیل ہوں ہے بیکہ ورقہ ابن نو قل اور میں آئے تھے۔ یہ وہ موقعہ ہے جبکہ ورقہ ابن نو قل اور میں آپ کی ملاقات ہوئی تھی۔ اور تیسری بار حضرت جبر عمل کے آئے کے بعد ورقہ ابن نو قل سے جرم میں آپ کی ملاقات ہوئی تھی۔ اور تیسری بار حضرت جبر عمل کے آئے کے بعد ورقہ ابن نو قل سے بات ہوئی جبکہ جبر عمل آ تخضرت تھے جیسا کہ مشہور قول کی ہے کہ یہ سب سے پہلے نازل ہونے والی افراء باسم دبلک کی آبت کے ساتھ آئے تھے جیسا کہ مشہور قول کی ہے کہ یہ سب سے پہلے نازل ہونے والی وقعی میں مقتول کے ہیں)۔ وقی سے حضرت خدیج کی (اس طرح یہ ظاہر ہواکہ یہ بین واقع ہیں)۔ وقین میں مقتول کے ہیں)۔

لیکن علامہ حافظ ابن جمر نے اس بار میں یہ لکھاہے کہ یہ واقعہ ایک ہی ہے گئی بار کا نہیں ہے اور اس واقعہ کی اصل ایک ہے۔ اس قول کی تفصیل آگے آئے گی۔علامہ کے اس قول سے کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوتا کیو تلہ ان کی مراد یمال حضرت جبر نمل کے آنے اور اقواء باسم دبل کی وحی لانے ہے۔ مگر اس جواب میں مجمی شہرے جس کی تفصیل آگے بیان ہوگی۔

رجب حرم میں درقہ کی آنخضرت بھٹے سے ملاقات ہوئی تو)ورقہ نے آنخضرت بھٹے کو بھیجا کہا تھا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ درقہ کا نسب آنخضرت بھٹے کے والد سے قصی ابن کلاب پر جاکر مل جاتا ہے اور اس طرح مصرت عبداللہ ،ورقہ ابن نو فل کے لئے بھائی کے درجہ میں تھے۔ایک بات یہ بھی کمی جاتی ہے کہ شایدورقہ نے صرف آنخضرت بھٹے کے احرام میں آپ کو بھیجا کہا تھا۔

تاموس آكبر بين جوائ سے پہلے موئی کے کما تھا کہ جبر علی وہ ماہم میں جوائ سے پہلے موئی کے باس آكبر میں جوائ سے پہلے موئی كاذكر كيا عيستی كاذكر نہيں كيا حالا نكه عيستی كاذماندان سے زيادہ قريب تھا اور وہ خود عيسائی بن منے يعنی پہلے يهودی تھے اس كے بعد انہوں نے عيسائی غرب اختيار كرليا تھا۔ تو

اقول۔ مولف کتے ہیں (: یہ سبب اس بات کابیان کیا گیائے کہ درقہ ابن نو فل نے جر کیل کے متعلق بیا کہا کہ بید وہی ناموس اکبر ہیں جو موسی کے پاس آتے تھے اور اس طرح عیسائی ہونے کے باوجود انہوں نے عیسی کا نام نہیں لیا) مگر اس جواب پر ایک شبہ ہوتا ہے کہ ایک دوایت کے مطابق درقہ نے آنخضرت میں گئا ہے یہ کہا تھا۔

"آپ موسیٰ وعیسیٰ کے ناموس اور مقام پر ہیں۔"

تواب کویا بعض روایتوں کے مطابق انہوں نے موسی وعیسی دونوں کاذکر کیا اور بعض کے مطابق صرف موسی کانام لیا۔ اب جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ جن بعض روایتوں میں صرف ایک کانام ہی لیا گیا ہے۔ ان میں موسیٰ ہی کانام کیوں لیا گیا۔ اس کی وجہ پچھلے جواب میں بیان ہو پچی ہے۔ مگر ہیں سے ان میں موسیٰ ہی کانام کیوں لیا گیا گیوں نہیں ہے۔ اس میں صرف عیسیٰ کا ہی نام لیا گیا ہے چانچہ اس میں صرف عیسیٰ کا ہی نام لیا گیا ہے چانچہ اس موایت کے مطابق ورقہ نے انحضرت سے یہ کہا تھا۔

" بیروہی ناموس ہے جو عیسیٰ پر بھی بازل ہوا تھا۔"

تواب گویا تینوں مسلم کی روایتیں ہو گئیں۔ بعض وہ جن میں وونوں کاذکر کیا گیاہے، بعض وہ جن میں صرف مونی کاذکر ہے۔ اب جہال تک اس روایت کے مطابق عیسی صرف مونی کاذکر ہے۔ اب جہال تک اس روایت کے مطابق عیسی کے پاس جبر کیل کے آنے کا تعلق ہے تو اس سے اس جواب میں کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا کہ عیسا کیول کے عقیدے کے مطابق تو جبر کیل عیسی پر نازل ہی نہیں ہوتے تھے۔ کیونکہ ممکن ہے مرادیہ ہو کہ عیسی کے پاس جبر کیل ہمیشہ وی لے کر نہیں آتے تھے بلکہ کھی گیا کرتے تھے اور دو سرے او قات میں عیسی غیب کی باتمی بغیرو تی کے بادواسط جان لیاکرتے تھے۔

پھر میں نے کتاب فتح الباری میں دیکھا کہ جب حضرت خدیج نے درقہ ابن نو فل کو جاکر یہ داقعہ مثلیا تھا توانہوں نے ہوا کہ یہ دہی تا موں ہے جو موٹی کے پاس بھی آیا تھا۔ یہاں یہ بات انہوں نے اس مشاہت کی دنجہ سے کئی تھی جو آنخضرت علیہ اور موٹی کے در میان تھی کیو فکہ موٹی کو فرعون کی سرکونی اور اس کو مزاد ہے کے بعیجا کمیا تھااور او ھر اس قشم کا واقعہ آنخضرت علیہ کے ساتھ اس امت کے فرعون لیعنی ابو جسل کے بارے میں بیش آیا۔ یہاں تک فتح الباری کا حوالہ ہے۔

صدیث میں آتاہے کہ آنخفرتﷺ نے جنگ بدر کے دن ابوجہل کے بارے میں فرمایا تھا۔ "بیاب امت کا فرعون ہے۔"واللہ اعلم

نبوت بریداری کی حالت میں ملی ..... حفرت عائشہ ہے روایت ہے کہ۔ آنخضرت اللہ کے یاس فرشتہ ( یعنی جر میل استحضرت اللہ کے یاس فرشتہ ( یعنی جر میل استحضرت اللہ کے جاگئے کی حالت میں آباز استحضرت اللہ کی حالت میں آباز استحضرت اللہ کی حالت میں آباز استحضرت کی حالت میں نہیں (ی) یعنی بغیر کسی ریشی کیڑے کے آیا تھا۔ اس فرشتہ نے آپ ہے کما۔ افواء یعنی پڑھئے۔ آپ نے فرمایا

"میں پڑھا نہوا نہیں ہول۔(ی) لینی میں پڑھتا نہیں جانیا۔

پھر آپنے فرمایا کہ اس کے بعداس فرشتے بھے بہت ذور سے اپنے ساتھ بھنچا۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ بینے اس کے بعداکن بھے بھوڑ دیالور کما الفاظ یہ بینی کہ بھی کرون سے بھنچا یہاں تک کہ جھی سخت محکن ہو گئی۔ اس کے بعدا کانے بھے بھوڑ دیالور کما اقواء بینی پڑھئے۔ میں نے پھر کما کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں بینی میں پڑھنا نہیں جانتا بینی جھے کوئی ایس چزیاد نہیں بڑھ سکول۔ اس فرشتے نے پھر جھے پکڑ کرائے ذور سے بھنچا کہ میں تھک گیا۔ پھر اس نے جھوڑ کر کما افواء بینی پڑھ سکول۔ اس فرشتے نے پھر جھے پکڑ کرائے ذور سے بھنچا کہ میں تھک گیا۔ پھر اس نے جھوڑ کر کما افواء بینی پڑھی بڑھول۔

یمال بداشکال ہو تاہے کہ اگر ایما ہوا تھا تو آپ ہے کہ میں پڑھتا نہیں ہوں یا ہیں کیا پڑھول۔اس کا جواب بی دیا جاسکا جواب بی دیا جاسکتاہے کہ آپ نے ایک عام بات کئی جس سے مرادوی تھی جوابے موقعہ پر ہوئی چاہئے اور دہ بی سوال ہو تاہے۔ غرض آپ فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے اب تیسری باد پھر جھے استے ہی ذور سے بھینچا کہ بھے تکان ہو گیا۔ پھر جھے چھوڑ کر کما۔

اِقْرَاء بِالسِّمِ رَبِكِ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ. إِقْرَاء وَ رَبَّكَ الْاكْرَمُ الذي عَلَّم بِالْقَلَمُ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالُمَ يَعْلَمْ

ترجمہ:۔ اے بیغیر! آپ ہرجو قر آن ناذل ہواکرے گااپندرب کانام لے کر پڑھا کیجئے (بینی جب پڑھئے بہم اللہ الرحمٰن الرحیم کر کر پڑھا کیجئے) جس نے مخلو قات کو پیدا کیا۔ آپ قر آن پڑھا کیجئے اور آپ کار ب بڑا کریم ہے (جو چاہتاہے عطافر ما تاہے) اور ابساہے جس نے (لکھے بڑھو کو) قلم سے تعلیم وی (اور عموما) "انسان کو (دوسرے ذرائع ہے) الن چیزوں کی تعلیم وی جن کووہ نہ جانیا تھا۔

پہلے پیش آئی تھی لہذاان میں موافقت پریا نہیں ہوسکے گا۔ ہاں اس کے جواب میں کہی کما جا سکتا ہے کہ ممکن ہے جبر کیل اس کے علاوہ کچھ اور پڑھوانا چاہتے ہیں جواس کے علادہ ہے جوا نہول نے زبان سے کمااور جو آپ کے . قلب پر لکھ دیا تھا۔

اوھریہ بات طاہر ہے کہ آپ ہی سمجھے کہ جر کیل گایہ کمنا کہ پڑھئے) آپ کو پڑھنے کا حکم تھا۔ اس میں البتہ یہ اشکال ہو تا ہے کہ (اگریہ پڑھنے کا حکم تھا توایک ایسی بات کا حکم آپ کو کیول دیاجو کم از کم اس وقت آپ طاقت سے باہر تھا (کیونکہ آپ ائی لیمی ان پڑھ تھے) چنانچہ ای اشکال کی بنا پر بعض علماء نے لکھا ہے کہ پڑھنے کا یہ حکم محض آپ کو متوجہ کرنے اور چو اکانے کے سائے تھا تا کہ آپ اس کے لئے تیار ہوجا تیں جو علم آپ کو دیا جائے دالا ہے۔

پھراس میں بھی یہ اشکال ہوسکتا ہے کہ اگر بات ہی تھی تو آپ کاجواب ٹھیک نہیں رہتا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں جس کے معنی ہیں کہ جھے پڑھنا نہیں آتا (کیول کہ اگریہ بات صرف آپ کو متوبہ کرنے کے لئے کہی تھی تویہ پڑھنے کا تھم نہیں ہوا)اس بارے میں کی کماجاسکتا ہے کہ جر ئیل نے تویہ بات صرف آپ کو متوجہ کرنے کے لئے ہی کمی تھی لیکن آنخضرت بھی نے جو جواب دیاوہ جر نیل کے فاہری الفاظ کے مطابق تھا کہونکہ آنخضرت بھی کی تھی لیکن آنخضرت بھی نے ہوئے کہ چہ بڑھوانا پیاہتے ہیں (لہذااب یہ اشکال نہیں رہتا کہ آپ بھی کو کسی ایسی بات کا تھم کی جو دیا گیا جو آپ کی طاقت سے باہر تھا۔ کیونکہ یہ بات صرف آپ کو چو نکانے اور تیار کرنے کے لئے کہی تھی۔ جمال تک اس تھم کی تعمیل کا تعلق ہے تو اس کے لئے خود اللہ تعانی نے آپ میں استعداد اور صلاحیت بیدا فرمائی کہ جو بچھ پڑھوانا تھا اس کو آپ کے قلب پر لکھ دیا)۔

آ مخضر می ایس کے میں جو اب اور ان کا مطلب .... جمال تک آ مخضر می ایس کے جواب کا آهلق ہے (جو آپ نے جر بیل کو دیا) اس کے بارے میں یہ بات صاف ہے کہ غمن مر تبہ آپ نے ایک جملہ کما مگر تیوں و فعہ میں اس کے معنی الگ ہیں پہلی بار جو آپ نے فرمایا اس سے جر بیل کو یہ بتلانا تھا کہ میں پڑھنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ ووسر می بار کے جواب میں آپ کی مرادیہ تھی کہ (چو نکہ میں ان پڑھ ہوں اس لئے) میں کوئی چیزا چھی طرح نہیں پڑھ سکنا۔ اگر چہ یہ دوسر می بار کا جواب تھی ہواب نیں کہ لحاظ سے ہے۔ پھر تمیر می بار کے جواب میں آپ کا مقصدیہ پوچھنا ہے کہ میں کیا چیز پڑ موں اس میں جواشکال ہو تا ہے وہ بیان ہو چکا ہے۔ بعض علاء نے آپ کے پہلے جواب کے معنی ہی یہ بتلائے ہیں کہ میں کوئی چیز ٹھیک سے نہیں پڑھ سکنا۔ اس کی دلیل میں وہ ایک روایت کے یہ الفاظ بیش کرتے ہیں کہ (آپ نے فرمایا) میں ٹھیک طرح نہیں پڑھ سکنا۔ تواب دلیل میں وہ ایک روایت کے یہ الفاظ بیش کرتے ہیں کہ (آپ نے فرمایا) میں ٹھیک طرح نہیں پڑھ سکنا۔ تواب گویایہ پہلاجواب کی تاکید کے لئے تھا مقصد دونوں کا ایک ہی تھا۔

سب سے پہلے ناڈل ہونے والی آیات کی تفسیر اور حکمت ..... بعض علاء نے لکھاہے کہ (سب سے پہلے جو آیتیں ناڈل ہوئی ان میں دوباتوں کاذکر کیا گیا ہے ایک گوشت کے لو تھڑے سے آدمی کی تخلیق و پیدائش اور دوسر سے تعلیم اور علم دنیا)ان دونوں باتوں کے در میان مناسب سے کہ آدمی کاسب سے نجلا مقام سے ہے کہ وہ گوشت کا ایک لو تھڑا ہو تا ہے اور سب سے ادنچا اور اعلی مقام سے کہ وہ عالم اور دانیا انسان ہو چنانچہ حق تعالی نے انسان کو اس کے نجلے اور بست ترین مقام لیمنی گوشت کے ایک لو تھڑے سے اٹھاکر اس کے بلند ترین

مقام یعنی علم سکھانے کے مقام تک پہنچایا ہے۔

جرئيل کے انخضرت اللہ کو تین بار مجینینے کی حکمت .... جمال تک انخضرت اللہ کو جرئیل کے تین بار دبانے کا تعلق ہے تواس سے بعض تابعین جیسے قاضی شر کے نے میہ نکلتہ نکالاہے کہ قر آن یاک کی تعلیم کے سلسلے میں بیجے کو استاد تمین ہاتھ سے زیادہ نہ مارے۔ای سلسلے میں حافظ سیوطی نے کمز ور سند کے ساتھ ایک حدیث ابن عدی سے نقل کی ہے ہے حدیث ابن عمر نے بیان کی کہ رسول الله علاقہ نے فرمایا۔ رسول الله علاقے نے استادول کواس سے روکا ہے کہ دہ بیجے کو تین بار (لیعنی تین ہاتھ سے)زیادہ نہ ماریں۔" تین بار دبانے کے سلسلے میں بی علامہ سیوطی نے ایک میہ نکتہ بیان کیا ہے کہ اس میں میہ اشارہ ہے کہ آنخضرت عظیمہ کو تمین بار بہت سخت حالات ہے دوجار ہو تا پڑے گا جس کے بعد آپ کے لئے سمولتیں پیدا ہوجا کیں گی۔ چٹانچہ پہلی تختی ہے تھی کہ آ تخضرت ﷺ کو شعب ابوطالب (جو ایک کھاٹی کا نام تھا) میں پابند کر کے آپ ﷺ کا (اور آپ کے محاب كا) بايكاث كيا كيا- دوسرى تخي بيه تحي كه تمام قريش نے يك زبان بوكر آنخصرت علي كو قل كرنے كا فيصله كيا تھااور تیسری سختی ہے تھی کہ آپ کو آپ کے محبوب ترین شہر یعنی کے نے جبرت کرنے پر مجبور ہوناپڑا۔ کیا اقراء بسم اللہ کے ساتھ نازل ہوئی ..... آنخضرت ﷺ کیاں جرئیل دمیکائیل آئے نغنی اس سے سلے کہ جرئیل نے آنخضرت اللہ کواقراء کی ہدایت کی پھر جرئیل نے آپ کا پبیٹ اور آپ کا قلب جاک کیا وغیرہ دغیرہ جیسا کہ رضاعت لینی دورہ بالنے کے باب میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اس کے بعد جبر سکا ئے آپ سے عرض کیا۔ اقراء۔ پڑھئے۔ آخر حدیث تک۔اس سے معلوم ہواکہ اقواء ہاسم دہك بغیر کیماللہ الرحمٰن الرحيم كے نازل ہوئى بے۔ امام بخارى نے بھى اى كى تصر تكى بے محر حضرت ابن عبائ سے روایت ے کہ سب سے پہلے جر مخل احضرت محمد علی کے یاس آئے توانہوں نے کہا۔"اے محمد علی اشیطان مردود سے الله تعالى كى يناه ما تنكف كه حق تعالى سب كرى سننے والے اور سب كرى جائے والے بيں۔ " بحر جر عمل انے كما سيئتے "بسم اللہ الرحمٰن الرحيم"۔ اس كے بعد كما۔ "اقراء باسم ركب۔"

علامہ ابن کیڑے کہاہے کہ یہ حدیث غریب کے ہوراس کی سند میں ضعف کا اور انقطاع کے ہے۔ لہذا اس روایت سے یہ ثابت نہیں ہوسکتا کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت بھم اللہ الرحمٰن الرحیم ہے۔ اس بات کو ابن نقیب نے اپنی تفییر کے مقدمہ میں بیان کیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے علامہ سیوطیؒ کے قول کورد کیا ہے کہ میرے نزدیک بھم اللہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت نہیں ہے کیونکہ یہ مشقلاً نازل نہیں ہوئی بلکہ اقراء کے نازل ہونے والی تھی اصل میں سورہ اقراء نازل ہونے والی تھی اس کی وجہ سے بھلے نازل ہونے والی تھی اس کی وجہ سے بسم اللہ سے ابتداء کر کے سورت نازل کی گئی ہے لہذا اقراء ہی حقیقت میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ والی سورت ہوئی ایک این نقیب کا کلام ہے واللہ اللہ میں سورت ہوگی ہے اللہ القراء ہی حقیقت میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت ہے یہاں تک ابن نقیب کا کلام ہے واللہ اعلم

آغازوجی کے واقعات ..... علامہ ابن جر کتے ہیں کہ ولی کے شروع ہونے کے وقت آنخضرت اللہ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ ہیں گئے ہیں کہ ولی کے شروع ہونے کے وقت آنخضرت اللہ کی حصوصیات میں سے ہیں کیونکہ آپ سے پہلے کسی بی کو بھی وحی کے شروع ہونے کے وقت اس فتم کے واقعات بیش نہیں آئے ۔جب آنخضرت اللہ نے نہیں آئے وقوف اور گھیر اہٹ کی وجہ سے آپ کے مونڈھے کا نینے لگے۔

ہم و تی کے بعد آپ کی گھیر اہٹ اور خدیجہ کے پاس آمد....ایک تول کے مطابق آپ کادل لرزنے لگا۔ مگر دونوں ہاتوں کے چیش آنے میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے کیونکہ مونڈ صوں کی کیکی بھی دل کے خوف کی وجہ ہے ہی ہوتی ہے۔ غرض اس کے بعد آنخضرتﷺ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے

زَمِّلُونِيْ . زَمِّلُونِيْ \_ جَجِهِ كَيْرُ الرُّهادو\_ جَجِهِ كِيرُ الرُّهادو\_"

چنانچہ فورا آپ کو کپڑااڑھا دیا گیا یہال تک کہ آپ کاخوف اور گھبر اہٹ دور ہو گیا۔ اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے حضرت خدیجہ کو تمام واقعہ بتلایااور فرمایا۔

" مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا۔ اور امتاع کی روایت کے مطابق۔ مجھے اپنی عقل کی طرف نے خطرہ ہو گیا ہے۔"حضرت خدیجۂ نے جواب میں عرض کیا۔

"ہر گزنہیں۔خوش خبری ہو آپ کو۔خداکی قتم اللہ تعالیٰ آپ کوہر گزر سوانہیں کرے گاکیونکہ آپ رشتہ داردل کی خبر گیری کرتے ہیں، تجی بات کہتے ہیں،دوسر دن کے لئے مصیبت اور پریشانیال اٹھاتے ہیں، بیکس مفلسول کی انداد کرتے ہیں۔ یمال مفلس کو معدوم کما گیا جس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو کیونکہ جس کے پاس کوئی چیز نہ ہووہ ایساہی ہے جسے معدوم یعنی جس کاوجود ہی نہ ہو۔

حضرت خدیج کا مقصد میہ کہ ایسے مفلس اور قلاش آدمیوں کو آپ کے پاس سے دہ خیر حاصل ہوتی ہے جو آپ کے پاس سے دہ خیر حاصل ہوتی ہے جو آپ کے علاوہ دوسر ول سے نہیں ملتی (کہ آپ ان کی بے انتا خبر گیری اور ایداد کرتے ہیں جو ہر در سے محکرائے ہوئے ہوں) معددم کے متعلق اس تشر سے کے بعد اب علامہ خطابی کا بیہ قول بے معنی ہو جاتا ہے کہ

لہ حدیث غریب کی تعریف سیرت حلبیہ عما پہلے گزر چکی ہے۔ یہ حدیث ضعیف کی تعریف بھی پہلے گزر چکی ہے۔ سے حدیث منقطع وہ حدیث کملاتی ہے جس کی سند میں سے ایک یا ایک سے زیادہ راوی مختلف جگہوں سے ساقط ہوگئے ہوں۔ مرتب

اصل میں سیح لفظ بہاں معدم ہے (لیعنی جس کے پاس کی ہونہ ہو) جبکہ معدوم کے معنی یہ ہیں کہ ایسا شخص جس کا وجود ہی نہ ہو تو ظاہر ہے وہ کمائے گائی کیا۔ (غرض اس کے بعد حضرت خدیجہ کے بقیہ جملے ذکر کرتے ہیں کہ)۔
"آپ مسمانوں کی عزت کرتے ہیں اور نیک کا موں میں عدو کرتے ہیں (اور ظاہر ہے کہ جو شخص ایسے نیک کام کرتا ہو اور جس میں اتن بھلائیاں ہوں اس کو اللہ تعالیٰ ذکیل ور موانہیں کر سکتا۔ لبذا آپ خوش ہوجائے کہ اس معالمے میں آپ کے لئے خیر ہی نے اس کے ابتد حضرت خدیجہ آپ کو لے کر چلیں اور ورقہ ابن نو فل کے یاں آئیں۔

انهول نے ورقد سے کہ۔"اے جھا!اسے عظیمے کی بات سنو۔"

یمال حفرت فدیجیٹے در قدکو بچا کہاہے کیکن اصل میں دوان کے بچاد او بھائی تھے جیسا کہ مسلم شریف کے الفاظ میں۔ اس بارے میں علامہ ابن مجر کہتے ہیں کہ بچا کہنا محض رادی کادہم ہے (در نہ یمال بھی بچا کے بیخے بی کہنا گھن رادی کادہم ہے (در نہ یمال بھی بچا کے بیخے بی کہا گیا ہوگا) کید نکہ اگر یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ حضریت فندیجی نے در قد کے اعزاز کے طور پڑان کو بھائی کے بجائے بچا کہد دیا ہو تو بھی یہ اختال رہتا ہے کہ داقعہ ایک بی ہی ہے (جس کو کئی سندول کے ساتھ ذکر کہا گیا ہے ) اور ایک نئی دفعہ بین آیا ہے (لہذا جو بچھ بھی کہا گیا ہے ایک بی دفعہ کہا گیا ہے ) یہ خیس کہا جا سکتا کہ بہی دمی آنے کہا بعد حضر ت خد یکٹور قد کیا ہی دو مرجہ آئیں اور ایک دفعہ ان کو بچاکہا وردہ سری مرجہ بھیجا کہا۔

در قد کی آنے خضر ت بین ہوئی کے تقصیل سے غرض درق نے یہ س کر آنخفر ت بھیجا کہا۔

ورقہ کی آنے خضر ت کیاد بکھا۔"

ہ ہے۔ اس پر آنخصرت ﷺ نے ان کوہ سب واقعہ بتلایاجو آپ کو بٹی اُیا تھااور جو کہتے آپ نے دیکھا تھا۔ ورقہ نے بیرس کر کہا۔

"بد (ایعنی حضرت جر میلی) و بی ناموس ہے جو حضرت موسکی پر بھی نازل ہوا تھا جو کہ وحی کے رازوال سے نظے۔ کاش جب اللہ تعالی کی طرفت لوگول کو دعوت و کی جائے گی ایعنی اس سالت کا اظهار ہوگا اور لوگول کو ڈرایا جائے گائس وقت میں بھی جوان آو می ہوتا تا کہ میں اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتااور آپ کی مدو کر تا۔ کاش میں بھی اس وقت زنم ہول جبکہ آپ کی قوم آپ کو یمان اے نکالے گی۔!"

ورقه نے کہا

"بال جوچز آپ لے کر آئے بین اس کے ساتھ جو شخص بھی آیا اس پر ظلم کئے گئے۔"

اس سے معلوم ہوا کہ بید دشمنی اور ظلم ہی آپ کو نکالنے کا سبب سے گا۔ اس کے ظاہر سے بیہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ جنتے نبی بھی بہلے گزرے بین انہیں اپنی قوم کی دشمنی اور ظلم کی وجہ سے! یہ گھروں سے نکلنا بڑا۔ درنہ طاہر ہے کہ اسرف دشمنی اور ظلم سے تو یہ ضروری مہیں کہ وطن سے نکال بھی دیا گیا ہو۔ لہذا ہیہ کہنا تھیکہ نہیں ہے کہ دشمنی وطن سے نکالنے کی علامت بنتی ہے (جمال تک دوسرے نبیول کے وطن سے نکالے

جانے کا تعلق ہے تو)اس کی تائیداس روایت ہے بھی ہوتی ہے جو تغمیر کعبہ کے بیان میں گزری ہے کہ جس نی کو بھی اس کی قوم نے جھٹلایاوہ اپنی قوم کے در میان ہے نکل کر کے آگیا جہال وہ اپنی موت تک اللہ عزوجل کی عبادت میں مصروف رہااس روایت میں جواہ کال ہے وہ بھی وہیں ذکر ہو چکاہے۔

آنخضرت علی کی وطن ہے محبت کی دلیل ..... جب درقہ نے انخضرت علیہ کو یہ بتلایا کہ آپ کو یہ بتلایا کہ آپ کو جھٹلایا جائے گااور تکلیفیں پہنچائی جائیں گی تواس پر آنخضرت بیلیہ نے بچھ نہیں کمالیکن جب درقہ نے یہ بتلایا کہ آپ کو آپ کے دطن سے نکال دیا جائے گا تو آپ نے ایک دم یقین نہ کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا ججھ نکال دیا جائے گا۔ یہ بات اس کی دلیل ہے کہ آنخضرت بیلیہ کو اپنے وطن ہے ہا نتا محبت تھی لہذا اس وطن سے جدائی کا تصور آپ کیلئے بہت تکلیف دہ بنا خاص طور ہے دہ وطن جو اللہ کا حرم ہادر جمال اس کے گھر کا پڑوس میں میں ہے۔

غرض پھر در قدنے کہا۔"اگر میں نے دہ زمانہ پایا تو آپ کی پوری پوری مدد کروں گا۔"

حدیث سیخ میں درقہ کے میہ الفاظ ہیں کہ۔اگر آپ کے زمانے نے بھے پایا۔ ایسے ہی ایک روایت میں آگے آئے گا۔اگر اس دورنے بھے پایا۔ مگر علامہ سمیلی کہتے ہیں کہ یہ قیاس ہے اس لئے کہ حقیقت میں درقہ اپنے وجود کے اعتبارے پہلے ہیں اور جو چیز پہلے ہوتی ہے وہی اپنے سے بعد والی چیز کا زمانہ پایا کرتی ہے (نہ کہ بعد والی چیز کا زمانہ پایا کرتی ہے (نہ کہ بعد والی چیز کا زمانہ پایا کرتی ہے (نہ کہ بعد والی چیز کا زمانہ پایا کہ آئیا ہے کہ )۔ وہی جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے (جواس قیاس کی دلیل ہے کہ )۔ شکم نصیب ہے دہ انسان جس کواس کی زندگی میں قیامت کا زمانہ پائے۔"

مسبب ہے دہ اسان بس کو ہی کا تکری کی جاست کا زمانہ پائے۔ (یعنی قیامت کے قائم ہونے سے پہلے مرجاناخوش قسمتی کی بات ہے) یمال تک علامہ سیلی کا کلام ہے ایک روایت میں ہے کہ درقہ نے حضرت خدیجہ سے کہا تھا۔

"تمهارے بچاکا بیٹا (مینی آنخضرت علی ) بے شک عیاب اور حقیقت میں سے بات نبوت کی ابتدائی

ے۔ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ بدوہ اس امت کانی ہے۔"
آنخضرت علی ہے۔ نوف کی حقیقت و سیب سب کتاب شفاء میں ہے: رسول اللہ علیہ کا حفرت فدیج "
سے یہ فرمانا کہ ۔ جھے اپی جابن کاخوف ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ آپ کو اللہ تعالی نے نبوت کا جو اعزاز عطا فرمایا آپ کو اس میں کوئی شک تھا بلکہ شاید آپ کو ڈر تھا کہ آپ میں اتن طاقت نہیں ہے کہ آپ فرشتے کی آمد اوروثی کے بوجھ کو برداشت کر سکیں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے یہ بات فرشتے سے ملا قات اور اس کے نبوت کا آواز آتی تھی اور آپ کی نبوت کی نبوت کی خوشخری طی تھی اس وقت آپ نے یہ بات نہیں فرمائی جس سے صاف فلا ہر ہے کہ آپ کو نبوت کے سلیلے میں خوشخری طی تھی اس وقت آپ نے یہ بات نہیں فرمائی جس سے صاف فلا ہر ہے کہ آپ کو نبوت کے سلیلے میں کوئی شک وشیہ نہیں تھا بلکہ فرشتے سے ملا قات ہو جانے اور نبوت صاصل ہو جانے کے بعد آپ نے محسوس فرمایا کہ شاید یہ بوجھ آپ کی برداشت کر سکتے ہیں۔ اولوالعز مرسول ہی برداشت کر سکتے ہیں۔

علامہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس خوف کے متعلق علماء میں اختلاف ہے اور اس سلسلے میں بارہ قول ہیں ان بارہ اقوال ہیں ان بارہ اقوال میں سب سے صحیح اور شک و شبہ سے بلند سے قول ہے کہ اس خوف سے مراد موت یا مرض یا کسی مرض کے مستقل ہو جانے کاخوف ہے۔ یمال تک علامہ کا کلام ہے تحراس بارے میں ایک روایت کے مطابق آنخسنرتﷺ کے یہ الفاظ ہیں کہ مجھے اپنی عقل کا خوف ہے۔لہذاان لفظوں کی روشنی میں علامہ کا یہ جواب قابل غور ہو جاتا ہے۔

فدیجہ کی آنخضرت علی کے ساتھ عدائ کا بن سے ملاقات ۔۔۔۔(قال)ایک روایت میں ہے کہ ورقد کے ہاں آخضرت علی ہے کہ ورقد کے ہاں آخضرت علی ہے ہاں کے والے میں کہ ورقد کے ہاں آخضرت علی ہے اس کے خص عدائ کے ہاں گئی تھیں یہ شخص نفر ان تفاور نینوی کارہے والاتھا۔ یہ وہی سبتی ہے جہاں کے حضرت یونس تھے۔ حضرت فدیجہ نے عدائ ہے کہا۔

"اے عداس! میں تجھے اللہ تعالیٰ کی قتم دیتی ہوں کہ جو پچھ میں پوچھوںاس کے متعلق جھے بتلایا۔ کیا تم لوگ جرکیل کے متعلق کچھ جانتے ہو؟"

کی ہے بات پوچھنے کا سبب میہ تھا کہ بیہ نام کے اور عرب کے دوسرے علا قول میں لوگوں کے لئے قطعاً نامانوس تھاجیسا کہ پہلے بھی ہے بات بیان ہو چکی ہے۔غرض عداس میہ سفتے ہی پیکارا ٹھا۔

" قدوس۔ قدوس اجیرت کی بات ہے کہ اس علاقے میں جر ٹیل کا نام لیا جارہا ہے جہاں کے لوگ وں کے پیچاری ہیں!"

> "ان کے لیمنی جبر کیل کے متعلق تم جو پچھ جانتے ہو بچھے ہتلاؤ۔" عداس نے کہا

"وہ اللہ تعالی اور اس کے رسونول کے در میان امین اور قاصد ہیں بیرہ ہی ہیں جو موسیٰ وعیسیٰ کے پاس آیا کرتے تھے۔"

یاں ایک اشکال ہوتا ہے۔ آگے جہاں ابوطالب کی موت کے بعد آنخضر کے منطقہ طائف جانے اور قبیلہ نقیف کو اسلام کی دعوت دینے کاذکر ہوگاہ ہاں یہ بیان آئے گاکہ طائف میں آنخضرت منطقہ کی ایک شخص عداس سے ملاقات ہوئی جی اس عداس کی صفات بھی ہی تھیں جو یہاں ذکر ہوئی جی تی مگرواقعے کی جو تغییلات بیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عداس اور اس عداس میں آبس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہر حال یہ بات قابل غور ہے۔

اوھریس نے ایک کتاب میں ویکھا کہ عداس جس کا یمان ذکر ہواایک راہب تھااور ہے حد بوڑھا آدمی تھا یمال تک کہ اس کی دونوں بھنویں نیعنی ابر دبڑھا ہے کی دجہ ہے جھک کریالکل اس کی آتکھوں پر لٹک آئی تھیں۔ادریہ کہ حضرت خدیجہ نے اس سے کما تھا۔

"صبح بخير عداس!"

تھا)۔

عداس نے حضرت خدیج کی آواز من کرکھا (کیونکہ دہ ابروؤل کے جھک جانے کی وجہ سے دیکھے نہیں سکتا

"ایبالگتاہے ہے گفتگو تو قریشی عور تول کی سر دار خدیجہ کی ہے!" حضر ت خدیجہ نے کہا۔ بے شک میں ہی ہول۔ عداس نے کہا "میرے قریب آ جاؤ کیونکہ میں بہت او نچا سننے لگا ہول۔" حضرت خدیجہ اس کے قریب آگئیں بھرانہول نے اس سے دہی سب کچھ کہا جو چیجے بیان ہو چکا ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہو تاہے کہ بیہ عداس دوسر اتھااور دودوسر اسے جس کاذکر آگے آئے گا۔ صرف اتناہے کہ ان دونوں کا نام وطن اور ندہب ایک ہی تھا۔ (ی) نیز ریہ کہ بیہ دونوں ہی عتبہ این ربیعہ کے غلام تھے کیونکہ ابن وحیہ نے نکھاہے کہ

" عداس نمیزی کارہنے والا تھا ہے عتبہ ابن ربیعہ کا غلام تھا اور بیہ آسانی کتاب لیعنی انجیل کا عالم تھا۔ حضرت خدیجہ نے اس کے پاس آومی بھیجالور اس ہے جبر ٹیلنٹ کے متعلق سوالات کئے جس پر اس نے کہا قدوس۔ قدوس۔ ( آخر حدیث تک)۔

مكريمال بيربات ظاہر ہے كمديد محض مغالط ہے جو بعض راويوں كو پيش آيا ہے اور اس ميں كوئي شك

ع<u>د اس راہب کاجوب .....ایک</u> روایت میں ہے کہ اس عد اس نے حضرت خدیجی ہے یہ کہا تھا۔ "مجھی مجھی اور ابھی ہوجوں سرکی آدمی کے ہوا منہ شیطان خلامہ جوجوں سران ای کو بھی سے ہے۔ اتنی میں کھا

"بھی بھی اسیا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے شیطان ظاہر ہوتا ہے اور اس کو عجیب عجیب باتمی دکھلا دیتا ہے اس لئے تم میری بید کتاب (لیعنی انجیل) لے کران ہی صاحب (لیعنی آنخضرت ﷺ کے پاس جاؤاگران پر جنون کا اثر ہوگا تو فور آوہ اثر دور ہوجائے گالور آگر جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے توان کو کوئی نقصان نہیں بہنچ سکتا۔"

حضرت خدیجه ای وفت وه کتاب لے کر اپنے ساتھ روانہ ہو ئیں جیسے ہی وہ گھر میں واخل ہو ئیں انہوں نے دیکھاکہ رسول اللہ ﷺ کے پاس جبر ئیل موجود ہیں اوروہ آپ کو یہ آیتیں پڑھارہ ہیں۔ نَ وَالْقَلْمَ وَمَا يَسْطِرُ وُن مَا أَنْتَ بِنغِمَتِهِ رُبِّكَ بِمَجْنُون، وَانِّ لَكَ لَا جُوْا غَيْرَ مَمْنُون وَانِّكَ لَعَلَى مُحلُق غَظِيمْ

فَسَتَتْصُرُو يَيصَرُون بِالتِكِيمُ الْمُفْتُون (الآب ب ٢٩ سوره فَلَم عُ إ)\_

ترجمہ :۔ قسم ہے قلم کی اور قسم ہے ان فرشتوں کے لکھنے کی جو کہ کا تب الاعمال ہیں کہ آپ پی رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں اور بے سک آپ کے لئے اس تبلیغ احکام پر ایساا جرہے جو بھی ختم ہونے والا نہیں اور بے شک آپ کے اخلاق حند کے اعلی بیانے پر ہیں سوان کے مسملات کا غم نہ سیجئے کیونکہ عنقریب آپ بھی د کھے لیں سے کہ تم میں کس کو جنون تھا۔ لیس سے کہ تم میں کس کو جنون تھا۔

<u>حضرت خدیجہ کی خوشی اور عداس سے دوسری ملاقات .....حضرت خدیجۂ نے جیسے ہی یہ آیتیں</u> سنیںوہ خوخی سے کھل! تغییں بھرانہوں نے آنخضرت ﷺ سے عرض کیا۔

"آپ پر میر نے مال باپ قربان ہول!میرے ساتھ عداس کے پاس جلئے۔" کروں نیوں کا در اوران قور نیوں سے میں کردانیں سخضہ یہ سکانوں کی اتر میں اس

عداس کو میر نبوت کا دیدار اور تقدیق نبوت ..... (چنانچه آنخضرت علی ان کے ساتھ عداس کے پاس کے اس کے عداس کے پاس کے کہ دونوں مونڈ حول کے پاس کے کہ دونوں مونڈ حول کے دونوں مونڈ حول کے درمیان میر نبوت بھمگاتی ہوئی نظر آئی جیسے ہی عداس کی اس پر نظر پڑی دہ یہ کہتا ہواسجدہ میں گر حمیا۔

قدوس۔ قدوس۔ خدا کی قتم آپ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں موسیٰ وعیسیٰ نے خوش خبری وی ۔ (حدیث)

اس روایت کی روشنی میں ایک اشکال ہوتا ہے کہ اگریہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے جبکہ حضرت خدیجہ ا آپ کو درقہ کے پاس لے کر مخی تھیں تو یہ مانٹا پڑے گا کہ سورہ ن کی بیہ آیٹیں افراء سے پہلے نازل ہوئی ہیں (کیونکہ یہ بیان ہو چکاہے کہ درقہ کے پاس آپ اقراع کے نازل ہونے کے بعد ہی گئے تھے) پھر یہ کہ اگر اقراء سے پہلے سورہ آن کی یہ آبیتیں نازل ہو چکی تھیں تو پھر اقراء کے نازل ہونے کے دفت حضرت جر کیل ہے آپ کا یہ کہنا کیسے سیجے ہوگا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا جبکہ یہ بات ظاہر ہے کہ اقراء سے پہلے حققیت میں آپ نے بھی پچھ نہیں بڑھا تھا۔ اس لئے بھی مشہور قول ہے کہ سب سے پہلے نازل ہونے دالی آبیت اقراء ہے۔

یمال سورہ ن کے نازل ہونے کا جو سبب بیان کیا گیاہے وہ اس کے خلاف ہے جو کتاب اسباب النزول میں اس آیت کے نازل ہونے کے سلسلے میں بیان کیا گیاہے۔ اس میں بیہ سبب بیان کیا گیاہے کہ بیہ آبیتیں اس دفت نازل ہو کیں جب کہ مشر کول نے آپ کو مجنون کہا تھا۔ البتہ یہ کہا جاسکتاہے کہ ممکن ہے یہ آبیت دو مرتبہ نازل ہوئی ہو۔

خدیجه کی بخیراء راہب سے تصدیق .....ابن دید نے بیان کیا ہے کہ جب آنخضرت عظیم نے جعزت خدیجه کو جرئیل کے متعلق بتلایا تو چو نکه انہوں نے اس سے پہلے بھی سے نام نہیں سنا تھااس لئے انہوں نے فور ابخیراء راہب کو لکھااور اس سے جرئیل کے متعلق پوچھا(کہ یہ کون ہیں اور کیا ہیں) بحیراء نے جواب میں کہا۔ "قدوس۔ قدوس!اے قریش عور تول کی سر دارتم نے بیہ نام کہا ہے سنا۔

حضرت خدیجیٹنے کہا

اپنے شوہرے جو میرے پچا کے بیٹے ہیں انہوں نے بچھے بتلایا ہے کہ وہ ان کے پاس آتے ہیں۔" تب بحیراء نے کہا

حقیقت میں وہ لیمنی جر میل اللہ تعالی اور اس کے نبیوں کے در میان سفیر ہیں اور شیطان کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کی صورت میں آسکے نہ ہی وہ ان کانام اپنے لئے استعال کر سکتا ہے۔" جبر میل ہی اللہ تعالی کے سفیر اور ایکی ہیں ۔۔۔۔ یہاں یہ الفاظ کہ ہجر میل اللہ تعالی اور اس کے نبیوں کے در میان سفیر ہیں۔ حافظ سیوطی کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے فکھا ہے۔ یہ شان یعنی سفیر ہوناان نمے علاوہ دوسرے فرشتوں کو حاصل نہیں ہے۔

بعض علماء نے اس بات پر اعتراض کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسر افیل بھی (جو قیامت کے دن صور پھو تکیں گے) اللہ تعالی اور آنخضرت علیہ کے در میان سفیررہے ہیں۔ اس کی دلیل شعبی کی بیر دوایت ہے کہ آنخضرت علیہ جب چالیس سال کے ہوئے تو آپ کو نبوت عطا فرمائی گئے۔ آپ کی نبوت کے سلسلے میں حضرت اسر افیل تین سال تک آپ سے وابستہ ہوئے۔ شعبی ہی کی ایک دوایت کے الفاظ یوں ہیں کہ ۔جب تین سال گزرگئے تواسر افیل آپ سے دابستہ ہوگے۔ دجب تین سال گزرگئے تواسر افیل آپ سے دابستہ ہوگے اور جر ئیل آپ سے دابستہ ہوگے۔

اس بارے میں ایک روایت یہ گزر چک ہے کہ اسر افیل آپ کی نبوت ہے پہلے تین سال تک آپ ہے وابت رہے آنخضرت علی ایک روایت یہ گزر چک ہے کہ اسر افیل آپ کی نبوت ہے پہلے تین سال تک تصورت علیہ کو وابت رہے آنخضرت علیہ کو ایک ایک کرے مختلف چیزوں کے بلاے میں ہٹلاتے تھے۔ اب اس گذشتہ روایت کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسر افیل آپ کی نبوت کے بعد بھی تین سال تک آپ ہے وابستہ رہے۔ اس بارے میں آگے بعض محد ثمین کا قول آگے گئے کہ یہ تین سال کی مدت جس میں اسر افیل آپ کی نبوت کے بعد آپ ہے وابستہ رہے۔ وہ مدت ہے بحد آپ ہے وابستہ رہے۔ وہ مدت ہے بعد آپ ہے وابستہ رہے۔ وہ مدت ہے جس میں اس ایک دی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا اور جس کو شریت کی اصطلاح میں " فتر ہو تی "کا زمانہ کما جا تا

ہے۔(اس کی تفصیل آئے آئے گی کہ اس دوران میں جرئیل کی آمدور فٹ بند ہوگئی تھی۔ یمال کھنے کا مقصدیہ ہے۔(اس کی تفصیل آئے آئے گی کہ اس دوران میں جرئیل کی آمدور فٹ آپ کے پاس بند ہو تھی اسرافیل آپ کے پاس کے باس بند ہو تھی اسرافیل آپ کے پاس آئے دے)۔ آئے دے)۔

کیا جبر کئیل آنخضرت میں کے وفات کے بعد بھی زمین پر آسکتے ہیں....میں نے ایک کتاب میں دیکھاکہ کئی نے اس کتاب کے مولف سے سوال کیا۔

كياعيسى كي د مين پراتر ف كي بعد بھى ان كياس وى آياكر كى۔"

انہوں نے جواب دیا۔ ہاں۔ پھر انہوں نے دائ ابن سمعان کی حدیث نقل کی جس کو الم مسلم، احمد، ابو داؤہ، ترخدی اور نسائی و غیرہ نے بیان کیا ہے جس سے بہ بات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ آسان سے اتر نے کہ بعد عسیٰ پرو جی نازل ہوگی۔ پھر انہوں نے کما کہ یہ بات ظاہر ہے کہ دحی لے کر آنے والے جبر سُل ہی ہوں ہے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ ان ہی کا آنا بقتی ہے اس میں کوئی تردو نہیں ہے اس نے کہ یہ ان ہی کا فریضہ ہے اور وہی اللہ تعالی اور تمام نبیوں کے در میان سفیر ہیں۔ ان کے علاوہ دو سرے فرشتوں میں سے کی فریضہ ہے اور وہی اللہ تعالی اور تمام نبیوں کے در میان سفیر ہیں۔ ان کے علاوہ دو سرے فرشتوں میں جن کا کے متعلق یہ بات نقل نہیں ہے کہ ان کا یہ کام رہا ہے۔ پھر اس پر انہوں نے اور بھی د لیلیں بیان کیس جن کا آخضرت علیٰ کی مرودی ہے۔ پھر کتے ہیں جمال تک اس بات کا تعلق ہے جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ آخضرت علیٰ کی دفات کے بعد اب جر عمل کہ تھی ذمین پر نہیں آئیں گے بعد دحی تو آئی گر دہ المائی وحی ہوگی آسان سے آئے کے بعد دحی تو آئے گی مگر دہ المائی وحی ہوگی رہیں ہے بلکہ المام کے طور پر ان کے دل میں ڈال دی جایا کرے گے۔ پھر کتے ہیں کہ یہ حدیث کہ در میں آئے گی بے بنیاداور باطل ہے۔ کہ کہ کی جائے کہ کی کی تائید ایک کا بیر میں کہ کی کیا ہیں دیک کی سے میں دیکھا کہ کی تائید ایک کا بیس دیکھا کہ کی کیا گوائی کی کی کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوائی کیا کہ کوائی کی سے خوائی کیا کہ کو کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا

جرئیل آیک عظیم فرشتے ہیں، آیک معزز قاصد ہیں جواللہ تعالی کے مقرب اور بہت خاص فرشتے ہیں اور جن تعالی کی و حی کے امین ہیں وہ اللہ تعالی اور اس کے تمام نبیول کے ور میان سفیر ہیں اس کے ان کانام روح القدس اورروح الامین رکھا گیا ہے اور ریہ کہ اللہ تعالی نے ان کواسیے مقرب فرشتوں میں سے انتخاب کر کے سفیر بنایا۔ جبر مُیل آنخضرت ﷺ کے ماس کتنی بار آئے ۔....(قال)علامہ شامی کتے ہیں کہ میں نے ایک تاریخ میں دیکھاکہ جرئیل رسول اللہ ﷺ کے پاس چیس ہزار مرتبہ آئے جبکہ آپﷺ کے علاوہ کسی دوسرے نبی کے یاس اتنی بارشیس آئے۔

(تشريخ)اس سلسلے ميں شرح زر قانی علی المواہب ميں دوسرے انبياء کے ياس جبر عمل کے آنے کی

تعداد بھی بیان کی گئی ہے جیے احقر مترجم یمال پیش کررہاہے۔

د و سرے انبیاء کے باس تعنی بار آئے۔۔۔۔ابن عادل نے اپنی تفسیر میں لکھاہے کہ آنخضرت ﷺ کے پاس جبر میل چوہیں ہزارمر تبہ آئے، آدم کے پاس بارہ مرتبہ آئے اور ،اورین کے پاس چار مرتبہ ائے ، نوخ کے پاس پچاس مرتبہ آئے اورابرائیم کے پال پیالیس مرتبہ آئے۔حافظ عثالنادی کی نے ابرائیم کے پاس آنے کی تعداد صرف جالیس ہی بتلائی ہے۔ موسیٰ کے پاس چار سومر تنبہ آئے اور عیسیٰ کے پاس دس مرتبہ آئے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عیسیٰ کے پاس تین مرتبہ توان کے بجین میں آئے اور سات مرتبہ ان کے بڑے ہونے کے بعد آئے۔ اس کے بعدحافظ دیمی نے مزید چیمبرول کے بارے میں لکھاہے اس تفصیل کوان کے شاگر وسٹس تنائی نے نقل کیا ہے کہ ۔ بعقوب کے یاس جار سرتیہ آئے اور ابوب کے پاس تین بار آئے۔

شرح زر قانی میں آگے ہے کہ۔ بعض علماء نے لکھاہے کہ تمام اغبیاء کے پاس وحی سونے کی حالت میں آتی تھی سوائے اولوالعزم اور بلند مرتبہ پیغیرول کے جیسے آنخضرتﷺ،نوح،ایراہیم،موسی اور عیسیٰ کہ ان انبیاء کے پاس و تی ہیداری اور نیند دونوں حالتوں میں آتی تھی۔

حقیقی شکل میں جبر <sup>نی</sup>ل کو صرف آتحضر<u>ت علیق</u> نے دیکھا فرشتے کی دوشکلیں ہیں ایک حقیقی شکل اور ایک مثالی شکل۔ جہال تک محقیقی شکل کا تعلق ہے وہ صرف ا تخضرت ﷺ کے سامنے آئی جبکہ مثانی شکل بقیہ تمام پیغیبروں کے لئے واقعہ ہوئی۔ یہاں تک کہ اس مثالی شکل کودیکھنے میں ان انبیاء کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے بعض صحابہ بھی شریک ہیں۔ تشریح ختم۔شرح زر قاتی على المواہب جلداول ص ٢٣٣ ـ از مرتب)\_

جبر ئیل کی آمدے متعلق ایک دوسر <u>ی روایت</u>....علامہ داحدی کی کتاب اسباب نزول میں حضرت علیؓ ہےروایت ہے کہ

جب رسول الله ﷺ نے (حرابیاڑیر) یہ آواز سی کہ۔اے محمد!۔ تو آپ نے فرمایا۔ میں حاضر ہول۔ پھر آواز آئی۔

كَتَرَدُ الشَّهَدُ انْ لَا اللهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الشَّهَدُ أَنَّ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ تر جمہ میں گواہی دیتا ہوں کے اللہ تعالی کے سواکوئی عبادت کے لائق شیں ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالی کے رسول ہیں۔" ليمر آواز آتي\_

'' کیئے۔ اَلْتُحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیْمِ الرَّحِیْمِ اللَّهِ یَوْمِ اِلدِیْن۔'' یمال تک کہ میہ سورہ فاتخہ پڑھی۔ پھر جب وَ لا الصَّالِیْن پر پہنچے تو آواز آئی'' ہمیتے۔ آمین۔'' چنانچہ آپ نے آمین کھی۔وکیچاور ابن البی شیبہ کی روایت میں ای طرح ہے۔ لفظ آمین اور اس کی ہر کت واہمیت.....ایک حدیث میں آتا ہے جس کی سند کو بعض محد چین نے مضبوط نہیں کہا ہے۔

جبتم میں ہے کوئی دعامائے تواس کو چاہئے کہ آمین پر ختم کرے کیونکہ دعا کے بعد آمین ایسی ہے جیسے دستادیز پر مہر لگاکراہے مضبوط کر دیا جائے۔"

كتاب جامع صغير ميں ہے ك

لفظ آمین الله تعالی کی میر ہے جو اس نے اپنے مومن بندوں کی زبانوں پر جاری فرمائی ہے۔(ی) بیخی پرور دگاڑ عالم سے مانگی جانے والی دعاؤں کی میر ہے (جس طرح ایک و ستاویز بغیر میر کے نامکمل اور نا قابل اعتبار رہتی ہے ای طرح دعا بھی بغیر آمین کے پختہ اور مضبوط نہیں ہوتی ) اور آمین کا لفظ دعا کونا مقبول ہوئے سے بچاتا ہے۔ چنا نے ایک مرتبدر سول الله علی نے شخص کو دعاما نگتے سنا تو آپ نے فرمایا۔

"اں پر ضروری ہے کہ اس دعا کو آمین پر ختم کرے۔"

(غرض ان در میانی تفصیل کے بعد پھر اصل قصہ شر وع کرتے ہیں کہ) پھر رسول اللہ ﷺ ورقہ کے یاس تشریف لائے اور ان کو بیہ سب واقعہ سنایا۔ ورقہ نے بیہ سن کر کہا۔

" آپ کو خوش خبری ہو اور پھر خوش خبری ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی ہیں جن کے متعلق ابن مریم بیعنی عیسیٰ نے خوش خبری دی تھی، آپ ای ناموس سے سر فراز ہوئے ہیں جو موسیٰ کا تھا آپُ اللہ تعالیٰ کے مقرر کر دہ نبی ہیں اور آج کے بعد آپ کو جماد کا تھم بھی دیا جائے گااگر دہ دفت مجھے میسر آسکا تو میں بھینا" آپ کے ساتھ جماد میں شریک ہوں گا۔"

سب سے پہلے تازل ہونے والی آیات میں اختلاف .....ا قول۔ مولف کہتے ہیں اس حدیث سے یہ گرز ثابت نہیں ہوتا کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت فاتحہ ہے جیسا کہ علامہ کشاف کے مطابق اکثر مفسرین کا بھی قول ہے۔ کیونکہ یہ بات قیاس سے بہت دور ہے کہ یہ روایت افراء ماسم رملک کے نازل ہونے سے بہلے کی ہو۔

پھر میں نے علامہ بیمنی کا قول دیکھاجوانہوں نے اس آیت کے نازل ہونے کے سبب میں بیان کیا ہے کہ سے حدیث مرسل ہے اور اس کے راوی قابل اعتبار ہیں (حدیث مرسل کی تعریف و تفصیل سیرت حلبیہ اردو میں بیان ہو چکی ہے) غرض وہ کہتے ہیں کہ اگر بیہ محفوظ المصدیث ہے تو ممکن ہے کہ اقراء اور سورہ مرثر کے نازل ہونے کے متعلق خبر دی گئی ہواور سورہ مدثر سورہ بیا ایماالمز مل کے نازل ہونے کے متعلق خبر دی گئی ہواور سورہ مدثر سورہ بیا المرز مل کے نازل ہونے کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ملامہ ابن حجر نے کشاف کے اس قول پر اعتراض کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں امت کے اکثر علاء کاجو قو ہے دہ بیے کہ اقراء سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت ہے۔ اور جس قول کے متعلق کشاف

<sup>(</sup>۱) حدیث محفوظ کی تعریف سیوت طبیدار دو بین بیملے گزر چکی ہے۔

نے یہ کہا ہے کہ اکثر مفسرین کا قول ہے تو بیہ قول چند گئے چنے علماء کا ہے جو پہلے قول کے ماننے والے علماء کے مقالبے میں بہت ہی تھوڑے ہیں۔ یہال تک علامہ ابن تجر کا کلام ہے۔

پھر میں نے امام نووی کا قول دیکھاجو کتے ہیں کہ میہ قول کہ سب سے پہلے بازل ہونے والی سورت فاتحہ ہے یہ صاف طور پر اتناباطل اور ہے بنیاد ہے کہ اس کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ (ی) اس بات کی ولیل کے طور پر جو حدیث ہے وہ مختلف سندول کے ساتھ مجاہد نے بیان کی ہے وہ حدیث ہیہ کہ سورہ فاتحہ مدینے میں بازل ہوئی ہے چنانچہ تفییر وکیع میں مجاہد کے حوالے ہے لکھا ہے کہ فاتحۃ الکتاب مدنی سورت ہے۔ اس بات میں ایک اشکال ہوتا ہے کہ قادہ ہے روایت ہے کہ سورہ فاتحہ مکے میں بازل ہوئی ہے (لہذا اس عدیث کی روشنی میں کچھلی حدیث تابل غور ہو جاتی ہے ) ای طرح علامہ واحدی کی کتاب اسباب نزول میں حضرت علی کی حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ عربی نازل ہوئی۔

ای کتاب میں حضرت علیؓ ہے یہ ایک اور روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے بحکے میں تبلیخ کا آغاز کیا تو آپ نے فرمایا تفا۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔الحمد للہ رب العالمین۔اس پر قریش نے کہا تفاکہ خدا تہارا منہ خراب کرے۔

تغیر کشاف میں ہے کہ سورہ فاتحہ کے میں نازل ہوئی ہے اور ایک قول کے مطابق مدینے میں نازل ہوئی ہے ابذا یہ سورت کی اور مدتی دونوں ہے۔ یہاں تک مفتر کشاف کا قول ہے۔ علامہ قاضی بیضادی نے بھی ای قول کو قبول کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ گتے ہیں کہ بھی بات صحیح ہے کہ سورہ فاتحہ کے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ گتے ہیں کہ بھی بات صحیح ہے کہ سورہ فاتحہ کے میں نازل ہوئی ہیں۔ مگر کتاب انقان میں ہے کہ بہت سے علماء نے یہ کہا ہے کہ سورہ فاتحہ ان آئیوں میں سے ہو دومر تبہ نازل ہوئی ہیں۔ ہر حال بیہ بات قابل غور ہے کیونکہ یہ بات ای بنیاد پر کئی جاسکتی ہے کہ وہ سورت کے اور مدینے دونوں جگہ نازل ہوئی۔ لیعنی پہلے کے میں اور پھر مدینے میں نازل ہوئی جس کا سبب اس سورت کے دومر تبہ نازل ہونے کی شرف اور بلند مقام ہے۔ گر قاضی بیضاوی نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ اس سورت کے دومر تبہ نازل ہونے کی میں نازل ہواادر نصف حصہ مدینے میں نازل ہواادر نصف حصہ مدینے میں نازل ہوادر نصف حصہ مدینے میں نازل ہوادر نصف حصہ مازل ہوادہ بعد کانسف حصہ ہوگا گراس قول کی بنیاد پر کتاب انقان میں ہے کہ یہ بات ظاہر ہے کہ مدینے میں جو آوھا حصہ نازل ہوادہ سمج مثانی بیعتی سورہ فاتح کے کے میں نازل ہونے کی یہ دلیل وی ہے کہ سورہ جو گی ہونے کی یہ دلیل وی ہے کہ سورہ جو گرکی کا اس ہونے کی یہ دلیل وی ہے کہ سورہ جو گرکی کی جو نیس کوئی اختلاف نہیں اور سورہ خاتجہ میں نازل ہونے کی یہ دلیل وی ہے کہ سورہ جو گرکی کی ہونے کی یہ دلیل وی ہے کہ سورہ جو گرکی کی ہونے کی کہ دلیل وی ہونے کی کی دو کیل دی ہونے کی ہونے کر کی ہونے کی ہو

وَلَقَدُ اَتَيْنَاكُ سَبَعًا مِنَ الْمَنْائِينَ وَالْقُوْانِ الْعَظِيمَ الْآبِيبِ ١٣سورہ جَرعَ ٥ ٥ ترجہ :۔ اور ہم نے آپ کوسات آپین دیں جو نماز میں مکرر پڑھی جاتی ہیں اور قر آن عظیم دیا ہے۔
اس آیت میں سبع مثانی ہے مراد فاتحہ ہے (تو ظاہر ہے جب سورہ جَر کی اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ ہم نے آپ پر فاتحہ مازل فرمائی اور خود سورہ جَر کے میں مازل ہوئی تو ظاہر ہے اس ہے پہلے جو بھی آپین مازل ہوئی ہیں دہ بھی کے میں مازل ہوئی ہیں۔ جمال تک سورہ فاتحہ کو سبع مثانی کہنے کا تعلق ہے تو) اس کی دلیل یہ حدیث ہے جو حضرت ابوہر بڑھی گئی تو آپ نے مدیث ہے جو حضرت ابوہر بڑھی گئی تو آپ نے فرا ا

'' قشم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں نازل فرمائی اور نہ انجیل اور زبور میں اور نہ خود قر آن ہی میں۔ بے شک بیہ سبع مثانی اور قر آن ہے جو میں لے کر آیا ہوں۔''

بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ سورہ ججر کی اس آیت میں سیع مثانی ہے مراد سورہ فاتحہ ہی ہے۔ گر اس بات کے متفقہ ہونے کی بات علامہ جلال سیوطی کے اس قول سے غلط ہوجاتی ہے (جس میں انہوں نے اس دعوی کے خلاف کہا ہے وہ اس کا انکار کرتے ہوئے یہ ولیل دیتے ہیں کہ )حضر ت ابن عباسؓ نے سورہ ججر کی اس آیت میں سیع مثانی ہے قر آن پاک کی سات کمی سور تیں مراد لی ہیں۔ جمال تک سیع مثانی ہے مراد لینے کا تعلق ہے اس کی دلیل اس روایت سے ملتی ہے جواس کے نازل ہونے کے سبب کے سلسلے میں ہیں۔

ده روایت بیہ ہے کہ ابوجہل کا ایک قافلہ بہت زبردست مال لے کر شام سے آرہا تھا اس میں سات قافلے کئے گئے تھے آنخضرت ﷺ اور آپ کے محابہ (جو مدینے میں تھے) اس قافلے کوراہ میں روکنے کا ارادہ کر رہے تھے کیو نکہ اس وقت اکثر صحابہ بالکل خالی ہا تھے جن کے پاس نہ پہننے کو کپڑ اتھا اور نہ کھانے کوروٹی۔ چنانچہ آنخضرت ﷺ کے دل میں صحابہ کی حالت کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا تھا۔ گر ای وقت یہ آیتیں نازل ہو کیں جس میں فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو ان سات قافلوں کے بجائے سبع مثانی (بعنی فاتخہ کی سات آتییں) عطاکی ہیں۔ آپ اس کی طرف مت دیکھئے جو ہم نے ابوجمل کو دیا ہے وہ سب اس دنیا کی ذلیل ہو نجی ہے۔ نیز آپ اپ صحابہ کی اس ہے کسی پر غم نہ کیجئے بلکہ آپ ان پر شفقت و محبت فرمائے کیونکہ و نیا کے ان اسباب سے ذیادہ ان کے دلوں کو آپ کی محبت اور شفقت سے ڈھارس اور سارا ملے گا۔

سورہ فاتخہ کی فضیلت ..... سورہ فاتحہ کی فضیلت کے متعلق کتاب جامع صغیر میں ہے کہ اگر ترازہ کے ایک پلڑے میں سورہ فاتحہ کور کھا جائے اور دوسرے میں پورے قران پاک کور کھا جائے تو سورہ فاتحہ پورے قرآن پاک سے سات گنازیادہ وزن وار ہوگی۔ای طرح ایک روایت ہے جس میں سورہ فاتحہ کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ سورت ہر بیاری سے شفاد ہے والی ہے۔ای طرح ایک روایت میں ہے کہ تناسورہ فاتحہ پورے قرآن یاک ہے کہ یہ سورت ہر بیاری سے شفاد ہے والی ہے۔ای طرح ایک روایت میں ہے کہ تناسورہ فاتحہ پورے قرآن یاک کے ایک تمائی کے برابر ہے۔بہر حال روایتوں کا یہ اختلاف قابل غور ہے۔

پ سے بیات ہے۔ ان ما موں کو شخص علماء نے لکھاہے کہ اس کے تمیں مام ہیں۔ان ماموں کو شخ ابوالمحن کری نے اپنی تفسیر وسیط میں ذکر کیا ہے علامہ سیلی نے لکھاہے کہ سورہ فاتح کوامم الکتاب کہنا تا پہندیدہ ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص اس سورت کوام الکتاب ہر گزنہ کے بلکہ اس کو فاتحہ الکتاب کہنا چاہئے۔ مگر حافظ سیوطی نے لکھاہے کہ حدیث کی کتابوں میں اس بات کی کوئی اصل نہیں ملتی بلکہ اس حدیث کوان الفاظ کے ساتھ ابن خریس نے بیش کیا ہے جو ابن سیرین سے نقل کرتے ہیں جبکہ صحیح حدیثوں سے اس سورت کا بیا نام تابت ہے یہاں تک حافظ سیوطی کا کلام ہے۔

ہ ہوں ہے نام ..... میربات ظاہر ہے کہ سورت کانام بھی تواس طرح بیان کیاجا تاہے کہ اس میں مضاف کا <u>سور تول کے نام ..... میربات</u> ظاہر ہے کہ سورت کانام بھی تواس طرح بیان کیاجا تا ہے ذکر کرتے ہیں بینی جیسے کہیں سورہ فلال اور بھی ذکر نہیں کیا جا تا اور بھی دونوں صور توں میں بیان کیا جا تا ہے اس وجہ سے یہ ماننے میں مشکل ہوتی ہے کہ سور تول کے نام متعین اور طے شدہ ہیں۔ چنانچہ کتاب انقان میں برہان کے حوالہ سے علامہ ذرکشی کا قول بیان کیا گیا ہے کہ سور توں کے ناموں کی تعداد کے سلسلے میں یہ بات قابل بحث ہے کہ آیا یہ تعداد طے شدہ ہے یا سورت کے مضامین کے لحاظ ہے ہے۔ اگر مضامین کی مناسبت سے یہ نام رکھے گئے ہیں تب تواپئی ذہائت کے لحاظ ہے ہر سورت میں سے بے شار معانی اور مضامین پیدا کئے جاسکتے ہیں (کیونکہ قر آن پاک اعجازی اور حق تعالیٰ کا کلام ہے ) کہذا الن تمام مضامین کے لحاظ ہے الن کے مناسب ہر سورت کے اور بھی بہت سے نام رکھے جاسکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات عقل کے مطابق نہیں ہے۔ ہمال تک کتاب انقال کا حوالہ ہے۔

کیا اسلام میں سورہ فاتحہ کے بغیر بھی نماز ہوئی ہے ..... جہال تک اس قول کا تعلق ہے جس میں کہا گیاہ کہ سورہ فاتحہ مدینے میں باذل ہوئی ہے اس کی ولیل سے بیان کی جاتی ہے کہ جنٹی مدت بھی آنخضرت بھی گیاہ کہ معظمہ میں رہے آپ بغیر فاتحہ کے نماز پڑھتے رہے (جس کا مطلب سے ہوا کہ اس وقت تک سورہ فاتحہ نازل نہیں ہوئی تھی) مگر کتاب اسباب نزول میں ہے کہ سے بات ایس ہے جس کو عقل قبول نہیں کرتی کیو فکہ ایس کوئی روایت نہیں ملتی کہ اسلام میں بھی بغیر فاتحہ کے بھی نماز ہوئی ہے۔ (ی) اس بات کی دلیل وہ روایت ہے جس کو مام بخاری اور اہام تر نہ کی نے بیان کیا ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس طرح ایک روایت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی یہاں مراو طرح ایک روایت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی یہاں مراو طرح ایک روایت میں سورہ فاتحہ نہر سے کہ اس نماز پر کوئی ثواب نہیں ملے گاجس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی یہاں مراو فرا ایک کہ ہرر کعت میں سورہ فاتحہ پڑھن ضروری ہے کہ کیو نکہ نماز میں غلطی کرنے والے سے آنخضرت نظافت نے فیل میں اس مورہ فاتحہ پڑھن ضروری ہے کہ کیو نکہ نماز میں غلطی کرنے والے سے آنخضرت نظافتی نہیں ہوگی کہ ہوں کہ کھنے نہاں مراہ فرا اللہ کھا

" فیلے کی طرف منہ کر کے پہلے تکبیر کہو پھرام قر آن لیعنی سورہ فاتخہ پڑھو پھر قر آن پاک کی جو آسین جا ہو پڑھو۔اس کے بعد آخر میں آنخضرت ﷺ نے فرمایا۔ پھر بھی لیعنی سورہ فاتخہ ہرر کعت میں پڑھو۔"

"امام بخاریاورامام ترندی کے نزدیک حدیث قبول کرنے کاجو معیارے اس کے مطابق ایک حدیث یہ جس میں فرمایا گیاہے :۔

"ام قر آن لیعنی سورہ فاتحہ قر آن پاک کی دوسری آیتوں کا بدل بن سکتی ہے لیکن دوسری کوئی آیت اس کا بدل نہیں بن سکتی۔"

تر تیب بزول میں ورہ فاتحہ کا ورجہ .....ان دلیلوں کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ مدینے میں نازل ہوئی ہے اس کا یہ قول ہے سر دیا ہے کیونکہ اس دعوی میں وہ تما ہے دوسر سے علماء کا قول اس کے خلاف ہے اس لئے کہ سورہ فاتحہ فترت وئی یعنی وئی کا سلسلہ رک جانے کے وقتہ کے بعد نازل ہوئی ہے (اور وقی کے رکنے کا واقعہ کے میں چیش آیا ہے بعد نازل ہونے کی ولیل یہ ہے کہ وقی رک جانے کی پوری مدت میں آئے کہ شرت میں ہیں۔ (ی) اور وقی کا سلسلہ رک جانے کی پوری مدت میں آئے ضرت میں ہیں۔ (ی) اور وقی کا سلسلہ رک جانے کی بوری مدت میں نازل ہوئی ہے جیساکہ آگے بیان آئے گا۔

اس سے پہلے ایک قول گزرا ہے کہ الی کوئی روایت نہیں ملتی کہ اسلام کے زمانے میں کوئی نماز بغیر فاتحہ کے پڑھی گئی ہو۔ (جبکہ یہال بیان ہواہے کہ وحی رک جانے کے زمانے میں آنخضرت علیجے بغیر سورہ فاتحہ کے نمازیں پڑھتے رہے)اس بارے میں کماجا تاہے کہ ان دونوں بانوں میں کوئی اشکال نہیں ہو تا کیونکہ کماجا سکتا ہے کہ وہاں مرادیہ ہے کہ پانچ نمازیں فرض ہونے کے بعد کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں پڑھی گئی۔ جہال تک پیچیلی روایت کا تعلق ہے جس میں آنخضرت ﷺ نے سورۂ فاتحہ کو نماز کاجز قرار دیا ہے اس کے متعلق بھی کی کہاجا سکتا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے پانچ نمازیں فرض ہوجانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا ہوگا (معراج سے پہلے جب تک پوری پانچ نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں اس وقت تک آپ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا۔ اس طرح دہ روایت ہے کہ پانچ نمازیں فرض ہوجانے کے بعد سے کوئی روایت ایسی نہیں ملتی جس سے معلوم ہوکہ اسلام میں بغیر فاتحہ کے بھی نماز ہوتی رہی ہے )البتہ اس سے پہلے بغیر فاتحہ کے نماز ہوئی ہے۔

سور و فا تحد کے شان نزول کی ایک روایت ..... گر کتاب امتاع میں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں لے کر فرشتے کا آنخضرت ﷺ پر نازل ہو تااس بات کی دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ مدینے میں نازل ہو فک ہے (کیونکہ یہ واقعہ مدینہ منورہ میں بیش آیا ہے) چنانچہ مسلم کی حدیث ہے جو حضرت ابن عباس سے روایت کی گئی ہے کہ ایک روز جبکہ حضرت جر عمل آنخضرت ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اچانک آپ نے ایپ مرسر کے اوپر سرسر اہٹ کی آواز سن۔ حضرت جر عمل نے فرمایا۔

" یہ آسان کاوہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے مجھی شیں کھولا گیا تھا۔"

پھراس در دازہ ہے ایک فرشتہ نازل ہوا تو فرمایا۔

بہایک فرشتہ زمین پراتراہے جو آج سے پہلے بھی زمین پر نہیں آیا تھا۔"

بھراس فرشتے نے آپ کوسلام کیااور کہا۔

" آپ کو دونوں کے تخفول کی خوش خبری ہوجو میں لے کر آیا ہول اور جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیئے گئے۔ایک سورہ فاتخہ اور دوسر سے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں۔"

یماں تک کتاب امتاع کا حوالہ ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کیونکہ آگے علامہ بذلی کی کتاب کامل کے حوالے سے بیان ہوگا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آنخضرتﷺ پر معراج کی رات میں اس وقت ناذل ہو کیں جب آپ عرش النی سے دو کمانوں کے فاصلے پر تھے۔

کیا جسم اللہ سورۃ فاتحہ کی ہی ایک آیت ہے۔ جمال تک جم اللہ کے سورہ فاتحہ کا جزہونے کا تعلق ہے اس کی دلیل میدوی جاتی ہے کہ جم اللہ سورہ فاتحہ کے ساتھ نازل ہوئی جیسا کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے ورنہ سچھلی روایت کی روشنی میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جم اللہ سورہ فاتحہ کے ساتھ نازل نہیں ہوئی اوھر وار قطنی اور بہیتی نے ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جم اللہ سورہ فاتحہ کے ساتھ نازل نہیں ہوئی اوھر وار قطنی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جم اللہ سورہ فاتحہ کے درسول اللہ عظیمی نے فرمایا۔

"جب تم الحمد للذير هو تواس كے ساتھ بهم الله الرحمٰن الرحيم بھى پر هواس لئے كه سورہ فاتحه ام

القر آن،ام الکتاب اورسیج مثانی ہے اور بسم اللہ الرحمٰن الرخیم فاتحہ کی آینوں میں نے ایک ایت ہے۔"
دار قطنی نے ایک حدیث حضرت علیؓ ہے روایت کی ہے کہ حضر ت علیؓ ہے سبع مثانی کے متعلق ہو چھا گیا (کہ اس سے مراد کیا ہے) انہوں نے کہا کہ الحمد لللہ رہ العالمین مراد ہے۔ اس پر پھر سوال کیا گیا (سبع مثانی کا مطلب ہے سات آینوں والی سورت جبکہ) الحمد للہ میں صرف چھ ہی آینیں ہیں۔ حضرت علیؓ نے فرمایا۔
مطلب ہے سات آینوں والی سورت جبکہ) الحمد للہ میں صرف چھ ہی آینیں ہیں۔ حضرت علیؓ نے فرمایا۔
"بسم اللہ الرحمٰن الرحیم بھی الحمد للہ کی ایک ایت ہے (اس طرح سات آینیں ہو جاتی ہیں)۔"

سورہ فاتحہ کو سبع مثانی کہنے کا سبب ..... سورۃ فاتحہ کو سبع مثانی اس لئے کماجاتا ہے کہ (سبع عربی میں سات کو کہتے ہیں اور) سورہ فاتحہ میں سات آیتیں ہیں (اور مثانی کا مطلب صفات بیان کرنا ہے) اور ان آیتوں کے ذریعہ نماز ہیں اللہ تعالی کی صفات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مثانی ہے مراد پورا قرآن پاک ہے اس لئے کہ پورے قرآن پاک میں مومنوں، کا فروں اور منافقوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، اس طرح انبیاء کے واقعات، حق تعالی کی طرف ہے کئے محدے وعدے اور ڈراوے بیان کئے گئے ہیں۔

ایک قول یے گزراہے کہ سیع مثانی ہے قرآن پاک کی سات کمیں مراد ہیں جیسا کہ آیت پاک ولفد انبناك مبعا من العثانی ہے اس قول كی بنیاد پر معلوم ہوتا ہے۔ یہ ساتھ لمبی سور تیں یہ ہیں۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف اور ساتویں سورہ یونس۔ اور ایک قول کے مطابق (سورہ یونس کے بجائے) سورہ برائت اور ایک قول کے مطابق سورہ كھف۔

حضرت ام سلمہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کی ایک آیت شار کیا ہے۔
اس سے دہ روایت بھی سمجھ میں آجاتی ہے جو تفییر بیضادی میں حضرت ام سلمہ سے بیان کی ہے کہ
آئفسرت علیہ نے بسم اللہ الرحمٰ الرحیم الحمد للہ رب العالمین کو ایک آیت شار فرمایا ہے مگر بعض کد تمین نے
کھا ہے کہ حضرت ام سلمہ کی دویات کے یہ الفاظ نہیں جیں بلکہ محدثین کی ایک جماعت نے ام سلمہ کی حدیث
کے جو الفاظ نقل کئے جی ان سے معلوم ہو تاہے کہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم تنمای پوری آیک آیت ہے جو الحمد لله
کا ایک جزت۔

حضرت اسم سلمہ بیان کرتی ہیں کہ آنخضرت ﷺ جب گھر میں نماز پڑھاکرتے ہے تو آپ ہم الله الرحلٰ الرحیٰ الحمد للله رب العالمین پڑھاکرتے ہے۔ ای طرح ان ہی ہے ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آنخضرت ﷺ نمازوں میں ہم اللہ الرحمٰن الرحیم الحمد للله رب العالمین پڑھاکرتے ہے (تو گویار اوی کو یمال یہ مغالطہ ہو گیاکہ اُم سلمہ کی مراویہ ہے کہ آنخضرت ﷺ ہم الرحمٰن الرحیم الحمد نلله رب العالمین کوایک آیت شام کرکے مسلسل پڑھاکرتے ہے حالا نکہ اس روایت کا مطلب یہ نکانے ہے کہ آنخضرت ﷺ مورہ فاتحہ ہے پہلے ہم الله ضرور پڑھاکرتے ہے ۔

کیا ہم اللہ ہر سورت کی آیت ہے .... ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ کے سورہ فاتحہ کا جزہونے کی دلیل بیان کی جاتی ہے کہ ہم اللہ اقواء باسم دبلہ کا جز اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ اقواء باسم دبلہ کا جز مہیں ہے۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ اقواء باسم دبلہ کا جز مہیں ہے۔ اس ہے اس بناء پر حافظ دمیاطی نے کہا ہے کہ اقراء کا بغیر ہم اللہ کے نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ ہر سورت کا جز منیں ہے۔ اس سے بید دلیل حاصل کی گئے ہے کہ ہم اللہ اقراء کے شروع میں نازل منیں ہوئی جیسا کہ ایام نودی کہتے ہیں کہ ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ قرآن پاک کی اس حیثیت سے آیت میں ہے کہ سہ ہر سورت کا جز ہو۔ (ی) بلکہ بید دوسور تول کے در میان فصل کرنے اور برکت کے لئے اس سے سورت شروع کئے جانے در سے نازل ہوئی ہے۔ یہ قول الم شافعی کا بھی ہٹلایا جا تا ہے اور میں قول قدیم خفیول کا ہے۔

قال)جولوگ بیہ خابت کرہتے ہیں کہ بسم اللہ اقراء کا جزیب وہ یہ کہتے ہیں کہ بید دوسرے وقت میں بازل ہوئی جیسا کہ سورہ اقراء کا باقی حصہ بعد میں نازل ہوا۔ ای طرح ایک دلیل وہ بید دیتے ہیں کہ (اس کا ہر سورت کا جزیراں سے بھی معلوم ہوتاہے کہ) تمام صحابہ اور اسلاف نے متفقہ طور پر اس کو اپنے قر آن پاک

کے نسخوں میں شامل کیا ہے حالا تک یہ اکا ہر واسان ف وہ ہیں جو اس بارے میں انتائی سخت اور مخاط متھے کہ قر آن پاک میں ایک میں ایک میں ایک حرف بھی وہ نہ ہوجو قر آن کا جز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین تک نہیں لکھتے ہے (تو ظاہر ہے اسنے مخاط لو گول ہے کہے یہ امید کی جاسکتی ہے کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کو قر آن کا جزنہ ہونے کے بادجو داتنی یا بندی کے ساتھ قر آن میں تحریر کیا ہو)

دہ لوگ جوبہ کتے ہیں کہ سم اللہ قر آن پاک کی ہر سورت کا جز میں ہوہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس کی قر آن میں ایک جگہ متواز نہ ہونے سے بہ تابت میں ہوتا کہ یہ متواز نہ ہونے سے بہ تابت میں ہوتا کہ یہ قر آن پاک کا جز میں ہے۔ گر اس جواب دیا جاتا ہے کہ امام کافی جی کہتے ہیں کہ علاء سنت کے محققول کے فزدیک قر آن پاک میں وہ کی تر تیب اور آجول کا ان کی جگہ پر لکھنا اور رکھنا متفقہ طریقے پر داجب اور ضروری ہے جیسا کہ قر آن پاک کی اصل میں واجب ہے۔ (ک) گتاب فتوحات میں ہے کہ علاء حق کے فزدیک سم اللہ بلا شک قر آن پاک کی اصل میں واجب ہے۔ (ک) گتاب فتوحات میں ہے کہ علاء حق کے فزدیک سم اللہ بلا شک قر آن پاک کا جز ہے۔ سور تول کے شروع میں اس کا بار بار آنا جیسا کہ قر آن پاک کا جز ہے۔ ای طرح اس سے بطام ردی بات قابت ہوتی ہے جو امام شافعی کا مذہب ہے کہ سم اللہ ہر سورت کی پہلی آیت ہے۔ ای طرح اس سے علامہ سیم کی گئی گائی تائیہ ہوتی ہے کہ بیم اللہ تعالی کی کتاب کی ایک آیت ہے جو سورہ کے ساتھ فلی ہوئی ہے۔

علامہ ابو بحر ابن عربی لکھتے ہیں کہ آمام شافتی کا خیال ہے کہ سم اللہ ہر سورت کی آیت ہے جالا تکہ ان سے پہلے کی نے یہ وعوی نمیں کیا۔ تو گویا ابن عربی سم اللہ کو ہر سورت کی آیت شار نہیں کرتے۔ او حر خودامام شافعی کایہ قول بیان کیا جا تا ہے کہ سم اللہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے ہر سورت کی نہیں۔ چنانچہ رہے ہے روایت ہے کہ شن نے امام شافعی کو یہ کہتے سنا کہ الحمد کی پہلی آیت سم اللہ الرحل الرحم ہ اور سورہ تقرہ کی ابتداء الم ہے ۔ اس سے یہ سمجھا گیا کہ اہام شافعی سم اللہ کو صرف الحمد کی پہلی آیت مانے ہیں ہر سورت کی نہیں کیو تکہ آگر ہر سورت کی پہلی آیت مانے ہیں ہر سورت کی پہلی آیت مانے ہیں ہر سورت کی پہلی آیت مانے تو یہ نہ کتے کہ سورہ اِحرہ کی ابتداء الم ہے تو گویا ہم اللہ ہر سورت کی پہلی آیت نہیں ہم سورہ اِحرہ کے خصائص معنوطی نے خصائص معنوی بیل کا کہ ہر سورت سے پہلے کی آیت ہے کہ بار بار اس کا محرار ہورہا ہے۔ تقریبا" کی بات علا مہ سیوطی ہے خصائص صغری بیل کہ سیوطی کا کلام ہے۔

مگر اس قول کی تردید کتاب انتقال کی اس عبارت ہے، ہوتی ہے کہ دار قطنی کی روایت ہے کہ استحضرت ﷺ نے ایک صحافی ہے فرمایا۔

" میں حمہیں ایک الیں آیت بتلا تا ہول جو سلیمان کو چھوڑ کر میر ہے علاوہ کسی پر نازل نہیں ہوئی وہ آیت بسم اللّٰدالر حمٰن الرحیم ہے۔"

اس کی تفصیل آئے آئے گی اور اس میں جواشکال ہےوہ بھی ذکر ہو گا۔

سور و براو کینی سور و توبہ کے شروع میں بہم الندنہ کھنے کا سبب .....ایک قول ہے کہ سورہ براہ کی ابتداء میں بہم النداء میں بہم النداء میں ہورہ براہ کے ابتدائی کلمات میں کوئی مناسب نہیں ہے کیونکہ بہم الندر حمت و شفقت پرولالت کرتی ہے جبکہ سورہ برات کے ابتدائی الفاظ میں برات اور بیزاری ظاہر کی گئے ہے۔
انٹدر حمت و شفقت پرولالت کرتی ہے جبکہ سورہ برات کے ابتدائی الفاظ میں برات اور بیزاری ظاہر کی گئی ہے۔
تشریخ میں براہ سے مراد سورہ تو بہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اس سورت کے ابتدائی کلمات سے ہیں۔

بَوْلَةُ هِنَ اللّهِ وَ رُسُولِهِ إلىٰ الَّذِينَ عُهَدَّ تُمْ مِنَ الْمُشْوِكِينَ (لاّ یاپ سورہ تو بہ ع) ترجمہ :۔اللّٰہ کی طرف ہے اور اس کے رسول کی طرف ہے الن مشر کین کے عمد سے دست برداری (یعنی بیزاری) ہے جن ہے تم نے بلا تعین مدت عمد کرر کھا تھا۔ اس آیت یاک کاشاہ صاحب رحمہ اللّٰہ نے الن الفاظ میں ترجمہ کیا ہے۔

بیزاری ہے خداطرف ہے اور رسول اس کے کی طرف ہے مگرف ان لوگوں کی کہ عمد باندھاتم نے ل ہے۔"

توچونکہ بسم اللّٰدر حمت اور شفقت کو ظاہر کرتی ہے جبکہ سور ۃ براہ کی بہلی آیت بیزاری اور برات ظاہر کرتی ہے تو دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہوئی اس لئے اس سورت کے شروع میں بسم اللّٰد نہیں ہے۔ تشر شکخ ختم۔ مرتب)۔

اس نئتہ کی آباب فتوحات میں تردید کی گئی ہے کہ (سورہ براہ کے شروع میں جم اللہ نہ ہونے کا یہ سبب نہیں ہو سکتا کیو نکہ ایسی بست می سور تنمیں ہیں جو ویل سے شروع ہوئی ہیں (جس کے معنی ہیں۔ خرابی ہوان لوگوں کے لئے) مگر ان سور توں کے شروع میں جم اللہ ہے (حالا نکہ ویل بربادی کو ظاہر کر تا ہے اور جم اللہ رحمت کو ظاہر کرتی ہے چنانچہ فتوحات میں اس کے بعد لکھا ہے کہ ) ویل اور صت ہی میں کیا مناسبت ہے ؟
کہا سورۃ انفال اور سورۃ تو ہے ایک سورت ہے ..... بعض علاء نے لکھا ہے کہ سورہ براہ یعنی سورہ تو بہ اور سورۃ انفال (جو سورۂ بڑاۃ ہے بہلی سورت ہے) ایک ہی سورت ہے (اور گویاس لئے سورہ براہ کے شروع میں جم اللہ نہیں ہے) جاتے ہیں سورۃ انفال (جو سورۂ بڑاۃ ہے بہلی سورہ ایت ہے کہ میں نے ایک مر تبہ حضرت عثال ابن عفال سے یو چھا۔ اللہ نہیں ہے کہ میں نے ایک مر تبہ حضرت عثال اور سورۂ براۃ کے در میان جم اللہ الرحمٰ کی سطر کیوں نہیں تکھی جاتی ؟"

سور وَ انفال پہلی سورت ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہو نی اور سور ہو براہ دو تو ی سورہ ہے جو مدینے میں نازل ہو کی ۔ پھر دو نول سور تول کا قصہ تقریباً ایک جیسا ہے اسلئے میر اخیال ہے کہ بید دونوں ایک ہی سورت

بعض مفرول نے طاؤس اور عرابن عبد العزیز کے متعلق روایت کی ہے کہ یہ دونوں کہا کرتے تھے کہ سورۃ فتی اور سورہ الم نشر آ ایک سورت ہے چنانچہ یہ دونوں ان دونوں سور توں کو ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے ان دونوں کے در میان ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰی پڑھ کر فصل نمیں کیا کرتے تھے۔ ایسادہ اس لئے سجھتے تھے کہ وافعی کی آیت الم یجدك بنیما ، الم نشوح کے اس ابتدائی کلمے کے مناسب ہے۔ مگر حقیقت میں ایسا نمیں ہے کیونکہ الم یجدك بنیما میں کقار کی طرف ہے آنخضرت بھٹے کو بیتم اور بے سارا ہونے کی وجہ ہے جو تکلیفیں کہنچتیں ان سے اللہ تعالی نے آپ کو بچانے کے لئے ابوطالب سے پرورش کرایا۔ اس لئے یہ اس مشقت اور بہنچتیں ان سے اللہ تعالی نے آپ کو بچانے کے لئے ابوطالب سے پرورش کرایا۔ اس لئے یہ اس مشقت اور کلیف کا حال ہے (اس سورت کے نازل ہونے کا سب بھی یہ ہوا کہ ایک وقعہ کی بھاری کی وجہ سے آنکے فیر راتوں میں عبادت اور شب بیداری شیس فرما سکے۔ اس پر ایک کافر عورت نے آپ سے سورت کہا کہ معلوم ہو تا ہے تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے جو اس حالت کو اتنی دیر ہوگئی۔ اس پر یہ سورت کہا کہ معلوم ہو تا ہے تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے جو اس حالت کو اتنی دیر ہوگئی۔ اس پر یہ سورت کا ایک معلوم ہو تا ہے تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے جو اس حالت کو اتنی دیر ہوگئی۔ اس پر یہ سورت کہا کہ وقعہ کی اور جر الم نشوح میں آپ کے اطمینان قلب اور انشراح صدر کی حالت بیان کی گئی ہے۔ ابد ایہ دونوں نازل ہوئی) او ھر الم نشوح میں آپ کے اطمینان قلب اور انشراح صدر کی حالت بیان کی گئی ہے۔ ابد ایہ دونوں نازل ہوئی) او ھر الم نشوح میں آپ کے اطمینان قلب اور انشراح صدر کی حالت بیان کی گئی ہے۔ ابد ایہ دونوں

ھاکتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں (اور کس مناسبت ہے الن دو زدل سور تول کوا یک سورت کہاجاسکتا ہے۔)۔ یمال تک اس تفسیر کاحوالہ ہے۔

نماز میں بسم اللہ کا بلند آواز ہے پڑھنا.... شافعی علماء نے بسم اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ میں بسم اللہ کالاناداجب ہے اور اس وجوب کے لئے وہ ظن اور خیال بھی کافی ہے جو خبر واحد کے درجے کی حدیثوں سے پیدا ہوتا ہے اس میں تواتر اور پابندی نہ ہوتا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی آئیت نہیں ہے جیسا کہ مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے۔

اد حر آتخضرت ﷺ نے نماز میں بہم اللہ کو آواز کے ساتھ پڑھاہے جیسا کہ بہت سے صحابہ نے میہ بات بیان کی ہے (اور جیسا کہ شافعی مذہب میں ہے)علامہ ابن عبدالبر نے کہاہے کہ اس کوروایت کرنے والے سے سیس سے بہتے۔

صحابہ کی تعذاد اکیس تک چینچتی ہے۔

اس کے جواب میں مسلم کی ایک صحیح روایت پیش کی جاتی ہے جو حضرت انس نے بیان کی ہے کہ میں نے آئیضرت علیجے کے ساتھ بھی تمار پڑھی اور حضرت الو بکر ، عمر اور عثمان کے ساتھ بھی مگر میں نے ان میں سے کسی کو (بلند آواز ہے) بہم اللہ الرحیم پڑھتے نہیں سنا۔ اس کا جواب شافعی علماء کی ملرف سے بید دیاجا تا ہے کہ اس سے صرف بیہ معلوم ہو تا ہے کہ انہوں نے کی نہین (بیہ نئی معلوم ہو تا کہ پڑھی ہی نہیں گئی) پھر بیہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان حضر ات نے بھی بھی بھی پڑھی ہو تا کہ لوگوں کو بیہ معلوم ہو سکے کہ ذور سے نہ پڑھنا ہمی جائز ہے اس امکان کی تائید بعض علماء کے اس قول سے ہوتی ہے کہ بیہ صحابہ بہم اللہ کو آہت ہے نہ بڑھنا کہ تا تھ

'' اس کے جواب میں کیر بخاری ،ابو داؤد اور تریزی دغیر ہی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں ہے کہ آنخضرت ﷺ اور حضرت ابو بکر دعمر '' آواز کے ساتھ )الحمد لللہ سے نماز شروع کیا کرتے تھے۔اس کے علاوہ جواب میں شافعی علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب رہے کہ سورۃ الحمدے نماز شروع کیا کرتے تھے اس کے علاوہ قر آن یاک کی کسی سورت سے نماز کا آغاز نہیں فرماتے تھے۔

ای طرح حضرت عبد اللہ این مغفل کی ایک روایت ہے کہ ایک و فعہ میں نے نماز میں (بلند آواز ے) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھی۔میرے والدنے بیہ سنا توانہوں نے کہا۔

" بینے تم ایک نئی بات گر رہے ہو میں نے آتخضرت ﷺ کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمراً کے پیچھے بھی مگر میں نے ان میں سے کسی کو بھی بسم اللہ پڑھتے نہیں سنا۔اس لئے جب تم نماز شروع کرو توالحمد للدرب العالمین سے شروع کرو۔"

اب اس روایت کا جواب بھی شافعی علماء کی طرف ہے وہی ہے کہ چونکہ ان صحافی نے آنخضرت علقہ اور حضرت ابو بکر وعمر کو لیم اللہ پڑھے نہیں سناا سلنے انہوں نے سیم بھا کہ کیم اللہ پڑھی ہی نہیں گئی اس لئے انہوں نے اپنے بیٹے سے بیا بیٹے اس گئی اس لئے انہوں نے اپنے بیٹے سے بیا بیٹے اور حمل اللہ الرحم نہیں پڑھا کرتے ہے ۔ اب اگر اس روایت کو صحیح مان لیاجائے تواس کے جواب میں بھی وہی بات کی جائے گی کہ راوی نے روایت میں کرتے ہے ۔ اب اگر اس روایت کو صحیح مان لیاجائے تواس کے جواب میں بھی وہی بات کی جائے گی کہ راوی نے روایت میں کریے سمجھا کہ لیم اللہ سے بڑھی ہی نہیں گئی۔ لہذا اس نے اس صدیت کو اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کر ویا کہ وہ لیم اللہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یمال راوی کے سمجھتے میں غلطی ہوئی ہے۔

سور و فاتحہ کے متعلق حق تعانی کا ارشاد .... اب جہاں تک اس قول کا تعلق ہے کہ ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن علی الرحمٰ اللہ علی الرشاد ہے۔

میں نے تماز کو بعنی فاتھ کو اپنے اور اپنے بندے کے در میان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اس لئے اس کا اور حاصہ میرے لئے ہے اور آر حامیرے بندہ کے لئے ہے اور میرے بندہ نے جو جھے ہا نگادہ میں نے اس کو دے دیا۔ چنانچہ جب بندہ الحمد لللہ رب العالمین ( یعنی تمام تعریفیں پروردگار عالم کو ہی سز اوار ہیں ) کہتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے بندہ نے میری تعریف کی ، پھر جب وہ الرحمٰن الرحیم ( یعنی وہ والہ جو بڑی مهر بان اور نمایت رقم والی ہے ) کتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندہ نے میری بڑائی بیان کی۔ پھر جب وہ مالک یوم الدین ( یعنی جو قیامت کے وان کا مالک ہے ) کتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سرد کر دیا۔ پھر جب وہ ایاک نعبدولیاک نتھین ( یعنی ہم تیری ہی عباوت کرتے ہیں اور تجھ سے معاملہ میرے سرد کر دیا۔ پھر جب وہ ایاک نعبدولیاک نتھین ( یعنی ہم تیری ہی عباوت کرتے ہیں اور تجھ سے میں کہ یہ بات میرے اور میرے بندے کے در میان ہے اور میرے بردی رہنمائی فرمائے۔ "الخ

ایک حدیث کی بنیاد پر ابو بکر این عربی مالکی کہتے ہیں کہ اس حدیث کی روشنی میں دود جہول ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس سورت کی جو ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس سورت کی جو تقسیم اللہ اللہ تعالی نے اس سورت کی جو تقسیم فرمائی ہے اس میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کا ذکر نہیں فرمایا دوسرے بید کہ آگر تقسیم میں بسم اللہ کا ذکر نہیں فرمایا دوسرے بید کہ آگر تقسیم میں بسم اللہ کا ذکر نہیں فرمایا دوسرے بید کہ آگر تقسیم میں بسم اللہ الرحمٰن اللہ تعالی کا ہے دہ بشرے کے جصے ہے ذیادہ ہو جاتا کیونکہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم میں اللہ تعالی کی نثالور تعریف ہے اس میں بندے کے لئے بچھے نہیں ہے۔

اس کے بعد انہوں نے ایک تحتہ یہ بیان کیا ہے کہ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کہ کر نماز مراد لی گئی ہے جس معلوم ہو تا ہے کہ سور و فاتحہ نماز کے فرائض میں سے ہاس نکتے پرعلامہ نے بہت تفصیل سے نکھا ہے۔

اللہ کے درجہ بدرجہ نازل ہونے کی روایت ..... غزوہ حدیبہ کے بیان میں آئے گا کہ آنخضرت کے بیان میں آئے گا کہ آنخضرت کے بیان میں آئے گا کہ آنخضرت کے بیان میں آئے گا کہ کے خوال کے شروع میں باسمان اللہم تکھوایا کرتے تھے بینی اے اللہ تیرے نام سے شروع کی کرتا ہوں کیونکہ سے شروع کیا کرتے تھے۔ ایک قول ہے کہ آنخضرت کے خوال ہے کہ تخطول میں یہ کلمہ تکھوایا ہے۔ یہ کلمہ سب سے پہلے امیہ ابن صلت نے تکھا تھا۔ غرض اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔

يستيم الله مَجْرِهَا وَ مُوْسَاهابِ ١٢سوره بووع ١٦ آليك

ترجمہ: - اور نوخ نے فرمایا کہ آؤاس کشتی میں سوار ہو جاؤاور شجھ اندیشہ مت کرو کیو نکہ اس کا چلنااور اس کا ٹھسر نا سب اللہ تعالی ہی ہے نام سے ہے۔

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے بسم الله تکھوانا شروع کیا۔ پھر پچھ عرصہ بعدیہ آیت نازل

ہوئی۔

ترجمہ:- آپ فرماد بیجئے کہ خواہ اللہ کہہ کر پکار دیار حمٰن کہہ کر پکار د۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے اپنی تحریر دن میں "بسم اللہ الرحمٰن "لکھواناشر دع کر دیا۔ بھر یہ آیت نازل ہوئی۔

اِنَّهُ مِنْ سُلِیْمان وَانَّهُ بِسَبِمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الْرَّحِیْمِ (اَلاَ نَیْآبِ۱۹سورہ مُمَلُ عُ) ترجمہ: -وہ سلیمان کی طرف ہے ہاوراس میں بیہ مضمون ہے اول بسم اللّہ الرحمٰن الرحیم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے بسم اللّہ الرحمٰن الرحیم لکھوانا شروع کیا۔ ای طرح شعبی ہے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے سورہ نمل نازل ہونے کے بعد ہی بسم اللّٰہ الرحمٰن الرحیم لکھنی شروع فرمائی ہے۔

ابان روایتوں سے معلوم ہو تاہے کہ بسم اللہ کسی سورت کے شروع میں نازل نہیں ہوئی۔ای بات کی تائید علماہ شہیلی کے اس قول سے ہوتی ہے جو رہے کہ

پھراس کے بینی وانہ بسم اللہ الوحین الوحیم کے نازل ہونے کے بعد حضرت جرئیل جب آتے تو ہر سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لے کر آتے۔(ی) تاکہ دوسور توں کے در میان امتیاز اور فرق ہوسکے کتاب سوادء مصحف میں ای بات پرتمام صحابہ کا اجماع اور اتفاق خابت کیا گیاہے یہاں تک علامہ سیلی کا کلام ہے۔
کتاب سوادء مصحف میں ای بات پرتمام صحابہ کا اجماع اور اتفاق خابت کیا گیاہے یہاں تک علامہ سیلی کا کلام ہے۔
کریہ اجماع اور اتفاق کا دعویٰ اپنی جگہ قابل فصل اور امتیاز کرنے کے لئے ہے۔ حالا نکہ یہ بات گزر چکی کی ابتد انہیں ہے بلکہ میہ صرف سور توں کے در میان فصل اور امتیاز کرنے کے لئے ہے۔ حالا نکہ یہ بات گزر چکی ہے کہ بعض رواجوں کی بنیاد پر کما گیاہے کہ بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰی مارت کے علماء کیس مارٹ کیا ہوئی ہے۔
کہ بعض رواجوں کی بنیاد پر کما گیاہے کہ بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰی مارت کے علماء کیا سے بر اجماع اور اتفاق بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی تمام کتا ہیں بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰی سے شروع فر ایکس بیں

کتاب انفاق میں دار قطنی ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ نے کئی صحابی ہے فرمایا۔ "میں تنہیں ایک ایسی آیت بتلا تا ہول جو سلیمانا کو چھوڑ کر میرے سواکسی نبی پر بازل نہیں ہو گی وہ ہے بسم اللّذالر حمٰن الرحیم۔"

اس حدیث ہے وہ بات ٹابت ہوتی ہے جو کتاب خصائص صغریٰ میں ہے کہ بہم اللہ الرحمٰن الرحمٰی الرحمٰی الرحمٰی الرحمٰی آنخضرتﷺ کی خصوصیات میں ہے۔ گر گذشتہ حدیث میں آنخضرتﷺ کی خصوصیات میں ہے ہے۔ گر گذشتہ حدیث میں آنخضرت ﷺ کا بیہ فرمانا کہ سلیمان کو پچھوڑ کر میران سواکس نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ اس میں بیہ اشکال ہو تا ہے کہ سلیمان اور آنخضرت ﷺ کے در میان حضرت عیسی ہوئے ہیں جن پر کتاب انجیل نازل ہوئی ہے (اور پیچھے یہ بیان ہواہے کہ اللہ تعالی نے ہر آسانی کتاب بسم اللہ ہے شروع فرمائی ہے)۔

بہم اللہ کے نزول کے وقت تمام بہاڑوں نے تشبیح کی ..... نقاش سے روایت ہے کہ جب بہم اللہ اللہ کے نزول کے وقت تمام بہاڑوں نے تشبیح کی ..... نقاش سے روایت ہے کہ جب بہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ مازل ہو کی تو تین میں ہے اللہ تعالی کی تشبیح کرنے کی آواز آئی۔اس پر قریش نے کہا۔ "محمۃ ﷺ نے بہاڑوں پر بھی جادو کر دیا ہے۔"

علامہ سیلی کہتے ہیں کہ اگر میہ روایت صحیح ہے تواس موقع پر بہاڑوں نے خاص طور پر اللہ تعالی کی تسبیح

بیان کی ہو گئی کیو نکیہ بسم اللہ حقیقت میں جب داؤڈ کی او**لا د**یر نازل ہو تی تھی تو بہاڑ داؤڈ کے ساتھ تشہیج کیا کرتے حصوران اعلم

ورقہ این نو فل کا آخر سے میں مقام ..... (غرض اس کے بعدورقہ این نو فل کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ سے ان کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ بے شک اس است کے بی ہیں اور اگر میں نے وہ ذمانہ پایاجب آپ کفار کے ساتھ جہاد فرمائیں گے تو میں آپ کی پوری پوری مدو کروں گا) گراس کے تصور نے بن عرصہ کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ علامہ سبط این جوزی کہتے ہیں کہ ورقہ وہ آخری قریشی ہیں جو فترت (یعنی دو نبیوں کے در میان کے فالی زمانے میں) مرے۔ ان کو جون کے مقام پروفن کیا گیا ہے سلمان فیمن تھے۔ ای بات کی تائید حضر ساین عباس کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے اگر چہ اس روایت کی سند میں گروری ہے۔ اس میں ہے کہ ورقہ نفر ان فر تب پر مرے ہیں (حالا نکہ ان کا انتقال آنخضرت ﷺ کی نبوت ملئے گا بکہ ورت کی نبوت کو نبوت کی نبوت کی

نبوت اور رسالت کے در میان فرق یہ ہے کہ نبوت صرف اللہ تعالی کی طرف سے جبر کیل کے وہی لے آجانے سے خابت ہوجاتی ہے اور رسالت سے مرادہ کہ نبی کو کوئی شریعت دے کراس کی خبلیج کرنے اور لوگوں کو اس کی طرف بلانے کا حکم دیاجائے۔ اس لئے نبوت پہلے ہوتی ہے اور رسالت بعد میں ہوتی ہے ہی فرق نبی اور رسول میں ہے ک

جب وہ ورقہ ابن نو قل کا انقال ہوا تو آنخضرت ﷺ نے فرمایا۔ "میں نے قس بینی ورقہ کو جنت میں دیکھاان کے بدن پر ریشی لباس تھا۔"

(ی) بیس قاف کے ذیر کے ساتھ نفر انیول کے عالم سر دار کو کہتے ہیں جیسے یادری اور قاف کے ذیر کے ساتھ اس کے معنی ہیں کئی چیز کو ڈھونڈ ھنے والا۔ مگر قاموس میں ہے کہ فس کے معنے کسی چیز کو ڈھونڈ ھنے اور تلاش کرنے کے ہیں جیسے تقس جس کے معنی ہیں ڈھونڈ ھنا۔ اور آگر قاف کے ذیر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے معنی ہیں او نول کا مالک یا ایسالو نول کو چرانے والا جو انہیں بھی تنمانہ چھوڑ ہے۔ اس طرح قاف کے ذیر کے ساتھ وال کے ماتھ اس کے معنی نفر انیول کا مذہبی عالم اور پیشوا بھی ہیں۔

ای طرح درقہ کے متعلق ایک حذیث کے الفاظ یہ جیں کہ ۔ میں نے درقہ کو جنت کے باغول میں اس حالت میں دیکھاکہ ان کے جسم پر قیمتی رئیمی کپڑے ہیں۔"ایک روایت میں بیر آتا ہے کہ

ں میں نے درقہ کو دیکھااور اس طرح دیکھا کہ وہ سفید لباس پہنے ہوئے ہیں حالاً نکہ میں سے سمجھتا ہوں کہ اگروہ دوز خیول میں سے ہوتے توان کے جسم پر سفید کپڑے نہ ہوتے۔"

ا قول۔ مؤلف کہتے ہیں (:اس روایت میں یہ نہیں ہے کہ ان کو جنت میں دیکھا) تمیسری روایت میں صاف یہ ہے کہ ان کو جنت میں دیکھا) تمیسری روایت میں صاف یہ ہے کہ در قد کو آپ نے جنت میں نہیں دیکھا۔اب یہ کھاجائے گاکہ آپ نے ان کوایک سے زیادہ مرتبہ دیکھا۔جمال تک دوسری روایت کا تعلق ہے اس میں پہلی میں کوئی فرق نہیں ہے (کیونکہ پہلی روایت میں رائیمی

کپڑوں کے لئے ثیاب حریر کالفظ استعمال کیا گیا ہے اور دوسری روایت میں رکیٹمی کپڑوں کے لئے سندس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس استعمال کیا گیا ہے۔ اس استعمال کیا گیا ہے دونوں کے معنے ایک ہی ہیں)اس لئے کہ سندس بھی حریر یعنی رکیٹم ہی کیا لیک قسم ہے۔ اس لئے ان دور واپنوں کے متعلق تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ دوالگ الگ مرتبہ دیکھا ہو (البتہ تیسری روایت ہے بھی ظاہر ہے کہ اس دفعہ دوسری باردیکھا)واللہ اعلم۔ایک روایت میں ہے۔

" ورقہ کو برا بھلامت کہواں لئے کہ میں نے ان کے لئے جنت ۔یادو جنتیں ۔ دیکھی ہیں اس لئے کہ میں میں میں دور میں بیان میں میں ہے ہیں ہے گئے ہیں ہے کہ اس کے لئے بین اس کے کہ

وہ مجھ پرایمان لائے اوانہوں نے میری تصدیق کی تھی۔"

(ی) یعنی تبلیغ جس کورسالت کهاجاتا ہے کہ شروع کرنے سے پہلے انہوں نے آپ کی تقیدیق کی مختی۔ لندااب آنحضرتﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے لئے ایک جنتیادہ جنتیں آراستہ کی گئی ہیں۔ اس بارے میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ بچھ اہل فترت ( میعنی دو نبیوں کے در میانی زمانے کے لوگ) جنتی ہوں۔ یہ ساری بحث اس لئے ہے کہ اگر درقہ حقیقت میں مسلمان ہوتے یعنی انہوں نے آنحضرت ﷺ کی تبلیغ کا زمانہ پایا ہو تا اور اس کی تصدیق کی ہوتی تو آنخضرت ﷺ یہ نہ فرماتے کہ یہ سیمختا ہوں کہ اگر دہ جنتی نہ ہوتے گئو ان کے بدن پر سفید کیڑے نہ ہوتے۔

کی<u>ا ور قدمسلمان شھے</u> ..... جہال تک علامہ ابن کثیر کا تعلق ہے تو وہ اس پر یقین ظاہر کرتے ہیں کہ ورقہ مسلمان تھے بعض علاء نے بھی کہا ہے کہ یمی بات تمام بڑے بڑے علاء بھی مانتے ہیں جس کی بنیاد یہ ہے کہ ورقہ نے تبلیخ اور دعوت اسلام کازمانہ پایا ہے جس کور سالت کہاجا تا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں کتاب امتاع میں ہے کہ درقہ کا انتقال نبوت کے چوشھ سال میں ہوا ہے۔ اس بات کی تائید آگے آنے والی ابن اسحاق اور کتاب خمیس کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔

ال روایت کے بعد آنخضرت علیہ کا یہ ارشادواضح ہو گیا کہ ۔دہ مجھ پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے میری تصدیق کی تھی۔ گر پھر بھی آپ علیہ کے اس جملے کی وجہ سے مشکل باتی رہتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ۔میں سمجھتا ہوں آگروہ جنتی نہ ہوتے توان کے جسم پر سفید کپڑے نہ ہوتے۔ آگے علامہ ذہبی کا جو قول آرہا ہے وہ بھی اس بات کے خلاف ہے کہ درقہ مسلمان تھے۔ای طرح علامہ سبط ابن جوزی کا یہ قول بھی اس کے خلاف ہے درقہ کو اہل فترت میں سے شار کیا ہے۔

آغازو خی کے قصے کی حکایت..... کی ابن بگیر ؓ سے روایت ' ہے کہ میں نے جابرابن عبداللہ ہے وحی کے شروع ہونے کے متعلق یو چھا۔انہوں نے جواب دیا۔

" میں تمہیں وہی بتلا تا ہوں جو آنخضرت بیلی نے ہمیں بتلایا ہے آپ نے وہی شروع ہونے کے حالات بیان کرتے ہوئے فرملیا تھا کہ ۔ میں حراء میں نہائی نشین تھاجب میری خلوت کا زمانہ پورا ہوگیا تو میں پہاڑے اتر نے لگا چاتک بجھے کسی پکار نے والے نے پکارامیں نے اپنی وائیں جانب دیکھا گرکوئی نظر نہ آیا پھر میں نے اپنے بیچھے دیکھا گر دہاں بھی کوئی سامنے نہ بی اپنی جانب دیکھا گر دہاں بھی کوئی سامنے نہ بھا۔ آخر میں میں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو بچھے آسمان اور زمین کے در میان کوئی چیز نظر آئی۔ ایک روایت کے یہ لفظ ہیں کہ اچاتک میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ جو میر بے پاس غار میں آیا تھا ایک کری پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک روایت میں اسکے بعد یہ لفظ ہیں کہ وہ فرشتہ جمار زانو بیٹھا ہوا ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ ۔ وہ

فرشتہ آسان وزمین کے نتج میں ایک تخت پر بعیفا ہواہے میں اس کود کیھے کہ بے حد خوفز دہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں خدیجہ کے پاس آیااور میں نے اُن سے کہا۔ د تو و نبی لیعنی مجھے کوئی چادراڑ ھادو۔

آیک رویات میں بیہ لفظ ہیں ۔ زملونی ، زملونی ، لیتن مجھے کوئی کپڑااڑھادو۔ مجھے کوئی کپڑاڑھادواور مجھ پر ٹھنڈاپانی ڈالو ۔'' چنانچہ انہوں نے مجھے کپڑااڑھادیااور مجھے پر ٹھنڈلپانی ڈالا۔ تب بیہ آیت نازل ہوئی۔ یَا اَیُّھاً الْمُکَنَیْرُ ،قُمْ، فَانْدِ زُورُزَبْكَ فَكِیْزِ لَآئیاہِ ۲سورہ مدثرع ا

ترجمہ :-اے کپڑے میں کیٹنے دالے اٹھو (یعنی اپنی جگہ ہے اٹھویا یہ کمہ مستعدیو) پھر (کا فروں کو)ڈراؤادرا پنے

رب کی برائیاں بیان کرواور اینے کیڑوں کویاک رکھئے۔

سب ہے ہیلے ورائے کا حکم کیوں دیا گیا۔۔۔۔۔اس آبت پاک کے سلط میں ایک نکتہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں آنحضرت علی کو حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کوؤرائے گراس کے بعد یہ نہیں کہا گیا کہ اور انہیں خوشخری بھی دیجے (کہ ایک طرف آخرت کے حیاب کتاب، حشر ونشر اور جنم ہے ڈر لاگیا تھا تو دوسری طرف جنت اور آخرت کی نعتوں کے متعلق خوش خبری بھی دی جاتی کیونکہ آپ کا ظہور جس طرح ڈرانے کے لئے تھا ای طرح خوشخری اللہ دیا و شخریاں دیے کے لئے بھی تھا لیکن یہاں ڈرانے کے ساتھ خوشخری اس لئے نمیں دی گئی کہ خوشخری طرح خوشخری اللہ وگوں کے لئے بھی تھا لیکن یہاں ڈرانے کے ساتھ خوشخری اس لئے نمیں دی گئی کہ خوشخری سے راصل ان لوگوں کے لئے بھی تھا لیکن یہاں ڈرانے کے ساتھ دو شخری اس لئے نمیں دی گئی کہ خوشخری لئے آیہ ہو کہ وقت ہے ہوا کہاں کے آتے ہیں اور اس دقت تک کوئی ایک بھی ایما نمیں تھاجو ایمان کی ابتداء کیے بعلی انہان فرمایا گیا ہے کہ وقی کی ابتداء کیے بوئی گر اس میں اقراء کا کمیں ذکر نمیں ہے) اس کے علادہ اس سے پہلے بزل ہوئی ہو تا ہے کہ وقی کی ابتداء کیے بیا دواس سے بوئی گر اس میں اقراء کا کمیں ذکر نمیں ہے) اس کے علادہ اس سے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ وقی کی آگر سب سے پہلے "یا ایما المد ثر" بی ماذل ہوئی ہو تی ہو تی کو وقی لے کر آئے ہوئی اللہ تعالی کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں اور خبلی اس میں آپ کو یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ لوگوں کو ڈرائیں بعنی اللہ تعالی کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں اور خبلی فرمائیں کہ بی رسالت ہے)۔

ام نووی کتے بیں کہ یہ قول کہ سب سے پہلے یا ایماالمد ٹر نازل ہوئی ہے بہت کر ورجیمال تک کہ باطل کی حد تک ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ آیت فترت وحی یعنی اس وقفے کے بعد نازل ہوئی جس میں وحی کا آنا اچانک رک گیا تھا۔ یہ بات ای روایت کے اس جھے ہے ثابت ہوتی ہے جہال کہا گیا ہے کہ۔ پھر میر سے پاس وہی فرشتہ آیا جو حراء میں آیا تھا (یعنی اس سے پہلے غار حراء میں آپ کے پاس وہی فرشتہ اقراء لے کر آچکا تھا)

ای طرح بخاری کی ایک روایت ہے بھی بہی معلوم ہوتا ہے (کہ یا ایمال المد ثروقصہ و تی کے بعد مازل ہوئی ہے) بخاری میں اس جابر والی حدیث کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس میں آنخضرت اللی نے وقفہ و حی کے متعلق بیان فرمایا ہے و تی کی ابتداء کے متعلق بیان نہیں فرمایا۔ لہذا تیجیلی سطروں میں جویہ کہا گیا ہے کہ جابر سے و حی کی ابتداء کے متعلق سوال کیا گیا (توانہوں نے یہ حدیث بیان کی )اس میں شبہ ہے۔ ای طرح آگے حضرت جابر گی ای حدیث میں جمال ہے کہا گیا ہے کہ آنخضرت بھاتے نے فرمایا۔

" میں غار حراء میں خلوت نشین ہواادر جب میری خلوت نشینی کی مدت پوری ہو گئی تو بہاڑے اترا۔" اس میں بھی شبہ ہے کیونکہ آنخضرت ﷺ غار حراء میں وقفعہ وحی سے پہلے جاکر خلوت نشین ہوا کرتے تھے۔اب اس بارے میں کی کہا جاسکتا تھا کہ حضرت جابڑنے دورواییتیں بیان کی ہوں گی ایک وئی کے شروع ہونے کے متعلق اودوسرے وقی کا سلنلہ رک جانے یعنی وقت وقی کے بعد کے متعلق ہوگی۔ لیکن راوی کوبیان کرنے میں مغالطہ ہو گیااوراس نے دونوں کوایک دوسرے میں ملاکرایک کر دیا۔اس کی وجہ یہ کہ اس موایت کے پہلے حصہ سے توبیہ معلوم ہو تاہے کہ اس میں وقی کے شروع ہونے کا حال بیان کیا گیا ہے اور بعد کے حصے سے یہ مغلوم ہو تاہے کہ اس میں وقف وقی کے بعد کا حال بیان کیا گیا ہے۔ او هر یہ بھی ممکن جے کہ آئے خضرت علی وقی رک جانے کہ اس میں بھی غار حراء میں جاکز تنمائی نشین ہوا کرتے ہوں (کیونکہ وقی کا سلسلہ اجانک رک جانے پر

آتخضرت عظفے بہت عملین اور پریشان رہتے تھے اس کئے

ممکن ہے آپاں امید میں غار حراء میں جا کر میٹا کرتے ہوں کہ شایدو تی کا سلسلہ پھر شروع ہو جائے) ای بات کی تائیداس روایت ہے بھی ہوتی ہے جو بیھتی میں مرسل ابن عبید ابن عمیر ہے روایت ہے کہ۔"آنخضرت علی ہے مہینہ یعنی رمضان میں نہائی نشین ہواکرتے تھے اور یہ وقفہ وحی کے دور ان کی بات ہے۔"

. اب اس بارے میں مختلف رواینتیں ہو گئی ہیں کہ سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی۔ ان کے در میان موافقت پیداکرنے کا بیان آگے آئے گا۔

خدیجہ "کی طرف سے جبر نیل کے متعلق امتحان.....حضرت زبیر "کے غلام اساعیل ابن ابو تھیم حضرت خدیجہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا۔

"کیا آپ مجھےا پنے پاس آنے والے اس دوست کے متعلق اس وفت بتلا سکتے ہیں جب وہ آپ کے آئے "

۔ آپ نے فرمایا۔ '' ہاں!''۔ یہ واقعہ قر آن پاک بینی اقراء کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے اور اس صورت میں ہے جبکہ اقراء کو سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت مانا جائے لیکن اگر اس کو قر آن پاک کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ مانا جائے تو حضرت خدیج'' کے اس جملے میں اشکال ہوگا کہ۔جو آپ کے پاس آتا ہے (کیونکہ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ فرشتہ وحی لے کر آتا ہوگا)اس شبہ کو دور کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پیدا ہو تا کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جس کو آپ جب دیجتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سامنے کر دیتا

. (غرض آنخضرتﷺ نے حضرت خدیجہ ؓ سے فرمایا کہ ہاں جبوہ میرے پاس آئے گا تو میں حمہیں ہتلادول گا)۔

چنانچہ اس کے بعد جب حضرت جر کیل آئے تو آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا۔
"خدیجہ! یہ جر کیل میر ہے پاس آئے ہیں۔ یعنی میں ان کود مکھ رہا ہوں۔ "
گر علامہ ابن حجر ہنجی کی آگے ایک روایت آئے گی کہ یہ واقعہ آنحضرت ﷺ کے ظہور کے بعد کا
ہے۔(غرض جب آنحضرت ﷺ نے حضرت خدیجہ کو یہ بتایا کہ اس وقت جر کیل میرے سامنے موجود ہیں تو
حضرت خدیجہ نے آپ ہے کہا

"المصة مير ي جياك بين اور ميرى دان يربين جايد!"

چنانچدر سول الله على الله على اور حضرت غدیج كی دان بر آكر بین مسئے۔ تب حضرت خدیج نے پوچھا۔ "كيالب بھى آپ اس فرشتے كود كھ درہے ہیں۔"

آب نے فرملید" ہال!"

اب حفزت فدیج نے آپ ہے کما

" اب آب ابنارخ اد هر کر کے میری گود میں بیٹھ میائے۔"

چنانچہ آتخفرت ﷺ ابناچرہ ان کی طرف کر کے ان کی گودیس بیٹھے گئے۔ تب حفرت خدیجہ انے بھر

و حجما۔

"كياب بھى آپان كود كھورہے ہيں۔" \_ آپ نے فرمايا \_"مال!"

اب حضرت خدیجہ نے اپی نوڑھی بھی اتار دی (جس سے اور کا جسم عربال ہو میا) جبکہ آنخضرت ﷺ ان کی مود میں جیٹھے ہوئے تھے۔اب انہوں نے بھر یو جیما۔

"كيالب بهي آپال كود كيورب بيل" - آپ نے فرمايا ً - "نبيل إ" تب حضرت فد يجر الے عرض

تقد لی ..... "میرے چیا کے بینے ایقین کیجے اور آپ کو خوشخری ہو۔ کیونکہ خدا کی قتم یہ فرشتہ ہی ہے شیطان ہر گز نہیں ہوسکا (کیونکہ آگر شیطان ہو تا توشوہر بیوی کے اِس جنسی تعلق کے موقع پر ہر گزنہ جا تا جبکہ فرشتہ ایسے موقعہ پر حیالور شرم کی بناء پر دہاں موجود نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ بھی دجہ ہے کہ جب مفر ت خدیجہ نے اس وقت اپنی اوڑ هنی اتاری جبکہ آنخضرت علی اُن کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت جر کیل فورا "وہاں سے طلے سے )اس وقت اپنی اوڑ هنی اتاری جبکہ آنخضرت عشاعر نے ان شعر دن میں اشارہ کیا ہے۔

واتاه في بيتها جبرائيل ولذى اللب في الاموراتياء

قاما طت عنها الخمار لتدرى اهووا الوحى ام هو الغماء

فاختفی عند كشفها الرائس جبرئيل فما عادا وا عيد العظاء

فاستبانت خديجته اله الكنز الذى حاولته و الكيمياء

مطلب ..... حفزت فدیج " کے گھر میں ابن جمر کے قول کے مطابق ۔ بعثت بعنی نبوت کے بعد آنخضرت ﷺ کے پاس جمز کے امین ہیں۔ تقلند لوگ ایسے معاملوں کو سمجھنے کے الین ہیں۔ تقلند لوگ ایسے معاملوں کو سمجھنے کے لئے جن میں کوئی شک و شبہ ہوا پی سوجہ بوجھ سے بیٹے اور انو کھے طریقے استعمال کرتے ہیں چنانچہ حضرت خدیج " نے جن میں کوئی شک و شبہ ہوا پی سوجہ بوجھ سے بیٹے اور انو کھے طریقے استعمال کرتے ہیں چنانچہ حضرت خدیج " نے اپنی ذہر وست و آنائی اور عظمندی سے بیہ طریقہ استعمال کیا کہ ایک خاص موقعہ پر اپنار دیشہ سرسے اتار دیا تاکہ دیا تھ

ال بات کی تہد کو پہنچ مکیں کہ آیادہ ہستی جو آنخضرت ملے کے پاس آتی ہے اس وی خداوندی کی امین ہے جودہ آپ سے پہلے دوسر سے بیول کے پاس لے کر آتی رہی ہے اید کوئی بیبوشی اور بیاری ہے جوانبیاء کو بھی آسکتی ہے (کیونکہ بعض بیاریال ایس ہیں جو بیول پر طاری ہوئی ممکن نہیں ہے جیسے جنون اور مالیولیا کیونکہ نبوت کا دارومدار مقتل اور کمال مقتل بر ہوتا ہے اس لئے حق تعالی کی طرف سے اس بارے میں ان کی خاص حفاظت ہوتی ہے اور یہ بیاریال ان کے لئے ممکن نہیں ہیں۔

ایک اختال میہ ہوتا ہے کہ بظاہر اس بیبوشی یا عثی ہے وہ عثی بھی مراد ہوسکتی ہے جو جنات کے اثر سے ہوسکتی ہے اس کا جواب میہ ہے کہ حضر سے بھٹے کواپی آغوش میں لے کر اپنی اوڑھنی اس کا جواب میں ہے کہ حضر سے بھٹے نے قربلیا کہ اب جھے دہ فرشتہ نظر نہیں آدہا ہے۔ یعنی اس حالت کود کھ کر فرشتہ دیاء کی وجہ سے دہال سے چیا گیا اور اس کے بعد بی واپس آیا جب حضر سے فد بجر نے اپنی حالت کود کھ کر فرشتہ دیاء کی وجہ سے دہال سے چیا گیا اور اس کے بعد بی واپس آیا جب حضر سے فد بجر نے اپنی ان آنے والا فرشتہ اور حمنی سے سر ڈھانپ لیا اس سے میہ بات صاف طور پر معلوم ہو گئی کہ آنخضر سے بھٹے کے پاس آنے والا فرشتہ لیعنی نیک اور بلند مخلوق بی ہے کوئی جن یا شیطان نہیں ہے کیونکہ یہ فرشتے بی کامقام ہے کہ وہ عورت کو کھلے سر و کھے کر حیا اور شرم کرتا ہے جب کہ جن اور شیاطین ہر گزشر م وحیا نہیں کرتے۔

تغیر سے بید ہواں میں اس روایت کا تعلق ہے جس میں کہا گیاہے کہ آنخضرت تھے کو نبوت سے پہلے بھی ایک آدھ و فعداس میں کی غشی سے دوچار ہو ناپڑال اس روایت کو ابن اسحاق نے اپنے شیوخ سے نقل کیاہے محریہ روایت ہے بنیاد نہاس پر کسی نے توجہ نہیں دی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو اس کا مطلب میہ ہے کہ اللہ تعلی نے آنخضرت میں ہے پیاشفقت ورحمت کے سبب پہلے ہی ہے کیفیت طاری فرمائی تاکہ آپ اس کے عادی ہوجائیں اور جب اچانک آپ پر وی کے بوجھ کی وجہ سے یہ کیفیت طاری ہوتو وہ آپ کے لئے تیار ہوچکا ہو ہو گاہو

عُربہ حقیقت میں سبانی روابیتیں ہیں جو دشمنان اسلام کی طرف سے پھیلائی گئی ہیں۔ اس بارے میں آنخضرت ملک کا جو بیدار شاد گزراہے کہ حضرت جبر کیل جب اقراء لے کر آئے لور

نهول نے آپ کو بھینچا تو آپ کو سخت نکان اور تعب ہوااس پر علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد ۳ ص

الوں سے اپ وہ میں و اپ و اس قال ور سب اور اس پر عامہ ابن پیرے ہیں ہو۔ کم پر لکھا ہے کہ۔ الد سلہ اور خوالات کو جو سے کا کہ سر ان اور اور ایک ایک ایک کا رہے کہ قریب ایک اور اور ا

ابوسلیمان خطافی کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایدااس لئے کیا گیا تاکہ آپ کی قوت برداشت اور مبرو تل کو کمال در جہ تک پہنچادیا جائے اور آپ اس بوجھ اور مشقت کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہوجا کی جود می اصورت میں آپ پر پڑنے دالا ہے چنانچہ ایسانی ہوتا تھا کہ جب دمی آتی تھی تواس کے بوجھ اور کلام الی کے ب کو دجہ اور کلام الی کے ب کی دجہ سے آپ کی کیفیت الی ہوجائی تھی جیسی اس محض کی ہوجس کو تیز بخار ہور ہا ہو بعنی چرہ تم تم اتاجا تا بالا رہے تھے۔ اس کی دجہ سے بسینے سے شر ابور ہوجلیا کرتے تھے۔

خطابی کے سواایک دوسرے محدث نے لکھاہے کہ ایما کئی دجہوں سے کیا گیا جن میں سے ایک ہے ہے۔ ر آپ اس محنت کے ذریعہ اس کلام النی کی عظمت کو ہر داشت کرنے کے لئے قابل ہو جا کمیں جو آپ ہر نازل کے دالاہے جیساکہ حق تعالی نے فرملاہے۔

إِنَّا مُنْكِفَى عَلَيْكَ قَوْلًا لِقَيْلًا (ب٢٩ سورهمز مل كا) آمية

ترجمه :- بهم تم يرايك بهارى كلام دالنے كو بير

تواگراس قول کو صحیح مان بھی لیاجائے کہ آپ کودحی کے نازل ہونے سے پہلے بھی اس قتم کی کیفیت سے دو چاہو ناپڑا ہے تواس کا سبب بھی بھی ہے کہ اس طرح آپ کواس محنت لور مشقت کا خوگر بنانا منظور تماجو وحی کے بوجھ کی صورت میں آپ پر پڑنے والی تھی۔ تشر تے ختم۔ مرتب)۔

ان شعر دل میں جو بچھلی سطرول میں نقل کئے سے ہیں شاعر نے فرشتے کی آمد لور آنخضرت پیلٹے کو پیش آنے والے ان حالات کو فزانے اور کیمیاہے تشبیہ دی ہے کیو نکہ یہ ایک عظیم اور انتائی بلند مرتبہ چیز تھی۔ لور فزانہ لور کیمیاد ونوں ایسی ہی چیزیں ہیں جو دنیا میں صنے پینے خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہیں۔

اقول ۔ مؤلف کہتے ہیں: کتاب خصائص کبری میں بھی بھی ہے کہ حضرت فدیج ہے اس طریقے ہے جو تصدیق اور اطمینان کیاوہ اس وقت کی بات ہے جبکہ فرشتہ آنخضرت ﷺ کو صرف نظر آیا کرتا تھا آپ کے پاس نہیں آتا تھا۔ پاس نہیں آتا تھا۔ بعض مخققول نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ سے درقہ ابن نو فل کی ہدایت پرالیا کیا تھا۔ انہول نے حضرت خدیج ہے کہ اقعا۔

" تم ای جگه جاؤجهال ان کو بینی آنخضرت ﷺ کوده جستی نظر آئی ہے اور جب دہ اس کو بھر دیکھیں تو تم ایناسر اور چر ہ کھول لیما۔اب اگر دہ اللہ تعالی کا بھیجا ہوا فرشتہ ہو گا تواس موقعہ پر غائب ہو جائے گا۔"

(چنانچہ حضرت خدیجہ کے مکان میں جب آنخضرت ﷺ نے بھر فرشتے کو دیکھا (اور حضرت خدیج کے کہنے کے مطابق آپ نے اس کو بتلایا کہ ریہ جبر کیل اس وقت مجھے نظر آرہے ہیں) تو حضرت خدیجہ ؓ نے و سب کیا (جس کا پیچیلی سطروں میں ذکر ہواہے) چنانچہ حضر بت خدیجہ فرماتی ہیں۔

جنب میں نے اوڑ ھی اتار کر سر کھول دیا تو جبر کیل غائب ہو مجھے اور آتحضرت ﷺ کو نظر آنے بہ ہو گئے چنانچہ میں ورقہ کے پاس داپس آئی (اور ان کؤسب حال بتلایا) تو درقہ نے کما بے شک ان کے پاس ناموس اکبر ہی آتے ہیں۔"

ب سیست سیست سیست بی خبر لانے والے کو کہتے ہیں اور برائی کی خبر لانے والے کو جاسوس کماجا تا۔ چو نکہ حصرت جبر نیل تمام نبیوں کے پاس اللہ کے سفیر کی حیثیت سے آئے ہیں اور حق تعالی کے فرمان لے آتے رہے ہیں اس لئے ان کونا موس اکبر کماجا تاہے)۔

صحابی کی تعریف ..... کتاب فی الباری ابن اسحاق کے حوالہ سے لکھاہے کہ ایک مر تبہ درقہ کہیں جار۔
تھے کہ انہوں نے دیکھا مشر کبین حضرت بلال حبثی کو (الن کے اسلام قبول کرنے کی سز امیں) تکلیفیں پہنچار۔
ہیں (حالا نکہ اس سے پہلے یہ قول گزراہے کہ درقہ آنخضرت آگئے کی رسالت و تبلیغ سے پہلے ہی) انقال کر یہ تھے۔ اس روایت میں حضر تبلال کو سز انہیں بھکتے ہوئے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ درقہ اسلام کے بعد کئی سر تک ذنہ درجہ) اس کا مطلب یہ نگلا ہے کہ درقہ اسلامی تبلیغ شروع ہوجانے کے بعد بھی ذنہ و تھے اور یہاں تک کہ اس وقت تک ذنہ درجہ جبکہ بہت ہے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔

ادھر کتاب خیس میں سمجین کے حوالے سے ہے کہ درقہ کی زندگی میں برابر آنخضرت عظافے پرہ آتی رہی اور یہ کہ درقہ آپ پر ایمان نے آئے تھے۔ یہ بات جیسا کہ بیان ہو چکاہے کتاب امتاع کے اس قبل مطابق ہے کہ ورقہ نے آنخضرت عظافے کے ظہور کے جارسال بعدوفات یائی ۔ عمر علامہ جوزی اور ذہبی کے قول کے خلاف ہے جس میں انہوں نے کہاہے کہ یہ بات طاہر ہے کہ ورقہ کا انقال نبوت کے بعد مگر رسالت یعنی تبلیغ کے علم سے پہلے ہو گیا تھا کیونکہ تبلیغ اسلام کا تھم نبوت کے بعد ہوا تھا۔ ورقہ کے رسالت سے پہلے انقال کر جانے کی بات ان کے اس قول سے بھی ہوتی ہے جس میں انہوں نے بڑی آر ذو کے ساتھ کہا تھا کہ کاش میں وہ ذمانہ یاؤں۔ اس آر ذو کے متعلق ہے بات پہلے بیان ہوچکی ہے کہ اس سے مرادیہ تھی کہ کاش میں وعوت اور تبلیغ اسلام کا زمانہ یاؤں۔

(ی)اب جولوگ نبوت کےوفت زندہ ہتھے تکرر سالت لیعنی تبلیغ کے تھم سے پہلے انتقال کر گئے تووہ مسلمان نہیں کملائیں کے بلکہ اہل فترت کملائیں گے (جووہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کسی بھی نی کا زمانہ نہ پایا ہواور اس وقت تک پیچھلے نی کی تعلیمات اور شریعت مٹ چکی ہو) کیونکہ اللہ تعالی کے نزدیک جس ایمان سے آدمی کو فائدہ بہنچ سکتاہے اور جس کے ذریعہ وہ جنت کا مستحق اور ہیں و دزخ میں رہنے سے محفوظ ہو سکتاہے وہ صرف وہی ایمان ہے جس کے تحت اس نے ان تمام باتوں کی ول سے تصدیق کی ہوجن کووہ جانتاہے کہ میرسب چیزیں رسول اللہ علی کا دین اور شریعت میں لیعنی آپ ان تعلیمات کے ساتھ بھیجے محتے ہیں جاہے اس نے قدرت کے بادجود زبان سے اللہ تعالی کی وحدانیت لیمنی ایک ہونے اور آنخضرت علیہ کی رسالت کی گواہی تہوی ہو کیونکہ یہ مطلوب شین ہے (بلکہ مطلوب دل سے تصدیق کرناہے) مگرایک قول میہ ہے کہ اس وحی کی تصدیق کے ساتھ اس شخص کے لئے زبان سے یہ دونول شاد تیں بھی کہنی ضروری ہیں جواس پر قدرت رکھتا ہواب جس نے آپ کے رسالت کا زمانہ پایا اور مسلمان ہو گیادہ صحابی کملائے گا۔ بعض علاء نے نکھاہے کہ حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب اصابہ میں تروو اور شبہ ظاہر کیا ہے کہ ورقہ کور سالت کے بعد مسلمان کی حیثیت ہے کرسول الله عظی صحبت میسر ان ہے۔ مربعض علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب شرع بجہ میں جو پہلے لکھا ہے اس ے معادم ہوتا ہے کہ درقہ صحابی تھے۔ نیزیہ کہ انہوں نے بحیراء راہب اور درقد ابن نو فل کے در میان ہے فرق بیان کیاہے کہ بحیراء کے ہر خلاف ورقہ کو آنخضرت ﷺ کے ظہور کا زمانہ تو ملا مکر دعوت لیعنی رسالت کا زمانہ نہیں ما الور رہے بات ظاہر ہے چنانچہ صحابی کی جو تعریف بیچھے بیان کی گئی ہے دہ ان پر لا کو ہوتی ہے۔ یمال تک علامہ این حجر کا کلام ہے۔

 تبلیغ کے عکم کے بعد کازمانہ ہونا چاہئے نبوت کا نہیں گرچو نکہ یمال علامہ ابن حجر نے خودیہ بات داضح کر دی ہے کہ بعثت لیتن ظہور ہے ان کی مراد صرف نبوت ہے د سالت نہیں اس لئے یمال بعثت سے نبوت ہی مراد لی جائے گی)۔

ابن اسحاق اپنے شیورخ تروایت کرتے ہیں کہ قر آن پاک کے مازل ہونے سے بہلے کے میں آنخضرت اللہ پر نظر کا اثر ہوالور اس کو اتروایا گیا اور اس نظر ہو جانے کے بعد آپ پر اس طرح عثی کی کیفیت طاری ہوئی تھی (اس لئے وقی کے آنے پر جب آنخضرت الله پر عثی کی کی کیفیت ہوئی تو) حضرت خدیج نے آپ سے عرض کیا کہ کیا آپ کو کمی نظر اتار نے والے کے پاس لے چلو تو آپ نے فرمایا اس کی ضرورت مہیں ہے۔ اس کے بعد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جھے یہ معلوم نہیں کہ کس نے آپ کی نظر اتاری اور کس طریقے سے اتاری ہے۔

حضرت اساء بنت عمیس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے آنخضرت ﷺ سے عرض کیا۔ "یار سول اللہ! میر ہے بیٹوں کو نظر ہو گئی ہے تو گیا ہم اس کی نظر از واسکتے ہیں۔" "یار سول اللہ! میر میں بیٹوں کو نظر ہو گئی ہے تو گیا ہم اس کی نظر از واسکتے ہیں۔"

آپ نے فرمایا" ہاں (انظر کی تاثیر اتنی تیز ہے کہ )اگر کوئی چیز نقد پر بھی غالب آسکتی تو نظر اس سے بھی زیادہ اثرر کھتی ہے۔"(بعنی اگر چہ نقد پر کے سامنے ہر چیز پیجاور کمز در ہے کیکن اگر د نیامیں نقد سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی تو نظر اس پر بھی غالب رہتی۔ حدیث میں آتا ہے۔

اَلْعِينُ مُول مِ لِيعِنِي نظر كى تا ميراك با قابل انكار حقيقت ہے)۔

غرض پیچیلے صفحول میں جو پیچھ بیان کیا گیاہے اس کی روشنی میں میہ ثابت ہو گیا کہ جر کیل حقیقت میں فرضتے ہی جی جو فرضتے ہی جیں جو آنخضرت ﷺ کے پاس آئے کوئی جن نہیں ہیں۔ لیکن اس پر کہا جائے گا کہ اس کے باوجود آنخضرت ﷺ کومیہ کیسے معلوم ہوا کہ جو پیچھودہ کہ رہے ہیں وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہی ہے۔ اس کاجواب میہ دیا جاتا ہے کہ ورقہ ابن تو فل کاجو قول چیجے گزراہے اور جو پیچھ انہوں نے بیان کیا آگر میہ بھی جر نیل کی حقانیت اور آنخضرت ﷺ کے یقین کر لینے کے لئے کافی نہیں ہے تو کما جائے گا کہ اس کے بعد اللہ تعالی نے آنخضرت ﷺ کووہ ضروری علم عطافر مادیا تھا جس ہے، آپ نے سمجھ لیا کہ یہ جبر نیل بی جی اوریہ کہ وہ جو بھی کہ دوہ جو بھی کہ دوہ جو بھی کہ درہ جی تعالی نے خود حضرت جبر نیل کویہ ضروری علم عطافر مادیا تھا جس سے آب نے سمجھ لیا کہ ان کووجی کا مانت سپر دکرنے والا اللہ تعالی ہی ہے۔

کسی مفسر نے لکھا ہے کہ: جنات کی مخلوق کے شیاطین میں سے ایک شیطان آنخضرت بھے کادشمن تھا
اس کانام ابیض تھااوروہ آنخضرت بھے کے پاس جر کیل کی شکل میں ہمی آباکر تا تھا۔ اب اس قول کی روشنی میں
یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے بعدوجی کے متعلق کیے یقین اور اطمینان ہو سکتا ہے۔ اس اعتراض کا بھی
وہی جواب دیا گیا ہے کہ حق تعالی نے آنخضرت کے مسالیا ضرور از) علم اور شعور پیدا فرملادیا تھا جس کے
ور بعد آب اس شیطان کو پیچان لیتے تھے اور جر کیل اور اس شیطان کے در م بان تمیز کر سکتے تھے۔ عالبا "یہ شیطان
آنخضرت تھے کے اس قرین بینی شیطان کے علاوہ تھا جس کے بارہ میں گذشتہ قسط میں گزراہے کہ وہ مسلمان

ہو گیا تھا (اس کے متعلق تفصیل گذشتہ متطول میں گزر چکی ہے

تشریح ..... سی تیجیلی سطرول میں شیطان کے جرکیل کی شکل میں آنخضرت اللہ کے یاس آنے کے متعلق کسی مفسر کاجو قول گزراہے وہ نا قابل توجہ ہے جو سبائی فرقہ کی طرف سے، ہی پھر بلایا ہوا معلوم ہو تاہے۔ پچھلے صفحات میں بحیراء راہب کا ایک قول یہ گزراہے کہ ۔جبر کیل اللہ تغالی اور اس کے نبیوں کے در میان سفیر لور الميجي بين اور شيطان كويه طاقت اور جرات منهين بين وهجبري علية نسسان كي شكل بين آيسكه يا ان سيرنام كوسي أين الے استعال مرسکے۔ ظاھسہ سب مربحیراء کاب قول اس کے دماغ کی آئے شیس تھاوہ قدیم آسانی کتابوں کا ایک ایبا عالم تفاكه ال كے زمانہ ميں مير علم اس پر آكر ختم ہو گيا تھا۔ لبذايہ نميں كيا جا سكتا كہ بحيراء نے جبر كيل كے متعلق یہ بات اپی طرف سے کہی ہے جکہ ظاہر ہے ہجرؤ نے ان ہی قدیم آ سما فٹ کتا ہوں سے سحالے سے ہے باست کہی ہے ویسے تھی ایک معمولی عقل اس بات کو قبول نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالی نے شیطان کویہ قدرت دی ہو کہ وہ اس کے مقرب ترین فرشتے اور وحی خداوندی کے امین کی شکل میں آکر ان کو دھوکہ وینے کی کوشش کر سکے۔ کیونک ظاہر نے اس کے بعد نعوذ یا نشر من ذالک ،وحی خداوندی اور حق تعالی کے قرمان کا کیا یقین رہ سکتا ہے آنخضرت عَلِيَّة كااسِيِّ متعلق ارشادے كه شيطان آپ كى شكل ميں ہرگزشيں آسكتا۔ ظاہرہے ابيااى ليّے ہے تاکہ پینمبر کی ذات ہر قتم کے شک اور شبہ سے بالاتررہ سکے اور کسی کویہ مجال اور موقعہ نہ ہوکہ تعوذ بائندوہ پینمبر کی ذات يرك اعتباريا شك كريك - ليكن أكرشيطان كويه قدرت موكه وه الله تعالى كے وحى كے المين كى شكل ميں آسکے تو پھر پیغیبر کواس سے محفوظ رکھنے کاجو مقصد اور فائدہ ہےوہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ پیغیبر کی ذات کو قابل اعتبار توای کے رکھناہے کہ جو بچھ بیغام اور شریعت وہ پیش کررہاہے لوگوں کواس میں کوئی شک یاشیہ ندرہے للذا جب تک خود اس پیغام کے بی تک پہنچانے والے کیذات محفوظ نہ ہو گی اس وقت تک خود نی کی ذات کی حفاظت کا بی کیا فا کدہ ہے۔ یہ ایسائی جیسے ایک خزانے کے دو دروازے ہول اور خزانے کامالک ایک دروازہ تو بند کر کے متقفل کردے اور دوسر اور دازہ کھا چھوڑ دے اور پھر مطمئن ہو کہ خزانہ محفد ظہیے۔لہذا جس طرح ذات پیغبر کو شیطان کی دستبرد سے محفوظ ماننا ضروری ہے اس طرح جر کیل امین کی ذات کو بھی شیطان کی دسترس سے باہر اور محفوظ ما نناضر دری ہے جبکہ پیچھلے صفحات میں علاء کاریہ تول مجمی گزرچکات، کہ ۔ "جبر کیل ایک عظیم فرشتے اور معززا بیخی اور سفیر ہیں جواللہ تعالی کی بارگاہ میں انتقائی مقرب ہیں اور وقی خداد ندی کے امین اور محافظ ہیں۔ نیزید کہ وہ اللہ تعالی اور اس کے تمام نبیول کے در سیان سفیر ہیں، حق تعالی نے ان کا نام روح الامین اور روح القدس رکھا ہے اور اپنی و می کی امائند اری کے لئے اللہ تعالی نے ان کو اپنے تمام مقرب ترین فر شتوں میں ہے استخاب کیا اور چناہے!"

غور کرنے کا مقام ہے کہ جس ذات کواللہ تعالی نے استے بڑے بڑے اعزاز عطافرمائے ہوں اور اتن اہم ذمہ داری سونی ہو کہ اس سے تمام مخلوق کی رہبری اور نجات متعلق ہے اس ذات کو کیے اتنا غیر محفوظ چھوڑا جا سکتا ہے کہ شیطان اس کا بھروپ بھر سکے اور پھری نہیں بلکہ خود پیغیبر آخر الڑ مال تلک کے پاس آگر آپ کو دھو کہ دیئے کی کوشش کر سکے نعوذ باللہ من ذالک۔ اس مفسر کانام اور اس قول کا کوئی حوالہ بھی نہیں مل سکا کہ اس پر تفصیل سے بحث کی جاسکتی۔

ادھر علامہ ابن عماد نے انھا ہے کہ انہاء کے شیطان کانام ابیض ہے (بوگویا تمام انہیاء کاوشمن ہے) گر انہیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس شیطان ہے محقوظ کر دیا گیا ہے (کہ بید دشمن ان کو کسی طرح متاثر نہیں کر سکتا) ہی ابیض نامی وہ شیطان ہے (جس کے متعلق پچھلے دور کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ اس نے) بر حبیص نامی راہب کو ور فالا کر گر اگر دیا تھا یہ ایک براعا بدوز ابدراہب تھا جس نے (ساری دنیا ہے الگ ہو کر) پانچ سوسال تک رائد تعالیٰ کی عبادت کی (اور جمیش یاد خدا میں مصروف رہا۔ لیکن پانچ سوسال کی عبادت کے بعد ایک روز شیطان نے اس کے دل میں بید وسوسہ ڈال دیا کہ محص بڑھ کر عابدوز ابد کون ہو سکتا ہے اور بید کہ میر می منفرت میں کیا تا کہ کہ اس کے دل میں بیدہ موسال کی عبادت کے متعلق غرور و تعبر اور اپنی نجات کا یقین پیدا ہو گیا جو حق تعالیٰ کو ناپیند ہوا۔ چی نوان کے دو سے اس راہب کے دل میں اپنی عبادت کے متعلق غرور و تعبر اور اپنی نجات کا یقین پیدا ہو گیا جو حق تعالیٰ کو ناپیند ہوا۔ چی نوان کے دو سے اس راہب کے دل میں اپنی عبادت کے متعلق غرور و تعبر اور اپنی نجات کا یقین پیدا ہو گیا ہو گیا ہو سال کی عبادت کے بعد بھی جو حق تعالیٰ کو ناپیند ہوا۔ چی میر کی اتنیٰ طویل عبادت میر ی بخشش نہیں کر اسکتی یعنی میں آئر ہی ہو سے اگر جنہ کا مستحق نہیں ہو سکتا تو عبادت میر ی بخشش نہیں کر اسکتی یعنی میں اس عبادت میر ی بخشش نہیں کر اسکتی یعنی میں اس عبادت میر ی بخشش نہیں کر اسکتی یعنی میں اس عبادت میر ی بخشش نہیں کر اسکتی یعنی میں اس عبادت گزاری کے سب اگر جنہ کا مستحق نہیں ہو سکتا تو عبادت میر ی بخشش نہیں کر اسکتی یعنی میں اس عبادت گزاری کے سب اگر جنہ کا مستحق نہیں ہو سکتا تو عبادت سے فائدہ ہی کیا۔

اس پر فرشتوں کو حق تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اس شخص کو دوزخ کے قریب سے گزار کرایک نظر دکھالاؤ چنانچہ اس عابد کواس طرف سے گزار اجائے گا۔ جہنم کے قریب سے بی گزرنے پر اس کا حلق سو کھ جائے گاور پرائے گاور ہرایک سے بانی کیا لیک گھونٹ کی فریاد کر تا پھرے گا کہ ایک شخص کے پاس پانی کا ایک گھونٹ ملے گا۔ یہ عابداس سے پانی ما ۔ آئے گا گروہ یہ کے گا کہ اگر تم اپنی عمر بھرکی عبادت جھے دے دو تو میں یہ ایک گھونٹ بانی تمہیں دے سکتا ہوں۔ یہ ،ابد بیاس سے اتنا بیتا بہوگا کہ فورا "کمہ اٹھے گا کہ میں اپنی پانچ سوسال کی عبادت کے بدلہ میں وہ اسے عبادت تمہیں دیتا ہوں تم یہ ایک گھونٹ دے دے گا۔ اس کے بعد بی تعالیٰ اس سے فرما کیں گے کہ بناؤاب تمہارے پاس کیا ہے۔ تو نے پانچ سوسال کی عبادت کے بدلہ میں وہ اسے ایک گھونٹ دے دے گا۔ اس کے بعد فی تعالیٰ اس سے فرما کیں گے کہ بناؤاب تمہارے پاس کیا ہے۔ تو نے پانچ موسال کی عبادت تو ایک گھونٹ پانی ۔ نے بدلے میں دے وی اب کیا چیز ہے جس کے بھروے پر تو اپنی مغفرت سوسال کی عبادت تو ایک گھونٹ پانی ۔ نے بدلے میں دے وی اب کیا چیز ہے جس کے بھروے پر تو اپنی مغفرت بیا ہے۔ گا۔ اس پر یہ راہب تو بہ کرے افاور عرض کرے گا کہ بے شک صرف تیری رو مت اور تیر افضل ہی ہم وی سکتا ہوں)۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ایک کو بیاسکتا ہوں)۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ایک کو بیاسکتا ہوں)۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

کَمْفُلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْانِسَانِ اَکُمُو ُ فَلَمَّا کَفُوْ قَالَ إِنِّیْ بُویُ مِنْكَ پِ۸ ٢ سوره حشر ٢٠ اَ اَ اَ اِلَیْ بُویُ مِنْكَ پِ۸ ٢ سوره حشر ٢٠ اَ اَ اِلَیْ بُویُ مِنْكَ پِ۸ مُوجِا۔ پُھر جب وہ کا فر ہو جا تا ہے تو اس وقت صاف کمہ دیتا ہے کہ میرا تجوہ ہے کوئی واسطہ شمیں۔ یمال تک علامہ ابن عماد کا کلام ہے۔ واللہ اعلم میں منبول میروحی کیا انسانی آواز میں آئی تھی ..... حضرت ابن عباس اُ تخضرت عظیم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا "انبیاء میں پچھ ایسے نی بھی گزرے ہیں جو فرشتے کی) صرف آواز سنتے تھے۔ (ک) لیکن بولنے والے کو نمیں دیکھ سکتے تھے اور وہ نبی تھے۔ "

(اب یمال میہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ بولنے والا فرشتے ہی رہا ہو بلکہ جیسا کہ) بعض علماء کہتے ہیں ممکن ہے وہ صرف ایک آواز ہی ہوتی ہو جو اللہ تعالیٰ فضا میں پیدا فرماد بتا ہو یعنی وہ آواز کلام کی جنس ہے ہی نہ ہوتی ہو (کہ اس میں حروف، الفاظ یا جملے ہی نہ ہوتے ہوں بلکہ وہ صرف ایک سپاٹ آواز ہوتی ہو) مگر اللہ تعالیٰ نے اس نبی میں وہ سمجھ پیدا فرمادی ہو جس ہو وہ اس آواز کے معنی اور مراد کو سمجھ لیتا ہو۔ اور رہ بھی ممکن ہے کہ وہ آواز کوئی با قاعدہ پوشیدہ کلام ہی ہو تا ہو کہ جس کو سن کر اس شخص کی نبوت ثابت ہوتی ہو (تو گویاس بات کی روشنی میں میہ خصوری نہیں ہے کہ نبوت گا۔ اللہ تعالیٰ سے باس سے وہی لے کر آئیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے باس طرح صرف آواز کے ذریعہ اپنی وی پینجبر کے پاس پہنچاویتا ہے اور اس طرح اس شخص کی نبوت ثابت ہو جاتی ہو۔

آ تخضرت علی کے بیارے بیں ارشادے۔ "میرے سامنے جرائیل ای طرح آتے تھے.... آتخضرت علیہ کا پنارے بیں ارشادے۔ "میرے سامنے جرائیل ای طرح آگر مجھ ہے بات چیت کرتے ہیں جیسے تمہارے پاس کوئی ملنے والا آکر بغیر کی پر دے کے بات چیت کرتاہے اور نظر آتاہے۔"

ایک روایت میں اس طرح ہے۔

اس موقعہ پر حضرت جبر کیل کو بالکل آخر میں پہپان سکے (شروع میں آپ بھی ناواقف رہے کہ یہ جبر کیل بیں) چنانچہ حدیث میں آتا ہے۔

ہیں) چنانچہ صدیث میں آتا ہے۔ "اس دفعہ کے سواکبھی جبر کیل میر ہے پاس ایس کسی صور ت میں نہیں آئے کہ میں ان کو پہچان نہ سکا ہوں۔"

ای طرح این حبان کی صحیح صدیت میں ہے کہ :-

"جب سے جبر کیل میر سے پاس آتے ہیں اس موقعہ کے سوائبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پیلے جانے تک میں ان کو پیچان نہ سکا ہوں۔"

ای کی بنیاد پرامام سکی نے وحی کے آنے کی تین شکلیں ہٹلائی ہیں بوران کو انہوں نے اپنے قصیدہ کے اس شعر میں بیان کیاہے۔

وَلَا زَمَكَ النَّامُوسُ النَّا بِسُكِلِهِ وَامَّا رَبَنَقْتُ الرَّبِحِلْيَةِ دَخْيَةِ

ترجمہ: آب کے پاس جر کیل یا توانی شکل میں آتے تھے یابا صورت کے آتے تھے اور یاد حید کلی کی شکل میں استے تھے یابا آتے تھے۔ یہ محمر گذشتہ روایت کی روشنی این قابل غور ہوجا تاہے۔

کیا جبر نیل کی صرف روح انسانی شکل میں آتی تھی....ایک قول یہ ہے کہ جبر نیل آپ کے پاس جب آدمی کی شکل میں آتے تھے تو ہمیشہ بٹارت وخو شخبری اور خوش آبندہ عدہ لے کر آپاکرتے تھے۔

یمال بیہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب جر کُنل آدمی کی شکل میں آئے متھے چاہے و حید کی شکل میں ہوں یا کسی اور کی تو کیا وہ صرف روح ہوتی تھی جو بید شکلیں اختیار کرتی تھی۔اور اگر ایسا تھا تو کیا جر کیل کا اصلی جسم بغیر روح کے ذیدہ رہتا تھایا اس وقت تک کے لئے مردہ ہوجاتا تھا (جب تک جبر کیل کی روح اس میں واپس مہیں آجاتی تھی)۔

اس کاجواب یہ دیاجاتا ہے کہ بیر ممکن ہے کہ آنے والی صرف روح نہ ہو بلکہ روح کے ساتھ جسم بھی ان ہی کا ہو کیونکہ ممکن ہے۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کو یہ قدرت دی ہو کہ دہ اپنی شکل بدل کر جس شکل میں چاہیں سامنے آجا کیں جیسا کہ جنات کواللہ تعالی نے یہ قدرت دی ہوئی ہے لہذا الیں صورت میں روح کے ساتھ جسم بھی ایک ہی رہے گا (صرف اس کی شکل بدل جائے گی)۔

چنانچہ حافظ ابن تجر فرماتے ہیں کہ فرشتے کے آدمی کی شکل میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتے کی ذات اور جنس ہی بدل کر انسان بن تمی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتہ یہ شکل بناکر سامنے آیا تاکہ جس کے ساتھ اسے کلام کرنا ہے وہ اس کے ساتھ بانوس ہو سکے اور نہ انسان کا کمز ور دل فرشتے ہے بھکلام ہونے کی طاقت نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ حق تعالی اپنی قدت سے اس انسان کو فرشتے سے ہمکلام ہونے کی طاقت عطا فرما دیں ) اب ظاہر ہی ہے کہ اس صورت میں جو اصل ہیں ۔ اور جسم ہوتا ہے وہ فنا نہیں ہوتا بلکہ دیکھنے والے کو نظر نہیں آتا۔

شیعول کا ایک عقیدہ .... ای بنا پر سخت متم کے شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ای طرح یہ بات بھی عقل کے خلاف شیں ہے کہ اللہ تعالی حضرت علی اور ان کی اولاد کی صورت ہیں ظاہر ہو تارہا ہے۔ اولاد سے مراد

شیعوں کے بقیہ گیارہ امام ہیں جن کے نام یہ ہیں۔

حسن محسین خسین کے بیٹے ذین العابدین ،ان کے بیٹے محمد باقر ،ان کے بیٹے محمد باقر ،ان کے بیٹے جعفر صادق ،ان کے بیٹے موی کاظم ،ان کے بیٹے علی رضا ،ان کے بیٹے محمد جواد ،ان کے بیٹے علی نقی ،گیار ہویں حسن عسکری ،اور بار ہویں حسن عسکری ،اور بار ہویں حسن عسکری جن کو شیعہ صاحب زمال کہتے ہیں کہ جوزندہ ہیں اور زندہ رہیں گے یمال تک کہ حضرت عیسی جب آسان سے اتریں گے توان سے ملیں گے۔

عبد اللہ ابن سیا ..... شیعوں کے ای عقیدے کی (کہ نعوذ باللہ ذات باری حضرت علی میں حلول کئے ہوئے ہے)۔

> ایک مثال بیرواقعہ ہے کہ ایک روز عبداللہ ابن سبانے حضرت علیؓ ہے کہا۔ "بس آپ ہی آپ ہیں ۔ یعنی نعوذ باللہ آپ ہی معبود ہیں۔"

حضرت علیؓ نے بیہ سن کر (انتنائی غصے کے عالم میں)عبداللہ ابن سباکو جلاوطن کر کے مدائن کی طرف نکال دیااور اس سے فرمایا۔

" تومیرے ساتھ ایک شہر میں بھی مت رہنا۔"

یہ عبداللہ ابن سبا پہلے ہو دی تقالور صنعاء کارہے والا تقااس کی مال بھی یہودی تقی اور سیاہ فام تھی اس لئے عبداللہ کو ابن سوداء بعنی سیاہ فام کا بیٹا کہا جاتا تھا۔ بہی وہ پہلا آدمی ہے جس نے کھلے بندوں حضر ت ابو بمر صدیق اور حضر ت عمر فاروق کو گالیاں وین شروع کیس اور سے کہا کہ انہوں نے حضر ت علیٰ کے ساتھ تاانصافی اور ظلم کیا ہے۔

ایک مرتبه حضرت علیؓ ہے کسی نے کہا۔

"اگر آپ کے دل میں بھی حضرت ابو بکروعر" کے متعلق نہی بدگمانی نہ ہوتی توبیہ شخص ہر گزاس فتم کی بات کھلے بندول کہنے کی جرات نہ کر تا۔"

یہ س کر حضرت علیؓ نے فرمایا

"معاذ الله \_میں ان دونوں بزرگوں کے بارے میں ایسے خیال سے خدا کی پناہ مانگا ہوں۔جو شخص بھی ان دونوں مقدس ہستیوں کے بارے میں بہترین اور نیک خیالات کے سواکوئی اور خیال رکھتا ہواس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔"

اس کے بعد ابن سباکی طرف ایک وعوت بھیجی گئی تو اس نے حضرت عثان کی خلافت کے ابتدائی زمانے میں اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ ایک قول میہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کی خلافت کے آخری دور میں اعلان کیا تھا۔ اسلام کا اعلان سے اس کا اصل مقصد اسلام کو مثانا اور مسلمان کو ذکیل کرتا تھا۔ اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے یہ شخص حضرت یو شع ابن نون کے متعلق بھی اس عقیدے کا اظہار کیا کرتا تھا جو وہ حضرت علی کے بارے میں ظاہر کرتا تھا (کہ نعوذ باللہ ان کی ذات میں خدا صلول کئے ہوئے تھا)۔

ابن سباکے عجیب وغریب عقید ہے ..... حضرت علیٰ کی شہادت کے بعدیہ شخص ایکے متعلق کہا کر تا تھا جبکہ وہ زندہ ہیں قبل نہیں ہوئے۔ اور یہ کہ ان میں خدا کا جز تھا۔وہ بادلوں میں پنمال ہو کر آتے، بادلوں کی گرج دراصل ان کی آواز ہوتی ہے اور بجل کے نداان کا کوڑا ہو تا ہے اور یہ کہ وہ پچھ عرصے کے بعد دوبارہ زمین پر اتریں ے اور دنیا کو اس طرح انصاف اور بھا! ئی ہے بھر دیں گے جس طررح آج یہ ظلم اور ہاانصافی سے بھری ہوئی ہے۔ یہ شخص کھلے بندوں کہتا تھا کہ رسول اللہ عظی دوبار ودنیا میں تشریف اؤٹیں گے جیسا کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے۔ یہ کہا کرتا تھا۔

۔ ''کنٹی عجیب بات ہے کہ عسیٰ کے بارے میں توریہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ دوبارہ لوٹ کر دنیا میں آئیں کے نیکن محمد علیجے کی دنیا میں دوبارہ دانین کو جھٹلا یا جائے جبکہ اللہ تعالی کاار شاد ہے۔

اِنَّ الَّذِي فُوصَ عَلَيْكَ الْقُواْنُ لِوَادِكَ الِي مَعَاءُ (پ مَ مِسوره نَصْصَ ٤٨) آهِبِهُ آ ترجمه :- جس خدائے آپ پر قر آن کے احکام پر عمل اور اس کی تبکی کو فرض کیا ہےوہ آپ کو آپ کے اصلی وطن لیعنی نئے میں پھر پہنچائے گا۔

للذا محمد ﷺ عیسیٰ کے مقالبے میں اس بات کے زیادہ مشتین ہیں کیہ د نیامیں لوٹ کرائمیں۔" م اس تخفس نے یہ اعلان کیا کہ خلافت کے سلسلے میں آنخصرت پھٹے نے مصرت علی کے متعلق وسبت فرمائی تھی۔ یہی اس فتنے کا سبب تھا جس میں مصرت عثمان شہید کئے مجنے جیسا کہ آھے اس کابیان آسٹے گا شیعوں کا حلاجی فرقہ....ای طرح سخت فتم کے شیعوں میں ایک فرقہ ہے جو یانج بزرگوں لیتی آ تخضرت ﷺ، مصرت علی محصرت قاطمه "، مصرت حسن اور مصرت کی خدائی کا قائل ہے پھران ہی میں ہے ائیک فرقہ ہے جو جعفر صاوق اور ان کے آباء داجداد کو تھی خدامانتا ہے۔ لیمنی حضرت حسین،ان کے بیٹے زین انعابدین اور ان کے بینے محمد باقر، شیعول کا یہ فرقہ حلول کے منظ میں حلاجیہ فرقہ کے ساتھ ہے۔ یہ فرقہ حسین ابن منصور حلاج کے پیروؤل کا ہے۔ان اوموں کا بیہ حال تھا کہ ان کوجو تھی کوئی حسین صبورت نظر آتی تو یہ کہ دیتے کہ اس میں خداحلول کئے ہوئے ہے۔ایسے لوگوں میں جوحلول کے قائل ہیں ایک مخص تغاجس نے آخر میں خودا بی ہی خدائی کاد عوی کر دیا تھا۔اس کا نام مقتع عطاء خراسانی تھا۔ یہ فتنہ ۳۳ اھ کا ہے۔اس تخص نے و عونی کیا تھا کہ اللہ عزوجل نے پہلے آدم میں حلول کیا تھا پھر نوخ کی صورت میں حلول کیااور بیمال تک کہ اب مبری میں حلول کیا ہے۔اس کا فننہ انٹا ٹیمیلا کہ ایک خلقت اس کے فریب میں تیمنس گئی کیونکہ میہ محتص عجیب عجب شعیدے دکھاتا تھااور کچھ جادولور بازیگری جانیا تھاچنانچہ بیالیک چاندو کھلایا کرتا تھاجواس کے شہر سے دو مينے كى مسالات يرجو بستيان تحسير، وہال سے مجمى نظر آجا تا تھااور اس كے بعد بھر غائب ہوجا تا تھا۔ اس فرقہ کے عبر تناک انجام .... آخر کھھ عرصے بعد جب اس کی پول کھل گئی تواہ کوں نے اس پرچڑھائی شروع أروى اوراس كو آل كرف كافيصله كياچنانچه جوم اس قلعه يريجني كياجهال به يناه كئے ہوئے تھا۔جب اس كو معنوم براكم اس كايول كل وكاب اور اوك قلع يرجره آئ بي تو اس في قلعه من اسيخ كمروالول كوياني میں زہر ما کریا: دیا جس سے وہ سب مرکئے اور پھر خود مجھی اس نے اس طرح اپنی جان وے دی۔ اس کے بعد اوگ قامہ میں واخل ہونے توانہوں نے ان سب نوگوں کو بھی قتل کر دیا جواس کے بیرو دک میں زندہ ہے۔ حلول کا عقید و کفر ہے .... جمال تک اتحاد اور خدا کے حلول کومانے کے عقیدے کا تع**لق** ہے ہیہ قطعا "کفر ہے علامہ عزا بن عبدالسلام فرماتے ہیں۔ " جس شخص نے میں عقیدہ رکھا کہ اللہ تعالی تھی بھی مخض پاکسی بھی چیز میں حلول کر لیٹا ہے وہ کا فر

چنانچہ قاضی عیاض نے بھی ٹی کتاب شفاہیں لکھاہے۔

چیں ہوں ہے۔ وہ میں میں میں میں میں میں میں ہوں ہوں ہوں ہے۔ "جو معنی میں طول کر لیتا ہے وہ تم "جو معنی میں طور پر کا فرہ ہے۔" مسلمانوں کے نزدیک متفقہ طور پر کا فرہ ہے۔"

انا الحق جیسے کلمات کی حقیقت....اب اس بارے میں ایک عارف اور دلی اللہ کے پھی جملوں سے شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔مثلا ''ایک عارف لیعنی حضرت بایزید بسطای نے کما تھا۔

"پاک ہول میں ۔ مجھ سے بڑھ کر کسی کامقام نہیں ہے۔"

ایسے ہی ان کاد دسر اقول ہے کہ

" ہے شک میں بی خدا ہوں میر ہے سواکوئی معبود نہیں ہے اس لئے میری عبادت کرو۔" یاان کاایک قول ہے کہ۔" میں ہی سب سے اعلی پر در دگار ہوں۔"

اس طرح ایک دوسر اقول ہے کہ ۔ . ۔ میں ہی خداہوں ۔ وہ میں ہوں اور میں ہی دہ ہے۔

ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان اقوال میں اللہ تعالی کے طول کرنے کا کوئی دعوی منیں ہے۔ جمال تک اسے جملہ کا تعلق ہے کہ بے شک میں ہی خدا ہوں میرے سواکوئی معبود منیں ہے اس لئے میری عبادت کرو۔ تویہ جملہ ان کی زبان سے اللہ تعالی کی بات کی حکایت ہے۔ (ی) نیعتی یہ بات انہوں نے حق کی زبان سے اداکی (جس کواس مصرعہ سے محصنا چاہئے کہ ان ہی کے مطلب کی کمہ دہا ہوں ذبان میری ہے بات انکی)۔ جن جی میں فرمایا گیا ہے۔

الله تعالى است بندے كى زبان سے كتاب

منیع اللهٔ لمئن حَیدهٔ رابعی الله تعالیٰ نے اس کی بات من لی جس نے اس کی حمد بیان کی۔" (بینی نمازی جب بیہ کلمہ کمتاہے تو گویادہ حق تعالی کی طرف ہے کمتاہے۔یا حق تعالیٰ اپناجواب اس کی زبان سے ادا کراتے ہیں۔اسی طرح وہ کلمہ بھی ہے جواصل میں حق تعالیٰ کاہے تحراس نے اسے اپنے بندے کی ذبان سے ادا کرادیا۔

عار فین کامقام فنائیت....اب جمال تک ان کے بقیہ دونوں جملوں کا تعلق ہے کہ معارفین کا مقام فنائیوں۔"

یہ جملے ان کی زبان سے اس کئے نکلے کہ دہ ریاضت اور سلوک افی اللہ کے آخر کنارے تک بہنچ گئے تھے یہاں تک کہ وہ تو حید کے سمندر ہیں اس طرح غرتی ہو گئے کہ ماسواذات باری کے ہر چیز ہے ہے خبر ہو گئے اور اس حالت کو چینج گئے کے انسیں وجود ہیں سوائے ذات باری تعالی کے جو داجب الوجود ہے اور سب موجودات کا خالق ہے اور کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ می فنائیت کا مقام ہے کہ انسان اپنے آپ کو مناکر ابناسب پچھ ذات باری کو سونپ دے اور انتیار سب بچھ خدا کے اور چھوڑد ہے۔ چینانچہ ایک عارف جب اس مقام فنا پر بجنے جاتا ہونپ دے اور انبیار اوہ اور افتیار سب بچھ خدا کے اور چھوڑد ہے۔ چینانچہ ایک عارف جب اس مقام فنا پر بجنے جاتا ہونپ دے اور انبیار اوہ اور افتیار سب بچھ خدا کے اور چھوڑد ہے۔ چینانچہ ایک عارف جب اس مقام فنا پر بجنے جاتا ہونپ دے اور انبیار اوہ اور افتیار سب بچھ خدا کے اور پی چین ان کے اظمار میں اس کے الفاظ کا خزانہ اور تعبیر و

بیان کاسر ماریہ کم ہوجا تاہے۔ چنانچہ الیم بی کیفیت میں حضرت ابویزید بسطامی کی زبان سے ریہ کلمے جاری ہوئے جن سے ظاہر میں حلول کے عقیدے کا گمان ہو تاہے۔

صوفیاء کے یمال مقام فنایا اُتحاد کی اصطلاح ہے۔ ۔۔۔۔ صوفیاء وعار فین نے ای مقام فناکانام رکھنے میں لفظ اتحاد کی اصطلاح وضع کی ہے۔ یہ اصطلاح خلاف احتیاط نہیں ہے کیونکہ مطلب یہ ہے کہ (وہ عارف عشق و فنائیت کے اس مقام تک پہنچ گیا ہے جمال) اس کی مراد اور اس کے محبوب کی مراد اس طرح متحد ہوگئی کہ وونوں مرادیں ایک بخویں اور عاشق کی مراد وارادہ محبوب کی مراد میں گم ہو کر فناہو گیا۔ اب عاشق اپنے نفس کی خواہشات اور الن کی لذتول کے لئے فناہو چکا ہے اب وہ اس مقام پر ہے کہ کسی چیز سے محبت رکھتا ہے تواللہ کے لئے، نفر سے کہ تواللہ کے لئے اور ہو وزتا ہے تواللہ کے لئے، کہے دیتا ہے تواللہ کے لئے اور مدوما نگتا ہے تواللہ کے لئے اور مدوما نگتا ہے تواللہ کے لئے ہوئی اللہ اللہ اللہ اللہ کے ایک اور مدوما نگتا ہے تواللہ کے ایک اور مدوما نگتا ہے تواللہ کے ایک اور مدوما نگتا ہے تو صرف اللہ سے مانگتا ہے۔ چنا نچہ اللہ اور اس کار سول ہر ماسوا کے مقابلے میں عزیز ہو جاتے ہیں۔

علامہ علی و فی تے لکھاہے کہ صوفیاء کے کلام میں جمال سرف لفظ اتحاد کا ذکر ہولتو ان کا منشاء ہے ہوتا ہے کہ ان کی مراد حق جل مجدہ کی مراد میں فنا ہوگئی ہے۔ جیسا کہ اگر دو آمیوں نے بالکل ایک دوسرے کی مراد اور منشاء کے مطابق کام کیا تو کہا جاتا ہے کہ ان دونول میں اتحاد ہے۔اور اللہ نعالی کی مثال ہی سب سے اعلیٰ ہے یہاں تک علامہ علی وفی کا کلام ہے۔

انتحاد اور حلول کا فرق نسب اتحاد اس وحدت مطلقہ لیعنی حقیقتہ ایک ہونے کے دعوے سے مختلف ہے کیونکہ وحدت مطلقہ کادعویٰ عقل کے دائر ہے ہے ہی باہر کی چیز ہے اس کے متعلق سعد اور سیدنے لکھا ہے کہ یہ قول باطل اور گر اہ کرنے والا ہے کیونکہ اس قول کا مطلب ووضدول کا ایک ہوجانا ہے (جو ظاہر ہے عقل کے خلاف ہے)۔

بعض علاء نے لکھا ہے کہ اس اتحاد کا مطلب یہ نکانا ہے کہ بندے کو جو فنا کے حال میں ہے اور پروردگار کو (جو واجب الوجو و اور باتی ہے) بیجاد کھنا جس کے معنی یہ ہوں گے کہ بندہ ایک ہی وقت میں معدوم بھی ہوگا اور موجود بھی ہوگا۔ اس بات کا اور اک صرف وہی کر سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالی وو متضاد اور مخالف چیز دل نے در میان اتحاد پیدا کر نے دکھادے اور جو اس بیجائیت کو نہیں ویچر سکتاہ اس کو نہیں بانے گا۔

فر شتوں کو شکل پدلنے کی طاقت اور ابدال کی شان ..... (اصل بحث اس پر چل رہی ہے کہ فرشے نے دوسری صورت میں آنے کایا تو یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کی روح آئی ہے تو اس فرشتے کا جو اصلی جم ہے میں یہ افکال ہو تا ہے کہ اگر روح کی دوسری فظل یا جم میں داخل ہو کر آئی ہے تو اس فرشتے کا جو اصلی جم ہے دہ اس کے ساتھ ہی ہے کہ اگر روح کی دوسری فظل یا جم میں داخل ہو تے ہوں۔ اس کو مانے کے بعد بھریہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتے کی اللہ تعالی نے بہ قدرت دی ہو کہ دہ اپنی شکل بدل سکتا ہو کہ اس کے ساتھ ہی ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتے کی روح کو یہ قوت و قدرت دی ہو کہ دہ اپنی قسلی جم سے نکل کر دوسرے جم میں واحل جس میں بھی داخل ہو جس کہ ای وقت میں وہ ہی کہ وہ اپنی حال کی روح کو یہ قوت و قدرت دی ہو کہ وہ وہ وہ کہ اس کی ہو جیسا کہ دوسرے جسم میں بھی کام کر رہی ہو جیسا کہ دوسرے جسم میں بھی کام کر رہی ہو جیسا کہ دوسرے جسم میں بھی دو آئی جگہ سے کہیں چلے جی لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے جسم میں اپنی ایدال کی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنی جگہ سے کہیں چلے جی لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے جسم میں اپنی

جگہ موجود بھی رہتے ہیں۔ بیہ دوسر اجہم ان کے اصلی جہم کے مشابہ ہو تا ہے اور اصلی جہم کے بدل کے طور پر کام کرتا یہ

اولیاء اللہ کی کرامات .....علامہ ابن سکیؒ نے طبقات میں لکھاہے کہ اولیاء اللہ کی کرامتوں کی مختلف قشمیں بیں ان ہی میں سے انہوں نے ایک قشم بیر بتائی ہے کہ ان کے جسم ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ میں وہ چیز ہے جس کو صوفیاء عالم مثال کہتے ہیں اس کی مثال قصیب بان وغیر ہ کا قصہ ہے۔

شیخ عبد القاد کی ایک کر امت....ای طرح شیخ عبد القادر طحطوطی کادافقہ ہے جے علامہ جلال سیوطی نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ مجھ ہے لوگوں نے ایک عجیب سوال کیا کہ ایک شخص طلاق کی قتم کھا تا ہے بیتی یہ کتا ہے کہ جو کچھ میں کمہ رہا ہوں اگر دہ غلط ہو تو میری بیوی پر طلاق اور اس قتم کے ساتھ کہتا ہے کہ فلال رات شخ عبد القادر طحطوطی نے میرے بہاں بسرکی۔ ادھر ایک دوسر اشخص بھی طلاق کی ہی قتم کھا کریہ کہتا ہے کہ وہ رات شخ نے میرے بہال گزاری تھی (گویادونوں آدمی ایک ہی رات اور ایک ہی وقت کے بارے میں کمہ رہے ہیں کہ دووقت شخ نے میرے ساتھ گزار الورائے یقین کے ساتھ کمہ رہے ہیں کہ اپنی بیویوں پر طلاق کی قتم تک کھارہ ہیں)۔

(علامہ سیوطیؒ اس داقعہ ہے سخت پریشان ہوئے کہ )ان دونوں میں سے کیا کسی کی بیوی پر طلاق واقعہ ہوئی یا نہیں۔ آخر انہوں نے خود شیخ عبدالقادر کے پاس آدمی بھیجااور ان سے ہی اس بارے میں معلوم کیا۔ شیخ .

نے فرملا۔

"اگرچار آدمی بھی ہے بات کہیں کہ ایک ہی رات میں نے ان کے ساتھ گزاری تووہ بچے کہتے ہیں۔" چنانچہ اس جواب کے بعد علامہ سیو طی کہتے ہیں کہ میں نے فنوی دے دیا کہ ان دونوں میں ہے کسی کی قشم بھی چھوٹی نہیں اور کسی کی بیوی پر بھی طلاق واقعہ نہیں ہوئی) کیونکہ خیالی اور شکلی طور پر ایک ہی صورت کا کئی کئی جگہ ہونا ممکن ہے جیسا کہ جنات کے ساتھ ہوتا ہے۔

ایدال کی معنی اور عالم مثال ..... کهاجاتا ہے کہ ابدال کو ابدال ای لئے کہاجاتا ہے کہ دہ ایک جگہ ہے چلے جاتے ہیں محر پھر بھی اس جگہ ایک دوسر ہے جہم ہیں موجود رہتے ہیں جوان کے اصلی جہم سے مشابہ ہوتا ہے اور اصلی جہم کے بدل کے طور پر کام کرتا ہے (ای لئے ان کو ابدال کهاجاتا ہے) ای کوعالم مثال کهاجاتا ہے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ توعالم مثال اصل میں عالم ارواح یعنی روح کے عالم اور عالم اجسام یعنی جسموں کے عالم جے دنیا کہنا چاہئے ان دو تول کے در میان کا ایک عالم ہے۔ یہ عالم مثال جسمانی عالم کے مقابلے میں تو لطیف ہوتا ہے اور روحوں کا عالم مثال سے بھی زیادہ لطیف اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ تو گویاتر تیب یہ ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ لطیف اور پاکیزہ عالم روحوں کا عالم بوت ہے کہ در جے کا عالم جو ہے وہ جسموں کا عالم یعنی عالم ارواح ہے۔ اس عالم مثال کی تحریف عالم مثال ہوتا ہے اور سب سے کم در جے کا عالم جو ہو وہ جسموں کا عالم بعنی عالم مثال کی تحریف ہوتا ہے کہ روحیں مختلف جسموں اور شطوں میں ساکر ظاہر ہوتی ہوتی ہے کہ روحیں مختلف جسموں اور شطوں میں ساکر ظاہر ہوتی ہے یہ اس کا مثالی عالم ہوتا ہے)۔

(قال)جر کیل کے ایک دوسرے جسم میں ظاہر ہونے کے متعلق بے جواب اس جواب سے زیادہ بمتر ہے جو بعض علماء نے دیاہے کہ جر کیل اپنے جسم اور اس دوسرے جسم کواکک دوسرے میں سمود ہے تھے۔

(ی) پیجواب هافظ این حجر نے دیاہے۔

عالم مثال کاوجود لور اس کا ثبوت ..... جمال تک عالم مثال کوجود کی بات ہے تویہ اس روایت سے ثابت ہے جس مثال کاوجود لور اس کا ثبوت بے جات اور دوزخ کی مثالی شکلوں کو ایک وسیع میدان میں ویکھا تھا۔ ای طرح جیسے حق تعالی کاار شادہے کہ:

لولاان رای برهان ربه پ۲۱موره یوسف ۴ سیسته

ترجمہ: -اوران کو بھیاس عورت کا بچھے تجھے خیال ہو چلا تھا اگراپنے رب کی دلیل کو انہوں نے نہ دیکھا ہوتا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت این عیاسؓ کہتے ہیں کہ لیفوٹ آگر چہ شام میں تھے تگر یوسف نے ان کو اس دفت مصر میں دیکھا (اور اس طرح دہ مثالی شکل میں ان کو نظر آئے۔اس سے عالم مثال کے وجو د کی دلیل ملتی ہے)۔

## حضرت يوسف كاواقعير

تشریخ .....اس آیت پاک میں جس واقعہ کا اشارہ ہے اس کو احقر مترجم تفسیر ابن کثیر ہے یہال نقل کر رہاہے تاکہ بات واضح ہو کر سامنے آجائے۔

اس سور و یوسف میں حق تعالی نے حضرت یوسف کاوافعہ بیان فرمایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب
یوسف کے بھائیوں نے ان کو جنگل میں لے جاکرا یک کنویں میں ڈال دیا تورات کوردتے ہوئے گھرواپس آئے
اور اپنے دالد بزرگوار حضرت یعقوب سے کہ دیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا بھر شوت میں انہوں نے یوسف کا
تحیص دکھلایا جس پروہ ایک بکری کا بچہ ذرج کر کے اس کا خوان لگالائے تھے۔

کنوس ہے ہر آبد ہو کر فرو ختگی ..... ادھر یہ سب بھائی تو یوسٹ کو کنوس بھی گر اکر لور اپنے خیال میں ان کی جان نے کرواپس چلے کے اور اوھر اللہ تعالی نے یوسٹ کی تفاظت اور حد فرمائی کہ جب ان کو کئوس میں لٹکا کر بھا کیوں نے ان کو وہیں در میان میں بھا کیوں نے اور ایک اور میں در میان میں انکا کر ایک ایم ایم ایک اور وہ اس پر بھیے ہے۔ ای حالت میں تمین دن گزر گئے۔ تیسر ے دن وہاں ہے ایک قاظلہ کررا ۔ قافے والوں نے یمال کوال و کھی کرا یک آوی کو پائی لانے کے لئے کئویں پر بھیجا۔ اس نے کئویں میں وول گزرا ۔ قافے والوں نے یمال کوال و کھی کرا یک آوی کو پائی لانے کے لئے کئویں پر بھیجا۔ اس نے کئویں میں وہ آوی والا تو یوسٹ نے ری کو پکڑ لیا اور جب او پر ہے اس آوی نے وول کھیچا تو یوسٹ بر آمد ہو ہے۔ جس پر وہ آوی حبر ت اور خوش ہے جی اٹھا کہ یہ توجوان بچہ ہا تھ آگیا۔ جن چھر لوگوں نے آپ کو و یکھاوہ آپ کا حسن دیمال و کی کر جر ان رہ گئے اور انہوں نے آپ کو ایک نمایت قیمتی ہو جی سمجھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے یوسٹ کے ملئے کی اصل بات کوراز میں رکھتے ہوئے قافلے کے دوسر بے لوگوں سے یہ کہ دیا کہ کئویں کے پاس پی کھلوگ اس بچکا کو اس بے کو وہ سے خور یوسٹ نے بھی خاموش ہی کو بھر سمجھا اور اپنی اصل بات کوراز میں رکھتے ہوئے قافلے کے دوسر بے لوگوں سے یہ کہ دیا کہ کئویں کے پاس بھوگ اور اپنی اس بے کو وہ سے ناہر نہیں کی کہ کمیں ہے لوگ بھی نقصان نہیں پہنچا میں۔

ایک روایت بیرے کہ خود بھائیوں نے ہی پوسٹ کو بست کم داموں پر اس قافلے کے ہاتھوں فروخت کرویا تھا۔ مختلف اقوال کے مطابق ہیں یا ہائیس یا جالیس در ہم جو پوسٹ کی قیت کے ملے دہ انہوں نے آپس ہیں بانٹ کئے۔ بھرانہوں نے اس پر بھی بس نہیں کی بلکہ مزید نظم یہ کیا کہ پھر قافطے کے جیجیے جیجیے گئے اور قافلے والوں ہے کہا۔

"اس غلام کو بھاگ جانے کی عادت ہے اس لئے اس کو احتیاط ہے باندھ کر رکھو تاکہ کہیں نگل کر ۔ یہ "

مصر کے باز ار میں ..... قافے والول نے یوسف کور سیول سے جگر دیالور اس طرح آپ کو لے کر مصر کے باز ار میں پہنچے اور آپ کو بیچنے کے لئے سامنے بٹھا دیا۔ یوسف نے دہال خریدارول سے فرمایا کہ جو شخص ججیے خرید سے گاوہ خوش قسمت ہوگا۔ آخر مصر کے بادشاہ نے آپ کو خرید لیا۔ یہ بادشاہ بھی دین البی پر عمل کر تا تھالور مدمن تھا

عزیز مصر ...... خض اصل میں مصر کاوزیر تھااللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یوسف کی بے بناہ مجت ڈال دی اس نے آپ کے حسن جہاں تاب اور نور انی چر ہے کود کیھتے ہی سمجھ لیاکہ یہ کوئی عظیم جستی ہے لہذااس کے دل میں آپ کی زیرہ ست قدر اور محبت پیدا ہوگئی۔ اس محض کانام قطفیر تھاا کیک قول یہ ہے کہ اس کانام اطفیر تھا اور کا محافظ اور ناظم تھااس کو عزیز مصر کما جانا تھااس کی بیوی کانام راحیل تھاا کی قول یہ ہے کہ زلیخانام تھا۔ یہ مصر کے بزدشاہ ریان این ولید کی بیٹی تھی جو قوم عمالیق سے تھا (عمالقہ کے متعلق تفصیل سیر ت حلبیہ ارود قسط اول میں گزر چکی ہے)۔

غرض بیئزیز مصر یوسف کے مرتبےاور آپ کی بلند شان کو پہچان کمیا تفااس لئے اس نے آپ کو خرید لمیا اور گھر لا کرا پی بیوی کو ہدایت کی کہ اس بیچے کا انجھی طرح خیال ر کھنااور اس کی خاطر داری میں کوئی کمی نہ کرنا۔

ِ حضرت عبداللّٰدا بن مسعودٌ بے روایت ہے کہ

تمن دا نشمند ..... "و نامی تین بی شخص ایسے گزرے ہیں جو سب سے زیادہ سمجھدار، محقمند، آدمی کو پہانے والے اور حقیقت کو تاڑ نے دالے تھے۔ سبے پہلے عزیز مصر کہ اس نے ایک نظر میں ہوسف کے مرتبے اور شان کو پہان لیا اور فور آ آپ کو نج ید کر اپنی ہوئی سے خاص طور پر کما کہ اس لڑکے کی خاطر داری میں کوئی کسر نہ اتھا رکھنا۔ دوسر سے دہ لڑکی (جو ایک کنویں کے پاس پائی بھر نے آئی تھی اور جب دہاں) موسی آئے تو اس نے ایک بی نظر میں آپ کے مرتبے کو پہان لیا اور جاکر باپ سے کما کہ آگر آپ کو کسی آدمی کی ضرورت ہے تو ان سے معاملہ سیجئے کہ یہ شخص صورت سے بی شریف اور امانت دار معلوم ہو تا ہے ۔ اور تبیر سے آدمی حضرت ابو بکر اپ ہیں کہ انہوں نے (حضرت عمر فاروق کے مرتبے اور امانت دار معلوم ہو تا ہے ۔ اور تبیر سے آدمی حضرت ابو بکر اپنی کہ انہوں نے (حضرت عمر فاروق کے مرتبے اور ان کی صلاحیتوں کو پہان لیا تھا اور اپنی و فات کے ) خلافت کی باگ فاروق اعظم کے ہاتھوں میں دی۔ "

پھر حق تعالی نے اپنے اصانات اور نواز شول کاؤکر فرمایا کہ ہم نے پوسف پر یہ احسان کیا کہ اس کو اس کے بھائیوں کے چنگل سے نجات ولائی اور مصر کی سر ذمین میں ان کے قدم جماد بے تاکہ ہم ان کو خواب کی تعبیر کا علم دیں جو ان کے لئے اللہ کے بہال مقدر تھا۔ چنانچہ پھر حق تعالی فرماتے ہیں کہ یوسف جو ان کی عمر کو مینچے تو ہم نے ان کو علم و حکمت کے خزائے عطافر مائے اور نبوت سے سر فراز فرمایا۔

بوت کے وقت ہوسٹ کی عمر کے بارے میں مختلف قول ہیں جو اٹھارہ سال سے لے کر جالیس سال کی عمر تک کے ہیں۔ان سب کو ذکر کرنے کے بعد علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ مراد ان کا جوانی کو پہنچنا بھی ہو سکتا

-4

پوسف اور زلیخا ..... عزیز مصر نے یوسف کو خرید کراپی بیوی کے سپر دکر دیا تھااور اس کو تاکید کر دی تھی کہ ان کے آرام وراحت کا پوراخیال رکھے اور ان کے اعزاز واحترام میں کوئی کی نہ کر ہے۔ مگر اس عورت نے یوسف کا جمال جمال آرااور فرشتوں کا سات دیکھا تواس کی نیت میں فتور آگیااور وہ آپ برعاشق و فریفتہ ہوگئی۔

چنانچہاں عورت نے بناؤ سنگار کیااور پھر گھر کے سب دردازے بند کر کے بوسٹ کو د صل کی دعوت دی مگر یوسٹ نے تختی ہےا نکار کر دیالور فرمایا۔

"معاذ الله نه تیماشوہر میراسر دار 'بینی خسن ہے اس کا مجھ پر احسان ہے اور وہ میر ہے ساتھ برنے سلوک اور مهر بانی ہے چیش آیا ہے ( میں اس کی امانت میں کیسے خیانت کر سکتا نہوں )ایسے احسان فراموش کو مجھی فلاح شین ملی۔" فلاح شین ملی۔"

> (تغییرابن کثیرمطبوعه المنارمصر) پھر آھے حق تعالی فرماتے ہیں۔

وَلَقَدْ هَمَّتُ بِهِ وَهُمَّ بِهَا الْوَلَا اَنْ زَابُرَهَانَ زَبِهِ ، كَذَالِكَ لِنُصْرِفَ عَنْهُ السُّوَّةَ وَ الْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِهَا الْمُخْلَصِينَ (الآوپری)۔

ترجمہ: - اوراس عورت کے ول میں توان کا خیال (عزم کے درجہ میں) ہم ہی رہا تھااور ان کو بھی (لینٹی یوسٹ کو بھی) اس عورت کا بچھ خیال ہو چا تھا۔ اگر اپنے رب کی دلیل کو انہوں نے نہ دیکھا ہو تا (تو زیادہ خیال ہو جانا عجب نہ تھا ہم نے )اس طرح (ان کو علم دیا) تاکہ ہم ان سے صغیرہ اور کبیرہ گنا ہوں کو دور رسمیں وہ ہمارے مجب نہ تھا ہم نے )اس طرح (ان کو علم دیا) تاکہ ہم ان سے صغیرہ اور کبیرہ گنا ہوں کو دور رسمیں وہ ہمارے برگزیدہ یندول میں سے تھے۔

<u>حفاظت خداد ندی</u> .....اس آیت کی تفییر میں حضرت نقانویؓ نے جو فرمایا اس کورا قم الحروف تشر تے کے ساتھ نقل کرتا ہے جو قوسین میں ہے۔

"اب عورت کے دل جی تو ان کا خیال عزم کے در ہے جی جم ہی رہا تھا۔ (لینی وہ تو حضرت ہو سفت کے ساتھ و صل کا فیصلہ کر ہی جی ہی اس جی اس کو کوئی ہی چکیا ہے باتی نہیں رہی تھی)۔ اور ان کو بھی ۔ ( ایشی بیست کو بھی ) اس عورت کا بھی بھی خیال اور امر طبعی کے در جہ میں ہو چلاتھا) کو تکہ حق تعالی نے انسان میں فطر ت کے مقاضے رکھے ہیں ان کی موجو و گی ہیں اور ایسے ماحول میں طبیعت کا کسی در ہے میں متوجہ ہو جانا تہب کی کے مقاضے رکھے ہیں ان کی موجو و گی ہیں اور ایسے ماحول میں طبیعت کا کسی در ہے میں متوجہ ہو جانا تہب کی بات نہیں اور نہ ایک حالت میں یہ ہاکا ساخیال گناہ کہلا سکتا ہے جبکہ یوسف اس سے پہلے بھی تختی کے ساتھ اس سے بیزاری طاخیال کیا فلمار کیا۔ بیزاری طاخیال کیا فلمار کیا۔ بیزاری طاخیال کیا فلمار کیا۔ خوش یوسف کو بھی اس عورت کا کچھ کچھ خیال امر طبعی کے در جہ میں ہو چلا تھا)۔ جو کہ افقیار سے باہر ہے جیسا کری کے دونہ و رفزہ توڑنے کاوسوں تک بھی ہوتا ہے گوروزہ توڑنے کاوسوں تک بھی دل کے گناہ ہونے کی دل کو حکم شر عی سے انہوں نے میں میں نہیں آتا۔ البت اگرائے برب کی طرف میلان۔ یعنی رغبت ۔ طبعی ہوتا ہے گوروزہ توڑنے کاوسوں تک بھی دل کے گناہ ہونے کی دلیل کو حکم شر عی سے انہوں نے میں میں نہیں آتا۔ البت اگرائے برب کی دلیل کو لیکن کی میں کو تھی ہوتا ہے گوروزہ توڑنے کا در اسباب ایسے می قوی ہے گر

ہم نے ای طرح ان کو علم دیا تا کہ ہم ان سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو دور رکھیں۔ یعنی ارادہ سے بھی بچایا اور فعل سے بھی بچلا کیونکہ وہ ہمارے برگزیدہ بندول میں سے تھے۔"(حوالہ تفہیر بیان القر آن ہے ۱۲سورہ یوسف ع اہت میں

یعقوب اور عالم مثال .....اب جہاں تک اس دلیل کا تعلق ہے جس کو دیکھ کریوسٹ اس فعل ہے محفوظ رہے وہی اصل میں یہاں بیان کرنی مقصود ہے جس کی طرف علامہ حلبی نے حافظ ابن حجر کے حوالے سے مذکورہ آیت کے ذریعہ اشارہ کیا ہے۔

اں کی متعلق تفییر ابن کثیر میں ہے کہ

یوسٹ نے دہاں اپنے دالد حضرت یعقوب کو دیکھاجو اپنے منہ میں انگلی ڈالے کھڑے ہیں اور انہوں نے یوسٹ (کواس ارادہ سے روکنے کے لئے ان) کے سینے پرہاتھ مارا۔ "اس کے علادہ کچھے اور اقوال بھی ہیں۔

یعقوب کا اس طرح نظر آنا جبکہ دہ شام میں تنے اور یوسٹ مصر میں تنے مثالی شکل کی دلیل ہے جس سے عالم مثال کا دجو د شام میں بھی موجو در سر

ے عالم مثال کاوجود ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت میں یعقوب شام ہے مصر آگئے مگر شام میں بھی موجودرہے۔
حسن کا فر اور عشق کا تعاقب ..... غرض اس ولیل کود کھتے ہی حضرت یوسف اپنے آپ کواس برائی نے بھائے نے دہاں ہے بھاگے تودہ عورت بھی آپ کے بیچھے بیچھے آپ کو بکڑنے نے لئے بھاگ۔ آخریوسف کے کرتے کا بچھلادامن اس عورت کے ہاتھ میں آگیا جے بکڑ کر اس نے جھٹکا دیا۔ یوسف اس جھٹکے ہے گرتے کرتے نے اور پھر بھاگئے کے لئے زور لگایا جس سے ان کا کرتا بیچھے سے بھٹ گیاای طرح بھاگئے دونوں دروازے تک بہنچ گئے کہ ای وقت اس عورت کا شوہر لیعنی عزیز مصر دہال کھڑ، اہوا تھا۔ شوہر کو دیکھتے ہی اس عورت نے سار االزام یوسف پررکھ دیااور کھا۔

<u>یو سف معصوم بر بہتان ..... ''جو شخص آپ کی بیوی پر بری نگاہ و کھے اور اس سے بدکاری کاار اوہ کرے اس</u> کو آپ کیاسز ادیں گے۔اس کی سز اقید ہامشات یا سخت مار سے تم نہیں ہونی جاہئے۔

اس موقعہ پریوسٹ نے اپنی پاک دامنی اور برات ظاہر کرنی ضروری متمجھی اور انہوں نے کہا " نہیں بلکہ خود کیی مجھ سے اپنا مطلب ہورا کرنے کے لئے مجھ کو پھسلار ہی تھیں۔ یہاں تک کہ اس کھینچ تان میں میر اکھ تا بھی بھاڑ ڈالا۔"

کناہ اور معصومیت کا امتخان ..... پھرای عورت کے قبیلے کے ایک آدمی نے اس معاملے میں گواہی دی اور اسان کا کرنے و کیمو کہاں ہے پیشا ہے۔ اگر آگے ہے پیشا ہے تو عورت بچی ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے اس شخص نے اسے اپنی طرف کھینچا ہو گااور اس سے بیشا ہوا ہا تا چاہ ہو گااورای کشکش میں مر د کا کر تاسا منے ہے پیشٹ گیا۔ یکن اگر مر د کا کر تا ہے بیشا ہوا ہا تا ہے تو مر و سچا ہے اور عورت یقینا "جھوٹی ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ فورت نے ۔ ابنا مطلب نکا لئے کے لئے اے د جھانے کی کوشش کی ہوگی میہ اس ہے تھی کر بھا گے تو عورت ان کورت نے ۔ ابنا مطلب نکا لئے کے لئے اے د جھانے کی کوشش کی ہوگی میہ اس ہے تھا کہ تو عورت ان کے بیچھے دوڑی ہوگی مگر بھا گئے ہوئے مر د کے کرتے کا بچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آگیا جے اس نے اپنی مرف کھینچا اور مر د نے آگے بڑھنے کے لئے ذور لگایاور اس تھینج تان میں کرتے کادہ بچھلادا من بھٹ گیا ہوگا۔ " کہتے ہیں کہ یہ شخص جس نے گواہی دی پوری عمر کا آدمی تھالور اس کے منہ پر داڑ ھی تھی یہ عزیز مصر کا اس مصاحب تھا اور زلیخا کا بچازاد بھائی تھا۔ اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ گواہ ایک دود دھ بیتا بچھ

تھا جس نے یوسٹ کی بے گناہی کی گواہی دی تھی۔ (اس کے متعلق کھے بیان سیر ت طبیہ اردو میمی پہلے گزر بھی چکا ہے جمال ان بچول کاذ کر ہے جنہول نے یالنے میں کائم کیاہے)۔

معصومیت کا شوت ..... غرض اس فیصلے کے مطابق عزیز مصر نے یوسف کا کر تادیکھا تواس کا بچھلادامن پیٹا ہواپایا جس سے اسے یقین ہو گیا کہ یوسف ہے گناہ ہیں اور اس کی بیوی جھوٹی ہے جو یوسف پر تہمت لگار ہی ہے چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو ملامت کرنے ہوئے کہا۔

" بیہ تم عور نول کی جالا کی ہے۔ بے شک تمہاری جالا کیاں بھی غضب ہی کی ہوتی ہیں۔ اے یوسف اس بات کو جانے دو۔"

مجراس نے اپنی بیوی ہے کما۔

"اے عورت تواہیے قسور کی مافی مأتک بے شک سر تایا تو ہی قصور وار ہے۔" - یہ خت

(تشريح ختم ياز تفير ابن كثير مطبوعه المنادمصريب أاسور ويوسف ٢٠ ٣٠٠).

عالم مثال کا آیک اور واقعہ .....ای طرح عالم مثال اور مثالی شکل کا ایک واقعہ وہ ہے جو او گول میں مشہور ہے کہ بعض او گول نے کوئے کے علاوہ دوسری جگہ دیکھا اور ایک ولی اللہ کو اس کا طواف کرتے ہوئے پایا جن برزگول کے ساتھ یہ واقعہ چین آیاان میں سے حضرت ابویزید بسطامی، شیخ عبدالقادر جبلی اور شیخ ابراہیم متبولی برد گول کے ساتھ یہ واقعہ چین آیاان میں سے حضرت ابویزید بسطامی، شیخ عبدالقادر جبلی اور شیخ ابراہیم متبولی بھی میں میں متبولی میں سے حضرت ابویزید بسطامی، شیخ عبدالقادر جبلی اور شیخ ابراہیم متبولی بھی میں میں میں سے حضرت ابویزید بسطامی، شیخ عبدالقادر جبلی اور شیخ ابراہیم متبولی بھی میں میں ہے۔

جبر منل وحید کلبی کی شکل میں آتے تھے .... (پیچلے صفحات میں بیان کیا گیا ہے کہ جرئیل آ تخضرت ﷺ کے حضرت وحید کلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے)غالبا"ان کی شکل میں جرئیل نے آنخضرت ﷺ کی جمزت کے بعد مدینے میں آنا شروع کیا ہو گا جبکہ وحید کلبی مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت وحیہ غزوہ بدر کے بعد دہ شمداء بدر کے وہ بدر کے بعد دہ شمداء بدر کے مزارات پر گئے تھے۔ یہ بات اس لئے کئی گئی کہ وحید کے مسلمان ہونے ہیں جبر کیا گاان کی شکل میں آنا سمجھ میں نہیں آتا (کہ جر کیل کمان کی شکل میں آنا سمجھ میں نہیں آتا (کہ جر کیل کمی کافر کی شکل میں آنے تھے۔ یہ بات اس لئے کئی گئی کہ وحید کے مسلمان ہونے ہے پہلے جر کیل کاان کی شکل میں آنا سمجھ میں نہیں آتا (کہ جر کیل کمی کافر کی شکل میں آنا سمجھ میں نہیں آتا (کہ جر کیل کمی کافر کی شکل میں آنا سمجھ میں نہیں آتا (کہ جر کیل کمی کافر کی شکل میں آنخضرت شکھ کے پاس آئین)

حفرت وجہ کلبی آئے متعلق شخ اکبر فرماتے ہیں کہ یہ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت آدمی سے چنانچہ آنخضرت سے گئے کے پاس جر کیل کے ان کی شکل میں آنے کا مقصوداللہ تعالی کی طرف سے یہ اظہار تھا کہ اے محمد ہے ہیں جر سے اور تمہارے ور میان جو سفیر ہے وہ حسن و جمال کا ایک پیکر ہے اور میر سے نزدیک تمہارا ہیں مقام ہے (کیونکہ آنخضرت ہے ہے تھا کہ کو جوب سے لہذا جر کیل کا ایک حسین شکل میں آنا آنخضرت ہے کی محبوب ہے ایک کا ایک حسین شکل میں آنا آنخضرت ہے کی نکہ دنیا میں محبوب ہوتا ہو تھا ہوتا تھا۔
گرا تعلق ہے) لہذا ای لئے اس شکل میں جر کیل کا آنا آنخضرت ہے کے فکہ دنیا میں مجری کا پیغام ہوتا تھا۔
مرا تعلق ہے) لہذا ای لئے اس شکل میں جر کیل کا آنا آنخضرت ہے اور وعیدیں لے کر آتے ہے تو یہ خاص طور پر جب جر کیل بدکاروں کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے ڈراوے اور وعیدیں لے کر آتے ہے تو یہ حسین شکل اس کیفیت میں آپ کے لئے تسکین اور تسلی کا باعث ہوتی تھی جو اس ڈراوے اور وعید کے نتیجہ میں سیدا ہوتی تھی۔ یہاں تک شخ آگر کا کلام ہے۔

 آنے کے بعد آپ کے پاس آنا شروع کیا) اب اس بارے میں کی کما جاسکتا ہے کہ مرادیہ ہے کہ جب سے جبر کیل نے حضرت وجہ کی شکل میں آنا شروع کیا اس وقت ہے کہ جن کی دومرے آدمی کی شکل میں نہیں آئے۔ (او حر حضرت عمر کی ایک حدیث گزری ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت علی ہے پاس ہماری موجووگی میں ایک اجبی شخص آیا جس کے بارے میں کما جائے گا کہ یہ واقعہ اس وقت شخص آیا جس کے بارے میں کما جائے گا کہ یہ واقعہ اس وقت ہے کہ ایک شکل میں آنا شروع کیا) مگر پھر جھی آیک شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ چھلے صفحات میں بیان ہوا ہے کہ جر کیل جب آدمی کی شکل میں آنا شروع کیا) مگر پھر جھی آیک شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ چھلے صفحات میں بیان ہوا ہے کہ جر کیل جب آدمی کی شکل میں آتے تھے تو ہمیشہ خوش خریاں اور خوش آبند دعدے لے کر آیا کرتے تھے بیمی اس وقت ڈر اوے اور وعیدیں لے کر نہیں آتے تھے۔ بسر حال یہ بات قائل غور ہے۔

آ تحضرت علی کے باس قر آن بہنجانے کے دو طریقے .....ادھر علامہ ذرکش نے اپنی کباب برہان میں یہ لکھا ہے کہ آتخضرت علی کے سینے میں قر آن پاک کے اتارے جانے کے دو طریقے تھے۔ ایک توبہ تھا کہ آتخضرت علی کو بشری بعنی انسانی شکل و صورت میں کہ آتخضرت علی کو بشری بعنی انسانی شکل و صورت میں تبدیل کر دیا جاتا تھا اور پھر آپ بہر کیا ہے قر آن پاک کی آسیں حاصل فرما لیتے تھے۔ (ی) کیو تکہ انبیاء "کے لئے بغیر کی مجاہدے اور ریاضت کے فطری طور پر انسانی شکل و صورت سے فر شتوں کی شکل و صورت میں آجانا ممکن ہے اور ایسانیک جھیکتے میں ہوجاتا تھا۔

و وسر اطریقتہ میہ تھاکہ فرشتہ ملکوتی لیعنی فرشتوں کی شکل وصورت سے نکل کرانسانی روپ میں آجا تا تھا - خند مستقد

اور تب آنخضرت علی اسے وی حاصل فرمالیتے تھی۔ یمال تک علامہ ذر کشی کا کلام ہے۔
جبر کیل وی الی کیسے حاصل کرتے تھے۔.... گرزیادہ ترجیح ای بات کو ہے کہ حق تعالی کی طرف سے لفظ اور معنی نازل ہوتے تھے جن کو جبر کیل روحانی طور پر من کریاد کر لیتے تھے اور یہ کہ اللہ تعالی نے الفاظ (ی) یعنی الیں اُدازیں جو الن الفاظ کو تابت کرتی تھیں فضا میں پیدا فرمائے اور انہیں جبر کیل کو سنواویا اور جبر کیل میں ایسا ضروری علم پیدا فرمادیا جس سے وہ سمجھ لیتے تھے کہ یہ الفاظ یا آوازیں الن معنی کو ظاہر کرتے ہیں جو قدیم ہیں یعنی اور معنی کو اس طرح وحی کی صورت میں اور حق تعالی کی ذات کے ساتھ قائم ہیں اور پھر جبر کیل ان الفاظ اور معنی کو اس طرح وحی کی صورت میں آنخضرت میں اور چنے اور ہے۔۔

یا پھرابیاہوگاکہ جبر کیل نے قر آن پاک کولوح محفوظ سے یاد کر لیااور پھران کولے کر آمخصرت ﷺ کے یاس نازل ہوئے۔

آنخضرت ﷺ کا ایک ارشاد میں بات بتلائی جا بھی ہے کہ وحی کے طریقوں میں ایک اس کو آنخضرت ﷺ کا ایک ایک اس کو آنخضرت ﷺ کے سینے میں ڈال دینایا بھونک دینا بھی تھا یعنی جبر کیل اس وحی کو آنخضرت ﷺ کے سینے میں بھونک دیتا تھے۔ آنخضرت ﷺ کااس بارے میں ارشادے کہ۔

"روالقدس بینی پاکیزگی سے پیداشدہ جستی بینی جبر کیل نے میرے قلب میں یہ بات پھو تکی کہ کوئی ۔ کبھی جانداراس وقت تک نسیں مرسکتا جب تک کہ وہ اپنی عمر اور اپنار ذق پورانہ کرلے۔ پس خداسے ڈرولورا چھے طریقوں سے اپنامقصد ما تکواور حاصل کرو۔ (ی) بینی اپنی طلب میں اچھااور خوبصورت طریقہ اختیار کرو۔ رزق کی چاہ تمہیں ایسے راستے پر نہ ڈال وے کہ تم حق تعالی کی نافرمانی کرکے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو

مثلا" جھوٹ کے ذریعہ ہے ۔اس کئے کہ اللہ تعالی کے یہال جو بڑاء ملتی ہے وہ صرف خیر اور بھلائی پر ملتی ہے۔" پھو تکنے کے لئے حدیث میں نفث کا لفظ استعال کیا گیاہے جس کے معنی اس طرح دم کرنایا پھو نکنا ہے جو لعاب دیمن یعنی تھوک کے بغیر ہو۔

و عاما نگنے کے طریقے .... علامہ ابن عطاء اللہ نے کہا ہے کہ رزق کی طلب میں خوبصورت اور پاکیزہ طریقے اختیار کرنے کی گئی شکلیں ہیں۔ جن میں ہے ایک بیہ ہے کہ رزق کی طلب میں اس طرح مشغول اور گم نہ ہو جائے کہ اللہ تعالی کی طرف ہے ہی توجہ ہے کہ اللہ تعالی ہے مائے لیکن جو جائے اس طرح ایک مقصد سے ہے کہ اللہ تعالی ہے مائے لیکن جو بھے مائے اس کی نہ تو مقدار متعین کرنی چاہئے اور نہ وقت متعین کرتا چاہئے (کہ اتنا ملے اور فلال وقت تک مل جائے) کیونکہ جو محض اپنی مائک کی مقدار اور وقت متعین کرتا ہے وہ گویا اللہ تعالی کو نعوذ باللہ تھم وے رہا ہے اور اس کے دل پر غفلت کے بروے بڑے ہوئے ہیں۔

حق تعالیٰ ہے مانگئے گے بمترین طریقے ....ای طرح خوبصورت طریقے پر مانگئے ہے ایک مرادیہ ہے کہ اپنی مراد مانگے جواگر مل جائے تواللہ تعالیٰ کا شکر اداکرے ادر اگر نہ ملے تواس بات کا اقرار کرے کہ حق تعالیٰ مالک و مختارہے اور اس کی مرضی کو ہی پوراا ختیار حاصل ہے۔

ای طرح خوبصورت طریقے پر مانگئے ہے ایک مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی ہے وہ مانگے جس میں اس کی ر ضااور خوشنودی ہے وہ چیز نہ مانگے جس میں خود اس شخص کی دنیاوی لذتیں ہیں۔

ای طرح ایک مرادیہ ہے کہ جب حق تعالی ہے مائے تو دعا کی قبولیت کے لئے جلدی اور بے صبر ہے بین کا ظہار نہ کرے۔ایک حدیث میں آتا ہے۔

"ا پی ضر دریات عزت نفس کے ساتھ مانگواس لئے کہ دینامیں جو پچھ ہو تا ہے وہ نقدیر الہی کے تحت

۔ وہی کی آواز .....و تی آنے کی کیفیت ایک پیہ تھی کہ مجھی اس طرح آتی تھی جیسے تھنٹی کی جھنکار ہوتی ہے۔ وہی کی پیہ کیفیت آنخضرت میں پہر سب ہے زیادہ سخت ہوتی تھی کیونکہ ایک قول ہے کہ اس کیفیت میں جب بھی وہی آتی تھی تووعیدوں اور ڈراوں گی دہی ہوتی تھی۔

ا قول ۔ مولف کہتے ہیں: شیخین نے حضرت عائشہ ہے ایک روایت بیان کی ہے جو حضرت حرث ابن مشام کے متعلق ہے یہ حرث ابن ہشام ،ابو جہل بعنی عمر وابن ہشام کے سکے بھائی تھے۔ یہ قریش میں اسنے معزز اور محترم تھے کہ ان کے اعزاز اور رہنے کی مثالیں وی جایا کرتی تھیں۔ یہالی تکب کہ ایک شاعرنے کہا ہے۔ اور محترم تھے کہ ان کے اعزاز اور رہنے کی مثالیں وی جایا کرتی تھیں۔ یہالی تکب کہ ایک شاعرنے کہا ہے۔

أَحْسِبُتُ اللهُ اللهُ حِيْنَ تَسَبِنَى اللهُ عِيْنَ تَسَبِنَى اللهُ عَشَامِ فَي اللهُ عَشَامِ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَانِ اللّهُ عَلَيْنَانِ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَانِ اللّهُ عَلَيْنَانِ اللّهُ عَلَيْنَانِ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَانِ اللّهُ عَلَيْنَانِ اللّهُ عَلَيْنَانِ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَانِ اللّهُ عَلَيْنَانِ اللّهُ عَلَيْنَانِ اللّهُ عَلِيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلِيْنَانِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ ال

ترجمہ: - تیراباپاگر عزت دو قارمیں جھے طعنہ دے سکتاہے تو صرف ابن ہشام کے نام پر ہی دے سکتاہے۔ اَوْلَیٰ ''فَرُیْش یِالْمُکَادِمِ وَالنَّدیٰ فِیٰ الْجَاهِلِیَّةِ کَانَ وَالْاِسْلَامِ

ترجمہ: -وہ اپنی نیکی اور سخاوت میں جاہلیت اور اسلام دونوں زمانوں میں قرلیش کے بہترین آدمی ہیں۔ یہ حرث ابن ہشام فتح مکہ کے وان مسلمان ہوئے تھے۔ان کا دافعہ آگے آئے گا کہ فتح مکہ کے دان (مسلمان ہونے ہے پہلے)انہوں نے حضرت علیٰ کی بہن حضرت ام ہانیؓ سے اپنے لئے بناہ مانگی (چنانچہ انہوں نے ان کوانی بناہ اور ذمہ داری میں لے لیا) مگر حضرت علیؓ نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ام ہانی نے آنخضرت ﷺ سے اس بات کاذکر کیا تو آپ نے فرمایا۔

"ام ہانی! جس کو تم نے پناہ وے دی اس کو ہم نے بھی پناہ دے دی۔"

(اس کے بعد یہ مسلمان ہو گئے اور)ایک بہترین ملسمان ثابت ہوئے۔ بعد میں یہ غزوہ حنین میں شریک ہوئے۔ " شریک ہوئے یہ ان صحابیوں میں ہے ہیں جن کی آنخضرت ﷺ کی طرف ہے تالیف قلب کی گئی۔ " وحی آنے کی کیفیات ……بہر حال حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں ان حرث ابن ہشام نے رسول اللہ ہے ہو چھا "آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے۔ (ی) یعنی حضرت جر کیل جو وحی کے لانے والے تھے کیسے ۔

آپ نے فرمایا۔

" بہتی اس کیفیت کے ساتھ وئی آتی ہے جیسے گھنٹی کی جھنکار ہوتی ہے یہ بچھ پر سب سے ذیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر جب یہ کیفیت رک جاتی ہے توجو کچھ وہ کہتے ہیں میں اس کویاد کر لیتا ہوں۔ ایک رواہت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ ۔ بھی تو د تی میر ہے پاس الیمی آواز کے ساتھ آتی ہے جیسے گھنٹی کی جھنکار ہوتی ہے اور بھی فرشتہ یعنی وئی لانے والے حضرت جر کیل میں مرے سانے آدمی کی شکل میں آجاتے ہیں (ی) یعنی انسانی روپ میں سانے آتے ہیں اور بچھ سے میں سانے ہیں ہوتی ہے ہیں اور بچھ سے میں سانے ہیں اور بچھ سے میں سانے ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں میں اس کویاد کر لیتا ہوں۔

کلام کرتے ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں میں اس کویاد کر لیتا ہوں۔

ایک دوایت ہے کہ وتی کی جودوسر کی صورت تھی یعنی جبر ٹیل آدبی کی شکل میں آتے تھے تو (ابہا بھی ہوجا تا تھا کہ )جو آپیاد کرتے تھے وہ ذہن ہے نکل جاتا تھا (یہ صرف وہی وہی تھی جو منسوخ ہونے والی ہوئی تھی جو منسوخ ہونے والی ہوئی تھی ابنداحق تعالیٰ کی طرف ہے آپ پراس کے سلطے میں فراموش طاری کردی جاتی تھی تو گویاذ بہن ہے نکالے جانے کامطلب سی ہوتا تھا کہ اس وی کو منسوخ ہوتا ہے کیونکہ جود حی ہمیشہ باتی رہنے والی تھیں ان کو خود اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن اور قلب میں جمادیتا تھا اور اس کے متعلق خود حق تعالیٰ کی طرف ہے آئی تھی توجو کچھ وعدہ دیا گیاہے کہ ان کی حفاظت اور آپ کے ذہن میں باتی رکھنا ہمارے ذمہ ہے چنانچہ جب وحی آتی تھی توجو کچھ کمات آپ سنتے آپ ان کی حفاظت اور آپ کے ذہن میں باتی رکھنا ہمارے ذمہ ہے چنانچہ جب وحی آتی تھی توجو کچھ کمات آپ سنتے آپ ان کو جلدی جلدی دہر ایا کرتے تھے تا کہ وہ آپ کوا چھی طرح یاد ہو جائیں۔اس پر حق تعالیٰ نے آپ کودحی کے ذریعہ ہمایا۔

کاٹنٹورائے بدلیسانگ لِنتعُجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَیْناً جَمْعُهٔ وَ فَوْانهٔ پِ٩ ٢سورہ قیامہ ۴ اکتبائے ہے۔ ترجمہ: -اورائے چنمبر آپ قبل اختیام و حی قر آن پرا پی زبان نہ ہلایا کیجئے تاکہ آپ اس کوجلدی سکھے لیں، ہمارے زمہے آپ کے قلب پراس کا جما و بینالوں پڑھواو بیا۔

وحی کی دو قسمیں .....یا مثلاً جیسے وحی کی دو قسمیں تھیں آیک وحی متلو یعنی وہ وحی جو آپ کوپڑھ کر سنائی جاتی ۔
تھی اور جس کے کلمات حق تعالیٰ کی طرف سے آپ کے کانول میں ڈالے جاتے۔ اور دوسرے وحی غیر متلویعنی وہ وحی جس کے کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ بات آپ کے قلب میں القاء کے ذریعہ ڈالی جاتی تھے۔ قر آن پاک تمام کا تمام وحی متلو وحی متلو کے دریعہ ڈالی جاتی تھے۔ قر آن پاک تمام کا تمام وحی متلو وحی متلو کے ذریعہ آیا ہے جس کے کلمات اور الفاظ تک کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے جبکہ وحی غیر متلو

کے تحت دوسر ے ایسے حمنی احکام ہیں جو آنخضرت بیکٹے نے اپنالفاظ میں بیان فرمائے۔ بھر خود و تی ملتو کے تحت بھی بعض ایسے ختم ہے جو عار ضی اور ایک فائس وقت تک کے لئے تصاور وہ وقت گزر جانے کے بعد وہ حکم بھی ختم ہوگئے۔ چنانچہ قرآن پاک کی بعض آیتیں ایسی تھیں جو بعد میں قرآن پاک میں شامل نمیں رہیں۔ ای طرح بعض آیتیں ایسی ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں لیکن ان کا حکم منسوخ ہو دکا ہے۔ توجو و تی اس صورت میں آگر آپ کی اور کی گئی ان کا حکم منسوخ ہو دکا ہے۔ توجو و تی اس مورت میں آگر آپ کا کام کیا کرتے ہے اس میں کی صورت میں آگر آپ کی آیتیں نمیں ہوتی تھیں) لیکن جب بعض باتیں آپ کے ذہن ہوتی تھیں) لیکن جب فرا سے نگل جلیا کرتی تعین کیو تکہ وہ قرآن پاک کی آیتیں نمیں ہوتی تھیں) لیکن جب فرا سے دراجہ جو تی سلط جرس ایک گفتی کی جمنگار کی صورت میں آئی تھی تووہ آپ پر سخت بھی ہوتی تھی اور اس کے ذراجہ جو نگریات نازل ہوتے بتھے دہ تھے۔

"وحی مجھ پردوطرح سے آتی ہے ایک توبید کہ جبر نیل میر ہے پاس آتے ہیں اور جس طرح ایک آدی
دوسرے آدمی سے ملتا ہے اس طرح مجھ سے ملتے ہیں۔ بیدوحی میر سے ذہن سے نکل بھی جاتی ہے۔ اور دوسری
صورت میں اس طرح وحی آتی ہے جو کچھ گھٹی کی آواذ کی سی ہوتی ہے بیدوحی میر سے قلب کے اندر جم جاتی ہے
اور مجھی ذہن سے نہیں نکلتی۔"

اس حدیث کے الفاظ سے ہیں۔

ایک قول ہے کہ اس پہلی صورت میں آنے والی وی آپ کے ذہن سے اس لئے نگلی جاتی تھی کہ اس میں آپ سے جو بات ہوتی تھی دو آدمی عام اور مانوس طریقے پر ہوتی تھی (جیسے دو آدمی آپس میں بات کیا کرتے ہیں اور اس گفتگو کے سنے ہوئے الفاظ آدمی اکثر بھول جاتا ہے ان کو یاد رکھنے کی کوشش نہیں کرتا چنانچہ آئخترت ﷺ کو بھی دہ الفاظ یاد نہیں رہتے تھے ، کیونکہ جر کیل اس طرح آپ کے پاس آتے تھے جیسے ایک انسان دوسر سے کے پاس آتا ہے اور اس طرح گفتگو کرتا ہے۔ النان دوسر سے سے گفتگو کرتا ہے۔ لہذا جو پھرے آپ نے اس آتا ہے اور اس طرح گفتگو کرتا ہے۔ لہذا جو پھرے آپ سفتے تھے اس کے الفاظ آپ بھول بھی جایا کرتے تھے۔

ان کے برخلاف دوسری صورت میں وحی کے الفاظ ایک تھنٹی کی جینکار کی صورت میں آتے اور آپ کا فائل ایک تھنٹی کی جینکار کی صورت میں آتے اور آپ کے قلب مبارک میں ڈال دیئے جاتے تھے تو آپ ان کو ہر گز نہیں بھولتے تھے کیونکہ اس طرح غیر فطری اندازین آواز آئے اور جبکہ یہ معلوم ہو کہ یہ اندازین آواز آئے اور جبکہ یہ معلوم ہو کہ یہ دی آپ نے وال نظر بھی نہ آئے تواس سے قلب پر دہشت ہوتی ہے اور جبکہ یہ معلوم ہو کہ یہ دی آپ نے وال نظول کو جول کا تول یاور کھتے تھے (اور حق تعالی کی طرف سے وہ آپ کے ذہن میں بریا ہے دائے تھے)

۔ '(گذشتہ حدیث میں جمال و حی کی قشمیں بتلائی ہیں دہاں)و حی سے مراد و حی لانے والے لیعنی جرکٹل کے 'نئے ہیں۔ 'مر حافظ اس کو نہیں مانتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آنخصرت عظیمہ نے جو یہ الفاظ فرمائے ہیں کہ و تی ایک گفٹی کی جھنکار کی طرح ہوی تھی۔اس سے آپ تلکیہ نے وحی کی نوعیت اور صفت بیان فرمائی ہے وحی لانے والے کی نہیں۔

مگراس تشریخ پر ایک اعتراض ہو تا ہے کہ اگر آنخضرت ﷺ نے اس حدیث میں وقی کی نوعیت اور صفت بیان فرمائی ہے و کی اس میں تو بچھ کہتے صفت بیان فرمائی ہے و کی اسے و کی نہیں تو بچراس کے بعد آپ نے بیے کونکہ فرمائی کہ۔ بچروہ جو کچھ کہتے ہیں میں ان الفاظ کو یاد کر لیتا ہوں (لہذااس سے ظاہر ہواکہ آپ نے وقی سے جرئیل کی آمد مراد لی ہے۔ ای

طرح بعض علماء نے صاف طور پراس کی ای طرح تشر تک کی ہے کہ ۔ گھنٹی کی جھنکارہ تی لانے والے فرشتے کی آواز ہوتی تھی جس کے ذریعہ وہ وہ کی پہنچا تا تھا۔ ای طرح آنخضرت تنظیفی کا یہ ارشاد ہے جو بیجھے بیان ہوا کہ ۔ کبھی میر سے پاس وہ اس طرح آتے ہیں کہ ان کی آواز ایک تھنٹی کی آواز کی طرح ہوتی ہے اور بھی فرشتہ ایک آدی کے روپ میں میر سے سامنے آتا ہے ۔ (غرض ان سب اقوال سے بھی ثابت ہو تا ہے کہ و تی سے مراد و جی لانے والا فرشتہ ہے

و حی نازل ہونے کے وقت آنخضرت علیہ پر ہو جھ۔۔۔۔۔ آنخضرت علیہ پر ہو جھے۔۔۔۔۔ آنخضرت علیہ پر جب دحی نازل ہوتی تھی تو آپ کو سخت ہو جھ اور تکان محسوس ہو تا تھا یہاں تک کہ سر دی کے موسم میں بھی (اس تکان اور و تی کے ہو جھ کی وجہ کی وجہ ہے) آپ کی بیٹنانی پر موتیوں کی طرح بینے کے قطرے ابھر آیا کرتے تھے اور بھی آپ کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھیں اور آپ گھرے گھرے تھے ہوئے سانس لینے لگتے تھے۔

نزول وحی کے وفت زید ابن ثابت کا تجربیہ ..... حضرت زیر ابن ثابت سے روایت ہے کہ:-

"جب آنخضرت ﷺ پروتی نازل ہوئی تھی تو آپ کواس کا بہت ہوجھ محسوس ہو تا تھا۔ ایک مرجہ اس وقت و تی آئی جبکہ آپ میری ران پراپی ران رکھے ہوئے (آرام فرمارہے) تھے۔ خدا کی قتم ایس نے جھی آس وقت و تی آئی جبکہ آپ میری ران پراپی ران رکھے ہوئے (آرام فرمارہے) تھے۔ خدا کی قتم ایس نے جھی کسی چیز کا آتا ہوجھ محسوس کمیں کیا جتنا اس وقت آپ کی ران کا محسوس کیا۔ بھی بھی اس وقت آپ پروتی نازل ہوئی جبکہ آپ اپنی او نٹنی اس طرح کا بہنے گئی ہوئی جبکہ آپ اپنی او نٹنی اس طرح کا بہنے گئی ہوئی جبکہ آپ اپنی او جھی کی شدت کی وجہ ہے) میڑھ جایا کرتی تھی جیسے اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ یہاں تک کہ اکثر او نٹنی (اس ہوجھ کی شدت کی وجہ ہے) میڑھ جایا کرتی تھی۔

وی کے بوجھ کا ایک دوسر اواقعہ ..... عدیت میں آتا ہے کہ جب آنخفرت تا اللہ پر سورہ ما کہ ہا تا ہوئی تواس وقت آپ ای اونٹی اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکی یمال تک کہ اس برے آپ کواتر تا پڑا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ۔ اس سورت کے بوجھ کی وجہ ہے آپ کی عضباء نامی او نٹمیٰ کا شانہ ٹوٹ گیا۔ اس بات سے بچھلی روایت کی مخالفت نہیں ہوتی کیونکہ ممکن ہے وجی کے بوجھ کی وجہ ہے چونکہ او نٹمیٰ کے مونڈ ہے کی بڑی ٹوٹ گئی تھی اس لئے آپ کو اس برے از تا پڑا۔ پھر ایک روایت میں صاف طور پر بھی بنایا گیا ہے (کہ اونٹ کا مونڈ ھاٹوٹ جانے کی وجہ ہے آپ کو اس برے از تا پڑا تھا اور مونڈ ھاوتی کے بوجھ کی وجہ ہے ٹوٹا تھا)۔ وحی کا زل ہونے کے وقت آنخضرت تا بیٹے کی کیفیت ..... حضرت اساء بنت عمیس ہے روایت ہے

"جب رسول الله على بيروتى نازل ہوتى تھى تو آپ پرغنى كى ئى گيفيت طارى ہو جايا كرتى تھى ۔ايك روايت ميں ہے كہ۔ آپ پر مدہو شى كى ئى كى غيت طارى ہو جايا كرتى تھى۔"

ا قول ۔ مولف کہتے ہیں: مرادیہ ہے کہ بے خود آدم کی کیفیت جیسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے گیونکہ عام حالت میں انتابزاا نقلاب پیدا ہو جاتا تھا کہ آپ کی حالت ایک بے خود کی جیسی ہو جاتی تھی۔(ی) یعنی عقل اور شعور پوری طرح قائم رہتا تھا (لیکن وحی کے بوجھ کی وجہ سے ظاہر حالت بدل جاتی تھی)

ادھر بعض علماء کا قول میہ ہے کہ وحی کے نازل ہونے کے بعد آنخضرت علیجے و نیاہے منقطع ہوجاتے تھے (جبکہ یہال میہ کما گیا ہے کہ آپ پروحی کے نازل ہونے کے وقت اگرچہ عثیٰ کی می کیفیت طاری ہوجاتی تھی

بہال ہم نے بہتر کالفظ اس کئے استعمال کیا ہے کہ مد ہو شی کی کیفیت نیندے زیادہ گری ہوتی ہے۔ بیہ :

ب ہیں ہو ہے۔ نزول و تی کے وفت بیغمبر ول کی کیفیت .....علامہ شیخ محیالدین نے و تی کے نازل ہونے کی جو کیفیات لکھی بیں ان سے معلوم ہو تا ہے کہ آنخضرت تا میں اور دوسر سے تمام نبیوں پر جب و حی آتی تھی توزمین پر جپت لیٹ جایا کرتے تھے۔ شیخ محی الدین کی جو عمبارت ہے وہ ہیہے۔

"وتی کے وقت انبیاءً کے زمین پر سیدھے لیٹ جانے کاسب یہ نظاکہ اللہ نقائی کاسفیر جب ان کے پاس آتا تھا تو انسانی روح پر یہ اثر پڑتا تھا کہ وہ ابناکام کرنے سے غافل ہو جاتی تھی اور جب روح اپنے کام سے غافل ہو جائے تو گھڑے ہوئے بیش جسم اپنی غافل ہو جائے تو گھڑے ہوئے ہوئے میں جسم اپنی اسلیت کی طرف جھکتا ہے ۔ اور وہ اصلیت زمین سے واپستگی ہے۔"

حضرت ابوہر ریزہ ہے روایت ہے کہ جب رسول اللہ پیلٹے پروحی نازل ہوتی تھی تو آپ کاسر مبارک ورو کرنے لگتا تھا چنانچہ آپ بعد میں سر پر مهندی نگایا کرتے تھے۔ بعض صحابہ نے جو بیدروایت بیان کی ہے کہ آنخضرت پیلٹے سر پر مهندی کا خضاب نگایا کرتے تھے اس کے بارے میں ایک قول بیہ ہے کہ اس سے وہی بات مراد ہے (کہ وتی کے نازل ہونے کے بعد آپ کو دوران سر کی وجہ ہے اس کی ضرورت چیش آتی تھی) کیونکہ آنحضرتﷺ (اس زمانے کی صحت اور قوی کے لحاظ ہے)عمر کی اس منزل تک پہنچے ہی نہیں جہاں غضاب کی ضرور کی پیش آتی ہے۔

مگراس روایت کومانے میں بیاشکال ہے کہ آتخضرت تنگ نے نوجوانوں کوخضاب کرنے کا حکم دیاہے ورزیہ میں میں میں میں میں میں میں اشکال ہے کہ آتخضرت تنگ نے نوجوانوں کوخضاب کرنے کا حکم دیاہے

چنانچه حدیث میں آتا ہے۔

منگم شریف میں حضرت ابوہر رہے گئے۔ روایت ہے کہ جب آتخضرت ﷺ پردتی نازل ہوتی تھی توہم میں سے کوئی اس وقت تک آپ کی طرف نظر بھر کر شمیں و کچھ پا تا تھا جب تک وحی کا سلسلہ رہتا تھا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ ۔جب آپ پروشی نازل ہوتی تھی تو آپ کے جسم پر لرزہ طاری ہوجا تا

-15

ایک روایت میں ہے کہ ۔ اس ہے آپ پر ہے چینی کے آثار ظاہر ہوتے تھے، آپ کے چیرہ کارنگ بدل جاتا تھا، آگھیں بند ہو جاتی تحمیں اور بہمی بھی آپ گرے گرے تھے ہوئے سانس لینے لگتے تھے۔ حضرت زید ابن ثابت ہے روایت ہے کہ جب آتخضرت تھائٹے پر کوئی سخت سورت مازل ہوتی تھی تو آپ پراتنی ہی شختی اور بے چینی ظاہر ہوتی ہے اور جب کوئی نرم اور ہلکی سورت مازل ہوتی تھی تو آپ پرا ایسے ہی ملکے اثرات ظاہر ہواکرتے تھے۔

و حی سننے والول کے لئے وحی کی آواز کی نوعیت ..... حضرت عمر است روایت ہے کہ " جب آنخضرت علی پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چبرے کے پاس شد کی عکھیوں کی س مجنبھناہے کی آواز سنائی ویتی تھی۔

علامہ این جُرِ فرماتے ہیں کہ شمد کی تعییوں کی جنبھناہت اور تھنٹی کی سی جنکار کہنے میں کوئی فرق نہیں ہے جس کاذکر پہلے ہو چکاہے کیو تکہ شمد کی تحقیوں کی بجنبھناہٹ کی سی آواز تو دوسر سے سفنے والوں کو آتی تخی اور تھنٹی کی سی جنکار خود آنخضرت تالیق کو محسوس ہوتی تخی لہذا جب دوسر سے شخص نے اس آواز کی کیفیت بتلائی نو شمید کی مکھیوں کی سی بجنبھناہٹ کمااور جب آنخضرت تالیقے نے یہ کیفیت بیان فرمائی تو آپ نے تھنٹی کی سی جنکار فرمایا۔ (ی) تو گویادونوں سے مرادا یک ہی ۔ واللہ اعلم۔

جبر کیا گی اصلی شکل سے ایک سے تھا کہ دوا پی اور جی اور الے کے حالات میں ہے ایک سے تھا کہ دوا پی ای اصلی شکل میں آتا تھا جس پر اللہ تعالی نے اس کو پیدا فرمایا ہے اور جس شکل میں اس کے چھے سوبازہ یعنی پتکھ ہیں۔

اقول ۔ مولف کہتے ہیں: اس کا مطلب ظاہری طور پر بہی ہے کہ ای حالت میں وہ وہی آتی تھی مگر اس کو مانے میں یہ اشکال ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت ان مسعود ہے دوایت ہے کہ آنحضرت عائشہ اور حضرت ان مسعود ہے سواحضرت ہے کہ آنحضرت عائشہ اور حضرت میں میں دیکھا جس پر اللہ تعالی نے اس کو بنایا ہے ایک و فعہ و فعہ کے سام میں کہا تھا میں وقعہ ہونے کے بعدوہ آپ کو زمین کے بلند کنارے پر نظر آئے تھا جس کو اللہ تعالی نے ان کلمات یاک میں بیان فرمایا ہے۔

وُلُقَدُ ذِلْ فَي النّبِينَ قرآن عَلَيمٍ بِ٣٠ سور فَكُوير ١ آسَيْهَ فَي النّبِينَ قرآن عَلَيم ب٣٠ سور فَكُوير ١ آسَيْهُ فَي النّبِينَ قرآن عَلَيم ب٣٠ ساور فَكُوير ١ آسَيْهُ فَي النّبِينَ قرآن عَيم به ١٠٠ ساف كنار م يرويكها بهى هـ ترجمه ١٠٠ نار م يوكها بهى هـ ترجمه ١٠٠ نار مي ويكها بهى هـ يا أيك دومرى حكمه ارشياد بارى هـ يا يا يك دومرى حكمه ارشياد بارى هـ

فُاسْتُوى وَهُو بِالْأَفْقِ الْاعْلَى قر آن عَلَى مِل ٢ سوره مِجْم ع ١ آبه

ترجمہ :- پھردہ فرشتہ اپنی اسلی صورت پر نمود ارہواالی حالت میں کہ وہ آسان کے بلند کنارے پر تھا۔ - بحری است میں کا کی تفسر میں جوزیہ میزاندی تن این لاقت تاریمیں کی اے

تشریخ ....اس آیت پاک کی تفییر میں حضرت تھانویؒ نے بیانالقر آن میں لکھا ہے کہ جبر کیل کو اصلی شکل میں دیکھنے کے لئے آنخضر یہ سیالٹو کی خوائش.....افق میں دکھلائی دیے کی مناز کر کے اصلی شکل میں دیکھنے کے لئے آنخضر یہ میں دادہ میں اس میں دکھلائی دیے کی

غالباً عکمت میہ ہے کہ دسط ساء میں و بکھنا خالی از مشلت و تکلف نہیں ۔ ( یعنی نیج آسان میں و بکھنا مشکل اور و شوار ہے )۔ اور اعلیٰ میں میہ حکمت تھی کہ ہالکل افق پر بھی ہوری چیز نظر نہیں آتی اس کئے در الوثیج پر نظر آئے۔

ہے۔ ہوں کی کے کا قصدیہ ہوا تھا کہ ایک بار حضور ﷺ نے چرکیل سے خواہش کی کہ مجھ کواپٹی اصلی صورت و کھاؤدو۔ انہوں نے حراکے پائی ۔اور حسب روایت ترغدی ۔جہاد میں وعدہ ٹھسر لیا ۔ (حوالہ تغییر بیان القر آن نتم ۔یے ۲ سورہ نجم رکوٹا۔ تشر ترختم)۔

تب جرئیل مشرق سے اجانک آئے اور انہوں نے مغرب تک مادے افق کو (اپنے یرول ے) ڈھانپ لیا۔ آئخسرت بھٹے یہ د کیے کربے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آخر جر نیل ادمیوں کی صورت میں نیجے ازے اور آپ کوولاساویااور آپ کے چرے سے گردوغبار صاف کیا (جوزمین پر گرنے کی وجہ سے چرہ مبارک برلگ گراتھا)۔

ووسری بار آپ نے جبر کیل کو (ان کی اصلی شُظل میں)شب معراج میں دیکھا جس کو حق تعالی نے ان گلمات یاک میں بیان فرمایا ہے۔

وَلَقَدُ رَاهُ مُؤَلِّتُهُ اخْرِي عِنْدُ سِلْهُ وَالْمُنْتَهِي لِلْآتِيَةِ عِلْمَ الْمُنْتَهِي لِلْآتِيَةِ عِل

ترجمه: -اورانهول في يني بيني بيني بيني بيني بيني بيني الله فرشت كوايك اور دفعه بهى صورت اسليه مين و يجها به سدره المنتى كالمراني تفعيلات آكے بيان مول گي۔

کتاب خصائص صغریٰ میں ہے کہ جبر کیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنا آنخضرت ﷺ کی ہی خصوصیت ہے۔ (ی) بینی سوائے آنخضرت ﷺ کے کسی دوسرے نی نے جبر کیل کوان کی اس شکل میں نہیں دیکھاجس پر حق تعالی نے ان کو بنایا ہے۔

عاامہ سیلی نے لکھاہے کہ فرشنوں کے سلسلے میں بازو وک بینی پنکھوں سے مراد پر ندول کے جیسے پر خمیں ہوتے بلکہ ان کی ملکوتی ایعنی فرشنوں والی صفت اور روحانی قوت ہوتی ہے۔ لہذا تفصیل سے ان الفاظ پر کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا جو چیجے گزرے میں کہ انہوں نے اپنے پروں سے مشرق سے مغرب تک کوڈھک لیا تھا۔ میاں تک علامہ سیلی کا کام ہے جو قابل غورہے۔

اوحر شاید اس شخفیق سے علامہ ابن جمر کے اس قول کا بھی خلاف سیں ہوتا جس میں گزراہے کہ فرشتہ کے انسانی صورت میں ظاہر ہونے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اس کی ذات ہی انسانی شکل میں بدل کر آگئی بلکہ اس کے دانسانی شکل میں بدل کر آگئی بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ دواس شکل میں ظاہر ہوا تا کہ جس سے کلام کرنا ہے اس کوو حشت نہ ہولور ظاہر ہے کہ

آدمی کی شکل میں آنے ہے فرشتے کی اصل صورت زائل یا فنا نہیں ہوتی بلکہ دیکھنے والے کی نظر دل ہے او تجل رہتی ہے۔ واللّٰداعلم۔

اب جہال تک خود و حی کا تعلق ہے یہال فرشتہ یاد حی لانے دالا مراد نہیں بلکہ خود وہ کلمات جو آپ کو وحی کے ذریعہ پہنچائے جاتے تھے ان کو اللہ تعالی نے آنخضرت عظیے کو فرشتے کے داسطے کے بغیر اور جاگئے کی حالت میں بھی ان دیکھے طور پر پہنچائے ہیں اور بھی آنے سامنے ہو کر پہنچائے ہیں جیسے معراج کی رات میں ہوا۔ یہال میہ بھی ممکن ہے کہ دونوں صور تمیں معراج کی رات میں ہی پیش آئیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے صرف ایک ہی صورت بیش آئی ہو۔

ان میں پہلی صورت جو ہاں کو وہ علماء کتے ہیں جو عدم رویت اینی دیدار نہ ہونے کے قاکل ہیں۔
اور و دسری صورت وہ علماء پیش کرتے ہیں جو دیدار کے قائل ہیں۔ گراس صورت میں اس و تی کو وہ تسمول کی وہ نہیں کہا جا اسطار و تی کی ایک ہی قتم کہا جائے گاجس کو علماء کے دو طبقے دو طرح ہائے ہیں) اگر چہ علامہ شامی نے اس کو دو تشمیس ہی شار کیا ہے۔ گراس وجہ سے علامہ این قیم نے دوسری قتم اینی ویدار مانے کی صورت میں آسے سانے و تی پہنچائے جانے کے متعلق کہا ہے کہ یہ بعض علماء کا قول ہے۔ یہ بات انہوں نے اس طرح کسی ہے گویادہ اس بات سے اپنی برات کرنا چاہتے ہوں انہوں نے یہ بات اس طرح کسی ہے۔ کی اضافہ کیا ہے۔

کیا آ محضرت علی کے ویدار خداو ندی ہوا ہے ۔۔۔۔۔ بعض علماء نے دوسری قتم کا بھی اضافہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبرواور آسے سامنے ہو کر آخضرت کے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبری قتم کا بھی اضافہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبری قتم کا بھی اضافہ کیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے دوبری قتم کا بھی اضافہ کیا ہے۔ کہ لوگوں نے وہی کی اس دوسری قتم کو مانا ہے انہوں نے گویادیدار خداد ندی کو بھی مانا ہے اور ظاہر ہے ہی مانے کی صورت میں کہنا ہے اور خالم ہے انہوں نے گویادیدار خداد ندی کو بھی مانا ہے اور ظاہر ہے ہی مانے کی صورت میں کہنا ہے اور خالم ہے انہوں نے گویادیدار خداد ندی کو بھی مانا ہے اور ظاہر ہے ہی مانے کی خورت نے کہنا ہے انہوں کے گویادیدار خداد ندی کو بھی مانا ہے اور ظاہر ہے ہی مانے کی خرجہ نے اور کی بین کی خرشے کو بھی ہی خورت کی گر تین طریق ہے ہو تھی تین جارہ کی باہر سے کام فرمادے گر تین طریق ہے ہو تھی دے۔ ۔ اور کی بیشرکی حالت موجودہ میں یہ شان نہیں کہ اللہ تعالی اس سے کام فرمادے گر تین طریق ہے ہو تھی دے۔ ۔ اور کی بیشرکی حالت موجودہ میں یہ شان نہیں کہ اللہ تعالی اس سے کام فرمادے گر تین طریق ہے ہو تھی دے۔ ۔ اور کی بیشرکی حالت کی فرشتے کو بیسے دے۔

وی کے حالات میں جو چھٹی سم ہے یعنی وہ وی جو اللہ تعالی نے آسانوں کے اوپر آپ کو نمازوں کے فرض کرنے وغیرہ کے متعلق علامہ فرض کرنے وغیرہ کے متعلق علامہ ابن قیم کا قول ہے کہ بیروی فرشتے کے واسطے کے بغیر پہنچائی گئی۔ اس میں دونوں احمال ہیں کہ یا تو آسنے سامنے بے تجاب ہو کر بہنچائی گئی اور یا تجاب اور اوٹ کے ساتھ بہنچائی گئی۔ لہذا بیروی سم رہتی ہو بیجھے بیان ہوئی۔ ہے کچراس طرح ابن قیم نے وہی کے حالات میں جو ساتویں سم بیان کی ہوں اللہ تعالی کا آپ سے فرشتہ کے بغیر کلام فرمانا ہے جیسا کہ حق تعالی نے موئی کے ساتھ نب ججاب ہوئے بغیر براہ راست کلام فرملا۔ لہذا بیری وہی شمر ہتی ہے جو بیجھے بیان ہوئی ہے۔

اب گویا آنخفرت کو معراج کی رات میں (چارول طریقول سے حق تعالی سے ہم کلام ہونے کا شرف ماصل ہواکہ ہے۔ کا شرف حاصل ہواکہ آپ آپ کی کلام کیا۔ اللہ تعالی کا حاصل ہواکہ آپ نے بھی کلام کیا۔ اللہ تعالی کا دیدار کرتے ہوئے کھی اور بغیر دیدار کے بھی (ان کو چار کے بجائے دو قسمیں بھی کہا جاسکتا ہے کیونکہ فرشتے و بدار کرتے ہوئے کھی اور بغیر دیدار کے بھی (ان کو چار کے بجائے دو قسمیں بھی کہا جاسکتا ہے کیونکہ فرشتے

کے داسلے سے کلام کامطلب بھی بین ہے کہ بغیر دیدار کے کلام ہوالور فرشتے کے داسطے سے بغیر جو کلام ہوااس کو ابن قیم بغیر دیدار کے مانتے میں اور دوسر بہت سے علاء دیدار کے ساتھ مانتے میں جیساکہ ہمارامسلک بھی ہے کہ آنخفسرت ﷺ کو دیدار خداوندی نصیب ہوا)

کتاب مواہب کے مصنف نے عاامہ ومی عراقی کا قول بیان کیا ہے جس میں ابن قیم پراعتراض کیا گیا ہے اور پھرانہوں نے اس کاجواب بھی دیا ہے مگر ساتھ ہی ابن قیم کے کلام میں جو کھلا ہواا شکال ہے اس کو تسلیم کیا ہے والقُداعلم میں قر آن پاک میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کو اس میں نہا۔ کر لیاجائے وہ آخری آیتیں یہ جیں۔

من الرسول بما إنزل اليه من ديه والمومنون النيب ساسوره بقره ع ١٣ آب النيب التوريق النيب التراه ع ١٣ آب النيب الترك الله من ديه والمومنون النيب الترك ا

ان آینوں کواس وقت کی و تی میں اس لئے شار کیا جاسکتا ہے کہ یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی تھیں جب کہ آنخینرت ﷺ عرش اعظم ہے صرف دو کمانوں کے فاصلے تک پہنٹے گئے تھے جیسا کہ علامہ مزلی نے اپنی کتاب کامل میں لکھاہے۔

سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی فضیلت .....دیلمی نے دوایت کیا ہے کہ آخضرت آلیے ہے یو جھاگیا۔
"یار سول الله!وہ کون می آیت ہے جو آپ کواور آپ کی امت کوسب سے زیادہ فائدہ پہنچائے گی؟
آب نے فرماما

" سورہ بقرہ کی آخری آیت کیونکہ ہے اللہ تعالی کے اس خزائے میں سے ہے جو عرش کے بیتے ہے ۔ اور د نیااور آخرت کی کوئی بھلائی الین نہیں ہے جواس میں نہ آئی ہو۔"

آیت الکرس کی فضیلت.....اد هر آیت الکری کی فضیلت میں بھی آنخضرت ﷺ کا ایک ارشاد ہے کہ ایک د فید آیہ ہے یو جیماً گیا۔

"يار سول الله سي الله تعالى كى كتاب مين كون ى آيت سب عن دياده عظيم ہے"

"آیت الکرس سے زیادہ عظیم درج کی ہے۔"

تگر غالبًاان دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پھر حضر بت حسن ؓ نے مرسل لے طور پر ایک حدیث بیان کی ہے کہ

۔ '' قرآن پاک کی سب سے افضل سورت سورہ بقر ہ ہے اور سور ہُ بقر ہ کی سب سے افضل آیت الکری ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق

"سور ؛ بقرہ میں سب ہے تعظیم در ہے کی آیت آینۃ الکری ہے۔" کتاب جامع صغیر میں ہے کہ آیت الکری اپنے مرتبے میں پورے قرآن یاک کے چو تھائی کے برابر ہے۔ ای مقام پر بیعنی دو کمانول کے فاصلے پر سورہ دالفتی اور الم نشر ح کا کچھ حصہ بھی نازل ہوا ہے۔ آنخضرت ﷺ فرماتے ہیں میں نے پرور دگارے ایک سوال کیالٹین کاش میں وہ عرض نہ کرتا۔ میں نے اپنے پرور دگارے عرض کیا۔

> " پرور د گار! تونے ابراہیم کواپنا خلیل اور دوست بنایااور موئی ہے تونے کلام فرمایا۔" حق تعالی کاار شاد ہوا۔

ْيَا مُحَمَّدَ اَلَمْ اَجِدْكَ يَتِينَمُا فَاوْيَتُكَ وَصَالَا فَهَدَ يُتُكَ وَ عَانِلاً فَاغْنَيْتُكُ وَشَرَحْتَ لَكَ صَدَرُكَ وَوَضَعْتُ عَنْكَ رِزُرُكُ وَ رَفَعَتْ لَكَ ذِكْرُكَ فَلاَ اَذْكُوْوَ تُذَكُرُكُ مَعَىْ.

ترجمہ: -اے محمد! کیامیں نے آپ کو بیتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا گور شریعت سے بے خبر پایاسو آپ کو شریعت کاراستہ بتلایااور نادار پایاسو مالدار بنادیا۔ میں نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ علم اور حلم سے کشادہ کر دیااور میں نے آپ کا آوازہ بلند کر دیا ۔ بس جب بھی میر اذکر ہو تا ہے۔
میں نے آپ سے آپ کاوہ بو جھا تار دیااور آپ کی خاطر آپ کا آوازہ بلند کر دیا ۔ بس جب بھی میر اذکر ہو تا ہے۔
میں نے آپ سے آپ کاوہ بو جھا تار دیااور آپ کی خاطر آپ کا آوازہ بلند کر دیا ۔ بس جب بھی میر اذکر ہو تا ہے۔

آپ کاذ کر ساتھ ہو تاہے۔ ( سنبیبہ ..... حق تعالیٰ کے اس ارشاد اور کلام پاک میں سورہ د الضحیٰ اور الم نشرح کے الفاظ میں فرق داضح رہے اس کے متعلق آگے جواب آرہاہے)۔

اقول مولف کہتے ہیں: (گذشتہ سطروں میں کما گیاہ کہ جب آنخضرت کے ہیں۔ پھر بیان کیا سامنے دیدار نصیب ہوا تواس وقت آپ کو کیا بتلایا گیاس کے متعلق قر آن پاک ہیں کچھ نہیں ہے۔ پھر بیان کیا گیاہ کہ ہاں سورڈ بقرہ کی آخری آیت کے بارے ہیں کما جاسکتا ہے کہ اس وقت سے نازل کی گئی ہوگی کیونکہ سے آیت علامہ بذلی کے قول کے مطابق اس وقت نازل ہوئی جب کہ آپ تھا ہے عرش اعظم سے صرف دو کمانوں کے فاصلے تک پہنچ گئے تھے ۔ اس دیال کے بارے میں مولف کہتے ہیں) اس کے جواب میں سے کما جاتا ہے کہ دو کمانوں کے فاصلے پر نازل ہونے سے ضروری نہیں ہوتا کہ بے نقاب ہوکر دیدار کے ساتھ نازل کی گئی ہوں۔ کمانوں کے فاصلے پر نازل ہونے سے سے ضروری نہیں ہوتا کہ بے نقاب ہوکر دیدار کے ساتھ نازل کی گئی ہوں۔ جمال تک حق تعالی کے ان کلمات کا تعلق ہے جواد پر ذکر ہوئے یعنی۔

يَا مُحَمَّدُ اللَّمُ أَجِدُكُ بِتَيْمًا فَأُوِّيْتُكُ . الخ

' (جن کے بارے میں کما گیاہے کہ سورہ والفخیاور الم نشرے کا کچھ حصہ بھی اس وقت نازل ہوا۔اس کے متعلق کہتے ہیں) کہ بید الفاظ قر آن پاک کے تلاوت ہونے والے الفاظ نہیں ہیں (اگرچہ معنی اور مطلب وہی ہے) اب بید بات ظاہر ہے کہ قر آن پاک میں جوالفاظ تلاوت ہوتے ہیں اور جن کا مطلب بھی ہیں ہے وہ اس سے پہلے نازل ہو چکے تھے۔ یہاں حق تعالی کی طرف سے اس وحی کی صرف یادوم انی کی گئی ہے۔واللہ اعلم۔

## خواب کی صورت میں وحی

وتی کی قسموں میں ہے آیک تشم ہے بھی ہے کہ بغیر فرشتے کے واسطے کے آپ کوخواب میں وحی دی گئی جیسا کہ حضرت معاذر منی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔

"میرے پاس میر اپرورد گار انتنائی حسین صورت میں آیا۔اور ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ میں نے اپنے پرورد گار کو انتنائی حسین صورت بیٹنی خلقت میں دیکھا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا۔

''لیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کرتے رہتے ہیں''؟ میں نے عرض کیا

"توہی سب سے زیادہ جائے والا ہے میرے پروز د گار۔"

تب حق تعالیٰ نے میر کے دونوں موغر مول کے در میان اپنی ہتھیلی رکھی جس سے بچھے اپنی چپاتی تک ٹھنڈ ک محسوس ہو لیک اور اس کے ساتھ ہی آسان و زمین میں جو کچھ ہور ہا تھاوہ سب مجھ پر روشن ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ اس کے ساتھ ہی مجھے اولین نور آخرین کاعلم حاصل ہو گیا۔

فر شنول کے در میان بحث و مباحث ..... تشریخ: علامہ طبی نے یہ حدیث اتن ہی نقل کی ہے۔ پھر احقر مترجم نے یہ پوری حدیث شرح ذر فانی میں دیکھی جسے یمال نقل کیا جارہا ہے۔

(یمان بحث کرنے کا جو لفظ استعال کیا گیا اس کے لئے ) حدیث میں اختصام بیعی جھڑے کا لفظ استعال ہوا ہے کہ مراد ہے فرشنول کا آپس میں سوال جواب کرنا۔علامہ توریشی کہتے ہیں کہ مراد ہے فرشنول کا آپس میں سوال جواب کرنا۔علامہ توریشی کہتے ہیں کہ مراد ہے کہ ان کے در میان جو سوال جواب ہوتے ہتھوں بحث مباحث مباحث ماحث کے سے انداز کے ہوتے ہتھے جھڑنے نے دالوں کے در میان تکرار ہوتا ہے ہیے بحث مباحث کفارات اور در جات کے سلسلے میں ہوتا تھا۔

کفارات ہے مراد فضائل ہیں لیعنی انسانوں کا نمازوں کے بعد متجدوں میں بیشمنا۔ پیروں ہے چل کر متجد میں بناوت ہے مراد ہے مراد ہے میں بناوت ہے مراد ہے میں بناوت ہے مراد ہے مراد ہے فضائل ہیں جماد کی میں جبکہ لوگ سور ہے ہوں اس فضائل ہیں جبے سلام میں بہل کرنا، مسافروں یا جمو کوں کو کھانا کھلانا راتوں میں جبکہ لوگ سور ہے ہوں اس وقت نمازیں پڑھنا۔

بیضاوی نے کہا ہے کہ کفارات اور در جات کے سلسے ہیں مقرب فرشنوں کے آپس میں جھڑے ہے مرادیا توبہ ہے کہ فرشنے انسانوں کے کفارات اور در جات کے ان اٹھالناموں کی طرف جھیٹے ہیں جو زمین سے دہاں جینے ہیں اور ہر فرشنے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان اٹھالناموں کو نوپر کے آسانوں تک دہ لے کر جائے۔یا مرادیہ بھی ہوسکتی ہے کہ وہ ان اٹھال کی نضیلت اور شرف پر آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور ہر فرشتہ دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دوسرے اٹھال کی نضیلت بیان کر نا جا ہتا ہے۔یا گھریہ سراد ہے کہ فرشتے اس بات پر رشک کرتے ہیں کہ انسانوں کو یہ فضائل حاصل ہیں جو صرف انسانوں ہی کے ساتھ خاص ہیں جو صرف انسانوں ہی کے ساتھ خاص ہیں جو حرف انسانوں کہ فرشتوں کے خاص ہیں جو حرف انسانوں کی فرشتوں کے خاص ہیں جو حرف انسانوں کہ فرشتوں کے خاص ہیں جس کے حیجہ میں انسانوں کے در بے فرشتوں سے بھی ذیادہ اور نے ہوجاتے ہیں حالا تکہ فرشتوں کے خاص ہیں جس کے حیجہ میں انسانوں کے در بے فرشتوں سے بھی ذیادہ اور نے ہوجاتے ہیں حالا تکہ فرشتوں کے خاص ہیں جس کے حیجہ میں انسانوں کے در بے فرشتوں سے بھی ذیادہ اور نے ہوجاتے ہیں حالا تکہ فرشتوں کے در بے فرشتوں سے بھی ذیادہ اور نے ہوجاتے ہیں حالا تکہ فرشتوں کے در بے فرشتوں سے بھی ذیادہ اور نے ہوجاتے ہیں حالات کی در بے فرشتوں سے بھی ذیادہ اور نے ہوجاتے ہیں حالات کیں حالات کی در بے فرشتوں سے بھی ذیادہ کی خوات کیں حالات کی در بے فرشتوں سے بھی ذیادہ کی جو جاتے ہیں حالات کی حالیا تھا کہ خوات کی حالے کہ فرشتوں کے در بے فرشتوں سے بھی ذیادہ کیں جو جاتے ہیں حالات کی حال کے در بے فرشتوں سے بھی ذیادہ کی حالیا کہ خوات کی حالیا کہ خوات کی حالیا کی حال

مقابلہ میں انسانوں کے ساتھ نفسانی خواہشات اور گناہ کرتے رہنے کی کمز دریاں بھی لگی ہوئی ہیں۔ کفار ات و در جاتے ..... غرض حق تعالی نے آنخفرت ﷺ سے فرشتوں کے اس بحث مباحثے کے بارے میں پوچھاجس پر آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا۔ پھر حق تعالی نے آپ کے مونڈ ھوں کے در میان اپنی ہھیلی رکھ دی جس سے آپ پرزمین د آسان اور اولین و آخرین کا علم روشن ہو گیا۔ اس کے بعد پھر حق تعالی نے آپ سے فرمالہ۔

"اے محمہ! کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مقرب فرشتے کس چیز پر بحث مباحثہ کرتے دہتے ہیں۔" آپ نے عرض کیا۔

"ہاں۔ کفاراتو در جات پر۔اور کفارات تمازوں کے بعد مسجدوں میں لوگوں کا ٹھھر نا جماعت سے نماز پڑھنے کے لئے پیدل چل کر مسجدوں میں جانااور مکمل اور بہترین طریقے پروضو کرنا ہے۔" حق تعالی نے فرمایا

" تونے کچ کہااے محمد! جس نے یہ کفارات اور در جات پورے کئے وہ خیر کے ساتھ زندہ رہے گااور خیر کے ہی ساتھ مرے گا۔اوروہ گناہوں ہے ایساپاک ہو جائے گاجیسے آج ہی اسکی مال نے اس کو جنم دیا ہے۔" پھرار شادیاری ہوا۔

"اے محد! جب آپ نماز پڑھیں توبید وعاما تگئے۔"

اللَّهُمَّ ٱسْتَلَكَ فِعَلَ الْخَيْرُاتِ وَ تَوْكُ المُنْكِرُاتِ وَ مُحَبِ الْمُسَاكِينَ وَانَ تَغَفِّرُلِيَّ وَتَرْحَمْنِي وَ تَتَوَّبَ عَلَىَّ وَاذَا اَرْدَت بِعَبِادُكَ فَيْنَتُهُ فَاقْبِصَنِي الْبِكَ غَيْرُ مُفَتَوُن

ترجمہ: اے اللہ! میں تبھے ہے ہی مانگتا ہوں کہ نیک کاموں گی توفیق عطافر مابرے کا موں سے بچا ،غربیوں کی محبت دل میں ڈال دے میری مغفرت فرمااور مجھ پررحمت فرمااور میری توبہ قبول فرمااور جب تیرے بندوں کے در میان کوئی فتنہ تھیلے تو مجھے اس سے پہلے عافیت کے ساتھ اٹھالے۔

(تشريح ختم \_زر قاني على الموانب جلداول ص 133 232 مرتب)

اولیاء الله کو بھی روحانی ور اثرت کے طور پر علوم پہنچتے ہیں ..... آنخضرت بھٹے کواس وقت جوز مین و آسان اور اولین و آخرین کا علم حاصل ہوا تھااس کے بارے میں علامہ حلبی کہتے ہیں ) شیخ محی الدین ابن عربی نے کھا ہے کہ یہ علم ایسا تھا جو آنخضرت بھٹے کو جسمانی قوی یعنی ذبن اور قلب کی کسی معنوی قوت کے ذریعہ حاصل نہیں ہوا تھا (بلکہ خالص و ہبی علم تھا جو باری تعالی نے آپ میں ڈالا ) چنانچہ اس کی روشنی میں یہ بات بھی تا ممکن نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کو بھی روحانی وراثت کے طور پر علوم پہنچتے ہوں۔ غرض اللہ تعالی نے اپنی خاص تجلی کے ذریعہ آنخضرت بھٹے پر زمین و آسان میں کاعلم روشن فرمادیا تھا۔

ای طرح و حی کی قسموں میں ایک خواب کے ذریعہ بہنچنے والی و حی ہے چنانچہ تخضرت علیقے کاار شاد ہے جیساکہ بیان ہو چکا ہے۔

"انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں۔"

اجہتمادی وحی ..... پھروحی کی ایک قتم وہ علم ہے جواحکام ومسائل میں اجہتاد کے وقت اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے قلب میں ڈالا کیونکہ رہے بھی ثابت ہے اور رہے بھی فرشتے کے داسطے کے بغیر ہو تا تھا۔ پچھلے صفحات میں وحی کی ا کے قتم بید گزری ہے کہ جبر میل علیہ السلام آپ کے قلب میں علم پھونک دیتے ہتھے۔ تگریہاں وحی کی جو اجتمادی قسم بتلائی گئی ہے اس میں اور اس میں فرق ہے۔ اجتمادی قسم بتلائی گئی ہے اس میں اور اس میں فرق ہے۔

(ان صفحات میں وحی کی مختلف قشمیں بتاآئی گئی ہیں حالا تکہ در میان ہیں ایک روایت گزری ہے کہ حضرت حرث ابن ہشام نے گپ سوال کیا تھا کہ آپ پروحی کیسے آتی ہے تو آپ نے جواب میں وحی کی صرف دوصور تیں بتلائی تھیں ایک یہ کہ کہ تو تی ایک گفتی کی جھنکار کی طرح آتی ہے اور بھی فرشتہ آدمی کی صورت میں میر ہے سامنے آتا ہے )لہذاوحی کی جو مختلف قشمیں بیان کی گئی ہیں ان کی روشنی میں بیہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ وہاں آتی نے فرت ہے گئے کا صرف دو قشمیں بتلانایا تو اس مقصد سے تھا کہ زیادہ تر ان بھی دوصور توں میں وحی آتی ہے اور یابیہ وجہ رہی ہوگی کہ ان دو کے علاوہ وحی کی جو قشمیں ہیں دہ اس حدیث کے بعد پیش آئی ہوں گی۔

کتاب مینوع حیات میں ہے کہ

وحی کی زبر وست حفاظت ..... بنب بھی بھی جر کیل علیہ السلام وحی لے کر انزتے ہے توان کے ساتھ بہت سے فر شنے ہوتے ہے جو جر کیل علیہ السلام اور اس نبی کو جس کے پاس وحی آئی ہے اسپے گھیرے میں رکھتے سے اور شیطانوں کوان دونوں کے قریب بھی نہیں بھنگنے دیتے ہے تاکہ وہ شیطان غیب کے علم کونہ جان لیس جو جر کیل علیہ السلام اس نبی کے پاس پہنچارہے ہیں۔اور پھر جاکر اپنے چیلوں یا کا ہنوں کو ہتلاویں۔

۔ جبر کیل علیہ السلام جب قر آن پاک لے کر آیا کرتے تھے توان کے ساتھ فرشتوں کی جو تعداد ہوتی تھی اس کے متعلق کتاب انقان میں ہے کہ

"جب سور ؤانعام نازل ہو گی تواس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے آئے تھے جب سورہ فاتحہ نازل ہو گی تو اس کے ساتھ ای ہزار فرشتے تھے۔ای طرح جب آیت الکری نازل ہو گی تواس کے ساتھ بھی اسی ہزار فرشتے تھے جب سورہ یسین تازل ہو گی تواس کے ساتھ تمیں ہزار فرشتے تھے جب سے آیت نازل ہو گی۔ وَاسْنَلْ مَنْ اُرْسُلْنَا مِنْ فَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا بِينَ مَا لِكُونَ مِنْ رُسُلِنَا بِي ٢٥سورہ ذِنْرَف ع ٣)

ر ساں ہے۔ اور آپان سب پنیمبرول ہے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے کو چھ کیجئے۔ تواس کے ساتھ میں ہزار فرشتے آئے تھے۔

عالبًا اس تفصیل ہے پیچھے گزرنے والے اس قول کی مخالفت نہیں ہوتی کہ آنخضرت بیل کے ظہور کے وقت ستاروں کے ٹوٹنے کی عفرض میہ نفی کہ وحی کے متعلق شیطانوں کے بن گن لینے ہے آسانوں کی حفاظت ہوتی رہے کیونکہ ممکن ہے وحی کی میہ حفاظت زمین میں بھی ہواور آسانوز مین کے در میان میں بھی ہو۔ حفاظت ہوتی ہے ہے کہ اسم دہل ہے۔ متعلق المام نودی گئے ہے کہ اسم دہل ہے۔ اسم دہلت ہے۔ اس کے متعلق امام نودی گئے ہیں کہ میں صحیح بات ہے اور سلف و خلف کے جمہور علماء کا ای بات پر انفاق ہے یہاں کے متعلق امام نودی کا قول ہے۔

یال یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ یمال سورت سے تعمی کی مراد قر آن پاک لیعنی سورت کا ایک مکرا ا ہے(پوری سورت نہیں ) بعنی سورت کی ابتدائی آیتیں جو سب سے پہلے نازل ہو کیں۔لہذااب عمر وابن شر جیل کی جو روایت بیجھے گزری ہے کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت سورہ فاتحہ ہے۔دہ روایت اس روایت کے خلاف نہیں رہتی کیونکہ عمر وابن شمر صبیل کی اس روایت سے مرادیہ ہے کہ سب سے پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی اور جو ڈرانے کے سلسلے میں نہیں ہے وہ سور وَ فاتحہ ہے۔

ای طرح جابر کی ایک روایت گزری ہے جس نیں ہے کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت یا ابیا المعدو ہے۔ یہ روایت بھی بختی کے خلاف نہیں ہوتی کیونکہ اس سے مرادیہ ہے کہ ایس سب سے پہلی سورت جو ڈرانے کے سلطے میں نازل ہوئی اور جو وقفہ وحی کے بعد نازل ہوئی وہ سورہ مد ترہے۔ (ی) کیونکہ سورہ مد ترجونازل ہوئی یہ اقراء کے مکمل ہونے سے پہلے نازل ہوئی۔ (اس طرح ان روایتوں کے در میان کوئی مخالفت باتی نہیں رہتی اور) ان کے در میان اس موافقت کو ثابت کرنے کے سلسلے میں گزشتہ صحفوں میں وعدہ کیا گیا تھا۔ قر آن یا کے ایک ایک آیک آیک آیٹ کر کے نازل ہولی ایک ایک سورت نازل ہوئی ۔.... مگراس کے بعد آن خضرت تائی کے ایک ارشاد کی وجہ سے بھراس میں شبہ باتی رہ جاتا ہے یہ حدیث کشاف میں ہے کہ رسول اللّٰد ملے نے قرمایا۔

" مجھ پر قر آن پاک ہمیشہ ایک ایک آیت اور ایک ایک حرف کی صورت میں نازل ہواسوائے سورہ برات بینی سور و تو بہ اور سورہ اخلاص کے کیونکہ بیہ دونوں سور تیں مجھ پر کلمل صورت میں نازل ہو تیں اور ان کے نازل ہونے کے وفت ان کے ساتھ فرشتوں کی ستر ہزار صفیں حفاظت کے لئے آئی تھیں۔"

تیجیلی سطروں میں جن تین حدیثوں میں موافقت پیدائی گئی ہودہ ای طرح کہ سورہ فاتحہ کھل طور پر نازل ہوئی لیکن اس حدیث ہے معلوم ہورہا ہے کہ سوائے سورہ تو بہ اور فل ہو اللہ احد کے باتی تمام قر آن پاک ایک آیک آیت کر کے نازل ہوا۔ گر کتاب اقال میں ایک قول ہے جو اس کشاف کی روایت کے بھی خلاف ہے۔ انقان میں ہے کہ جو سورہ کو ترہ ایک سورہ کو ترہ ایک سورہ کو ترہ ایک سورہ تب کمل طور پر نازل ہو کیں ان میں ایک تو سورہ فاتحہ ہے ایک سورہ کو ترہ ایک سورہ تب کہ مراس سورہ تبت ہے ایک سورہ لیک سورہ انعام ہے۔ گر اس روایت کے متعلق ابن صلاح نے کہا ہے کہ اس روایت کی سند میں ضعف اور کم وری ہے اور یہ کہا ہے کہ جھے اس روایت کی سند میں ضعف اور کم وری ہے اور یہ کہا ہے کہ جھے اس روایت کی خلاف روایت بھی ہے۔

اد ھریہ ہے کہ اس انقان کی روایت میں مکمل نازل ہونے والی سور توں میں سورہ برانق کاذکر نہیں ہے (جبکہ گزشتہ حدیث میں گزراہے کہ سورہ براہ بھی مکمل طور پر ایک ساتھ نازل ہوئی ہے)۔

ابن صلاح الدین نے ہے کہ معود نین یعنی فل اغود برب الناس اور قل اعود برت الفاق اس اور قل اعود برت الفاق اس کے مل شکل میں ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی ہے۔ لہذااب قر آن پاک کے ایک ایک آ ہت اور ایک آیک حرف کر کے نازل ہونے کے متعلق آنخضرت سیالتے کا جوار شاد ہے اس کے معنی یہ ہول گے کہ ایک ایک کلمہ کر کے جو ایک سورت کے مقابلہ میں ہو ورنہ ظاہر ہے کہ قر آن پاک کی تین تین چار چار اور وس وس آیات تک ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں اور ای طرح ایک پوری آ ہت سے بھی کم یعنی آ بت کا بچھ حصہ بھی نازل ہوا ہے جیسا کہ عبو اولی الصور کے کلمات نازل ہوئے جو آیک آ بت کا ایک حصہ ہیں۔

کتاب انقان میں جابر ابن زید ہے روایت ہے کہ کے میں قر آن میں ہے سب ہے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ اقراء باسم ر بک ہے اس کے بعد آن والقام نازل ہوئی۔ اس کے بعد یا ایھا المعزمل نازل ہوئی۔ بھریا ایھا المعذر نازل ہوئی۔ بھر انقان کے مصنف لکھتے ہیں کہ میر ہے المعدر نازل ہوئی و غیرہ وغیرہ۔ بھر انقان کے مصنف لکھتے ہیں کہ میر ہے نزد یک ریم تر تیب قابل غور ہے اور اس میں شبہ ہے۔ یہ جابر ابن زید تابعی علماء میں سے ہیں یمال تک کتاب انقال

كاحواليه ہے۔

آ تخضرت ﷺ کااضطراب اور و قفہ و حی کی حکمت ... ایک مفسر نے یہ بھی لکھا ہے کہ سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت والتین ہے۔ والتُذاعلم۔

یجے بیان ہواہ کہ با ابھا المدنو و قفہ و کی کے بعد ڈرانے کے سلسلے میں نازل ہونے والی پہلی سورت ہے۔ کیو تکہ یہ سورت جر کیل علیہ السلام کے اقراء لے کر آنے کے بعد میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد ایک مدت تک جبر کیل علیہ السلام آپ کے سامنے ضیں آئے۔ (ی) اس و قفہ و حی میں اللہ تعالی کی یہ حکمت تھی کہ آخف رت کی گئے کے قلب مبارک میں جر کیل کو د کھ کرجو خوف اور و ہشت پیدا ہوگی وہ دور ہوجائے اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے آپ کے ول میں ان کے و حی لے کر آنے کا شوق پیدا ہوجائے۔ چنانچہ کی ہوا کہ جبر کیل علیہ السلام کی آمد کے اچانک رک جانے کی وجہ سے آنحضرت کو اتنا صد مہ اور رہی ہوا کہ کئی بار آپ بھاڑوں کی حواج کے نیوں پر چڑھ گئے تاکہ اپنے آپ کو وہاں سے گراکر ختم کر دیں گر جب بھی آپ اس ارادہ سے بھاڑ کی چوٹی پر چڑھے کہ اپنے آپ کو وہاں سے گراویں اس وقت جر کیل علیہ السلام نمانے آجاتے اور کہتے۔

"اے محمد! آپ حقیقت میں اللہ تعالی کے رسول ہیں۔"

یہ کلمات سن کر آنخضرت ﷺ کے دل کواظمینان ہو تااور آپ سکون محسوس فرماتے اورواپس چلے جاتے گر بھر جب و قفہ و حی کا ذماتہ کچھ اور گزر جاتا تو آپ بھر اس طرح بے قرار اور رنج محسوس فرماتے لوراس طرح بہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے تاکہ اسپنے آپ کووہاں سے گرادیں کہ بھر جبر کیل نایہ السلام ظاہر ہو کر آپ کو تسلی دیتے۔

و <u>قفہ و حی کی بدت</u> .....ایک روایت میں ہی سب تفصیل ہے مگر اس میں یہ لفظ میں کہ۔ بھی آپ ٹیر مہاڑ پر چڑھتے اور بھی حراء بہاڑ پر چڑھتے تاکہ وہاں ہے اپنے آپ کو گرادیں۔ وقفہ دحی کی بید مدت چالیس دن کی تھی۔ ایک قول بیہ ہے کہ پندرہ دن کی تھی۔ ایک قول کے مطابق بارہ دن کی تھی۔ ایک قول تین دن کا ہے۔ بعض علماء نے کما ہے

اقول مولف کہتے ہیں: گریہ کہنا کہ یہ قول زیادہ مناسب ہے ای روایت کے ان الفاظ کی روشن میں درست نہیں معلوم ہو تا جمال ہیہ کہنا گیاہے جب و قفہ وحی کا زمانہ کچھے گزر جاتا تو آپ بھر ای طرح بے قرار محسوس فرماتے تھے (کیونکہ تین دن کا وقفہ ایسالیما زمانہ نہیں ہے جس میں اس فتم کے تغیرات ہوتے رہے ہوں) واللہ اعلم

کتاب عیون الاثرمیں ہے ہے کہ ابن اسحاق نے وقفہ وحی کی کوئی متعین مدت ذکر نہیں کی ہے۔ اقول ۔ مولف کہتے ہیں: مگر فتح الباری میں ہیہ ہے کہ ابن اسحاق نے تغیین کے ساتھ لکھا ہے کہ وقفہ میں متحمد اللہ میں میں ملا

وحی کی مدت تمین سال ہے۔ داللہ اعلم علمہ سسملی سمتریم کی بعض میں مثول میں ہوتا ہے

علامہ سیلی کہتے ہیں کہ بعض حدیثوں میں آتاہے کہ اس و قفہ و حی کی مدت سال تھی حافظ ابن جمرتے اس قول کے سلسلے میں لکھاہے کہ علامہ سیلی نے جس پر اعتماد کیاہے وہ قول ثابت شدہ نہیں ہے کیو نکہ اس کے مقابلہ میں حضرت ابن عباسؓ کی ایک روایت ہے کہ و قفہ و حی کی مدت چندوں تھی ری اور ظاہر ہے چندوں کی کم سے کم مدت صرف تین دن ہواکرتی ہے۔ مگر اس میں جواشکال ہو تاہوہ بھی بیان ہو چکاہے۔

اسر افیل کب اور کتناعر صد آنخضرت علی ہے وابستدر ہے.....(قال)بعض محدثین نے کہا ہے کہ وقفہ وقی کی مدت بعنی اقراء اور سور ؤیا ایماالمد ثر کے در میان وقی رکے رہنے کا زمانہ وہی ہے جس میں حضرت اسر افیل علیہ السلام آنخضرت علیہ ہے وابستدرہے جیساکہ علامہ شعبی نے بھی میں کہاہے۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: کتاب استیعاب میں بھی علامہ عبدالبر نے شعبی کے حوالے ہے ہی کہا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی نبوت کے ساتھ وابستار ہے (یعنی تین سال تک امر افیل علیہ السلام آنحضرت ﷺ کی نبوت کے ساتھ وابستار ہے (یعنی تین سال تک آپ کے پاس آتے رہے اگرچہ قرآن لے کر نہیں آئے کیونکہ قرآن پاک صرف جرکیل علیہ السلام ہی لے کر آئے ہیں۔ بیبات پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اس طرح اصل کتاب یعنی عیون الاثر میں بھی شعبی کے حوالہ ہے ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس اسرا فیل علیہ السلام آتے رہے اور وحی کے طور پر پچھ السلام آتے رہے وہ تین سال تک اپنے آپ کو آنحضرت ﷺ کے سامنے لاتے رہے اور وحی کے طور پر پچھ کہات بھی لایا کرتے ہے گر قرآن پاک کی ایک آیت بھی ان کے ذریعہ نہیں آئی۔ اس کے بعد بھر تیل علیہ السلام آپ ہوگے ہو تی بھی لے کر آتے ہے اور قرآن پاک کی ایک گوئیہ کہ اس کے بعد بھر تیل علیہ السلام وابستہ ہوئے اور ان کے بعد جر تیل علیہ السلام وابستہ ہوئے۔ اس سے مساف ظاہر ہے کہ اسرافیل علیہ السلام وابستہ ہوئے اور ان کے بعد جر تیل علیہ السلام وابستہ ہوئے۔ اس سے نبیت نبیتی کی صرف نبوت سے وابستہ رہے کہ آس السلام وابستہ ہوئے۔ اس سے نبیت نبیتی کی صرف نبوت سے وابستہ رہے کہ آس السلام وابستہ ہوئے۔ اس سے نبیت نبیتی کی صرف نبوت سے وابستہ رہے کہ آس السلام وابستہ ہوئے۔ اس سے نبیت نبیتی کی علیہ نبوت کی اور یہ بھی گزر چکاہے کہ آخضرت ﷺ کی صرف نبوت سے وابستہ رہے کہ آخر میں السلام ایک ایک کو پہلے نبوت فی اور پھر تین سال بعد وقد و حی کے بعد رسالت یعنی تبلیخ کا حکم ملا تواسر آئیل علیہ السلام ایک ایک کو پہلے نبوت فی اور پھر تین سال بعد وقد و حی کے بعد رسالت یعنی تبلیخ کا حکم ملا تواسر آئیل علیہ السلام ایک ایک کر کے چیز ول کا علم لے کر آتخضرت ﷺ کے پاس آتے رہے۔

گر واقدی نے شعبی کے اس قول کو غلط بتلایا ہے کہ نبوت کے بعد بھی اسرافیل علیہ السلام آنخضرت ﷺ ہے وابستہ رہے وہ کہتے ہیں کہ نبوت کے بعد جر کیل علیہ السلام کے سواکوئی فرشتہ آنخضرت ﷺ ہے وابستہ نہیں رہا۔ یمال علامہ واقدی کی مرادیہ بھی ہو سکتی ہے کہ نبوت سے پہلے اسرافیل علیہ السلام آپ سے وابستہ رہے ہیں اور یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ سرے بھی نبھی وابستہ نہیں رہے۔

بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ شعبی نے جو کچھ کہا ہے وہی بات سیحے ثابت اور محفوظ ہے اور مشہور قول کے مطابق ہے نیز ہیہ کہ شعبی نے جو کچھ کہا ہے وہ جاہے مر سل روایت کے ذریعہ کہا ہواور جاہے معضل کلا۔ روایت کے ذریعہ کہا ہو کسی صورت میں وہ بات سیحے حدیثوں کے خلاف نہیں ہے۔ یہاں تک ان بعض علماء ریں۔۔

ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ حافظ ابن حجر نے واقدی کی اس بات میں شبہ ظاہر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسی بات جو کسی چیز کو ثابت کررہی ہواس بات کے مقابلے میں اصولی طور پر ہمیشہ مقدم اور قابل قبول ہوتی ہے جو کسی چیز کا انکار کررہی ہو۔ ہاں اگرا انکار کرنے والی بات کے ساتھ کوئی دلیل بھی ہو تب ہی اس کو ثابت کرنے والی بات کے مقابلے میں ترجیح دی جائے گی۔ یمال تک حافظ ابن حجر کا کلام ہے۔ ( یعنی اسر افیل علیہ السلام کے آنخضرت علیج کے پاس آنے کی روایت ایک بات خابت کرنے والی ہے اور نہ آنے کی روایت اس بات سے انکار ہے لہذا قاعدہ کے لحاظ سے خابت کرنے والی روایت کو ترجیح وی جائے گی اور کھا جائے گا کہ اسر افیل علیہ السلام آنخضرت علیہ کے ساتھ ساتھ دوابت رہے جی اس بات سے انکار کرنے والی روایت کو قبول نمیں کیا جائے گا۔ جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی و لیل بھی نہ ہو)

اس پر ایک دلیل پیش کی جاسکتی ہے حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ آنخضرت اللے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت جبر کیل علیہ السلام آنخضرت تلکھ کے پاس تھے کہ اجانک آنخضرت تلکھ نے آسان سے آنے والی ایک مرمر اہٹ کی آواز سنی جبر کیل علیہ السلام نے آسان کی طرف نظریں اٹھا کیں اور کھا۔ "اے محد (مقالیہ) یہ وہ فرشتہ آسان سے اتراہے جو اس سے پہلے بھی نہیں اترا۔"

علماء کی ایک جماعت اس بارے میں سے کہتی ہے کہ میہ اسرافیل علیہ السلام ہتھے۔

اس دلیل کے جواب میں بیہ کہا جائے گا کہ میہ خود صرف آیک وعوی ہے دلیل نہیں ہے اس بات کو ابت کرنے کے لئے اس برولیل ہوتی جاہئے۔ میہ کہنا مناسب نہ ہوگا کہ اس روایت کی بنیاد حضرت ابن عمر کی وہ ماری میں میں میں میں میں میں کہتا ہوتی ہے۔ اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں اس میں میں اور میں میں میں م

حدیث ہے جو طبر انی نے نقل کی ہے جس میں ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ بھائی کو یہ فرمائے منا:
اس دلیل کے جواب میں یہ کما جائے گا کہ یہ خود صرف ایک وعوی ہے ولیل نہیں ہے اس بات کو ابت کرنے کے لئے اس بردلیل ہونی جائے۔ یہ کمیا مناسب نہ ہوگا کہ اس دوایت کی بنیاد حضرت ابن عمر کی وہ ابت کرنے کے لئے اس بردلیل ہونی جاہئے۔ یہ کمیا مناسب نہ ہوگا کہ اس دوایت کی بنیاد حضرت ابن عمر کی وہ

حدیث ہے جو طبر انی نے نقل کی ہے جس میں ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمی کو یہ فرماتے سنا۔ " مجھ پر آسان ہے وہ فرشتہ مازل ہوا ہے جو نہ مجھ سے پہلے کسی ہی پر نازل ہوا ہے اور نہ میرے بعد مجھی

ان ہوگاہ ردہ اسر الیل علیہ الساام ہیں جو کہ رہ جی کہ میں آپ کے پروردگارکا قاصد ہول۔"
ای بناء پر عاامہ سیوطی نے اسر افیل علیہ السلام کے آنخضرت ﷺ پر نازل ہونے کو آپ کی خصوصیات میں شار کیا ہے کیونکہ اس بارے میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ دو آنخضرت ﷺ پر اس سے پہلے کہ جو گارل تہیں ہوئے جس سے یہ ثابت ہوسکے کہ جرکیل علیہ السلام کے بعد اسر افیل علیہ السلام آنخضرت ﷺ سے وابعۃ ہوئے تھے حافظ سیوطی نے لکھا ہے کہ اسر افیل علیہ السلام وحی شروع ہونے کے دو سال بعد آنخضرت ﷺ کے پاس آئے۔ اس کی ولیل میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات احادیث کی تمام سندول سے سال بعد آنخضرت ﷺ کے پاس آئے۔ اس کی ولیل میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات احادیث کی تمام سندول سے سال بعد آنخضرت ﷺ کے پاس آئے۔ اس کی ولیل میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات احادیث کی تمام سندول سے

ناہت ہے۔ گرکتاب سفر السعادت میں اس بارے میں کچھ مختلف روایت ہے اس میں ہے کہ جب آنحضرت ﷺ کی عمر مبارک نوسال کی ہوئی تواللہ تعالی نے اسر افیل علیہ السلام کو تھم دیا کہ وہ آنحضرت ﷺ کے ساتھہ رہیں بھر جب آپ کی عمر گیارہ سال کی ہوئی تو حق تعالیٰ نے جرکتل علیہ السلام کو آنحضرت ﷺ کے ساتھہ ساتھ رہنے کا تھم فرمایا چنانچہ جرکتل علیہ السلام انتیس سال تک وابست رہے۔ بہر حال سے اختلاف قامل غور

ہے۔ یکیٰ ابن بکیر ہے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں میں کوئی مخلوق ایسی نہیں پیدا فرمائی جس کی آواز اننی خوبصورت اور سریلی ہو جتنی احرافیل علیہ السلام کی ہے۔ جب اسرافیل علیہ انسلام آسانوں میں پچھ پڑھتے ہیں تو فرشتوں کاذکراور تشبیحیں رک جاتی ہیں۔ فتح الباری میں ہے کہ وقفہ وحی کے تین سالول سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان تین سالول میں آپ کے پاس جر کیل علیہ السلام پاس جر کیل علیہ السلام نہیں آئے بلکہ صرف یہ مراد ہے کہ اس دوران میں قر آن پاک نازل نہیں ہوااور اقراء نازل ہونے کے بعد یا ایھا المدور وقفہ وحی کے تین برس گزرنے پر نازل ہوئی۔ یہاں تک فتح الباری کا حوالہ

' مطلب میے کہ وقفہ وحی کے دوران جرئیل علیہ السلام آپ کے پاس بغیر قرآن کے آتے رہے اور قرآن پاک بعنی یا ایھا المدور لے کر میہ وقفہ گزرنے کے بعد ہی آئے جبیباکہ بیان ہو چکا ہے۔ پھراس وقفہ کے دوران میں ایسے دن بھی گزرے جن میں وہ بالکل نہیں آئے۔ پھریا ایھا المدور لے کر آئے ادراس دوران میں بھی آپ کے پاس جرئیل علیہ السلام آئے اور بھی اسرافیل علیہ السلام آئے۔

اب اس تفصیل ہے ان دونوں باتوں میں کوئی اختلاف ہمیں رہتا جن میں ہے ایک یہ تھی جو چھے بیان ہوئی ہیں کہ ایک قول ہے مطابق وقفہ وتی کی مرت تین سال تھی جیسا کہ ابن اسحاق کا قول ہے یا علامہ سیلی کے مطابق دوسال تھی۔اور دوسر اقول یہ تھا کہ وقفہ وتی کی مرت کچھ دن تھی جس کی کم ہے کم مرت تین دن ہوتی ہے اور زیادہ ہے زیادہ چالیس دن ذکر ہوئی ہے۔ یہ بات ابن عباس کی جس کی کم ہے کم مرت تین دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ چالیس دن ذکر ہوئی ہے۔ یہ بات ابن عباس کی روایت کی بنیاد پر بیان ہوئی ہے ان دونوں باتوں میں اب اس لئے اختلاف ہمیں دہتا کہ ان چند دنوں سے وہ دن مراد لئے جاسکتے ہیں جن میں جر کیل علیہ السلام آپ کے پاس بالگل ہمیں آئے۔(ی) اور جن میں اسر افیل علیہ السلام آپ السلام بھی ہمیں آئر چہ جر کیل علیہ السلام آتے السلام آپ کی طرف سے علامہ سیلی کے قول کی جو تر دید بیان ہوئی ہوئی ہوئی سے اس کی بھی ضرورت ہمیں رہتی۔

ادھر اب میہ بات بھی صاف ہو گئی کہ جن دنوں میں آپ کو نہ جبر ئیل عابیہ السلام نظر آئے اور نہ اسرافیل عابیہ السلام نظر آئے ان ہی دنوں میں آپ نے اپ کو بہاڑ دن کی چوٹیوں ہے گرادیتا چاہا۔
اسرافیل عابیہ السلام نظر آئے ان ہی معلوم ہوجاتا ہے کہ آپ کو رسالت کے مقابلہ میں نبوت پہلے ملی کیونکہ رسالت یا ایھا المعدثو کے ذریعہ بازل ہوئی (کیونکہ ان ہی آئیوں کے ذریعہ آپ کو تبلیج کرنے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب ہوئی تھی تواس کے ذریعہ صرف نبوت میں تھی کی عذاب ہوئی تھی تواس کے ذریعہ صرف نبوت ملی تھی کیونکہ اس و حی میں تبلیخ کا تھم نہیں تھا)۔

چنانچیہ ای بات ہے بعض علماء کا بیہ قول سمجھ میں آجا تا ہے کہ آنخضرت علیجے کواقواء یاسم دمك کے ذریعیہ نبوت ملیاور جس آیت کے ذریعیہ رسالت ملی دہ بیہ۔

يَا آينُهَا النَّمَدُ فِي هُ قُلُمْ فَا نَذِرُهُ وَ زَبُّكَ فَكَبْرَهُ وَ بَيَابِكَ فَطَهِّرَهُ فِي ٢٩ سوره مرشراً ا آية ١٦٠ س

ترجمہ:اے کپڑے میں کیٹنے والے اٹھو یعنی اپنی جگہ سے اٹھویا یہ مستعد ہو بھر کا فرول کو ڈراؤ اور ایپے رب کی بڑائیاں بیان کر داور اپنے کپڑول کو پاک رکھو۔

ان بی دونوں آیتوں کے در میان و قفہ وحی کا زمانہ ہواہے اور اکثر روایتوں سے ای بات کی تائید ہوتی

مگرایک قول بیہ بھی ہے کہ آنخضرت ﷺ کو نبوت اور رسالت ایک ساتھ ملی۔جولوگ بیہ بات کہتے

ہیں وہ اس پر بید ولیل دیتے ہیں کہ یا ایھا المدنر میں دعوت و تبلیغ کا اظہار نہیں ہے بلکہ اس میں صرف دعوت و تبلیغ کا مطالبہ ہے۔اس آیت میں تبلیغ کا مطالبہ ایساہی ہے جیسااس آیت میں کیا گیا ہے۔ اس میں کیا گیا ہے۔

فاصدع بما تو مروا عرض عن المشركين باسور والخلع ٢

تر جمه: غرض آپ کو جس بات کا حکم کیا گیاہے اس کو تو صاف صاف سناد بیجئے اور ان مشر کول کی بروا

-25-1

ر ایعنی آنخضرت ﷺ کو نبوت اور رسالت ساتھ ساتھ ملی ایسا نہیں ہواکہ پہلے صرف نبوت ملی اور پھر جب ابھا المدنو نازل ہوئی تواس کے ذریعہ آپ کورسالت ملی ہو بلکہ جب یابھا المدنو نازل ہوئی تواس کے ذریعہ آپ کورسالت ملی ہو بلکہ جب یابھا المدنو نازل ہوئی اس وقت بھی آپ نبی ہونے کے ساتھ رسول بھی تھے۔اس آیت کے ذریعہ صرف آپ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اب آیساس رسالت کاکام پوراکریں)

با ایماالمد شرے خطاب کرنے کی حکمت ..... (یا بیماالمد شیس انخضرت علیہ کو آپ کانام لے کریا بی ایر سول کہ کر مخاطب کرنے کے بجائے اللہ تعالی نے اس کا سب بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بہ عربوں کی عادت ہے کہ جب کی مخض سے زیادہ تعلق اور مجت کا اظہار منظور ہو تا ہے تو وہ اس کانام لینے کے بجائے اس کی حالت اور عمل دیچہ کراسی حالت اور عمل کے لحاظ ہے اس کو کی نام دے کر پکارتے ہیں چنانچہ اللہ تعالی نے بھی ازراہ مجت آپ کی اس وقت کی حالت کے مطابق آپ کو کی نام دے کر پکارتے ہیں چنانچہ اللہ تعالی نے بھی ازراہ مجت آپ کی اس وقت کی حالت کے مطابق آپ کو کی نام دے کر پکارتے ہیں چنانچہ اللہ تعالی نے بھی ازراہ محبت آپ کی اس اندازے آ بخضرت کے خالف کا منشاء بہ اللہ تعالی کی خاص مجت اور رحمت کو محبوس فرمالیاجو آپ کی دلی مر اداور مقصود تھی۔ اس سے اللہ تعالی کا منشاء بہ خاکہ آنخضرت کے اس علی کے بعد جن سخت حالات سے دوچار ہوں گے ان میں آپ کو تسلی اور ڈھارس کھا کہ آنخضرت کے تھا کہ آن میں آپ کو تسلی اور ڈھارس

ای کی ایک مثال میہ ہے کہ ایک بارجب حضرت علیؓ زمین پر لیٹے ہوئے سورہ سے جس سے ان کی بیٹنانی پر لیٹے ہوئے سورہ سے جس سے ان کی بیٹنانی پر بھی مٹی لگ گئی تھی اس وقت آنخضرت ﷺ نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو ان کو اے علی کہنے کے بیٹائی پر بھی اپنی اے مٹی والے کہ کر ریکار افعاجس سے آپ کا مقصد حجبت کا اظہمار تھا۔

. ای طرح غزوہ احد کے موقعہ پر آنخضرت ﷺ نے خضرت حذیفہ کو دیکھا کہ وہ سورے تھے تو ۔ آبﷺ نےان کوازراہ محبت اے بہت سونے والے کمہ کر پکارا تھا۔

علامہ شخ محی الدین ابن عربی نے اس کی ایک عقلی اور طبعی وجہ بیان کی ہے وہ گئے ہیں کہ دراصل مذر ایسی کیڑے میں لیٹنے کی وجہ وہ محصندک ہوتی تھی جو وہی آنے کے بعد محسوس ہوتی تھی ای لئے وہی کے بعد آپ نے کیڑا اور دھا تھا اس محصندک کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جب فرشنہ کوئی علم اور حکمت لے کر آنحضرت ہوگئے کے پاس آتا تھا تو اس کو انسانی روح محسوس کرتی تھی جس سے جسم کی حرارت اصلی بڑوہ جاتی تھی ایک وجہ سے ایک وم چرے کارنگ بدل جاتا تھا او طرجسم کے اندر سے رطوبت یعنی پیند ایک وم ابھر کر بدن کے باہر کی جھے پر آجاتا تھا تاکہ اس غیر طبعی گری کو ختم کر لے یہ وجہ پیند آنے کی تھی اس کی وجہ سے طبیعت کو سکون ملتا تھا وہ فرارت اور گری کو مجتم کر لے یہ وجہ پیند آنے کی تھی اس کی وجہ سے طبیعت کو سکون ملتا تھا وہ فرارت اور گری کم ہوتی تھی اور پینے کی وجہ نے جسم کے مسامات کھل جاتے تھے اور بدن باہر کی ہوا کو قبول کرنے لگتا تھا پینے کے بعد اس ہوا کے جسم میں جانے کی وجہ سے مزاح اور طبیعت ایک وم محمندگ سے متاثر ہوتی تھی چنانچہ آپ

جسم مبارک پر زیادہ کپٹے تھے تاکہ بدن کو گرمائی مل سکے یمال تک علامہ ابن عربی کے کلام کاخلاصہ ہے۔
وثیابات فطہر لیتنی اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھئے۔ اس آیت پاک کی تفسیر میں بعض علاء نے شخ ابوالحن رحمتہ اللّٰہ کاواقعہ لکھاہے کہ انہوں نے خواب میں آنخفسرت پھٹے کود یکھا۔ آپ پیٹے نے ان سے فرمایا۔ "اے ابوالحن! اپنے کپڑوں کواس میل ہے پاک رکھوجواللہ تعالی نے ہر شخص میں اتاراہے۔" میں نے عرض کیا۔

"بارسول الله! ميرے وه پيڑے کيا ہيں۔" آپ نے فرمایا۔

"الله تعالى نے متهيس تو حيد كالباس محبت كالباس اور معرفت ليعني الله تعالى كو پيجاين كالباس بينجايا

معظمت کا میہ عالم ہے کہ )ان نے کا ندھے پر عرس کا ایک لونہ رکھا ہوا ہے اور النے پیرز مین کے سب سے بچلے درج میں ہیں۔ان کا مرسا تول آ مانوں میں گزر تا ہوا (عرش کے پائے تک) پیٹی رہا ہے گر اللہ تعالی کی عظمت اور بلندی کا یہ حال ہے کہ ان کے سانے وہ د ہے جاتے ہیں یمال تک کہ ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے ایک سخی ی پڑیا ہوتی ہے۔وہ جب نے اترتے ہیں تو بھی یا توعرش کا کونہ ان کے کا ندھے ہی پر ہو تا ہے اور یا فرشتوں میں سے کوئی دوسر اان کی جگہ لے لیتا ہے۔ (اور ظاہر ہے وہ جگہ لینے والا فرشتہ بھی ای قد بدن کا ہو تا ہوگا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حق تعالی کی مخلوق میں اس قد بدن کی مخلوق اسے یہ سوچا جا سکتا ہے کہ خود حق تعالی کی مخلوق میں اس قد بدن کی مخلوق اسے بے شار ہیں۔ نیز ای سے یہ سوچا جا سکتا ہے کہ خود حق تعالی کی عظمت اور کبریائی کہ حق تعالی کی مخلوق میں اس قد بدن کی مخلوق ہی ہو غور کر لیا جائے کہ وہی ہماری سوچ اور سوچا وار کریا جائے کہ وہی ہماری سوچ اور کریا جائے کہ وہی ہماری سوچ اور زبن کی مخلوق ہی پر غور کر لیا جائے کہ وہی ہماری سوچ اور زبن کی پر واز سے باہر ہیں ہما لللہ تعالی کی عظمت اور بڑائی پر غور کر نے سے پہلے اس کی مخلوق ہی پر غور کر لیا جائے کہ وہی ہماری سوچ اور زبن کی پرواز سے باہر ہیں ہما لللہ تعالی کی عظمت اور بڑائی کی عظمت اور بڑائی کا تو کیا اندازہ کر سکتے ہیں )۔"



بإب بست دوم (۲۲)

## ہ تخضرت ﷺ کی وضواور نماز جو ظہور کے شروع ہی میں نازل کی گئی

144

یمال ظہور سے مراد حضرت جر کیل طبیہ السلام کاا قراء لے کر آنا ہے (جس کا مطلب بیہ ہوا کہ وضو اور نماز کا تھکم اسی وقت ہو گیا تھا جُبُلہ آپ کو نبوت عطا کی گئی)

اقول۔ مولف کتے ہیں: کتاب مواہب میں روایت ہے کہ جبر کیل علیہ السلام آنخضرت علیہ کے بیر کیل علیہ السلام آنخضرت علیہ کے پاس انتائی حسین شکل اور مسکتے ہوئے جسم کے ساتھ آئے۔ بھر انہوں نے آنخضرت علیہ ہوئے ہوئے جسم کے ساتھ آئے۔ بھر انہوں نے آنخضرت علیہ اللہ تعالی آپ کو سلام فرما تاہے اور کہتا ہے کہ آپ جنوب اور انسانوں کے لئے اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ اس لئے ان کو لااللہ الا اللہ یعنی اللہ تعالی کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ (اس کے رسول ہیں۔ اس لئے ان کو لااللہ الا اللہ یعنی اللہ تعالی کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ (اس کے طرف بلاؤ۔"

ان کے بعد جرنیل نلیہ السلام نے ذمین پر اپناپاؤیار اجس سے وہیں پائی کا ایک چشمہ بھوٹ آیا اس پائی سے جرنیل نایہ السلام نے وضو کیا اور بھر آ مخضرت علیہ کو تھم دیا کہ آپ وضو کریں اس کے بعد جر کیل نایہ السلام نماذ پڑھنے کے لئے کھڑ ہے ہوئے اور آپ سے فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ تماز پڑھیں۔ اس طرح جرکیل نلیہ السلام نماذ پڑھنے کو وضو کرنے اور نماذ پڑھنے کا طریقہ بتلایا۔ (حدیث) جرکیل نلیہ السلام نے آنخضرت علیہ کو وضو کرنے اور نماذ پڑھنے کا طریقہ بتلایا۔ (حدیث)

اس روایت میں جو یہ لفظ میں کہ اس طرح جرکیل نے آنخضرت علیہ کو وضواور نماز کا طریقہ بتلایا۔
اس سے یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ جرنیل ملیہ السلام نے خودوضو کرنے اور نماز پڑھنے کے وربعہ آپ کو یہ تعلیم دی اور یہ بھی احمال ہے کہ انہوں نے زبانی طور بر تعلیم دی ہو کہ وضوایسے بیجے اور نماز اس طرح پڑھئے۔
آگے ایک روایت آر بی ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ جرکیل علیہ السلام نے عمل کے وربعہ وضو اور نمازی تعلیم دی تھی۔

اس روایت میں ایک ایک ایک ہے کہ یمال جرکیل ملیہ السلام کا یہ قول ہے کہ آپ جنوں اور انسانوں کی طرف بیٹیبر بنائے گئے ہیں۔ یہ قول جیسا کہ آگے آنے والی روایت ہے بھی معلوم ہو تا ہے اس وقت کا ہے جبکہ جبر کیل طبیہ السلام و قفہ و تی کے بعد آنخضرت بیٹیٹ کے پاس آئے ہے اور آپ کو و عوت و تبلیخ کا ظمار کرنے کا حکم الائے ہے (اس وقت کا نمیں ہے جب وہ اقراء لے کر آئے تھے کیونکہ اس وقت تبلیخ اور نبوت کے اعلان کا حکم نمیں دیا کیا تھا) لبند الب جبر کیل علیہ السلام کے اس قول کو کہ آپ جنوں اور انسانوں کے لیئر سول بنائے میں اور اس کوک چر جبر کیل علیہ السلام کے اس قول کو کہ آپ جنوں اور انسانوں کے لیئر سول بنائے میں اور اس کوک چر جبر کیل علیہ السلام کے اس قول کو کہ آپ جنوں اور انسانوں کے لیئر سول بنائے میں اور اس کوک چر جبر کیل علیہ نے زمان کے متعلق آگے آنے والی روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ اقراء کے وضواور نماز شخصان کا تعلم وقفہ و تی کے بعد ہوا میں ان ہو چکا ہے کہ آپ کو نبوت کی اظمار اور نبوت کے اعلان کا تعلم وقفہ و تی کے بعد ہوا میسا کہ چینے بیان ہو چکا ہے کہ آپ کو نبوت کی طی اور رسالت اس کے بعد می اس کے نظاہر اس روایت میں راوی کے راوی کو مغالط ہوا ہے والیہ اسلام ہوا ہے والیہ اسلام ۔

## أتخضرت التينية كووضوكي تعليم

غرض ابن اسئاق سے روایت ہے کہ بعض علماء نے مجھ سے حدیث بیان کی کہ جب معرائ سے پہلے

آئے فسر ت ﷺ پر نماز فرض ہوئی تو جر کیل علیہ السلام آنخضرت علی کے پاس آئے اس وقت آپ کے کے

بالائی جے میں تھے۔ جبر کیل علیہ السلام نے وادی کے ایک جصے میں ابنی ایرای ماری جس سے ای وقت وہال پائی کا

ایک چشمہ پھوٹ نکا۔ پھر جبر کیل علیہ السلام نے اس چشمے سے وضو کیا تو آنخضرت علی و کیمے رہے کہ نماز کے

ایک چشمہ پھوٹ نکا۔ پھر جبر کیل علیہ السلام نے اس چشمے سے وضو کیا تو آنخضرت علی وضو میں اپنامنہ وحویا پھر

لئے کہتے یا کی حاصل کی جاتی ہے لیمن کہتے وضو کی جاتی ہے۔ جبر کیل علیہ السلام نے وضو میں اپنامنہ وحویا پھر

ابنوں تک ہاتھ و انہوئے پھر اپنے میر کا مسئ کیا اور نخوں تک اپنے پیرو ھونے جیسا کہ بعض روایات میں بھی الفاظ

(ی) ایک روایت میں یہ الفاظ میں کہ۔ جبر کیل ملیہ السلام نے پہلے تمین مرتبہ اسپنے ہاتھ وھوئے پھر کلی کی بھر ناک میں پانی ڈالا، بھر منہ و عمویا، بھر تہینوں تک اسپنے ہاتھ وھوئے بھر اسپنے مرکامسے کیااور پھراسپنے پیر وہوئے۔ اور یہ سب کام تین تین بار کئے اس کے بعد انہوں نے آنخصرت پیلٹے کو تھم ویااور جبر کیل علیہ السلام کی طرح پر آپ نے بھی وضو کیا۔

اقول۔ مواف کے جس میں اس روایت سے بعض علاء کے اس قول کی تردید ہو جاتی ہے جس میں ہے کہ وضویں اللہ پڑھنا پہلے ہاتھ و حونا ، کلی کرنا، ناک میں پانی دینا، پورے سرکا مسح کرنا ، واڑھی میں کملی انگلیاں بھر اناکانوں کا مسح کرنا اور وضو کے سب ارکان کو تین قبن بار کرناایسے کام جیں جو آنخضرت عظیم نے وضو میں خود اضافہ کئے جیں (ان ارکان کے آنخضرت عظیم کی طرف سے اضافہ کئے جانے کی تردید گزشتہ روایت سے اس لئے ہوجاتی ہے کہ اس میں صاف ہے کہ یہ سب ارکان خود جر کیل علیہ السلام نے کر کے و کھائے تھے) البت یہ کہا جاسکتا ہے کہ اضافہ کے جانے کی مرادیہ ہے کہ قرآن کی آیت میں وضو کے جتنے ارکان بنا سے کہ جی ان پیش علاء کی مرادیہ ہے کہ قرآن کی آیت میں وضو کے جتنے ارکان بنا ہے گئے ہیں ان پریہ اضافہ کیا گیا ہے۔

تشر سلح: قر آن پاک کی جس آیت میں وضو کا تشکم دیا گیا ہے اور اس کا طریقہ بتلایا گیا ہے وہ آیت ہے۔ یَا اَیْهَا الَّذِیْنَ اَمْنُوا اِذَا فَمْتُمْ اِلِیَ الصَّلُوٰۃِ فَاعْسِلُوٰۤا وَجُوْهَ کُمُ وَایْدِیْکُمْ الِیٰ الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوٰۤا بِرُوُمَرِکُمْ وَ اُرْجِلْکُمْ اِلٰیَ النَّکَمْیْنِ اِسْرِهِ مَا کَدُهُ مِیْ اَسْرَهُ اِلْکَمْیْنِ السورِهِ مَا کَدُهُ مِیْ اَسْرَیْنَ اِللّٰ

تر جمہ : اے ایمان والوجب تم نماز کو اٹھنے لگو تواہیے چرول کو دھو دُاور اپنے ہاتھوں کو بھی کہنیوں سمیت اور اپنے مرول پر ہاتھ مجھیر واور دھو دُاہیے ہیروں کو بھی تخنوں سمیت۔

اس آیت پاک میں وضو کے جو ارکان بنلائے گئے ہیں ان میں کہم اللہ پڑھنا۔ پہلے ہاتھ دھونا کلی کرنا، ناک میں پانی دینااور کانول کا مسح کرناشائل نہیں ہے۔لہذا بعض علماء کے قول کے بارے میں کہاجائے گاکہ اضافے ہے مراویہ ہے کہ اس آیت میں وضو کے جوار کین بنلائے گئے ہیں ان پر اضافہ کیا گیا آگر چہ یہ اضافہ حضرت جرکیل علیہ السلام نے بی آکر بتلایا۔مرتب)

بعض علماء نے لکھاہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی عرب تاپاکی کی حالت میں عسل کیا کرتے تھے۔
اور عسل کے دوران کلی کرتے، تاک میں پانی دینے ادر مسواک کرنے کی پابندی کیا کرتے تھے۔ واللہ اعلم۔ (اس
بارے میں کچھ بحث سیرت حلیہ اردو میں جب کے گزر چکی ہے کہ یہ طریقے عربوں کے نہیں تھے بلکہ اصل میں
یہ طریقے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے ان طریقوں میں سے تھے جو اس شریعت کے مث جانے کے بعد
عرب میں رواج کی صورت میں تھوڑے بہت باقی رہ گئے تھے اور اسلام نے ملت ابراہی کو ختم نہیں کیا بلکہ یہ اس
کی مکم ل ترین شکل ہے۔ لبد ااس قتم کے احکام وہ ہیں جو اسلام نے باقی رکھے ہیں)

نماز کی تعلیم .....(غرض جر کیل علیہ السلام نے آنخضرت ﷺ کووضو کر کے دکھائی اور پھر جس طرح انہوں نے وضو کی تھی اس طرح آنخضرت ﷺ نے وضو فرمائی )اس کے بعد چر کیل علیہ السلام نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ آنخضرت ﷺ نے بھی دور کعت نماز پڑھی۔

اب اس بارے میں ممکن ہے کہ بیے نماز سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح کی نماز ہواور بیے بھی احتمال ہے کہ کیہ سورج غروب ہونے سے پہلے شام کی نماز ہو۔

معراج سے بہلے دو نمازیں تھیں ۔۔۔۔۔ کتاب امتاع میں ہے کہ معراج (کی رات میں یانج نمازیں فرض ہونے سے پہلے ایک صبح کی نمازی تھی یعنی سورج عروب ہونے سے پہلے اور ایک صبح کی نمازی یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے اور ایک صبح کی نمازی ہوئیں سورج طلوع ہونے سے پہلے۔اس کے بعد دور کعتیں صبح کی نماز کی ہوئیں شام کی نماز کی ہوئیں شام کی نماز جس کو عربی شام ہے۔ چنانچہ بعض او بول نے لکھا ہے کہ عصر سے مراد عشالیعنی شام ہے اور عصر ان سے مراد صبح اور شام ہے۔

نماز كااولين رخ ....اس وقت آنخفرت على أن برهة تح توكي كی طرف منه كر مح جراسود كاسامنا كرتے تھے (ى) بعنی جراسود كو قبلہ بناتے تھے اس سے معلوم ہو تا ہے كہ اس وقت نماز میں آنخضرت على بیت المقدس كی طرف اس صورت میں رخ ہو سكتا ہے جبكہ جر المقدس كی طرف اس صورت میں رخ ہو سكتا ہے جبكہ جر اسود اور ركن يمانى كے در ميان ميں رخ كر كے نماز برحی جائے جيسا كہ پانچوں نماذوں كے فرض ہو جائے كے بعد كے ميں آپ جر اسود اور ركن يمانى كے در ميان ميں منہ كر كے نماز برحے لئے تھے (كيونكه اس وقت بيت المقدس قبلہ تقاور بيت المقدس كی طرف رخ كرنے كے لئے آپ جر اسود اور ركن يمانى كے در ميان كھڑ ہے

ہو کر کعبہ کی طرف منہ کرتے تھے جس سے آپ ﷺ کارخ بیت المقدس کی طرف ہو جاتا تھا ) چنانچہ آگے روایت آئے گی کہ آپ ﷺ جمر اسوواور رکن یمانی کے در میان منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور کعبے کواپنے اور ملک شام یعنی بیت المقدس کے در میان کر لیتے تھے۔ بیت المقدس سے مرادوہ پھر ہے جس کو صحرہ کما جاتا ہے جس کے پاس عیسی علیہ السلام کو نبوت ملی تھی)۔

(یہ جو شہر بیان کیا گیا ہے کہ اس روایت کی روشی میں گویا آنخضرت بھی نے نمازوں کے فرض ہونے ہے پہلے جر اسود کو قبلہ بنایا بیت المقدس کو نہیں )اس کے بارے میں ہیں کما جاسکتا ہے کہ جب آپ کیے کی طرف رق کر کے نماز پڑھتے تھے تو جر اسود کو بالکل سامنے نہیں ہوتے تھے بلکہ جر اسود اور رکن بمائی کے در میان میں ہی ہوتے تھے جس سے ظاہر ہے آپ کارخ بیت المقدس کی طرف ہی ہوتا تھا البتہ اتنا تھا کہ جمر اسود اور رکن ممائی کے در میان جب آپ کھڑے ہوئے تھے آپ رکن ممائی کے مقابلہ میں جمر اسود کے زیادہ قریب ہوتے تھے اس بناء پر یہ کہ دیا گیا کہ آپ کارخ جر اسود کی طرف ہوتا تھا (حالا فکہ رخ آپ بھی کا بیت قریب ہوتے تھے اس بناء پر یہ کہ دیا گیا کہ آپ کارخ جر اسود کی طرف ہوتا تھا (حالا فکہ رخ آپ بھی کا بیت المقدس کی طرف ہوتا ہے۔ اس تفصیل کے بعد یہ شبہ دور ہوجاتا ہے۔ المقدس کی طرف معلوم ہوتا ہے کہ پانچ نمازیں فرض ہونے سے لیتن معراج سے میلے آپ نے نماز میں بیت المقدس کی طرف رخ کیابی نہیں۔

بلکہ معراج نے پہلے آپ کھیے کی سمنوں میں ہے کسی ایک سمت کی طرف رخ کر کے نماذ پڑھا کرتے تھے۔غرض جب جبر کیل علیہ السلام کے ساتھ آپ نے نماز پڑھ لی توجبر کیل نے آپ ﷺ سے عرض کیا۔ "اے محمد! نماز کا طریقہ میں ہے۔"

حضر ت خدیج کوو ضواور نماز کی تعلیم .....اس کے بعد جر کیل علیہ السلام دہاں ہواہیں چلے گئے پھر آئے ضرت خدیج کے بھر آئے گئے کہ سناراواقعہ حضرت خدیج کو سنایا۔ حضرت خدیج یہ سن کر (اور اپنے عظیم شوہر پر اللہ کی ہے رحمت اور یہ اعزاز و کمھ کر )خوش سے پھولی شیں عائیں۔ اس کے بعد آئے سن طرح آئے من طرح تخضرت تعلیہ نے ان کے سامنے وضو کیا تاکہ حضرت خدیج کو بھی دکھلادیں کہ نماز پڑھنے کے لئے کس طرح یا کی حاصل کی جاتی ہے جیسا کہ جرکیل علیہ السلام نے آپ کو بھی دکھلادیں کہ نماز پڑھنے کے لئے کس طرح یا کی حاصل کی جاتی ہے جیسا کہ جرکیل علیہ السلام نے آپ کو بتلایا تھا۔

یہ و کیے کر حضرت خدیجہ نے تھی ای طرح وضو کی جیسے آتخضرت علیے نے کی تھی۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ کواسیے ساتھ نماز پڑھائی جیسا کہ جبر کیل علیہ السلام نے آپ کوپڑھوائی تھی۔

عافظ و میاطی نے اپنی سیرت کی کتاب میں جوروایت بیان کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بید واقعہ اس ون کا ہے جبکہ جبر کیل علیہ السلام آنخضرت علیہ کے پاس اقراء لے کر آئے تھے۔علامہ سیوطی نے بیان کیا ہے کہ آنخضرت علیہ کا ظہور پیر کے ون ہوااور پیر کے ون کے آخری جھے میں آنخضرت علیہ نے اور حضرت خدیجہ نے نماز پڑھیں

اس طرح ایک اور حدیث ہے اس کے ظاہری الفاظ سے بھی بھی بھی کہ بیہ ای دن کا واقعہ ہے جس دن جر کیل علیہ السلام اقراء لے کر آپ کے پاس آئے تھے۔ وہ حدیث بیر ہے۔
جس دن جبر کیل علیہ السلام اقراء لے کر آپ کے پاس آئے تھے۔ وہ حدیث بیر ہے۔
" پہلی وحی لے کر جبر کیل علیہ السلام کیر ہے پاس آئے تو انہوں نے مجھے وضو اور نماز سکھائی جب وہ وضو کر چکے تو انہوں نے مجھے وضو اور نماز سکھائی جب وہ وضو کر چکے تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں ایک چلوپانی لے کراپی شرم گاہ پر پانی چھڑ کا۔"

یمال شر مگاہ سے مرادوہ جگہ ہے جہال انسان کی شرم گاہ ہوتی ہے کیونکہ فرشنوں کے شرم گاہ نہیں ہوتی ہے اب فرشتے کی شرم گاہ نہ ہونے سے یہ ڈابت ہوتا ہے کہ فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں اور نہ عورت گراس بات میں شبہ ہے کیونکہ ممکن ہے فرشنوں کے شر مگاہ لیعنی آلہ تو ہوتا ہو گردہ مردوں یا عورتوں کی شرم گاہ جیسا نہ ہوتا ہو جسیا کہ انسانوں میں مخنث ہوتا ہے (کہ اس کے شرم گاہ ہوتی ہے گرنہ مردوں کے جسی ہوتی ہے کہ اس کو عرد کماجا سکے اور نہ عور تول کے جیسی ہوتی ہے کہ اس کو عورت کماجا سکے) تو ممکن ہے فرشنوں کی شرم گاہ بھی ایس کو عرد تی ہوتی ہوتی ہے کہ اس کو عورت کماجا سکے) تو ممکن ہے فرشنوں کی شرم گاہ بھی ایس کو عرد تی ہوتی ہوتی ہے کہ اس کو عورت کماجا سکے) تو ممکن ہے فرشنوں کی شرم گاہ بھی ایس کو عرد تی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔

حدیث کی شرح کرنے والے بعض علماء نے یمال شرم گاہ سے شر مگاہ کی جگہ مرادلی ہے بینیا جا سے کاوہ حصہ جس کے بینچ شرم گاہ ہوتی ہے ( بینی جر کیل علیہ السلام نے اپنے کپڑے کے اس جصے پر پانی کے چھینے و یہ جس کے بینچ انسان کی شرم گاہ ہوتی ہے ) چنانچہ ای بناء پر فقهاء نے مسئلہ نکالا ہے کہ جو شخص استنجاء کر ہے اس کے لئے مستحب سے کہ استنجاء کرنے کے بعدوہ ایک چپلوپانی اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے کپڑے پر اس مبکہ جھینناوے لے جمال شرم گاہ ہوتی ہے تاکہ اگر اس کو بعد میں پاجاے کے اس جصے پر تری نظر آئے تواس کو بیدو ہم نہ ہوکہ بیشناب کا کوئی قطرہ نکلا ہے اور کپڑے باپاک ہوگئے ہیں (اس طرح گویا آدمی کو وہم سے بچانا ہے جو حقیقت میں شیطان پیدا کر تا ہے لہذاو ہم سے حفاظت کا مطلب شیطان سے حفاظت ہے چنانچہ اس طرح انسان کو شیطان اور اس کے ڈالے ہوئے وہم اور وسوسوں سے نجات مل جاتی ہے)۔

عاليًا آنخضرت على كاس ارشاوے يى مراوب آب نے فرمايا

" بجھے جبر کیل ملیہ السلام نے وضو سکھلائی اور تھکم دیا کہ میں وضو کے بعد اپنے کپڑے کے بنچے اس جگہ پانی کے چفیٹے دول جمال سے ہیٹتاب آتا ہے(مراد ہے پاجا ہے پا تمبند کے اوپر) تاکہ وضو کے بعد اگر اس جگہ کچھ تری نظر آئے تواس سے بیدہ ہم نہ پیدا ہو کہ پیٹتا ہے کا کوئی قطرہ نکلا ہوگا۔"

حضرت ابن عمرؓ ہے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنیاجاے یا تہبنذ پریانی کے چھینے دے لیا کرتے تھے۔

حدیث میں آتا ہے کہ جب جبر کیل آنخضرت علی کو اقراء پڑھوا چکے تو انہوں نے آپ علی ہے

"بہاڑے نیچار آئے!"

چنانچ آنخفرت علیہ ان کے ساتھ بہاڑے اتر کرینچ میدانی جگہ پر آگے۔ بھر آنخفرت علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جرکل نے بھے ایک قالین پر بھایالور پھر ابنا پیر ذیین پر ماراجس نے فورااس جگہ سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلالور جرکیل علیہ السلام نے اس سے وضوی حدیث و ضوابتد الی نمازوں کے ساتھ ہی فرض ہوئی ۔۔۔۔اس سے معلوم ہواکہ پانچ نمازوں سے پہلے جو نماز فرض ہوئی اس کے ساتھ ہی وضو بھی فرض ہوئی اور یہ ای وقت کی بات ہے جب کہ جرکیل علیہ السلام اقراء فرض ہوئی اس کے ساتھ ہی دضو مدینے میں ہی فرض ہوئی اس کے ساتھ ہی دضو مدینے میں ہی فرض ہوئی اور یہ ای وقت کی بات ہے جب کہ جرکیل علیہ السلام اقراء کے کر آئے تھے۔ مگر یہ بات علامہ ابن حزم کے قول کے خلاف ہے کیونکہ وہ کتے ہیں کہ وضو مدینے میں ہی فرض ہوئی۔ مگر علا مہ ابن عبدالبر نے قول سے ابن حزم کے قول کی تردید ہوتی ہے۔ علامہ عبدالبر نے تکھا ہے کہ اس پر تنگاروں کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ علیہ نیروضو کے نماز نہیں پر حی (جس کا مطلب

ہے کہ وضو کے میں فرض ہوئی تھی اور اسی وقت فرض ہوئی تھی جبکہ معراج سے پہلے دو نمازیں فرض ہوئی تھیں جبکہ ابن حزم کے قول کے مطابق آگر وضوید ہے میں نازل ہوئی تواس کا مطلب ہے کہ کے میں رہے ہوئے آنخضرت ﷺ نے جتنی نمازیں پڑھیں وہ وضو کے بغیر پڑھیں) یہ لکھنے کے بعد علامہ ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ یہ بات ایس ہے جس سے کوئی بھی ہے خبر نہیں ہے (کہ آنخضرت ﷺ نے کبھی بغیر وضو کے نماز نہیں بڑھی) یہاں تک ابن عبدالبر کاکام ہے۔

اب ان دونوں باتوں کے اختلاف کو دور کرنے کے لئے یہ کماجاسکتاہے کہ ابن جزم کی مرادیہ ہوگی کہ وضویہ ہے میں فرض ہوئی (جبکہ اس ہے پہلے نماز کے لئے وضو ضروری نہیں تھی) یہ بات بعض مالکی علماء نے بھی کئی ہے کہ ججرت ہے پہلے وضو فرض نہ تھی بلکہ مستحب تھی اور آنخضرت ﷺ کے مدینے پہنچنے کے بعد جب سورہ مائدہ نازل ہوئی تواس کی اس آیت ہے وضو فرض قراروی گئی۔

آیا اُنینا الله نین امّنوا اِذا فَمْتُمْ الی الصّلوٰ وَ فاغسلوا وُ جُوهَکُمْ وَایَدِیکُم النح بِ۲ سوره ما کده ع ۵ آپ۔

ترجمہ: اے ایمان والوجب تم نماز کوا شختے لگو تواپنے چرول کو د حوواور اپنے ہاتھوں کو بھی۔ النے
مرکتاب انقان میں جو پہھ ہے اس ہے مالکی علماء کے قول کی مخالفت ہوتی ہے۔ انقان میں ہے کہ یہ ان
آئیوں میں ہے ہے جن کا حکم پہلے آگیا اور آیت بعد میں نازل ہوئی یعنی یاایھا الذین امنوا اذا اقمتم الی الصلوہ تا
لعلکم تشکرون (یعنی اس آیت میں وضو کا حکم ہے مگریہ حکم پہلے نازل ہوا ۔ تھا اور آیت اس کے بچھ عرصے کے اندازل ہوئی)

ہمرحال اس پر توعلماء کا اتفاق ہے کہ بیہ آیت مدنی ہے بینی مدینے میں نازل ہوئی اوروضو کے میں نماز کے ساتھ فرض ہوئی۔اب بیہ کمنا چاہئے کہ وضو قرضیت کے لحاظ سے تو مکی ہے بیبنی کمے میں فرض ہوئی اور آیت کی تلاوت کے لحاظ سے مدنی ہے بیبنی مدینے میں نازل ہوئی۔

بھروہیمالکی عالم کہتے ہیں گہا لیک چیز کا حکم نازل ہونے کے بعداس کے متعلق آیت کے بعد میں نازل کئے جانے کی حکمت سے کہ اس حکم کا قر آئی ہونا ثابت ہو جائے۔

جمال تک پیر کہنے کا تعلق ہے کہ وضونماز کے ساتھ فرض ہوئی اس سے بظاہر وہی وور کعت کی نماز ہوگی جو معراج سے پہلے وی کے ساتھ فرض ہوئی تھی کیونکہ جیسا کہ ابن اسحاق کی روایت بیجھے بیان ہوئی سے ول جو رکعتیں آنحضرت بیجھے بیان ہوئی سے احتمال بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد پانچوں نمازیں ہوں جو معراج کی رات میں فرض ہو کیں اس کی بنیاد شیخ رملی کا قول ہے جس میں وہ تنہا ہیں۔وہ کہتے ہیں۔"وضو ہجرت سے ایک سال پہلے نماز کے ساتھ فرض ہوئی۔"

ظاہر ہے اجرت ہے ایک سال پہلے کی نماذ ہے مراد پانچوں نماذیں ہی ہیں جو اجرت ہے ایک سال
پہلے معراج کی رات میں فرض ہو ئیں کیونکہ جمال تک ابتداء میں فرض ہونے والی دور کعتوں کا تعلق ہے وہ
اجرت ہے ایک سال پہلے نہیں بلکہ اجرت ہے تیرہ سال پہلے آنخضرت ﷺ کے ظہور کے وقت فرض ہوئی
تھیں) یمال تک علامہ رملی کا کلام ہے۔ اس قول کی روشنی میں یہ مطلب ہوگا کہ معراج ہے پہلے بارہ سال کی
مدت میں وضوفرض نہیں بلکہ مستحب رہی یمال تک کہ رات کی نماذ میں بھی۔

كتاب مواہب ميں (بھی بھی ہے كہ وضو معراج ہے پہلے بعنی دور كعت نماز كے ساتھ فرض ہو چكی

تھی اور اس کی دلیل یہ بیان کی گئی ہے کہ حدیث کے الفاظ میہ ہیں کہ جبر کمل علیہ السلام نے آنخضرت عظیۃ کو وضو سکھلائی اور اس کا تھکم دیا۔ تو یمال تھم دینے۔ تابت ہوتا ہے کہ اس وقت وضو فرض کردی گئی تھی۔

تحراس دلیل کے مانے میں اشکال ہے کیونکہ الن الفاظ ہے و ضوکا فرض ہونا ٹابت نہیں ہوتا اب لئے کہ ممکن ہے جبر کیل علیہ السلام نے جو لفظ آپ ہے کے ہول وہ یہ ہوں کہ میں آپ کو تھم دیتا ہوں کہ آپ اس طرح کریں جیسے میں نے کیا ہے۔ لور تھم کا صیغہ جو ہوتا ہے اس سے تھم بینی واجب ہونا بھی ثابت ہوتا ہے لور میت سے بھی ب

منتحب ہونا بھی ثابت ہو تاہے۔

آیت و ضویا آیت شیم ..... پیپلی سطرول میں بیان ہوا ہے کہ و ضوکا تھم پہلے آگیا تھااور و ضوکی آیت مینی انگا اللّٰینَ افتوا اِذَا فَفَتُم اِلٰی الصَّلُو وَ النّ بعد میں بدین میں نازل ہوئی) بعض علاء نے لکھا ہے کہ اس آیت کے بعد میں بتازل ہونے کو غلہ و ضوتو پہلے ہی فرض ہو چکی تھی بعد میں بتازل ہونے کی غرض ہو چکی تھی بلکہ چو نکہ اس آیت سے بازل ہونے کی غرض یہ ہو چکی تھی بلکہ چو نکہ اس آیت سے بازل ہونے کی غرض یہ ہو کہ جو فخص بیاری کی وجہ سے مایانی نہ ہونے کی وجہ سے و ضویا عسل نہیں کر سکتا اس کے لئے تیم کرنے کی اجازت سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ عسل اور و ضوتو آیت سے پہلے ہی فرض ہو چکے تھے۔ (اس سورت کے ذریعہ تیم کی اجازت مقصود تھی)۔

تشریخ: سورہ مائدہ کی اس پوری آیت میں ابتداء میں وضو کا بیان ہے بور اس کے بعد تیم کا بیان ہے کہ کن حالات میں تیم کیا جاسکتا ہے۔ پوری آیت ہے۔

يَّا اَيَهَا النِّيْنَ امْنُوا إِذَا كُمْتُمْ إِلَى الصَّلُوْةِ فَاغْسِلُوا وَ مُحَوْ هَكُمْ وَايَدِيْكُمْ إِلَى الْفِرَافِقِ وَ امْسَجُوا بُرُءُ وَ
سِكُمْ وَ اَرْجَلِنَكُمْ إِلَى النَّكَعْبَيْنِ وَانِ كُنتُمْ جُنُبَا فَاتَطْهَرُوا وَانِ كُنتُمْ مُرْضَى اَوْ عَلَى سَفِر اَوْجَاءَ اَحَدُ مِنكُمْ مِنَ الْفَاتِطِ
الرَّ لَمُشَتُّمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُ وَ امَاءَ فَتَهُمَّمُوا صَعِيْلًا طَيِّباً فَا مُسَحُّوْا بِو جُوْ هِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ مِنْهُ مَايُرِيْدُ اللَّهِ لِيَجْعَلُ عَلَيْكُمْ مِنْ جَرْحٍ وَ لَكِنْ يُونِيَّدُ لِيُطَهِّرَ كُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُصْكُرُون (بِ6 سُومَا مُومَا مُومَا كُونَ اللّهِ لِيَجْعَلُ عَلَيْكُمْ مِنْ جَرْحٍ وَ لَنَكِنْ يُونِيْدُ لِيُطَهِّرَ كُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ نَصْرُون (بِ6 سُومَا مُومَا مُومَا كُونَ الْمُسَاءَةِ فَلَيْكُمْ مِنْ جَرْحٍ وَ لَنَهِنْ يُونِيْدُ لِيُطَهِّرَ كُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ وَنَا (بِ6

ترجمہ: اے ایمان والو اجب تم نماز کو اٹھنے لگو تو اپنے چرول کو دھو واور اپنے ہاتھوں کو بھی تہنوں سمیت اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سمیت اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سمیت اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سار ابدن پاک کر ولور اگر تم بنار ہو یا حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص استہے سے آیا ہو یا تم نے بیو یوں سے قربت کی ہو پھر تم کو پائی نہ لے تو تم پاک زمین سے تیم کر لیا کر و بعنی اپنے چروں اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیا کر و اس اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیا کر و اس اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیا کر و اس نے بین اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ تم پر کوئی تنگی والیں لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ تم پر کوئی تنگی والیں لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم کو پاک صاف رکھے اور یہ کہ تم پر ابنا انعام تام فر ہاوے تاکہ تم شکر او اگر و۔

چونکہ اس آیت میں وضو کے ساتھ تیم کا طریقہ بھی بیان کیا گیاہے اس لئے اصل میں ان بعض علماء کے قول کے مطابق اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ تیم کے حالات اور طریقہ بتلانا تھی۔ تشریح ختم۔ سرتب)

ای بات کی تائید حضرت عائشہ کے ایک قول سے بھی ہوتی ہے جس میں انہوں نے اس آیت کو آیت وضو کننے کے بجائے آیت تیم کماہے کہ۔ پھر اللہ تعالی نے آیت تیم نازل فرمائی۔ اس سے ان کی مراو بی آیت ہے اور دجہ بھی ہے کہ وضواس آیت کے مازل ہونے سے بھی پہلے مازل ہو چکی تھی۔ معسل کب فرض ہوا۔۔۔۔ای طرح علامہ ابن عبدالبرنے لکھا ہے کہ تمام سیرت نگاروں کا اس بات پر انفاق ہے کہ ناپاک کی عالمت میں عسل کرنا آنخضرت عظیم پر بھے ہی میں فرض ہو چکا تھا۔اس سے بھی مہی معلوم ہوتا ہے کہ عسل اورونسو کے میں ہی واجب ہو چکے تھے۔(جبکہ وضو کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی)

حضرت ابن عمر کی ایک روایت ہے جس سے معلوم ہو تاہے کہ عسل کی فرضیت معراج کی رات میں نمازوں کے ساتھ موتی ۔ان سے روایت ہے کہ :-

"معراج کی رات میں ابتداء میں روزانہ بچاس نمازیں فرض ہو ئیں اور ناپا کی دور کرنے کے لئے سات مرتبہ عسل واجب ہوا تکر آنخضرت بار بار حق تعالی ہے اس میں سمولت و آسانی کی درخواست کرتے رہے یمال تک کہ آخریا بچ نمازیں اورا کی مرتبہ کا عسل روحمیا۔"

اس حدیث کے بارے میں بعض شافعی فقهاء نے لکھاہے کہ اس کوامام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور اے کمز در بھی نہیں بتایاس لئے میہ حدیث یا تو صحیح ہے اور یاحسن کی ہے۔

وضویس پیرول کا دھونا فرض ہے۔ ۔۔۔۔۔ای دضوی آیت کے بارے میں (یہ اندازہ ہونے کے بعد کہ یہ خاص طور دضوی میں پیرول کا دھونا فرض ہے کے نازل نہیں ہوئی کیونکہ دخو پہلے ہی قرض ہو چکی تھی )ان ہی بعض علاء فراص طور دضوی ہیرول کا بھی دھونا میں میرول کا بھی دھونا فرص ہو پکی تھی کی ترز بر پڑھتے ہیں کیونکہ جرکیل ضروری ہے۔ یہ بات ال حفرات کے کھا ہے ہو آیت میں ادجلکہ لیخی ل پرز بر پڑھتے ہیں کیونکہ جرکیل علیہ السلام والی جو صدیث ہاں میں پیرول کا صرف می لیخی ہا تھ پھیر نابیان کیا گیا ہے۔ (ی) اس صدیت میں ہے کہ جب جرکیل علیہ السلام پہلی بار آنخضرت عظی کے پاس وی لے کر آئے تو وضوکا طریقہ سکھلانے کے لئے انہول نے اپناچرہ واور کہنوں تک ہا تھ دھوئے پھر انہوں نے سرکااور نخول تک پیرول کا مسے کیا۔ پھر انہول نے انہوں نے کی طرف رخ کرکے دو سحدے کے لیخی دور کھتیں پڑھیں اس کے بعد آنخضرت عظی نے بھی ای طرح کیا جیسے جرکیل علیہ السلام نے کیا تھا۔ یہاں تک ان بعض شاخی فقماء کا کلام ہے۔

محمراس قول میں اشکال ہے کیونکہ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے اکثر روایتوں میں یہ لفظ ہیں کہ جبر کیل علیہ السلام نے اپنے ہیر و صوئے لہذا اس روایت کے مطابق بھی ہیروں کا جمال ذکر کیا گیاان کا عطف چرے پر ہے بعنی ہیروں کا جمال ذکر کیا گیاان کا عطف چرے پر ہے بعنی ہیروں کا ذکر چرے ہذا ہیروں کے لئے بھی وصونے کا تھم دیا تھیا ہے لہذا ہیروں کے لئے بھی وصونے کا تھم دیا تھیا ہوگا )ای طرح آگر اد جلکم یعنی ل پر زیر کے ساتھ پڑھا جائے تو بھی وہ وجو ھکم (چرے وصونے کا تکم تھی تو بھی وہ وجو ھکم (چرے وصونے کا تک تحت ہی دے تا ہوگا۔

اس صورت میں بیاعتراض کیا جاسکتاہے کہ آپ پر ذیر پڑھنے کی صورت میں یہ وجو ہکم کے تحبت کی صورت میں یہ وجو ہکم میں کیے رہ کیے رہ سکتا ہے کہ قت ماننے کی صورت میں ارجلکم میں بھی آپ نے در مسکتا ہے کہ فرائر اور اگر ل پر ذیر پڑھا گیا توبیہ او جلکم کا لفظ ہو و سکم (سرول کا مسح کرو) کے تحت آتا ہے لہذا ہو تھا میر کے لئے ہی ہوگا کیونکہ صفت کے لفظوں میں برابر کے لفظ کی دجہ سے ذیر نہیں آپ کرتا۔
کرتا۔

ل مدیث می اور مدیث حسن کی تعریفیس سیرت طبید اردو پیس میملے گزر چک ہے۔

اس اعتراض کاجواب یہ دیاجاتا ہے کہ اگر چہ صفت میں برابروالے لفظ کی وجہ سے زیر بہت کم آتا ہے مگر آتا ضرور ہے لہذا یمال بھی بھی مانا جائے گا کہ اگر ذیر پڑھا جائے تو اوجلکم میں آپر ذیر اس وجہ سے آئیا کہ اس کے پڑوی لفظ لیعنی ہوء وسکم میں آپر ذیر ہے۔ مگریہ لفظار ہے کا وقعہ کا میک تحت اور اس کا حکم بھی وہی رہے گاجو چرے کا ہے۔

تشر تے: وضویس پرول کا مسے کرنے کا قبل شیعوں کے پیمال ہے اور وہ عربی ذبان کے اس قاعد ہے تحت آیت کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں جیسے او پر بیان کیا گیا ہے کہ چر ہ اور ہاتھ و موئے جا نمیں اور سر اور پیرول کا بیرول پر ہاتھ کی پیرول کا جیس اور سر اور پیرول کا جیس اور ایا تھا کہ اس پر انقاق ہے کہ وضویس پیرول کا دھونا ضرور کی ہے جیسا کہ اس پر آنخضر ت علیقے کا عمل بھی ہے اور احادیث ہے بھی فابت ہے ابذا او جلکھ پر ذبریاز پر دونول صور تول میں پڑھنے کے باوجود سے افقاد جو ھکھ کے تحت بی رہے گا) بایہ کما جاسکتا ہے کہ پیرول پر کم پانی ڈالنا بھی کافی ہے جس کو مسی کے افقاد سے ظاہر کرویا گیا (لیکن اس صورت میں بھی مسی سے مراد یہ نمیں ہوگی کہ پیرول کو اس طرح دھونا ضرور کی ہوگی کہ پیرول کو اس طرح دھونا ضرور کی ہوگی کہ پیرول کو اس طرح دھونا ضرور کی ہوگی کہ پیرول کو اس طرح دھونا ضرور کی ہوگی کہ پیرول کو اس طرح دھونا ضرور کی ہوگی کہ پینی برا کر پیرول کو اس طرح دھونا ضرور کی ہوگی کہ پی فیل میں کوئی حصد بھی خشک نے دوجائے کا

شیخ می الدین نے اس بارے میں یہ لکھا ہے کہ وضویں پروں کا مسے کرنے کا قول قر ان پاک کے اصلی طاہر ی الفاظ کی بنیاد پر ہے جبکہ پیرون کے دھونے کی بنیاد اس سنت پر ہے جس کی اپنی بنیاد قر ان پاک کے اصلی معنی اور مراد پر ہے بہذا قر آن پاک کے الفاظ کے ظاہر ی معنی کو چھوڑ نا اس بناء پر ہے کہ یمال مسے ہے معنی دھونے ہے ہیں ایسے ہی یمال مسے کے معنی دھونے ہے ہیں ایسے ہی یمال مسے کے معنی دھونے ہیں دھونے کے ہیں ایسے ہی یمال مسے کے معنی دھونے کے ہیں ایسے ہی یمال مسے کے معنی دھونے کے ہیں ایسے ہی یمال مسے کے معنی دھونے کے ہیں لندا اب یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ ) اد جلکھ پر زبر پڑھنے کی صورت میں پیرول کا مسے کرد۔ محمل ہیں ہو جاتا ہے بلکہ ذبر پڑھنے کے باوجود بھی معنی ہیں دھونے کہ پیرول کا مسے کرد۔ البت مسے کے معنی دھونے کے ہول گے۔ واد جلکہ میں جو ہے یہ معیت کی ہے (یہ سب عربی ذبان کی نحوی اسطا حیں ہیں ان کے متعلق ذیادہ تفصیل لکھنا غیر ضروری ہے مختمرا یہ بات سمجھ کینی چاہئے کہ پیرول کے دھونے کے سلیا ہیں علیاء کا افاق ہے)

آنخضرت علی به اینداء میں ہر نماز کیلئے علیحدہ وضو صروری تھا ..... صدیت میں آتا ہے کہ آنخضرت علی بیندا کے الفاظ ہے مطلب نکا ہے کونکہ آیت کے ظاہری الفاظ ہے مطلب نکا ہے کیونکہ آیت کے الفاظ یہ بین کہ اے ایمان والواجب تم نماذ کو اٹھنے لگو تو اپنے چرے دھولیا کر واور کہنوں تک ہونکہ آیت کے الفاظ یہ بین کہ اے ایمان والواجب تم نماذ کو اٹھنے لگو تو اپنے چرے دھولیا کر واور کہنوں تک ہاتھ بھی۔ وغیرہ النا الفاظ ہے ظاہری مطلب بین نکا ہے کہ جب بھی نماذ کو کھڑے ہوں تو وضو کرنا چاہئے۔ چنانچہ آنخضرت میں ہے کہ خور کے علیمہ وہ ضرکیا کرتے تھے) لیکن فتح کمہ کے ون آنخضرت میں ہے کہ بہلی بادایک بی وضو سے پانچوں نماذیں پڑھیں حضرت میں ہے۔ بہلی بادایک بور نے مور کیا ہے۔ ویکھی نو آپ ہے عرض کیا۔
"آپ نے آن ایک الی بات کی ہو پہلے آپ نے بھی نمیں کے۔"

آب نے فرمایا۔

"أعمر إلى نے ابياجان يوجو كر كياہے۔"

تعنی جان بوجھ کر ابیا کماہے تاکہ امت کو بیر معلوم ہوجائے کہ اگروضو توڑنے والی کوئی بات نہ چین

آئے توایک وضو سے پانچوں نمازیں بھی پڑھی جاسکتی ہیں۔اس بات سے یہ ظاہر ہو گیا کہ ہر نماز کے لئے علیحدہ وضو کے ان نمازیں بھی پڑھی جاسکتی ہیں۔اس بات سے یہ ظاہر ہو گیا کہ ہر نماز وضو کرنے کا جو تھم تھاوہ اس وقت منسوخ ہو گیا۔ چنانچہ بعض علماء کا قول بھی ہے کہ آنخصرت ﷺ پر ہر نماز کے لئے علیحدہ وضو کرنے کا تھم تھاجو بعد میں منسوخ ہو گیا۔ یمال تک ان بعض علماء کا کلام ہے۔

ای بات کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آنخضرت عظیم کوہر نماز کے لئے نئی وضو کرنے کا تھم تھا جا ہے آپاس وقت وضو سے ہول پھر جب آنخضرت عظیم کواس پابندی کی وجہ سے بنگی پیش آئی توبیہ تھم مفسوخ ہو گیااور صرف اس حالت میں نئی وضو کا تھم رہ گیا جبکہ وضو توڑنے والی کوئی بات چیش آئی ہو جیسا کہ بیان ہوا آپ کو یہ بنگی فتح کمہ کے دن چیش آئی تھی اور ای وقت یہ تھم منسوخ ہوا تھا) ورنہ اس سے پہلے آپ ہر نماذ کے لئے نئی وضو فرمایا کرتے تھے۔

ادھراس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز کے لئے نگاہ ضوکرنا آتخضرت علیہ کی جمعوصیات میں سے تھا چنانچہ اس بات کی تائید حضرت انس کی اس دوایت سے بھی ہوتی ہے کہ آتخضرت علیہ ہر نماز کے لئے علیحدہ د ضوکیاکرتے تھے۔اس پر محابہ سے ہوچھا گیا۔

" پھر آپ کیاکرتے تھے۔(ی ) یعنی کیا آپ حضر ات بھی آنخضرت علظے کی طرح ہی ہر د فعہ نتی وضو کرتے تھے۔"

اس پرانهول نے جواب دیا

" ہمیں اس وقت تک آیک ہی وضو کافی ہوتی ہے جب تک کہ وضو توڑنے والی کوئی بات نہ پیش "

اب اس سے معلوم ہوا کہ (جب تک ہر نماز کے لئے ہر علیحدہ وضو کرنے کا تھم تھا! س وقت تک بھی) یہ تھم صرف آنخضرت ﷺ کے لئے تھا (آپ کی امت اور محابہ کے لئے نہیں تھا) بعد میں آنخضرت ﷺ کے لئے بھی یہ تھم منسوخ ہو گیایہ

کیا ابتداء میں ہر نماز کے لئے عسل ضروری تھا۔ ... ثافی فقہاء نے قسل کے لئے بھی لکھا ہے کہ آ تخضرت عظی پر ہر نماز سے پہلے عسل کرناواجب تھا لیکن بعد میں یہ عظم اس طرح منسوخ ہو گیا کہ اگر کوئی الی بات پیش آجائے جود ضو تو زنے والی ہے (مثلار تے فارج ہونا چوٹ لگنے سے خون نکل کر بہہ جانا ،یامنہ ہم کر قے ہو جانا) تو عسل کرنے کی ضرورت نہیں صرف وضو کر لینا کافی ہوگا (اور اگر کوئی الی بات پیش آجائے جس سے نمانا ضروری ہو جاتا ہے جسے خواب میں انزال ہو جانا ،یا عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا تو صرف اس صورت میں عسل کرنا ضروری ہوگا ورنہ ہر نماذ کے لئے صرف وضو کرنا ضروری ہوگا) اس طرح گویا بعد میں وضو عسل کی قائم مقام بن گئی تھی پھر بعد بیں ہر نماذ کے لئے علیمہ وہ ضو کرنا ضروری ہوگا) اس طرح گویا بعد میں وضو عسل کی قائم مقام بن گئی تھی پھر بعد بیں ہر نماذ کے لئے علیمہ وہ ضو کرنا خکم بھی اٹھالیا گیا۔

مروری ہوتا اور بھر بعد میں ہر نماذ کے لئے صرف و ضو کا ضروری رہ و تاہے کہ ہر نماذ کے لئے پہلے عسل کا ضروری ہوتا ہے کہ ہر نماذ کے لئے صرف و ضو کا ضروری رہ جانا (صرف آنحضرت ﷺ کے لئے ہی ضروری نہیں تھا بلکہ بیہ تھم) آنحضرت ﷺ اور آپ کی امت سب کے لئے ضروری تھا۔ اب یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہوجاتی ہے کہ آنحضرت ﷺ اور آپ کی امت کے لئے عسل کا تھم کس وقت منسوخ ہوا اور یہ کہ مضرورت ہوجاتی ہے کہ آنمیل معلوم ہوتا ہے کہ ہر امت کے لئے ہر نماذے پہلے وضو کرنے کا تھم کس وقت اٹھایا گیا۔ اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر

نمازے پہلے علیحدہ و ضو کاجو حکم اٹھایا گیا وہ پہلے آپ کی امت کے لئے اٹھایا گیااور پھر آنخضرت عظافے کے لئے بھی اٹھادیا گیا۔

اب شافعی علاء کابیہ قول ٹھیکہ ہوجاتا ہے کہ وضواور تیم کی آیت کے ظاہری الفاظ کا تقاضا تو ہی ہے کہ ہر نماز کے لئے علیحدہ وضویا تیم کرنا ضروری ہے مگر پھر چونکہ آنخضرت ﷺ نے فتح کمہ کے دن اپنے عمل سے یہ ظاہر فرمادیا کہ ایک وضو سے پانچول نمازیں پڑھیں اور اپنی امت کے لئے یہ تجویز فرمادیا کہ ہر شخص ایک وضو سے اس وقت تک پانچول نمازیں پڑھ سکتا ہے جب تک کہ وضو توڑنے والی کوئی بات نہیں پیش نہیں آئی تو وضو کا حکم تو آیت کے الفاظ کے ظاہری نقاضے وضو کا حکم تابت کے الفاظ کے ظاہری نقاضے کے مطابق باقی رہا (کہ ہر نماز کے لئے علیحدہ تیم کرنا ضروری ہے) تو گویا حکم کی یہ منسو خی پہلے امت کے لئے ہوئی۔ ہوئی اور پھر آنخضرت ﷺ کے لئے ہوئی۔

(جہاں تک ہر نمازے پہلے نئ وضو کرنے کا سوال ہے یہ نو قر آن پاک کے الفاظ کے مطابق ہوا گر ہر نمازے پہلے عسل کرنے کی بات ایس ہے جس کے متعلق قر آن پاک میں کہیں کچھ نہیں ہے )اب آنخضرت میں نمازے پہلے عسل کا واجب کر لیمنایا تو ایس وی کی بناء پر رہا ہو گاجو قر آنی آیات کی وی نہیں ہوگی بلکہ عام وی ہوگا کہ ہر نماز وی ہوگی اس بارے میں آنخضرت میں نے اجتماد فرمایا ہوگا اور اپنے اجتماد کے ذریعہ یہ سمجھا ہوگا کہ ہر نماز سے پہلے پاکی حاصل کر ناضر وری ہو اور پاکی حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ عسل ہے لہذا آپ نے اپنے اجتماد سے ہم نماز کے لئے عسل کو ضروری سمجھا۔ جمال تک اجتماد کا تعلق ہے یہ بات گزر پھی ہے کہ پیغیر کا اجتماد بھی وی کی مناز کے لئے عسل کو ضروری سمجھا۔ جمال تک اجتماد کا تعلق ہے یہ بات گزر پھی ہے کہ پیغیر کا اجتماد (ہمیشہ ایک فتم ہے کہ حق تعالی ایک مشلمہ پیغیر کے دل میں ڈال دیتا ہے جو صبح حکم ہوتا ہے یعنی پیغیر کا اجتماد (ہمیشہ صبح کے اور حق ہوتا ہے اس میں غلطی کا مکان نہیں ہوتا اس کے پیغیبر کے اجتماد کو وی کما جاتا ہے )۔

امام شافعیٰ کا قول ہے کہ وضو گیاس آیت میں تقدیم اور حذف ما نناضروری ہے بیعنی بغض بعد میں آنے والے الفاظ کو پہلے اور اس طرح کچھ الفاظ ایسے ہیں جو آیت میں ذکر نہیں بلکہ آیت کے مفہوم اور مطلب میں وہ الفاظ پوشیدہ ہیں چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ آیت کا اصل مفہوم ہیہ ہے کہ

"اے ایمان دالو! جب تم نیندے اٹھ کر نماذ کے لئے کھڑے ہویا قضاء حاجت کے بعدیاعور توں کو چھونے کے بعد نماز کے لئے کھڑے ہو تواپناچر ہ دھوؤادراہیے ہاتھ بھی کہنیوں سمیت وغیر ہے۔"

گراس قول کے باوجو دیہ بات اپنی جگہ صحیح رہتی ہے کہ اس آیت کے الفاظ کا ظاہری نقاضہ نہی ہے کہ ہر نماز سے پہلے علیحدہ و ضو کرنا ضروری ہے۔ (چنانچہ آنخضرت ﷺ نے ابتداء میں اس پر عمل فرمایا یمال تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کواور آپ کی امت کواس بارے میں آسانی عطافرمادی)۔

ا بنداء اسلام کی دو نمازیں اور ان کے او قات .....مقاتل ابن سلیمان سے روایت ہے کہ "اسلام کے شروع میں اللہ تعالی نے دور کعت نماز سورج طلوع ہونے سے پہلے اور دور کعت نماز

سورج غروب ہونے سے ملے فرض فرمائی تھیں۔"

اقول۔ مولف کہتے ہیں: یہال اگر اسلام کے شروع سے مراد دہ وفت ہے جبکہ جبر کیل علیہ السلام اقراء لے کر آئے تھے تواس سے کتاب امتاع کی دہ بات غلط ہو جاتی ہے جو پیچھے بیان ہو کی کیونکہ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے دور کعت نماز فرض ہو کی جو سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد دو وقت کی نماذیں فرض ہو گئیں )ایک نماذ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور ایک نماذ سورج غروب ہونے سے پہلے (ان دونوں راویتوں میں یہ اختفاف ہے کہ آیا پہلے سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماذ فرض ہوئی یا سورج غروب غروب ہونے سے پہلے کی )اس بارے میں اختلاف دور کرنے کے لئے یہ کما جاسکتا ہے کہ یہ سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماذ کی اولیت اضافی ہے بیعتی بقیہ نماذوں کے مقابلے میں پہلے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماذ کی اولیت اضافی ہے بیعتی بقیہ نماذوں کے مقابلے میں پہلے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماذ کے مقابلے میں بعد میں نازل ہوئی۔

بعض حدیثول سے معلوم ہو تاہے کہ بیددور کعت نماز کا فرض ہو ناصرف آنخضرت علیجے کے لئے تھا آپ کی امت کے لئے نہیں تفاد چنانچہ ایک حدیث ہے۔

"سب سے پہلے اللہ تعالی نے جو چیز میری است پر فرض فرمائی و میانچ نمازیں ہیں۔"

(اس حدیث سے ظاہر ہے کہی معلوم ہوتا ہے کہ عام مسلمانوں پروہ دور کعت نماز داجب نہیں تھی بلکہ امت پرجو چیز سب سے پہلے فرض ہوئی وہ پانچوں دفت کی نمازیں ہیں۔اس سے پہلے جو نماز تھی وہ صرف رسول اللہ ﷺ پر فرض تھی)

مگر خود اس دوایت کے مانے میں بھی ایک اشکال ہے (کہ آیا است پر سب سے پہلے یا نج تمازیں فرض ہو کمیں یا ان سے پہلے کوئی اور نماز فرض ہوئی تھی ) کیونکہ اس سے پہلے است پر رات کی نماز فرض ہوئی تھی جو بعد میں یانج نمازوں کے فرض ہونے کے بعد اٹھالی گئی۔

کتاب امتعامیں ہے کہ رسول اللہ صبح سویرے کعبے کی طرف تشریف لے جاتے اور دن کی نماز پڑھتے سے سے بناز الی تھی جس کو قریش ناپند نہیں کرتے تھے۔ جب عصر کا دفت آتا تو آنخضرت ﷺ اور آپ کے صحابہ ایک ایک دودد کر کے کھاٹیوں میں پھیل جایا کرتے تھے۔ (کی ) اور سورج غروب ہونے ہے پہلے کی نماز پڑھا کرتے تھے گھر اس کے بعد یا پج نمازیں فرض پڑھا کرتے تھے گھر اس کے بعد یا پج نمازیں فرض ہو گئیں یہاں تک کتاب امتاع کا حوالہ ہے۔

اب اس روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ ان دو نمازوں میں صبح کی جو نماز تھی وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے نہیں پڑھی جاتی تھی۔ پہلے نہیں پڑھی جاتی تھی جیسا کہ پچھلے صفحات میں بیان ہوا ہے بلکہ سورج نکلنے کے بعد دن میں پڑھی جاتی تھی۔ پیراختلاف قابل غور ہے۔واللہ اعلم

ان نمازول کے بعد پھر معراج کی رات میں پانچ نمازیں فرض ہو کیں۔ اس بارے میں علاء کی ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ معراج ہے بہلے آنخضرت عظم ای ایپ کی امت پر کوئی بھی نماز فرض نہیں تھی سوائے اس کے کہ رات کی نماز کے لئے تکم تھالور اس میں بھی یہ متعین نہیں تھا کہ کننی رکعتیں بڑھی جا کیں کیونکہ حق تعالی نے اس بارے میں یہ تھم فرمایا تھا۔ فاؤر اُ وَ اَمَا وَیَسْتُورَا اُن تَعْمِی بِه ٢ سوره مُرَّمِّ لُو ٢ اَمْرِیْکُهُ تَعْمَ اِنْ اَسْالُ سے پڑھا جا سے پڑھ لیا کرو۔

ترجمہ: سوتم لوگ جتنا قر این آسانی سے پڑھا جا سے پڑھ لیا کرو۔

یاں پڑھنے۔ یانچ نمازوں کی فرضیت کے ساتھ ابتدائی دونمازیں منسوخ ہو گئیں

اتول\_ مولف كيتے بيں: يعنى اس حكم كے ذريعه اس سے يسلے كى دہ نماز منسوخ ہو مئى تقى جو سوره

مز مل کیاس آیت کے ذریعہ متعین طور پر نازل ہوئی تھی۔

یٰا اَیُھُا الْمُزَّمِلُ فَکِمُ اللَّیْلَ اَلِا فَلَیْلاً نَصْفَهُ اُوا نَفْضَ مِنْهُ فَلَیْلاَ اُوَدْ دُعَلیه بِ29 سورہ مزمل کا کہہے 1 ترجمہ: اے کپڑول میں کیٹنےوالے رات کو کھڑے رہا کرو گر تھوڑی تی رات یعنی نصف رات یا اس نصف ہے کسی قدر بڑھادو۔

پہلے سورہ ہر مل کی اس پہلی آیت ہے رات کی نمازیں فرض ہو کیں تورات کی نماز منسوخ ہو گئی (تو گویاسب سے پہلے سورہ ہر مل کی اس پہلی آیت ہے رات کی نماز فرض ہوئی جو تہد کی نماز تھی۔اس کے بعد حق تعالی نے سورہ مر مل کی آخر کی آیت ہے اس رات کی نماز کے حکم کو منسوخ فرمادیالوریہ اجازت دی کہ جتنا قر آن نماز میں آسانی ہے پڑھا جسکے پڑھ لیا کروا کیک ہماؤی رات بیاں اور اس کی برخی کی پابندی نہیں ہے۔اس کے بعد پھر جب معراج کی رات میں بانچ نمازیں فرض ہو کیں تو یہ حکم بھی منسوخ ہوگیا)۔

ابتد ائی احکام اور ان کی فرضیت کی تر تیب ..... آنحضرت آگئے پر جو دور کعت نماز فرض ہوئی تھی شافعی علاء نے اس کاذکر نہیں کیا بلکہ یہ کما ہے کہ آنخضرت آگئے پر سب سے پہلے جو چیز فرض کی گئ ودلوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا اور خدا کو ایک ماننے کی وعوت وینا ہے۔ پھر اس کے بعد سور کامز مل کی آئی کی اس پہلی آیت کے ذریعہ آپ پر رات کی عبادت لینی نماز فرض ہوئی پھر سورہ مز مل کی آخیر کی آیت سے یہ رات کی نماذ کا حکم منسوخ ہو گیا اور یہ حکم ہوگیا کہ جتنا قر آن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ پھر یہ حکم بھی پانچ نماذوں کی فرضیت کے ساتھ ختم ہوگیا کہ جتنا قر آن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ پھر یہ حکم بھی پانچ نماذوں کی فرضیت کے ساتھ ختم ہوگیا۔

مگریہ بات اس قول کے خلاف ہے جو ابن اسحاق کے حوالے سے پیچھے گزراہے کہ آنخضرت علی پی ور کھت نماز فرض ہوئی تھی۔ اس بات کی تائید ابن کشر کے اس قول سے بھی ہوتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ نمازیں فرض ہونے سے بہائی نمازیں فرض ہونے سے نمازیں فرض ہونے سے نمازیں فرض ہونے سے پہلے حضرت خدیجہ کی وفات ہوگئی تھی۔ یہ بات اس لئے کہی گئی کہ جمال تک اصل نماز کا تعلق ہے تو وہ دور کھت سورج نگلنے سے پہلے حضرت خدیجہ کی زندگی میں بی فرض ہو چھی سورج نگروب ہونے سے پہلے حضرت خدیجہ کی زندگی میں بی فرض ہو چھی سورج نگلنے سے پہلے اور دور کعت سورج غروب ہونے سے پہلے حضرت خدیجہ کی زندگی میں بی فرض ہو چھی سورج

علامہ ابن حجر ہشمی نے لکھاہے کہ شروع میں لوگوں کو صرف خدا کوایک ماننے کاپابند کیا گیا۔ پھرای طرح ایک لمبازمانہ گزر گیااس کے بعدوہ نماز فرض کی گئی جس کا حکم سورہ مزمل کے شروع میں دیا گیاہے پھراس کا حکم پانچ نمازوں کے حکم کے ذریجہ منسوخ ہو گیا۔

اس کے بعد دوسرے فرائض جو برابر نازل ہوتے رہے وہ سب مدینے میں ہوئے۔ یمال تک علامہ نیمی کا کلام سر

مجھے یہ معلوم نہیں کہ و قفہ و تی ہے پہلے اور اس کے بعد آنخضرت علی نماز میں کیاپڑھا کرتے تھے۔ ایسی ہی فاتخہ کے نازل ہونے سے پہلے کیاپڑھا کرتے تھے۔اس صورت میں ہے کہ مشہور قول کے مطابق فاتحہ کے نازل ہونے کو بعند میں مانا جائے۔

پھر میں نے کتاب انقان میں دیکھا جس میں لکھاہے کہ جب قبلہ بدلا گیااس وقت جر کیل علیہ السلام

نے آنخفرت ﷺ کو خبر دی کہ فاتحہ نمازی ایک ضروری رکن ہے جیسا کہ میں تھی۔ یمال تک کتاب انقال کا حوالہ ہے۔ یمال مکہ میں ہونے میں او مکی زندگی کاوہ ذمانہ ہوگا جبکہ معراج میں پانچ نمازی فرض ہو چکی تھیں پچھلے صفحات میں بعض علماء کا ایک قول گزراہے کہ اسلام میں کوئی نمازائی نہیں ہے جو فاتحہ کے بغیر ہوئی ہو۔ تو غالبادہ قول ای فیاد پر ہوگا۔والتداعلم

باب بست وسوم (۲۳)

## أتخضرت علية يرسب سے بهلے ايمان لانے والى بستى

یعن آنخضرت علی کی بوت اور رسالت کے بعد ایمان لانے والی ہتی۔ یہ بات اس قول کی بنیاد پر بہ کے آنخضرت علی کی بنیوت اور رسالت یعنی تبلیغ کا تھم ساتھ ساتھ ہے (کیو تکد اگریہ مانا جائے کہ آپ کو نبوت پہلے ملی اور رسالت یعنی تبلیغ کا تھم و قفہ و تی کے بعد ملا تو یہ سوال ہوگا کہ تبلیغ کے تھم کے بغیر مفرت خدیج کے مسلمان ہونے کے کیا معنی ہیں) لہذا یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ جب رسول اللہ علی کا ظہور ہوا تو آپ نے مسلمان ہونے کے کیا معنی ہیں) لہذا یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ جب رسول اللہ علی کا ظہور ہوا تو آپ نے شروع میں اپنے معالمے کو چھپائے رکھا اور چھپ چھپ کر لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف بلاتے رہ ساس کے بتیجہ میں مردوں اور عور تول میں معمولی قتم کے لوگوں نے ہی شروع میں آپ کی چیروی کی اس میں معرف معرف ہیں جو ترکیش کے بلند مر جب لوگوں میں سے تھیں یا پھر معنز دور بڑے فائد انول سے تعلق رکھتے تھے ورت عام طور پر جولوگ شروع میں اشارہ فرمایا ابو بکر صدیق تھے دو معمولی اور غریب لوگ تھے) چٹانچہ اس بات کی طرف آنخفر ت تعلق نے معرف اور غریب لوگ تھے کا اس مدیث میں اشارہ فرمایا

" بیہ دین غریبوں میں شروع ہوا اور اپنے آعاذ کی طرح پھر غریبوں میں لوٹ جائے گا۔ اس لئے غریبوں کوخوشخبری ہو۔"

محریہ بات داشنے رہنی جاہئے تمام محدثین ادر سیرت نگاروں کا اس بات پر انقاق ہے کہ سب ہے پہلے '' مخضرتﷺ پر ایمان لانے والی انسان حضرت خدیجہ میں۔

ا قول ۔ مولف کہتے ہیں: مفسر علامہ نتائبی نے بھی لکھاہے کہ اس بات برسب علماء کا اتفاق ہے۔ اس طرح علامہ تودی نے لکھاہے کہ محققین کی آبکہ بڑی ہماعت کے نزدیک ہی بات سیحے ہے۔

علامہ ابن اثیر نے لکھا ہے کہ تمام مسلمانوں کے نزدیک حضرت خدیجہ ہی اللہ تعالی کی دہ مخلوق ہیں جو آنخضرت ﷺ پرسب سے پہلے ایمان لا تمیں ان سے پہلے نہ کوئی مرد مسلمان ہو الورنہ عورت۔ آنخضرت ﷺ کی صاحبز ادیاں بھی مشرک نہیں رہیں ……اب اس بات میں یہ اٹرکال ہو تا ہے کہ آنخضرت ﷺ کی نبوت کے وقت آپ کی چاروں صاحبزادیاں پیدا ہو چکی تھیں اور میہ بات عقل میں نہیں آتی کہ وہ بعد میں ایمان لائی ہوں۔ اس کا جواب میں دیا جا سکتا ہے کہ حضرت خدیجہ وہ پہلی مخلوق ہیں جوشرک کے بعد مسلمان ہوئیں جبکہ آنخضرت ﷺ کی صاحبزادیوں نے بھی جمی شرک نہیں کیا۔ یہ جواب اس روایت کی روشنی میں دیا جا تا ہے جو آگے آئے گی۔

ابن اسحاق سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنمادہ پہلی خاتون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائی اور اللہ تعالی کی طرف ہے جو کچھ آنخضرت ﷺ لے کر آئے اس کی تصدیق کی مشرکین کی طرف ہے آنخضرت ﷺ کے رائے اس کی تصدیق کی مشرکین کی طرف ہے آنخضرت ﷺ کو بھی صدمہ اور تکایف پہنچتی تو آنخضرت ﷺ کے راہے خدیج "سے ذکر فرماتے تو وہ آپ کو تسلی ویسی اور اس طرح اللہ تعالی ان کے ذریعہ آنخضرت ﷺ کے ول سے صدمہ اور غم دور فرمادیتا۔

آ تخضرت علی برایمان لانے والے دوسرے شخص حضرت علی ..... حضرت ملی وربرے معلی بیا کے بعد بھر دوسرے آدی حضرت علی میں جو آنخصرت علی برایمان لائے۔ چنانچہ کتاب مرفوع میں سلمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا۔

"اس امت میں ہے سب سے پہلے حوض کو تزیر چنچنے والے شخص علی بن ابی طالب ہول کے جوسب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے شخص ہیں۔"

حدیث میں آتا ہے کہ جب آنخضرت ﷺ نے حضرت علیؓ سے حضرت فاطمہؓ کی شادی کی تو آپ نے صاحبزادی سے فرمایا۔

" میں تمہاری شادی اس شخص سے کی ہے جو دنیااور آخرت کاسر دارہے اور جو اسلام کے لحاظ سے میر ا سب سے پہلاصحافی تیعنی سائتھی ہے۔ علم کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہے اور مروت و بر دباری کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے۔"

مسلمان ہونے کے وقت حضرت علی ہالغ بھی نہیں ہوئے تھے جیسا کہ اس پر تمام علماء کے اتفاق کا بیان آگے آئے گا۔ اس وقت حضرت علی کی عمر آٹھ سال تھی۔ وہ آنخضرت علی کی نبوت سے بھی پہلے سے آپ کے پاس رہتے تھے اور آنخضرت علی کی عمر آٹھ سال تو کھلانے پہنانے کے ذمہ وار تھے۔ اس ذمانے میں مکہ میں زبر دست قطر بڑا ہوا تھا۔ او ھر ابو طالب کے یمال اولا و بہت ساری تھی (اس لئے غربت کے ساتھ اس قحط سالی نے ان کو بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا) آخر ایک روز آنخضرت علی نے ناسے دوسرے چیا عباس سے کہا۔"

" آپ کے بھائی ابوطانب بہت اولادوالے ہیں ادھر آپ دکھے ہی رہے ہیں کہ آج کل کتنا سخت وقت گزر رہاہے اس لنے آئے ہم ان پر سے اولاد کا کچھ بوجھ ہلکا کر دیں۔ ایک لڑکے کی ذمہ داری آپ لے لیجئے اور ایک کی میں لے اول ۔"

چنانچداس کے بعد دونوں ابوطالب کے پاس آئے اور ان سے کہا۔

"ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت تک آپ پر سے اولاد کا پکھ بوجھ ہلکا کر دیں جب تک لوگوں پر یہ سخت وفت گزرر ہاہے۔"

ابوطالب نے کما۔

"تم عقیل کو چھوڑ کر۔اور ایک قول کے مطابق۔طالب کو چھوڑ کرمیرے پاس ہے جس کوچاہوئے لو۔" چنانچہ آنخضرت ﷺ نے حضرت علی کولے لیا اور انہیں اپنے پاس رکھ لیا اور حضرت عباسؓ نے حضرت جعفرؓ کولے لیا اور انہیں اپنے پاس ہی چھوڑ دیا۔ حضرت علیؓ آنخضرت علیہ کے پاس ہی تھے۔

حضرت علی کانام آنخضرت نے رکھا تھا۔....زخشری کی کتاب خصائص عشرۃ میں ہے کہ آنخضرت نے ہی ان کانام علی رکھا تھا اور ان کے بجین میں پچھ دن تک اپنے لعاب و ہن سے ان کو غذادی تھی۔ یعنی آپ ان کواپنی زبان چٹاتے تھے۔ چنانچہ حضرت علیٰ کی والدہ فاطمہ بنت اسد سے روایت ہے۔

جب علی پیدا ہوئے تو آتخضرت ﷺ نے ان کانام علی رکھااور اپنالعاب د نہن ان کے منہ میں ڈالا۔ پھر علی نے آپ کی زبان ہوئے تو آتخضرت ﷺ نے ان کانام علی رکھااور اپنالعاب د نہن ان کے منہ میں ڈالا۔ پھر علی نے آپ کی زبان جو سی علی نے کے دایہ بلوائی گر علی نے کسی کی جھاتی بھی منہ میں نہیں لی۔ آخر ہم نے پھر مجمد ﷺ کو بلایا۔ علی نے بھر آپ کی زبان چو سی شروع کر دی اور ای طرح سوگئے۔ پھر کافی دن تک ای طرح ہو تارہا۔"

يهال تك كتاب محصائص عشره كاحواله ہے۔جو قابل غور ہے۔

مال کے پہیٹ میں حضرت علیٰ کی کر امت .....ان ہی حضرت فاظمہ بنت اسدے دوایت ہے کہ جبوہ حضرت علیٰ کے حمل سے تحص بیعنی جاہلیت کے زمانے میں توایک مر تبہ انہوں نے ہمل مامی بت کو سجدہ کر ما چاہا اسی وقت پیٹ میں بیجے نے حرکت شروع کر دی جس کی وجہ سے دہ جھک نہ سکیں اور سجدہ کرنے ہے بازر ہیں۔ حضرت علیٰ ہے بھائیں ..... حضرت علی اپنے بھائیوں میں سب سے جھوٹے تھے۔ ان سے بڑے حضرت جعفر تھے اور دونوں کے در میان وس سال کا فرق تھا اس طرح جعفر اور حقیل میں وس سال کا فرق تھا بھر عقیل اور طالب کی عمر وں میں بھی اسی طرح وس سال کا فرق تھا غرض ہر بھائی دوسر سے ہوں سال بڑا تھا سب سے بڑا طالب کی عمر وں میں بھی اسی طرح وس سال کا فرق تھا غرض ہر بھائی دوسر سے ہوں سال بڑا تھا طالب سے بڑا طالب تھے۔ طالب پر جن کا اثر ہوگیا تھا اور وہ اسی جنون کی می حالت میں کہیں چااگیا جس کے بعد اس کا درایس کے اسام کا کوئی حال معلوم نہیں ہو سکا۔

حضرت عقبل اور ان کی ذہانت و حاضر جو الی .....حدیث میں آتا ہے کہ جب عقبل مسلمان ہوئے تو آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا

اے ابویزید! بھے تم ہے دووجہوں ہے محبت ہے ایک توای لئے کہ تم میرے قریبی رشتہ وار لیعنی پچیا زاد بھائی ہوادر دوسرے اس لئے کہ ابوطالب تنہیں بہت چاہتے تھے۔"

یہ حضرت عقیل بہت ذبین اور بے حد حاضر جواب آدمی تھے ایک مرتبہ حضرت معادی نے ان پر چوٹ کرتے ہوئے ان )ہے کہا۔

> "تم اپنے چپاابولہب کو جہنم میں سس جگہ دیکھتے ہو۔" حضرت عقیل نے ان کے طنز کو سیجھتے ہوئے فور اجواب دیا۔

"معادیہ! جب تم اس میں داخل ہو گے تودہ تہیں اپنے دائیں ہاتھ پر اس حالت میں ملیں گے کہ تمہاری پھو پھی دوزخ کا ایند ھن اٹھانے دالی ہیں یعنی ابولہب کی بیوی )میرے چیا کے بیچے ہوگی اور فلاہر ہے کہ سواری کے مقابلے میں سوار کا در جداد نیجابی ہو تاہے۔"

(حضرت علیٰ کی خلافت کے زمانے میں)حضرت عقبل ان سے ناراض ہو سمئے کیو نکہ ایک د فعہ انہوں نے معرت علی سے کماکہ مجھے بیت المال سے پچھرو بید دید بیجے معزت علی نے جواب میں کمل

"ایھی صبر کرد جب بیت المال ہے سب مسلمانوں کے لئے الدادی روبیہ نکالاجائے گاتو تمہارے لئے

(اس پر عقیل حضرت علیٰ سے ناراض ہو مجئے اور ) نہوں نے کہا

اب میں اس محص کے پاس جلا جاتا ہول جو تمہارے مقابلے میں میری زیادہ خبر کیری کرنے والا

حضرت عقبل وہال سے حضرت امیر معاویہ کی سلطنت میں ہیلے سے (جواس وقت شام میں حاکم تھے اور حصرت على كے مخالف بتھے انہوں نے جاكر ان سے روبيد مانگاتو )امير معاويہ نے ان كوايك لاكھ در ہم ديد يے اس کے بعد امیر معاویہ نے ان سے کہا۔

ممبر پرچڑھ کر لوگول کو بتلاؤ کہ علی نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور میں نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ

حضرت عقبل فورا سمجھ کے کہ امیر معادید کی خواہش کیاہے وہ ممبریر چڑھے پہلے انہوں نے اللہ تعالی کی حمد و ثناء بیان کی اور اس کے بعد کہا۔ "اے لوگو! میں تمہیں بتلا تا ہول کہ میں نے علی کاان کے دین کے سلسلے میں امتحان لیا تو علی نے

میرے مقابلے میں اپنے دین کو اختیار کیا۔ پھر میں نے معاویہ کو ان کے دین کے متعلق دیکھا تو انہوں نے اپنے دین کے مقالبے میں مجھے اختیار کر لیا۔"

ایک روایت میں میہ ہے کہ ایک روزامیر معاویۃ نے حضرت عقبل کی موجو دگی میں لو گول سے کہا۔ " یہ ابو برزید لیعنی عقبل بیٹھے ہوئے ہیں ہے اگر یہ بات نہ جانتے کہ میں ان کے بھائی سے بہتر ہول تو یہ میرےیاں آکرنددہے!"

حصرت عقیل نے جواب دیا۔

" میر ابھائی میرے دین کے لئے بمترین آدمی ہے اور تم میری دنیا کے معالمے میں بمترین ہو اور میں الله تعالى ہے شمہ بالخير كى دعاكر تاہوں۔"

حضرت عقيل كانتقال امير معاوية كي خلافت ك زمان ين موار

حضرت علیؓ کے مسلمان ہونے کا واقعیہ ..... (قال)حضرت علیؓ کے مسلمان ہونے کاواقیہ یوں ہوا کہ ایک روزوہ آنخضرت علی کے پاس محیے اس وقت حضرت خدیجی مستخضرت علی کے ساتھ تھیں اور آپ ان کے ساتھ چھپ کر نمازیزہ رہے تھے۔حضرت علی نے یہ نئیات ویکھی تو فورایو جھلہ

آتخفرت ﷺ نے فرمایا۔

" بدوہ دین ہے جس کواللہ تعالی نے اپنے لئے پہند کیا ہے اور جس کے لئے اللہ تعالی نے اپنے پیٹمبر بھیجے

ہیں میں تمہیں بھی ای خدائی طرف بلاتا ہوں جو تنهاہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں تمہیں اسی خدا کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں اور لات وعزلی بتول کو کفر جاننے کے لئے کہتا ہوں۔"

حفرت علیٰ نے بیہ س کرعرض کیا۔

" بیا کی نئی بات ہے جس کے بارے میں میں نے آج سے پہلے بھی کچھ نہیں سنااس لیے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ طے نمین کر سکتا۔ میں ذراابوطالب سے مشورہ کرلول۔"

آنخضرت ﷺ نہیں جاہتے تھے کہ آپ کاراز آپ کے خود اعلان کرنے سے پہلے فاش ہوجائے اس کئے آپ ﷺ نے ان سے فرمایا۔

"على! أكرتم مسلمان نهيس موت تو بهي اس بات كوا بهي چھيائے ركھو\_"

چنانچے حضرت علی نے اس بات کا کس ہے ذکر نمیں کیا بلکہ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے انہوں نے رات گزار دی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی ہِرایت عطافر ہائی۔ صبح ہی دہ آنخضرت عَلَیْکُ کے پاس حاضر ہوئے اور مسلمان ہوگئے۔

ا تول ۔ مولف کتے ہیں: حضرت خدیجہ کے ساتھ آنخضرت مقط کی نماز کا یہ دوسر الیعنی مثل کا دن تھا۔ اس کئے کہ یہ بات گزر چک ہے کہ آنخضرت مقط اور حضرت خدیجہ نے پہلی نماز پیر کے دن شام کو پڑھی تھا۔ اس کئے کہ یہ بات اس قول کی بنیاد پر ہے کہ آپ کو تھی جیسا کہ سیرت ر میاطی میں ذکر ہے۔ آئے تفصیل آئے گی کہ یہ بات اس قول کی بنیاد پر ہے کہ آپ کو نبوت اور رسالت دونوں ساتھ ساتھ حاصل ہو ہیں۔ اس قول کی بنیاد پر نمیں کہ نبوت پہلے کی اور رسالت بعد میں ملی اور سب بیان ہوچکا میں ملی اور سب بیان ہوچکا میں ملی اور سب بیان ہوچکا

کتاب اسدالغابہ میں ہے کہ ایک دن ابوطالب نے آنخضرت ﷺ اور حضرت علیٰ کو نماز پڑھتے ہوئے و کچھ لیا۔اس وقت حضرت علیٰ آنخضرت ﷺ کی وائیں جانب میں کھڑے ہوئے تھے۔ابوطالب نے یہ منظر دیکھ کر فور ااپنے دوسرے بیٹے جعفرے کما۔

"ابینے پچازاد بھائی کے برابر کھڑے ہو کرتم بھی تماز پڑھو۔"

چنانچہ حضرت جعفر آتحضرت ﷺ کے ہائیں جانب کھڑے ہوگئے۔حضرت جعفر مصصرت علیٰ کے تھوڑے عرصہ بعد مسلمان ہوئے تتھے۔

مسلمان ہونے کے وقت حضرت علیٰ کی عمر ..... بعض علاء نے لکھا ہے کہ حضرت علیٰ کا اسلام اس دقت معتبر تقالیعیٰ آگر چہ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسلمان ہونے کے وقت حضرت علیٰ بالغ نہیں تھے۔ (لیکن پھر بھی ان کا اسلام معتبر تھا) چنانچہ بعض حضر ات نے حضر ات علی کا یہ شعر نقل کیا ہے جو انہوں نے اپنے بارے میں کما ہے۔

سَيقَتَكُمُوا الني الاستلام طُرَّا صَغِيرًا مَّا بَلَغْتُ أَوَانَ مُعلَيْنِ

ترجمہ: میں نے اسلام قبول کرنے میں لوگوں کے مقابلے میں بہل کی جبکہ اس وقت میں بی ہی تعالور بالغ بھی اسلام قبول کرنے میں ہوا تھا۔

یعنی گزشتہ روایت کی بنیاد پراس و قت ان کی عمر آٹھ سال تھی (ان کا اسلام اس عمر کے باوجو داس لئے معتبر تھا کہ ) اس و قت بچے بھی مکلف اور احکام کے لئے جواب وہ تھے کیو فکہ بچوں پر سے احکام کی ذمہ واری غزوہ خیبر کے سال میں جا کر ختم ہو کی اور انہیں غیر مکلف قرار دیا گیا۔ علامہ بہتی کا قول سے کہ غزوہ خندت کے سال میں جا کر بچوں پر سے شریعت کے احکام کی ذمہ واری ختم ہوئی۔ اور ایک روایت کے مطابق معاہدہ حدیبہ کے سال میں ختم ہوئی جب اس سے پہلے شریعت کے احکام کی ذمہ واری بچے پر ای و قت لا گوہو جاتی تھی جب اسے بھے سہر اہو جاتی تھی۔

(او پر حضرت علی کا ایک شعر بیان کیا گیا ہے اس بارے میں )علامہ شامی کہتے ہیں کہ یہ بات سننے میں نہیں آئی کہ حضرت علی گئے ہیں صرف دوشعر نہیں آئی کہ حضرت علی نے بھی شعر کہا ہے۔ ایک تول سے ہے کہ انہوں نے پوری ذندگی میں صرف دوشعر کے ہیں اور شاید ان میں سے ایک دہ ہے جو بچھلی سطروں میں نفل کیا گیا ہے۔ ممر کتاب قاموس میں ان کے دونوں شعریہ نفل کیا گیا ہے۔ ممر کتاب قاموس میں ان کے دونوں شعریہ نفل کیا گیا ہے۔ میں۔

تلكمو قُرَيشُ تمنانِي لِعَثَّلُنَى فَلَا مُعَثَّلُنَى فَلَا وَرَبُّكُ مَائِرُ وا وَلا طَّقْرُوا فَلا طَعْفُرُوا فَانِ هَائِرُ وا فَانِ هَائِرُ مَهجتى لهمو فَانِ هَائِرُ لاتبقى ولا تَلْرُ

ترجمہ: ایک روایت ہے کہ جب حضرت ذیبر ابن عوام مسلمان ہوئے توان کی عمر بھی آٹھ سال بھی۔ ایک قول ہے کہ پندرہ سال کی عمر تھی۔ ایک قول بارہ سال اور ایک قول سولہ سال کا بھی ہے۔ پہلے قول بعنی آٹھ سال والے قول کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے کہ حضرت علی حضرت ذیبر حضرت طلحہ اور حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہم ایک ہی سال میں پیدا ہوئے تھے۔ تعجب کی بات ہے کہ میہ بات صرف ذیخشری نے اپنی کتاب خصائص عشرہ میں لکھی ہے کہ جب حضرت ذیبر مسلمان ہوئے تواس وقت ان کی عمر سولہ سال کی تھی۔ کیمراس کے چند سطروں کے بعد ہی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ذیبر ابن عوام وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں بھراس کے چند سطروں نے بعد ہی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ذیبر ابن عوام وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں تکوار میان سے نکالی اس وقت ان کی عمر یارہ سال کی تھی۔ یہ قول صرف علامہ ذیخشری کا ہی

اسلام قبول کرنے کے وقت حضرت زبیر ابن عوام کی عمر آٹھ سال ہونے کی تائید اس دوایت ہے بھی ہوتی ہے کہ حضرت علیؓ اور حضرت زبیر ابن عوام ؓ دونوں نے آٹھ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ ماریس متعاقب میں جاتا ہے۔

حضرت علی کے متعلق ایک قول سے بھی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے وفت ان کی عمر وس سال تھی۔
سر اس روایت کی تردید اس بات سے ہو جاتی ہے کہ علاء کا اس پر اتفاق ہے کہ مسلمان ہونے کے وقت حضرت علی بالغ نہیں ہوئے تھے۔ کیونکہ احتلام یعنی خواب میں از ال ہونے کی امکانی۔اور کم سے کم عمر نوسال ہے (لہذا اگریہ مانا جائے کہ مسلمان ہونے کے وقت ان کی عمر دس سال تھی توان کو نابالغ نہیں کما جاسکتا ) بالغ ہونے کی متعلق جوقول ہے یہ ہمارے شافعی علاء کا ہے۔

اس بات کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے کہ خلیفہ راشد باللہ جو عبای خلفاء میں اکتیبوال خلیفہ نقا جب اس کی عمر نوسال کی تھی تواس نے اپنی ایک حبثی بائدی سیر ہم بستری کی جس سے اس بائدی کو حمل ہو گیا اور پھر اس کے یمال ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا۔ مگر اس بات کی تر دید اس قول سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ

اس وفت اس کی عمر خیره یا پندره پاسوله سال کی تھی۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: بعد کے بعض علاء نے گماہ کہ جہال تک بیچ کی عبادت کا سوال ہے وہ تو صحیح ہے گر بیچ کا اسلام معتبر نہیں ہے کو نکہ بیچ کی عبادت تو نقل ہوتی ہے لیکن اسلام نقل نہیں ہوا کر تا۔ حضر ست علیٰ نے کبھی کفر نہیں کیا۔۔۔۔ اب ان سب تفصیلات کی روشن میں کتاب امتاع میں جو پچھ ہے اس سے افزال پیدا ہوتا ہے کیو نکہ امتاع میں ہے کہ جہال تک حضر ست علی تعلق ہے انہوں نے کبھی اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہیں کیا اس لئے کہ وہ بچپن بی سے آنخضر ست علیہ کے ساتھ آپ کی اولاد کی طرح اور آپ کی پردرش میں سے اور ہر معاملے میں رسول اللہ علیہ کی بیروی کیا کرتے تھے۔لہذا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان کو اسلام کی دعوت وی گئی اور تب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہاں تک امتاع کا حوالہ ہے جو قابل غور ہے۔

کیونکہ جھڑت علیٰ دین کے معالمے میں اپنے والد کے تابع تھے آنخضرت علیٰ کی اولاد کی طرح آپ کے تابع تھے آنخضرت علیٰ دین کے جو یہ لفظ ہیں کہ یہ نہیں کما جاسکتا ہے کہ ان کو اسلام کی وعوت وی گئی۔ کے تابع نہیں تھے۔ اوھر امتاع کے جو یہ لفظ ہیں کہ یہ نہیں کما جاسکتا ہے کہ ان کو اسلام کی وعوت وی گئی۔ اس بات کی تردیداس گزشتہ روایت ہے ہو جاتی ہے جس میں آنخضرت علیٰ نے ان سے فرمایا تھا۔ کہ میں تمہیں انڈکی طرف بلاتا ہوں جو اکیلاہے۔

مگرایک حدیث میری نظر سے الی گزری ہے جس سے کتاب امتاع کی بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ نتین آدمی ایسے ہیں جنہوں نے بھی اللہ تعالی کے ساتھ کفر نہیں کیا۔ایک تو آل یسین کا مومن ایک علی ابن ابوطالب اور ایک فرعون کی ہیوی آسیہ۔

كاب عرائس ميں بير حديث اس طرح ہے كه أنخضرت علي لي فرمايا۔

"امتول میں تین آدمی ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ ایک تھے گئے بھی کفر نہیں کیا۔ ایک تو اَل فرعون کے مومن حزیل دوسرے قوم یسین کے حبیب نجار اور تیسرے علی بن ابو طالب اور ان میں سب ہے افضل علی بن ابو طالب ہیں۔"

اب گزشتہ اقوال کی روشنی میں ان حدیثوں کے بارے میں یہ بی کماجا سکتاہے کہ ان حضر ات کے کفر نہ کرنے سے مراویہ ہے کہ ان حضر ات کے کفر نہ کرنے سے مراویہ ہے کہ انہوں نے بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اس میں بھی بیہ اشکال ہو سکتا ہے کہ آنخضرت علی ہے میں تنہیں لات اور عزی بنول کو کفر جانے کی وعوت ویتا ہوں

ادھر حہزت ابو بکررض اللہ عنہ کے بارے میں بھی ایک قول ہے کہ انہوں نے بھی کسی بت کو سجدہ منیں کیا تھا (جبکہ حدیث میں الناکانام نہیں ہے )علامہ ابن جوزی نے حضرت ابو بکر کو بھی الناکانام نہیں ہے )علامہ ابن جوزی نے حضرت ابو بکر کو بھی الناکو گول میں شار کیا ہے جنہوں نے جا بلیت ہے جنہوں نے جا بلیت ہے جنہوں نے جا بلیت کے ذمانے میں بھی بنول کو سجدہ نہیں کیا ہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ، ذید این عمر و بن نفیل عبید اللہ بن جش کے ذمانے میں بھی بنول کو سجدہ نہیں کیا ہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ، ذید این عمر و بن نفیل عبید اللہ بن جش عثمان بن حویرث درقہ ابن نو فل رباب ابن براء سعد بن کریب حمیری قس بن ساعدہ لیادی اور ابو قیس بن

یہ بات ظاہرے کہ بتول کو تجدہ نہ کرنے سے یہ لازم نہیں ہو تاکہ ایسے لوگوں کو کا فرنہ کماجائے مگر علامہ سبکی نے لکھاہے کہ حکیجے یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صید ق کے بارے میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ ان پر مجھی ابیا حال رہا ہو جس میں انہوں نے اللہ تعالی سے کفر کیا ہو۔ یمال آنخضرت علی کے ظہور سے پہلے بن کا حال مراد ہو سکتا ہے جیسا کہ ذید ابن عمر وابن نفیل اور ان کے جیسے دوسر سے لوگوں کے متعلق بیان ہوا۔ ای لئے دوسر سے صحابہ کے مقابلے میں حضرت ابو بحر صدیق کا خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ یمال تک علامہ سکی کا کلام ہے۔ اب اگر جن لوگوں کے متام ذکر کئے محتے ہیں ان میں سے سوائے حضرت ابو بحر صدیق کے کوئی مسلمان نہیں ہوا مقانواس صورت میں حضرت ابو بحر محتات ہے بات صاف ہے۔ تقانواس صورت میں حضرت ابو بحر محضرت ابو بحر محتات ہے بات صاف ہے۔

علامہ حافظ ابن کثیر نے یہ لکھاہے کہ ظاہریہ ہے کہ آنخضرت بھاتھ کے گھروالے لیعنی حضرت خدیج محضرت نظافت کے گھروالے لیعنی حضرت خدیج حضرت نظافت این کا بیوی ام ایمن اور حضرت علی سب لوگوں سے پہلے کا فقرہ قابل غورہے کیونکہ اس کے مقابلے میں ابن اسحاق کی ایک روایت گزری ہے کہ جمال تک آنخضرت تھاتھ کی صاحبز اویوں کا تعلق ہے ان سب کواسلام کازمانہ ما اوروہ سب مسلمان ہو کیں۔

ابوطالب کو پہلی تقییخت .....این اسکاق سے روایت ہے کہ بعض علماء نے لکھاہے کہ جب نماذ کاوقت ہوتا تو آنخفرت علی ایک تھیا ہے کہ جب نماذ کاوقت ہوتا تو آنخفرت علی اپنی قوم سے چھپ کر کے کی گھا ٹیول میں تشریف لے جاتے اور وہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب شام ہوجاتی توای طرح چھپ کردایس تشریف لے آتے۔ پھر ایک روز ابوطالب کواس بات کی خبر ہو گئی لیعنی انہول نے اس وقت الن دونوں کو دکھے لیاجب کہ یہ خللہ کے مشہور مقام پر نماذ پڑھ رہے تھے۔ انہول نے اس پر آنخفرت تھا ہے کہا۔

" بجنتے! بید میں حمہیں کس دین پرد کھے رہا ہوں؟" سرید دینی نہ

آپ نے فرمایا

" بہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔اس کے فرشنوں اس کے دسولوں اور ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے ، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دین کا تینجبر بناکر اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے آپ اس بات کے سب سے زیادہ حقد ارجیں کہ بیس کہ بیس کے سب سے زیادہ حقد ارجیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ حقد ارجیں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے میری بات قبول کریں اور اس مقصد میں میری مدد کریں۔"

ابوطالب نے بیاس کر کما

یہ بات بظاہر اس سے پہلے کی ہوگی جو پیچھے بیان ہوئی کہ انہوں نے حضرت علیٰ کو آنخضرت بھٹا کے سے ساتھ کے ساتھ ماز پڑھتے ہوئے کہ انہوں نے حضرت بھٹا کے سے ماتھ کھڑے کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دکھ کرا ہے دوسر ہے بیٹے جعفر سے کہا تھا کہ۔اپنے چیازاد بھائی کے بائیں جانب کھڑے ہو کرتم بھی نماز پڑھو۔

مگر ایک روایت ہے کہ ایک د فعہ حضرت علی ممبر پر کھڑے ہوئے تھے کہ اچانک ہننے لگے۔ لوگول نے ان کی ہنسی کی وجہ یو چھی توانہوں نے کہا۔

" مجھے ابوطائب یاد آمجئے۔ جب نماز فرض ہوئی اور انہوں نے مجھے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تخلہ کے مقام خلہ کے مقام کے ساتھ تخلہ کے مقام پر نماز پڑھتے ہوئے و کیھا تو انہوں نے آنحضرت ﷺ سے بوچھاکہ تم یہ کیاکام کررہے ہو۔ جب ہم نے ال کو بتلایا تو انہوں نے کہا۔

" بیاکام تو بهت اچھاہے تکر میں اس کو ہر گزنہیں کروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میر انداق ہنواؤ۔" مجھے اس وقت ان کی بیہ بات یاد آگئی تو مجھے ہنمی آئی۔

یمال حضرت علی کابیہ قول جو ہے کہ جب نماذ فرض ہوئی اس سے مراد وہی دور کعتیں سورج طلوع ہونے سے پہلے کی اور دور کعتیں سورج غروب ہونے سے پہلے کی مراد ہیں۔ اس روایت سے اس قول کی بھی تائید ہوتی ہے کہ بیر نمازیں واجب تھیں۔

ابو طالب کا آتخضرت علی صدافت پر اعماد .....ایک ردایت به ہے کہ (جب ابو طالب نے حضرت علی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھاتو)انہول نے حضرت علی سے کہا۔

" ہے کیادین ہے جس پرتم چل رہے ہو۔" حضرت علیؓ نے جواب دیا۔

اباجان! میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ رسول اللہ ﷺ لے کر آئے ہیں میں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔" اس کی تصدیق کرچکا ہوں میں ان کے دین میں واخل ہو گیا ہوں اور ان کی پیروی اختیار کرچکا ہوں۔"

یہ سن کرابوطالب نے کہا

" جمال تک ان کی لیعنی محمد کی بات ہے تو وہ تمہیں بھلائی کے سواکسی دوسر ہے راہتے پر نہیں لگائیں گے اس لئے ان کاسا تھ نہ چھوڑ تا۔"

الوطالب کے بارے میں روایت ہے کہ وہ کماکرتے ہتھے۔"

"میں میہ بات جانتا ہوں کہ میر ابھتیجہ جو کچھ کتا ہے وہ حق ہے۔اگر بچھے یہ ڈرنہ ہو تا کہ قرلیثی عور تیں مجھے شرم دلائیں گی تومیں ضروران کی پیروی قبول کرلیتا۔"

"عباس به کیا ہور ماہے!" انہول نے جواب دیا

" مير ك بھائى عبداللہ كے بينے محد كاوين ہے اس كاد عوى ہے كہ اللہ تعالى نے اس كو پیغیبر بتاكر بميجا

ہے یہ لڑکامبر ابصنیجہ علی بن ابوطالب ہے اور یہ عورت محمد کی بیوی ضدیجہ۔'' بی مخفص بینی عفیف(جو یہ واقعہ سنارہے ہیں )جب مسلمان ہوگئے تو کما کرتے ہتھے کہ کاش اس وقت ان میں چو تھا آدمی میں ہو تا۔

(ی) عالبااس موقعہ پر حضر ت زید ابن حارثہ موجود نہیں ہول گے۔ اس لئے گزشتہ روایت کی وہ بات علط نہیں ہوئی جس میں تفاکہ زید ابن حارثہ بھی ای زمانے میں آنخضر ت اللے کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ یا پھر ممکن ہے یہ بات ان کے مسلمان ہونے سے پہلے کی ہو۔ اس لئے کہ آگے بیان آئے گا کہ حضر ت زید حضر ت نید حضر ت علی کے بعد مسلمان ہوئے تھے ای طرح اس وقت حضر ت ابو بکڑ بھی موجود نہیں رہے ہول گے۔ یہ بات اس قول کی بنیاد پر کئی گئی ہے کہ حضر ت ابو بکر مضر ت علی ہے بھی پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ اس قول کی بنیاد پر کئی گئی ہے کہ حضر ت ابو بکر مضر ت علی ہے کہ ساتھ جس نے نماذ پر می وہ حضر ت ان بیات اس دوایت سے بھی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آنخضر ت تھی کے ساتھ جس نے نماذ پر می وہ حضر ت ابو بکر تھے۔ ابو بکر تھے۔

مرعلامہ عبدالبری کتاب استیعاب میں ہیہ کہ جب عفیف کندی نے (آنخضرت عظی اور آپ کے ساتھیوں کو نماز پڑھتے و کھے کر) حضرت عباس سے ہید کما تھا کہ ہے کیا ہور ہاہے تو حضرت عباس نے جواب دیا تھا کہ بید نماذ پڑھ رہے ہیں اور ان کا دعوی ہے کہ بید نبی ہیں۔ ان کی نبوت کو سوائے ان کی بیوی اور ان کے چیاز او بھائی بینی اس لڑے کے سواکس نے نہیں مانا۔

ایک روایت اور ہے جس سے اشکال ہوتا ہے حضرت علی کا اپنے متعلق قول ہے۔ "اس امت کے لوگول نے جب سے اللہ تعالی کی عبادت شروع کی ہے میں اس سے بھی پانچے سال پہلے سے اللہ تعالی کی عبادت کر رہا ہول۔"

اب شاید بیال یک مراد ہوسکتی ہے کہ انہوں نے بغیر نماذ کے اللہ تعالی کی عبادت کی ہوگا۔

ہی میں بودور ہے میں عفیف کندی کا قول گزراہے کہ آنخضرت کے اس کا گزشتہ قول کی تردید ہوتی ہے کہ سرون آکیہ طرف کو پچھ جھک گیا تو آپ نے وضوی اور نماز پڑھی۔ اس سے اس گزشتہ قول کی تردید ہوتی ہے کہ شروع میں جو دور کست نماذ فرض ہوئی وہ صرف مورج نگلنے ہے بہلے اور مورج ذو بنے ہے پہلے پڑھی جاتی تھی۔

اقول۔ مولف کتے ہیں: اس کا جواب یہ دیاجا تا ہے کہ ممکن ہے یہ نماز جواس وقت آنخضرت کے اس سے بنماز جواس وقت آنخضرت کے اس کا جواب یہ دیاجا تا ہے کہ ممکن ہے یہ نماز جواس وقت آنخضرت کے اس کا جواب جاتی ہے کہ نفل نماذ میں بھی جاعت ہو گئی ہی جاتا ہے کہ نمان نماز میں بھی جات ہوئی تھی جماعت جائز ہے چینانچہ آن فرض نماز میں بھا تا ہے کہ جب بالکل آخر میں ہوئی تھیں محر بعض شافی فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ جماعت مدینے میں فرض ہوئی ہے کہ بیا کی نماز میں ہوئی ہے کہ اس وقت بھی جماعت مدینے میں فرض ہوئی ہے کہ جس بلکل فرض نمونی تھیں محر بعض شافی فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ جماعت مدینے میں فرض ہوئی ہے کہ میں نمیں فرض ہوئی ہے کہ میں نمیں ہوئی تھیں محر بعض شافی فقہاء نے یہ کھا ہے کہ جماعت مدینے موافیت پیدا کی جات میں خوس کے میں مسل نوں سے شریعت کا یہ مطالہ تھا کہ جماعت میں مسل نوں سے شریعت کا یہ مطالہ تھا کہ جماعت میں شریک ہوں۔ اب یہ مطالہ مستحب کے درجہ میں جواب کے درجہ میں ہویا فرض کے درجہ میں اس بارے شریک مقاد میں اس اند کر میں جواب ہونے کی مطالہ نمیں تھا۔

میں شافتی علاء میں اختلاف ہے۔ اس کے مقالے میں کھی میں جماعت سے پڑھی کا مطالہ نمیں تھا۔

کچھ دومرے شافعی علماء نے اس یارے میں یہ لکھاہے کہ صحابہ کی مجبوری اور ہے ہیں کی وجہ ہے کیے میں جماعت نہیں ہوئی تھی۔اب اس قول میں یہ اخرکال ہے کہ بے بسی کی وجہ سے ذیادہ سے ذیادہ کما جاسکتا ہے کہ سب کے سامنے جماعت نہ کی جائے (چھپ کر جماعت سے پڑھ کی جائے) بے بسی کی وجہ سے یہ تو ضروری نہیں ہو تاکہ جماعت ہی ضروری نہ ہو۔

اس اشکال کے جواب میں یہ کماجاتا ہے کہ موقعہ لور محل کے مطابق جماعت چھوڑی گئی مگریہ بات بھی مشکل معلوم ہوتی ہے کیونکہ صحابہ ارقم ابن ارقم کے مکان میں خفیہ طور پر جمع ہوتے تھے لہذا جماعت چھوڑنے کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہمر حال یہ سب اختلاف قابل غور ہے۔

زید این حارث کا اسمال م ..... غرض حفرت علی کے مسلمان ہونے کے بعد صحابہ میں حفرت نید این حارث این مسر حبل مسلمان ہوئے۔ این ہشام کہتے ہیں کہ زید این حارث آنحضرت اللہ کے غلام سے اور یہ غلام حضرت خدیجہ نے آنحضرت اللہ ہوئے۔ این ہشام کہتے ہیں کہ زید آپ کو بہہ کردیا تھا۔ یہ جا بلیت کے زمانے میں پکڑے کے نقے اور ان کو حکیم ابن حزام نے حضرت خدیجہ کے خریدا تھا۔ حضرت خدیجہ جو حکیم ابن حزام کی بھو پھی تھیں انہوں نے حکیم ہے کہ اتھا کہ ان کو ایک مجھدار عرب غلام خریدیں چنانچہ کے میں جب عکاظ کا میلہ ہوا تو حکیم نے زید ابن حارث کو دیکھا جن کو دہاں فروخت کیا جارہا تھا اس وقت ان کی عمر آخمہ سال کی تھی یہ بھی ہے کہ ان کی ماں ان کو لے کر اپنے میکھ ہے ان کو پکڑ کر غلام بنایا گیا تھا۔ یہ بات صرف علامہ سیلی نے نانمال میں گئے ہوئے تھے اور انہیں کے پاس سے ان کو پکڑ کر غلام بنایا گیا تھا۔ یہ بات صرف علامہ سیلی نے کہ نان کی ماں ان کو لے کر اپنے میکھ ہے ان کو اپنے درشتہ واروں سے بلائے ای سفر میں ان کو جہارت کے میلے میں نے دیا جا کے ای سفر میں ان کردہ نے ان کو جہارت کے مطابق کے سودر ہم میں خریدا تھا۔ غرض جب حضرت خدیجہ نے ابن کو دیکھا تو انہوں نے ان کو جہارت کے مطابق کے سودر ہم میں خریدا تھا۔ غرض جب حضرت خدیجہ نے ان کو دیکھا تو انہوں نے انہیں پہند کیا اور لے لیا۔ بعض او گول نے بھی ہے کہ حکیم نے ان کو جہارت کے مطابق انہوں نے انہیں پہند کیا اور نے لیا۔ بعض او گول نے بھی ہات اس طرح کی ہے کہ حکیم نے ان کو دیکھا تو انہوں نے انہیں پہند کیا اور نے لیا۔ بعض او گول نے بھی بات اس طرح کی ہے کہ حکیم نے ان کو جہارت کے دیا تھا۔

پھر جب حضرت خدیجہ کی آنخضرت ﷺ سٹادی ہوئی اور آپ نے زید کو حضرت خدیجہ کے پاس دیکھا تو آپ کو میہ غلام پہند آیا اور آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمائش کی کہ وہ یہ غلام آپ کو ہبد کر دیں چنانچہ حضرت خدیجہ نے زید کو آنخضرت ﷺ کو ہبہ کر دیا۔ آپ نے فورازید کو آزاد کر کے اپنامسٹی یعنی لے پالک بیٹا بنالیا یہ بات وجی سے پہلے کی ہے۔

ایک قول میہ ہے کہ ذید کوخود آنخضرت ﷺ نے حضرت خدیجہ کے لئے خریدا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ کے پاس آئے اوران سے فرمادیا۔

> حفرت خدیجے کے عرض کیا۔ اس کی قیمت کننی ہے۔ آپ علیجے نے فرمایا سات سودر ہم۔حفرت خدیجہ نے کہا

"بيرسات سودر جم ليجيئ ادراس كو خريد ليجيّه."

چنانچہ آخفرت اللے ناس کو خرید لیااور لے کر حضرت ضدیج کے پاس آئے پھر آپ نے خدیجہ

ے کہا۔

"أكربيه غلام ميرابو **تا توي**س اس كو آزاد كرديتا\_"

حضرت ضریجے نے کماکہ میں نے یہ آپ کودیدیا۔ آپاسے آزاد کرسکتے ہیں۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ آنخضرت ملک کے نے ان کو حضرت خدیجہ کے لئے شام سے خریدا تھا جبکہ آپ میسرہ کے ساتھ وہاں تشریف لے مختے تھے۔ یہ اختلاف قابل غور ہے۔

ابوعبیدہ کادعوی میہ ہے کہ ان کانام ذید نہیں تھا بلکہ جب آنخضرت علی کے ان کواپنامنہ ہولا بیٹا بتایا تو اینے دادا قصیٰ کے اصل نام پر ان کانام زیدر کھا (قصی کانام لور تغصیلی حالات سیرت طبیبہ بھی جہلے گزر کے بیں۔"

غلامی کے بعد زید کی باب اور چیاہے ملاقات ..... غرض پھریہ ابوطالب کی طرف سے جانے والے ایک قاطع کے بعد زید کی اس ایک قافلے کے ساتھ ملک شام کو گئے۔ رائے میں زید اس ملاقہ سے گزرے جوان کی قوم کا تھا یہاں ان کے پیچا نے ان کو پھچان لیا اور دوان کے پاس آکر کہنے لگا۔

"كرك تم كون مو-"زيدن كهار من كے والول ميں سے مول-"

اس نے پوچھاکہ کیا کے گئی خاندان کے فرد ہو۔ انہوں نے کمانیں۔ اس نے پوچھا پھرتم آزاد ہویا فلام ہوانہوں نے کمانیں۔ اس نے پوچھا پھرتم آزاد ہویا فلام ہوانہوں نے کماغلام ہوں۔ اس نے پوچھاتم عربی ہویا مجمی۔ انہوں نے کماغلام ہوں۔ اس نے پوچھاتم مس خاندان کے ہو۔ انہوں نے کمائی کلب کا ہول۔ اس نے پوچھائی کلب کی کس شاخ سے ہو۔ انہوں نے کما قبیلہ نی کلب میں نی عبد کا فرد ہوں۔ آخراس نے کما۔

"تم بد توبتاؤكه كس كے بيٹے ہو۔"

زیدنے کھا

"میں حارثه این شرصیل کا بیٹا ہوں۔"

پھراس نے پوچھاتم غلام کیسے ہیں۔ انہوں نے کہاا پی نانمال کے علاقے میں پکڑا کیا تقلہ اس نے پوچھا تمہاری نانمال والے کون لوگ ہیں۔ انہوں نے کہانی طے کے لوگ میری نانمال والے ہیں۔ اس نے پوچھا تمہاری مال کانام کیا ہے۔ انہوں نے کہاسعدی ہے

اب دہ پھیاان کے ساتھ ساتھ رہا۔ زید کہتے ہیں کہ پھر اس نے ان کے والد حارثہ کو بلوا کراس سے کہا کہ تمہار اجٹا یہاں موجود ہے۔ حارثہ ان کے پاس آیاور ان کود کھتے ہی پھیان ممیا۔ پھراس نے زید ہے ہو چھا۔ "تمہارے آتا تمہارے ساتھ کیسامعاملہ کرتے ہیں ؟"

زیدنے کما

" دہ جھے اپنے بچوں سے بھی زیادہ چاہتے ہیں اور میر ہے ساتھ بہت محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔"

اب ان کے باب چیادر بھائی ان کے ساتھ عی چل پڑے۔

ایک روایت میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک و فعہ زید کی قوم کے کچھ لوگ ج کرنے کے لئے کے آئے کے ایک انہوں نے زید کو دیکھا تو فورا پھپان گئے او ھر زید نے بھی ان کو دیکھ کر پھپان لیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے جاکر ذید کے باپ کواس بات کی خبر کر دی اور ان کا اتا پتا ہتلا دیا تب ان کے باپ اور پھپازید کے باس کے آئے۔

ان دونوں روابتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے زید کے پتیالور ان کے باپ کے ان سے سلنے کاجودافقہ گزر ایےوہان لوگوں کی طرف سے اطلاع ملنے کے بعد چیش آیا ہو۔

زید کی رہائی کے لئے باپ اور چیا کی آنخضرت علیہ کے پاس آمد ..... غرض اب جبکہ زید کے گھر والے کے آئے تاکہ زید کا فدیدوے کران کو غلامی سے چڑھالیں تو آنخضرت علیہ نے ان کواس بات کا اختیار دیدیا کہ دو آپ کے پاس رہنا چاہیں تو یہال رہیں اور اگراپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہیں تو وہال چلے جائیں۔ ممر زیدنے آنخضرت علیہ کے پاس رہنے کو پند کیا۔

اس دافعہ کی تفصیل اس طرح ہے کہ جب زید کے باپ اور پچاوغیرہ آنخضرت ﷺ کے پاس آئے تو انہوں نے آپ سے کما''اے عبدالمطلب کے بیٹے ااے اپنی قوم کے سر دار کے بیٹے اِ"

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جب یہ لوگ زید کا فدید دینے کے آئے تو انہوں نے آئخضرت علق کے متعلق دریافت کیالوگول نے ان کو ہتلایا کہ آپ علی مجد میں ملیں ہے۔ یہ لوگ آپ کے پاس مجد حرام میں بنچے اور آپ سے بولے۔

"اُ عدا المطلب كے بينے ااے ہاشم كے بينے ،اے اپنی قوم كے مردار كے بينے اتم لوگ اللہ كے حرم دار كے بينے اتم لوگ اللہ كے حرم كے لوگ اور اس كے پردوى ہو تم لوگ وہ ہو جو بيكس قيديوں كو چيئر اتے ہواور بھوكوں كو كھانا كھائے ہو ہم آب كے پاس اپنے اس بینے كے معالے میں آئے ہیں جو آپ كے پاس ہم پر احسان فرما ہے اور اس كا فديہ قبول كرتے ہيں ہم پر كرم فرما ہے۔ ہم اس كا فديہ آپ كود ہے كو تيار ہیں۔ "

آپ نے پوچھا

"كس كىبارے ميل كمدرے مو-"

انہوں نے کمازید ابن حارثہ کے متعلق آپ نے فرمایا ایک شکل اس سے بھی بمتر ہے ان لوگوں نے ۔ یو چھاوہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا۔

"میں اس کوبلا کریہ اختیارہ بتاہوں کہ اگروہ تمہارے ساتھ جانا جاہے تو بغیر فدیہ کی رقم کے میں اس کو تمہارے ساتھ جانا جاہے تو بغیر فدیہ کی رقم کے میں اس کو تمہارے حوالے کر دول کا لیکن اگر وہ میرے پاس رہتا جاہے تو بھر خدا کی قشم میں ایسا آدمی شیں ہوں کہ ایک مختص میرے ساتھ رہنا جاور میں اس کے بدلے رقم لے کراس کو بھیجے دول۔"

ان لوحول نے بیہ من کر کما

" آپ نے بیہ بات انصاف سے بھی زیادہ کی کہی ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ میں کہ آپ نے ہمارے ساتھ انصاف سے بھی زیادہ کامعاملہ کیااور بہت اچھا پر تاؤ فرمایا۔" میں میں

<u> آنخضرت علی کی طُرف سے زید کو اختیار ..... غرض پھر آنخضرت علی نے زید کو ہلایا اور ان سے</u> یو چھاکیا تم ان لوگوں کو پہچانتے ہو۔" L1 Q

زیدنے کہا

"بال! يه مير \_ باپ بن اور يه چا بي-"

( پیچیے گزرا ہے کہ ان کے ساتھ ذید کے بھائی بھی تنے) یمال زید کا اپنے بھائی کے متعلق کچھ نہ کہنا شاید اس لئے رہا ہو کہ وہ باپ اور پچا کے مقابلے میں ظاہر ہے کم تنے ادھر زیادہ تر روایتوں میں صرف باپ اور پچا کے ہی آنے کا ذکر ہے۔

زید علیہ کی آنخصرت علیہ سے محبت.....علامہ سیلی نے اس واقعہ کو اس طرح بیان کیاہے کہ جب زید آگئے تو آنخصرت علیہ نے ان سے یوجھا۔

"پيه دونول کون جي\_"

ذیدنے کہا

تب آتخضرت علي الشياريدي فرمايا

جمال تک میرا تعلق ہے تو تم مجھے احیمی طرح جانتے پہچانتے ہواور میرے ساتھ رہ کر میرے طرز عمل کو بھی دیکھ چکے ہواس لئے اب یا تو تم مجھے چن لواور یاان دونوں کو چن لو۔"

اس پر زیدنے کہا

"میں اینے لئے آپ کے سواہر گز کسی کو نہیں چنول گا۔ میرے لئے تو آپ بی باپ اور پھاکی جگہ

بير-" ئيل-"

اس بران دونول نے زیدے کما

"تیر آبر اہوزید۔! تو آزادی پر اور اپنے باپ اور پچاکے مقابلے میں غلامی کو پہند کر رہاہے!" زید نے کہا

" ہاں۔ان کے مقالبے میں ہر گزشمی اور کو شمیں چن سکتا۔"

آ تخضرت علی کا ذید کو منه بولا بیما بنانے کا اعلان ..... جب آنخضرت علی نے نید کی یہ بات سی تو آپ فوراان کو جر اسود کے پاس نے گئے۔ لینی اس جگہ جمال قریش بیٹے ہوئے تھے اور بیٹھا کرتے تھے وہاں پہنچ کر آپ نے فرمایا۔

"زيدميراجياب-ين اس كادارث مول ادريه مير اوارث ب-"

آنخضرت عظی کے بیہ بات س کرزید کے باب اور چیا کو بینے کے متعلق اطمینان ہو کمیااور خوشی کے ساتھ وہاں سے واپس ہو گئے۔ ساتھ وہاں سے واپس ہو گئے۔

علامہ ابن عبدالبرنے لکھاہے کہ جب رسول اللہ علی نے زید کو منہ بولا بیٹا بتایا تواس وقت ذید کی عمر آتھ سال تھی۔ نیزیہ کہ اس اعلان کے بعد آتحضرت علی نے ذید کوساتھ لے کر طواف کیالور قریش کے مجمع کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ یہ فرمارہ تھے۔

"بيه مير ابيڻااور وارث اور موروث ہے۔"

میر کسر آپ قریش کو اس اعلان پر گواہ بتارہے منصر جاہلیت کے زماتے میں عام طور پر جب کوئی

تخص دوسرے کے ساتھ کوئی عمد کیا کرتا تھا تودہ یہ کہنا تھا۔

"میراخون تمهاراخون ہے اور میری عزت تمهاری عزت ہے میر اانتقام تمهاراانتقام ہے میری جنگ تمہارای میں ہے۔ میری جنگ تمہاری صلح تمہاری صلح ہے تم میر ے وارث ہواور میں تمہاراوارث ہوں جھے پر تمہاراحق ہے اور تمہاری صلح ہماری صلح ہے۔ تم میر ے وارث ہواور میں تمہاراوی طرف سے اور تمہاری طرف سے کسی کاخون معاف کروینامیر امعاف کروینا ہے اور میری طرف سے کسی کاخون معاف کردینا تمہارا معاف کردینا ہمارا معاف کردینا ہمارا معاف کردینا ہے۔"

اس نے بعد عمد کرنے والے کی میراث میں سے اس شخص کو چھٹا حصہ ملتا تھا جس سے یہ عمد کیا گیا ہے تمریجر میہ طریقہ منسوخ ہو گیا۔

یمال علامہ عبدالبر نے جویہ لکھاہے کہ بیٹا بنائے جانے کے دفت ذید کی عمر آٹھ سال تھی۔اس سے معلوم ہو تاہے کہ بیوائل مقی۔اس سے معلوم ہو تاہے کہ بیدالک ہو چکے تھے۔ نیزاس سے یہ معلوم ہو تاہے کہ بیدواقعہ آب باب اور پچا کے آنے سے پہلے کا ہے۔اب اس کا مطلب یہ ہواکہ زید کے باپ اور پچا کے آنے سے پہلے کا ہے۔اب اس کا مطلب یہ ہواکہ زید کے باپ اور پچا کے آنے کے بعد آنخضرت پیلے کا زید کو آزاد کرنالور منہ بولا بیٹا بنانا صرف اس کا اعلان تھا جو آب پہلے کر کے تھے۔ تاہم یہ تفصیل قابل خور ہے۔

زید کے والد حارثہ کے بارے میں کتاب اسد الغابہ میں ہے کہ وہ بھی مسلمان ہومے تھے۔ مگر بعض علاء نے لکھاہے کہ منذری کے سواکس نے حارثہ کے مسلمان ہونے کو ثابت نہیں کیاہے۔

حضرت زیدگی فضیلت ..... جب رسول الله علی فضرت زید کومند بولا بیناینایا توان کوزیدا بن حارث کے حضرت زید کی مند بولا بیناینایا توان کو قر آن بجائے زیدا بن محد کماجانے لگا تھا۔ یہ فضیلت بھی سوائے حضرت زید کے کسی کو حاصل نہیں ہے کہ ان کو قر آن یاک بیں ان کے نام ہوں ہے ایک بیں ان کے نام ہور ایک بام اور ہے بیاک بین جوزی نے بیان کیا ہے کہ بعض تغییروں میں اس کے متعلق لکھا ہے (کہ یہ ایک جس کے متعلق لکھا ہے (کہ یہ ایک محالی کانام ہے جو قر آن پاک میں ذکر کیا گیا ہے )اس آیت کا حصد یہ ہے۔

یوم نطوی السماء کطی السجل الکتب قر آن حلیم پ17 سورہ انبیاء کے اُسٹینا ہے' ترجمہ:وہ دن بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روزہم نفخہ اولی کے وقت آسان کواس طرح لیبیٹ دیں مے جس طرح لکھے ہوئے مضمون کاکا غذلیبٹ لیاجا تا ہے۔

اس مغسر نے لکھا ہے کہ عجل ایک محالی کانام ہے جو آنخفسرت اللے پر آنے والی وی لکھا کرتے تھے۔ قر آن پاک میں زید کانام و کر کئے جانے کی حکمت سسے جمال تک قر آن پاک میں زید کانام آنے کی حکمت متعلق علامہ سیلی نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔

ادعو هم لابا بهم قرآن حکیم پ ۲۱ سوره احزاب ع آ آجه : ترجمہ: تم ان کوان کے باہول کی طرف منسوب کیا کرو۔

تواس کے بعد حضرت زیر اس محد کے بجائے بھر زید ابن حارثہ کما جائے لگااور اس طرح حضرت زید ابن حارثہ کما جائے لگااور اس طرح حضرت زید کوجو اعزاز اور فضیلت حاصل تھی وہ ختم ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ان کواس طرح اعزاز عطافر ملیا کہ تمام صحابہ میں صرف ان کانام تر آن پاک میں ذکر کیا گیا ہے اور اس طرح ان کانام محرابوں میں (بیعنی رمضان میں قر آن پاک میں کانام محرابوں میں (بیعنی رمضان میں قر آن پاک میں کانام میں اور اس طرح ذید میں قر آن پاک میں کانام میں اور اس طرح ذید میں اور اس طرح ذید

کے متعلق بھی آ ہے بیان آئےگا۔

عور توں میں قر آن پاک میں سوائے حضرت مریم کے کسی کا ذکر اس کے نام کے ساتھ نہیں کیا گیا

-4

ہے۔ حضرت ذید کے ایک بھائی اور تنے جوان سے عمر میں بڑے تنے۔ان کا نام جبلہ تھا ایک و فعہ کمی نے جبلہ ہے یو چھا۔

714

"تم دونول میں براکون ہے۔ تم یازید۔"

جبلہ نے کہا

"اگرچہ زیدے پہلے میں پیداہواہوں مگر زید مجھے سے بڑے ہیں۔" لعنی زیداس لئے افضل ہیں کہ دہ مجھ سے پہلے مسلمان ہو گئے۔

حضر تابو بکر صدیق کا اسلام ..... غرض اس کے بعد پھر حضر تابو بکر صدیق مسلمان ہوئے بعض علاء فیان کے مسلمان ہونے کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھاہے کہ حضر تابو بکر آنخضر ت اللہ کے پہلے ہی ہے دوست تھے آنخضرت علی کا کرتے تھا اکثر ان کے گھر آتے ادر ان ہے باتیں کیا کرتے تھے ادھر جب ابو بکر حضر ت حدیجہ کے کہنے پر آنخضرت کودر قد ابن نو فل کے پاس لے گئے تھے توجیہا کہ بیان ہواانہوں نے آنخضرت علی کے متعلق درقہ کی بات بھی من رکھی تھی اس لئے آنخضرت علی کی نبوت کی ان کو توقع بھی تھی۔ غرض ایک متعلق درقہ کی بات بھی من رکھی تھی اس لئے آنخضرت علی کی نبوت کی ان کو توقع بھی تھی۔ غرض ایک دن دوہ علیم ابن حزام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ علیم کی ایک باندی آئی اور علیم سے کہنے گئی۔

آج تمهاری چوپی خدیجه میدوعوی کررہی ہیں کہ ان کا شوہر خداکی طرف سے بھیجاہوا ایساہی پیغیبر ہے

جيسے موسى عليه السلام تھے۔

مد بن آگر کی طرف سے نبوت کی فوری تقد بق ..... یہ بات سنتے ہی حفر ت ابو بھر فوراوہاں سے چکے ہے اٹھر آنخضرت ﷺ کے پاس آگے اور آپ ہے اس بارے میں پوچھا۔ اس پر آنخضرت ﷺ نان کو وی آنے کا پوراقصہ سنایا جس کے ذریعہ اللہ تعالی نے آپ کو تبلیخ کا تھم فرمایا تھا۔ یہ من کر حضر ست ابو بھڑ نے کہا۔
"آپ پر میرے مال باپ قربان ہوں آپ بچ کہتے ہیں اور آپ بچ بولنے والوں میں ہے ہیں۔ میں گواہی و بتا ہوں کراللہ تعالی کے رسول ہیں۔"
گواہی و بتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سواکوئی ذات عباوت کے لاکن نہیں ہے اور یہ کہ آپ اللہ تعالی کے رسول ہیں۔"
کما جا تا ہے کہ (حضر ت ابو بھڑ کے اس طرح آنخضر ت اللہ کی رسالت کی تقد ایق کرنے کی بناء پر )
آنخضر ت علیہ نے ان کو "معد ایق" کا القب عطافر بایا۔

اباس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر اس وقت مسلمان ہوئے جب بنا آبھا المفدَّفَز نازل ہوئی اور جیسا کہ بیان ہوا بنا آبھا المفدَّفِز وقفه وحی کے بعد نازل ہوئی (جو تمن سال کا عرصہ تھا ) تو گویا حضرت ابو بکر بہت و بر مسلمان ہوئے (کیونکہ اس روایت میں آنخضرت تنگی کی رسالت کا ذکر ہے جس کے بارے میں ایک قول یہ گزراہے کہ وہ وقفہ وحی کے بعد ملی ہے او حربہ کہ پہلی وحی کا حال حضرت ابو بکر کو معلوم ہی تھا کیونکہ جیجے بیان ہواکہ اس کے بعد حضرت خدیج کے کہنے پروہ آنخضرت تنگی کو لے کرورقہ ابن نو قل کے یاس کے بعد حضرت خدیج کے کہنے پروہ آنخضرت تنگی کو لے کرورقہ ابن نو قل کے یاس کئے تھے)

جمال تك اس موقعه ير آنخضرت على ك معزت ابو براكومدين كالقب عطافران كاذكرب اس

سلیلے میں آگے بیان آئے گاکہ یہ لقب آنخضرت ﷺ نے ان کواس دقت دیا تھا جب معراج کے بعد آنخضرت ﷺ نے صبح کو یہ داقعہ بیان کیا ( تو قریش نے تو آپ کو جھٹلایا اور ندان اڑایا ہی تھا گر بعض مسلمان بھی شک میں پڑھئے تھے ) لیکن جب حضرت ابو بھڑ نے یہ دافعہ سنا تو انہوں نے ای وقت اس بات کی تقدیق کی لور کھا کہ محمد ﷺ کے سوا بچھ منیں کہ سکتے۔ تو اس دقت آنخضرت ﷺ نے ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ گر ان دونول روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا کیو تکہ ممکن ہے آنخضرت سلی کے حدیق کا خطاب ان کے مسلمان ہونے کے دقت ہی دیا ہولور پھر معراج کے بعد دوبار واس خطاب کو جب سب کے سامنے دہر لیا گیا ہوتو اس دقت سے بہت کے سامنے دہر لیا گیا ہوتو اس دقت سے بہت کے سامنے دہر لیا گیا ہوتو اس دقت سے بہت ہوا ہو۔

قر آن کریم کی آیت ہے

والذی جاء بالصدق و صدق به قر آن کریم پس ۲ سوره زمر می استیده ترجمه: اور جولوگ کی بات کے کر آئے اور خود مجمی اس کو بچ جانا۔ شاہ صاحب کا ترجمہ میہ ہے اوروہ مختص کہ آیا ساتھ سچ کے اور جس نے مان لیااس کو۔

اس آیت کی تغییر میں ایک روایت میں آتا ہے کہ سی کے کے کر آنے والے سے مراد آنخضرت علیہ ایس اور اس کی تغییر میں ا میں اور اس سی کو مانے والے سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رمنی اللہ عند ہیں۔

(قال) غرض جب حضرت ابو بكر "نے آنخضرت ﷺ سے آپ كی نبوت كی خبر سنتے ہی آپ كی تقىد ہن كى توحضرت خد بجر فور اباہر نكل آئيں اس وقت وہ سرخ لوڑ هنی اوڑھے ہوئے تھیں۔ انہوں نے باہر آكر صد ہن آكبر سے كما۔

۔ اے ابن ابو قافہ! اس خدائے پاک کو ہی تمام تعریفیں سزادار ہیں جس نے آپ کو ہدایت کاراستہ مقال "

حضر تا ابو بکر کانام اور ان کے لقب ..... (این ابو قافہ حضر ت ابو بکر کالقب تھا)ان کانام آنخضر ت ابو بکر کانام اور ان کے لقب بین کا آخضر ت ابو بکر کانام کر دھنر ت ابو بکر کا اس طرح حضر ت ابو بکر کا آخضر ت بھٹے نے نام تبدیل فرملا۔ چو نکہ حضر ت ابو بکر بہت خوبصور ت آدمی تھے اس لئے رسول اللہ بھٹے نے ان کالقب عثیق رکھا تھا جس کے معنی خوبصور ت کے جیں۔ او ھر عثیق کے معنی آذاو کے بھی جی اس لئے عثیق لقب و ہے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ گنا ہوں اور بر ائیوں سے دور رہ جے تھے ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے گئے نے حضر ت ابو بکر کی طرف و کھ کریہ فرمایا تھا کہ یہ جنم کی آگ سے آزاد یعنی محفوظ جی غیر غرض یہ اسلام میں پہلا لقب ہے جو کسی محفق کو ویا گیا۔

ایک قول بیہ کہ حضرت ابو بکر کی والدہ نے ان کو یہ لقب اس لئے دیا تھا کہ ان کا کو تی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا۔ جب حضرت ابو بکر پیدا ہوئے تووہ ان کو لے کر کھیے کے سامنے آئیں اور کہنے لگیں۔ "اے اللہ! اس کو موت سے بچالے اور اس کو میرے لئے ذندگی دے۔"

اس کے بعد ان کی اولاد میں حضرت ابو بحر بی ذیرہ رہے (چونکہ اس علی ان کی والدہ نے علیق کا لفظ استعال کیا تھا اس کے بعد ان کی اولاد میں حضرت ابو بحر علی ان کے حضرت ابو بحر کی افقاب علیق ہو تھیا ) چنانچہ ایک قول ہے کہ اس بات کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ ان کی والدہ جب ان کو کھلایا کرتی تھیں تو یہ کماکرتی تھیں۔

"عتيق\_اور عتيقِ توخو بصورت اور حسين ہو تابى ہے۔"

علامہ ابن حجرہ ہمیں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکڑ کو یہ خطاب دینے والے حقیقت میں آنخضرت علیج ہی ہیں یہ اس موقعہ کی بات ہے جب کہ وہ حضرت عائشہ کے گھر پر تشریف لے مسلے مشے متھے لور اس وان سے یہ لقب مشہور بھی ہوا۔

(قال)اس سے وہ قول غلط ثابت ہو جاتا ہے جس کے مطابق حضرت ابو بکر کو یہ لقب ان کے والدہ نے دیا تھا۔اور جس کوان کی والدہ کی طرف نسبت حاصل ہو گئی۔ یمال تک علامہ بھی کا کلام ہے۔

اب اس قول میں بیہ لفظ خاص طور پر قابل غور ہیں کہ جب وہ حضرت عائشہؓ کے گھڑمپر تشریف لے گئے تتھے جبکہ نجھلی مطروں میں جو کچھ بیان ہواہےوہ اس کے بالکل خلاف ہے۔

علامہ سیلی نے یہ لکھاہے کہ ایک قول ہے کہ حضرت ابو بکڑکانام عتیق اس لئے پڑا کہ جب وہ مسلمان ہوئے تھے تو آنخضرت عظی نے ان کو کما تھا۔

"تم جنتم ہے علیق لیعنی محفوظ ہو"

قریش میں خصر تا ابو بکر کامر تبہ اور ان کا بلند اخلاق ..... قریش میں حضرت ابو بکر کامر تبہ بہت او نیا تھاوہ بہت دولت مند آوی تنے بہت خوش اخلاق تنے اور قریشی سر داروں میں سے تنے وہ نمایت انجھی رائے اور مشورہ دینے والے تنے اور اپنے زمانے میں بے انتها پاک والمن اور نیک فطرت انسان تنے وہ ایک نمایت شریف اور تنی دولت مند تنے جورہ بیہ بیسہ فیامنی کے ساتھ خرج کرتے تنے اپنی قوم میں بہت ہرول عزیز تنے اور ان کی مجلسیں بہت پہند کی جاتی تھیں اپنے زمانے میں حضرت ابو بکر خواب کی تعبیر دینے میں سب سے زیادہ مشہور اور ماہر تنے چنانچہ ابن میرین جو متفقہ طور پر اپنے زمانے کے سب سے زیادہ بہترین تعبیر دینے والے شار کئے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئخضرت تا تا ہو حضرت ابو بکر اس امت کے سب سے زیادہ بہترین تعبیر کئے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئخضرت تا تائے کے بعد حضرت ابو بکر اس امت کے سب سے زیادہ بہترین تعبیر کئے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئخضرت تا تی بعد حضرت ابو بکر اس امت کے سب سے زیادہ بہترین تعبیر کئے جاتے ہیں دہ کہتے ہیں کہ آئخضرت تا تائے دولت کے سب سے زیادہ بہترین تعبیر کئے جاتے ہیں دہ کہتے ہیں کہ آئخضرت تا تھی کے بعد حضرت ابو بکر اس امت کے سب سے زیادہ بہترین تعبیر کئے جاتے ہیں دہ کہتے ہیں کہ آئے کہترین تعبیر کئے جاتے ہیں دہ کہتے ہیں کہ آئے کے دولت کی سب سے زیادہ بہترین تعبیر کے جاتے ہیں دہ کہتے ہیں کہ آئے کہتے ہیں کہ آئے ہیں کہتا ہیں۔

حضرت ابو بکر شب تا مول کے زبر وست ماہر تھے ۔۔۔۔۔ ای طرح حضرت ابو بر اپنے ذمانے میں سب تا مول کے سب سے بڑے عالم سے چنانچہ حضرت جبیر ابن مطعم جواس فن کے مشہور عالم ہیں کہتے ہیں کہ میں نے نسب نا مول کا فن اور علم اور خاص طور پر قریش کے نسب نا مول کا علم حضرت ابو بکر ہے ہی حاصل کیا ہے کیو نکہ وہ قریش کے نسب نا مول میں جواچھا کیال اور برائیال تھیں ان کو سب سے ذیادہ سجھنے والے تھے۔ مگر وہ ان برائیول کو بیان نہیں کیا کرتے تھے ای لئے قریش کے لوگوں میں حضرت ابو بکر ہمت محبوب تھے۔ ان کے مقابلے میں حضرت عقبل ابن ابو طالب ہمی نسب کے ماہر سے کو کو میں حضرت ابو بکر ہمت محبوب تھے۔ ان کے مقابلے میں حضرت عقبل ابن ابو طالب ہمی نسب کے ماہر سے مرود کھورت ابو بکر کے بعد نسب نا مول کے سب سے بڑے عالم تھے اور وہ بھی قریش کر دیا کرتے تھے وہ حضرت ابو بکر کے تعد نسب نا مول کے سب سے بڑے عالم تھے اور وہ بھی قریش کروگل کی اچھا کیال اور برائیال جائے تھے مگر چو تکہ وہ برائیوں کو گئو ابھی دیا ہوں کہ جس سے بڑے عالم تھے اور وہ بھی قریش کروگل کی اچھا کیال اور برائیال جائے تھے مگر چو تکہ وہ برائیوں کو کتو ایک سب سے بڑے عالم تھے اور وہ بھی قریش کروگل کی اچھا کیال اور برائیال جائے تھے مگر چو تکہ وہ برائیوں کو کتو تھے۔

یں حضرت عقبل مبحد نبوی میں حضرت ابو بکڑ کے پاس نسب نامول کا علم حاصل کرتے کے لئے بیضا کرتے سے بیضا کرتے تھے ان کے بیضا کرتے تھے ان کے جیشا کرتے تھے اور کی ان خاص اور عرب کے حالات معلوم کیا کرتے تھے۔ ان کھھاہے کہ حضرت ابو بکڑ قریش کے بہترین لوگوں میں شار ہوتے تھے لور لوگوں کوجو بھی

مشکل پیش آتی تھی تووہ اس میں ان ہے مدد لیا کرتے تھے کے میں وہ اکثر اپنی بڑی بڑی وعو تیں کیا کرتے تھے کہ کوئی و دسر انہیں کرتا تھا۔

ابو بکر لقب کی وجہ .....علامہ ذمحشری نے لکھاہے کہ ابو بکر کالقب پڑنے کی شاید وجہ یہ بھی کہ وہ اپنی احمیمی صفات میں یکہ دینی اینے (کیونکیہ بکر کے معنی عمر گی اور یکتائی کے بیں)

ان کے ملین انگشتری کی تحریر ..... حضرت ابو بری انگشتری کے تنمین پریہ نقش کندہ تھا۔

يَعْدَة الْقَادِي اللَّهُ - اللَّهُ تَعَالَى بَى سب سع ببترين قدرت والاست

تحضرت عربی نگین انگشتری کی تحری<sub>د</sub> .... حضرت عزی انگشتری پر بیکمه تقش تعا

کفی بالموت واعظابا عمر (ترجمه)اے عمر)موت نگ سب سے بڑی نفیحت کرنے والی چیز ہے۔" حضر ت عثمان کے تمکین انگشتری کی تحریر....حضر ت عثمان کی انگشتری پریہ کلمہ بعش تھا۔ معرست عثمان کے تمکین انگشتری کی تحریر....حضر ت عثمان کی انگشتری پریہ کلمہ بعش تھا۔

امنت بالله مخطيصا عرب يورى سيائى كرساته الله تعالى يرايمان لايا-"

حضرت علیؓ کے نگین انگشتری کی تحریر ..... حضرت علیؓ کی انگشتری پرجو نقش تعااس کی عبارت بیہ تھی۔الملك لله سلطنت اللّٰہ بھی کیاہے۔"

حضرت ابوعبیدہ کے نگین انگشتری کی تحریر ..... جعزت ابوعبیدہ کی تکشتری کا نعش یہ تعالالعمدلله تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔

حضر تابو بمركامقام ..... حضر تابو بكر كم متعلق آنخضرت علی به فربایا كرتے ہتے : میں نے جس كو بھی اسلام كى دعوت دى اس نے بچھ نہ بچھ سوج بچا اور وقفہ كے بعد اسلام قبول كياسوائے ابو بكر كے (كہ وہ بغير بچكي اسلام كى دعوت دى اس نے بچھ نہ بچھ سوج بچا اور وقفہ كے بعد اسلام كے سلسلے میں جس ہے بھی بات بچكچاہث كے فور اسلمان ہو محے ایك روایت میں بول ہے ہے ۔ میں نے اسلام كے سلسلے میں جس ہے بھی بات كى اس نے افکار كيالور بحث كى سوائے این ابو قافہ بعن ابو بكر كے ۔ كہ میں نے ان سے جو بھی كما فہول نے اس كو فور امان ليا در اس بر ثابت قدم رہے اى دجہ سے حضر ت ابو بكر صد بي تمام صحابہ میں سب سے بهتر رائے ديے دائے والے اور سب سے زیادہ دانشمند سمجھے جاتے تھے۔ میر ہے ہاس جر نیل علیہ السلام آتے اور انہول نے كما

بارے میں بی سے آیت نازل ہوئی۔ وشاورهم فی الامر ..... قرآن عکیم یہ ممورہ آل عمر الن ع کا

کہ اللہ تعالی آپ کو تھم دیتاہے کہ اینے معاملوں میں ابو بھر سے مقورہ کیا کرو۔حضرت ابو بھر اور حضرت عمر سے

ترجمه : اور ان سے خاص خاص با توں میں مشورہ لیتے رہا <u> بھ</u>ے۔

آنخضرت کے لئے حضرت ابو بکروز ہر کے درجہ میں تنے آپ ہر معالمے میں ان سے مشورہ کیا کرتے اسے صدیث میں آتا ہے :

"الله تعالی نے میری مدد کے لئے چاروز بر مقرر فرمائے ہیں جن میں سے دو آسان والول میں سے ہیں ایک الوں میں سے ہیں ایک جبر کی دومر سے میں ایک جبر کیل علیہ السلام اور دونر مین والوں میں سے ہیں ایک الو بکر اور دومر سے عمر رضی الله تعالی عنمالہ ایک حدیث میں ہے جس کے داوی معتبر ہیں کہ:

۔ آسان میں اللہ تعالیٰ کو یہ بات پیند نہیں ہے کہ زمین پر حفز ت ابو بکر صدیق (کسی معالمے میں) غلطی ''

کریں۔"

حضرت ابو مکر اور حضرت حسن کاواقعہ .....ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق (آنخضرت کی وفات کے بعد اپنی خلافت کے زمانے میں) ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے اس وفت آنخضرت کے نواسے حضرت حسن ابن علی (جواس وفت بچے تھے) وہاں آگئے اور حضرت ابو بکر کواپنے نانا کی جگہ ممبر پر کھڑے ہوئے و کھے کران) سے کہنے لگے :

"مير بياپ كي جكه سے از جاؤر"

حضرت ابو بکر جو خلیفند و فت تنهے ) یہ سنگر ردنے لیکے اور انہوں نے کہا :

" بینک تمهارے ہی باپ کی جگہ ہے۔خدا کی تتم میرے باپ کی جگہ نہیں ہے۔ "

یہ کمہ کرانہوں نے حضرت حسن گواپی گود میں بٹھالیالور روتے رہے (حضرت علی کویہ خیال ہوا کہ بیچے کی بات سے کمیں حضرت ابو بکر میں نہ میں کہ میں نے بیچے سے ایبا کملایا ہوگا۔ کیونکہ یکھ دن تک حضرت علیٰ نے حضرت ابو بکر کی خلافت کو تشکیم بھی نہیں کیا تھااس لئے ؟ حضرت علیٰ نے فوراحضرت ابو بکڑے کما۔

خداکی شم اس نے بیات میرے کئنے پر نہیں کی ہے۔" میں میں میں میں میں اس میں فتر میں متر میں اور میں

حضرت ابو بکڑنے جواب دیا۔ خدا کی قتم میں نے حمیس الزام نہیں دیا۔" ابیا ہی حضر ت عمر اور حضرت میں کا کی واقعہ ....ای طرح کا کید واقعہ حضرت عمر فاروق کی خلافت کے زمانے میں حضرت حسین کے ذریعہ پیش آیا۔ حضرت عمر ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دے دہے تھے کہ حضرت حسین (جواس دقت بچے تھے) آگئے اور بولے۔

"مير باپ كے ممبر يرے اترو-"

حضرت عمرنے کما

"اس کے لئے ان کو کسی نے ہدایت مسیس کی تھی۔"

بھرانہوں نے حضرت حسین ہے کہا

"بے تمیز میں حمهیں اسکی سز ادول گا!"

حفرت عمرٌ نے فرمایا۔

" نہیں!میرے بھتیج کوسزامت دینا۔اس نے پیچ کماکہ بیان کے باپ کاممبر ہے۔"

اسلام لانے سے بہلے حضرت ابو برسما ایک خواب ..... (قال) حضرت ابو بر کے فرا آنخضرت ابو بر کے فرا آنخضرت الله کی نبوت کی تصانیاں جانے تھے اور آپ کے تہا تہا گئی کی نبوت کی تشانیاں جانے تھے اور آپ کے تہا تہ شروع کرنے سے پہلے ہی سے وہ آپ کے پیغام اور دعوت کی سچائی کی دلیلوں سے واقف تھے اوھر اس سے پہلے حضرت ابو بر شرف ایک خواب دیکھا تھا کہ چا تھ کے میں اثر آیا ہے اور اس کا ایک ایک حصد کے کے ہر گھر میں داخل ہو کیا اور پھروہ سارے کا ساراحضرت ابو برکی گود میں آگیا۔

حضرت ابو بکر نے بیر خواب ایک عیسائی عالم کو ہتلایا۔ اس نے اس کی بیہ تعبیر دی کہ تم اپنے ہی بیر کی پیروی کر مے پیروی کرو مے جس کا دنیا کو انتظار ہے اور جس کے ظہور کا ذمانہ قریب آچکا ہے اور میہ کہ تم اس کے پیروک میں

سب سے زیادہ خوش نعیب آدمی ہو گے۔

یہ عیمانی عالم شاید بحیرا تھا کیونکہ میں نے ایک کتاب میں دیکھاہے کہ حضرت ابو بکڑنے ایک خواب دیکھا جے انہوں نے بحیرار اہب کو سنلا بحیرانے کہا۔

"اگرتم اینے خواب میں ہے ہو تو عنقریب تمہاری قوم میں سے ایک نبی ظاہر ہوگا۔تم اس نبی کی ذندگی میں اس کے وزیر ہوئے لوراس کی وفات کے بعداس کے خلیفہ ہوئے۔"

یں سے در ہے در ہے در ہے در ہے در ہے ایک عالم کی پیشین گوئی .....(ی) ابو نعیم نے ایک محابی کین میں حضر سے ابو بکر کو قبیلہ اُزُو کے ایک عالم کی پیشین گوئی .....(ی) ابو نعیم نے ایک محابی سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضر سے ابو بکر " انخضر سے علی نبوت سے بھی پہلے آپ پر ایمان لاچکے تھے لیمنی بحیراء نے جو بہتے کہا تھا اس کی اور قبیلہ از و کے ایک بوڑھے عالم سے ان کی جو بات چیت ہوئی تھی اس کی روشنی میں دہ سمجھ کئے تھے کہ آنخضر سے بھاتی ہی جن کا دنیا کو انتظار ہے۔

قبیلہ ازد کابیہ بوڑھاعالم بمن کا تھااور اس نے آسانی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں۔ حضر ت ابو بکڑ بمن میں اس کے بہال اترے میں اس کے بہال ہم الحقال ہے ہو!"
مصفرت اجر بکر شنے کہا۔ بال: مجمواس نے کہا کہ ممراضیال ہے تم قریش ہو یہ مصفرت اجر بکر شنے کہا بال ۔ جھراس نے کہا " ممراضیال ہے تم خاندان تیمی کے قروج و \* انہوں نے کہا ۔ بال - ام جھراسس نے کہا کہ " اب اب سے ایک سوال اور ہے !!

حضرت ابو بکڑنے پوچھادہ کیا ہے۔اس نے کہا کہ جھے اپناہیٹ کھول کرد کھلاؤ۔حضرت ابو بکڑنے کہا یہ میں اس وقت تک نہیں کروں گاجب تک تم جھے اس کی وجہ نہیں بتلاؤ گے!" اس نے کہا۔

" میں اپنے ہے اور مضبوط علم میں یہ خبریا تا ہول کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ اس بی کی مدد کرنے والا ایک تو نوجوان ہو گالور ایک پختہ عمر کا آدمی ہوگا۔ جمال تک نوجوان کا تعلق ہوہ مشکلات میں کود جانے والا اور پر بیٹانیول کورو کئے والا ہوگا۔ اور جمال تک اس پختہ عمر کے آدمی کا تعلق ہوہ سفید رنگ کا اور کمز ور جسم کا آدمی ہوگا۔ اس کے پیٹ پر ایک بال دار نشان ہوگا اور اس کی بائیں ران پر ایک سفید رنگ کا اور کمز ور جسم کا آدمی ہوگا۔ اس کے پیٹ پر ایک بال دار نشان ہوگا اور اس کی بائیں ران پر ایک علامت ہوگا۔ (ک)وہ عزم کار ہے والا قریش اور تھی خاندان کا بھی ہوگا اور اس کے ساتھ اس میں یہ علامت میں ہوئی ضرور ی بھی ہول گی کیونکہ نشر ورع میں اس عالم نے جو سوالات کے تھے ان کی وجہ سے یہ سب علامتیں ہوئی ضرور ی بس۔ "

غرض اس کے بعد اس نے کما

"اب میہ بھی ضروری نہیں کہ تم بچھے اپنا پیٹ د کھلاؤ کیونکہ میں تم میں باقی سب ہی علامتیں و کیمہ چکا ہول۔"

لینی میہ کم تم حرم کے رہنے اولے ہو، قریشی ہوتھی ہو، گورے رنگ میے ہو اور کمز در بدن کے ہو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ بھر میں نے اپنا پیٹ اس کے سامنے کھول دیااور اس نے میری ناف کے او پر سیا میا سفید رنگ کادہ بالول دار نشان دیکھالور میری بائیں ران پر اس کودہ علامت نظر آئی۔ نشانیاں دیکھنے کے بعد اس نے کہا "یردردگار کھیے کی قشم تم دہی ہو!"

سیمن سے والیسی پر پیٹی کوئی کی تقدیق .... حضر ت ابو بر کتے ہیں کہ جب میں بمن میں ابی خریداری اور تجارتی کام پور کرچکا تواس سے رخصت ہوئے کے لئے اس کے پاس آیا۔ اس وقت اس نے جھے ہے کہا : میری طرف ہے چند شعر س کریاد کرلوجو میں نے اس نبی کی شان میں لکھے ہیں۔"

میں نے کہاسناؤ۔ تب اس نے بچھے وہ شعر سنائے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اس کے بعد ہیں جب نے واپس پہنچا تو اس وقت آنخضرت ﷺ کا ظہور ہو چکا تھا۔ فورا ہی میر سے پاس قریش کے بوے بدے سر وار آئے جسے عقبہ ابن ابو معیط، شیبہ ،ربیعہ ابو جمل اور ابوالجتری ان لوگوں نے جھے ہے کہا۔

"اے ابو بھر ابوطالب کے بیتم نے بید عوی کیا ہے کہ وہ نبی ہے۔ آگر آپ کا انتظار نہ ہوتا تو ہم اس کے معالمے میں اب تک صبر نہ کرتے۔ اب جبکہ آپ آگ اس لئے اس سے نمٹنا اب آپ تکا کام ہے۔ "
آ تخضر ت بیل ہے سے ملاقات اور تقدر لی نبوت ..... اس کی دجہ یہ تھی کہ جیسا کہ بیان ہوا حضر ت ابو بکر آ آنخضر ت بیل کہ جیسا کہ بیان ہوا حضر ت ابو بکر آ آنخضر ت بیل کہ جیس نے ایجھے اندازے ان لوگوں ابو بکر آ آنخضر ت بیل کے قریبی دوست تھے غرض حضر ت ابو بکر کہتے ہیں کہ جیس نے ایجھے اندازے ان لوگوں کوٹال دیاور خود آ تخضر ت بیل کے گھر بینے کر دروازہ کھ تکھٹایا آنخضر ت بیل کے باہر تشریف لائے اور آپ نے مجھ سے فرمایا۔

"اے ابو بکر! میں تمہاری اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کار سول بتاکر بھیجا گیا ہوں اس لئے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔"

میں نے عرض کیا۔

" آب کے پاس اس کا کیا شوت ہے۔"

ٱنخضرت ﷺ نے فرمایا۔

"اس بوژھے عالم کے وہ شعر جواس نے شمیں سنائے تھے!"

من نے جیران ہو کر عرض کیا۔

"مير ے دوست! آپ كوان كے متعلق كيے پية جلا۔"

آپنے فرملیا

"اس عظیم فرشتے ہے جو بھے سے پہلے بھی تمام نبیول کے پاس آتارہاہے۔"

حضرت ابو بکڑنے عرض کیا۔

"ایناہاتھ لائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لاکق نہیں ہے اور ریہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔"

حفرت ابو بکڑ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں آپ کے پاس سے دالیں آگیااور میر سے اسلام قبول کرنے پر آنخضرت ﷺ بے انتنامسر در تنصے ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ۔ میر سے اسلام قبول کرنے سے مجھے بے انتنامسر ت اور خوشی حاصل ہوئی۔

حضرت ابو بكر آزاد بالنع مر دول ميں پہلے مسلمان ہيں ..... دونوں ہی باتمی درست ہوسکتی ہیں۔
غریض اب معفرت ابو بکر کے اسلام تبول کرنے کے سلسلے ہیں دور دابیتیں ہو کئیں ایک تو ہمی اور ایک دہ جو پیچھے
بیان ہوئی ہے کہ ایک دوزوہ تھیم این حزام کے پاس ہیٹھے ہوئے تھے۔ دغیر ہوغیر ہابان دونوں دوابیوں میں
مطابقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے مگر اس صورت میں جبکہ دونوں کو تیج بانا جائے۔ او ھر اس طرح حضرت
حسان ابن ٹابت کا ایک شعر ہے جس میں انہوں نے کہاہے کہ حضرت ابو بکر پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اسلام

قبول کیا۔ حضرت حسان ابن ثابت کے شعر کا ایک مصرعہ میہ ہے۔ وَاَوَّلُ النَّاسَ مِنْهُمْ صَدَّفُ الْوَسُلاَ

ترجمہ: اوروہ بینی حضرت ابو بکر صدیق کو گول میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔ بید شعر آنخضرت میں نے نے ساتھ الوراس بات سے انکار نہیں کیا تھا بلکہ آپ نے اس کو س کریہ فرملیا تھا کہ حسان تم نے بچے کما۔اس کی تفصیل آ گے آئے گی جمال ہجرت کا بیان ہوگا۔

اد هر بعض علماء کاجوبہ قول ہے کہ حصرت ابو بھڑ سب ہوئی جسلم سلمان ہوئے اور یہ کہ بی عام علماء کے زد یک مشہور قول ہے توبہات اس گر شدروایت کے خلاف نہیں ہوئی جس میں ہے کہ حضرت علی ہو دورے توبہا مسلمان ہوئے والے آدمی ہیں اوران کے بعددوسرے آدمی آخضرت علی ہو تعلیم سلمان ہوئے ان دوا تحول ہیں اختلاف اس لئے نہیں ہو تاکہ مراویہ ہو کہ حضرت علام زید ابن حارث ہیں جو مسلمان ہوئے اور مسلمان ہوئے اور کہ خسان سے پہلے حضرت علی مسلمان ہوئے تو دوہ غلام شے ) چنانچہ ابن صلاح نے کہ حضرت علی مسلمان ہوئے تو دونا بالغ تحد اور حضرت ذید مسلمان ہوئے تو دہ غلام نہ رہے ہوں ان میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے والے خص حضرت ابو بکڑ ہیں۔ پچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے والے خص حضرت ابو بکڑ ہیں۔ پچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے والے خص حضرت زید ابن حارث والے خص حضرت زید ابن حارث ہوئے ہوئی ہوئے ہوئے والے خص حضرت زید ابن حارث ہیں۔ اس مسلمان ہوئے والے خص حضرت زید ابن حارث ہیں سب سے پہلے مسلمان ہوئے والے خص حضرت زید ابن حارث ہیں اور غلاموں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے والے خص حضرت زید ابن حارث ہوئی ہوئے تھے درنہ فلام ہے کہ یہ کے کی ضرورت نہیں تھی کہ مسلمان ہوئے والے خص حضرت زید ابن حارث نہیں تھی کہ از اولوگوں میں پہلے خص حضرت ابو بکڑ ہیں (صرف ابنا کہ اکائی تھا کہ بائے لوگوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے مسلمان ہوئے والے خص حضرت ابو بکڑ ہیں)

حضرت علی حضرت ابو بکر سے پہلے مسلمان ہوئے ۔۔۔۔۔یا پھریہ بھی کما جاسکنا ہے کہ حضرت ابو بکر اسکان ہونے حضرت ابو بکر اسلام کا اعلان کے حضرت علی ہے پہلے مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد فور ابی اپنے اسلام کا اعلان بھی کردیا تھا جبکہ حضرت علی ہے دوایت ہے کہ حضرت ابو بکر چار چیز دل میں جمے پر سبقت نے مسلمان ہونے کے اعلان کو بھی شہر کیا ہے اور کہا ہے کہ میں نے اپنے اسلام کو چھیائے رکھا تھا۔

ادھراکی روایت اور ہے جس کی سند حسن ہے کہ سب سے پیلے آدمی جنہوں نے علی الاعلان اسلام قبول کیاوہ حضر ت عمر الووہ زمانہ ہے تبول کیاوہ حضر ت عمر الدوہ زمانہ ہے جس کی کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوتا کیو مکہ اس عصے مراووہ زمانہ ہے جبکہ آنحضرت ملک این محابہ کے ساتھ ارتم این ارتم کے مکان میں پوشیدہ تھے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گہذا یہ اولیت اضافی ہے (بینی اس زمانے کے لحاظ سے حضر ت عمر میں جنہوں نے علی الاعلان اسلام قبول کیا ۔

علامہ این کثیر نے لکھا ہے حضرت علی سے روایت ہے کہ میں پہلا مسلمان ہونے والا فخص ہوں۔ ممر اس روایت کی سند صحیح نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس مضمون کی بہت کی اصادیث ہیں جو ابن عساکرنے پیش کی ہیں مکر ان میں سے ایک بھی سیجے نہیں ہے۔ یہال تک علامہ ابن کثیر کا کلام ہے۔ لیکن اگر اس روایت کو سیح مانا جائے تو اس کا مطلب نہی ہوگا کہ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے فخص حضرت علیٰ ہیں لہذا یمال بھی اولیت اضافی ہے (کہ بچوں کے لحاظ ہے سب سے پہلے مسلمان ہیں اگر چہ بڑوں میں حضرت خدیج ان سے بھی مہلے مسلمان ہو چکی تھیں)

حفرت علی کا ایک تفیحت آمیز قول ..... حفرت علی کے جو مشور قول ہیں ان میں ہے ایک ہے کہ تم ان او گول ہیں اور اپنی آرزو کیں پوری کرنے تم ان او گول ہیں ہے مت ہوجو بغیر عمل کے آخرت کی بہتری کی تمنا کرتے ہیں اور اپنی آرزو کیں پوری کرنے کی چاہ میں توبہ میں دیر کرتے رہتے ہیں۔ نہ ان او گول میں ہے ہوجو نیک او گول سے محبب تو کرتے ہیں مگر ان کے جیسا عمل اختیار نہیں کرتے۔ بٹاشت اور ہنس کھ ہونا محبت کی بنیاد ہے اور مبر تمام عیول کی قبر ہے۔ ظلم کے ذریعہ کی بنیاد ہے اور مبر تمام عیول کی قبر ہے۔ ظلم کے ذریعہ کی پر غلبہ حاصل کرنے والا حقیقت میں ہارا ہوا ہوتا ہے۔ اس مخص پر تعجب ہے جو دعاما مگاہ اور اس کی جلد قبولیت کے دروازے بند کر تار ہتا ہے۔ "

حضرت خدیجی کے بعد مسلمان ہونے والی عور تیں ..... حضرت خدیج کے بعد عور توں میں جوسب سے پہلے مسلمان ہو کیں دہ یہ ہیں۔ حضرت عباس کی بیوی ام فضل حضرت ابو بکر کی صاحبزاوی حضرت اساء اور حضرت عمر فاروق کی بین ام جمیل جن کا نام فاطمہ بنت خطاب تھا۔ محر بظاہر ام ایمن حضرت ام فضل ہے بھی مسلمان ہوئی ہوں گی جیساکہ اس سے پہلے بیان ہونے والی دوا بتول سے اندازہ ہوتا ہے۔

لعض علماء کے نزد یک ورقد این نو قل لولین مسلمان ہیں .....ادھر سب نے پہلے مسلمان ہونے والے مسلمان ہوت مسلمان ورقد این نو فل ہیں۔ یہ بات والے مسلمان ورقد این نو فل ہیں۔ یہ بات وہ اس بنیاد پر کتے ہیں کہ ورقد نے آنخضرت علیہ سے فرمایا تھا کہ میں گواہی و بتاہوں کہ آپ وہی پیغیبر ہیں جن کے متعلق عیسی این مریم نے بشارت اور خوش خبری دی تھی اور یہ کہ آپ ای موسی علیہ السلام کے ناموس پر ہیں۔ ہیں (یعنی جو سیا پیغام وہ لے کر آئے تھے وہی آپ بھی لائے ہیں) اور یہ کہ آپ خدا کے جھیجے ہوئے پیغیبر ہیں۔ ہیں (یعنی جو سیا پیغام وہ لے کر آئے تھے وہی آپ بھی لائے ہیں) اور یہ کہ آپ خدا کے جھیجے ہوئے وقع تعفید ہیں۔ مگراس گواہی کی بنیاد پر ورقد کو مسلمان کہنے میں جو اشکال ہے وہ پیچھے بیان ہو چکا ہے۔ ورقد حقیقت میں مگراس گواہی کی بنیاد پر ورقد کو مسلمان کہنے میں جو اشکال ہے وہ پیچھے بیان ہو چکا ہے۔ ورقد حقیقت میں

الل فترت میں سے بیں جیسا کہ حافظ ذہبی نے بھی صاف طور پر بھی کہاہے۔اس سے اس گزشتہ قول کی تردید ہوجاتی ہے کہ درقہ کا آنخضرت میں ہے کہ طہور کے بعد انقال ہواہے۔ غرض اب درقہ لور ان جیسے دوسر سے لوگ جیسے بجیراءادر نسطوراءراہب مسلمان نہیں کہلا کمیں سے بلکہ اال فترت کہلا کیں سے۔

حضرت خدیج منفقہ طور پر سب سے پہلی مسلمان ہیں ..... نیزاس سے اس بات کی تائیہ ہوتی ہے کہ تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والی محض ہیں ان سے پہلے نہ کوئی مرد مسلمان ہوالورنہ عورت اب جمال تک ورقہ جیے لوگوں کا تعلق ہے یعنی وہ لوگ جو اسلام سے پہلے نہ کوئی مرد مسلمان ہوالورنہ عورت اب جمال تک ورقہ جیے لوگوں کا تعلق ہے یعنی وہ لوگ جو اسلام سے پہلے کے آسانی فرجب کواس کے منسوخ ہونے سے اختیار کئے ہوئے تھے ان لوگوں نے رسول اللہ مقطف کی نبوت کی اس لماظ سے نقمہ بن کی ہے کہ آپ بی وہ نی ہیں جن کا و نیا کو انتظار ہے اور یہ انتظا کیان آخرت میں ان کے حق میں مقدے۔

جب درقه كانقال مواتو آتخضرت على في فرمايا تفاكه:

"میں نے قس یعنی ورقد کو جنت میں اس حالت میں دیکھاکہ وہ ریٹی کیڑے پہنے ہوئے تھے۔ابیااس کئے ہے وہ مجھ پر ایمان لائے اور انہوں نے میرے پیغام کی تعمد ایق کی۔ "جیساکہ بدحدیث بیجھے بیان ہو چک

4

اب اگراس بات کومان لیا جائے کہ مسلمان ہونے کے اُل مفترت ﷺ کے ظہور کے بعد آپ پر یمان لانالور آپ کی رسالت کی تقدیق کرنے میں بلکہ اس کے وجود سے پہلے بھی اس کی تقدیق کرنے بیان لانالور آپ کی رسالت کی تقدیق کرنے سے آدمی مسلمان کہلا سکتا ہے۔ تو بھی ورقہ کو صحابی نہیں کہا جائے گائی لئے کہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ وہ نخص جس نے اس حالت میں آنحضرت علیہ کی زیادت کی ہے کہ وہ آپ کی رسالت پر ایمان رکھتا ہو۔ اس وجہ سے حافظ ذہبی نے ابن مندہ اور علامہ زین العراق کی اس بات کی تردید کی ہے کہ ورقہ محابہ میں سے تھے۔ یا تیراء اور نسطور سحابی شقے۔ علامہ ذھی نے کہا ہے۔

"صاف بات میہ کے جو مخص آنخضرت ملک کی نبوت کے بعد ( آپ کی تصدیق کرتے ہوئے )اور آپ کی رسالت سے پہلے مر گیاوہ اہل فترت میں ہے۔"

یمال تک نلامہ ذہبی کا کلام ہے۔ اب جمال تک رسالت کا تعلق ہے تو اس سے مراد سورہ یا ایھا لمدنو کا نازل ہو نااس کے تھم کا ظہار نہیں ہے۔ ای طرح آیت فاصد ع بعا تو مرکانازل ہو ناہے ریواس قول کی بنیاد پر ہے جس کے مطابق آنخضرت ﷺ کو نبوت پہلے ملی اور رسالت بعد میں لمی۔

بمیاد پر ہے ۔ ان ہے مطابی استفرت کی ہوتہ ہیں کا اسلام ..... غرض جب حضرت ابو بکر صدیق ہیں ۔
حضر ت ابو بکر کی سبلنج اور حضر ت عثمان عنی کا اسلام ..... غرض جب حضرت ابو بکر صدیق ہیں ہی اسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنے شروع کی اور انہیں مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنے شروع کی اور انہیں نئہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا چنانچہ ان کی تبلیغ کے نتیجہ میں حضرت عثمان ابن عفان ابن ابوالعاص بن امیہ ابن عبد مشم مسلمان ہوئے۔ یہ حضرت عثمان جب مسلمان ہوئے اور ان کے پیچا لینی مروان ابن تھم کے باپ تھم ابن ابوالعاص ابن امیہ کو پہتہ جا تو اس نے ان کو پکڑ لیا اور کھا۔

" تواہیے باپ داواکا دین چھوڑ کر محمہ کا دین قبول کرتا ہے خدا کی قتم میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑ دل گاجب تک کہ تواس دین کو نہیں چھوڑ دے گا۔"

حضرت عثان نے جواب دیا۔

"خداکی قتم میں اس دین کو تبھی نہیں چھوڑوں گا۔"

اسلام لانے کی وجہ سے حضرت عثمان پر چیا کے مظالم ..... آخر تھم نے جب ان کی پیشگی اور سیائی پر تاب قدی و یکمی توان کو چھوڑ دیا۔ گر ایک قول بی بھی ہے کہ اس نے ان کو دھو کیں بین گھڑ اکر کے تکلیفیں پہنچائی تھیں تاکہ حضرت عثمان اس نے دین کو چھوڑ دیں مگر وہ اپنی بات پر جے رہے۔ مگر علامہ این جوزی نے لکھا ہے کہ اسلام سے پھیر نے کے لئے جن کو دھو کی کے ذریعہ تکلیفیں پہنچائی گئیں وہ حضرت زبیر ابن عوام تھے۔ یہاں تک ابن جوزی کا کلام ہے۔ (مگر الن دونول روانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہو تا کیونکہ) ممکن ہے ہی صورت دونول کے ساتھ چیش آئی ہو۔

حضرت عثمان علیہ کی فضیلت .....حضرت عثمان رضی الله عنه کی فضیلت میں ایک حدیث ہے جس میں آنخضرت علیہ نے فرمایا۔

" جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق بینی ساتھی ہو تا ہے اور میر ہے ساتھی وہاں حضرت عثمان ابن عثمان ہوں گے۔"

حضرت زبیر ابن عوام کااسلام .....ای طرح حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے بی حضرت ذبیر ابن عوام بھی مسلمان ہوئے اور اسلام قبول کرنے کے وقت ان کی عمر آٹھ سال تھی جیسا کہ بیان ہوا۔ ای طرح حضرت عبدالرحن ابن عوف مجمی حضرت ابو بکری تبلیغ کے ذریعہ ہی مسلمان ہوئے۔ جاہلیت میں ان کا نام عبد عمر تھ ایک قول کے مطابق عبدالکعبہ اور ایک قول کے مطابق عبدالحرث تھا۔ پھر انحضرت علی نے ان کا نام عبدالرحمُن رکھا۔ یہ حضرت عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ امیہ ابن خلف میر ادوست تھاا یک روزاس نے مجھ سے کہا۔ "تم نے اس نام کو چھوڑ دیاجو تمہارے مال باپ نے رکھا تھا؟"

میں نے کہا" ہاں" تواس نے کہا

" میں رحمٰن کو منیں جانتا۔اس لئے میں تمہارانام عبدالالڈر کھتاہوں۔"

حضر بخبار من سے اسلام لانے کاواقعہ اسساں کے بعدلوگ ان کو عبدالالہ کہ کر ہی ب<u>کار</u>نے لگے۔ َ ( قال )حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف اسیخاسلام لانے کاواقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں ا<sup>کو</sup> يمن جاياكر تا تھا۔ ميں جب مجھي وہال جاتا توعسكلان ابن عواكف حميري كے مكان پر تھھر اكر تا تھا۔ ميں جب وہال بہنچا تووہ ہمیشہ مجھ سے بدیو تھاکر تاتھا۔

"كياتم لو كول ميں وہ مخص ظاہر ہو گيا جس كى شهرت اور چرہے ہیں۔ كيا تمهارے وين كے معان

میں سی نے مخالفت کا اعلان کیا ہے۔"

میں ہمیشہ جواب میں میہ کمہ دیا کرتا تھا کہ نہیں۔ یمال تک کہ وہ سال آگیا جس میں آنخضرت عظیما ظہور ہوا۔ میں اس سال یمن گیا تواس کے بیمال ٹھھرا (اور اس کے سوال کرنے پر انہوں نے اس کو ہتلایا وغیر وغيره)

حضرت علیٰ ہے روایت ہے کہ میں نے عبدالرحمٰن ابن عوف کے متعلق استحضرت علیہ کویہ فرما۔

"تم زبين والول ميس بهي اين ليعني لمانت وار اور آسان والول ميس بهي امانت وار بهو."

<u>حضر ت سعدین الی و قاص کا اسلام .....حضرت سعدین ابوه قاص مجھی ان صحابہ میں ہے ہیں جو حضر رہ</u> ابو بکڑی تبلیغ ہے ہی مسلمان ہوئے چنانچہ جب حضر ت ابو بکڑنے ان کواسلام کی دعوت دی تھی انہوں نے کو ہنگجاہٹ طاہر نہیں کی بلکہ فورا آنخضرت کے ماس آئے اور آپ سے آپ کے پیغام کے متعلق ہو چھا۔ آپ۔ ان کو ہتلایا توبیہ اس وفت مسلمان ہو گئے اس وفت ان کی عمر انیس (۱۹) سال تھی۔ یہ بنی زہرہ کے خاندان سے یہ (جس خاندان سے آنخضرت علیہ کی والدہ حضرت آمنہ تھیں)ای وجہ سے ایک بار جب حضرت سع آنخضرتﷺ کے یاس آئے تو آپ نے (محبت کے ساتھ) فرمایا۔

"ميرے مامول \_ ہے كوئى جس كے ایسے مامول ہول!"

سعد کے مسلمان ہونے ہر مال کا قبر و غصیب .....علامہ سہلی نے لکھا ہے کہ حفرت سع آنخضرت علی کی والدہ حضرت آمنہ کے چیاہتے حضرت سعد کی والدہ کوان کا مسلمان ہونا بہت نا کوار گزرا تھا اد حرحضرت سعدٌ این مال کے بہت فرمانبر دار تنصه ان کی والدہ نے ان سے کہا۔

"کیاتم میہ نہیں سیجھتے کہ خدا تعانی تنہیں اپنے بروں کی خاطر داری اور مال باپ کے ساتھ اچھا معاما

سير متحلبيه أددو

كرنے كائتكم ديتاہے؟"

حضرت سعد في كما" بال!" توانهول في كما

"بن تو غدا کی قتم میں اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گی اور نہ پانی پیوں گی جب تک تم محمہ کے لائے ہوئے پیغام کو کفر نہیں کمو مے۔(ی)اور اساف اور نا کلہ کے بتوں کو جاکر نہیں چھوؤ ہے۔"

اس وقت مشر کول کا دستوریہ نفا کہ وہ ان بنوں کے تھلے ہوئے منہ میں کھانالور شراب ڈال دیا کرتے تھے غرض اس پراللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَوَ صَّنِنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسَنًا وَإِنْ جَاهَدُاكَ لِتُشْرِكَوْنِيْ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسَنًا وَإِنْ جَاهَدُاكَ لِتُشْرِكُونِيْ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا اللَّهِ فِي مَالِيهِ مِنْ مَالَيْسَ اللَّهُ مِنْ مَالِيهِ مِنْ مَالِيهِ فَالْأَنْفِيلِ مِن مَنْكُونِيْ مَالِيهِ إِلَيْهُ فَلَا تُطِعْهُمُا اللَّهُ مِن مَا لَيْنَا اللَّهُ مِن مَا لَيْنَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن مُنْ اللَّهُ مِن مَا لَيْنَ اللَّهُ مِنْ مَا لَكُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّ

ترجمہ: اور ہم نے انسانوں کواپنے مال باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا تھم دیا ہے اور آگر وہ دونوں تجھ پراس بات کا زور ڈالیس کے توالیں چیز کو میر انٹر کیا ۔ ٹھمرائے جس کی کوئی دلیل تیرے پاس نہیں توان کا کمنانہ ما نتا۔ حضر سے سعد کی پیچنگی اور مال کی ماہوسی ..... ایک روایت میں بیے کہ حضر سے سعد کی والدہ نے ایک دن اور آیک رات تک پچھ نہیں کھایا۔ شبح کووہ بچھ کمز ورس ہوگئی تھی بھر دوسر سے دن اور دوسر ی رات میں بھی اس نے بچھ نہیں کھایا۔ حضر سے سعد کہتے ہیں کہ جب میں نے بید دیکھا تو میں نے مال سے کہا :

ماں اخدا کی قتم تم نہیں جانتیں۔اگر تمہارے پاس ایک ہزار زند گمیاں ہو تیں اور وہ سب اس وجہ سے ایک ایک کرکے ختم ہو تیں تب بھی میں اس نبی کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔اس لئے ول چاہے کھاؤ دل چاہے نہ کھاؤ آخر جب اس نے یہ کیفیت ویکھی تو کھاٹا کھالیا۔

علامہ بلاذری کی کتاب انساب میں حضرت سعد عدوایت ہے کہ میری ال کو خبر ملی کہ میں عصر کی نماذ پڑھتا ہوں۔ بعنی وہ دور کعتیں جو شام کے وفت پڑھی جاتی تھیں۔ غرض جب میں اپنے گھر آیا تو میں نے مال کو در وازے پر کھڑے دیکھاوہ چیج جے کر رہے کہ درہی تھی۔

"کمیا مجھے ایسے مددگار افراد نہیں کل سکتے جو مبرے خاندان کے ہوں یاسعد کے خاندان کے ہوں اور سعد کے معالم میں میری مدد کریں تاکہ میں اس کو گھر میں ڈال کر در دازہ بند کر دول تاکہ بیا توای حالت میں مرجائے اور یااس نے دین کوچھوڑ دے۔"

> یہ سن کر میں او هر ہی والیس ہو گیاجد هرسے آیا تفالور یہ کہ آیا۔ "میں نہ تمہار ہے اس آؤل گااور نہ تمہار ہے گھر کارخ کروں گا۔"

اس کے بعد کچھ دن تک میں ان سے دور رہا آخر انہوں نے میر سے پاس پیغام بھیجا کہ اپنے گھر واپس آجاؤلور دوسر دل کے مہمان بن کر ہمیں شرم میں مبتلانہ کرد۔ چنانچہ میں گھر داپس آگیا۔اب میری مال مجھی تو جھے بہلاتی چیکارتی اور مجھی ڈانٹنی لورڈراؤنے دیتی رہتی تھی۔دہ میر سے بھائی عامر کاذکر کر کے جھے شرم ولاتی اور مہتی۔

"وہ دیکھوکتنانیک ہے نہ اس نے اپنادین چھوڑالور نہ اس نے کسی دوسرے کی غلامی اور پیردی کی۔" سعد کے بھائی عامر کے اسلام پر مال کے غیظ و غضیب کی انتقاب… پھر جب عامر بھی مسلمان ہو گئے تو ہماری ماں ان پر اتن کچین چلائی اور اس نے ان کو اتن تکلیفیں پہنچائیں کہ شاید آج تک کسی کو نہیں پہنچائی ہوں، گی۔ آخر عامر نظب آکر حبشہ کو بجرت کر گئے۔ (عامر کے حبشہ جانے سے پہلے)ایک روز میں گھر آیا تو ہیں نے دیکھاکہ میری مال اور میرے بھائی عامر کے چارول طرف بہت سادے لوگ جمع ہیں۔ میں نے پوچھا۔ وور میں سے معالی میں ہے۔

"کوگ کیول جمع ہورہے ہیں؟"

لو حول نے بتلایا۔

" یہ دیکھو تمہاری مال نے تمہارے بھائی عامر کو پکڑر کھاہے اور اللہ سے عمد کررہی ہے کہ جب تک عامر اپن بدد بن نمیں چھوڑ ہے گااس وقت تک بین تو تھجور کے سائے میں بیٹھے گی اور نہ کھانا کھائے گی اور نہ پانی پنے گی۔

میں نے مال سے کما۔

"خدا کی قتم مال! تم اس وفت تک تھجور کے سائے میں نہ بیٹھواور اس وفت تک نہ پہلھے کھاؤنہ ہوجب تک کہ تم جنم کاابند ھن نہ بن جاؤ۔"

ایک حدیث میں آتا ہے کہ آنخفرت ﷺ نے ان بی سعد ابن ابی و قاص کو تھم دیا کہ عرب کے مشہور طبیب حرث ابن کلدہ کے پاس جاد کور اس سے اپناعلاج کراؤ۔ اس زمانے میں حضرت سعظ بیمار تھے۔ یہ واقعہ حجت الوداع کے موقعہ کا ہے۔ اس کے بعد آنخفرت سجائے حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف کے پاس ان کی مزاج پری کے لئے تشریف لے میں مرحم میں مبتلاتھ وہیں آپ نے مزاج پری کے لئے تشریف کے جس موجودیایا۔ آپ سے خارت عبدالرحمٰن بھی کمی مرحم میں مبتلاتھ وہیں آپ نے حضرت عبدالرحمٰن سے فرمایا۔

"میری تمناہے کہ اللہ تعالی حمیس صحت عطا فرمائے تاکہ پچھ لوگوں کو تم سے نقصان ہنچے اور پچھ کو ہنے "

اس کے بعد آپ نے حرث ابن کلدہ سے فرمایا۔

"سعد بن ابی و قاص بیار بیں ان کوجو کھے مرض ہے اس کا بھی علاج کرو۔"

اس وقت حضرت سعد مجمی مجلس میں موجود تنھے۔حرث نے کہا۔

''خدا کی متم میری تمناہے کہ ان کو صحت حاصل ہو اور ان کے ذریعہ لوگوں کو فائدہ پنچے۔ (پھر سعد سے کہا) کیا تمہارے یاس خنگ تھجور بھی ہے۔''

سعد نے کیا۔" ہاں احرث نے اس تھجور کو دودہ میں ملایاادر اس میں پچھ مکھن ملا کر سعذ کو چٹالیا۔ اس کے کھاتے ہی سعد کے چرے پر الیمی تازگی ادر رونق آئی ادر ایسانگا جیسے رسی کابند کھل محیا ہو۔

اس روایت سے علماء بردلیل پیداکرتے ہیں کہ حرث ابن کلدہ مسلمان ہو کمیا تھا کیونکہ جبتہ الوداع وہ ججہ الوداع وہ ججہ بیں کہ حرث ابن کلدہ مسلمان ہو کیا جاتا ہے۔ محر بعض درسر سے علماء نے حرشا بن کلدہ کے مسلمان ہونے سے انگار کیا ہے لور پچھل حدیث سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ دوسر سے علماء نے حرث ابن کلدہ کے مسلمان ہونے سے انگار کیا ہے لور پچھل حدیث سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ دوسر علم مسلم حقیقت میں علاق کے معالمے میں غیر مسلم سے مشور ہ لور اس کا علاج کرنا جائز ہے محرشر طبیہ ہے کہ وہ غیر مسلم حقیقت میں اس فن کا جانے والا ہے۔

طلحہ ابن عبداللہ تین کا اسلام ..... غرض ان کے علاوہ حضرت ابو بھڑ کی تبلیغ ہے جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں ایک حضرت طلحہ ابن عبداللہ تھی ہیں۔ جب حضرت ابو بھڑ کے سمجھانے پریہ مسلمان ہوئے پر راضی ہو گئے تو صدیق اکبر ؓ ان کو آتخضرت ﷺ کی خدمت میں لے کر آئے اور آپ کے ہاتھ پریہ مسلمان ۔ بر

مصر تا ابو بکر و طلحہ پر نو فل کا ظلم و غضیب .....اس کے بعد جب حضر ت ابو بکر اور حضر ت طلحہ نے اسلام کا کھل کر اعلان کر دیا تو ان دونوں کو نو فل ابن عدویہ نے پکڑ لیا۔ اس محض کو شیر قریش کہا جاتا تھا۔ اس محض نے ان دونوں کو ایک ہی رسی باندھ دیا۔ اس حرکت پر ان کے قبیلے بی حمیم نے بھی ان کو نسیس بحلا۔ چو نکہ حضر ت ابو بکڑ اور حضر ت طلحہ کو تو فل نے ایک رسی میں باندھا تھا اس لئے ان دونوں کو قرینیں بعنی طلح ہوئے کہا جائے گاتھا۔

نو فل ابن عدویہ کی قوت اور اس کے ظلم کی وجہ ہے آنخفرت ﷺ فرملیا کرتے تھے۔ "اے اللہ! ابن عدویہ کے شریعے ہمیں محفوظ رکھئے۔"

حضرت طلحہ کے اسلام لانے کاواقعہ ..... اقول۔ مولف کتے ہیں: حضرت طلحہ ابن عبداللہ کے اسلام کا سبب دہی ہے جو پیچھے بیان ہو چکاہے کہ انہول نے کہاہیں آیک دفعہ بھری کے بازار میں حمیا۔اجانک میں نے دیکھا کہ وہاں ایک راہب اپی خانقاہ میں سے لوگول سے یہ کہ رہاہے!"

"اس د فعد تج سے آنے والوں سے بوچھو کیاان میں کوئی حرم کا باشندہ بھی ہے؟" میں نے کہامیں حرم کارہنے والا ہوں۔ تب اس راہب نے بھے سے بوچھا۔ "کمیااحمد کا ظہور ہو گیاہے؟"

میں نے بوجھا۔"احمد کون ؟"توراہب نے کہا

"احمد ابن عبداللہ ابن عبدالمطلب بیاس کا مہینہ ہے جس میں وہ ظاہر ہوگا۔وہ آخری نبی ہے اس کے ظہور کی جگہ حرم ہے اور اس کی بجرت کی جگہ دہ علاقہ ہے جمال باغات اور سبزہ ذار میں۔اس لئے تم پر ضروری ہے کہ تم اس نبی کی طرف بڑھنے میں پہل کرنا۔" ہے کہ تم اس نبی کی طرف بڑھنے میں پہل کرنا۔"

' حضر ت طلحہ کہتے ہیں کہ اس راہب کی کہی ہوئی بات میر ے دل میں بیٹھ گئے۔ میں تیزی کے ساتھ وہاں سے واپس روانہ ہوااور کے پہنچا۔ یمال پہنچ کر میں نے او گول سے پوچھا۔

بہ کیا کوئی نیادا قعہ بھی چیش آیا ہے؟" لوگول نے کہا

" ہاں! محمد ابن عبداللہ امین نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینی شروع کی ہے پور ابن ابو تجافہ لیعنی ابو بحر نے ان کی پیردی قبول کرلی ہے۔"

میں یہ سنتے ہی گھر سے نکا اور ابن ابو قافہ بینی ابو بکڑ کے پاس پہنچا میں نے الن کور اہب کی ساری بات ہتلائی۔ یہ سن کر حضرت ابو بکڑ اس وقت آنخضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کو یہ پورا واقعہ ہتلایا آنخضرت ﷺ یہ بات سن کر بے حد خوش ہوئے۔اس وقت حضرت طلحہ بھی مسلمان ہو گئے۔

یہ حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں لینی ان دس صحابہ میں سے ہیں جن کو جنت کی خوش خبری وی محل میں ہے۔ ایک صحابی اور ان کے باپ کا نام اور ان کا نسب بھی میں ہے جو ان محل ہے۔ ایک محابی اور ان کا نسب بھی میں ہے جو ان محضرت طلحہ کا ہے وہ طلحہ ابن عبداللہ تھی ہیں۔ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں قر آن یاک کی رہے آیت نازل ہوئی

وَمَا كَانَ لَكُمُ أَنْ مُوْ فُوْ ارْسُولَ اللّٰهِ وَلَا آنَ مَنْكِحُوا اُزْوَاجُهُ الاَتِيْتِ 22 سورہ احزاب ع ترجمہ: اور تم کوجائز نہیں کہ رسول کو کلفت پنچاؤلورنہ یہ جائزے کہ تم آپ ﷺ کے بعد آپ کی بعبیوں سے مجمع بھی نکاح کرو۔

یہ آیت اس لئے نازل ہوئی تھی کہ ان طلحہ نے کہا تھا کہ آگر محمہ ﷺ کا نقال ہو حمیا تو میں حضرت عائشہ سے شادی کروں گا۔ ایک روایت میں میہ لفظ میں کہ ۔ محمہ ﷺ نے جمارے پچاوس کی لڑکیوں سے شادیاں کیس لور پھر ان کو ہم سے پروہ کراویا۔ آگر محمد کا انتقال ہو حمیا تو میں حضرت عائشہ سے شادی کرلوں گا۔ اس پر سے آیت نازل ہوئی تھی۔

عافظ سیوطی کہتے ہیں کہ مجھے اس حدیث کے صحیح ہونے میں زبر دست اشکال رہا کیونکہ حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور ان کامقام ہے حداو نیجا ہے ان سے یہ امید نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس متم کی بات کہیں گئے۔ آخر مجھے معلوم ہوا کہ یہ بات کہنے والاطلحہ نامی ایک اور شخص تھا اور اس کا نام مجمی طلحہ تھا اور اس کے باپ کا نام اور اس کا نام مجمی وی تھا جو حضرت طلحہ کا ہے۔ یہاں تک حافظ سیوطی کا کلام ہے۔

غرض حضرت ابو بکڑ کے ذریعہ ہے جن لوگول نے اسلام قبول کیاان میں وہ پانچے محابہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ان کے نام یہ ہیں۔

حضرت عثمان ابن عفان حضرت طلحه ابن عبيد الله ان كوطلحه فياض اور طلحه مجود مجمى كماجا تا تفا-حضرت زبير حضرت سعد ابن الي و قاص اور حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف بعض علماء نے ایک جیمے صحافی کا بھی اضافہ کیا ہے جو حضرت ابو عبید وابن جراح ہیں۔

ان میں حصر ت ابو بمرحصرت عنان ابن عفان حصرت عبدالرحمٰن ابن عوف اور حصر مت طلحہ بزاز یعنی کپڑے کے تاجر تھے حصرت زبیر جانور ذرج کرتے تھے اور حصرت سعد بن ابی و قاص تیر بنانے کا کام کرتے تھے۔ والٹد اعلم۔

عید اللہ ابن مسعود کا اسلام اور اس کا واقعہ .... اس کے بعد تیزی کے ساتھ مر داور عور تیں اسلام کے دائرہ میں داخل ہونے شروع ہو گئے۔ کتاب اصل بعنی عیون الاثر میں سابقین اولین بعنی الن بہت ہے صحابہ کے نام شار کرائے گئے ہیں جو اسلام کے ابتدائی زمانے میں مسلمان ہوئے ان ہی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام بھی ہے۔ ان کے سلمان ہونے کاجو سبب ہوہ خودوہ بی بیان کرتے ہیں کہ

" میں ایک روز عقبہ ابن معبط کے خاندان کی بکریاں چرار ہاتھاای وقت رسول اللہ علی واللہ اس میں آگئے۔ آپ کے ساتھ حصرت ابو بکڑ بھی تھے آنخصرت علی نے بھے ہے ہے۔ بوچھا۔

"كياتمهار بياس ووده ب

میں نے عرض کیا۔

"جي بال- ب تو ممر مي امين جول ( ليعني دوده امانت ب)"

آپ نے بوجھا۔

"كياتمهارے پاس كوئى الى كرى ہے جس يرائجى تك كوئى نرنداتر ابو يعنى جواب تك كامجن نہ ہوئى

ا تخضرت علی کا یک معجز و .... میں نے کہاہاں اس کے بعد میں ایسی بھری آپ کے پاس لے کر آیا جس کے اب تک تھن دودھ کے اب تک تھن دودھ کے اب تک تھن دودھ کے اب تک تھن نہیں گئے تھے۔ آپ نے آل کے تھنوں کی جگہ ہاتھ پھیرا۔ اس وقت اس بھری کے تھن دودھ سے بھر کر لٹک مے۔ کتاب عیون الاٹر میں بیدواقعہ اس طرح ہے۔

لکین کتاب نمایہ نے صحاح کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے کہ اس بحری کے تقنوں کا دودھ فٹک ہو چکا مالبند الب عیون الاثر کے یہ لفظ جو بیں کہ اس بحری کے اب تک تھن نہیں لئکے تھے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے تقنوں میں بالکل دودھ نہیں تھا۔ چنانچہ علامہ ابن تجر بھی نے کتاب شرح اربعین میں جو یہ لفظ کھے ہیں کہ سر آپ نے اس بحری کے تقنوں پر ہاتھ پھیرا۔ اس سے بھی بی معلوم ہوتا ہے کہ اس بحری کے تقن تھے تی دود دودھ دے چکی تھی گر اب (گا بھن نہ ہونے یا عمر ذیادہ آجائے کی دجہ سے) اس کے تقنوں کا دودھ فشک یہ دودھ دے پھر اداس سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ پھیرا (اس سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے تقن تھے ہی نہیں کیونکہ دہ ابھی تک آیک بار بھی گا بھن نہیں ہوئی تھی اس لئے یا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے تقن تھے ہی نہیں کیونکہ دہ ابھی تک آیک بار بھی گا بھن نہیں ہوئی تھی اس لئے ۔ آگر تھن ہوتے تو یہ نہ کماجاتا کہ تھنوں کی جگہ ہاتھ پھیرا۔ مطلب ہوگا کہ آنخفر سے تاہی جگہ ہاتھ پھیرا۔

غرض حفرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں آنخفرت علیہ کو ایک صاف پھر کے پاس لے آیا جمال پ نے اس مجری کا دودہ دوہا پھر آپ نے حضرت ابو مجر کو بھی دہ دودہ پلایا اور مجھے بھی پلایا۔اس کے بعد خود نہ

اس کے بعد آپ نے بحری کے تھن سے فرمایا۔

"سمث جار!"

چنانچہ وہ تھن فوراہی پھر دیسے ہی ہو گئے جیسے پہلے تھے لیعنی ان کاوجود ہی نہیں رہا۔ یہ بات کتاب عیون ترکی عبارت کے مطابق کمی گئی ہے اور اگر کتاب نمایہ کی عبارت کے لحاظ ہے دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ گاکہ فوراہی تھن پھر دیسے ہی ہوگئے کہ ان میں بالکل دورھ باتی نہیں رہا۔

ای داقعہ کی طرف امام سکی نے این قصید ہے میں ان شعروں کے ذریعہ اشارہ کیا ہے۔ وَرُبُ عِنَاقِ مَالَزُا لفَحل فوقها مسحت عَلَمُنِيها باليكِيْن فَدَرَّت

ترجمہ: بھی ایساداقعہ بھی پیش آیاہے کہ ایک ایس بکری جس پر ابھی تک نر نہیں اترااس کے تھنوں پر مخضرت ﷺ نے ہاتھ پھیرااور اسی دفت اس کے تھنوں میں دورھ جاری ہو گیا۔

حضرت ابن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ ﷺ کا ریم معجزہ دیکھا تو میں نے آپ سے ا

"يار سول الله! مجصاس كي حقيقت بتلايي !"

آپ نے بیے من کر میر ہے سر پر ہاتھ پھیر ااور فرمایا۔ "اللہ تعالیٰ تم میں بر کت عطافر مائے۔ تم تو جا نکار لڑ کے ہو۔" اقول۔ مولف کے جین: اس گرشتہ روایت پر ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب آنخضرت علیہ ۔
حصر تا ابن مسعود ہے دودھ کے متعلق پو چھالور انہوں نے کہا کہ دودھ تو ہے گریہ میر بیاس امانت ہے آپ نے ایس محری برکی منگائی جو دودھ نہ دہتی ہو تو (گویا آپ نے اس دودھ کو چینا جائز نہیں سمجھا کیونکہ وہ امانت تھا) حالا تکہ آگے معران اور جر ت سے متعلق ایک حدیث میں بیان آئے گاکہ عرب کی یہ عاوت چلی آدہی تھا کہ مسافر کے لئے اس قسم کا دودھ چینا ضرورت کے وقت جائز تھا چنانچہ ہر چرواہے کو بکر ایول کے مالکول کی طرف سے اس طرح کا انتظار ہوتا تھا (کہ وہ ضرورت مند مسافر کو کسی بھی بکری کا دودھ پلاسکتا ہے۔ لبذا آنخضر سے اس طرح کا انتظار ہوتا تھا (کہ وہ ضرورت مند مسافر کو کسی بھی بکری کا دودھ پلاسکتا ہے۔ لبذا آنخضر رہی ہوگی کیونکہ آگر یہ عرب کی بیا عام اور مشہور عادت تھی تو آنخضرت تھا تھے ہی اس کا پوشیدہ رہنا سمجھ میں نہیں آتا )۔

اس کاجواب بید ویاجاتا ہے کہ اس سے کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اس قتم کی اجازت ابن سبیر بینی مسافر کے لئے تھی اور ممکن ہے اس وقت آنخفرت علی اور حضرت ابو بکر مسافرنہ ہول کیونکہ ممکن ہے جگہ جہال حضرت ابن مسعود یہ بریال چرارہے تھے کے سے قریب ہی ہواور الی جگہ ہو کہ دہال تک جانے و آدمی مسافرنہ شار کیا جاتا ہو۔

ایک روایت اور ہے جو آگے آئے گی کہ آنخفرت بھانے کی خصوصیات میں سے یہ بات بھی تھی آ پ کے لئے کسی بھی مختص سے کھانا لیانی ایما ضرورت کے وقت ہمیشہ جائز تھا چاہاں کھانے باپانی کے مالک ان چیزوں کی خود ہی ضرورت کیوں نہ ہو مگر مالک کے لئے یہ چیزیں آنخضرت بھانے کو چیش کردیا اجب تھا ( ان سے ضرورت کے وقت اس سے مانگیں تو اس کے لئے واجب تھا کہ وہ یہ چیزیں چیش کردے ) مگر اس روا بیل اور کر شتہ حدیث میں بھی کوئی اختلاف ضیں ہو تا (کیونکہ اس کی وجہ تجھیلی سطروں میں بیان کی گئی کہ میں اور کر شتہ حدیث میں بیان کی گئی کہ میں اس وقت آنخضرت بھیلے مسافر نہ رہے ہوں)

عبد الله ابن مسعود کے حالات اور ان کامقام ..... منزت عبدالله ابن مسعود اپنے باپ کے بجا مال کی نسبت سے مشہور تھے ان کی مال ام عبد تقیم سے غیر معمولی طور پر چھوٹے قد کے تھے۔ ان کا قد مشکل ایک گز تھااور نمایت و بلے پتلے تھے۔ ایک مرتبہ محابہ ان پر ہننے لگے تو آنخضرت عظام نے فرمایا۔

"عبداللدائي مرتبے كے لحاظ سے ترازوميں سب سے بھارى ہيں۔"

ان بی کے بارے میں آنخسرت اللے کاب مجی ارشادہ۔

"اپی امت کے لئے میں بھی ای چیز پر راضی ہو گیا جس پر ابن ام عبد لینی عبد اللہ ابن مسعود (را ہو گئے اور جس چیز کو امت کے لئے ابن ام عبدنے تا گوار سمجھا میں نے بھی اس کو تا گوار سمجھا۔ "

آتخضرت ﷺ کاجوبہ ارشاد پیچھے بیان ہواہے کہ تراز دمیں عبداللہ سب بھاری ہیں۔اس سے قول کی تائید ہوتی ہے کہ تولا جانے والاخود انسان ہوگااس کے عمل نہیں (اگر چدوزن عمل کی کی لور ذیادتی کی ہے ہی تھے یا بڑھے گا)

آنخضرت ﷺ حضرت ابن مسعودٌ کی بهت عزت و توقیر فرمایا کرتے تھے اور ان کو اپنے قریب کرتے تھے آپ ان سے کمی کوچھیایا نہیں کرتے تھے اس لئے یہ آپ کے گھر میں بہت آیا جایا کرتے تھے۔ حضرت ابن مسعود ؓ از وار رسول ﷺ تھے ۔۔۔۔۔یہ آنخضرتﷺ کے آگے آگے اور ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔جب آپ عسل فرماتے تو بھی پردے کی چادر تان کر کھڑے ہواکرتے تھے جب سوتے تھے تو بھی آپ کو جگایا کرتے تھے۔ ای طرح جب آنخضرت ﷺ کمیں جانے کے لئے کھڑے ہواکرتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن مسعودی آپ کو جوتے پہنایا کرتے تھے پھر جب آپ کمیں بہنچ کر بیٹے جایا کرتے تھے تو یہ آپ کے جوتے اٹھاکرا پنے ہاتھوں میں لے لیاکرتے تھے۔

ان کی ان ہی با توں کی وجہ سے صحابہ میں مشہور تھا کہ یہ رسول اللہ ﷺ کے راز وار ہیں۔ ان کو آنخضرتﷺ نے جنت کی خوش خبری دی تھی۔

مجھے بیہ بات صحیح طور پر معلوم نہیں کہ آیا بیہ ای بکری کے داقعہ کے دفت مسلمان ہوئے تھے مگرعلامہ ابن حجر بٹیمی کتاب شرح اربعین میں لکھتے ہیں کہ بیہ بہت پہلے مکے میں اس دفت مسلمان ہوگئے تھے جبکہ بیہ بکریاں چرار ہے تھے۔ چنانچہ اس قول سے معلوم ہو تاہے کہ بیہ ای داقعہ کے دفت مسلمان ہوگئے تھے۔

حضرت ابن مسعودؓ کے جو قول مشہور ہیںان میں سے ایک ہے ہے۔

" د نیاتمام کی تمام عموں کی ہو بھی ہے اس میں اگر کوئی خوشی ہے تووہ صرف نفع سے طور پر ہے۔واللہ

' حضر ت ابوذر غفاری کااسلام .....اصل یعنی کتاب عیون الاثر میں ہے کہ حضر ت ابوذر غفاری مجھی ان ہی صحابہ میں ہے ہیں جو شروع میں ہی اسلام لے آئے تھے ان کانام جندب ابن جنادہ تھا۔
ان کے اسلام کاواقعہ .....اپناسلام لانے کاواقعہ یہ خود ہی بیان کرتے تھے کہ آنخضرت علی پروی آنے ہے اسلام کاواقعہ یہ ناز پڑھا کرتا تھا اور جدھر اللہ تعالی میر ارخ کردیتا تھا اوھر ہی چی بین سال پہلے ہے میں اللہ تعالی کے لئے نماز پڑھا کرتا تھا اور جدھر اللہ تعالی میر ارخ کردیتا تھا اوھر ہی چل پڑا کرتا تھا۔ ای زمانے میں ہمیں معلوم ہوا کہ ملے میں ایک شخص ظاہر ہواہے جس کادعوی ہے کہ وہ نی ہے یہ شکر میں نے اپنے بھائی انیس سے کہا۔

اں شخف کے پاس جاوادراں ہے گفتگو کر کے جھے اس کا حال بتلاؤ۔" چنانچہ جب انہیں آنخضرت ﷺ کے پاس ہے داپس آیا تومیں نے اس سے پوچھا۔ "کماخبر لائے ہو؟"

اس نے کہا۔

''خداکی فتم! میں ایسے شخص ہے مل کر آرہا ہوں جواچھا ئیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں ہے روکتا ہے اور ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ میں نے تنہیں اس شخص کے دین پرپایا ہے۔اس کادعوی ہے کہ اس کو اللہ تعالی نے رسول بناکر بھیجا ہے۔ میں نے اس شخص کودیکھا کہ وہ نیک اور بلنداخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔''

میںنے یو چھا

"لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟"

4201

"اس کے بارے میں شاعر بیہ کہتے ہیں کہ وہ کا ہن اور جاد وگر ہے۔ مگر خدا کی قشم وہ شخف سچاہے اور بیہ شاعر جھوٹے ہیں۔"

میں نے یہ منکر کہا

"بس كرو\_ميں خود جاكراس شخص سے ملتا ہول۔"

اتیںنے کہا

" محیک ہے گھر کے دانوں سے نیج کرر ہا۔"

تلاش حق کے لئے ابوذر کے میں ..... چنانچہ میں نے اپنے موزے پڑھائے لا تھی ہاتھ میں فی اور روانہ ہو گیا جب میں کے پہنچا تو میں نے لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر کیا جیسے میں اس شخص کو جانتا ہی شمیں اور اس کے بارے میں کچھ بوچھنا بھی پیند نہیں کر تا۔ میں ایک مہینے تک مجد حرام میں تھہرار ہامبرے پاس سوائے ذمز م کے کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا مگر اس کے باوجود ذمز م کی برکت سے میں مونا ہو گیا اور میرے بیٹ کی سلوثیں ختم ہو گئیں۔ جھے بھوک کا بالکل احساس نہیں ہو تا تھا۔ یہال روایت میں سمنہ کا لفظ استعمال ہواہے جس کا مطلب ہے بیٹ کی دہ گری جو آدمی کو بھوک کے وقت محسوس ہوتی ہے۔

عُرض ایک رات حرم میں کوئی طواف کرنے والا نہیں تھااس وقت رسول اللہ عظیمی اور آپ کے ایک ساتھی وہاں آئے اور بیت اللہ کا طواف کرنے لگے۔اس کے بعد آپ نے اور آپ کے ساتھی نے نماز پڑھی۔ جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو میں آپ کے ہاس آیا اور میں نے کما۔

"السلام علیک یار سول اللہ! میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لاکق نہیں ہے اور یہ کہ محمد علی اللہ تعالی کے رسول ہیں۔"

۔ میں نے محسوس کیا کہ آنخضرت ﷺ کے چرے پر خوشی کے آثار پیدا ہوئے۔ پھر آپ نے مجھ سے برجھا۔

"تم گون ہو؟"

میں نے عرض کیا کہ میں غفاری قبیلے کا ہوں۔ آپ نے پو ٹیماکب سے بیمال آئے ہوئے ہو میں نے اسکا

"میں تمیں ون اور تمیں رات ہے لیمیں ہول۔"

آپ نے ہو چھا

" بتنهيس كمانا كون كهلا تاييم؟"

میں نے عرض کیا۔

"میرے پاس سوائے زمزم کے کوئی کھانا نہیں ہے۔اس سے میں موٹا ہو گیا ہول یمال تک کہ میرے پیٹ کی سلولیں ختم ہو گئیں اور مجھے بھوک کا بالکل احساس نہیں ہو تا۔"

آپ نے فرمایا۔

"مبارك ب\_بي زمزم بهترين كهاناب اور برياري كي دواب\_"

حدیث میں آتا ہے کہ جب زمزم کاپانی بیاجاتا ہے تواگر تم اس نیت سے پیو کہ اللہ تعالی تمہیں اس کے ذریعہ بیٹ دریعہ بیٹ دریعہ بیٹ دریعہ بیٹ دریعہ بیٹ دریعہ بیٹ دریعہ بیٹ کے دریعہ بیٹ کہ اس کے دریعہ بیٹ کہ جائے اور بھوک نہ درہے تو آدمی شکم سیر ہوجاتا ہے اور اگر اس نیت سے بیاجائے کہ بیاس کا اثر باتی نہ دہے تو

بیاس ختم ہوجاتی ہے۔ بید زمزم جرکیل علیہ السلام کی ایژی کی داب ہے ادر اس نے ذریعہ اللہ نعالی نے اساعیل عليه السلام كوسيراني عطافرماني تقي-

نہیں کرتے۔ ابوذر میلے محض ہیں جنہوں نے اسلامی سلام کیا۔....عزش کہاجاتا ہے کہ حضرت ابوذر غفاری وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آنخضرت میں کوالسلام علیک کہاجواسلامی سلام ہے۔اس طرح یہ پہلے مخص ہیں جنهول في الخضرت المنافي كواسلامي سلام كور بعد سلام كيا-

ابو ذر ایک نزر اور حق گو در ولیش .....انهول نے اس بات پر آنخضرت عظی سے بیعت کی کہ اللہ تعالی کے معالمہ میں دہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت ہے نہیں گھبر ائیں گے اور پیر کہ ہمیشہ حق اور بچی بات کہیں سے حیاہےوہ حق سننے والے کے لئے کتنا ہی کرواکیوں نہ ہو۔

ای وجہ سے آتخضرت علی نے فرمایا ہے کہ

"ابوذر غفاری سے زیادہ سے بات کہ دینے والا آدمی آسان وزمین نے مجھی شیں دیکھا۔" ای طرح حضرت ابوذر کے بارے بیس آپ کا ایک ارشاور ہے۔ " د نیامیں ابو ذر غفاری عیسی ابن مریم کی جیسی زاہد لنہ ذندگی گزار نے ہیں۔"

أبك اور حديث من أتاب

"ابوذرٌ ميري امت ميں سب سے زيادہ زاہدوياک بازادر سيح آدمی ہيں۔"

یہ حضرت ابوذر غفاری حضرت ابو بکڑ کی و قات کے بعد ملک شام کے علاقے میں ہجرت کر کے جلے کئے ہتھے اور پھر حصرت عثمان عَمَّ کی خلافت کے زمانے تک وہیں رہے پھر چو مُلد حصرت ابوذر غفاری حصرت امير معاوية سے ناخوش تھے اس لئے ان کوشام کے علاقے سے بلاليا گيااور بدر بذہ کے مقام پر آکر دہنے لگے وہيں ان کی وفات ہوئی۔حضرت ابوذر مضرت امیر معاویة کے خلاف بہت بولنے تصاور ان کے متعلق سخت یا تیں

ان کے اسلام کے متعلق مختلف روایات.....(حضرت ابوذر غفاریؓ کے مسلمان ہونے کے سلسلے میں حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ مید حضرت علیٰ کے پت بتلانے یہ انخضرت علیٰ ہے مل سکے تھے (کے میں جب حضرت علیؓ ہے ان کی ملا قات ہوئی تو) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان ہے یو جھا۔

"آپاس شرمیں کس سلسلے میں آئے ہیں۔"

حضرت ابوذرؓ نے کما۔

"اگرتم رازر کھنے کا وعدہ کرو تو میں تنہیں ہٹلاؤل۔ایک روایت کے مطابق حضرت ابوذر ہے جواب دیا۔ اگر آپ بھے یہ دعدہ اور عهد دیں کہ آپ میری رہنمائی کریں کے تو میں آپ کواینے یمال آنے کی وجہ

حضرت علی نے ان سے دعدہ کیا۔ حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ پھر میں نے ان کو اینے آنے کا مقصد بتلایا

جس پر انہوں نے میری رہنمائی کی اور جھے آنخضرتﷺ سے ملوادیا جس کے بعد میں مسلمان ہو گیا۔ مگر کتاب امتاع میں اس طرح ہے کہ حضرت علیؒ نے تین دن تک حضرت ابوذرؓ کی میز بانی کی مگر شہ انہوں نے ابوذرؓ سے کچھ پو جھاادر نہ ہی ابوذرؓ نے حضرت علیؓ کواپنے آنے کی دجہ بتلائی۔ آخر تیسرے دن حضرت علیؓ نے ان سے بوجھا۔

" آپ کاکام کیاہے اور آپ اس شہر میں کس لئے آئے ہیں؟" حضرت ابوذرؓ نے کہا کہ اگر آپ اس بات کوراز میں رتھیں تو میں بتناؤں حضرت علیؓ نے وعدہ کیا تو اسٹرکہا۔

"ہمیں یہ معلوم ہوا تھا کہ بہال کوئی فخض ظاہر ہواہے جوبیہ دعوی کرتاہے کہ وہ نبی ہے اس پر ہیں ۔
نے اپنے بھائی کو یہال بھیجا تا کہ وہ اس فخض سے بات چیت کر کے اس کے بارے میں معلومات کر کے آئے مگر اس کے جواب ہے میری تسلی نہ ہوئی اس لئے اب میں نے ارادہ کیا کہ میں خود آکراس فخص ہے باول۔" حضرت علی نے کہا

"تب میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ میں اس راستے سے چلنا ہوں آپ میر سے پیچھے ہیجھے آئے اور جمال سے میں مکان میں واخل ہوں وہیں سے آپ بھی واخل ہوں۔ اگر میں نے راستے میں کسی ایسے آومی کو ویکھا جس کی ایسے آومی کو ویکھا جس کی طرف سے جھے آپ کے بارے میں خطرہ ہوا تو میں دیوار کے پاس اس ظرح رک کر کھڑ اہو جاؤں گا جیسے میں اپنا جو تا تھیک کررہا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ گویا میں تھوکنے کے لئے رکا ہوں۔ اس وقت تم آگے بڑھ جانا۔"

خصرت ابوذرؓ کہتے ہیں کہ بھر حصرت علیؓ روانہ ہوئے لور میں بھی پیٹھے پیٹھے جل پڑا۔ یمال تک کہ وہ لور میں رسول اللہ ﷺ کے پاس بینجے گئے۔اب میں نے آپ سے عرض کیا۔

" مجھے اسلام ہیں سیمجئے۔"

آپ نے میرے سامنے اسلام چیش کیالور میں اس جکہ مسلمان ہو گیا۔ حدیث
اس سے پہلے یہ گزراہے کہ الوذر ؓ نے آنخضرت علی کو حرم میں دیکھا تھا۔ آپ نے ان سے ہو چھا کہ تم کہاں سے کھانا کھارہ ہو توانہوں نے جواب دیا کہ میرا کھانا صرف ذمز م کایانی ہے۔ اس دوایت کی دوشنی میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حضرت علی نے ابوزر ؓ کی میزیانی کی ہو لیکن ابوذر ؓ نے ان کے یہال کچھ نہ کھایا ہو۔
یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حضرت علی نے ابوزر ؓ کی میزیانی کی ہو لیکن ابوذر ؓ نے ان کے یہال کچھ نہ کھایا ہو۔
اس طرح یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر ؓ نے آنخضرت علی ہو عرض کیا تھاکہ

"يار سول الله! بجهي اجازت ويجيئ كه آج رات ابوذر كوميل كمانا كهلاؤل-"

ابوذر کہتے ہیں کہ بھر آنخضرت بھانے اور حضرت ابو بکر روانہ ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ ساتھ ساتھ چلا آخر ایک جگہ حضرت ابو بکر نے انگور ہیں جس کے انگور ہیں جا آخر ایک جگہ حضرت ابو بکر نے ہمیں طاکف کے انگور ہیں گئے۔ اس طرح یہ پہلا کھانا تفاجو میں نے (ملے میں آنے کے بعد) کھایا۔

(اب گزشته روایت میں اور اس میں بیہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت علیؓ کے یہاں تین دن تک کھانا کھایا یا پہلی بارید انگور ہی کھائے تھے)اس کے بارے میں صرف بین کما جاسکتا ہے کہ ممکن ہے یہال

كھانے ہے مراد خاص طور پر انجور ہی ہوں۔

ای طرح ان دوروا تنول میں بھی افتلاف ہے کہ آیا ابوذر مسلمان کے دقت وہ آپ سے ملے تھے تور دہاں

اسلمان ہوئے۔ ان دونوں روا تنول میں اسلمان ہوئے یا حرم میں طواف کے وقت وہ آپ سے ملے تھے تور دہاں

مسلمان ہوئے۔ ان دونوں روا تنول میں اس طرح موافقت پیدائی جاستی ہے کہ پہلے ابوذر مسلم سے مان کے ساتھ

آنخضرت کے لگہ پڑھنے اور اسلام لانے کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے یہال دوبارہ کلمہ شمادت پڑھ کر اپنا اسلام کو

مضبوط کیا۔ او حرجہال تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایک ممینہ تک ابوذر حرم میں رہ اور آنخضرت کے اس مسلم سے مان کی وجہ طاہر ہے کہ حرم خالی نہیں ہوتا تھا (اور لوگوں کے سانے دہ آنخضرت کے سے ملنا نہیں

مل سکے اس کی وجہ ظاہر ہے کہ حرم خالی نہیں ہوتا تھا (اور لوگوں کے سانے دہ آنخضرت کے اس جملے جل اس جملے سے بھی اشارہ ملک ہے کہ رائے درات جبکہ کوئی شخص طواف نہیں کر رہا تھا (انہوں نے آنخضرت تھے کو کو کھنرت تھے کو کو تک طاہر ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہ آنخضرت تھے ایک مینے تک حرم میں تشریف نہ نے کو دیکھنرت تھے کو کو تک طاہر ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہ آنخضرت تھے ایک مینے تک حرم میں تشریف نہ نے کو کو تک طاہر ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہ آنخضرت تھے ایک مینے تک حرم میں تشریف نہ نے کو کہا کو تک طاہر ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہ آنخضرت تھے ایک مینے تک حرم میں تشریف نے کو کو اس کے اس کے کا درات سات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہ آنخضرت تھے ایک مینے تک حرم میں تشریف نے کو کھند اس کے کا درانے کے کہا کو تک طاہر ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہ آنخضرت تھے ایک مینے تک حرم میں تشریف نے کہا کو کہا کو تک طابر ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہ آنخضرت تھے ایک میں تشریف تک حرم میں تشریف نے کہا کو کہا کو تک کو تک کہ کو تک کو کھند کو کہا کو تک کو ت

مگر دونول روایتوں میں یہال جو موافقت پیدائ گئے ہوہ آنخضرت ﷺ کے اس جملے ہے ہاتی نہیں رئتی (کہ جب رات کو حرم میں آپ نے ابو ذر کو دیکھا تو آپ نے ان سے پوچھا تھا)کہ تم کون ہو (کیونکہ آگر اس ہے پہلے ابو ذر حضرت علیؓ کے ساتھ آپ کے پاس جانچھے تھے تو آنخضرت ﷺ آپ سے بینہ پوچھتے کہ تم کون ہو)

غرض حصرت ابوذر کے مسلمان ہوجانے کے بعد آنخضرت ﷺ نے ان سے فرملیا۔ "اے ابوذر انس معالم کو انجمی چھپائے رکھنا۔اب تم اپنی قوم میں واپس جاؤلوران کو ہتلاؤ تاکہ وہ لوگ مبرے پاس آسکیں۔ پھرجب تنہیں معلوم ہو کہ ہم نے خود ای اپنے معالم کا اعلان کر دیا ہے تو اس وقت تم ہمارے پاس آجاتا۔"

حضرت ابوذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا۔

"فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سیائی دے کر بھیجا کہ میں ان لوگوں کے در میان کھڑے ہو کر پکار پکار کر اعلان کرول گا۔"

حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ اسلام لانے والوں میں پانچوال آومی میں تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق چوتھا آدمی تھا۔ یہاں شاید مرادیہ ہے کہ ویساتی لوگوں میں سے جو مسلمان ہوئے ان میں پانچوال آدمی تھا۔ لہذا اب آگے والی وہ دوایت مستحجر ہتی ہے جس میں ہی بات حضرت خالد ابن سعید کے بارے میں کمی گئی ہے۔ ابوذر کا بیباکا نہ اعلان اسلام اور قریش کا بے رحمانہ سلوک .....عرض جب قریش کے لوگ مسجد مرام میں جمع ہوئے تو میں نے بوری آواز سے جلاکر کہا۔

میں کوائی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ تعالی کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور کوائی ویتا ہوں کہ محمدﷺ اللہ تعالی کے رسول ہیں۔" اس پر قریشیوں نے کہا

"اس بددین کو پکڑلو۔

ا بھر بچھے پکڑ کر ہے انتہا مارا کمیا۔ ایک روایت میں بیہ ہے کہ بھروادی کے لوگ بھھ پر چڑھ دوڑے اور پوری قوت کے ساتھ بچھے مارنے گئے یہال تک کہ میں ہے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس وقت ایک وم حضرت عہاس نے جھک کر بچھے اپنے نیچے چھیالیا۔ پھرانہوں نے قریشیوں سے کما۔

عباس کی مداخلت پر ابوذر کی گلوخلاصی ..... تهمارا برا ہو۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ مخض بی غفار میں ہے ہے جن کاعلاقہ تمہاری تجارت کاراستہے!"

( یعنیٰ اس کے بدلے میں بی عفار تمهارا تجارتی راستہ بند کردیں ہے ) یہ سن کران لو کوں نے مجھے چھوڑ

وبا

حضرت ابوذر کتے ہیں کہ اس کے بعد میں زمز م کے کنویں کے پاس آیالور میں نے اپنے بدن سے خون د طویا۔انگاون ہوا تو میں نے بجرابیا ہی کہا کہ حرم میں جاکرای طرح کلمہ شمادت پڑھا)اس پر پھر قریش نے غصے میں آگر میر ہے ساتھ وہی سلوک کیالور پھر عباس نے ہی جھے اس طرح بچلیالور قریش سے وہی بات کی۔ ان کے گھر والوں اور قبیلے والوں کا اسمام .....اس کے بعد میں وہاں سے واپس ہوالور انہیں کے پاس آیا۔ اس نے بچھے وکھے کر یو چھا؟

"تم کیا گر کے آئے ہو؟" م

میں نے کہا

: "میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے محمد کی تصدیق کردی ہے۔"

اس پرائیس نے کہا

" بجھے بھی بچھلے دین ہے کوئی دلچپی شیں ہے میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔" اس کے بعد ہم دونوں اپنی مال کے یاس آئے (اور اس سے بھی بھی کما) تواس نے کما

" مجھے بچھلے دین سے کوئی و کچیس شین ہے۔ میں اسلام قبول کر چکی ہول اور رسول اللہ کی تصدیق

کرچکی ہوں۔

اس کے بعد ہم اپنی قوم غفار کے لوگول کے پاس کے ان میں سے آدھے آدھی تواسی وقت مسلمان ہو گئے لور باقی آدھے لوگول نے یہ کما کہ جب رسول اللہ عظافہ مدینے تشریف لا کیں گئے تو ہم اس وقت مسلمان ہول گئے جب رسول اللہ علی ہول کے چنانچہ جب رسول اللہ علی ہوگئے مدینے تشریف لے آئے تو قوم غفار کے باتی آدھے آدمی بھی مسلمان ہوگئے۔

(ی) قوم غفار کے آنخضرت ﷺ کی مدینے میں آمد کی وجہ ریہ تھی کہ آنخضرت ﷺ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عندے فرملیا تھا۔

" میں نخلستانوں لیعنی باغات کی سر ذمین میں جاؤں گاجو بیڑ ب کے سواکوئی نہیں ہے۔اب کیاتم اپنی قوم کو بیہ خبر پہنچادو کے ممکن ہے اس طرح تمہارے ذریعیہ سے ائللہ تعالی ان لو کوں کو فائدہ پہنچائے اور حمہیں ان کی وجہ ہے اجر لیے۔"

آنخفرت الله كالم مشهور فبيلدائلم كالوك آئدوانهول في آب عوض كيا

"یارسول ابلند ہم بھی اس چیز پر مسلمان ہوتے ہیں جس پر ہمارے بھائی بینی قبیلہ غفار کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔"

آنخضرت ﷺ نے یہ س کر فرمایا

: "غفار\_الله تعالى النالوكول كي مغفرت فرمائ وه اسلام لائة الله تعالى الناكوسلامت ركھـ"

حضر ت ابوذر کی ایک تقییحت ..... کهاجا تا ہے کہ ایک دفعہ جبکہ حضر ت ابوذر غفاری جج کے لئے کے آئے تضیاعمرہ کے لئے تووہ طواف کے دوران کعبے کے پاس تھمر گئے ای دفت لوگ ان کے چاروں طرف جمع ہو گئے ا اس دفت انہوں نے لوگوں سے کہا۔

"جب تم میں سے کوئی سفر میں جانے کا ارادہ کر تاہے تو کیاوہ زادراہ لینی راستے کے توشہ کاانتظام میں کرتا۔"

لوگول نے کمابیشک کر تاہے تب ابوزر نے کما

"یادر کھو قیامت کاسفر اس سفر سے کہیں زیادہ لمباہے جس کائم یمال ارادہ کیا کرتے ہو۔اس لئے اپنے ساتھ وہ سامان لے لوجو حمیس فائدہ پہنچائے۔"

لو گول نے بوجھا۔

"ہمیں کیا چیز فائدہ پہنچائے گی۔"

حضرت ابوذرؓ نے کہا

بلند مقاصد کے لئے ج کرو، حشر کے دن کا خیال کر کے ایسے دنوں میں روزہ رکھو چو سخت گری کے ہوں اور قبر کی و حشت اور اندھرے کا خیال کرتے ہوئے اندھر کار اتواں میں کھڑے ہوکر نماذیں پڑھو۔"

عالدا بن سعید کا اسلام .....ای طرح اس وقت مسلمان ہونے والوں میں حضرت خالد ابن سعید ابن عاص بیں کماجا تا ہے کہ مسلمان ہونے والوں میں یہ چوشے آوی تھے اور ایک قول کے مطابق تیسرے آوی تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ پانچویں آوی تھے۔ یہ اپنے ہمائیوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے شخص ہیں۔ ان کی بیٹی ام خالد کے اس قول سے شاید بھی مرادہ کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے شخص میرے باب ہیں۔ بیٹی ام خالد کے اس قول سے شاید بھی مرادہ کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے شخص میرے باب ہیں۔ کیو فکہ یہاں مراد شاید بیہ ہوگی کہ اپنے بھا کیوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے شخص میرے باپ ہیں۔ کیو فکہ یہاں مراد شاید بیہ ہوگی کہ اپنے بھا کیوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے شخص میرے باپ ہیں۔ ان کے اسلام کا واقعہ سے ہوا کہ انہوں نے خواب میں جنم کو و یکھا جس کی آگی خواب میں جنم کو و یکھا جس کی آگی خواب میں ویکھا اور بیا کہ وہ خود اس کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں ان کی آئی کھل گئی۔ انہوں نے فور آکما۔ کی کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں ان کی آئی کھل گئی۔ انہوں نے فور آکما۔ انہیں ووز آکما۔ سے سیل ووز آکما۔ سے سیل ووز آکما۔ سے سیل ووز آکما۔ سے سیل ووز آکما۔ کی خور آکما۔ یہ سیل ووز آکما۔ سے سیل ووز آکما۔ سیل ووز آکما۔ سے سیل ووز آکما۔ سیل و

ساتھ ہی ان کو یقین ہو گیا کہ جہنم ہے ان کور سول اللہ ہی نجات و لاسکتے ہیں یہ فور اُہی حضر ت ابو بکڑ کے پاس آئے اور ان سے اپناخواب بیان کیا۔ حضر ت ابو بکڑنے فرمایا۔

"اس خواب میں تمہاری بھلائی اور خیر پوشیدہ ہے یہ رسول اللہ علیہ موجود ہیں ان کی پیروی کرو۔" چنانچہ حصر ت خالد فور ای آنخضر ت علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے بوجھا۔ "اے محمر! آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟" آپ نے فرمایا۔

بیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک اور ہمسر نہیں ہے اور یہ کہ محمد اللہ کے بندے ور رسول میں نیز میہ کم مجمر ول کی جوعبادت کرتے ہوا ہے چھوڑ دواس لئے کہ دہ چھرنہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ قائمہ پہنچا سکتے ہیں۔"

به سنته بم حضرت خالد مسلمان بو سيخهـ

حضرت فالد كاخواب آور ہدایت ..... تاب وفایل حضرت فالد كایہ داقعہ لکھا ہے ہوكہ ان كى بین ام فالد

بیان کرتی ہیں کہ آنخضرت بھتے کے ظہورہ کے بھی بی دن پہلے ایک دات حضرت فالد سور ہے تھے دہ كہتے ہیں

کہ اس دفت میں نے ایک خواب دیکھا کہ سارے کے میں گھٹاٹوپ اند جر اچھایا ہوا ہے بیال تک کہ ہاتھ كوہاتھ

بھائی نہیں دیتا۔ ای دور ان میں اچانک زمز م کے كویں کے پاس سے ایک نور ظاہر ہوا جو آسان كی طرف بلند

ہونا شروع ہوا۔ اس نور سے بیت اللہ جمگا اٹھا۔ اس کے بعد سے نور سارے کے میں پھیل گیا۔ پھر اس نور كار خ

بیر ب بعنی مدینے كی طرف ہو گیا اور بور الدینہ اس نور سے چکا چوند ہو گیا یہ ال تک کہ باغول میں در خوں پر لگی

ہونی تازہ مجوری تک مجھے نظر آنے لگیں۔

اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے بیہ خواب اپنے بھائی عمر وابن سعید کوستایا۔ بیہ بڑے ذی رائے آدمی ہتھے۔انہوں نے کہا۔

"بھائی۔ یہ معاملہ یقیناً عبدالمطلب کے خاندان میں ہونے والاہے تم دیکھتے نہیں کہ انہوں نے اپنے باپ اساعیل علیہ السلام کے زمانے کا کنوال یعنی زمز م تلاش کرلیاہے (اور اس خواب میں وہ نور زمز م کے پاس سے ہی ابھراہے۔"

غرض اس کے بعد جب آنخضرت علی کا ظہور ہو گیا تو خالد ابن سعید نے بے خواب رسول اللہ علیہ استہ تھے۔ سے بیان کیا آپ نے فرمایا" اے خالد اخد اکی قشم وہ نور میں ہی ہوں اور میں اللہ کارسول ہوں۔"

اس کے بعد آپ نے فالد کو اپناپیام پہنچایا جے وے کر خدانے آپ کو بھیجاتھا بھر حضرت فالد سلمان ہوگئے اس کے بعد حضرت فالد کے باپ کواس بات کا پتہ چایا اس کا نام سعید ابن عاص ابواجیہ تفاریہ قریش کے نمایت معزز لوگوں میں سے تفار کھانے پر آگریہ دیر کرتا تو تمام لوگ اس کے احرام میں دیے دہتے جنانچہ ایک شاعر نے اس کے بارے میں کہا ہے۔

أَبَا ۚ أَجِيْحُنهُ مَنْ يَعْنِمُ عَمَّهُ يَضْرِبُ وَانِ كَانَ ذَامَالِ وَاذْاعُدُدٍ

باب کا غضب اور خالد کی ثابت قدمی .....این بنے خالد کے مسلمان ہونے کی خبر من کراس نے ان کے پیچھے آدمی بھیجا۔ بھراس نے ان کو بہت برا بھلا کہالور اس کے بعد ہنٹر سے ان کومار ناشر وع کیا یہاں تک کہ وہ ہنٹر ان کے سریر ٹوٹ گیا بھراس نے ان سے کہا۔

" توئے محمد کی پیردی کی ہے۔ حالا نکہ جانتا ہے کہ وہ پوری قوم کے خلاف جارہا ہے۔اور وہ اپنی قوم کے معبود وں اور ا معبود وں اور اپنے باپ داد کو ہر ابھلا کہتا ہے۔

حفرت فالدنے كما

"خدای قتم ده جو پیغام لے کر آئے ہیں میں نے اس کو قبول کر لیاہے۔"

اس پروه اور زیاده غضب تاک مو کمیالور کہنے لگا۔

"اے کمینے۔جمال تیرادل جاہے نگل جا۔"

پھر کہنے لگا۔

خدا کی قتم میں تیر ا کھانا پیتا بند کر ادوں گا۔

حفرت خالدنے کما

"اگر آپ نے میر اکھانا بند کر دیا تواللہ تعالی بچھے روٹی دینے والا ہے تاکہ میں ذندگی پوری کر سکول۔" اس کے بعد سعید ابن عاص نے حضرت خالد کو گھر سے نکال دیاادرا پیے بمٹول سے کماجو اس وفت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔

"اگرتم میں سے کسی نے بھی اس سے بات چیت کی تومیں اس کا بھی میں حشر کرول گا۔"

حفرت ظاہد یمال سے نکل کر آنخفرت ﷺ کے پاس آگے اس کے بعد وہ ہروقت آنخفرت ﷺ کے پاس آگے اس کے بعد وہ ہروقت آنخفرت ﷺ کے پاس اور آپ باپ سے بالکل برگانہ اور بے کے قرب وجوار میں رہتے اور اپنے باپ سے بالکل برگانہ اور بے تعلق ہو گئے۔ یمال تک کہ (کے والول کے مظالم سے ننگ آکر)ر سول اللہ ﷺ کے محابہ نے جب دو سری بار حبشہ کو بجرت کی ۔

کہاجا تاہے کہ حضرت فالد کاباپ سعیدا بن عاص ایک مرتبہ بیار ہو گیا۔اس و نتہاں نے عمد کیا۔ "اگرخدانے بچھاس بیاری سے صحت دبیری تو کے میں مجھی محمہ کے خدا کی عبادت نہیں ہونے وول گا۔" حضرت فالدنے بیہ من کر کہا

"اے اللہ۔اے اس مرض سے مجھی صحت نہ دیتا۔"

چنانچاس کے بعد سعیدای مرض میں مرحمیا۔

به خالد يهل آدى بين جنهول نے بسم الله الرحمٰن الرحيم لكسى۔

خالد کے بھائیوں کا اسلام .....اس کے بعد ان کے بھائی عمر دابن سعید ابن عاص بھی مسلمان ہو مجے۔ کما جاتا ہے کہ ان کے مسلمان ہونے کا سبب یہ ہواکہ انہوں نے خواب میں ایک نور دیکھاجو زمز م کے پاس سے نکلا اور اس سے مدینے کے باغات تک استے روشن ہو مجے کہ ان میں تازہ مجوری نظر آنے لگیں۔ عمر دنے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا تو ان سے کما کیا کہ زمز م عبدالمطلب کے خاندان کا کنوال ہے اور یہ نور بھی ان ہی میں سے ظاہر ہوگا۔ اس طرح یہ خواب ان کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنا۔

اوحرا بھی بیچیلی سطرول میں گزراہے کہ یہ خواب حضرت خالد نے دیکھا تھا اور یہ ان کے اسلام لانے کا سبب بنا تھا اور خالد نے یہ خواب اپنے ان ہی بھائی عمر و سے بیان کیا تھا۔ لہذا اب میں کما جاسکتا ہے کہ شاید اس سلسلے میں راوی کو مخالطہ ہوا ہے۔ یا بھر یہ کما جاسکتا ہے کہ اگر میں خواب خالد اور عمر و دونوں نے دیکھا ہو تو بھی کوئی نا ممکن بات نہیں ہے اور اس طرح ایک ہی خواب دونوں کے مسلمان ہونے کا سبب بن گیا۔

اس کے علاوہ سعید کی اولاد میں ابان اور تھم بھی مسلمان ہوئے تھم کا نام آنخضرت ﷺ نے عبداللہ تھا۔ تھا۔

عمار ابن باسر اور صهیب کااسلام اور اس کاواقعہ .....ای طرح ابتدائی ذمانے میں بی اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت صهیب بھی تنے ان کا باپ کسر ائے فارس کا گور نر تفلہ اچانک ایک دفعہ قیصر روم کی فوجوں نے اس کے علاقہ پر حملہ کر دیا۔اس لڑائی میں صهیب گر فقار ہو کر غلام بنا لئے مجے۔

اں وفت ان کی عمر بہت کم تھی چنانچہ یہ روم میں ہی لیے بڑھے یہاں تک کہ وہیں جوان ہوئے اس کے بعد عرب کی ایک جماعت نے وہیں ان کو خرید لیااور ان کو فرو خت کرنے کے لئے کھے کے قریب عکاظ کے میلے میں لائے وہاں ان کو کے کے ایک مختص نے خرید لیا۔ (ی) یہ مختص عبد اللہ ابن جدعان تھا۔

اس کے بعد جب رسول اللہ ﷺ کا ظہور ہو گیا تو ایک روز صہیب رسول اللہ ﷺ کے گھر کے پاس سے گزرے ہاں ان اللہ عظامی کے گزرے دہال انہول نے حضرت عمار ابن باسر کو دیکھا حضرت عمار نے ان سے بوچھا۔

مسهیب کمال جارے ہو؟"

صہیب سنے کہا

" میں محمد کے پاس جارہا ہوں تا کہ ان کی بات میں بھی سن سکول اور رید دیکھوں کہ وہ تمس بات کی طرف بلاتے ہیں۔"

عماد نے کہا کہ میں بھی ای ارادہ سے نظام ہوں اس کے بعد یہ دونوں آنخضرت ملے کے پاس پنج آپ فیان دونوں کو بھایا۔ جب یہ بیٹھ کے تو آپ نے ان کواسلام پیش کیالور قرآن پاک کی جو آپیش آپ اس وقت تک یاد کر چکے تھے دہ پڑھ کر سنا کی ان دونوں نے ای وقت شمادت دے کر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اس دن شام تک یہ دونوں آنخضرت تھا کہ پاس بی رہے شام کو دونوں چیکے سے دہاں سے نظے حضرت عماد سید ھے اپنے گھر پہنچ تو ان کے مال باپ نے ان سے بوچھا کہ دن بھر سے کہاں تھے انہوں نے فور اُن ان کو بتلادیا کہ دہ مسلمان ہو چکے ہیں ساتھ بی انہوں نے ان دونوں کے سامنے بھی اسلام پیش کیااور قرآن پاک کاوہ حصہ جو اس دن انہوں نے یاد کرلیا تھا۔ پڑھ کر ان کو سنایاان دونوں کو سامنے بھی اسلام پیش کیااور دونوں فور اُن بینے کے ہاتھ اس دن انہوں نے یاد کرلیا تھا۔ پڑھ کر ان کو سنایاان دونوں کو سے کام بے حد پہند آیا اور دونوں فور اُن بینے کے ہاتھ بر مسلمان ہو گئے چنانچہ رسول اللہ علی حضرت عماد کو طیب المطیب لیمنی پاک باز اور پاک کرنے والے کماکرتے

حضرت حصین کااسلام اور اس کاواقعہ .....ای طرح حضرت عمر ان کے باپ حضرت حصین بھی مسلمان ہو سے ان کے بینے عمر ان باپ سے پہلے ہی مسلمان ہو بچکے تھے۔ حضرت حصین کے اسلام لانے کا سبب بیہ ہوا کہ ایک دفعہ قریش کے لوگ تو آنخضرت بھٹا کے مکان کے درواڈے کے ایک دفعہ قریش کے لوگ تو آنخضرت بھٹا کے مکان کے درواڈے کے باس باہر ہی خصر میں خصر میں اندر داخل ہوئے۔ آنخضرت بھٹا نے جب ان کودیکھاتو آپ نے صحابہ سے فرملا جن میں حصین کے بینے عمر ان بھی تھے۔

"ان بزرگ کے لئے جکہ چھوڑ دو۔" حصین نے آپ سے کما یہ تمہارے متعلق ہمیں کیسی باتنی معلوم ہور بی ہیں کہ تم جارے معبود دل کاذکر کر کے ان کو برا بو\_!"

آنخضرت ﷺ نے فرمایا:

"ے حصین! آپ کتنے معبودوں کو پو جتے ہیں۔"

حصین نے کہا

"سات معبودوں کوجوز مین پر ہیں اور ایک کوجو آسان پر ہے۔"

آب نے بوجھا۔

"اور آكر آب كوكوئى تقصال بيعي تو يمر آب كس مدعاما تكتي بين ؟"

حصین نے کماس سے جو آسان میں ہے۔ تب آپ نے فرملا۔

''وہ تو تنما تمہاری دعا کمیں من کر پوری کر تاہے اور تم اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہو۔ اے حصین! کیاتم اسپنے اس شرک پرخوش ہو ااسلام قبول کروانڈ تعالی تنہیں سلامتی دے گا۔''

باب منے کے معاملے پر آنخضرت علیہ کی اشک باری ..... حقین یہ سنتے یہ فور اسلمان ہوگئے۔ ای وقت ان کے منے حضرت عمر ان اٹھ کر باپ کی طرف بڑھے اور ان کے سرکو ہاتھوں کو اور پیروں کو بوسہ دیا۔ اس وقت آنخضرت علیہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور آپ نے فرمایا۔

"میں عمران کے عمل پر رویا ہوں جب حصین اس گھر میں داخل ہوئے تھے تواس وقت وہ کا فرتھے اس لئے عمر ان نہ باپ کے مل کئے عمر ان نہ باپ کے لئے کھڑے ہوئے اور نہ ان کی طرف انہوں نے کوئی توجہ دی۔ اور جب وہ مسلمان ہو مجئے توانہوں نے اپنا حق اور فرض او اکمیا۔ اس بات پر میری آنکھ میں آنسو آگئے۔"

بھر جب حمین نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے محابہ کو تھم دیا کہ ان کو ان کے مکان تک پنچانے جائیں۔ جب حضرت حمین دروازے سے باہر نکلے تو قریش کے لوگ جو وہاں ان کے انظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہنے گئے۔

> "لوب بھی بددین ہو گیا۔" اس کے بعدوہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کولوث مجئے۔



باب بست چهارم (۲۴)

## آنخضرت علی اور صحابہ کاحضرت ارقم ابن ارقم کے مکان میں پوشیدہ ہونا مکان میں پوشیدہ ہونا

اں باب میں ذکر ہوگاکہ آنخضرت ﷺ نے کھلے بندوں اسلام کی تبلیغ کس طرح شروع فرمائی۔ نیزیہ کہ قرایش کے اور آنخضرت ﷺ کے کہ قرایش کے اور آنخضرت ﷺ کے در میان سے ہند جائیں تاکہ وہ آپ سے نمٹ سکیس نیزای باب میں آنخضرت ﷺ کے در میان سے ہن جائیں تاکہ وہ آپ سے نمٹ سکیس نیزای باب میں آنخضرت ﷺ کے چیاحضرت حمز ہ کے اسلام کاواقعہ بھی ہے۔

خفیہ شیکی کا زمانہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ وہ زمانہ جس میں آنخضرت پیکٹے نے اپنے معالمے کو چھپائے رکھا ۔ لیعنی یا اتھا المدنو کے نازل ہونے کے بعد وہ مدت جس میں آپ خفیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے ۔ تین سال ہے چنانچہ اس زمانے میں جو شخص بھی مسلمان ہو تا تھا اور وہ نماذ پڑھنا جا بتا تو بھے کی کھاٹیوں میں جاکر اور قریش اور مشرکوں سے چھپ کروہاں نماذ پڑھتا تھا جیساکہ بیان ہو چکا ہے۔

اسلام کے نام پر ہمیایا جائے والا پہلاخون .....ایک مرتبہ جب حضر ت سعد ابن ابی و قاص کے جو دوسر ہے محابہ نماز پر ہے مشرکوں کو بید دکھے کر بہت غصہ آیادہ ان کو ہر ابھلا کہتے ہوئے ان پر چڑھ دوڑے حضر ت سعد ابن ابی و قاص نے ان میں ہے ایک محف کو بکڑ کر اس کے منہ پر مار اجس سے ان کی کھال بھٹ می اور خون بہہ لکا۔ بید وہ بہلاخون ہے جو اسلام کے نام پر بہلا گیا۔

اس دافعہ کے بعد (چونکہ مشرکول سے کھلے بندول مقابلہ اور دشمنی تھن گئی تھی)اس لئے آنخضرت میں اٹھ آئے اور اس طرح یہ مکان میں اٹھ آئے (اور اس طرح یہ مکان میں اٹھ آئے (اور اس طرح یہ مکان اسلام کا پہلا مرکز بنا۔ اس مکان کو دار ارقم کم کہا جاتا ہے۔ آئندہ سطرول میں دار ارقم ہی لکھا جائے گا) آنخضرت میں دار ارقم میں آئے ہے۔ آئندہ سطرول میں دار ارقم میں اسلام کا بہلے لوگول کی ایک جماعت مسلمان ہو چکی تھی۔

ید دارار تم اب (لیعنی علامہ طبی کے زمانہ میں) دار خیزران کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مکان صفا پہاڑی کے پاس ہے۔ اس مکان کو خلیفہ منصور نے خرید لیا تقااور اپنے بیٹے خلیفہ مهدی کو دیدیا تقا۔ پھر مهدی نے اپنے ذمانے میں یہ مکان خیزران کو دیدیا تقا۔ یہ خیزران خلیفہ موسی ہادی اور خلیفہ ہارون رشید کی مال تھی۔ اس کے علاوہ کو کی دوسری عورت ایسی نہیں ہے جس کے پیٹ سے دو خلیفہ پیدا ہوئے ہوں صرف عبدالملک این مروان کی بائدی ایسی ہے جو اس معاطع میں خیزران کی ہمسر ہے کیونکہ وہ بھی خلیفہ دلید اور خلیفہ سلیمان کی مال ہے۔ بائدی اس خیزران نے اپنے شوہر ممدی ہے ایک حدیث روایت کی ہے اور ممدی نے اپنے باب سے انہول اس خیزران نے حضر ت این عباس سے رسول اللہ عین نے فرمایا۔

"جو شخص الله تعالی ہے ڈراوہ ہر برائی ہے تحفوظ ہو گیا۔"

غرض اس کے بعد رسول اللہ عظی اور آپ کے صحابہ دارار قم میں ہی نماز پڑھاکرتے ہے اور وہیں اللہ تعالی کی عبادت کرتے رہے یمال تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو اسنے دین کا اعلان کر دینے کا تھم فرماویا۔اس تفصیل سے معلوم ہو تا ہے کہ رسول اللہ عظی نے علی الاعلان اسلام کی تبلیخ دار ارقم سے ہی شروع فرمائی جبکہ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ رسول اللہ عظی نے علی الاعلان اسلام کی تبلیخ دار ارقم سے ہی شروع فرمائی جبکہ اس سے میلے آپ ای مہکان میں بوشیدہ طور پراس دین کو بھیلارہے تھے۔

چھے کر میلیغ کرنے کی مدت ..... آنخضرت علیہ نے نبوت کے چوشے سال میں اسلام کا اعلان عام قرمایا۔ تمرا کیک قول میہ بھی ہے کہ آپ جار سال تک چھپ کر تبلیغ فرماتے رہے اور بھریا نچویں سال میں آپ

نے عام اعلان مبلیغ فرمایا۔

ایک قول ہے کہ آپ دارار تم میں ایک مہینہ تک رہے اس وقت مسلمانوں کی کل تعدادا نتالیس تھی۔
یہ بھی کہاجا تاہے کہ ایک میپنے رہنے ہے مرادیہ ہے کہ اس تعداد کے ساتھ ایک میپنے دارار قم میں رہے۔ لہذا دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں رہتا۔ (کیونکہ پانچویں سال میں تبلیغ عام شروع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سال دارار قم میں رہاں گئے کہ اس باب کے شروع میں ابن اسحاق کا قول گزراہے کہ تمن سال تک آنخضرت تالئے اور صحابہ چھپ کررہے اور کھاٹیوں وغیرہ میں جاکر نماذ پڑھتے رہے اس کے بعد دار ارقم میں تشریف لے آئے اور بھروہیں نمازیں اداکی جانے لگیں)

تنبائیغ عام کا تھم ..... آنخضرت علی نے تبلیغ عام جو شروع فرمائی وہ نبوت کے چوشھیلیا نچویں سال میں فرمائی اور حق تعالی کے اس ارشاد کے ذریعہ آپ کو تبلیغ عام کا تھم دیا گیا جس پر آپ نے تبلیغ شروع) فرمائی۔

فَاصْدَع بِهَا مُوثِم مُرُوا غِرض عَن المُصْورِين الانتيب الوراه محمرع ٥

ترجمہ:۔غرض آپ کو جس بات کا تھم کیا گیاہے اس کو توصاف سناد بینے اوران مشرکین کی پرواہ نہ سیجئے۔ اس طرح تبلیغ عام کے تھم کے سلیلے میں دوسری آیت ریازل ہوئی۔

وُ ٱنْدِرْ عَشِيْرَ مَكَ الْاقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمِن اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الانْتِيَانِي من السيمض الله توبين والخفض جَنَاحَكَ لِمِن اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الانْتِيَانِيَّ الاوره شِمراء عَنَ

تر جمہ :۔اوراس مضمون سے آپ سب سے پہلے اپنے نزویک کے کنبہ کوڈرائے اوران لوگوں کے ساتھ مشفقانہ فرو تی ہے پیش آ ہے جو مسلمانوں میں داخل ہو کر آپ کی راہ پر چلیں۔

سب سے پہلے رشتے داروں کو تبلیغ عام کا تھکم ..... یعنی شریعت کے سلسلے میں آپ کوجو بھی تھم فرمایا

جائے آپاس کولو گول تک پہنچاد بینے اور انہیں اللہ تعالی کی طرف بلائے آپ مشرکول کا بالکل خیال نہ سیجے بلکہ آپ پہلے اپنے قریش دارول کو انجام اور عذاب خداو ندے ور ایئے۔ اب ظاہر ہے رشتہ وارول سے مراوی باشم اور نی عبد المسلاب کی اولاد میں سے میں اس کی میں جو عبد المطلب کی اولاد میں سے میں اس کی و لیل آگے بیان ہوگی۔ دلیل آگے بیان ہوگی۔

بعض علاء نے لکھاہے کہ آیت فاصدع ہما تو مراکیک الی جامع آیت ہے جس میں رسالت کی تمام شرائط بھی آجاتی ہیں اور تمام شریعت واحکام اور حلال وحرام بھی۔

بعض علاء نے کہاہے کہ آپ کو صدع بینی صاف صاف کہ دیے کا تھم اس لئے دیا گیا کہ آپ یس رحت در حم کا غلبہ تفا (لورلوگول کو ادکام شریعت صاف صاف بتلاکر آپ ان کو عذاب آخرت ہے بچاسکیں۔

رشتے دارول کو جہلے کر نے سے پہلے آل حضر سے بیانی کا فکر و تشویش ..... بعض مغرین نے لکھا ہے کہ جب آنحضرت بیلی پر یہ آیت نازل ہوئی وانڈر عشیو تك الافوین لیمی آپ اپنے قر بی رشتے دارول کو آخرت کے عذاب سے ذرائے۔ تو آنحضرت بیلی کواس تھم پر بہت فکر و تشویش تھی اور آب اس کی وجہ سے بہت پریشان رہے۔ (ی) ایمین کانی دن تک اس پر عمل نہیں کر سکے چنانچہ تقریباایک ممینہ گزر میالور آپ کھی فاموش بیٹے درہے۔ بہال تک کہ آپ کی بھو بول کو یہ خیال ہوا کہ آپ بھی بیار ہیں۔ چنانچہ دہ آپ کی میں خاموش بیٹے دیا ہیں۔ چنانچہ دہ آپ کی میں خاموش بیٹے دیا ہی سے پریشان کے کہ آپ کی بھو بول کو یہ خیال ہوا کہ آپ بھی بیار ہیں۔ چنانچہ دہ آپ کی میں خاموش بیٹے دیا ہیں۔ چنانچہ دہ آپ کی بھو بول کو یہ خیال ہوا کہ آپ بھی بیار ہیں۔ چنانچہ دہ آپ کی میں خاموش بیٹے دیا ہیں۔ چنانچہ دہ آپ کی ہو بول کو یہ خیال ہوا کہ آپ بھی بیار ہیں۔ چنانچہ دہ آپ کی بھی بیار ہیں۔ جنانچہ دہ آپ کی بھی خامیا۔

" بچھے کوئی بیاری شیں ہے بلکہ بچھے اللہ تعالی نے سے تھم دیا ہے کہ واللہ عشیر تك الاقوبین لیخی میں السیخ قریش م اینے قریشی رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈراؤں۔اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تمام بی عبدالمطلب کو جمع کروں تاکہ انہیں اللہ تعالی کی طرف آنے کی دعوت دول۔"

آپ کی بھو ہوں نے کما

"ضرور جمع کرو۔ مگر عبدالعزی بینی ابولہب کو مت بلانا کیونکہ تم جس بات کی طرف بلاؤ گے وہ اس کو ہر گزمانے والا نہیں ہے۔"

اس کے بعدیہ آپ کے پاس سے واپس ہو گئیں

ابولہب کے اس لقب کی وجہ ۔۔۔۔۔(ی) عبدالعزی کو ابولہب اس داسطے کہاجاتا ہے کہ دہ بے انتاحین اور خوبصورت آدمی تفا (لب عربی میں آگ کے شعلے کو کہتے ہیں) وہ اتناحین تفا کہ کویاس کے چرے اس کی پیشانی اور اس کے رخیاروں سے حسن کے شعلے نکلتے تھے اگر چہ بعض مورخوں نے ابولہب لقب کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ اس کے لڑے عقیر الاسدیاس کے علاوہ کسی دوسر بے لڑکے کانام لہب تفا(اس لئے اس کو ابولہب یعنی لہب کاباب کما جانے لگا۔

کتب انقال میں ہے کہ ابولہ بے سواکوئی مخص ایبا نہیں ہے جس کااس کے نام کے بجائے اس کے اس کے اس کے اس کے لفت سے فر آن پاک میں ذکر کیا گیا ہو۔ چنانچہ ابولہ ب کاسورہ تبت میں ذکر ہے گر ابولہ ب ہی کہا گیا ہے اس کا مام ذکر نمیں کیا گیا جو عبد العزی ہے جس کی وجہ رہ ہے کہ عزی ایک بت کانام ہے عبد العزی کے معنی عزی کا بندہ ہول سے لوریہ نام شرعاً حرام ہے۔ یمال تک کتاب انقال کاحوالہ ہے۔

اگرچہ اس بارے میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ اس نام کار کھنا حرام ہے لیکن اس کا استعمال کرنا حرام نہیں ہے گر بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایسے نام کا استعمال بھی حرام ہے ہاں اگر میں نام مشہور ہو چکا ہوتو مجبوری ہے جیسا کہ کسی قدرتی عیب کے ساتھ نام رکھ کر اس کو پکارنا مثلاً کانایا چوندھا کہ کر پکارنا ناجائز ہے سوائے اس کے کہ ای صفت ہے وہ شخص مشہور ہو چکا ہو۔

قاضی عیاض نے اس بارے میں یہ لکھاہے کہ ابولہب کالقب یعنی کنیت ذکر کی گئی اورکنیت اعزاز کے لئے ہوتی ہے۔ کہ نام کے بجائے کنیت استعال کی جاتی ہے کیونکہ وہ ای لقب سے مشہورہ۔ گرچونکہ اس کانام عبدالعزی تھا اور عزی ایک بت کانام ہے اس لئے اس نام کاذکر کرنا پہند نہیں کیا گیا۔ (اوھر ابولہب یعنی آگ والا) چونکہ ووز خیوں میں سے تھا اس لئے اس کے نام کے بجائے اس کا لقب ہی اس کی انجام کار حالت کے ذیادہ مناسب ہے۔ لہذا یہ اس کاجولقب ذکر کیا گیاوہ اعزاز کے لئے نہیں بلکہ اس کی پرائی ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ لہذا اس بارے میں جورہا سما شبہ ہو سکتا تھاوہ بھی اس طرح ختم ہوجا تا ہے۔

اب یہ بات بچھ دوسر سے علماء کے اس قول کے خلاف ہے کہ کافر فاس اور بدعتی کاذکر کرتے وقت اس کے نام کے بجائے اس کالقب صرف اس صورت میں استعال کیا جاتا ہے جبکہ یا توکسی فتنے کاخوف ہویا اس شخص کو معہ اس کی صفات کے بتلانا مقصوبو کیونکہ بیہ بات صرف اس لقب کے ساتھ خاص ہے جو تعریف کے لئے ہو برائی کے لئے نہ ہواور وہ محتص اس لقب سے مشہور بھی نہ ہو۔

ر شتے داروں کے سامنے بہلا اعلان حق اور سہلنے ..... غرض اگلے دن آنخضرت علیہ نے بی عبدالطلب کے پاس دعوت بھی تھا۔اس عبدالطلب کے پاس دعوت بھی جس پروہ سب لوگ آپ کے یمال جمع ہو گئے النا میں ابولیب بھی تھا۔اس کے بعد جب آنخضرت علیہ نے ان لوگول کوبلانے کا مقصد بیان فرمایا توابولہب نے آپ علیہ کی شان میں ناذیبا با تیں کہیں اور یہ کما۔

ابولہب کی در بیرہ دہنیں.... بنالک توہلاک ہو جائے۔ کیا تونے ہمیں ای لئے جمع کیا تھا۔" اس کے بعد ابولہب نے ہاتھ میں ایک پھر اٹھایا تاکہ آنخضرت ﷺ کے مارے اور کہنے لگا میں نے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں و بھا جس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہو جیسا تونے ہمارے ابتہ ک

سا تھ ہیں ہے۔ ابولہب کی خوش فنمی ۔۔۔۔ کتاب امتاع میں ہے کہ (جب آنخضرت ﷺ نے بی عبدالمطلب کو بلایا تو) ابو لہب یہ شمجھا تھا کہ آنخضرت ﷺ اس نے رائے کو جس سے وہ لوگ بیزار تھے چھوڑ کر ای رائے پر آنا چاہے ہیں جے وہ سب پیند کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے یمال جب سب جمع ہوگئے تو ابولہب نے آپ سے کہا۔ ہیں جے وہ سب پیند کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے یمال جب سب جمع ہوگئے کہنا چاہتے ہو کہولورا پی اس بدو بی کو چھوڑ دو۔ ساتھ ہی ہے ہمی بجھ لوکہ تمہماری قوم میں یعنی ہم میں اتن طاقت نہیں ہے کہ سادے عربوں کی و شمنی مول لے ساتھ ہی ہے ہمی بجھ لوکہ تمہماری قوم میں یعنی ہم میں اتن طاقت نہیں ہے کہ سادے عربوں کی و شمنی مول لے سکیں۔لہذا اگر تم اسے اس معالم پراڑے رہے تو خود تمہارے خاندان والوں کا ہی سب سے زیادہ قرض ہوگا کہ

.... جمہیں پکڑ کر قید کر دیں کیونکہ تمہارے لئے بھی بھی اس سے زیادہ بمتر ہوگا کہ قریش کے تمام خاندان اور قبیلے تم

پر چڑھ دوڑیں اور عرب کے باتی لوگ ان کی پشت پر ہوں۔ حقیقت میں میرے بھینچے میں نے آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جس نے اپنے رشتہ داروں کے سامنے اس سے زیادہ بدتر چیز پیش کی ہو جیسی تم ہمارے سامنے کر رہے ہو۔"

ابولہ بے حق میں سورہ تبت کانزول ..... غرض اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے ان سب حاضرین کو حق تعالی کا پیغام سنایا جس پر ابولہب نے غضب ناک ہو کر آنخضرت ﷺ کو تبالات کہا)ای وقت ابولہب کے متعلق بیر آیت نازل ہوئی۔

> تَبَتَ يِلْمَا ابِي لَهِبِ وَتَبَبِ 30موره لهب آبيه ترجمہ: ابولہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور دہ بریاد ہوجائے۔

ایعنی ابولہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور سارے کا سارا ہلاک ہوجائے۔ یا ہے کہ نبت بدا اہی نہب میں صرف ہاتھوں کا ذکر کیا گیا گر مرادیہ ہے کہ ابولہب کا بوراوجود تباہ وہلاک ہوجائے۔ تویہ حصد بدد عاکا ہے اور اس کے بعد و نب میں بدد عائمیں ہے بلکہ اس کی ہلاکت کی خبر دی گئی ہے (کہ اس بدد عا کے مطابق وہ ہلاک ہی ہوگا)اس آیت کی ترکیب ایس ہی جائے عربی میں کماجا تا ہے۔

أهلكه الله وقد هلك

انتداس کو ہلاک کرے۔ بوروہ ہلاک ہوہی گیا۔

اس آیت کے نزول پر ابولسب کاخوف .....(ی) جب ابولسب نے بید سناکد اس کے حق میں اللہ تعالی کی طرف سے یہ سناکہ اس کے حق میں اللہ تعالی کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی ہے تووہ سخت خوف زدہ اور بدحواس ہوااور) کہنے لگا۔

محمد جو کی کہ رہاہے آگر دہ سے ہو جو کی میں نے کما تھااس کی تلافی کے لئے میں اینے مال اور اپنی او لاد کا فدید بینی کفارہ کر تا ہول۔"

اس پر پھر بيہ آيت نازل ہو ئي۔

مَا أَعْنَى عَنَهُ مَا لَهُ وَمَمَا كُسَبِ اللَّهِ مِنْ عَنهُ مَا لُهُ وَمَمَا كُسَبِ اللَّهِ مِن 30 موره لهب

ترجمہ: نداس کا مال اس کے کام آیااور نہ اس کی کمائی (مال سے مراوس مایہ اور مانحسب سے مراواس کا تفعیم) (ی) یمال مانحسب سے مراداولاد ہے کیونکہ اولاد بھی اپنے بایپ کی ہوتی ہے۔

قریش کو آنخضرت علی نصیحت الیک روایت میں ہے جو سیحین کی روایت ہے کہ آنخضرت علی اللہ اللہ کے کہ آنخضرت علی اللہ ک نے قریش کوانے یمال بلایا۔ چنانچہ تمام خاص اور عام لوگ جمع ہو گئے تو آپ علی نے فرمایا۔

اے کعب ابن لوی کی اولاد! اپنی جانوں کو جنم کی آگ ہے بچاؤ۔ اے نبی مرہ ابن کعب! پی جانوں کو جنم کی آگ ہے بچاؤ!"

(تواس روایت میں صرف رشتے واروں کو جمع کرنے کی بات نہیں ہے بلکہ قریش کے تمام خاص وعام کو جمع کرنے کی بات نہیں ہے بلکہ قریش کے تمام خاص وعام کو جمع کرنے کی روایت ہے) اس لئے اس پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ اللہ تعالی نے تو آپ کو صرف قریش رشتہ داروں کو ڈرانے کا تھم دیا تھا(نہ کہ قریش کے عام لوگوں کو)

غرض اس کے بعد آنخضرت نے آھے فرمایا۔

اے بن ہاشم النی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤااے بن عبد سمس النی جانوں کو جہنم کی آگ سے

بچاؤ اے بی عبر مناف اپنی جانوں کو جنم کی آگ ہے بچاؤ۔ اے بی زہرہ اپنی جانوں کو جنم کی آگ ہے بچاؤ اے بی زہرہ اپنی جانوں کو جنم کی آگ ہے بچاؤ اے بی زہرہ اپنی جانوں کو جنم کی آگ ہے بچاؤ۔ اے فاطمہ البخ آپ کو جنم کی آگ ہے بچانا۔ اے صغیہ امجہ کی پوچھی کا آگ ہے بچانا۔ اسے سفیہ امجہ کی پوچھی کو آگ ہے بچانا اختیار منبیں ہے کہ تمارے کے جو کی ایباا ختیار منبیں ہے کہ تمارے کے تمارے کا دورو کیس تمارے لئے بچھ کر سکوں۔"

ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ

"میں نہ و نیامیں تمہیں فائدہ پہنچانے کا کوئی اختیار رکھتا ہوں اور نہ آخرت میں فائدہ پہنچانے کا کوئی جق مرکھتا ہوں سوائے اس کے کہ تم بیہ کمو کہ لا اللہ الا اللہ (ی) چو تکہ تمہاری مجھ سے رشتے داری ہے اس لئے اس کے بھروسے پر کفروشرک کے اندھیاروں میں گم نہ رہو۔"

اس طرح ان کو نیک کام کرنے پر ابھارا گیاہے اور آنخضرت ﷺ سے دشتہ داری پر تکمیہ کرنے سے دوکا گیاہے۔

غرض پھر آپ نے فرمایا۔

"سوائے اس کے کہ تم ہے جورشتے داری کا تعلق ہے میں اس کی جڑوں کواپٹی و عاؤل کے ذریعہ تری پہنچا تار ہول گا۔"

یمال تری پنجانے سے مرادر شتے داروں کے حقوق پورے کرنا ہے اس کے لئے حدیث میں بل کالفظ استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ اور حدیثوں میں بھی بیہ لفظ ای معنی میں استعمال کیا گیا ہے جیسے ایک حدیث ہے۔ بلوا ادحا مکم ولو بالسلام

ر شد دارول کے حقوق پورے کرو چاہ صرف سلام کرنے کی حد تک ہی کیول نہ کرو

الو پر آنخضر ت الحقیق کا جو آرشاد بیان کیا گیا ہے اس میں آپ تا تی بیٹیول میں سے فاص طور پر
صرف حضرت فاطمہ گانام لیا ہے حالا نکہ وہ آپ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں۔ اگر چہ ایک قول کے مطابق
سب سے چھوٹی حضر سے رقیہ تھیں۔ ای طرح آپی پھو بیول میں سے آپ نے فاص طور پر حضر سے صفیہ گانام
لیا۔ اس کی حکمت بالکل فاہر ہے (کہ آنخضرت کے تھو کہ یہ سب سے زیادہ عزیز تھیں محر آخرت کے معالم میں
آنر سے نے صاف طور پر ان کا نام لے کر ان کو بتلادیا کہ میں اپ اس محر سے تعلق اور عمیت کے یاد جود تمہار ک
آنر سے کہ گیر کشاف میں اس حدیث میں آیک جمیب اضافہ مید ہے کہ آپ نے اس طرح اے عائشہ بنت
ابو بکر۔ اور۔ اے حصہ بنت عمر۔ بھی فرمایا تھا۔ محر میر سے خزد یک یہاں حضر سے عائشہ اور حضر سے حصہ بلکہ
معر سے فاطمہ گاذ کر بھی صرف کمی راوی کا مفالط ہے۔ حقیقت میں آنخضر سے تعلق نے ان کانام لے کران سے
میر بیات بعد میں فرمائی تھی مگر کی راوی کا مفالط ہے۔ حقیقت میں آنخضر سے تعلق نے ان کانام لے کران سے
میر بیات بعد میں فرمائی تھی مگر کی راوی کا مفالط ہے۔ حقیقت میں آنخضر سے تعلق نے ان کانام لے کران سے
میر بیات بعد میں فرمائی تھی مگر کی راوی کا مفالط ہے۔ حقیقت میں آنخضر سے تعلق نے میں شامل کر دیا۔
میر بیات بعد میں فرمائی تھی مگر کی راوی کا مفالط ہے۔ میں راد ہے ہے کہ اسلام قبول کر و۔ اس کی دلیل خود اس صدیت میں میں اس تخضر سے بیلے بیان ہو پھی ہے۔
میں آنخضر سے تعلق کی ہے مبلہ ہے کہ صوائے اس کے کہ تم ہے کموکہ لا اللہ الا اللہ ویسے یہ بات پہلے بیان ہو پھی ہے۔
میں آنخضر سے تعلق کی ہے۔ صاحبزادیاں کافر نہیں تھیں۔ بہر حال یہ بہلو قائل خور ہے۔

## بسم الله الرحلن الرحيم

## كفار مكه كے سامنے دوسر ااعلان حق

اس کے بعد کچھ دن تک آنخضرت ﷺ فاموش ہے۔ اُوھر آپ کے پاس جر کیل نازل ہوئے اور انہوں نے آپ کو تھم دیا کہ آپ اللہ تعالی کے اس پیغام کو ہر طرف بھیلادیں۔ چنانچہ آپ نے دوبارہ لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے خطبہ دیااور بھر فرمایا۔

" قافلے کا سالار اپنے آدمیوں ہے بھی جھوٹ نہیں بولا کر تا۔ خدا کی قتم اگر میں ساری و نیاسے بھی جھوٹ بولوں تو بھی تم اوگوں ہے بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر میں ساری و نیاکو بھی دھو کہ دول تو تمہیں ہر گز وھو کہ نہیں دول گا۔ قتم ہے اللہ تعالی کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے کہ میں خاص طور پر تمہاری طرف اور عام طور پر سارے انسانوں کی طرف خداکار سول بناکر بھیجا گیا ہوں۔ خداکی قتم تم جس طرح سوجاتے ہوائی طرح ایک دن مرجاؤ کے اور جس طرح جا گئے ہوائی طرح ایک دن حشونشر کیلئے دوبارہ ذندہ کر کے اٹھائے جاؤ کے ۔ پھر تم جو پچھ کر رہے ہوائی کا حساب تم سے لیاجائے گالور اچھا کیوں اور نیک اٹھال کے بدلہ میں جمیس اچھا بدلہ سے گالور برائی کا بدلہ براسلے گا۔ وہال بلا شک بمیشہ ہمیشہ کیلئے جنت ہے یا ہمیشہ بمیشہ کے گئے جنم ہے۔ خدا کی قتم اے نبی عبدالمطلب! میرے علم میں کوئی ایسانوجوان نہیں ہے جوائی قوم کے لئے اس سے بہتر اور اعلی کوئی حیال کے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے داسلے و نیادر آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے داسلے د نیادر آخرت کی بھلائی لے کر آیا

ابولہب کی بکواس اور بھن سے مکالمہ.... آنخضرت اللہ کاس تقریر پر ابولہب کے سواسب ہی نے نرم اور ملائم لہجہ میں جواب دیا۔ ابولہب نے کہا۔

"اے بنی عبدالطلب! خداکی قتم یہ ایک فتنہ ہے۔اس سے پہلے کہ اس پر کوئی دوسر اہاتھ ڈالے بھتریہ ہے کہ تم بی اس پر کوئی دوسر اہاتھ ڈالے بھتریہ ہے کہ تم بی اس پر قابوپانو۔ یہ معاملہ ایساہے کہ اگر (محمد کی بات سن کر) تم مسلمان ہوجائے ہو تو یہ تمہارے لئے ذلت ورسوائی کی بات ہوگی اور اگر تم نے (دوسرے دشمنوں سے) اس کو بچانے کی کوشش کی تو تم خود قتل ہوجاؤ گئے۔!"

اس کے جواب میں ابولہب کی بہن یعنی آنخضرت ﷺ کی بھوٹی صفیہ نے کہا " بھائی۔ کیاا ہے بھتیج کواس طرح رسواکر ناتمہارے لئے مناسب ہے۔ الور بھرخدا کی قتم ہمیشہ بڑے بڑے عالم یہ خبریں دیتے آرہے ہیں کہ عبدالمطلب کے خاندان سے آیک نی ظاہر ہونے والا ہے۔ لہذا یمی وہ نمی ہیں۔"

ابولہب نے کہا۔

''خداکی نتم یہ بالکل، بکواس اور گھروں میں جیٹھنے والی عورت کی یا تیں ہیں جب قریش کے خاندان ہم پر چڑھائی کر کے آئیں گے اور سارے عرب ان کا ساتھ دیں گے توان کے مقابلے میں ہماری کیا جلے گی۔ خدا کی فتم ان کے لئے تو ہم ایک نوالے کی حیثیت میں ہول گے۔"

یہ من کرابو طالب نے کما

"خداکی قسم جب تک وم میں وم ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے۔"

قریش کود عوت اسلام ....اس کے بعد آنخفرت ﷺ نے صفا بہاڑی پر کھڑے ہو کر تمام قریش کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا۔

"اگر میں تم ہے یہ کہول کہ اس بہاڑ کے دامن ہے ایک لشکر آرہاہے جو تم نوگوں پر حملہ کرنا چاہتاہے نوکیاتم مجھے جھوٹا کہو گئے ؟"

لو گول نے جواب دیا

"بميں تمهارے بارے ميں مجھی بية تجرب نہيں ہواكد تم نے جھوث بولا ہو۔"

تب آپنے فرمایا

۔ '' اے گروہ قریش اپنی جانوں کو جنم ہے بچاؤ اس لئے کہ میں اللہ تعالی کے یہاں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میں تنہیں اس زیر دست عذاب ہے صاف صاف ڈرار ہا ہوں جو سامنے ہے۔''

ا کیک روایت میں سے لفظ ہیں۔

'۔ یاور تمہاری مثال اس مخص کے جیسی ہے جس نے مثمن کو آتے دیکھ لیالوروہ اپنے گھر والوں کو خبر دار کرنے جلا۔ بھر اسے میہ ڈر ہوا کہ کہیں وسٹمن بچھ سے پہلے ہی وہاں نہ پہنچ جائے اس لئے اس نے وہیں سے یکار ناشر وع کر دیا کہ ۔لوگو ہوشیار۔ہوشیار !۔ دہ آئے۔.. دہ آئے۔..!"

ای طرح آنخضرت ﷺ نے اپی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ میں "نذیر عریال" بعنی بالکل کھلا ہوا در الے والا ہول۔ جس کا سطلب ہے کہ ایک ایباڈرانے والا ہول جس کی سچائی ظاہر اور کھلی ہوئی ہے۔ (عریال کے معنی میں کے معنی نظے اور برہند کے ہیں۔ عریول کا یہ محاورہ ہے کہ کسی بات کی تاکید کے لئے کھلے اور ظاہر کے معنی میں عریال کا لفظ استعمال کرتے ہیں) جیسے اگر کوئی معاملہ کھل کر سامنے آجائے تو عربی میں کماجا تا ہے کہ غری الا مُشر یعنی معاملہ کھل کر ضامہ کھل کر سامنے آجائے تو عربی میں کماجا تا ہے کہ غری الا مُشر یعنی معاملہ کھل کر ظاہر ہو گیلیا ای طرح کماجا تا ہے الدی تھی عالی بیتی حق اور سچائی ظاہر ہے)۔ بیا بیک قول ہے کہ جس شخص کو دشمن نے لوٹ کر بائکل خالی ہا تھ کر دیا ہو کہ وہ عربیاں ہو کر سامنے آیالور اس نے و شمن سے ڈرالیا۔ حضر ت علیا ہے ہے کہ ان کو آنخضر ت میں ہے ہرار مثالیں باو ہیں۔

قریش کے سامنے بلندی پر چڑھ کر آنخضرت ﷺ نے ان کوجو خطاب قربایا تھا اس کے بارے میں روایتوں میں اختلاف کے سامنے بلندی پر چڑھ کر آنخضرت ﷺ نے ان کوجو خطاب قربایا تھا۔ ایک روایت تووہی ہے جو روایت کو جات کے سامنے کے سامنے کے سامنے کی سے جو بیجھے گزری کہ آپ نے صفایماڑی پر چڑھ کر قرایش کو خطاب فرمایا تھا۔

۔ ایک روایت میں میہ ہے کہ آپ ایک بہاڑ کے ڈھلان پر سب سے لوٹنچ پھر کے اوپر کھڑے ہوئے لور بے نظار ا

"لوگوا ہوشیار۔!"

لوگوں نے بیہ آواز سی توایک دوسر سے سے پوچھنے لگے۔ " بیہ کون شخص آواز دے رہاہے۔" لوگول نے کہا تھر ہیں۔اس پر سب لوگ وہال جمع ہو تھے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی تخص خود شمیں جاسکا تواس نے اپنے قاصد کو خبر لانے کے لئے تھیج دیا۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے جبل ابو جیس پر کھڑے ہو کر آواز وی تھی کہ۔اے عبد مناف کی اولاد۔میں نذیر اور ڈرانے والا ہول۔

فاندان والول كود عوت ..... ايك روايت من اس طرح به حب آپ بر (رشة دارول كو دُرا نه اور تنليخ كرن بل ابوط الب ك مكان من المنظيخ كرن ك المؤونين تو آپ نه ابوط الب ك مكان من عبد المطلب كي اولاد كو جمع كيا جو كل ملاكر چاليس آدمي تقد كتاب امتاع ميں به كه كل پينتاليس مرد اور دو عور تن تعميل خور تن مخموس خرض حضرت على في ان آن والول ك لئ كھانا تيار كيا۔ اس ميں بكرى كي ايك نامك تقى جس ك ما تھ ايك مديعتى تقريبا اسواولل كيدول اور ماڑھے تين سير دودھ تھا۔ چناني ايك بور برتن ميں كھانالاكران لوگول كي ما من كھ ديا كياور آپ نال سے فرمايا۔

"الله كے نام كے ساتھ كھائے۔"

چنانچہ سب لوگوں نے یہ گوشت پیٹ بھر کر کھایا اور سب نے سیر ہو کر دودھ بیا۔ ایک روایت میں یول ہے کہ آپ نے کھانا آنے کے بعد لوگول سے قرمایا۔

"وس وس كر كے قريب آتے رہے۔"

چنانچہ لوگ وس دس کی ٹولی میں آتے رہے۔ پھر آپ نے بیر برمئیالہ اٹھایا جس میں دودھ تقاادراس میں سے ایک گھونٹ پی لیا پھر دوسرے لوگوں کی طرف بڑھایا۔ جبکہ اس مجمع میں ایک ایک آدمی ایسا تھاجو جانور کا ایک بچہ ننما کھا سکتا تھا۔ بچہ ننما کھا سکتا تھا۔

اورا یک روایت میں ہے کہ ۔ ایک پیالہ شراب ایک دفعہ میں پی جاتا تھا۔ اس لئے یہ صورت و کھے کر رکہ تھوڑے سے کھانے میں سب کا پیٹ بھر گیا)وہ لوگ بڑے اچنے میں بڑے۔ چنانچہ بعد میں جب آنخضرت تلکی ہے۔ کاارادہ فرمایا توابولہب نے آپ کی بات اڑا کر پہلے ہی لوگوں ہے کہا۔ "اس مخص نے تم سب پرزبروست جادو کر ویا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ہم تے آنج کے جیسا جادو کھی نہیں دیکھا تھا۔"

اس کے ساتھ ہی وہ سب لوگ اٹھ اٹھ کر چلے گئے اور آنخضرت علی ان سے کوئی بات نہیں کر سکے۔ اگلاون ہوا تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا۔

"جس طرح تم نے کل کھانا اور مشروب تیار کیا تھااس طرح میری طرف ہے آج بھروہی چیزیں تیار '

سردو۔ چنانچہ حضرت علی کہتے ہیں کہ ہیں نے کھانا تیاد کیااور پھر سب لوگوں کو آنخضرت ﷺ کی طرف سے بلا کر لایا۔ آج بھی ای طرح انہوں نے ببیٹ بھر کر کھانا کھایالور سیر ہو کر دودھ بیا۔اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے ان سے فرملیا۔

"اے بنی عبدالمطلب!النّدنعائی نے بجھے ساری مخلوق کی طرف عام طور پراور تہراری طرف خاص طور پر نی بناکر بھیجا ہے اور بچھے یہ تھکم فرملاہہ کہ وَاکْوْدْ عَرِشْدُو کَلْکَ الْاَفْوْدِیْن ۔ چنانچہ اب میں تہمیں دو کلموں کے کہنے کی وعوت دیتا ہوں جو ذبان سے اواکر نے میں بے حد بلکے کھیے ہے۔ کیکن ترازو میں بے حد وزن دار ہیں۔ایک اس بات کی گواہی کم اللہ تعالی کے سواکوئی عبادت کے لائق تہمیں اور دوسر ے یہ کہ میں اللہ کا مسمول ہوں۔ پس اب آپ میں سے کون ہے جو میری اس بات کو قبول کر تا ہے اور اس کلمہ کو پھیلانے میں میری مدوکر تاہے۔"

حضرت علیؓ کا قبول حق ..... اس وقت پورے مجمع میں حضرت علیؓ بولے جبکہ بوری قوم خاموش رہی حضرت علیؓ نے کہا۔

"میں یار سول اللہ !اگرچہ میں ان سب میں عمر کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ہول۔"

سی یو مرب میں ہو چہدیں میں سب میں سر سے ماہ سب کے است سب سے ہوتا ہوں۔ بعض راویوں نے آنخصرت ملک کے ارشاد میں میراضافہ بھی کیاہے کہ (آپ نے اوپر کا جملہ فرمانے کے بعد کما کہ کون میری مدد کرتاہے)۔جومیر ابھائی، میراوز مر، میراوارث اور میرے بعد میر اطبیعہ ہے گا۔

اس پر پوری قوم میں ہے کئی نے بھی آنخفرت علیہ کی بات قبول نہیں کی صرف حضرت علی کھڑئے ہوئے اور بولے کہ میں یار سول اللہ اس پر آنخضرت علیہ نے نے ان سے فرملیا کہ تم بیٹے جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے بھر ابنی بات دہر انک وہ لوگ بھر خاموش رہے اور پھر حضرت علی بی کھڑے ہو کر بولے کہ میں یار سول اللہ اس بات دھر انک ہوئے کہ میں یار سول اللہ اس نے بھر ان سے فرمایا کہ بیٹے جاؤ۔ اور پھر آپ نے تیسری بار اپنی بات دھر انک مراس دفعہ بھی سب خاموش رہے اور کھر آپ نے تیسری بار اپنی بات دھر انک مراس دفعہ بھی سب خاموش رہے اور حضرت علی ہی کھڑے ہو کر بولے کہ "میں یار سول اللہ ا"س پر آپ نے ان سے فرمایا۔

"تم بیٹے جاؤ۔ کیونکہ تم میرے بھائی میرے وزیر میرے وارت اور میرے بعد میرے خلیفہ ہو۔"

روایت میں یہ جو حصہ بعض راویوں نے زائد بیان کیا ہے اس کے بارے میں امام ابوالعباس ابن تھیہ نے

کماہے کہ یہ جھوٹ ہے اور گھڑ اہوا ہے جس شخص کو حدیث کے قن میں تھوڑی ہی بھی معلوماتیں وہ سمجھ لے گا

کہ یہ حصہ غلط ہے۔ اس حدیث کو اس زائد جھے کے ساتھ علامہ ابن جریر یقوی نے بھی نقل کیا ہے اور جو سند

بیان کی ہے اس میں ایک راوی ابو مریم کوئی بھی ہے جس کی روایتوں کو چھوڑ و بے کے سلسلے میں علاء کا اتفاق

ہے۔ امام احمہ میں (اس راوی کے بارے میں کماہے کہ وہ معتبر راوی خیس ہے اس کی حدیثیں عام طوریر باطل

ہیں۔ اس کے بارے میں علامہ ابن مدنی کا فول ہیہ ہے کہ وہ حدیثیں گھڑ اگر تا تھا۔ غرض اس سلسلے میں ایک حدیث حضرت علیؓ نے بیان کی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے حضرت حدیثے کو کھانا تیار کرنے کا تھم دیا تفلہ چنا نجہ انہوں نے کھانا یکلیا۔ اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا۔

"نی عبدالمطلب کو میری طرف سے دعوت دے کربلالاؤ۔"

چنانچه میں نے جالیس آو میول کود عوت دی۔ صدیث

اب ان دونوں روایتوں کی موجودگی میں (کہ آیا کھانا حضرت علیؓ نے پیکیا تھایا حضرت خدیجے نے۔اس بارے میں کماجا تاہے )کہ ممکن ہے یہ واقعہ دومر تنہ چیش آیا ہو۔یا یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت علیؓ نے کھانا تیار کرنے کاکام حضرت خدیجہ کے یمال کیا ہواور پھر لوگوں کو ہلا کر ابوطالب کے مکان میں لائے ہوں۔

ادھر پیچے ایک روایت گزری ہے جس میں ہے کہ صرف بی عبدالمطلب ہی جمع نہیں ہوئے تھے بلکہ تمام قرایش جمع نہیں ہوئے تھے بلکہ تمام قرایش جمع ہوئے سے بارے میں گمان ہے کہ دواس سے پہلے کا موقعہ رہا ہوگا۔اس بات کا اشارہ صدیث کے اس جملے سے بھی ملتاہے کہ آنخضرت ملکے نے ایسانس آرزومیں کیا تھا ( یعنی بی عبدالمطلب کو اس

آر زومیں بلای**ا تھا) کہ شایدوہ لوگ اسلام قبول کرلیں۔** 

آ مخضرت الله پر قرایش کے آوار ہے ..... غرض جب آ مخضرت الله نالوگوں کو بلایا اور انہوں نے انکار نہیں کیا بلکہ فور أبطے آئے ، اور خاموشی سے آپ کی بات من لی۔ اور ایک روایت کے مطابق۔ آخضرت الله بو بچو کھے تنے قرایش کے لوگ اس کا انکار (یا قرار) نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد جب مجمعی آ مخضرت الله قریش کی مجلول کے ہاں سے گزرتے تو لوگ آپ کی طرف انگلیوں سے اشارے کر کر کے ہے۔

خاندان عبدالمطلب كابياركا آسان كياتيس كرتاب!"

ماہم کشیدگی کی ابتداء ..... غرض قریش کی میں عادت رہی۔ یہاں تک کہ پھر آنخفرت ملاقے نے ان کے معبودوں میں عیب نکالنے شروع کرد ہے ،ان کی ہے وقوقی ان پر ظاہر فرمائی اور ان کے باپ داداکو کمراہ فرملیا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ قریش کے مجمع کے ہائی سے گزرد ہے جھے اس وقت یہ لوگ مجہ حرام میں جمع جھے لور بنوں کو مجد سے آپ نے یہ منظر و یکھا تو فرمایا۔

"اے گروہ قریش اخدای قتم تم آپنے باپ ابراہیم کے راستے ہے ہے ہے۔ ا" قریش نے کہا " مم اللہ تعالی کے جو۔ ا" قریش نے کہا " ہم اللہ تعالی کی محبت میں ہی بتوں کو ہو جتے ہیں تاکہ اس طرح ہم اللہ تعالی کے قریب ہو سکیل۔ " اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہے آ بیت نازل من سرمائی

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُعِبِّوْنَ اللَّهُ فَاتَبِعُونِي يُحْبِينَكُمُ اللَّهُ لِآلَتُ ۖ إِلَّى اللَّهُ اللَّهُ لَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ فَاتَبِعُونِي يُحْبِينِكُمُ اللَّهُ لِآلَتُ ۖ إِلَيْ مِنْ الرَّامِ اللَّهِ

ترجمہ :۔ آپ فرماد بیجئے کہ آگرتم خداتعالی کے محبت دیکھتے ہو تو تم لوگ میر ااتباع کروخداتعالی تم ہے محبت کرنے لگیں گے لور تمہارے مب گناہوں کومعاف کر دیں گے۔

ابوطالب سے شکامت اسمیات قریش کو بہت نا گوار گزری اور انہوں نے ای وقت آنخضرت تنگاہی کی مختلف کی مختلف کی مختلف ک مخالفت اور وشمیٰ کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے سے صرف وہ لوگ محفوظ رہے جن کی اللہ تعالی نے حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد نے لوگ ابوطالب سے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے۔

"بوطالب! تمهارے بیتیجے نے ہمارے معبودوں کو برابھلا کہاہے ، ہمارے دین میں عیب نکالے ہیں اور ہمیں ہے۔ ہمارے معبودوں کو برابھلا کہاہے ، ہمارے دین میں عیب نکالے ہیں اور ہمیں ہیں۔ اس نے ہمارے باپ داداتک کو محمر او کہاہے۔ اس نے ہفتار کے ہم میں معقلیں شیں ہیں۔ اس نے ہماری طرف ہے آپ اس سے خشے اور با ہمارے اور اس کے در میان سے ہمٹ جائیے۔ کیونکہ خود آپ میں بھی ای دین پر جلتے ہیں جو ہمار اسے اور اس کے دین کے خلاف ہیں۔ "

یہ من کر ابوطالب نے ان او کول سے نمایت نرمی سے بات کی اور ان کوخوبصورے انداز میں جواب وے کرواہی کرویا۔

ادھر آنخفرت ﷺ اللہ تعالی کے دین کا اعلان فرماتے رہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے رہے۔اس راستے میں آپ کسی مشکل کی پرواہ نہیں کرتے تقصداس بات کی طرف تصیدہ ہمزیہ کے شاعر نے اسپنان شعر دل میں اشارہ کیاہے۔

لَّهُمُّ كُامَ النَّبَيُّ يَدَ عُوْا إِلَى اللَّهُ عَوْا إِلَى اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

أَجِمُّا اَشْرَبْتَ قُلُوبُهُمْ الكُّهُرُ نِكَاءَ الضَّلَالَ رِفْيُهِمِ عَيَاءُ مِ

مطلب ..... يعنى بيم آنخضرت على في لوگول كوالله تعالى كے كلے كى طرف بلانے كابيرُ واٹھاليااور آپان كو دعوت دينے كئے كه دواول كہيں آلا إله يالا الملك جيهاكه آنخضرت على كواس تبليخ كا حكم ديا كيا تھا۔ حكم رسالت ..... چنانچه حدیث میں آتا ہے كہ جبر كيل آنخضرت على كے سامنے انتمانی خوبصورت شكل میں

مرحن مرت میں ہوں ہوں ہوں ہوئے ہیں الکائے ہوئے طاہر ہوئے اور بولے اور نہایت بہترین خوشبو کیں لگائے ہوئے طاہر ہوئے اور بولے

"اے محمہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرما تاہے اور فرما تاہے کہ آپ تمام جنوں اور انسانوں کی طرف اللہ کے رسول ہیں اس لئے ان کو لا اللہ الا اللہ کے کلے کی طرف بلائے۔"

<u>آغاز تبلیغی ..... چنانچہ آنخضرت ﷺ نے لوگوں کو تبلیغ شروع فرمادی جبکہ حالت یہ تھی کہ کا فرول کے پاس</u>
پوری طاقت و قوت تھی اوروہ آپ کی پیروی کرنے پر تیار نہیں تھے گیو تکہ کفر ان کے دلول میں رچ بس چکا تھا اور
اس کی محبت ان کے اندر سر ایت کر چکی تھی کہ ان کے دل اس کفر دگر اہی کے سواکسی چیز کو قبول کرنے پر آمادہ
میں تھے ، کفر کی میہ بیاری ان لوگوں میں اس طرح ساچکی تھی کہ طبیب اس بیاری کاعلاج نہیں کر سکتے تھے اور
ان کو شفا نہیں دیمے سکتے تھے۔

قریش کاغصہ اور ابوطالب کے پاس دومیر اوفد ..... پھر آنخضرت ﷺ کی تبلیخ کامیہ سلسلہ بہت ذیادہ بڑھ گیا ہاں تک کہ لوگ آپ سے دور ہونے گئے اور ان کے دلوں میں آپ کی وشنی اور آپ سے حسد جم گیا۔ پھر قرلیش کے در میان آپس میں ہروفت آنخضرت ﷺ کائی چرچا ہونے لگا اور لوگ آیک دوسرے سے بڑھ کر آپ سے دشنی، عدادت اور قبل و قبال کے منصوبے بنانے گئے یہاں تک سوچنے گئے کہ آپ کا مقاطعہ یعنی بائیکاٹ کیا جائے۔ اس کے بعد یہ لوگ بھر دوسری مرتبہ ابوطالب کے پاس بنچ اور ان سے کھا۔

"اے ابوطالب! ہمارے در میان آپ بڑے، قائل عزت اور باند مرتبہ آوی ہیں۔ ہمنے آپ سے در خواست کی تھی کہ آپ اپ بھتے کورو کے گر آپ نے اس کو پڑھ نہیں کہا۔ ہم لوگ خدا کی قسم ہے بات پر داشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادا کو گالیال دی جائمیں، ہمیں ہے عقل کہا جائے اور ہمارے معبودوں میں عیب ذالے جائیں۔ اس لئے یا تواب آپ اس کو سمجھا لیجئورنہ من لیجے کہ ہم اس معالمہ میں آپ سے اور اس سے دونوں سے ایک ختم نہ ہوجائے۔ "
دونوں سے اس وقت تک مقابلہ کریں گے جب تک کہ دونوں فریقوں میں سے ایک ختم نہ ہوجائے۔ "
ابوطالب کی تشولیش ۔ ۔ ہم کر وہ لوگ دہاں سے دائیں ہوگئے۔ ابوطالب کو اپنی قوم کے اس غصے اور انوطالب کی تشولیش ۔ ۔ ۔ ہم تک کہ دونوں فریقوں میں سے ایک ختم نہ ہوجائے۔ "
ہمی آنحضر ت کی گئے کے ساتھ ان کی دشش کر ہے۔ اس لئے انہوں نے انحضر ت کی ہو ہے بات کی اور کہا۔ اس لئے اپ لور می کر داور ہم کر داور ہم کر داور ہم اور انہوں نے جھے ایسانیا کہا۔ اس لئے اپ لور میں کر داور ہم کر داور ہم اور انہوں نے جھے ایسانیا کہا۔ اس لئے اپ لور می کر داور ہم کر داور ہم اور انہوں نے جھے ہیں نہ ہو۔ "
میرے لو پر رسم کر داور بھی پر ایسابو جھ نہ ڈالو جے پر داشت کر نے کی طاقت جھے میں نہ ہو۔ "
آنخضر ت سیانئے کا عزم ۔ ۔ ۔ ۔ اب گئے اس گئے تو کہ میں نہ ہو۔ "
آنخضر ت سیانئے کا عزم ۔ ۔ ۔ ۔ اب گئے اس کے تاب گئے ہم میں نہ ہو۔ "
آنخضر ت سیانئے کی کو میں دور در اقعت کر تا نمیں جائے ہے ۔ اس کے آپ نمیں آپ کھر میں نہ ہو۔ "

" بچاجان! خدا کی مشم اگریدلوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاندر کھ کر بھی مجھ

ے یہ کمیں کہ بیں اس معالم کو چھوڑ دول یہاں تک کہ خود اللہ تعالی ہی اس کو ظاہر فرمادیں تو بھی میں ہر گز ا۔ سرنہیں چھوڑ دل گا۔''

چاکی طرف ہے بھتیج کو اعلان حق کی آزادی ....اتنا کہ کر آنخضرت ﷺ کی آواز بھرا گئی اور آپ کی آزادی استان کے طرف سے بھتیج کو اعلان حق کی آزادی ....اتنا کہ کر آنخضرت ﷺ کی آواز بھرا گئی اور آپ کی ہور آنخضرت ﷺ اٹھ کر جانے گئے۔اچانک ابوطالب نے آپ کو پکارا اور کہا۔

«بمجتبيجاادهر آف!"

آبیدایس آئے توابوطالب نے کہا۔

"جاؤ بيتيجاجودل جاہے کہو۔خدا کی قشم میں تنہیں کسی حال میں بھی نہیں چھوڑ سکتا۔" سیست سیست

اس کے ساتھ ہی ابوطالب نے کچھ شعر پڑھے جن میں سے ایک بیہ ہے۔ واللہ کُن تکھیلوا رائیک ربجہ فیعیم محتا اُدسان فی النتاب کافیا

ترجمہ :۔ خدا کی قشم بیہ مخالفین اپنی جمعیت کے باوجو دیم تک نہیں پینچ سکتے یہاں تک کہ میں ہی مٹی میں دفن کر داماؤں

پچپلی سطروں میں آنخضرت ملکے کا جوار شاد گزرااس میں آپ نے خاص طور پر سورج اور چاند کا ذکر فرمایا اور پھراس میں بھی سورج کودائیں ہاتھ اور چاند کو بائیں ہاتھ کے لئے ذکر کیااس کی وجہ یہ ہے کہ سورج ہی دراصل سب سے بردی روشن ہے ابنداوایاں ہاتھ ہی اس کی ساتھ ذکر کرنا مناسب تھا اور چانداس کے مقابلے میں کمز ور اور منتے والی روشنی ہے اس لئے اس کے واسطے بائیں ہاتھ کا ذکر کرنا ہی ذیادہ مناسب تھا۔ آنخضرت ملک سے اس مثال میں دونوں روشنیوں کا ہی خاص طور پر اس لئے ذکر فرمایا کہ آپ جو چیز لے کر آئے دہ خود نور ہی ہے ہیں اگری تقالی کا ارشاد ہے۔

يُرِيْدُونَ اَنْ يَكُلْفِوُ اللّهِ مِا فَوْ اهِمِهِمْ وَ يَاْبِئَى اللّهُ اِلّهِ اَنْ يَتِمَّ نُوزَهُ الآلَيْن ترجمه : وه لوگ يول چائينے بيل كه الله كے نور ليحنی دين اسلام كوائينے منه سے بجھاديں حالا تكه الله تعالى بدون اس كه كه اسين نور كو كمال تك پهنياد سه مانے گا نهيں۔

اس سلسلے میں ایک عجیب روایت ہے ہے کہ ایک شخص حضرت عمرؓ کے پاس کام کرتا تھااس نے ایک و فعہ حضرت عمرؓ ہے کہا

" میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا سورج اور جاند کے در میان آپس میں جنگ ہور ہی ہے اور ان دونوں میں ہر ایک کے ساتھ ستارے ہیں۔"

حفرت عر شنے اس سے یو جھا

" توان دونول میں ہے کس کے ساتھ تھا؟"

اس نے کما۔ "جاند کے ساتھ۔ ا"

حفرت عمرٌ نے فرملا

"توشفوالى نشانى كے ساتھ تقلداس كئے جالوراب ميرے لئے كوئى كام مت كرنا۔"

چنانچہ اس کے بعد بیہ بات ٹابت ہوئی کہ ریافتخص جنگ صفین میں امیر معاویہ کے ساتھ ہوالور اس روز ا

مشرکول کی ایک احتقانہ تجویز ..... غرض اس کے بعد جب قریش کو اس بات کا اندازہ اور یقین ہو گیا کہ ابوطالب آخفرت علی کا اندازہ اور یقین ہو گیا کہ ابوطالب آخفرت علی کا ماتھ کے کرابوطالب کے بیاں تو دہ عمارہ ابن ولیدا بن مغیرہ کوساتھ لے کرابوطالب کے باس آئے اور انہوں نے بوطالب ہے کہا۔

"ابوطالب! یہ عمارہ! بن ولیدا بن مغیرہ ہے۔ جو قریش کاسب سے زیادہ بماور، طاقتور اور سب سے زیادہ حسین نوجوان ہے تم اس کو لے کر اپنا بیٹا بنالو اور اس کے بدلے میں اپنے بھتیج کو ہمارے حوالے کر دوجو تمہارے اور تنہ کر مساور ان کی عقلوں اور تمہارے باپ داوا کے دین کے خلاف جارہا ہے جس نے تمہاری قوم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ان کی عقلوں میں عیب ڈال دہا ہے۔ (تم اسے ہمارے میر دکر دو تاکہ) ہم اس کو قتل کر دیں اور انسان کے بدلے میں ہم انسان دے درے ہیں۔ "

قریش کی ہے ہودہ تجویز من کرابوطالب نے کہا۔

"خدا کی قتم تم لوگ مجھ ہے بہت براسودا کرنے آئے ہو۔ تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے لڑکے کو میرے سپر دکر دو تاکہ میں اسے کھلاؤل پلاؤل اور پرورش کردل اور اپنالڑ کا تمہارے حوالے کر دول تاکہ تم اسے قلّ کر دو۔ اِخدا کی قتم یہ ہر گزنمیں ہو سکتا۔"

نیزابوطالب نےان سے کما

"کیاتم بہ سیجھتے ہو کہ کوئی او نٹن اپنے بیچے کو چھوڑ کر کسی دوسر سے بیچے کی آر زومند ہوسکتی ہے۔" اس پر مطعم ابن عدی نے کہا۔

ابوطالب!خداکی متم تمہاری قوم نے تمہارے ماتھ انصاف کامعاملہ کیاہے اور جوبات حمہیں ناپئد ہے اس سے چھٹکارے کے لئے کو مشش کرلی۔اب میں جمیسا کہ اس کے بعد تم ان کی کوئی اور پیٹیکش قبول کروگے۔!

ابوطالب نے کہا۔

"خداکی فیم انہوں نے میرے ساتھ انساف نہیں کیا۔ بلکہ تم سب نے مل کر جھے رسوا کرنے اور میرے خلاف گئے جو ژکر نے کے لئے یہ سب کچھ کیا ہے اس لئے اب جو تمہارے ول میں آئے کر لو۔!"

بعد میں یہ شخص عمارہ ابن ولید کفر کی حالت میں ہی حبش کی سر زمین میں مرا۔اس پر جادہ کر دیا گیا تھا جس کے بعد یہ وحشت ذوہ ہو کر جنگلوں اور کھا ٹیوں میں مار امار ایجراکر تا تعاداس کی تفصیل آھے آئے گی۔ اس طرح یہ شخص مطعم ابن عدی بھی کفر کی جالت میں ہی مراہے۔

آ تخضرت بیلید کی مدافعت کے لئے بنی ہاشم کا عمد ..... غرض جب ابوطالب نے قریش کی یہ پیکش بھی تعکرادی تواب معاملہ بہت مطین ہو گیا۔ ادھر جب ابوطالب نے قریش کے ادادے دیکھے توانہوں نے بخشرت بیلید کی مناب کے ماسنے آ تخضرت بیلید کی حفاظات کرنے اور آپ کی طرف سے خریش کی مدافعت کرنے اور آپ کی طرف سے قریش کی مدافعت کرنے کی درخواست کی۔ اس پر سوائے ابولیب کے سادے بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب دائشی مدافعت کرنے کی درخواست کی۔ اس پر سوائے ابولیب کے سادے بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب دائشی ہوگئے۔ یہ تنماوہ تھاجو آ تخضرت بیلید پر ظلم اور تنی کرنے کے گواز اٹھا تا تھا۔ اس طرح جو لوگ آپ پر ہوگئے۔ یہ تنماوہ تھاجو آ تخضرت بیلید پر ظلم اور تنی کرنے کے لئے آواز اٹھا تا تھا۔ اس طرح جو لوگ آپ پر

ایمان لے آئے تھان کی مخالفت میں بھی ابولہ ہیں سب سے پٹی پٹی ہٹی متا تھا۔ ای طرح آنخفرت بھٹے اور آب یہ ایمان لانے والوں کو تکلیفیں پہنچا نے کے سلسلے میں بھی بھی میں فخص قریش میں بڑھ چڑھ کر تھا۔ آنخضرت سالیے کو ایڈ ارسمانیوں کی ابتداء ..... آنخفرت ملکے کو قریش کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچی رہی تھیں ان بی طرف سے جو تکلیفیں پہنچی رہی تھیں ان بی میں سے ایک واقعہ وہ ہے آپ کے چاحفرت عباس نے بیان کیا ہے کہ ایک دوذ میں مہر حرام میں تھا کہ ابو جمل وہاں آیا اور کہنے لگا۔

" میں خدا کی نشم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں محمہ کو تجدہ کرتے ہوئے و کچے لوں تو میں ان کی گرون مار

دول\_\_'

حضرت عبائ كہتے ہیں كہ میں به من كر فورا"ر سول اللہ عظافے كے پاس كيااور آپ كو بتلايا كہ ابو جمل كيا كه د باہے۔ آنخضرت علی بہ سنتے ہى غصے كے ساتھ گھر سے نظلے اور تيزى كے ساتھ مسجد حرام میں داخل موئے يمال تك كہ آپ كود يوار كے ساتھ رگزگى۔اس وقت آپ به آيتيں پڑھتے جاتے تھے۔

إقْرَاء باسم رَبِّكُ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ بِ ٣٠ سوره عَلَقَ ١ آ ٢٠٠٠ م

ترجمہ :۔ اے پیٹیسر علی آپ پر جو قر آن نازل ہواکرے گائے دب کانام لے کر پڑھا کیجے یعنی جنب پڑھے کیم اللہ الرحمٰن الرحیم کمہ کر پڑھا کیجے جس نے مخلو قات کو پیدا کیا جس نے ان کوخون کے لو تھڑے سے پیدا کیا۔ یمال تک کہ آپ اس سورت کی اس آیت تک پہنچ جس میں ابو جسل کے بارے میں فرمایا گیاہے کہ شخلاً اِنَّ الْانْسَانَ لَیْطَعْنی اَن زَاہُ الشَنْفَنی پ ۳ سورہ علق کے ایک بیٹے د

ترجمہ نے چے بے بیشک کافر آدمی حد آدمیت سے نکل جاتا ہے اس وجہ سے کہ اسپنے آپ کوابناء جنس سے مستعنی دیکھتاہے۔

حفاظت خداوندی ..... یمال تک که آپ نے سورت کا آخری حصد پڑھا (جمال سجدے کی آیت ہے)اور اس کے ساتھ ہی آپ سجدے میں گرمئے۔ای وقت کسی نے ابوجہل سے کہا۔

"اے ابوالحکم اید محمہ سجدے میں بڑے ہوئے ہیں\_\_\_!"

"کیاجو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آرہاہے۔ مجھ پر تمام آسان کی کنارے تک بند کرو ہے۔ مجھے ہیں!"

ایک روایت میں ابوجہل کے بیالفظ ہیں۔

"میں نے اپنے اور ان کے در میان آگ کی ایک ظلیجد میکمی!"

آمے بیان آئے گاکہ حق تعالیٰ کابی ارشاد

أَوْأَيْتَ الْمَدِيْ يَنْهِي عَبْدًا إِذَا صَلَّى النحِبِ • ٣ سوره علل ع السَّيِّيتِ

رجمہ :۔ اے مخاطب عام بھلااس مخص کادل تو ہتلاجو ہمارے خاص بندے کو منع کر تاہے جب دوبندہ تمازیر متا

تویدار شادباری ابوجل کے بارے میں نازل ہوا تقلہ

ابوجهل كاعمد .....اى طرح ايك روايت بك ايك روز ابوجهل ابن بشام نے قريش سے كما ا کے گردہ قریش اَجیساکہ تم دکھے رہے ہو محمد تمہارے دین میں عیب ڈال رہاہے، تمہارے معبودوں کو برا بھلا کمہ ربائے، تماری عقلوں کو فاسد بتار ہاہے اور تمارے باب دادا کو گالیاں دے رہاہے اس لئے خدا کے سامنے عمد كر تابول كه كل مي محر كے لئے ايك اتنابر التقرالے كر جيفول كاجس كا بوجده ورداشت نميس كر سكتے اور جيسے بى وہ سجدے میں جائیں کے وہ پھر ان کے سریر دے مارول گا۔اس کے بعد تم لوگول کو اختیار ہے کہ جاہے تو اس معالمے میں میری مدد کرتے ہوئے مجھے پناہ وینالور جاہے مجھے دشمنول کے حوالے کر دیناکہ بنی عبد مناف میر ا کیچھ بھی حشر کریں۔"

"خدا کی قتم ہم خمیس کی قیت پر مجی وغائبیں دیں ہے اس لئے جوتم نے ارادہ کیا ہے اس اطمینان

ابوجہ ل کوسر الوراس کی بو کھلاہیدے .....ا کے دن صبح کوابوجہل نے اسپے کہنے کے مطابق ایک بہت بھاری مچر اٹھایالوراے لے کر آنخفرت ملطقے کے انظار میں بیٹے کیا۔ او حر آنخضرت ملط بھی عاوت کے مطابق صبح کی نماذ کے لئے تشریف لائے۔اس وقت آپ کا قبلہ شام میں بیت المقدس کے مقدس پھر کی طرف ہوتا تھا۔ چنانچہ جیساکہ بیان ہوا آپ نماز کے لئے رکن ایمانی اور جمر اسود کے در میان کھڑے ہواکرتے تھے اور کھے کو اپنے اور بیت المقدس کے در میان کرلیا کرتے تھے۔ غرض اس وقت آنخضرت عظی نماذ کے لئے تشریف لائے اور آپ نے نیت باندھ لی۔ ادھر قرایش کے لوگ اینے اسے کھروں میں بیٹے ابوجل کے کئے ہوئے وعدے کا متیجہ معلوم کرنے کا انتظام کررہے تھے۔جب آتخضرت ﷺ سجدے میں محے توابوجہل نےوہ پھر اٹھلالور آپ کی طرف بدهاجیے بی وہ آپ کے قریب پہنیا تو ایک دم اس پر لرزہ طاری ہو کر اس کے چرے کارنگ اڑم کیا اور وہ کھبر اکر دہاں ہے بیجیے ہٹا۔اد ھرپھر پر اس کے ہاتھ ایسے جم گئے کہ چاہنے کے بادجودوہ پھر سے آپنے ہاتھ آزاد نمیں کراسکا یمال تک کہ لوگول نے اس پر جھاڑ بھونک کرائی اور اس طرح اس کے ہاتھوں کو چھٹکارہ ماناس کی تفصیل آمے آئے گی۔اد هر فورا بنی قریش کے لوگ اس کے جاروں طرف جمع ہو مے اور اس سے پوچھنے لگے۔

ايوالحكم إكبيا بهو كيا!"؟

"میں نے رات تم سے جود عدہ کیا تھااسے یوراکرنے کے لئے میں محد کی طرف برد حلہ تحر جیسے ہی میں ان کے قریب پینجالیک جوان اونٹ میرے راستے میں الکیا۔ میں نے اس جیساز بروست اونٹ آج تک تمیں ويكهاده أيك دم ميري طرف بزهاجيس مجصے كمالے كا

اجب بدائعه آنخضرت اللها عند كركيا كياتو آب ن فرمليا

۔۔ ریایا وہ اس سے میلائے کے محافظ ..... "وہ جر کیل تھے۔اگر وہ میرے قریب آتا تووہ اس کو ضرور کر لیتے " کر لیتے "

ای واقعے کی طرف قصیدہ ہمزیہ کے شاعرنے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔ اڈارای 🛴

الفحل اليه كانه العنقاء

ایک دوایت میں یمال بھی ابوجهل کاوئی جواب ذکر ہے کہ۔ میں نے اپنے اور محمہ کے در میان آگ کی ایک ظانچ دیکھی۔ اس سے کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے ابوجھل کو اس وفت یہ دونوں چیزیں نظر آئی ہول۔

حق تعالی کالرشادہے۔

اِنَّا جَعَلْنَا فِی اَغْنَافِهِمْ اَغْلَا لَا فَهِیَ اِلَی لَاَنَّفَانِ فَهُمْ مُقْمُعُونَ لَاَ لَیْہِ بِ۳۲سورہ لیس ع ترجمہ :۔ ہم نے ان کی گروٹول میں طوق ڈال دیئے ہیں پھڑوہ ٹھوڑیوں تک اڑ میے ہیں جس سے ایکے سراد پر کو الل میئے۔

یعن ہم نے ان کے ہاتھ ان کی گرونوں تک کردیئے جواس طرح ان کے کانوں تک چنجی رہے ہیں کہ ان سے چیک کررہ مسئے اور اس سے ان کی گرد نیں الل کررہ گئیں اور وہ ان کو بنچے نہیں کر سکتے۔ مصل مصل مصل میں مسلم میں میں میں مسلم میں میں میں میں م

ای طرحاس کے بعد آگل آیت ہے کہ

وَجَعَلْنَا مِنْ اَیْدِیْهِمْ سَنَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدُّافًا غَشَیْنَهُمْ فَهُمْ لَایُصرُون لَآ ثَیْتُ بِالدسوره لیس ا ترجمہ :۔ اور ہم نے ایک آزان کے سامنے کردی اور ایک آزان کے پیچیے کردی جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کویردول سے تھیر دیاسودہ نہیں دیکھ سکتے۔

پہلی آیت کے نازل ہونے نے متعلق ایک قول ہے کہ یہ ابوجمل کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی جب اس نے آنخضرت متلق کے سر مبارک بیر مارنے کے لئے پھر اٹھایا تھا۔ اس وقت اس کے کے ہاتھ اوپر اٹھے رہ سمئے تھے اور پھر اس کے ہاتھوں میں چپک کررہ کمیا تھا۔ چنانچہ اس نے واپس آکر اپنے ساتھیوں کو یہ واقعہ بتلایا تو ان لوگوں نے بڑی محنت کے بعد پھراس کے ہاتھ سے الگ کیا۔

دوسری آیت اس دفت نازل مولی تھی جب ابوجل کے ساتھ بی بیدواقعہ بیش آیاکہ اس نے کما تھا۔ "میں بیہ پھر محدیر بھیک مارول گا۔"

ے انچہ چروہ آپ کی طرف کیا محرجب آپ کے قریب پہنچا توا کیک دم اس کی آنکھوں کی بنیائی جاتی دی چنانچہ پھروہ آپ کی طرف کیا محرجب آپ کے قریب پہنچا توا کیک دم اس کی آنکھوں کی بنیائی جاتی دی اب وہ آنخضرت میں کی آواز تو سن رہاتھا محر آپ اس کو نظر نہیں آرہے تصدوہ فورا" وہاں ہے واپس ہوااور آگر اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ ماجرا سنایا۔

مشرکول کی بے بی ..... تھم این ابوالعاص یعنی مروان ابن تھم کے بیٹے سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اس کی بٹی نے اس سے کہا۔

یں سی سیجھتی ہوں کہ بنی امیہ کے سواکوئی قوم الی نہیں تھی جس نےرسول اللہ ﷺ کے معالمے میں تم سے زیادہ بیبودہ تجویزیں کی ہوں اور آپ کے معالمہ میں تم سے زیادہ کوئی بے بس رہا ہو!" تھے معالمہ میں تم سے ذیادہ کوئی بے بس رہا ہو!" تھے معالمہ میں تم سے ذیادہ کوئی ہے بس رہا ہو!" تھے معالمہ میں تم سے ذیادہ کھی نے جواب دیا۔

بین اس بارے میں ہمیں مام مت نہ کرو۔ اب میں تمہیں صاف صاف بتلاتا ہوں۔ ایک دات ہم نے فیصلہ کیا کہ بے خبری میں ہم رسول اللہ بیٹے کو ختم کر دیں۔ چنانچہ جب ہم نے دات میں آپ کو نماذ پڑھتے ہوئے دیکھا تو ہم چنچہ سے آپ کی پشت پر ہنچے۔ ای دفت ہمیں اک ایسی خوفناک آواز آئی کہ ہمیں خیال ہوا کہ شاید آج تمامہ لیمن کے کے سادے مہاڑ توث کر ہم پر آپڑیں گے۔ جب تک ہادی یہ حالت ختم ہو آئے ضرت میں کے سادے فارغ ہو کر اپنے گر تشریف لے جاچکے تھے اب ہم نے اگل دات کے لئے ہی پروگرام بنایا۔ اس دات جب آپ حرم میں آئے تو ہم پھر آپ کی طرف بڑھے۔ ای دفت ہم نے دیکھا کہ صفااور مردہ کی بیاڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئیں اور ہمادے اور رسول اللہ تھاتے کے در میان حائل ہو گئیں۔ "

یمال ہیہ آخری جملہ قابل غور ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت ﷺ صفالور مروہ بہاڑیوں کے در میان نماز پڑھ رہے تھے حالانکہ آپ کیسے کے پاس نماز پڑھاکرتے تھے۔

ابو جهل کی ڈینگیں ..... ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک دفعہ آنخضرت ﷺ نماز پڑھ رہے تھے کہ ابوجهل آپ کے پاس آیااور کھنے لگا۔

> ''کیامیں نے تہیں اس سے منع نہیں کیا تھا۔'' اس وقت اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔

أَرْأَيْتَ اللَّذِي يَنْهِي عَبْدًا إِذَا صَلَّى۔ آخر سورت تك يب ٣ سوره علق ع

ترجمه : اے مخاطب بھلااس محق كاحال توبتلاجو بهارے خاص بندے كومنع كرتا ہے جب وہ بندہ نماز برا حتا

ایک روایت میں یہ ہے کہ جب آنخضرت ملک منازے فارغ ہوئے توابوجسل نے آپ سے ڈانٹ کر

" جہیں معلوم ہے کہ یمال جھے سے بڑا جھے والا آدمی کوئی نہیں ہے!" اس پر بیہ آیت نازل ہوئی

فَلْيُدِعُ نَادِيْهُ مُنِنَدُعُ الزَّبَانِيكة بِ• ٣ سور وعلن عَ النَّبَيْنَةِ وَ النَّبِينَةِ مِنْ النَّ

سونیہ اپنے ہم جلسہ کے لوگول کوبلا کے اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی دوزخ کے بیاد ول کوبلا لیس گے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اگر ابو جہل اپنی گروہ کوبلا تا توانلند تعالی کے عذاب کے فرشتے اس کو پکڑ کر تہس نہس کر دیتے۔

> ایک دوزابوجہل آنخضرت ﷺ کے سامنے آیا تو آپ ہے کئے لگا۔ دوختیں میں اس میں اور اس کا میں اور اس کا میں اور اس کے لگا۔

" معلوم ہے کہ میں بطحاوالوں کا محافظ ہوں اور میں یہاں ایک معزز اور شریف ترین محض " "

اس وقت الله تعالى في آيت نازل قرماني "

فق انك انت العزيز الكريم ب ٢٥ سوره وخال ٣٠ آسيد

ترجمه : چکھ تو بردامعزز مرم ہے۔

واحدی نے ایسے بی بیان کیا ہے کہ آیت کار جملہ دوزخ کے فرشے ابوجہل کودوزخ میں ڈالتے وقت

اس کو بھٹکارتے ہوئے کمیں گے۔

٣٧٣

"يار سول الله إميه بهت زبان در از عورت ب-اگر آب يهال تصير يو آب كواس كويدز بانى سے تكليف

ہوگی۔"

آپ نے فرمایا۔ "وہ مجھے نہیں و کمچھ سکے گی۔"

چنانچەدە عورت دىال پىنىچ كرحصرت ابو بكرات كىنے كى۔

مع نے ابو بکر اسمارے دوست نے مجھے ذکیل کیا ہے ( بیٹی میری شان میں وہ بات کمی ہے جو قران پاک کی آیت کی صورت میں نازل ہوئی ہے )ایک روایت میں میہ الفاظ میں کہ۔ تمہارے دوست کا کیا حال ہے جو شعر پڑھتے ہیں۔"

حضرت ابو بكرنے فرمایا۔

"نمیں۔وہ توشعر نہیں کتے الور ایک روایت میں بیے لفظ ہیں کہ۔ نہیں اس بیت اللہ کے رب کی قتم اانہوں نے تخصے دِکیل نہیں کیا۔میرے دوست شاعر نہیں ہیں۔ دہ توشعر کہناہی نہیں جانے۔۔۔ اس ذکہ ا

"مير \_ نزديك تم جھوث نہيں بولتے."

يد كمد كرده ومال سے واپس مونى اور سد كمتى جاتى تھى

" قریش کے لوگ جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں۔ اس کا اشارہ تھا کہ میں عبد مناف کی بیٹی ہوں۔ اس کا اشارہ تھا کہ میں عبد مناف کی بیٹی ہوں جو اس کے باپ کا دادا تھا۔ اور جس ہستی کا باپ عبد مناف (جیسا معزز سردار رہا ہوں اس کے متعلق کوئی ایسی دیں بات کہنے کی کسی کو جرات نہیں ہوئی چاہئے۔"

(غرض ابولهب كى بيوى ام جميل توريد كهتى موئى على كلى) اب ابو بكر في المخضرة على سے بوجهد "يارسول الله اوه آب كى كيوں نہيں و كھ سكى !؟"

آپسنے فرمایا

"أيك فرشته مجھ اپنے پروں میں چھپائے رہا۔"

چنانچه اس بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ای وقت حضرت ابو بکڑے فرمایا تھا۔ "اس سے پوچھنا کہ کیاتم میر ہے یاس کسی کود کھے رہی ہو!" متانبہ جب میں اللہ کم میر سے اللہ کاشر زام سے میں میں اللے الاس اس میں ا

چنانچہ جب وہ دہال مینجی توحصرت ابو بکڑنے اس سے میں سوال کیااس پراس نے کہا۔

"کیاتم میرے ساتھ ندان کررہے ہو۔خداکی قتم تمہارے پاس توکوئی بھی نہیں ہے!"

ام جمیل کی خطرناک اراویے .....اتول۔ مولف کتے ہیں: کتب امتاع میں یوں ہے کہ ام جمیل آئی تو
اس وقت آنخضرت ﷺ معجد حرام میں تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکڑ اور حضرت عرّ بھی تھے۔ام جمیل
کے ہاتھ میں ہاون دستے کا پھر تھا۔ جب وہ آنخضرت ﷺ کے پاس پھی کررکی تواللہ تعالی نے اس کی بینائی ختم فرما
دی چنانچہ آنخضرت ﷺ اس کو نظر نہیں آئے جبکہ حضرت ابو بکڑ اور حضرت عرّ کووہ دیکھ رہی تھی۔ چنانچہ اب
دہ حضرت ابو بکڑکی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے تھی۔

"تمهارے دوست کمال ہیں؟"

حفزت ابو بكرنے يوجھا

"تم ان کے ساتھ کیا کرنا جا ہتی ہو؟"

ام جميل بولي

" نجھے معلوم ہواہے کہ انہول نے میری ججو کی ہے لیمنی میرے بارے میں نازیبابات کمی ہے۔خدا کی قتم اگر دہ جھے مل جائیں تومیں ہے پھران کے منہ پرماروں گی۔"

حفرت عمرٌ نے میہ س کر فرمایا۔

" تیرابراہو۔وہ کوئی شاعر نہیں ہیں (جو کسی کی ہجو کریں گے ؟)"

ہجو کا مطلب شعروں میں کئی کے عزتی اور تو بین کر ناہو تا ہے۔غرض ام جمیل نے حضرت عمر ؓ ہے کہا۔ "اے ابن خطاب! میں تم ہے بات نہیں کر دہی ہو۔"

یہ بات اس نے اس کے بعد وہ حضرت عمرؓ کی سخت مزاجی اور غصے کو جانتی تھی۔ اس کے بعد وہ بھی حضرت ابو بکرؓ کی طرف متوجہ ہوئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حضرت ابو بکرؓ نمایت نرم مزاج اور ٹھنڈے دل کے آدمی ہیںاس نے کہا۔

غدا کی نتم!وہ یقینا شاعر ہیں اور میں بھی شاعر ہوں۔اس لئے جس طرح انہوں نے میری ہجو کی ہے اس طرح میں ضروران کی ہجو میں شعر کہوں گی۔" اس طرح میں ضروران کی ہجو میں شعر کہوں گی۔"

یہ کمہ کر وہ دوایس چلی گئے۔اس کے بعد آنخضرت علی ہے کہا گیا کہ اس نے واقعی آپ کو بالکل نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا

"وہ بجھے دکھے ہی تنہیں سکی تھی۔ میر ہے اور اس کے در میان ایک آڑپیدا کردی گئی تھی۔ "
کیونکہ اس وقت آنخضرت تھا نے قر آن پاک پڑھنا شروع کردیا تھا اور یہ حق تعالی کالرشادہ کہ
وَ اِذَا فَرَاتَ الْفَرْآنَ جَعَلُ اَبْنِفَ وَبَیْنِ الَّبَیْوْنَ بِالْاَجْوَةِ جِجَابًا مُنْسَتُوزُ اللّا یہ پ ۵ سورہ بنی امر اُسکل ع ۵ آئیہ ب
ترجمہ :۔ اورجب آپ قرات پڑھے ہیں تو ہم آپ کے اور جولوگ آخرت پر ایمان نمیں رکھتے ان کے در میان
ہیں ایک پردہ حاکل کردیتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ ام جمیل آپنم میں ہادن دستے کے وو پھر اٹھائے ہوئے آئی اور یہ شعر پڑھتی جاتی تھی۔ ترجمہ نے نم (بینی برائیوں دالے) کی نبوت ہے ہم انکار کرتے ہیں اور اس کے لائے ہوئے دین ہے سخت نفرت کرتے ہیں اور اس کے ہر تھم سے انکار کرتے ہیں۔

عيبي حقاظت ..... بمراس نے كها-

وہ کمال ہے جس نے میری اور میرے شوہر کی جبو (بینی شعر میں بے عزتی) کی ہے۔خدا کی قتم اگر میں اسے دیکھ لول تو ہاون دستے کے ان پھروں سے اس کو ماروں۔"

حضرت ابو بكر كت بين من فاس سه كها

ام جميل انهول نے نہ تمهاري جو كى ہے اور نہ تمهارے شوہركى جو كى ہے۔

اس نے کما

"خدا کی قتم تم جھوٹ ہولنے والے نہیں ہو۔ گرلوگ ہی کدرہے ہیں۔" اس کے بعد وہ واپس جانے کے لئے مڑگئی۔ تب میں نے آتخضرت ﷺ سے عرض کیا۔ "یار سول اللہ ااس نے واقعی آپ کو نہیں دیکھا۔"

آپ۔نے فرمایا۔

اس کے اور میرے در میان حضرت جبر کیل پردہ بن مجھے۔"

(ان مختلف ردایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ) شاید ام جمیل ایک سے زاکد مرتبہ آئی تھی لہذا اب ان ر دایتوں میں اور آگے آنے روایت میں کوئی اختلاف نمیں رہتا۔

بیجھے اس جمیل کے جو شعر گزرے ہیں ان میں مذمہ کا لفظ گزرا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس طرح تمریعی تقریف سے محمد کالفظ بنا ہے۔ اس قاعدے مطابق ذم یعنی برائی سے مدم کالفظ بنا ہے۔ اس قاعدے مطابق ذم یعنی برائی سے معنی ہیں جس کی سب سے دیادہ برائی کا بی طرح ندم کے معنی ہیں جس کی سب سے زیادہ برائی کی گئی جو۔ جیسا کہ محمد اس کو کماجا تا ہے ذیادہ برائی کی گئی ہو۔ جیسا کہ محمد اس کو کماجا تا ہے جس کی بار بار برائی بیان کی گئی ہو۔ جیسا کہ محمد اس کو کماجا تا ہے جس کی بار بار برائی بیان کی گئی ہو۔ جیسا کہ محمد اس کو کماجا تا ہے جس کی بار بار برائی بیان کی گئی ہو۔ جیسا کہ محمد اس کو کماجا تا ہے جس کی بار بار تعریف کی گئی ہو۔ (تو گویام جمیل نے اپنی نفر ت بلکہ اپنی بد بختی کی بناء پر آنخضر ت بیس کے ایک و محمد کے افقا سے یکار اقعا)۔

ایک مدیث میں آتاہے کہ آنخفرت کے نرملیا

" تمہیں جیرت ہوتی ہوگی کہ اللہ مقانی نے قرایش کی کی ہوئی برائیوں کو کس طرح بھے پر سے لوٹادیا۔وہ لوگ مذمم نامی مختص کی برائیاں بیان کرتے تھے جب کہ میں محمہ ہوں (جس کی بڑائی کرنے کا سوال ہی نہیں ہے کیونکہ محمدای کو کہتے ہیں جس کی باربار تعریفیمی کی جی ہوں)۔

کتاب در رمتور میں ہے کہ ام جمیل آنخضرت ﷺ کے پاس آئی اس وقت آپ لوگوں کے جمع میں بعضے ہوئے تھے۔ اس نے آتے ہی آپ ﷺ سے سوال کھا۔

"اے محمد اتم نے کس بات پر میری ہجو کی ہے؟"

آپنے فرمایا

"خدا کی قتم امیں نے تمہاری ہجو نہیں کی۔ تمہاری ہجو خود اللہ تعالی نے کی ہے۔" اس نے کہا " تم نے مجھے لکڑیاں اور اید هن اٹھاتے ہوئے ویکھا ہے یا میری گردن میں بٹی ہوئی رسی ویکھی

ام جمیل کی صفات ....ای سے بعض مغسرین کی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ حطب یعنی لکڑیوں سے مراد چنگی اور چنل خوری ہے چنانچہ عربی میں کہاجا تاہے۔

یعنی فلال میری چنگی کھارہاہے۔ یہاں چنل خوری اس لئے مراد لی گئی ہے کہ وہ ام تجمیل او گول کے در میان چنل خوری اس لئے مراد لی گئی ہے کہ وہ ام تجمیل او گول کے در میان چنل خوری کرتی بھراکرتی تھی اور اپنے شوہر اور دوسر ہے لو گول کو آنخضرت بھاتھ کی دشمنی پر اکسانے کے لئے لگائی بچھائی کرتی بھراکرتی تھی۔ یہ لو گول کو آنخضرت بھاتھ کی طرف سے الیں بے بنیاد باتھیں پہنچلا کرتی تھی جس سے دہ لوگ آپ کی دشمنی میں اور ذیادہ بھڑک اسمیں۔

ای طرح وی مفسر کہتے ہیں کہ حبل یعنی رسی سے مراوجہنم کی آگ کی مضبوط رسی ہے۔ (سورہ تبت کی آخری آیت میں ام جمیل کی حالت بیان کی گئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ۔ اور دوزخ میں چینج کراس کے گلے میں آکری آیت میں ام جمیل کی حالت بیان کی گئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بتی ہوئی رسی لوہ کی میں آیک رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی رسی لوہ کی ایک تیتی ہوئی زمیں کا آیک تیتی ہوئی دسی کر ستر گز کے برابر ہوگا (اس کی جنم میں یہ حالت اور سز اس لئے ہوگی کہ یہ ایک تیتی ہوئی دیں گڑیاں ہے کہ بتی و سمتی کی بناء پر یہ لکڑیاں ہے اس جمیل جنگل سے کا نے دار لکڑیاں جن کر لایا کرتی تھی اور آنخضرت تعلقہ سے آئی و سمتی کی بناء پر یہ لکڑیاں آپ کے دار کرتی تھی کو اللہ اعلم

ای واقعہ کی طرف تھیدہ ہمزید کے شاعر نے اسپنے ان شعروں میں اشارہ کیا ہے۔ واعدت حمالته الحطب الفهر وجانت کانها الودقاء

> ثم جائت غضى تقول افى مثلى من احمد يقال الهجاء

وتولت وما راته ومن این بری الشمس مقلته عسمیاء

مطلب ..... (قرآن پاک میں ابولہ بسی ہوئ کو حمالته المخطب یعنی کا مثول وار لکڑیاں اٹھانے والی کما گیا ہے ان شعر وں میں اس کو اس ہام سے یاد کیا گیا ہے ) قرآن میں اس کو بید لقب اس لئے دیا گیا کہ وہ لکریاں اکٹھی کیا کرتی تھی اور اپنی کبوسی اور شیجے پن کی دجہ سے ان کو خود ہی اٹھلیا کرتی تھی یا ہہ کہ وہ کانے وار لکڑیاں جن کرلایاں جن تھی اور ان کو آنحضر ت اللہ کے راستے میں ڈال دیا کرتی تھی۔ (یمال اس عورت کے تمین وصف ذکر ہوئے ایک کبوسی دوسر سے طبیعت کا نیج پن اور تیسر سے بغض و حسد ) ممکن ہے کہ اس میں یہ تینول ہی یا تیں ہول لیکن ( تیجیلی سطر وں میں اس کا جو سوال گزراہے ) اس سوال کی روشن میں دوسر ااور تیسر اوصف مانے میں تال ہو تاہے۔

ان بی شعروں میں فہر کالفظ بھی آیا ہے (اس کے متعلق پیچھے بادن دستے کا پھر کہا گیا ہے) بعن ایسا پھر جو پورے ہاتھ میں آجائے۔ یہ پھر وہ آنخضرت ملک کے مارنے کے لئے لائی تھی۔ یہ پھر لئے ہوئے وہ بڑی جلدی جلدی اور تیزی کے ساتھ آئی تھی اور غصے کی زیادتی کی وجہ ہے سرخ ہور ہی تھی۔ یہ غصہ اسے ان الفاظ کی وجہ سے تھاجو سورہ دبت بدا اہی لھب میں اس کے متعلق ذکر کے گئے ہیں۔ چنانچہ وہ یہ کہتی ہوئی آرہی تھی کہ کیا جھ جیسی معزز عورت کے باسے میں ان الفاظ کے ساتھ جو کی گئے ہاوریہ جو کرنے والوں محفی احمد بھر ایعنی وہ خود تو قابل تعریف ہوئی آئی گر کیفیت وہ خود تو قابل تعریف ہوئی آئی گر کیفیت یہ تھی کہ آنحضرت میں اور یہ جملے کہتی ہوئی آئی گر کیفیت یہ تھی کہ آنحضرت میں ہوئی آئی گر کیفیت یہ تھی کہ آنحضرت میں ہوئی آئی گر کیفیت یہ تھی کہ آنحضرت میں ہوئی ہوئی ہیں۔ اور ظاہر ہے اندھی آنکھیں کیسے آپ کادیدار کر سکتی ہیں۔ ایوسفیان سے فرماد سسات فرماد سے مولف کہتے ہیں: کتاب بیجوع حیات میں ہے کہ جب ام جمیل کو سورہ وبت اب بعدا ابی لھب کے متعلق معلوم ہوا تو وہ نور النا ہے بھائی ابوسفیان کے پاس غصے میں بھری ہوئی پیچی اور سے کہنے گئی۔ گئی۔

"اے بمادر۔ تم پر تفہ ہے! کیا تھیس اس بات پر غصہ اور ہرک نہیں آتی کہ محد میری جو کرتاہے۔ ابوسفیان نے بید من کر کما۔

"اس کومیں سمجھوں گا۔"

یہ کمہ کراس نے اپنی تکوار اٹھائی اور بڑی تیزی کے ساتھ گھرے نظامکر پھر ذراہی و مربعد واپس آگیا۔

ام جميل نے ديمھتے ہی پوچھا۔

"كمياتم في السيح قل كرديا؟"

ابوسفیان نے جواب دیا

"بهن! کیاتم بیدد کیے سکوگی که تمهاری بھائی کامرا کیا اژدھے کے منہ میں چلاجائے؟" ام جمیل نے کملے "خدا کی قتم ہر گزنہیں۔ "تب ابوسفیان نے کما۔ "ابھی ایسائی ہوجاتا۔"

(ی) ہوایہ کہ ابوسفیان نے باہر نگل کرا یک ڈبروست اژدھادیکھا (جواس طرح منہ کھولے ہوئے تھا کہ )آگروہ آنخضرت ﷺ کے قریب جانے کی کوشش کرتا تواژدھاا بوسفیان کامر اپنے منہ میں دکھ لیتا۔ جب سورہ تبت نازل ہوئی توابولہب نے اپنے بیٹے عتبہ سے کہا۔ یہ حضرت عتبہ ہے کہ کے دن مسلمان ہوگئے تھے جیساکہ آگے تفصیل آئے گی۔ابولہب نے ان سے کہا۔

"أكر تونے محمد كى بينى كو طلاق بنه دى تو ميرا تيراكوئى واسط شيس ا"

عتبہ نے آنخصرت ﷺ کی صاحبزادی حضرت رقیہ سے شادی کرلی تھی مگر ابھی تک رخمتی نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ عتبہ نے حصرت رقیہ کوجدا کر دیا۔ مگر بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ عتبہ نے مسلمان ہونے کے بعد حضرت رقیہ کوجدا کر دیا۔ مگر بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ عتبہ نے مسلمان ہونے کے بعد حضرت رقیہ کوطلاق دی تھی۔ یہ بات قابل غورہے۔

ابولہب کے بیٹے کی گنتاخی ..... عتبہ کے بھائی کا نام عتیبہ تھااس کی شادی آنخضرت ﷺ کی دوسری صاحبے کی دوسری صاحبزادی حضرت اس کا مسلم کی کارادہ ملک شام جانے کا تھا۔ جانے سے بہلے اس نے کہا۔

"میں پہلے محمد علیقہ کے پاس جاؤل گااور ان کواپنے رب کے معالمے میں ستاؤل گا۔" پھریہ آپ کے پاس آیااور کہنے لگا۔

اے محد اوہ غروب ہونے والے متارے کے ساتھ کفر کرنے والوں میں سے ہے اور اس فرشتے کی

ساتھ بھی جو قریب سے قریب بنرآیا۔"

آ تخضرت علی بدوعا.... بعراس بربخت نے آنخضرت میں کے منہ پر تعوکالور آپ کی صاحبزادی کو طلاق دے کروائیں کر دیا۔اس و قت آنخضرت میں نے حق میں بدوعا فرمائی کہ

"اسے الله اس پراسیے کول میں سے ایک کمامسلط فرماد ہے۔"

اس وفت ابوطالب بھی دہاں موجود تھے وہ حضرت ام کلثوم کے لئے بہت ممکین لور مزمیدہ ہوئے انہوں نے عتبیہ سے کملہ

" تجينيج إتم أس بددعات نج نهيں سكتے!"

ابولهب كاخوف اور عتيبه كاانجام .....عتيه وہاں ہے واپس اپنے باپ ابولهب كے ہاس پہنچالور اس كوسار ا حال سلار اس كے بعد يه دونوں باپ جنے ايك جماعت كے ساتھ ملك شام كورولنه ہو گئے۔ راستے میں يہ لوگ ایک جگہ تھرے۔ وہاں قریب میں ایک راہب كی عبادت گاہ تھی۔ راہب ان كے ہاس آیالور كھنے لگا۔

"اس علاقے میں جنگلی در ندے رہتے ہیں۔"

بيه من كرابولهب (كول ميس كهنك بوحني اوراس) في المين سا تعيول سے كمال

"تم لومول کومیری حیثیت اور این او پرمیر احق معلوم ہے ... "

انہوں نے کمایے شک۔ تب ابولس نے کما

" بس تواے گردہ قرلین! آج رات ہم دونوں کی مدد کرد۔ کیونکہ جھے تھر کی بدد عاسے اپنے بینے کے متعلق ڈر ہے اس لئے تم لوگ اپناسا مان اس عبادت گاہ کی طرف رکھ کر اس پر تو میرے بیٹے کا بستر لگاد واور اس کے جادوں طرف تم لوگ اپنے اپنے بستر کرلو۔"

ان او گول نے ایسان کیا آور پھر اسنے او مثول کو اپنے چاروں طرف کر کے بٹھادیا اور اس طرح عتیہ کی پاسبانی کرنے گئے۔ مگر آنخضرت ملک کی پیشین کوئی پور ہوئی اور) اچانک رات میں آیک شیر دہاں آیا اور پڑے او گول کو سو تھنے لگا میال تک کہ وہ عتیہ کے پاس پہنچا اور اس کو بھاڑ ڈالا۔ آیک روایت میں بیہ ہے کہ شیر نے عتیہ کا سر بھاڑ دیا۔ آیک روایت میں بر چھلانک لگا کر بوری کا سر بھاڑ دیا۔ آیک روایت یوں ہے کہ شیر نے عتیہ کے پاس بہنچ کرا پی دم اٹھائی اور اس پر چھلانک لگا کر بوری طافت سے عتیہ کے اپن و مہاری جس سے اس کی گڑے ہو کررہ مے اوروہ ای جگہ جم ہو گیا۔

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔شیر نے عتیبہ کو بھنبھوڑ ڈالا۔عتیبہ نے اپنی آخری سانس لیتے ہوئے

"كياميں نے تم ہے نہيں كما تفاكہ محداب ليج ميں تمام انسانوں ہے ذيادہ ہے ہيں۔!" انتاكمہ كردہ مركميا۔ تب اس كے باپ ابولىب نے كمالہ

"من سمجه حميا تفاكه خداكي فتم محركى بددعات يحتكارا تبين مليكا!"

ا قول!مولف کتے ہیں: پچھلی سطروں میں عتیبہ کی جو تشم گزری ہے کہ اس نے ستاروں کے نام پر قشم کھائی ساسے معلوم ہو تاہے کہ بیدواقعہ معراج کے بعد کا ہے۔

ای طرح کالیک واقعہ جعفر صادق کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ ایک مر تبدان سے کمی نے کما۔ "وہ فلال مخض کونے میں لوگوں کے سامنے آپ لوگون بینی آنخضرت بھٹے کے خاندان والوں کی جو

كرتا پھر تاہے۔"

جُعَفر صادق نے اس بتانے دالے ہے ہو جھاکہ کیا۔ تہیں اس کاکوئی ایباشعریاد ہے۔ اس نے کماہاں اوہ یہ شعر پڑھ رہاتھا۔

صلبنا كموا زيدا اعلى راس نخلته ولم از مهديا على الجدع يصلب

ترجمہ: اے زید ہم نے مختے مجود کے تنے پرسولی وی۔ ہم نے آج تک یہ شیس دیکھا تھا کہ مہدیت کادعویٰ کر جمہد: اے دیا م

وقستم بعثمان عليا سماهته وعثمان خير من على واطيب

ترجمه : \_ اورتم نے اپنی ہیو قوفی سے عثان کو علی کاہمسر سمجھا حالا نکہ عثال علی کے مقالیلے میں کہیں زیادہ بهترلور اجھے ہیں۔

بياس كرحصرت جعفرنا بالسرام العايادر فرمايا

یں سر رسے بہ سر میں ہوتا ہے تواس برائے کول میں ہے ایک کالا یعنی در ندہ) مسلط فرماد ہے۔"
اس کے بعد ایک روزیہ جو کرنے والا فحص کمیں جارہاتھا کہ اچانک ایک شیر نے اس کو بھاڑ ڈالا۔

یمال دونوں واقعوں میں دعا کے الفاظ میں شیر کو کتا کہا گیا ہے اس کی دجہ یہ ہے کہ کتا ایک چیز میں شیر سے مشابہت کی دجہ سے شیر کو کتا کہ دیا جاتا ہے۔ مشابہت کی دجہ سے شیر کو کتا کہ دیا جاتا ہے اور)ای بناء پر ایک قول ہے کہ اصحاب کمف کا کتا شیر تھا۔

اس بارے میں ایک قول میر بھی ہے کہ اصل میں اصحاب کمف کے ساتھ کوئی کتا نہیں تھا بلکہ ان میں ہے۔ کہ اصل میں اصحاب کمف کے ساتھ کوئی کتا نہیں تھا بلکہ ان میں ہے۔ ایک مخص ان کی محر انی کے لئے عار کے دہانے پر رات بھر جیٹارہا تھا۔ اب چو نکہ وہ تمام رات مسلسل محر انی کر تارہا اور اپنے دونوں ہاتھ ذمین پر بھیلائے جیٹھارہا جو کتے کی صفت ہے اس لئے ای کو کتا کہ دیا محمل ایک صدیت میں آتاہے کہ

" جنت میں سوائے اصحاب کمف کے کتے کے لور عزیز مصر کے گذیہے اور صالح کی او بٹنی کے کوئی جانور نہیں ہوگا۔ "واللّٰداعلم۔

آنخضرت علی براوجھڑ ی ڈالنے کاواقعہ ....ای طرح آنخضرت علیہ کو کفاری طرف ہے جو تکلیفیں پنچائی کئیں ان میں ہے ایک وقعہ یہ ہے کہ جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود ٹے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ آنخضرت علی کے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ آنخضرت علی کے ساتھ مجدح ام میں تھے اس وقت آپ نماذ میں مشغول تھے دہاں کچھ جانور ذری کئے مجھے ہے جن کی اوجھڑی ابجی تک پڑی ہوئی تھی۔اس وقت ابو جمل نے کہا

"کیاکوئی مخفس ہے جواس کندگی کواٹھاکر محمہ کے اوپر ڈال دے؟" ایک روایت میں ہے کہ کس نے کما۔

بہ کیاتم یہ منظر نہیں دیکے رہے ہو۔ اتم میں سے کون ہے جو وہاں جائے جمال بنی فلال کے جانور ذرخ کئے گئے جیں اور ان کا گوبر ، لید اور خون اور او جھڑی ، وہال پڑی ہوئی ہیں۔ کوئی شخص وہاں جاکر وہ گندگی اٹھا لائے اور محدکی سجدے میں جانے کا انتظار کرے بھر جیسے ہی وہ سجدہ کریں وہ شخص یہ گندگی ان کی پشت پر

كندمول كے در ميان ركھ دے!"

ا كمدروايت من بك

تہ تم میں سے کون ہے جو ان جانوروں کی لوجھٹریاں اٹھا لائے جو بٹی قلال کے ہاں دو تین دن پہلے ذکح ہوئے تھے اور ان کو لاکر اس دفت محمد کی کر دن پرر کھ دے جب دہ سجدے میں ہوں۔"

ای دفت مشرکول میں ہے ایک مخف کھڑا ہوا۔ ایک روایت کے لفظ بہ بیں کہ۔جو پوری قوم میں سب ہے دیادہ بین کہ۔جو پوری قوم میں سب ہے دیادہ بد بخت تفایعن عقبہ ابن ابو معیط یہ جا کروہ او جھڑیال اٹھا کر لایا اور جب آنخضرت تھا تھے ہو ہے میں گئے تو اس نے یہ او جھڑی آپ کے اوپر ڈال دی۔ اس پر سب مشرکین زور زور سے جننے نگے یہال تک کہ بنسی ہے جال ہو کرایک دوسرے پر گرنے گئے۔

حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم یعنی سجابہ اس گندگی کو آپ کی پیٹے پر سے اٹھا کر بھینئے سے ڈرر ہے
سے۔ ایک روایت کے مطابق ابن مسعود گئتے ہیں کہ میں کھڑ اہواد کیے رہا تھا کہ کاش کوئی میری حفاظت کا ذمہ
لے لے نے تاکہ میں اس گندگی کو آپ کے جسم مبارک سے اٹھا کر بھینک دول۔ اس وقت کس نے جاکر آپ کی
مساجزادی حضرت فاطمہ کو اس واقعہ کی اطلاع کر دی۔ وہ فورا "حرم میں آئیں۔ آنخضرت تعلقہ اس وقت تک
سجدے میں سررکھے ہوئے بتھے اور یہ گندگی آپ کے موغہ حول پر پڑی ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ نے آکر اس کو
اٹھاکر بھیکا۔

گستاخان نبوت کو پر واند سز اسبهارے یعنی شافعی فقهاء کے نزدیک آنخضرت علیہ کااس وقت نماذکی حالت بیں باتی رہنائی بات میں باتی رہنائی ہے۔ حضرت علیہ کا سے اس کے تقاکہ آپ کواس کی خبر ہی نہیں تھی کہ آپ کے لوپر گندگی ڈال دی گئی ہے۔ حضرت علیہ فاطمہ اس گندگی کواٹھا کر بھینئے کے بعد مشرکول کی طرف مڑیں اور ان کو برا بھلا کہنے لگیں۔ او حر آنخضرت علیہ کا حدے سے اٹھ کر نماذکی حالت میں کھڑے موسمے۔ حضرت فاطمہ نے سناکہ اس وقت آپ کی زبان مبادک پر یہ الفاظ تھا۔

"اے اللہ ابنی مضر کو اپن زبردست سزادے اور ان پر ایسا قبط نازل فرما جیسا کہ یوسف کے زمانے میں نازل ہوا تھا۔ اب اللہ ابوا تھم ابن ہشام لین ابو جہل ، عقبہ ابن بریعہ ، عقبہ ابن ابو معیط اور امیہ ابن ظف۔ نیز بعض علماء کے مطابق۔ شیبہ ابن ابور بیعہ ، ولید ابن عتبہ اوع ممارہ ابن ولید کو اپنی سزامی جگڑ لیے۔ " یہال ولید ابن عتبہ کے مطابق ۔ شیبہ ابن ابور بیعہ ، ولید ابن طقب ایک کہ وہ اس وقت وہال موجود نمیں تھا۔ یہ کیاس وقت وہ بست کم عمر تھا۔ ان او کول میں ممارہ ابن ولید کانام بھی آباہے۔ بیوبی شخص ہے جس کو قریش نے میک اس وقت وہ بست کم عمر تھا۔ ان او کول میں ممارہ ابن ولید کانام بھی آباہے۔ بیوبی ہے۔ آبول۔ مولف کیت آباہ مواہب میں بوطالب کو پیش کرنا جا ہا تھا جس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ آبول۔ مولف کہتے ہیں: کتاب مواہب میں یہ الفائل ہیں کہ جب آنخضرت کیا ہے۔ نماز پوری کرلی تب آپ نے دعاما تکی اور فرملیا۔ "اے اللہ ابو قریش کو ضرور مزادے۔"

اس كے بعد آپ نے قرینی شريول كے نام لينے شروع كے اور اس طرح ال كے حق مي بددعا

"اے اللہ! توعمر وابن ہشام کو سز اوے۔" وغیر ہوغیر ہ جیسا کہ گذشتہ حدیث میں بیان ہول کتاب امتاع میں رہے کہ جب آپ نے نماز پوری فرمالی تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ان لوگوں کے حق میں بدوعا فرمائی۔ آپ کی میہ عادت تھی کہ جب آپ دعا مانگا کرتے تھے تو تین مرتبہ وہرایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے اس طرح فرمایا۔

"اے اللہ اتو قریش کو منرور سزاد ہے۔اے اللہ! تو قریش کو ضرور سزاد ہے۔اے اللہ! تو قریش کو بر در سزاد ہے۔"

اب جب کہ قریش کے ان لوگول نے آنخفرت ﷺ کی بید دعائی توان کی ہنی کا فور ہوگئی لوروہ آپ کی بدوعائی ہنی کا فور ہوگئی لوروہ آپ کی بدوعائی ہوتا ہے کہ حضرت ابن مسعود ان لوگول کے متعلق فرماتے ہیں جن کو آنخضرت میں بھی ہے کہ حضرت ابن مسعود ان لوگول کے متعلق فرماتے ہیں جن کو آنخضرت میں بھی۔

"خدا کی قشم آنخضرت ﷺ جن جن قریشیوں کا اس وقت نام لیا تھا میں نے ان کوغزوہ بدر میں خاک اور خون میں کتھڑ اہوالور مر دود یکھالور پھران سب کی لاشوں کو میدان بدر کے گڑھے میں بھر کرویادیا گیا۔"

حضرت ابن مسعود کی اس حدیث پریداعتراض کیاجاتا ہے کہ (بید کمنا تھیجے نہیں کہ بیہ سب میدان بدر میں قبل ہوئے کیو فکہ )ان میں سے ممارہ ابن ولید کفر کی حالت میں حبشہ کے ملک میں مراہے۔ جیسا کہ بیہ بات چیجے بھی بیان ہو چکی ہے اور آگے بھی اس کا واقعہ آئے گا۔ او حر عقبہ ابن معیط بھی غزوہ بدر میں قبل نہیں ہوا یکہ وہاں اس کو قیدی بنایا گیا تھا اور پھر عرق طبیہ میں بیہ قبل ہوا جیسا کہ آگے بیان آئے گا۔ اس طرح امید ابن خلف کو میدان بدر کے گڑھے میں نہیں ڈالا کمیا تھا۔

اس اعتراض کے جواب میں کہاجا تاہے کہ حضرت ابن مسعود کا یہ کہنے سے مطلب بیہ ہے کہ میں نے ابن لوگوں میں سے اکثر کوغز دہ بدر میں خاک لور خون میں کتھڑ اہواد یکھا۔

(جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ نے یہ بدوعا نماذ کے دوران فرمائی تھی یا نماذ سے فارغ ہونے کے بعد فرمائی کھی یا نماذ سے فارغ ہونے کے بعد فرمائی کیونکہ اس بارے میں روایتوں کے مختلف الفاظ گزرے میں تق)اس بارے میں کماجا تاہے کہ ممکن ہے کہ آپ نے نماذ کے دوران مجی یہ الفاظ اوافر مائے ہول اور نماذ کے بعد مجی والنداعلم۔

مشرکین مکہ قبط کی گرفت میں .... جمال تک آپ کی اس بدوعاکا تعلق ہے کہ قریش کو ایسے ہی قبط میں گرفتار فرما جیسا کہ قبط کی گرفتار فرما جیسا کہ قبط کی سے بدوعا بھی رنگ لائی اور قریشی لوگ ایسے ذیر دست قبط اور خشک سائی میں جتلا ہوئے کہ بھوک کی وجہ سے ان لوگوں نے بال ،چڑا، بڈیاں ، خون اور گذر تکی تک کھائی۔ یعنی اونٹ کے بالول کوخون میں ملاکر اور آگ پر پکاکر کھایا لوگوں کا بھوک سے یہ عالم ہو گیا کہ انہیں آسان وزمین دھوال ہی دھوال نظر آتی تھیں۔

کفار کی آنخضرت علی ایداد خوابی ..... آخریه کافرادر مشرکین مکه تنگ آگر آنخفرت علی کے بہاری میں مکہ تنگ آگر آنخفرت علیہ کے پاس بی حاملات میں ابوسفیان مجی تھے۔ان او کول نے آپ سے عرض کیا۔

" اے محمد! تم دعوی کرتے ہوکہ تم دنیا میں رحمت بناکر بینجے سے ہو۔ تمہاری قوم کابیر طال ہے کہ لوگ تباہ دبر باد ہور ہے بیں اس لئے ان کے داسطے دعا کرو۔"

آنخفٹرے میں گھٹا گھے نے ان کے لئے دعا فرمائی جس کا اثر یہ ہواکہ فورا ''بی گھٹا گھر کر آئی لورا تاپائی برساکہ لوگ پریٹان ہو مجئے اور دعا کرنے لیکے۔ "اے اللہ! ہمارے چاروں طرف کے علاقوں پر پانی بر ساہم پر نہیں۔" اتحراس کے بعد باول چھے اور پانی رکا۔ ایک صدیث میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا۔ "اے اللہ! ہم پر سے عذاب کو دور فرمادے۔ ہم ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ بعنی اب اپنی پچھلی حالت پر نہیں او ٹیس گے۔"

محرجبان کی مصیبت دور ہو گئی تووہ پھراس حالت پر لوٹ گئے۔

آ تخضرت علی و عاکے او قات .... اس روایت میں یہ اشکال ہے کہ یہ واقعہ جرت کے بعد کا ہے۔ چنانچہ آگے آئے گاکہ مدینے میں آتخضرت علی اس طرح دعا فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ دوسری رکعت کے رکوع سے محاللہ لمن حمدہ کہ کرکھڑے ہوتے تویہ دعا فرمائے۔

اے اللہ اولیدا بن ولید، سلمہ ابن ہشام ، عیاش ابن رہید اور دوسرے کمز در مسلمان جو کے بیں ہیں ان کو نجات عطافر ملیا۔اے اللہ ! بنی مصر کو اپنی زبر دست سز اوے۔اے اللہ اان پر ایسا ہی زبر دست قبط مسلط فرما جیسا یوسف کے زمانے میں ہوا تھا۔"

اکثر ایسا بھی ہوتا تھاکہ آپ عشاکی نمازی آخری رکعت کے رکوع ہے اٹھنے کے بعدید دعا بالگاکرتے ہے۔ اس روایت میں جو شبہ ہاس کا بھی آگے ذکر آئے گا۔ بہر حال اس اعتراض کا جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ یہ ماننے میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ دعا بانگنے کا یہ واقعہ بجرت سے پہلے اور بجرت کے بعد وونوں وقتوں میں پیش ایا ہو۔ اس بارے میں تفصیلی بحث آگے آئے گی۔ خصائص صغری میں جو پچھ ہاس سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ ایوسفیان کا واقعہ بجرت کے بعد کا ہے۔ گر ممکن ہے بید واقعہ دو مرتبہ بیش آیا ہو۔ چنانچہ آگے بیان آئے گا کہ جب ثمامہ نے قریش پر یمن سے غلہ لانے کی پایندی لگاوی توان کو ایسے بی قمط کے سے حالات سے دوجار ہونا پڑا جب ثمامہ نے تعد کی بات ہے) چنانچہ انہوں نے اس پر بیٹانی کا حال آئخضرت سے لئے کو لکھا۔

بخاری میں یہ ہے کہ جب قرنیش نے آئخضرت ﷺ کی نافر مانی کی تو آپ نے یہ بدوعافر مائی کہ ان پر حضرت یوسف کے زمانے جیسا قط مسلط ہو۔ چنانچہ سات سال تک ایسا قط بڑا کہ بالکل بارش نہیں ہوئی ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ جب مشر کول نے اسلام کے معاطم میں آنخضرت ﷺ کو تکیفیں پہنچا ہیں تو آپ نے یہ دعافر مائی۔ کہ اے اللہ اان پر سات سال تک ای طرح خشک سالی مسلط فرما جیسی یوسف کے زمانے میں سات سال تک خشک سالی رہی تھی۔ اس کے نتیجہ میں ایساز بردست قط اور سنگی کا وقت ان پر پڑا کہ انہوں نے بڈیال سال تک خشک سالی رہی تھی۔ اس کے نتیجہ میں ایساز بردست قط اور سنگی کا وقت ان پر پڑا کہ انہوں نے بڈیال تک کھا کر پیدے کی آگ بچھائی۔ لوگ پائی کی اس میں آسمان کی طرف و کھتے تو انہیں و حوال ہی و حوال نظر آتا تھا۔ آخر ابوسفیان آپ کے پاس آئے اور کہنے گئے کہ نی مصر کے لئے بائی کی دعا فرمائیے لوگ ہلاک ہوگئے۔ آپ نے دعا فرمائی تو بائی برسا اور سیر ابی حاصل ہوئی محرجب انہیں اظمینان حاصل ہوگیا تو وہ پھر اپنی برائی حاصل ہوگیا۔ آپ نے دعا فرمائی تو بائی برسا اور سیر ابی حاصل ہوئی محرجب انہیں اظمینان حاصل ہوگیا تو وہ پھر اپنی برائی حاصل ہوئی محرجب انہیں اظمینان حاصل ہوگیا تو وہ پھر اپنی برائی حاصل ہوگیا۔ آپ نے دعا فرمائی۔ یہ برائی حاصل ہوئی میں آئی دیا تھیں المحمد انہیں کے دیا تھیں کی سے تا تا فرمائی۔

يَوُمُ لَيْطِيشَ الْبُطَشَتَهُ الْكُبُرِي إِنَّا مُنْتُقِمُونَ لَآلِيَ فِي الْمُعَالَى عَالَى اللَّهُ الْكُبُر

ترجمہ :۔ جس دوزہم بڑی سخت بکڑ پکڑیں گے اس دوزہم پورابدلہ لیں گے۔ مسلسل ایڈ ار سمانیال .....ای طرح ایک داقع ہے جس کو حضرت عثمان غن نے بیان فرمایا ہے کہ ایک روز ایک مخضرت عظیم طواف فرمارہے تھے اس دفت آپ کا ہاتھ حضرت ابو بکڑے ہاتھ میں تھالور حجر اسود کے پاس تین آدمی بیٹے ہوئے تھے ایک عقبہ این ابو معیط ، دوسر اابو جہل ابن بشام اور تیسر اامیہ ابن خلف۔ جب المخضر سے بیٹے جر اسود کے پاس سے گزرے اور ان الوگوں کے قریب آئے توان تینوں نے او کی آوازی سے الی باتیں کہیں جن سے آنخضر سے بیٹے کو تکلیف پیٹی یہاں تک کہ آپ کے چرہ مبادک سے کبیدگی اور تکدر کا اثر ظاہری و نے لگا۔ حضر سے عنمان کہتے ہیں کہ میں فوران آنخضر سے بیٹے کے قریب پہنچا اور آپ کے دوسری جانب آکر آپ کو اپنے اور ابو بکر کے در میان میں لے لیا۔ آپ نے اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلیال میری انگلیوں میں ڈال دیں اور اس طرح اب ہم تینوں طواف کرنے لگے۔ اس پھیرے میں جب آنخضر سے بیٹے ان تینوں کے پاس سے گزرے تو ابو جہل نے کہا۔

"تماگر ہمیں ان معبودول کی عبادت کرنے ہے روکتے رہے جن کو ہمارہے باپ واوابو جتے آئے ہیں تو جب تک دریائے صوفہ میں یانی کا کیک قطرہ مجی باقی ہے ہم تم سے صلح نہیں کرسکتے۔"

یہ من کر آپ نے فرمایا کہ میرا بھی بھی حال ہے۔ اور آپ دہال ہے آگے بڑھ گئے۔ پھر آپ کے تبیرے پھیرے میں بھی ان کو ول نے الیابی کیا۔ یمال تک کہ جب آپ چوتھ پھیرے میں ان کے قریب سے گزرے تو یہ تینوں ایک دم کھڑے ہو کر آپ کی طرف جھیٹے۔ ابو جمل نے ایک دم جھیٹ کر آپ کے کہڑے پکڑ کر کھینچنے جاہے تو میں نے اس کے سینے پر گھونسہ مار کر اس کو پیچھے و ھکیلا جس سے وہ کو لہول کے بل زمین پر گرا۔ دوسری طرف سے دھڑت ابو بکڑ نے امیہ ابن طاف کو دھکیلا اور تیسری طرف خود آئے خورت میں گھڑے ہوئے۔ آپ کے جبکہ آنخضرت میں گھڑے ہوئے۔ آپ نے بھر فرمایا۔

۔ '' ''تم لوگ خداتی فتم اس وقت تک نہیں رو گے جب تک کہ خدا کی طرف ہے۔اس کی سز انہیں بھگت

لو کے !"

لیعنی جلد ہی تم ان حرکتوں کے لئے سز ابھگتو گے۔حضر ت عثمانؓ فرماتے ہیں۔ "خدا کی قشم! بیالفاظ من کران متنوں میں کوئی بھی ایسا نہیں تھاجو خوف کی وجہ سے کانپنے نہ لگا ہو۔'' بھر آنخضرت ﷺ نے فرمایا۔

"تم لوگ اینے نبی کے لئے بہت برے ثابت ہوئے!"

یہ فرماکر آپائے گھر کی طرف لوٹ گئے اور ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلے۔جب آپ اپنے مکان کے دروازے پر پہنچے تواجانک آپ ہماری طرف مڑے اور فرمایا۔

" تم لوگ غم نه کرو کیونکه الله عزو جل خود اپنے دین کو پھیلانے والا ،اپنے کلے کو پور اکرنے والا اور اپنے نبی کی مدو قرمانے والا ہے۔ بیدلوگ جن کو تم دیکھ رہے ہودہ ہیں جن کو بہت جلد اللہ تعالی تمہارے ہاتھوں ذرج کرائے گا۔"

اس کے بعد ہم لوگ اینے اسے گھروں کو چلے مھے۔اور پھر خدا کی قشم غزوہ بدر کے دن اللہ تعالی نے ان لوگوں کووا تعی ہمار ہے ہی ہاتھوں ذیخ کر لیا۔

ا تول۔ مولف کہتے ہیں: پیچھے ذکر ہوا ہے کہ عقبہ ابن معیط غزوہ بدر کے دن قبل نہیں ہوا بلکہ گر فبار ہوا تفااور پھر عرق ظہیہ میں قبل ہوا تھا جبکہ مجاہدین میدان بدر سے لوث رہے تھے۔ای طرح اس میں اخکال یہ ہوسکتا ہے کہ غزوہ بدر میں حضرت عثال شریک نہیں تھے گر ان باتوں کی وجہ سے حضرت عثالیٰ کے گذشتہ قول میں کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا (کیونکہ بدر کے ون قتل ہونے سے بیہ ضروری نہیں کہ عین لڑائی کے دران قتل ہوا ہو۔ای طرح حضرت عثال کا بیہ کمنا کہ ہمارے ہاتھوں ذرج ہوئے۔اس سے مراد سے ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں بیدلوگ ذرج ہوئے۔)واللہ اعلم۔

عقبہ ابن معیط کی بدیمتی .....ایک روایت یہ ہے کہ عقبہ ابن معیط نے ایک دفعہ آنخضرت علیہ کی گردن مبارک پریاؤں رکھ کر دبایا تھا جبکہ آپ مجدے میں تصاور استے ذور سے دبایا تھا کہ آپ کی آنکھیں ایلے لگئی تھیں (۔ی) ایک روایت میں ہے کہ ایک روز عقبہ ابن معیط تجر اسود کے بیاں پنجا تو دیکھا کہ آنخضرت علیہ نماز پڑھ رہے تھے۔اس بد بخت نے اپنی چادراتار کر آپ کی گردن میں ڈالی اور کپڑے کو اینٹھ کر گلا گھو غما شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکڑ فورا" آئے اور انہوں نے عقبہ کے مونڈ ھے بکر کر اے آنخضرت علیہ کے یاس ہے ڈھکیلا ساتھ ہی حضرت ابو بکڑ فررا" آئے اور انہوں نے عقبہ کے مونڈ ھے بکر کر اے آنخضرت علیہ کے یاس ہے ڈھکیلا ساتھ ہی حضرت ابو بکڑ نے فرمایا۔

"کیاتم لوگ اس شخص کو قبل کرنا جاہتے ہوجو یہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے الورجو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف ہے تھلی نشانیال لے کر آیا ہے!"

بخاری شریف میں حضرت عروہ ابن زبیر ہے روایت ہے کہ ایک د فعہ حضرت عمر وابن عاص ہے ہو چھا۔ " مجھے بتلا ئے کہ مشر کین کی طرف آنخضرت علی کے ساتھ سب سے زیادہ بدترین اور سخت سلوک

كما تفايه"

توحضرت ابن عاس نے ہی واقعہ ہلایا کہ ایک دفعہ آنخضرت ﷺ کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کہ عقبہ ابن معیط آیاور اس نے آپ کا گرون میں کپڑاڈال کراس سے پوری طاقت کے ساتھ آپ کا گلا گھو نٹما شروع کر دیا۔ای وقت حضرت ابو بکڑ نے اے دھکیل کروہال سے مثایا۔

اب غالبًا حضرت عمروا بن عانس نے آنخضرت ﷺ کے ساتھ سب نیادہ سخت معاملہ یمی دیکھایا سنا ہوگا اسلئے یہ ان ہی کے لحاظ ہے ہے (ورنہ آپ کے ساتھ کفار مکہ نے اس سے بھی زیادہ سخت برتاؤ کئے ہیں)۔
آنخضرت علیہ کی صدافت پر قریش کے یقین کی ایک مثال ..... حضرت عروہ سے ہی اروایت ہے کہ قریش کو جنتی و شمنی آنخضرت علیہ کے ساتھ تھی میں نے اتن کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھی۔ ایک مرتبہ میں قریش کے در میان موجود تھا۔ اس وقت قریش کے تمام بڑے ہر سر دار اور معزز لوگ موجود تھے۔ یہ جرابود کے یاس ہیٹھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ کہنے گئے۔

" جتناصر اور برواشت کامعاملہ ہم نے اس شخص بینی آنخضرت ﷺ کے ساتھ کیا ہے اتنا آج تک کس کے ساتھ نہیں کیا تھا حالا نکہ یہ ہمیں ہے وقوف بتا تا ہے ، ہمارے باپ داداکو گالیال دیتا ہے لور ہمارے دین میں عیب ڈالیا ہے ،اس نے ہم لوگوں میں بھوٹ ڈال دی لور ہمارے معبود دل تک کو برا بھلا کہا۔ ہم نے استے بڑے معالمے میں بھی صبر کی حد کر دی۔"

ا بھی یہ لوگ یہ باتیں ہی کررہ سے کہ اچانک رسول اللہ عظی تشریف لے آئے۔ آپ چلتے ہوئے جر اسود تک آئے۔ آپ طواف کے دوران مجر اسود تک آئے۔ جب آپ طواف کے دوران ان لوگوں کے قریب سے گزرے تو انہوں نے آپ پر پھتیال ادر آوازے کے۔ آپ کوان کے الفاظ سے اتی

تکلیف پنجی کہ آپ کے چرہ مبارک سے اس کا اثر ظاہر ہونے لگا۔ آپ کے دوسر سے اور تبسرے پھیرے میں بھی میں ہوا۔ آخر آب ان کے سامنے تھسرے اور آپ نے فرملیا۔

"اے گروہ قریش من اوا قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں تمہارے قتل کا پیغام لے کر آیا ہوں۔"

یہ من کروہ لوگ خوف کی دجہ ہے کا پننے لگے اور ایسالگتا تھا جیسے ان میں سے ہر ایک کوا پی موت اپنے سریر نظر آنے گئی۔ آخرانہوں نے کہا۔

"اے ابوالقاسم! جاؤخدا کی قشم تم نادان نہیں ہو!۔"

آ تخضرت علی کے ساتھ بدسلو کی ..... آنخضرت علی وہاں ہے ہٹ گئے۔ اگلے دن وہ لوگ پھر حجر اسود کے پاس جمع ہوئے۔ میں بھی ان میں موجود تھادہ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے۔

"وکیے لوئم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے اور اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ تمہار اتوبہ حال ہے کہ جب اس نے تمہیں ان باتوں کے لئے کما جن سے تمہیں نفرت ہے تم نے اس وقت بھی اس کو چھوڑ دیا۔ "
ابھی وہ لوگ میں باتیں کر رہے تھے کہ آنخضرت بھٹے وہاں تشریف لے آئے۔ آپ کو ویکھتے ہی یہ ایک ساتھ انجھل کر آپ کی طرف بڑھے اور آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہ لوگ یہ کہتے جاتے تھے۔ ایک ساتھ انجھل کر آپ کی طرف بڑھے اور آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہ لوگ یہ کہتے جاتے تھے۔ "یہ تم ہی ہوجو فلال فلال بات کہتے ہو۔ یعنی معبودوں اور دین کو برا بھلا کہتے ہو!"

اپ ئے فرمایا۔ "بال۔ بیہ میں ہی ہون جو بیہ با تنس کہتا ہول۔"

یہ من کران میں سے ایک بختی نے آپ کی جادر بکڑ کر جھٹکادیا۔ای وفت حضرت ابو بکڑ آپ کو بچانے کے لئے بڑھے اور روتے ہوئے انہوں نے وہی بات کہی کہ کیا تم اس شخص کو قبل کرنا چاہتے ہوجو یہ کہتا ہے کہ میر ارب اللہ ہے۔ یہ من کر اس شخص نے آپ کو چھوڑ دیااور ان لوگوں کے دلوں میں آپ کی الیمی ہیبت جیٹھی کہ وہ سب قور اوبال سے چلے سے۔

حضرت عروہ یہ واقعہ بیان کر کے کہتے ہیں کہ میں نے آنخضرت ﷺ کے ساتھ کفار کے جو سخت اور برے ساوک دیکھے ان میں شاید رہے سب سے زیادہ سخت تھا۔

ای دا قعد کی ایک روایت میں بیالفاظ بیں کیان ٹوگول نے آنخضرت عظیم کو ایک و م کھیر کر آپ سے کما۔ "کمیاتم دہ ہی نہیں ہوجو ہمارے معبود دل کے بارے میں انبی ولی باتنیں کہتے ہو۔"

آپ نے فرمایا ۔ بے شک۔ یہ من کر ان سب نے آپ پر بلغار کی ای وقت کی نے حضر ت ابو بکڑ ہے جاکر کما کہ اپنے دوست کی خبر لو۔ حضر ت ابو بکر فورا "گھر ہے نکل کر حرم میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مشر کین آپ کو چاروں طرف ہے گھیرے ہوئے ہیں۔ تب انہوں نے آکروہی بات کمی جو او پر ذکر ہوئی۔ اس پر انہوں نے آکروہی بات کمی جو او پر ذکر ہوئی۔ اس پر انہوں نے آکروہی بات کمی جو او پر ذکر ہوئی۔ اس پر انہوں نے آکروہی بات کو پھوڑ دیا اور سب حضر ت ابو بکڑ پر چڑھ دوڑ ہے ادر ان کو ہار نے گئے۔ حضر ت ابو بکڑ کی اساء کہتی ہیں کہ جب وہ ہمارے پاس وابس ہوئے تو اپنے بدن کے جس رو کیس کو بھی چھوتے تھے تو اس میں ہے ہے آواز آتی تھی۔

ترجمد : العنى براباير كت نام ب آب كرب كاجو عظمت والالوراحسان والاب

ایذاء رسانی کا کیک اور واقعہ .....ایک روایت میں ہے کہ اس وقت ان مشرکوں نے آنخفرت عظیمہ کے سر اور داڑھی کے بال پکڑ کرائے ذورے کینچ کہ آپ کے اکثر بال اکھڑ مجے۔اس وقت حضرت ابو بکڑ آپ کو بچاتے جائے تھے اور وہی جملہ کتے جائے تھے۔ تب آنخفرت عظیمہ نے ان سے فرمایا کہ ابو بکر اان کے ساتھ مت البھو خداکی تشم میں ان کے قبل کا پیغام لے کر آیا ہو۔"

حصرت فاطمہ ؓ ہے روآیت ہے کہ ایک مرتبہ قریش کے مشرکین حجر اسود کے پاس جمع ہوئے اور انہول نے کہا۔

"جب محدیمال سے گزریں تو ہم میں سے ہرایک اٹھ کرایک ایک ہاتھ ان کے مارے۔" ریم نے یہ بات من لی میں فور آاپنے والد لیعنی آنخضرت سکتے کے پاس آئی اور آپ سے یہ بات بتلائی (۔ی) اِنہوں نے کما۔

" میں قریش کے مجمع کواس حال میں چھوڑ کر آرہی ہوں کہ انہوں نے جمر اسود کے پاس بیٹے کر لات و عزی ، منات اور کا کہا اف اور نا کلہ بتوں کے نام پر قتم کھا کر عمد کیا ہے کہ جیسے ہی وہ آپ کو دیکھیں گے۔ آپ کی طرف جھیٹیں مے اور تلواروں ہے آپ کو ختم کر دیں گے۔"

آپ نے میں کر فرمایا۔

" بینی! خیب ہو جاؤ\_لور ایک روایت میں بیر لفظ ہیں کہ\_مت رو دُ\_!"

ا تنا کہ کر آپ نے وضو کی اور گھر ہے نگل کر مسجد حرام میں قریش کے سامنے پہنچ گئے۔ان لوگوں نے سر اٹھاکر آپ کودیکھالور پھر گردن جھکانی۔ آپ نے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور ان کی طرف پھینک کر فرملیا۔ "مدچر ہے برٹ مجئے!"

اس منی کے ذرے ان میں سے جس کے چرے پر پڑے وہ غزوہ بدر میں قل ہوا۔

آنخفرت اللے کے برابر میں جولوگ بیٹے ہوئے تھان میں ابولہبادر مروان کے باپ تھم بن ابولہ العاص اور عقبہ ابن معیط تھے یہ لوگ آنخفرت اللے کو تکلیف پہنچانے کے لئے آپ پر کنگر پھر اچھال رہے تھے جب بھی یہ آپ پر پکھ بھینکتے آپ اس کوہا تھ میں پکڑ لیتے۔اس کے بعد آپ دہال سے نکل کر گھر تشریف لائے اور دروازے پر کھڑے ہوکر آپ نے پکارا۔اے بن عبر مناف۔یہ کیسا پڑوس کا حق ہے!اور اس کے بعد آپ اور اس کے بعد آپ دوہ پھر بھینک دیا۔ ان تینوں آدمیوں میں جن کے نام ذکر کئے محکے صرف تھم ابن ابوالعاص مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام میں پکھ شبہ ہے اور یہ بات پیچے بیان ہو پکی ہے کہ ان کو آنخضرت تھے ہے دن طانف کی طرف جلاد طن کر دیا تھا۔ آگے اس واقعہ کا سبب بھی بیان ہو پکی ہے کہ ان کو آنخضرت تھے ہے۔ دن طانف کی طرف جلاد طن کر دیا تھا۔ آگے اس واقعہ کا سبب بھی بیان ہوگا۔

مشرکول کا گستا خانہ سلوک آنخضرت علیہ کی عظمت کی دلیل تھا ..... تھیدہ ہمزیہ کے شاعر نے آنخضرت علیہ کو تعلقہ کی تعظمت کی دلیل تھا۔... تھیدہ ہمزیہ کے شاعر نے آنخضرت علیہ کو تکلما میں بہنچا کے جانے اور تو ہین آمیز سلوک کے ان واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکما ہے کہ ان کی وجہ سے کوئی شخص بینہ سمجھے کہ ان باتول سے آنخضرت علیہ کی شان تھنی تھی۔ابیا نہیں ہے بلکہ یہ باتمیں آپ کی عظمت و بلندی اور و فسمنول سے بد باتمیں آپ کی عظمت و بلندی اور و فسمنول سے برد باری اور رواداری کا مغالمہ فرماتے ، آپ ان سختیوں اور تکلیفوں کو برداشت فرمانے حالا تکہ آپ برد باری اور رواداری کا مغالمہ فرماتے ، آپ ان سختیوں اور تکلیفوں کو برداشت فرمانے حالا تکہ آپ

جانے تھے کہ آپ کی دعائیں فور اقبول ہو سکتی ہیں اور آپ کے کیے ہوئے جملے اللہ تعالیٰ کے یمال اثر رکھنے والے ہیں ( والے ہیں (مگر تکلیفیں سمناانمیاء کی شان رہی ہے) چنانچہ آنخضرت میکھی کاار شاد ہے۔

"سب سے زیادہ جو لوگ سختیال جھیلتے ہیں وہ پیٹمبر ہیں اور میہ پچھلے نبیوں کی سنت ہے۔" تھیدہ ہمزیہ کے شاعر نے ان شعروں کے ذریعہ اس بات کی طرف اشارہ کمیاہے۔

لاتخل جانب النبى مضاما حين مسته منهم الاسواء كل امر ناب النبيين فالشده فيه محموده و الرخاء لويمس النصار هو من النار لما اختير للنضارا لصلاء

مطلب ..... به بات نہ سوچی جائے کہ آنخفرت ﷺ کوجو بھی تکلیفیں اور تو ہین آمیز باتیں مشرکین مکہ سے پنچیں وہ آپ کے لئے تو ہین تغیں اس لئے کہ تمام نبیول کو اپنے عظیم مقاصد کے حاصل کرنے ہیں اس قتم کے حالات سے دوجار ہوتا پڑا ہے للذا ایک عظیم مقصد کے لئے جو بھی تخی در چیش آئے گاہ ہوگائی تحریف ہوگی کو کہ اس سے درجات بلند ہول گاہ ایک عظیم مقصد کے لئے جو بھی تخوش آئند ہوگائی لئے کہ سونے کو ہوگی کو کہ اس سے درجات بلند ہول کے اور جو بھی چیش آئے گاہ ہوتی ہو گائی ساتھ کہ مثال سونے کی یہ ہول آگر پر پانے نے دہ جل نہیں بلکہ اس کی چک دمک اور ہو حتی ہے۔ للذا تمام انبیاء کی مثال سونے کی یہ ہول ان کی جو سختیال چیش آئی ہیں ان کی مثال آگر کی ہے جس پر رکھ کر سونے کو کندن بنایا جاتا ہے کیونکہ اس کی جو سختیال نبیاء کے درجات بلند ہونے کی دلیل ہیں۔ عمل سے سونے کی جلاز ہیں۔ حضر سے ابلو بکر کا جن تکلیفوں اور مصائب سے حضر سے ابلو بکر کا جن تکلیفوں اور مصائب سے دوجار ہوتا پڑاان میں سے آئی ہیہ واقعہ ہے کہ جب آنخضر سے بیٹے دارار قم میں تشریف نے گاہ دہاں آپ دو آئی ہوئی آئی عباد سے کہ جب آخضر سے بیٹے دارار قم میں تشریف نے گئے داراز تمیں تھی۔ اس نور بیف نے جائے دہاں نماذ در آپ کے صحابہ چھپ چھپ کر اللہ تعائی کی عباد سے کہ حرام میں تشریف نے چیئے (تا کہ دہاں نماذ وقت مسلمانوں کی تعداد از تمیں تھی۔ اس نماذ وقت حضر سے ابو بکڑ نے آنخضر سے بیٹے پر اصرار کیا کہ معبد حرام میں تشریف نے چیئے (تا کہ دہاں نماذ وقت حضر سے ابو بکڑ نے آنخضر سے بیٹے پر اصرار کیا کہ معبد حرام میں تشریف نے چیئے (تا کہ دہاں نماذ

"ابو بكر! بم لوگ تھوڑے ہے ہیں۔"

 ے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر ان کے گھر لے گئے۔ان لوگول کو یقین ہو گیا تھا کہ حضر مت ابو بکر ڈزندہ نہیں بجیس کے۔(ی)اس کے بعد بنی تیم کے لوگ واپس حرم میں آئے اور انہوں نے کھا۔

خدای قتم اِاگر ابو بکر مرگئے تو ہم عتبہ کو قتل کر دیں گے۔"

"خداکی قتم مجھے تمہارے دوست کے متعلق پچھ معلوم نہیں ہے۔"

اس وقت حضرت عمر فاروق کی بهن ام جمیل مسلمان ہو چکی تنفین جیسا کہ بیان ہو چکا ہے اور وہ اپنے اسلام کو چھیایا کرتی تنفیس۔حضرت ابو بکڑنے اپنی والعہ ہے کہا۔

" بہتمام تعمیل بنت خطاب کے پاس جاؤاوران ہے آنخضرت ﷺ کا حال دریافت کر کے آؤ۔" چنانچہ وہ ام جمیل کے پاس گئیں اور ان ہے کہا کہ ابو بکر!محمدابن عبداللہ ﷺ کی خیریت ہوچھتے ہیں۔ ام جمیل چونکہ اپنے بھائی عمر ابن خطاب ہے ڈرتی تھیں اس لئے انہوں نے کہا۔

"میں کمنی محمد اور ابو بکر کو شبیں جانتی!"

اس کے بعد انہوں نے حضرت ابو مکر کی والدہ سے پوچھا کہ کمیاتم مجھے اپنے ساتھ لے چلنا جا ہتی ہو۔ انہوں نے کہاہاں۔اور پھریہ دونوں وہاں سے حضرت ابو بکڑ کے پاس آئیں۔ یہاں ام جمیل نے ابو بکڑ کو زخموں سے چور حالت میں دیکھا تووہ ایک دم چیخ انھیں۔

'' جن لو گول نے تمہارے ساتھ بیہ معاملہ کیاہے وہ یقیناً فاس**ق اور بد**ترین لوگ ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہے اس کا بدلہ لے گا۔''

اب حضرت ابو بکڑنے ان ہے پو چھاکہ آنخضرتﷺ کا کیاحال ہے۔ام جمیل مشرکوں کے سامنے آنخضرتﷺ کے متعلق بات کرتے ہوئے ڈرقی تھیں اس لئے انہوں نے کہا۔

" يبيال تمهاري والده تبھي موجود ہيں۔"

حضرت ابو بکرؓ نے کہا

" بیه تمهاراراز ظاہر نہیں کریں گی۔"

تبام جمیل نے کماکہ آنخضرت ﷺ خمریت سے ہیں۔حضرت ابو بکرنے یو چھاکہ آپ کمال ہیں۔ ام جمیل نے کمادارار قم میں۔تب حضرت ابو بکرنے کما۔

"خدای قسم جب تک میں رسول اللہ عظافہ سے نہ مل اول اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گاور نہ پانی ہوں گا۔ "
حضر سے ابو بکر کی والدہ کا اسمال م ..... حضر سے ابو بکرکی والدہ نے کہا کہ ہم نے ان کو پچھ دیر رو کے رکھا۔ پھر
کچھ وقت کے بعد جب او گول میں سکون ہو گیا اور یہ معاملہ ذرا ٹھنڈا ہو گیا تو ہم ابو بکر کولے کراس طرح جلے کہ
وہ میرے سمارے سے چل رہے ہتھ۔ جول ہی ہم آنخصرت عظافہ کے پاس مہنچے اور آپ نے ابو بکر اس حال میں

دیکھا تو آپ پر بے حد اثر ہوااور آپ نے بڑھ کر حضرت ابو بکر کو نگلے نگا کر ان کو بوسہ دیا۔ اسی طرح سب مسلمانوں نے بھی کیا۔ حضرت ابو بکڑے آپ نے عرض کیا۔

" آپ پر مبرے مال باب قربان ہول یار سول اللہ! مجھے کچھ نہیں ہواسوائے اس کے کہ مبرے منہ پر چوٹیس آئی ہیں۔ یہ مبری والدہ اپنے مبنے کے ساتھ یمال آئی ہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل سے ان کو جنم کی آگ ہے بچائے۔"

آنخضرت ﷺ نے ان کے لئے وعافر مائی اور ان کو اسلام کی دعوت دی جس پروہ مسلمان ہو گئیں۔ اس واقعہ کے بارے میں منامہ زمخشری نے یہ لکھاہے کہ حضرت ابو بکڑ کے ساتھ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھاجب وہ مسلمان ہوئے تھے اور انہوں نے مشر کول کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ اختلاف قابل غورہے کیونکہ یہ بھی نہیں کما جاسکتا کہ یہ واقعہ دو مرتبہ بیش آیا ہو۔

حضرت ابن مسعود کی جرات....ای طرح حضرت ابن مسعودٌ کواسلام کی وجہ ہے جو تکلیفیں جھیلی پڑیں ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا

"خدای قتم! قرنیش نے سوائے رسول اللہ ﷺ کے آج تک سی اور کی زبان سے بلند آواز سے قر آن پاک نہیں سنا۔ اس لئے تم میں سے کون ہے جوان کے سامنے بلند آواز سے قر آن پاک پڑھے؟" حضرت ابن مسعود ؓ نے فور اکما میں اس کے لئے تیار ہوں۔ صحابہ نے کما۔

رت بن میں قرایش کی طرف ہے ترمہاں مسلم سلامی جائے۔ ماہدے ہا۔ "ہمیں قرایش کی طرف ہے تمہارے متعلق خطرہ ہے۔ہم ایبا آدمی چاہتے ہیں جس کا خاندان قرایش ہے اس کی حفاظت کر سکے!"

۔ محمرابن مسعود نے کہا

"تم ميري پرواه مت كرو\_الله تعالىٰ خود ميري حفاظت فرمائے گا\_"

اس کے بعد دوپیر کے وقت ابن مسعود حرم میں جاکر مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہوئے۔اس وقت قریش اپنے اپنے مکانوں میں تھے۔ابن مسعور ؓ نے کھڑے ہو کر بلند آوازے تلاوت شروع کی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. عَلْمُ الْقُرُّان

ابن مسعودٌ پر مشر كول كاظلم ..... قريش نے يہ آواز سن تو كينے لگے اس غلام ذاوے كو كيا ہوا۔ اس پر كسى نے كماكہ محمد جو كلام لے كر آئے ہيں بيدو ہى بڑھ رہا ہے۔ يہ سنتے ہى مشر كين ان كى طرف ووڑ پڑے اور ان كے منه پر مارنا شروع كرديا۔ ابن مسعود چو ٹيم كھاتے جائے تھے گر مسلسل پڑھتے جائے تھے يہال تک كہ انہوں نے سورت كا كثر حصہ تلاوت كرليا۔ اس كے بعدوہ وہال سے اپنے ساتھيوں كے پاس آگئے جبكہ قريش نے ان كے چرے كولدولمان كرديا تقاريہ حالت و كھ كر مسلمانول نے ان كے كار

"جمیں تمهاری طرف ہے ای بات کا خطرہ تفاد!"

ابن مسعودٌ نے جواب دیا۔

"خدا کی قتم !اللہ کے دشمنول کو میر ، نے اپنے لئے آپ سے زیادہ ملکاادر کمز در۔ بھی نہیں پایا۔اگر آپ کمیں تومیں کل پھران کے سامنے جاکرای طرح قر آن پڑھ سکتا ہوں۔" گر مسلمانوں نے کہاکہ نمیں وہ لوگ جس چیز کو نا پسند کرتے ہیں تو دہ ان کو کافی سنا آئے ہو۔
تلاوت میں رکاوٹ و النے کی کو سشق ..... آنحضرت علیج کو کفار ہے جو تکلیفیں اور ایذائیں پہنچی رہتی ہیں ان میں ہے ایک ہے تھی کر م میں قر آن پاک پڑھتے تو مشر کین میں ہے بچھ لوگ آپ ہیں ان میں سے ایک ہے لوگ آپ کے دائیں جانب کھڑے ہوجاتے اور پھر آپ کو پر بیٹان کرنے اور بچلانے دائیں جانب کھڑے ہوجاتے اور پھر آپ کو پر بیٹان کرنے اور بچلانے کے دائیں جانب کھڑے ہوجاتے اور پھر آپ کو پر بیٹان کرنے اور بچلانے کے دائیں جانب کھڑے ہوجاتے اور بھی سٹیال بجاتے تاکہ آپ پڑتھ نہ سکیں۔ پھروہ کہتے۔

"ميه کلام مت سنو۔"

اور اس طُرح بار بار بول کر آپ کوپڑھنے ہے روکتے۔ای وجہ سے اگر ان میں سے کوئی سننا جا ہتا تووہ ڈر کی وجہ ہے جیکے ہے آکر من کن لینے کی کو حشش کرتا۔

شیر خداحضرت حزہ کا اسلام ..... ای طرح آیک مرتبہ مشرکین کی آنخضرت کے کویہ ایدارسانی ہی مشیر خداحضرت کے اسلام لانے کا سبب بن گئی۔ اس واقعہ کو ابن اسحاق نے آیک ایسے شخص نے نقل کیا ہے جو ای خضرت عزہ نے بیل مسلمان ہوا تھا۔ کہ ایک مرتبہ جبکہ آنخضرت کے قام میاری کے پاس تھے ابوجہل آپ کے پاس سے ابوجہل آپ کو دکھ کر ایذا گزرا۔ ایک روایت کے مطابق آنخضرت کے اس وقت جون کے مقام پر تھے۔ ابوجہل نے آپ کو دکھ کر ایذا رسانی کی آپ کو گالیال دیں اور آپ کی تو بین کی۔ ایک قول یہ ہے کہ اس نے آنخضرت کے مرپر مٹی ڈال دی۔ اور ایک قول کے مطابق آپ پر گوبر ڈال دیا اور نماذ کی حالت میں آپ کے شانوں پر پیر رکھا۔ آنخضرت کے خواب کے مطابق آپ پر گوبر ڈال دیا اور نماذ کی حالت میں آپ کے شانوں پر پیر رکھا۔ آنخضرت کے خواب کے باوجو وابوجہل کو پھھ نہیں کما۔ وہال عبداللہ ابن جد عالن کی باندی بھی تھی جو خاموشی کے ساتھ یہ سب بچھ دیکھ اور من رہی تھی۔ اس کے بعد ابوجہل وہاں سے آگے بڑھ گیالور قرایش کی خاموشی کیلس میں پہنچ کر ان سے اپنا ہے کہ دیکھ اور من رہی تھی۔ اس کے بعد ابوجہل وہاں سے آگے بڑھ گیالور قرایش کی خاموشی کیلس میں پہنچ کر ان سے اپنا ہے کہ دیکھ اور من رہی تھی۔ اس کے بعد ابوجہل وہاں سے آگے بڑھ گیالور قرایش کی خاموشی کیلس میں پہنچ کر ان سے اپنا ہے کہ دیکھ ایک کیل میں بین کر ان کے اپنا ہی کا دیا مہ بیان کر نے لگا۔

ابوجہل کی حضر ت حمز ہے ہے شکاہتے۔۔۔۔۔۔اس وقت حرم میں حضرت مز واظل ہوئے اور اس حال میں کہ تلواران کی کمر میں گئی ہوئی تھی۔وہ شکاہے والیس آئے تھے۔ان کی بید عادت تھی کہ جب بھی وہ شکارے لوٹنے تو گھر جانے سے پہلے حرم میں جاتے اور طواف کیا کرتے تھے۔ غرض حضر سے تمز ہجب حرم میں آرہے تھے تو وہ عبد اللہ این جدعان کی باندی کے پاس ہے گزرے (جس نے ابو جہل کو آنخضر سے تافیق پر مٹی ڈال و سے اور آپ کو ایڈارسانی کرتے و یکھا تھا کا اس باندی نے حضر سے کہا۔
ایڈ ارسانی کرتے و یکھا تھا کا اس باندی نے حضر سے تھا تو ان کو یہ واقعہ سایا۔ اس نے حضر سے کہا۔
ایڈ ارسانی کرتے و یکھا تھا کہ اجبی ابھی ابھی یہاں ابو الحکم ابن ہشام یعنی ابو جہل نے تمہارے بھتے ہے کہا تھا کہا سلوک کیا ہے۔ تمہارے بھتے یہاں بیٹھے ہوئے شے کہ ابوجہل نے ان کو و یکھا اور ان کو ایڈ اکس سب کے باوجود پہنچا کیں اور بہت بری طرح بیش آیا۔ اس کے بعد وہ یہاں سے چا گیا گر اس سب کے باوجود تمہارے بھتے کے ناس کو پچھ تمیں کہا۔"

ایک قول میہ ہے کہ حصرت حمزہ کو بیراطلاع ان کی بہن حصرت صفیہ کی باندی نے دی تھی۔انہوں نے حضرت حمزہ سے کھا۔

"ابوجهل نے ان کے سریر مٹی اور گندگی ڈالی اور اان کے مونڈھے پر پیرر کھا۔" گندگی ڈالنے کی بات صرف ابوحبان نے بیان کی ہے۔ غرض بیہ من کر خضرت حمز ہے ہو چھا۔ "تم جو کچھ بیان کرر ہی ہویہ سب تم نے اپنی آنکھ سے دیکھاہے ؟"

اس نے کما۔"بال!"

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جب حضرت حمز ہ شکار سے واپس آرہے تھے توانہوں نے ویکھا کہ وو عور تیں ان کے چیچے چیچے آر ہی ہیں۔ چلتے چلتے ان میں ہے ایک نے دوسری سے کہا۔

"اگران کومعلومہو جائے کے ابوجہل نے ایکے بھتے کے ساتھ کیاسلوک کیا ہے تو یہ فور اُرک جائیں۔"
حضرت جمزہ یہ بینتے ہی رک سے اور ان کی طرف مز کر پوچھنے گئے کہ کیا بات ہے۔ تب اس نے کہا کہ
ابوجہل نے محمد کے ساتھ ایساایساسلوک کیا ہے۔ بہر حال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت
مزہ کو یہ اطلاع ان دونوں یا ندیوں اور ان دونوں عور تول سے کمی ہو۔

حضرت حمزه کا جلال ..... غرض اس اطلاع پر حضرت حمزه (کی حمیت کوجوش آیااور وه) غضب ناک ہوا ہے اور فورا" حرم میں داخل ہوئے (جمال ایو جمل کیا تقا) وہاں انہوں نے ابو جمل کو قریشی مجمع میں بیٹھے ہوئے ویکھا۔ حضرت حمزہ سیدھے اس کی طرف سے اور یالکل اس کے سر پر پہنچ کر اپنی کمان پوری قوت کے ساتھ ابو جمل کے سر پرماری جس سے اس کاسر بھٹ کمیا۔ اور اس کے بعد کما۔

"کمیاتو محمہ کو گالیاں دیتاہے۔ تو بیس بھی اس کا دین اختیار کر تا ہوں اجو پکھے وہ کہتاہے وہی میں بھی کہتا ہوں اب اگر تجھ میں ہمت ہے تو مجھے جو اب دے!" ۔

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت تمزہ کمان ہاتھ میں لئے ابوجہل کے سریر جا کھڑے ہوئے تر ابوجہل فور اُلن کے سامنے گڑ گڑا ہے اور منت ساجت کرنے لگالور کہنے لگا۔

''وہ ہمیں ہے بعقل بتا تاہے اور ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتاہے اور ہمارے باپ دادا کے راستے کے خلاف چلتاہے۔!''

یه من کر حضر ت حمز و نے کملہ

مدایت ..... اور خود تم سے زیادہ بے عقل اور بے و قوف کون ہو گا کہ خدا کو چھوڑ کر پھر کے مکڑوں کو پو جتے ہو۔ پیس موسیس گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ محمہ اللہ کے رسول ہیں۔ " بیہ سن کر بنی مخزوم بعنی ابو جہل کے خاندان کے پچھ لوگ ایک دم حضرت تمزہ کی طرف بڑھے تاکہ ابو جہل کی مدد کریں اور کہنے لگے۔

"اب تمهارے بارے میں بھی ہمیں یقین ہو گیا کہ تم بھی بددین ہو گئے ہو۔"

شیر خداکا بمادر انه اعلا<u>ان ..... حضرت حمزه نے کہا۔</u>

یہ من کرابوجمل نے ان سے کمار

"ابو عمارہ لیعنی حمزہ کو چھوڑ دو۔ اس لیئے کہ میں نے واقعی ان کے سبیتیج کو ابھی پچھے بری باتیں کمی تھیں۔!" سب

سن اس كے بعد حضرت حمزہ اسلام پر باتی رہے۔ اگرچہ يهال ابوجهل اور دوسرے مشركول كے سامنے

ا ہے مسلمان ہونے کالعلان کرنے کے بعد شیطان نے ان کوور غلانے کی کوشس کی۔ چنانچہ جب دہ اسپے گھر پہنچے تواسیے آپ سے کہنے لگے۔

'''تو قرلیش کامر دار ہے۔ تواس ہے دین شخص کی پیروی کر رہاہے اور اینے یاب دادِ اکا دین چھوڑ بیٹھا اس ہے بہتر توموت ہے۔!''

اِلمَراس كے بعد ضميرى آدازيرانهوں نے دعاكى۔

"اے اللہ!اگریہ سچاراستہ ہے تو میرے دل میں اس کی تصدیق فرمادے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں جس مشکل میں گھر گیا ہوں مجھے اس ہے نکال لے۔"

اظمینان قلب اور فیصلہ .....ای کے بعدیہ ایک رات انہوں نے شیطانی وسوسوں میں گزاری آخر صبح ہوئی توبہ سیدھے آنخصرت ﷺ کے پاس بہنچ اور آپ سے عرض کیا۔

" بینیج ! میں ایسے معالم میں پڑ گیا ہوں کہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک ایس صورت حال میں رہنا جس کے متعلق میں نہیں جانتا کہ ریہ سچائی ہے یا نہیں بڑا سخت مرحلہ ہے۔"

اس پر آنخضرت ﷺ حضرت ممزہ کی طرف متوجہ ہوئے ادر آپ نے ان کوہ عظ و تقییحت فرمائی اللہ کے عذاب سے ڈرلیالور تواب و جزاء کی خوش خبریال سنائیں۔ آپ کے ان ارشادات کا اثر سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کونورا بمان سے بھر دیالور انہول نے کہا۔

" میں گوائی دیتا ہوں کہ تم سیچے ہو۔ بس اب بھینچ اپنے دان کو سب کے سامنے کھل کر پیش کر دو۔" حضر ت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ پر قر آن پاک میں سے آیت نازل ہوئی۔

اومِن كان مينا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس الآيه پ ٨ سوره انعام ع

ترجمہ :۔ابیاشخص جو کہ پہلے مروہ تھا پھر ہم نے اس کوزندہ بنادیااور ہم نے اس کوایک ابیانور دے دیا کہ دہ اس کو لئے ہوئے جاتا بھر تاہے۔

لینی بیمال حضرت همزه مراد بیں اور ان کے مقالمے میں جو شخص کفر کے اند صیاروں میں گم ہے وہ

 "اگرتم نے بیددین نے چھوڑا تو تمہاری عزت اور تمہار اسار او قار خاک میں مل جائے گا۔" اگروہ مخص تاجر ہو تا تو بیاس ہے کہتا۔

" خدا کی متم تمهاری تخارت تثمیب ہو جائے گی اور تمهاری ساری دولت بر باد ہو جائے گی۔"

کمز ور مسلمانوں کو مشر کول کو و صمکیاں ..... کین اگر وہ فخص کوئی عام ادر کر در لینی بے نوا آدمی ہو تا تو ابو جسل اس کو د حونس دھمکی کے ذریعہ مر عوب کرنے کی کوشش کرتا تھا چنانچہ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے بعض لوگ ایسے بتے جو مر عوب ہو کراسلام ہے پھر گئے اور مر قد ہوگئے۔ ان میں ہے ایک حرث ابن ربعہ ابن اسود تھا ایسے بی ایک شخص ابو قیس ابن و فید ابن مغیرہ تھا، ایک علی ابن امیہ ابن خلف تھا اور چو تھا عاص ابن منہ ابن تجان تھا۔ یہ چادوں کے چادوں مر قد ہوئے کے بعد میدان بدر میں کفر کی حالت میں بی قتل ہوئے۔ ابن تجان تھا۔ یہ چیر نے کی کوشش کی گروہ تا ہت قدم رہ بالال حیثی ہیں کہ بی کو جر ہر طرح دین سے پھیر نے کی کوشش کی گروہ تا بت قدم رہ بالار کی کردن میں ایک رسی بینے جیسے بلال حیثی ہی امیہ ابن خلف کے غلام تھے۔ ایک دوایت ہے کہ حضر تبال کی گردن میں ایک رسی بائدہ کر بچوں کے ہاتھ میں وے دی جاتی تھی اور کی رہ وہ بی انہیں کھینچتے ہوئے کے گھاٹیوں مین پھرتے گر اس حالت میں بھی میں وہ حضر تبلال کی ڈیان پر صرف ایک افظ ہوتا۔

آخذ'. آخذ' قانند تغالیٰ کوشرک۔ بری ہوکراے احداے احد پکاتے۔ان کوگردن میں رسی ڈال کرا تنا کھینچا گیاکہ ان کی گردن میں ہمیشہ کے لئے میں میں نہ میں ہمیشہ

برس کا نشانه پر محمیا تفا۔

بلال پر انسانیت سوز مظالم .....این اسان سے روایت ہے کہ امید این ظف پہلے تو حضرت بلال کو پورے ون اور پور کا ان کو کورے ون اور پور کا اور پور کا رات بھو کا بیاسار کھنااور پھر جب دو پسر چڑھاجا تا اور سورج آگ برسانے لگنا تو ان کو گھر ہے ڈکال کر گرم اور بتی ہوتا تھا کہ اگر اس پر گوشت کا کلزاؤال دیا ، تا گرم اور بتی ہوتا تھا کہ اگر اس پر گوشت کا کلزاؤال دیا ، تا تو وہ بھن جاتا تھا۔ اس کے بعد دہ ایک بہت برا اور وزنی پھر منگا تا اور وہ ان کے سینے پرر کھ دینا تاکہ وہ اپنی جگہ سے بل بھی نہ میں۔ پھروہ بد بخت ان سے کتا۔

''نبیا تو محمد کی رسالمت و پینجبری ہے کفر کراور لات وعزیٰ کی عبادت کر درنہ تخجے اس وقت تک یمال اس طرح ڈالےر کھول گاجب تک کہ تیراد م نہ نکل جائے گا۔'' مگراس حالت میں بھی حضر تبلال گاجواب ہو تا۔

" احد احد \_ یعنی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے گئی کوشریک نہیں ٹھسر اسکتابلکہ میں لات اور عزیٰ کو کفر جھتا ہوں۔"

۔ کماجاتا ہے کہ حضرت بلال کے میں ہی پیدا ہوئے تنے اور عبداللہ ابن جدعان تبی کے غلام تھے۔ یہ ان سوغلا موں میں ہے اللہ تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آنخضرت میں کے غلام تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آنخضرت میں کے بغیر بناکر ظاہر فرمایا توسوائے حضرت بلال کے تمام نفلا موں کو کے سے باہر بھیج دیا گیا جس کی وجہ کفار کا یہ خوف تفاکہ کمیں میں عالم مسلمان نہ ہوجا کیں۔ حضرت بلال کو اس لئے نہیں بھیجا گیا کہ وہ ابن جدعان کی بحریاں چرایا کرتے تھے۔ بتول سے نفر ت سملمان ہو مجے محرانہوں بتول سے نفر ت سملمان ہو مجے محرانہوں بتول سے نفر ت سملمان ہو مجے محرانہوں

نے اپنے اسلام کو چھیائے رکھا۔ ایک رواز انہول نے ان بتول پر بوکعیے کے جاروں طرف رکھے ہوئے تھے گندگی ڈال دی۔ کماجا تا ہے کہ وہ ان پر تھوکتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے۔

"جس نے تمہاری عبادت کی وہ تباہ دہر باد ہو گیا۔"

میہ بات قریش کو معلوم ہو گئے۔وہ سب فور أعبد اللہ ابن جدعان کے پاس آئے لؤر اس سے شکایت کرتے ہوئے کہاکہ تم بے دین ہو گئے ہو۔ابن جدعان نے حیرت سے کہا۔

"كيامبرك بارك مين بهي سيبات كني جاسكتي ها!"

مشركين نے كما۔

"تمهارے اس سیاہ فام حبثی نے ایسا اسا کہاہے۔"

یہ من کر عبداللہ ابن جدعان نے قورا قریش کو ایک سودر ہم دیے تاکہ بتوں کی اس تو بین گی وجہ سے ان کے نام کے پچھ جانور ذرج کر دیے جائیں ساتھ ہی اس نے حضر تبال کو اس کے بدلے بیں سزائیں اور اذبیتی دیے کیلئے قریش کو ان پر پوراافتیار دے دیا۔ اس پر ان مشر کول نے حضر تبال کو وہ اذبیتی دیں جن کا ذکر کیجیلی سطروں میں ہوا۔ (ی) بہ بات ممکن ہے کہ اس کے بعد عبداللہ ابن جدعان نے حضر تبال کو امیہ ابن خلف کے حوالے کر دیا ہو للذا اب جیجل روایت کے ان الفاظ ہے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا جن میں کہا گیا ہے کہ حضر تبال کو نت نے عذاب اور ایذا کی امیہ ابن خلف دیا کرتا تھا۔ اس طرح آگے روایت آئے گی کہ پھر حضر تبالو پکڑنے نے حضر تبالات کو امیہ ہے خرید لیا تھا (تو یہاں امیہ سے خرید نے کی بات ہے بھی بھی مراد ہوگی کہ ابن جدعان نے حضر تبالات کو امیہ ہے حوالے کرد کھا تھا اس لئے حضر تبالو بکڑنے اس سے ہی بدال کو خریدا)۔ حضر تبالال کو اس مال کو خریدال کو ایذا کی در جوازاس وقت بھی حضر تبالال احداد کہ در ہے تھے ) آپ بلال کو آئے میں کہ دہاں میں دیلیم کر فرمایا۔

" تتهيس به احد احد هي نجات د لاسعً گا\_"

ای طرح کماجا تاہے کہ ایک د فعہ بلال کواذیتیں دی جارہی تھیں اور وہ احد احد کاور و کررہے ہتھے کہ وہاں سے در قہ ابن نو کل گزرے توانہوں نے یہ دیکھ کر کہا۔

"بال ـ خداكى متم اعبلال ـ الله أيك بى بهـ"

اس کے بعد درقہ ،امیدابن خلف کے پاس آئے اور اس سے کما۔

"خدائی مشم اگرتم نے اس کواس طرح لدڈالا تواس کی قبر کوزیارت گاہ بناؤل گا کیونکہ وہ جنتیوں ہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یہ بات چھچے گزر چکی ہے کہ اس روایت ہے معلوم ہو تا ہے کہ ورقہ نے اسمخضرت عظیمہ کی رسالت میں میں میں میں میں میں میں اسم کھی ان سے معلوم ہو تا ہے کہ ورقہ نے اسمخضرت علیمہ کی رسالت

اور خبلیغ کازمانه پایا ہے نیز اس میں جوائدکال ہے وہ بھی بیان ہو چکا ہے۔ غرض احد احد کا کلمہ دہر اکر حضرت جذال اس عذاب کی تلخی میں ایمان کی مٹھاس اور شیرین شامل

کر لیتے تھے۔ بلال کاعشق رسول علی ہے۔ ریجو صدمہ کی وجہ سے اتم کرتے ہوئے کہا۔ ہائے افسوس۔اس پر حضر تبلال کہنے گئے۔ ' ہائے کس قدر خوشی کی بات ہے کہ کل میں محمہ ﷺ اور ان کے صحابہ سے ملول گا۔'' یمال بھی حضر ت بلال نے موت کی تختی اور تکخی میں دیدار حبیب کی مشھاس اور شہرینی ملادی ( تاکہ اس طرح اس سخی اور تختی کا حساس کم ہوجائے )۔

بعض علماء کہتے ہیں کہ بیہ جملہ حضر ت ابو موسی اشعر می اور ان کے ساتھیوں کا ہے اور بیہ انہوں نے اس و فتت کہا تھاجب وہ آنخضر ت ملک ہے ملئے کے لئے خیبر کے مقام پر جارے تھے۔

حصرت ابو بکر کے ہاتھوں بلال کا چھڑکارہ .....ایک مرتبہ ای طرح حضرت بلال کو سزائیں دی جارہی تھیں ان کو گرم ریت پر حیت لٹایا ہوا تھا اور ان کے سینے پر ایک بڑاوزنی پھر رکھ دیا گیا تھا۔ اس وقت وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق کا گذر ہوا۔ انہوں نے بیدوروناک منظر دیکھ کرامیہ ابن خلف سے کہا۔

"کیااس مسکین کے معاملہ میں تنہیں خداکاخوف نہیں آتا۔ آخر کب تک تم اس کواس طرح عذاب دیئے جاؤگے۔

اميدنے کمار

"تم نے بی اس کو خراب کیاہے اس لئے تم بی اس کو نجات کیوں نہیں و لاویتے!" حضر ت ابو بکرنے کہا۔

"میرےپاس بھی ایک حبشی غلام ہے جو اس سے زیادہ طاقتورہے اور وہ تمہارے ہی دین پرہے میں الن کے بدلے میں تمہیں دہ دے سکتا ہول۔"

امیہ نے کما بچھے منظور ہے۔حضرت ابو بکڑنے کما بس تووہ تمہارا ہو گیا۔اس کے بعد حضرت ابو بکڑ نے اپنا حبثی غلام امیہ کودے کراس کے بدلے میں حضرت بلغال کواس سے سلے لیالور پھران کو آزاد کر دیا۔

تفیر بنوی میں اس فریداری کا معاملہ اس طرح ذکر ہے کہ جب حصر ت آبو بکڑنے امیہ ہے ہو چھاکہ کیا تم اس غلام کو بیجے فروخت کرتے ہو تواس نے کہاہاں میں اس کو قسطاس کے بدلے میں فروخت کر سکتا ہوں۔ یہ قسطاس حضر ت ابو بکڑکا غلام تھا جس کی قیمت دس ہزار دینار ، نوعم غلام با ندیاں اور مولیثی تھے۔ مگریہ کا فر تھا اور اسلام قبول کرنے ہو آنکار کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکڑنے اس کے بدلے میں حضر ت بلال کو فرید لیا۔ یہاں تک تفییر بغوی کا حوالہ ہے ( تو گویا الیت اور دنیاوی حیثیت کے لحاظ ہے اس غلام اور حضر ت بلال کا کوئی مقابلہ نہیں تھیں ابو بکڑنے نے محض اللہ کیلئے یہ سود اکیا اور اپنے غلام کے بدلے میں حضر ت بلال کو فرید کر ان کو آزاد کر دیا)۔ فیمتی سود اس کی معاملہ کرنا چاہا توامیہ نے کہ جب حضر ت ابو بکڑنے امیہ ابن خلف ہے حضر ت بلال کی فریداری فیمتی سود اسلام میں ہے کہ جب حضر ت ابو بکڑنے امیہ ابن خلف سے حضر ت بلال کی فریداری

"میں آج ابو بمرکے ساتھ ایسانداق کروں گاکہ آج تک کسی نے کسی کے ساتھ نہ کیا ہوگا۔" اس کے بعدوہ ہنسالور پھراس نے حضرت ابو بکڑے کہا۔

" بجھے اس کے بدلے میں اپناغلام قسطاس دے دو!"

(امیہ جانیا تھاکہ قسطاس ایک بھٹرین اور قیمتی غلام ہے جس کی بیوی بھی ہے لڑکی بھی ہے بیسہ بھی رکھتا ہے طاہر ہے اس کے بدلے میں حضرت ابو بکر بلال کو کیوں لیس مجے اس لئے اس نے اپنی دانست میں حضرت ابو بکڑے ذہر دست نداق کیا تھا گر)اس کی بات من کر حضرت ابو بکڑنے فورا" کما۔ اگریس دے ووں تو کیاتم بھی اپنا قلام بھے دے دو کے۔"

امیدنے کماہاں میں بھی دے دول گا۔اس کے بعد پھر ہسااور کہنے لگا۔

" بنگر نہیں میں بیہ غلام جب دون گاجب تم قسطاس کے ساتھ مجھے اس کی بیوی بھی دو گے۔"

حضرت ابو بکرنے ہو چھاکہ اگر میں اس کو بھی دے دول تو کیاتم بھی ان کودے دو گے۔امیہ نے کہا ہاں۔حضرت ابو بکرنے کہاتو میں نے اس کی بیوی بھی تنہیں دی۔اب امیہ پھر ہنساادر بولا۔

" مگر نہیں۔ میں یہ غلام جب دول گاجب تم قسطاس اور اس کی بیوی کے ساتھ اس کی بیٹی بھی مجھے وو

حضرت ابو بکڑنے پھر کہا کہ میں اس کو بھی وے دول گا مگر کیا تم پھر بھی اپنی ہات پوری کرو گے۔امیہ نے کہاہال۔حضرت ابو بکڑنے کہا کہ چلومیں نے اس کی بیٹی بھی تنہیں دی۔اب امیہ پھر ہننے لگالور بولا۔ "مگر خدا کی قتم نہیں میں یہ غلام جب وول گاجب تم ان سب کے علاوہ دود بنار بھی بچھے دو گے۔" اب حضرت ابو بکڑنے اس ہے کہا۔

"تم ایسے آدمی ہو کر جھوٹ بولنے سے بالکل شیں شر ماتے۔"

امیہ نے کہاکہ نہیں لات اور عزیٰ کی قشم اگرتم ہے سب جھے دو گے تومیں سے غلام تمہیں دے دول گا۔ تب حضر ت ابو بکڑنے کہاکہ بس تو ہے سب میں نے تمہیں دیااور اس کے بعد انہوں نے حضر ت بلال کو لے لیا۔ یہاں تک کتاب امتاع کا حوالہ ہے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکرنے حضرت بلال کونویاپانچ اوقیہ سونے کے بدلے میں نے لیا تھا۔ اور ایک قول کے مطابق ایک بمنی چادر اور دس اوقیہ چاندی کے بدلے میں لیا تھا۔ نیز ایک روایت کے مطابق ایک رطابق ایک مطابق ایک رطابق ایک حضرت ایک رطابق ایک تقریبا" آدھ سیر سونے کے بدلے میں لیا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت بلال کے آقائے حضرت ابو بکڑے سے کہا تھا کہ آگر تم نے اس میں سے ایک اوقیہ بھی کم کیا تو میں نہیں دول گا بلکہ جتنے اوقیا طے ہوئے ہیں اسے بی ایک اوقیہ بھی کم کیا تو میں نہیں دول گا بلکہ جتنے اوقیا طے ہوئے ہیں اسے بی ایک اوقیہ بھی کم کیا تو میں نہیں دول گا بلکہ جتنے اوقیا طے ہوئے ہیں اسے بی لول گاس پر حضر ت ابو بکڑنے کہا۔

''اگرتم اُن کے لئے بچھ سے سواوقیہ بھی انگلتے تو میں اس قیمت میں بھی لے لیتا۔'' جب مشر کوں نے یہ کما کہ ''ابو بکرنے بلال کو قسطاس کے بدلے میں اس لئے خریدا کہ ان پر امیہ کا ایک احسان تھا جس کا نہوں نے اس طرح بدلہ اتارا تواللہ تعالیٰ نے بیہ آئیں نازل فرما کیں۔

وُاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَىٰ بِ سِمَ اسوره اليل عَ آسِينه

مسم ہےرات کی جبکہ دہ ( آفاب کواور دن کو) چھیا لے۔

سورہ والیل کی تفسیر .....اس سورت میں آگے فرمایا گیاہے کہ

آلا یہ بھالیہ آلا اللہ شقی الّذی کڈب و تو لی نوشیۃ بھی الانتقی الّذی یُوْنِی ماللہ یُکُوْکی ۔ لیمی اس آگ میں ہمیشہ کے لئے وہی بد بخت واخل ہوگا جس نے دین حق کو جھٹلایالور اس سے روگر وانی کی لور اس آگ سے ایسا شخص دور رکھاجائے جو بڑا پر ہمیز گارہے جو اپنامال محض اس غرض سے دیتا ہے کہ گنا ہول سے پاک ہو جائے۔اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ) یمال اتقی لیمنی بہت پر ہمیز گار سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور اشقی لیمنی بہت پر ہمیز گار سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور اشقی لیمنی بہت پر بہتر کار سے مراد امیہ ابن خلف ہے علامہ فخر رازی کہتے ہیں کہ اس بارے میں تمام مفسروں کا اتفاق ہے کہ بہت بد بخت سے مراد امیہ ابن خلف ہے علامہ فخر رازی کہتے ہیں کہ اس بارے میں تمام مفسروں کا اتفاق ہے کہ

یمال اتفی ہے مراوحضر تا ابو بکڑ ہیں گر شیعول کاد عوی ہے کہ یمال اتق سے مرادحضر ت علی ہیں۔ لیکن اس سورت میں اتقی کی جو صفت اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے اس سے یہ دعوی غلط ہو جاتا ہے کہ اس سے مراو حضرت علی ہیں کیونکہ اتقی کاوصف اس سورت میں یہ بیان کیا گیا ہے و ما لاحد عندہ من نعمته تجزی لیعنی اور بجز السیخ عالمی شان پروردگار کی رضاجوئی کئے کی بی اس کا مقصود ہاس کے ذمہ کسی کا احسان نہ تفاکہ اس دینے سے اس کا بدلہ ارتا مقصود ہوں یہ وصف (حضرت ابو بگڑ پر بی صادق آتا تھا) حضرت علی پر صادق نہیں آتا کیونکہ جیسا کہ بیچھے بیان ہواحضرت علی آتخضرت بیلی کی پرورش میں شے اور آب ان پر ابنامال خرج کرتے تھے للذا آتخضرت بیلی کی بدلہ دیناان کے ذمہ تھا (للذاحضرت علی کے بارے میں یہ نہیں کما جاسکتا کہ ان پر کسی کا احسان نہیں تھا بلہ ان پر کسی کا احسان نہیں تھا بلکہ ان پر آٹخضرت بیلی کی ہوئے ہیں کہ ان کر آٹخضرت بیلی کی کہ ان کر آٹخضرت بیلی کی کہ ان کو ہوایت کا راست دکھا ہیا گر طا ہر ہے کہ یہ ایک دینی احسان ہیں تھا بلکہ ان پر آپ کا یہ احسان تھا کہ آپ نے ان کو ہوایت کا راست دکھا ہیا گر طا ہر ہے کہ یہ ایک دینی احسان ہیں تھا بلکہ ان پر آپ کا یہ احسان تھا کہ آپ نے ان کو ہوایت کا راست دکھا ہیا گر طا ہر ہے کہ یہ ایک دینی احسان ہیں تھا بلکہ ان پر آپ کی بدلہ نہیں ہو سکتا چنانچہ اس بارے میں حق تعالی کا صاف ارشادے کہ :

قل لا أسْنُلْكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا لاَ لَيْنَا لِلهِ السَّالِور وسُور ي ٣٠

رجمہ: آبان سے یول کئے کہ میں تم سے کھ مطلب نہیں چاہتا بجرس شد واری کی مجت کے۔
(تو یمال حق تعالی نے آنخضرت کے کوخود تھم دیاہے کہ یہ کہ دو کہ میں اس ہدایت اور رہنمائی پر تم سے کوئی بدلہ لیما نہیں چاہتا۔ غرض حضرت ابو بکر پر آنخضرت کے گادین احسان ہے جس کا کوئی بدلہ نہیں ہوسکت) اس کئے یہ بات صاف ہوگئی کہ سورہ واللیل میں اتنی سے مراد حضرت ابو بکر ہیں (حضرت علی نہیں ہیں اللہ ا (جب اتنی سے مراد حضرت ابو بکر ہیں جس کے معنی ہیں سب سے ذیادہ پر ہیزگار انسان تو) اب یہ بات ثابت ہوگئی کہ آنخضرت کے ابو بکر ہیں جس کے معنی ہیں سب سے ذیادہ پر ہیزگار انسان تو) اب یہ بات ثابت ہوگئی کہ آنخضرت کے اور بقیہ تمام انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر ہی ساری مخلوق میں افضل ترین بات ثابت ہوگئی کہ آن خضرت میں قرآن پاک میں آتنی کا الفظ استعمال کیا گیا ہے) اور اتنی کے بارے میں حق تعالی نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ

إِنَّ أَكُوٰ مَكُمْ عِنْدُ اللَّهِ أَنْفًا كُمْ لَا يُهَيِّكِ٣٦ سوره حجرات ٢٢

ترجمہ: -اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑاشریف دہی ہے جوسب سے ذیادہ پر ہیز گار ہو۔

(یعنی متقی شخص ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ذیادہ اگر م بعنی معزز ہے) اور اگر م سے مراد افضل ہے (لندا حضرت ابو بکڑ جن کو قر آن پاک میں اتقی کہا گیا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ذیادہ اگر م، معزز اور افضل ہوئے) چنانچہ علامہ فخر رازی کہتے ہیں کہ اس آیت کی روشنی میں اس بات پر تمام امت کا انقاق ہے کہ بعدیا تو حضرت ابو بکر ساری مخلوق میں سب سے ذیاوہ افضل ہیں یا حضرت علیٰ۔

انقاق ہے کہ آنخصرت بھائے کے بعدیا تو حضرت ابو بکر ساری مخلوق میں سب سے ذیاوہ افضل ہیں یا حضرت ابو بکڑ سادق نہیں آتی اس لئے اس کا حضرت ابو بکڑ سادق نہیں آتی اس لئے اس کا حضرت ابو بکڑ سے صادق نہیں آتی اس لئے اس کا حضرت ابو بکڑ کے صادق نہیں آتی اس لئے اس کا حضرت ابو بکڑ

" (یمال به بات یادر تھنی چاہئے کہ اصل لفظ تقی ہے جس کے معنی ہیں پر ہیز گار۔ای ہے اتقی بنا ہے جس کے معنی ہو جاتے ہیں سب سے زیادہ پر ہیز گار۔اس طرح اصل لفظ شقی ہے جس کے معنی ہیں بد بخت ای سے اشقی بنا ہے جس کے معنی ہو جاتے ہیں سب سے زیادہ بد بخت۔ عربی میں اتقی اور اشقی لور اس وزن کے لفظوں کو افعل التفصیل یعنی التعالی التفایل کے معنی متعین کرتے ہیں کہاہے کہ یمال اتقی ہے مراہ تقی ہے اوراشقی ہے مراہ شقی ہے ور آن یاک کے الفاظ کے معنی متعین کرتے ہیں کہاہے کہ یمال اتقی ہے مراہ تقی ہے اوراشقی سے مراہ شقی ہے فوریا افعل التفصیل کا صیغہ بول کر سادہ لفظ مراہ لئے گئے ہیں۔ للذااب اتقی کے معنی سب سے ذیادہ پر ہیزگار موں گے اور یہ لفظ حضر ت ابو بکر اور دو سرے تمام صحابہ کے لئے مراہ ہوگا۔ ای طرح اشقی کے معنی سب سے زیادہ بد بخت نہیں ہوں گے بلکہ صرف بد بخت ہوں گے اور یہ لفظ امیہ ابن خلف اور دو سرے تمام مشرکوں کے لئے مراہ ہوگا۔ تو اگر چہ ان الفاظ اور آیات کے نازل ہونے کا سبب تو خاص طور پر حضر سے ابو بکر اورامیہ ابن خلف کے در میان چیش آنے والئے داقعہ تھا مگر مراہ کے لحاظ سے یہ الفاظ سب کے لئے عام ہیں۔

۔ (پھراس صورت میں اس مختص کی جزاء کا بھی ذکر کیا گیاہے جسنے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرج کیا اور اس مختص کی سزاکا بھی ذکر فرمایا گیاہے جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرج کرنے سے بخل اور سنجوی کی۔

فَاقَا مَنْ اَعْطَى وَ النَّفَى وَصَدَّقَ بِالْحُسُنَى الْمُسُنِّرُهُ لِلْيُسُرَّى . وَاَمَّا مَنَ بَخِلَ وَ اسْتَعْنَى وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنْيَسَتِرُهُ لِلْعُسُنرَاى لِلَّابِيبِ • ٣ موره والشحى عَ السَّنِيَّا

ترجمہ: \_ سوجس نے اللہ کی راہ میں مال دیالور اللہ ہے ڈر الور الجھی بات ( بیعنی ملت اسلام ) کو سچاسمجھا تو ہم اس کو راحت کی چیز کے لئے سامان دیں گے اور جس نے (حقوق واجبہ) ہے بخل کیالور ( بجائے خدا ہے ڈرنے کے خدا ہے) ہے بات ( بیعنی ملت اسلام ) کو جھٹلایا تو ہم اس کو تکلیف کی چیز کے لئے سامان دیں ہے۔

ہے کے بروائی اختیار کی اور الجھی بات ( بیعنی ملت اسلام ) کو جھٹلایا تو ہم اس کو تکلیف کی چیز کے لئے سامان دیں گے۔

یمال بخل کرنے اور بے پروائی اختیار کرنے والے سے مراد ابوسفیان ہیں کیونکہ جب حضرت ابو بکڑ نے بلال کو خرید کر آزاد کیا تو ابوسفیان ان پر اس طرح اپنامال خرج کرنے کے متعلق بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے ابو بکر سے کہا۔

"تم نے اپنامال خواہ مخواہ ضاِلَع کیا۔خدا کی قتم تنہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہنچے گا۔"

آ بھے مفسرین کا قول سے ہے کہ اس سے مراد امیہ ابن خلف ہے۔ غرض اس کے بعد جب اس کے خد جب اس کے بعد جب اس کے خطرت ﷺ کو معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو خرید لیاہے تو آپ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ اس میں شرکت کرلو۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ میں ان کو آزاد کر چکا ہوں۔ (ی) کیونکہ جب حضرت ابو بکر نے بال کو فرید اتوانہوں نے صدایق آکر سے کما تھا۔

"اگر آپ نے مجھے اپنی ذات کے لئے خریداہ تو ٹھیک ہے اپنیاس کھے کیکن اگر آپ نے مجھے اللہ عزوجل کے لئے خریداہے تو مجھے خدا کے واسط بی چھوڑ دیجئے۔"

چنانچه حضرت ابو بكر تان كو آزاد كرويا\_

ایک روایت به ہے کہ ایک دفعہ آنخضرت ﷺ حضرت ابو بکر سے ملے اور آپ نے ان سے فرمایا "اگر ہمارے یاس مال ہو تا تو میں بلال کو خرید لیتا۔"

یہ من کر حضرت عباس فورا "مجھے نور انہوں نے بلال کو خرید لیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک آدمی کے ساتھ بلال کو حضرت ابو بکڑ کے پاس بھیج دیا یعنی حضرت ابو بکر کے حوالے کر دیا جنہوں نے بلال کو آزاد کر

دیا۔ان روایتول کا بیانختلاف قابل غور ہے۔

ووسرے مسلمان جنہیں حضرت ابو بکر نے چھٹکارہ ولایا .....ان کے علاوہ حضرت ابو بکر نے اور بہت ہے اید اکسلمانوں کو بھی خرید لیا تھا جن کو اللہ کانام لینے کی وجہ سے اید اکس اور تکلیفیں پہنچائی جارہ بی تھیں ان میں سے ایک حضرت بلال کی والدہ تھا۔ اس طرح ایک عام این فہیرہ تھے ان کو اللہ تعالیٰ کانام لینے پر بڑے بڑے سخت عذاب ویئے جاتے تھے۔ یہ عام قبیلہ بن تیم کے ایک شخص کے غلام تھے جو حضرت ابو بکر کار شنہ دار تھا۔ اس طرح ایک شخص ابو قلیبہ تھے۔ یہ صفوالن ابن امیہ کے غلام تھے اور حضرت بلال کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کسیں جارب تھے کہ انہوں نے دیکھا صفوان نے ان کو سے اس وقت امیہ کی ذبان باہر نکل آئی ہے۔ اس وقت امیہ کا بھائی این جارہ جسے مفوان سے کار بھر رکھا ہوا ہے جس سے ابو قلیبہ کی ذبان باہر نکل آئی ہے۔ اس وقت امیہ کا بھائی این بھر ایک بہت بڑا پھر رکھا ہوا ہے جس سے ابو قلیبہ کی ذبان باہر نکل آئی ہے۔ اس وقت امیہ کا بھائی این بھر ایک بہت بڑا پھر۔

"اے ابھی اور عذاب و یہاں تک کہ عمدیمال آکراہے جادوے اس کو چھٹکارہ و لا کیں۔" قوت ایمانی کا کر شمیہ .....حضرت ابو بکڑنے ان کو بھی خرید کراس عذاب ہے نجات و لائی۔

ای طرح ایک عورت تھی جس کانام ذنیرہ تھا۔ زنیرہ کے معنی چھوٹی کنگری کے ہیں ان کو مسلمان ہونے کی وجہ سے آلی ایسی خوفناک ایڈ ائیں پہنچائیں تئیں کہ بیہ اندھی ہو تھی تھیں۔ ایک و فعہ ان سے ابوجہل نے کہا۔

"جو کھے تو بھکت دہی ہے یہ سب انت اور عزی (ناراض ہو کر) کررہے ہیں۔"

زنير وتفيجواب ديابه

"ہر گز نہیں۔ خدا کی متم لات اور عزی نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصال۔ یہ جو پچھے ہو رہا ہے آسان والے کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ میرے پرور دگار کو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ میری آنکھوں کی روشنی مجھے واپس دے دے۔"

ا گلے دن صبح کودہ اعمیں تواللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھول کی روشنی ان کودا پس دے دی تھی۔ یہ د کھھ کر قرایش نے کما۔

" بیہ محمد کی جادو گری ہے۔'

اس کے بعد حضرت ابو بکڑنے ان کو خرید کر آذاد کر دیا۔ اس طرح حضرت ابو بکڑنے ذنیر ہ کی بیٹی کو بھی خرید کر آزاد کیا تھا۔ سیرت شامیہ میں ہے کہ ام عنیس نامی خاندان بنی زہر ہ میں ایک باندی تھی یہ اسود ابن بغوث کی باندی تھی یہ اسود ابن بغوث کی باندی تھی اور دو اس کو ذہر دست ایڈ ائیں پہنچا یا کر تا تھا۔ تحر سیرت شامی میں اس باندی کے متعلق یہ نہیں ہے کہ یہ زنیر ہ کی بیٹی تھی۔ غرض آخر حصرت ابو بکڑنے اس کو خرید کر آزاد کر دیا (لور اس طرح اس کو این ایڈاؤل سے چھٹکارہ دلایا)۔

حضرت عمر کی طرف سے اپنی مسلمان باندیوں کو ایذ ارسانیاں .....ای طرح نمدیہ نامی عورت اور اس کی بیٹی تھی۔ یہ دونوں ولید ابن مغیرہ کی باندیاں تھیں۔ ایسے بی ایک اور عورت تھی جس کانام لطیغہ تھا۔ ایسے بی ایک اور عورت تھی جس کانام لطیغہ تھا۔ ایسے بی عامر ابن قبیر ہ کی بمن اور اس کی مال تھی۔ یہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے ان کی باندیاں تھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کے پاس سے حضرت ابو بکر مکا گزر ہوا۔ اس وقت حضرت عمر ایک

الیی باندی کو ایذائیں پینچارہے تھے جو مسلمان ہوگئی تھی۔حضرت عمر اس کو مار رہے تھے لوروہ بری طرح تزپ رہی تھی۔ بید واقعہ حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے پہلے کاہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے اس سے کھا۔ " جھے افسوس ہے۔ مگر میں تھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو تڑپ تڑپ کر جان نہیں دے دے گی۔"

اس نے جواب دیا۔

"اكر آپ مسلمان تهوئ تواى طرح آپكارب بھى آپ كوعذاب دے گا۔"

پھر مصرت ابو بھرنے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ سیرت شامی میں ہے کہ بید بنی مومل این صبیب کر یا ندی تھی اور اس کولہنیہ کما جاتا تھا۔ غرض ان سب کی کل تعد ادنو تھی۔

حضرت خباب کو ایذ اکمی اور آ مخضرت علی کے وعا ..... (بہت سے مسلمان ہونے والے اوگوں کا مشرکوں نے طرح طرح سامام سے چھرنے کی کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ نے جن کے ولوں میں روشن کے جراغ جلاد یے تھے وہ دوبارہ اندھروں میں بھٹلنے کے لئے تیار نہیں ہوئے)الیے لوگوں میں آیک حضرت خبابہ این اوت ہیں کا فردل نے ان کو دین سے چھیرنے کی ہر طرح کوشش کی مگریہ ثابت قدم رہے۔ ان کو جا لمیت کے زمانے میں کر قدر کیا گیا تھا۔ پھر ان کو ایک عورت ام انمار نے خرید لیابہ ایک لوہار تھے آ تخضرت تھا ان کا دل وہی فرمای کرتے تھے اور ان کی مالکہ ام انمار دل وہی فرمای کرتے تھے۔ جب یہ سلمان ہوئے اور ان کی مالکہ ام انمار اس بات کی خبر ہوئی تو (اس نے ان کو بڑی خو فاک ایڈ اکیس دیں) وہ لو ہے کا گلزائے کر اس کو آگ میں خور تیاں اور پھر اس کو حضرت خباب نے آ مخضرت تھا ہے کہ سامنے ان مصیبت کا ظمار کیا۔ آپ نے دعافرمائی۔

"اے اللہ إخباب كى مدد فرما\_"

دعائے نیوی کا کڑے۔۔۔۔اس کے بعد اجانک اس عورت کے سر میں شدید در دشروع ہو حمیا جس سے وہ کتوا کی طرح بھو نکتی تھی۔ آخر اس کو یہ دوابتلائی گئی کہ وہ اپناسر گرم لوہے سے دغوائے چنانچہ بھر حضرت خباب آیک لوہے کا نکڑا لیے کر اس کو خوب گرم کرتے تھے اور پھر اس سے اس کے سرکو داشتے تھے۔

بخاری شریف میں حضرت خباب سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں آنخضرت تھا کے پاس میاا ا وقت آپ کعبے کے سامے میں اس سے نیک لگائے بیٹھے تھے۔اس زمانے میں ہم مسلمان مشرکوں کی طرف۔ زبر دست تکلیفیں اٹھارے تھے۔ میں نے آنخضرت تھا ہے عرض کیا۔

"يار سول الله إكبيا آب بهارے لئے الله تعالیٰ ہے دعا نہيں فرماتے۔"

تجھیلی امتوں کے مومن .... یہ سنتے بی آنخضرت ملکے سیدھے ہو کر بیٹے مکئے اور آپ کاچر و مبارک سر ہو گیا۔ بھر آپ نے فرملا۔

" تم سے پہلی امت کے لوگوں (کواپنے دین کے لئے ایسے ایسے عذاب سینے پڑے ہیں کہ ان) ۔ شروع میں لوہ کی کنگھیاں کی جاتی تھیں جس سے ان کا ہڑی لور چڑا علیحدہ ہوجا تا تقام کریہ تکلیفیں بھی ان کو کے دین ہے۔ نہ ان کے سرول پر آرے چلا کر ان کے جسم کے دوکر دیے مجے مگر دولوگ اپنے دین چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے اس دین اسلام کو اللہ تعالی بہت جلد اس طرح بھیلا دے گاکہ صنعاء کے مقام۔

حضرت موت جانے والے سوار کوسوائے اللہ تعالیٰ کے کسی دوسر سے کاخوف نہیں ہو گالوریہال تک کہ چرواہے کواچی بکریوں کے متعلق بھیڑیوں کاڈر نہیں ہو گا۔"

(قال)حفزت خبابؓ اپنے متعلق روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میر ہے لئے آگ دھکائی گئی اور پھر دہ آگ میری کمریر رکھ دی گئی اور پھر اسے اس وقت تک نہیں ہٹایا گیا جب تک کہ وہ میری کمرکی چربی ہے ہی نہیں بچھ گئی۔

علامہ ابن جوزی نے لکھاہے کہ ایک مرتبہ آنخصرت تلکی اس طرف تشریف لے جارہے تھے۔ اس وقت معنرت ممار کو آگ سے جلا جلا کر ایڈ اکیں پہنچائی جارہی تھیں۔ آنخصرت تلکی نے ان کے سر پر ہاتھ مجھیر ا اور فرمالہ۔

"اے آگ۔ معنڈک اور سلامتی والی بن جاجیساکہ توابراہیم کے لئے ہو گئی تھی۔"

یمال تک ابن جوزی کا حوالہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمار نے اپنی کمر کھول کر د کھلائی تو آگ سے بطنے کی وجہ سے کمر پر کوڑھ کے سے سفید داغ پڑھئے تھے۔ یہ غالبا" آنخضرت علی کی اس دعاسے پہلے ہو چکا تھا جو آپ نے آگ کے وجہ تھے۔ یہ فالبا" آنخضرت علی کی اس دعاسے پہلے ہو چکا تھا جو آپ نے آگ کے معنڈ اہونے کے لئے فرمائی تھی۔

اسلام میں پہلی شہرید..... حفرت ام ہائی ہے دوایت ہے کہ حفرت مارا بن یاس ،ان کے باب یاس ،ان کے باب یاس ،ان کے بعد اللہ اور ان کی والدہ سمیہ ان سب کو اللہ تعالیٰ کانام لینے کی وجہ سے سخت عذاب اور اذیتیں وی جاتی تھیں...
ایک مر جبہ ایسے وقت آنحضرت علیٰ کاوہاں سے گزر ہواجب کہ ان اوگوں کواذیتیں وی جارتی تھیں تو آپ نے فرمایا کہ ۔اے اللہ! آل یاس کی مغفرت فرما۔ غرض ان بی ایڈ اوک کی وجہ سے ایک دوز حفرت یاس شہرہ وکئے۔ ان کی والدہ سمیہ کو ابوجسل کے چھا بوحذیف کی باندی تھیں۔ ابوجسل کے حوالے کردیا کیونکہ یہ ابوحذیف کی باندی تھیں۔ ابوجسل نے ان کے حل پر نیزہ مل کران کو ہلاک کر دیا۔ اس سے پہلے ابوجسل نے حضرت سمیہ سے کھا تھا۔
"تو محمر برایمان نہیں لائی ہے بلکہ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان پر عاشق ہوگئی ہے۔"

تبعض علاء نے لکھاہے کہ ابوجہل حضرت عماد این پاسر اور ان کی والدہ کو سخت ایذا کیں پہنچا پاکر تا تھا۔
وہ حضرت عماد کو لوہے کی ذرہ پہنا کر چلچلا تی دھوپ میں بٹھادیا کر تا تھا۔ اس پر یہ آیت ناذل ہوئی۔
اللّم آخیت النّاسِ آف بیْتُو تُکُوا آف یُقُولُوا آمَنا وَهُمْ لاَیفَشنون الآکیٹی، مسورہ سکبوت کا
ترجمہ :۔ الم بعض مسلمانوں جو کا فرکی ایڈاؤں سے گھبر اجاتے ہیں تو کیاان لوگوں نے خیال کرد کھاہے کہ وہ اتنا
کہنے پرچھوٹ جا کیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آز ملیانہ جائے گا۔
حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عماد این یاسر نے ایک مر تبدر سول اللہ علی ہے عرض کیا۔
حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عماد این یاسر نے ایک مر تبدر سول اللہ علیہ ہے من کیا۔
"ہمیں جو عذا ہو ہے جارہے ہیں ان کی انتا ہو چکی ہے!"

آنخضرت ﷺ نے فرمایا۔"صبر کرد"۔پھر آپ نے دعا فرمائی۔ "اے اللہ! عمار کی اولاد میں ہرائیک کو جہنم کے عداب سے محفوظ رکھئے۔"

بعض محد ثین نے لکھاہے کہ حضرت عمارؓ غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور ان کے سوا مہاجروں میں کوئی دوسر اابیا شخص شریک نہیں ہواجس کے مال باپ بھی مسلمان ہوں۔"

اب بیہ روایت درست ہو جاتی ہے کہ حضرت بشر ابن براء ابن معرور انصاری غزوہ بدر میں شریک ہوئے تواس حالت میں کہ ان کے مال باپ بھی مسلمان تھے تو گویا مهاجروں میں ایسے شخص صرف حضرت عمار ابن یاسر تھے جبکہ انصار یوں میں حضرت بشر ابن براء بھی ایسے ہی تھے )۔

حضر ت ابو بکر کا حبشہ کو اراؤہ ہجرت ..... حضر ت ابو بکر کو قریش ہے جو تکلیفیں پہنچیں ان میں سے ایک کا واقعہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جس زمانے میں مسلمان قریش کے ہاتھوں مصببتیں اٹھارے تھے اور مشرکوں نے بی ہاشم اور بی مطلب ( یعنی رسول اللہ عظی کے خاند ان والوں کو شعب ابوطالب یعنی ایک گھاٹی میں بند کر کے ان کا بائیکاٹ کر رکھا تھا اور آنحضرت عظی نے دوسری بار مسلمانوں کو ہجرت کر جانے کی اجازت میں بند کر کے ان کا بائیکاٹ کر رکھا تھا اور آنحضرت عظیم نے دوسری بار مسلمانوں کو ہجرت کر جانے کی اجازت دی تو حضرت ابو بکر تھی حبشہ کو ہجرت کو جانے کے ارادے سے روانہ ہوئے یمال تک کہ وہ برک عماد نامی مقام بر پہنچ گئے۔ یہ سکے سے باہر یا کچ میل کے فاصلے پر ایک جگہ تھی۔

ایک روایت میں ایول ہے کہ ملے سے روانہ ہو کر حضر ت ابو بکر جب ایک ون یا دوون کی مسافت پر پہنچ توان کی ملا قات ابن دغنہ نامی ایک شخص سے ہوئی۔ اس فخص کانام حرث تھے اور یہ قارہ قبیلے کامر دار تھا جو ایک مبشور قبیلہ تھا۔ تیرا ندازی میں یہ قبیلہ اتنا مشہور تھا کہ اس فن میں اس قبیلے کی مثالیں دیجایا کرتی تھیں۔ اس وجہ سے قبیلے کے مثالیں دیجایا کرتی تھیں۔ اس وجہ سے قبیلے کے مثالیں دیجایا کرتی تھیں۔ اس وجہ سے قبیلے کے لوگوں کو دماہ المحدق بھی کماجاتا تھادر ماہ تیرا نداز کو کہتے ہیں اور حق آنکھ کے وصلے کی سیابی یا سیاہ دانے کو کہتے ہیں مطلب سے کہ وہ لوگ بہترین تیرا نداز اور باریک ترین چیزوں پر نشانہ لگانے والے لوگ بیس سب سے ذیادہ ماہر تھا۔

سر دار قارہ کی طرف سے بناہ .....اس قبیلے کانام قارہ پڑنے کی وجہ یہ ہے کہ قارہ بیاڑی کو کہتے ہیں یہ قبیلہ ایک مر تبدیائی کی طاش میں تھا کہ ایک سیاہ پہاڑی کے قریب انہوں نے پڑاؤڈال دیاس وقت سے اس قبیلے کانام ہی قارہ پڑگیا۔ غرض ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر کو دیکھا توان سے بوچھا کہ آپ کمال جارہے ہیں۔ حضرت ابو بکر سے نوچھا کہ آپ کمال جارہے ہیں۔ حضرت ابو بکر سے ناد بھر ت ابو بکر نے جواب دیا۔

" مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے۔اب روئے زمین پر کہیں بھی جاکر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا جا ہتا "

ا بن دغنہ نے کہا۔

"آپ جیسے آدی کو کمیں جانے کی ضرورت نہیں ابو بکر۔! آپ بیکسوں کے لئے روزی فراہم کرتے ہیں، رشتے داروں کی خبر گیری کرتے ہیں، ممان نواز ہیں، دوسر ول کے لئے تنکیفیں اٹھاتے ہیں اور نیک کا مول میں امداد کرتے ہیں۔اس لئے میں اپ کو دشمنوں سے پناہ دیتا ہوں آپ دائیں چلتے اور اپنے وطن میں ہی اپنے یر در دگار کی عبادت کیجئے۔"

سر وار ابن دغنہ کے ساتھ مکہ کووالیسے.....اب حضرت ابو بکر ابن دغنہ کے ساتھ ہی ہے واپس

آھئے۔ ابن وغنہ کے پینچ کر فورا" ہی تمام قریش سر داروں سے ملالوران سے کما کہ ابو بھر جیسا (شریف) انسان یمال سے نہیں نکالا جاسکتا۔ کیاتم ایسے ادمی کو نکال رہے ہوجو بیکسوں کوروزی فراہم کرتاہے) رشتے داروں کی خبر گیری کرتاہے ، دوسروں کے لئے تکیفیں اٹھا تاہے ، معمان نوازہے اور نیک کا مول میں امداد کرنے والاہے۔ بھرابن دغنہ نے قریش سے کما۔

"ابو بكر ميري بناه ميں ہيں۔"

مشر کول کی طرف ہے۔ حضر ت ابو بکر کو مشروط آزادی ..... قریش نے ابن دغنہ کی بناہ کو قبول کر لیا (کیو نکہ وہ مشہور اور بہت جنگجز قبیلے کاسر دار تھا)انہول نے ابن دغنہ سے کہا۔

"ابو بکر کو ہماری طرف ہے اس کی اجازت ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کر سکتے ہیں۔ گھر کے اندر ہی نمازیں پڑھیں اور جو دل چاہے پڑھیں گمر کھلے عام اپنی عبادت نہ کریں اور نہ اس کا پر جار کریں کیو نکہ ہمیں ڈر ہے کہ اس سے ہماری عور تمیں اور بچے متاثر ہو جائیں گے۔"

ارین ہو تلہ بی قربے کہ اس سے ہماری مورین اور بیچے متام ہوجا یں ہے۔

الماوت اور محسن ابو بکر سے مشر کول کی پر بشانی ..... یہ س کر ابن دغنہ نے حضرت ابو بکرا کو یک بدایت کی۔اب حضرت ابو بکرانے گھر کے اندر ہی اپنے پر در دگار کی عبادت کرتے ادر و بین نماز پڑھتے کھلے عام اور سب کے سامنے قر آن شریف نہیں پڑھتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک گھر کے صحن کو بی مجد بنالیاد بی نماز بڑھتے اور د بین قر آن پاک کی تلاوت کیا کرتے۔ حضرت ابو بکر بست زیادہ رقبی انقلب اور نرم دل آوی شعب بڑھتے اور و بین قر آن پاک پڑھتے قریشی عور تیں ان کے قر آن پاک پڑھتے قریشی عور تیں ان کے قر آن پاک پڑھتے قریشی عور تیں ان کے بیاس جمع ہوجا تیں (اور تلاوت سننے لگتیں) اس سے قریشی سر دار بہت گھبر ائے اور انہوں نے فور ا''ای ابن د غنہ کو بلانے کے لئے آدمی بھیجا۔وہ آیا تو مشر کول نے اس سے کہا۔

"چونکد آپ نے ابو بکر کوائی بناہ ہیں لے رکھاہ اس لئے ہم نے ان کواس شرط پر بناہ دی تھی کہ وہ اپنے گھر کے اندررہے ہوئے عبادت کیا کریں گے مگر اب وہ اس کی خلاف در ذی کررہے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں محبد بنائی ہے اور وہ زور زور سے نماز اور قر آن پڑھتے ہیں۔ اب ہمیں بید ڈرہے کہ کمیں ہماری عور تیں اور بخوان کے دین اور عبادت سے متاثر نہ ہوجائیں۔ اس لئے اب اگر وہ اپنے گھر کے اندر ہی خاموشی سے عبادت کر سکیں تو تھیک ہے لیکن آگر وہ اعذان کے ساتھ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہتے کہ یہ آپ کی بناہ سے نکل جائیں کیونکہ ہم اس بات کو پہند نہیں کرتے کہ آپ کی دی ہوئی بناہ کا احترام خم کردیں اور آپ کے عمد کو باطل کردیں۔"

ا بن د غنه كايتاه معرجوع .....اب ابن د غنه حضرت ابو بكر كے پاس آيالوران سے بولا۔

آپ کو معلوم ہے میں نے کس شرط کے ساتھ آپ کو پناہ دی تھی۔ اس لئے اب یاتو آپ اس شرط کی باندی سے ورنہ میری دی ہوئی پناہ اور عبد کو ختم کر دیجئے۔ کیونکہ میں اس بات کو پہند نہیں کر دل گاکہ عرب یہ بات سنیں کہ میری دی ہوئی بناہ کا احترام نہیں کیا گیا۔"

الت<mark>د نعالیٰ کی بناہ پر بھروسہ</mark> ۔....یہ سٰ کر حضرت ابو بکڑنے فرملا۔

"میں آپ کی دی ہوئی پناہ دالیں کر تا ہوں بچھے صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ بن کافی ہے۔" (قال)جب حضرت ابو بکڑنے ابن دغنہ کی پناہ اس کولوٹادی تو ایک روزوہ کیسے کی طرف جارہ ہے تھے کہ راستے میں ان کواکی قرایشی شریر ملااس نے حضرت ابو بکڑے سریر مٹی ڈال دی۔ اس وقت قرایشی مشرکوں کا ایک سرو ادھرے گزرا۔ حضرت ابو بکرنے اسے کہا

"تم و کھے رہے اس بے ہودہ نے کیا کیا ہے!"

اس سر وارنے کما۔

"ميرسب تم في البينيا تقول كيا ہے۔!" اس ير حضرت ابو بكر ہير كينے لگے۔

یروردگار! توکتنا حلیم ہے! (کہ اس صاف بہتان پر بھی ان کوچھوٹ دی ہوئی ہے)

ایک بحدث نے اس بارے میں ایک اور بات کھی ہے جو قابل غور ہے کہ ابن وغنہ جب حضرت ابو بکر کو والبس کے لئے کر آیا تو اس نے قریش مر واروں کے در میان حضرت ابو بکر کی جو تعریفی کیں اور اس کے جو اوصاف بیان کئے کسب وہ عظیم اوصاف اور خوبیاں تھیں جو حضرت خدیج نے آنحضرت علیہ کے لئے بیان کی تھیں (اور جن کا بیان سجیلی قسطوں میں وحی کے بیان میں گزر چکا ہے) پھر بید کہ حضرت ابو بکر کی بیہ خوبیاں من کر قریش نے ان کو جھٹالیا بھی نہیں حال نکہ حضرت ابو بکر کے اسلام قبول کر لینے کی وجہ ہے ان کی طرف سے مشرکوں کے ولوں میں ان کے خلاف زبروست نفر ت اور غصہ کی آگ بھڑک رہی تھی۔ تو اب بی خاموشی کویا مشرکوں کے ولوں میں ان کے خلاف زبروست نفر ت ابو بکر کووہ حقیقت میں ایسانی سجھتے تھے نہ ان کی ان خوبیوں اور اوصاف کا افکار کر تا تھا۔ ورنہ ظاہر ہے حضر ت ابو بکر چو نکہ آئے تحضرت بھی اور دن وجان سے آپ کے وفاوار شھاس لئے خوبیوں اور اوصاف کا افکار کر دیتا جا ہے تھے۔ خوبیوں کو ان سے شدید نفر ت ابو بکر چو نکہ آئے تھے۔ بے انتنا محبت کرتے سے اور دن وجان سے آپ کے وفاوار شھاس لئے قریش کو ان سے شدید نفر ت ابو بکر جو نکہ آئے کر جو قبل مشہور ہیں ان میں سے ایک ہیں ہے۔

" نیک کام برائیوں کی قبل گاہ ہوتے ہیں۔ تین برائیاں الیی ہیں کہ جس میں سے ہوتی ہیں وہ ان میں پھنساہی رہتا تھا۔سر کشی۔ کینہ پرور می اور فریب۔

بات بست و پنجم (۲۵)

## اسلام کیروزافزوں ترقی۔ قریش کی طرف<u>ے سے آنخضرت تالیہ سے</u> معجزات دیکھانے کی فرمائش

' تخضرت علی کووعزت کی پیشکش ..... محدابن کعب قرعی سے روایت ہے کہ ایک دن عتبہ ابن ربیعہ جو قریش کا بهت بردااور معزز سر دار تفاقریش کی مجلس میں بیٹایا تیں کررہا تھااس وفت آنخضرت عظیم بھی مسجد حرام میں ایک طرف میٹھے ہوئے تھے۔ عتبہ نے مشرکین سے کما۔

"اے گردہ قریش اِکیا خیال ہے آگر میں محد کے پاس جا کران سے بات کروں اور ان کو پھے (سر داری اور دولت کی) پیش کش کروں۔ ممکن ہے وہ مان جائیں تو ہم ان کو میہ چیزیں وے دیں اور اس طرح وہ اپنی بات سے

"ضرورايه ابووليد! جاؤان بسه جاكربات كروب"

(قال) ایک روایت میں بیرے کہ قرایش کے کھ لوگ ایک روز جمع ہوئے۔ اور ایک روایت کے مطابق قریش کے ہر قبیلے کے سر وار ایک دن جمع ہو سے اور کہنے گئے۔

"محد کے یاس کسی کو جھیج کران سے آخری طور پر بات کرو۔"

اس پر دوسر ول نے کہا۔

"بهتر بیہ ہے کہ ہم میں سے ایسے آدمی کو چھانٹ کر مجھیجوجو جادو ، کہانت ادر شعر و شاعری میں مہارت ر کھتا ہو۔وہ اس مخض کے پاس جائے جس نے ہم میں چوٹ ڈال رکھی ہے اور جو ہمارے دین میں عیب تکانتا ہے ایبا مخض محدے جا کربات کرلے اور معلوم کرلے کہ وہ کیا جاہتے ہیں۔" اس پر لوگوں نے کما۔

"اليا تحض ہمارے خيال ميں تمهارے سواکوئي دوسر اشيں ہے۔"

اب عتبه اتعالار آنخضرت علي كياس آكر بين كيار پهراس نے كمار

نیاجال پرانے شکاری ..... بیتے اتم خود جانے ہوکہ ہمارے در میان خاندان اور نسب کے لحاظ ہے تم کئے اور نے درجہ کے ہوگر تم نے الی با تیں شروع کر دی ہیں جن ہے تم اپنی قوم کے در میان پھوٹ ڈال دی ،ان کی عقلوں میں اور ان کے معبود دل میں عیب ڈالنے شروع کر دیئے اور ان کے باپ دادا کو گر اہ اور کا فر بتاتے ہو۔ بعض لوگول نے اس روایت میں یہ جملے بھی نقل کئے ہیں کہ ۔ کیاتم عبداللہ کی مال یعنی اپنی دادی ہے بہتر ہو۔ کیا تم عبداللہ کی مال یعنی اپنی بڑوادی ہے بہت مور یہ جملے کہ کر عتبہ خاموش ہوکر آپ کو دیکھنے لگا۔ اس کے بعد خود ہی پھر بولا۔

"ابیا تو تم بھی ہی سمجھتے ہوکہ تمہارے یہ باپ دادا تم ہے بہتر تھے تو یہ بھی سمجھ لوکہ وہ الن ہی معبود ول کی عبادت کرتے تھے جن میں تم عیب ڈالتے ہوادریا تم یہ سمجھتے ہوکہ تم ان ہے بہتر ہو۔ جو بھی بات ہو دہ تم کو تمہاری بات سن جائے گی۔ تم نے ہمیں سارے عرب میں بدنام کر دیا ہے بہال تک کہ عربول میں یہ بات مشہور ہوگئی کہ قریش میں کوئی جادو گریا کا جن موجود ہے۔ تمہارا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک دو سرے کے بات مشہور ہوگئی کہ قریش میں کوئی جادو گریا کا جن موجود ہے۔ تمہارا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک دو سرے کے خلاف تلواریں سونت کر کھڑے ہو جا تمیں اور فناہو جا تمیں۔

اب میری بات سنو۔ میں چند چیزیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں ان پر غور کرلو ممکن ہے ان میں سے کوئی بات تمہاری سمجھ میں آجائے۔''

> آپ نے عتبہ کی بیہ بات س کر فرمایا۔ "کموابوولید میں سن رہاہوں۔" اس نیکیا

" بیتیج! تم جو کھ کررہ ہواگراس ہے تہارامقصدیہ ہے کہ تم دولت مند ہوجاؤ تو ہم اپنا پنال میں سے تہادے لئے انتامال اکٹھا کر دیں گے کہ تم ہم میں سب سے زیادہ دولت مند آدمی بن جاؤر اگر تم عن سب سے تبادہ مرتبہ کے طلب گار ہو تو ہم تہیں اپناسر دار بنائے لیتے ہیں اور تہارے تھم کے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے۔ اور اگر تہارا مقصد باوشاہ بنتا ہے تو ہم تہیں اپنا بادشاہ بنائے لیتے ہیں اور اس طرح تم ایک بااختیار آدمی بن جاد گے۔ لیتی یہ بات سر داری کے مقابلے میں زیادہ او نجی ہوگی۔ اور اگر یہ باتیں جو تم کہتے ہو کسی جن دغیرہ کااٹر ہے جس سے تمہار اعلاج کرا کمیں گے دغیرہ کااٹر ہے جس سے تمہار اعلاج کرا کمیں گے رہاں تک کہ تمہیں سحت حاصل ہوجائے کیونکہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تابع جن خوداس شخص پر غالب آکر اس سے ان ایس ہوجائے کیونکہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تابع جن خوداس شخص پر غالب آکر اس سے اس اس بال تا ہیں۔ اس اس بال تا ہو جن خوداس شخص پر غالب آکر اس سے اس بال تا ہوں اس بال تا ہوں ہو تا ہے کہ تابع جن خوداس شخص پر غالب آکر اس سے اس بال تا ہوں اس بی بیادہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تابع جن خوداس شخص پر غالب آکر اس سے اس بال تا ہوں ہو تا ہے کہ تابع جن خوداس شخص پر غالب آکر اس میں اس بال تا ہوں ہو تا ہوں ہو تا ہوں ہو تو ہو تا ہوں ہو تا ہے کہ تابع جن خوداس شخص پر غالب آکر اس میں بال تا ہوں ہو تا ہے کہ تابع جن خوداس شخص پر غالب آکر اس میں بال تا ہوں ہو تا ہے کہ تابع جن خوداس شخص پر غالب آگر ہو تا ہے دیا تابع جن خوداس شخص پر غالب آگر ہوں بال تا ہوں ہو تا ہوں ہوں ہو تا ہوں ہوں ہو تا ہوں ہو

و ستمن خدا کی سمامنے کلمہ حق ..... غرض جب عتبہ نے اپنی بات پوری کرلی تو آنخضرت عظی نے فرمایا۔ "تم اپنی بات کہ جکے ابوولید!"

ہیں بعنی ایسا قر آن ہے جو عربی زبان میں ہے ایسے لوگول کے لئے نافع ہے جو دانشمند ہیں بیثارت دینے والا ہے اور مذہ اننے والول کے لئے ڈرانے والا ہے سواکٹر لوگول نے اس سے روگر وانی کی پھروہ بوجہ اعراض کے سنتے ہی نہیں۔

ر سول الله علی الله علی است بیاک کو پڑھتے گئے اور عتبہ بالکل خاموش سنتار ہااور اپنے دونوں ہاتھ کمر کے پہنے ذمین پر افکا کے بڑے فور سے ان آیات کو سنتار ہا۔ آخر ر سول الله علی ہے بیمال تک بیہ آیات پاک پڑھیں۔
فَانْ آعَوْ صُواْ فَقُلْ اَنْذُرْتُكُمْ صَاعِقَتهٔ مِنْلُ صَاعِقَتهِ عَادٍ وَ تَعُوْد پ ۲۳سورہ تم مجدہ ۲۳ آلہ بیلاہ ترجمہ : - پھراگر دلائل تو حید من کر بھی یہ لوگ تو حید سے اعراض کریں تو آپ کہ دیجئے کہ میں تم کوالی ترجمہ : - پھراگر دلائل تو حید من کر بھی یہ لوگ تو حید سے اعراض کریں تو آپ کہ دیجئے کہ میں تم کوالی است میں است ان تھی۔

عتبہ کی تھبر اہث ..... آخر عتبہ نے آنخضرت ﷺ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر آپ سے خاموش ہوجانے اور رحم کرنے کی بھیک مانگی۔ آنخضرت ﷺ نے سجدہ کی آیت تک پڑھ کر سجدہ کیااور بھر فرمایا۔

"اے ابودلید! تم نے سے سب س لیا۔ اب تم ہواور یہ کلام پاک ہے۔!"

عتبہ آپ کے پاس سے اٹھ بحرابیے ساتھیوں کے پاس چلا گیا۔ اس کے ساتھیوں یعنی مشر کول میں سے ہراکک دوسرے سے کہنے لگا۔

''میں حلف اٹھا کر کہ سکتا ہوں کہ عتبہ جس انداز میں ہمارے پاس سے گیا تھااس انداز میں نہیں آرہا ہے بلکہ اس کے چرے کارنگ بدلا ہواہے۔''

جب عتبدان کے پاس آگر بیٹھ گیا توانموں نے اس سے یو چھا۔

"ابوالوليد! كياكر آئے ہو؟"

<u>حقانیت کااعتراف .....اس نے کہا۔</u>

" میں آیک آلیا کلام سن کر آرہا ہوں کہ اس جیسا میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ خدا کی قتم نہ وہ شاعری ہے ، تہ جادو ہے اور نہ کمانت ہے۔ اے گروہ قریش ! میری بات ماتو اور اس شخص کو آزاد چھوڑ دو، وہ جو کچھ کرنا چاہے کرنے دو۔ کیو نکہ خدا کی قتم اس کا جو کلام میں نے سنا ہے وہ معمولی کلام نہیں ہے۔ اس کے بتیجہ میں اگر عربوں عربوں نے اس شخص پر تملہ کر دیا تو تممارے ہاتھ چر ہلائے بغیر تمہاری مراد پوری ہوجائے گی اور آگر یہ عربول پر غالب آگیا تو ظاہرے اس کی سلطنت تمہاری سلطنت ہوگی اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی اور تم سب بے نیادہ خوش قسمت اوگ ہوگے۔"

اس پر مشر کول نے کما۔

"خداکی قتم ابوالولیداس نے اپنی زبان سے تمہارے اوپر بھی جادو کر دیا۔" عتبہ نے کہا

" یہ میری رائے ہے اب آگے تنہیں اختیار ہے جو چاہے کرو۔"

(قال)۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب عتبہ آنخضرت ﷺ ہے گفتگو کرنے کے بعد اٹھا تو وہ واپس مشر کول کے پاس نہیں آیا بلکہ وہال ہے چلا گیا۔اس پر ابو جہل نے کہا۔

"ائے گروہ قریش! مجھے یقین ہے کہ عتبہ نجی محمر ﷺ کے کہنے میں آکر بے وین ہو گیالور اس کوان کا

كلام بھا كيا۔اس كئےاس كے ياس چلو۔"

چنانچداب بيرلوگ عتبه كياس پنچاورابوجهل بولا۔

"خداکی نشم عتبہ۔ہاراخیال ہے کہ تم محمد ﷺ کی باتوں میں آکرا ہے دین ہے پھر کئے ہولوران کا کلام تمہیں پیند آگیا ہے!

اس پر عتبہ نے ان لوگول کو ساری بات ہتلائی اور کہتے لگا۔

زبان كفر سے تعد لتى حق .... "قتم ہے اس ذات كى جس نے كعب كى بنياد قائم فرمائى جو يجھ اس نے كمااس سے ميں اس كے سوا يچھ نبيں سمجھاكہ وہ تمہيں بجل كے ايسے بى كو خدے يعنی تبابى و برباوى سے بچانے كے لئے درارہا ہے جيسى عاد اور تمودكى قوم برنازل ہوئى تھى۔ آخر ميں نے گھبر اكراس كے منہ پرباتھ ركھ ديااوراس سے در تم كى بھيك ما گى كہ دوائى زبان سے ايسے الفاظ نہ ذكالے كيونكہ يہ بات سب كو معلوم ہے كہ محمد عظیم نے جب بھی كوئى بات كى ہودہ جھوٹ نہيں ہوئى اس لئے جھے ڈر ہواكہ كہيں تم پر عذاب نہ نازل ہوجائے۔"

اس پران لو گول نے کہا۔

"تم پرافسوس ہے! تم ہے ایک مخص عربی زبان میں بات کر تاہے اور تم کہتے ہو کہ تم پچھ نہیں سمجھ سکے!" عتبہ نے کہا

" خدا کی قتم اس جیساکلام میں نے بھی نہیں سنا۔خدا کی قتم وہ شعر وشاعر کی نہیں ہے۔" اس پران لوگوں نے کہا کہ ایوالولید تم پر محدنے جاد و کر دیا ہے۔عتبہ نے کما۔میں نے ابنا خیال ظاہر کر

دی<u>ا</u> آھے حمہیںا ختیارہے۔

ابوطالب کے مکان پر آئے ان میں امود ابن زمعہ ،ولید ابن مغیرہ،امیہ ابن خلف عاص ابن واکل، عتبہ ابن ابوطالب کے مکان پر آئے ان میں امود ابن زمعہ ،ولید ابن مغیرہ،امیہ ابن خلف عاص ابن واکل، عتبہ ابن ربیعہ ، شیبہ ابن ربیعہ ،ابوسفیان ،نفر ابن حرث اور ابو جہل شائل تھے۔ کتاب یبنوع خیات میں ہے کہ ولید ابن مغیرہ قریش کے سر داروں میں سے چالیس معزز آو میوں کے ساتھ ابوطالب کے مکان پر آیا۔ انہوں نے ابوطالب سے در خواست کی کہ آنخصرت علیہ کوان کے سامنے بلایا جائے اور پھر قریش کو آنخصرت علیہ سے جو شکایتیں ہیں ان کو دور کیا جائے اور اس معالم میں پر کر صلح و آشتی صورت پیدا کریں۔ابوطالب نے آنخصرت کو مطورت کی میں میں اس معالم میں پر کر صلح و آشتی صورت پیدا کریں۔ابوطالب نے آنخصرت کو مطورت کی میں میں معالم میں پر کر صلح و آشتی صورت پیدا کریں۔ابوطالب نے آنخصرت کو مطورت کیا جائے اور اس معالم میں پر کر صلح و آشتی صورت پیدا کریں۔ابوطالب نے آنخصرت

" نبیتے ! یہ تمہاری قوم کے لوگ آئے ہیں ان کی شکا بیتی دور کر کے ان کے ساتھ محبت والفت کی نضابید اکرو۔"

اب قریشیوں نے آنخضرت ﷺ پر ناراض ہونا شروع کیا کہ آپ ان کو اور ان کے بزر گول کو بے عقل بتلاتے ہیں اور ان کے بزر گول کو بے عقل بتلاتے ہیں اور ان کے دین میں عیب ڈالتے ہیں۔ان لوگول نے آپ سے کما۔

"اے تھر ﷺ اہمیں تمہارے پاس کے بھیجا گیاہے کہ ہم تم سے مفتلو کریں۔خدا کی قتم ہمارے خیال میں عربوں میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوا جس نے اپنی قوم کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہو جیساتم نے اپنی قوم کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہو جیساتم نے اپنی قوم کے ساتھ کیا ہے۔ تم نے بزرگول کو برا بھلا کہا، وین میں عیب نکالے ہمیں نے عقل کہااور قوم میں چھوٹ ڈال وی، کوئی برائی الی نہیں ہے جو تم نے ہمارے اور اپنے در میان پیدانہ کروی ہو۔

اب أكرتم يه باتين اس لئے كرتے ہوكد حميس ال دوات كى خواہش بے تو ہم لوگ اپنے اپنے مال ميں ے تمارے لئے اتنا، مال جمع سے دیتے ہیں کہ تم ہم لوگوں میں سب سے زیادہ دو تمند ہو جائے نے۔ آگر حمہیں عزت اور شریف کالا کچے ہے تو ہم حمیس اپنامر دار بناکر حمیس ہر قشم کا اعزاز دینے کے لئے تیار ہیں اور اگریہ کوئی او پر اثر ہے جو کم پھولگیا ہے تو ہم اپنے خرج پر تمہار اعلاج کر انے کو تیار ہیں۔"

ایک روایت میں رہے کہ جب یہ لوگ ابوطالب کے گھر پہنچے اور انہوں نے آنخضرت کو بلولیا تو آپ بری تیزی کے ساتھ تشریف لائے کہ ممکن ہے ان لوگول کو ہدایت ہوجائے آپ جب دہال آکر بیٹھ مے تو

ان لو گول نے آپ کودولت وعزت کی پیش کش کی تب آنخضرت علی نے فرمایا۔

" میں جو پچھ مجھی لے کر آیا ہول اس ہے نہ مجھے تمہارے مال ودولت کا لایج ہے اور نہ عزت واعزاز کی خواہش اور نہ ہی مجھے سلطنت و حکومت کی طمع ہے بلکہ حقیقت میں مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رسول بتاکر بھیجا ہے اور بھے پر اپناکلام مینی کتاب نازل فرمائی ہے۔ حق تعالی نے جھے تھم دیاہے کہ میں تمهارے لئے خوش خبریال دینے والا اور ڈرامے والا ہول ، میں نے حمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور تصیحتیں کیس کہ میں جو یجھ لے کر آیا ہوں تم اسے قبول کرو۔ یہ تمہاری دنیا اور آخزت کی بھلائی ہے لیکن آگر تم نے میری تقیعتوں کو مانے کے بجائے انہیں محکرا دیا اور میرے ساتھ برا معاملہ کیا تو میں صبر کردں گا یماں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمهارے ورمیان فیصلہ فرمادے۔"

مشر کول کی طرف ہے دولت و حسن کا لاچے.....حضرت ابن عبال ہے ایک دوسری روایت ہے کہ قریش نے آنخصرت ملک کو مال و دولت کی پینیکش کی تاکہ آپ کے کے سب سے زیادہ دولت مند سخص ہوجا کیں اور اختیار دیا کہ وہ قریش کی جس دو ثیزہ ہے جاہیں اس سے شادی کر دی جائے گی اس کے بدلے میں آب ان کے معبود ول کو براکھتے سے رک جائیں۔ چنانچہ عنبہ این ربیعہ نے آپ سے کہا

"اگرتم (نعوذ باللہ) نفسانی خواہشات کی بناء پر الیی باتیں کرتے ہو تو تم قریشی لژ کیاں پہند کر کے بتاؤ ہم دہ لڑ کیال تمہارے نکاح میں دے دیں گے۔ پھر ان لوگول نے کہا۔ تمر تم ہمارے دین پر داپس آجاؤ ہمارے معبود ول کی عبادت شروع کر دولوراب جس راستے پر پہل رہے ہواس کو چھوڑ دو۔ حمہیں د نیالور آخرت میں جس چیز کی ضرورت ہوگی اس کے ذمددار ہم ہول مے۔"

<u> قرایش کی ایک عجیب اور بیهوده پیشکش ..... پھرانهوں نے کما۔</u>

"ليكن أكرتم أس بينكش كونسيل مائة تو بحربم تهمار بسامن ايك اوربات بيش كرتے بيل أور حميل ان میں ہے کوئی ایک بات قبول کرنے کا اختیار دیتے ہیں۔"

> آپنے فرملیا۔ "وہ کیابات ہے؟"

"وه بدكه أيك سال تك تم جارے معبودول لات اور عزىٰ كى عبادت كياكرواور ايك سال تك جم تمهادے معبود کی عبادت کیا کریں سے۔اس طرح ہم اور تم اس معالمے میں ایک دوسرے کے شریک ہوجائیں کے۔اب اگر ہمارے معبودول کے مقابلے میں تمہار امعبود زیادہ بمتر ہے تو خود بخود تمہاری بات پوری ہوجاتی

ہے (کہ ہم سال بھر تک تمہارے معبود کی عبادت کررہے ہیں)اور اگر تمہارے معبود کے مقالبے میں ہمارے معبود ذیادہ بمتر ہیں تواس طرح ہماری بات بھی پوری ہوتی رہے گی۔"

یہ س کر آنخضرت اللہ نے فرمایا۔

"میں اینے رب کی طرف سے وحی کا انتظار کرر ہاہوں۔"

و کی کے ڈرلید جواب ..... چنانچہ کل تعالیٰ کی طرف سے اس موقعہ پریہ و حی نازل فرمائی۔ \* قل یَا اَیُّهَا اَلْکَافِرُوْنَ لَا اَعْبُدُ مَانَعْبُدُونَ وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ وَلَا اَنَّا عَابِدٌ مَاعَبُدُتُمْ اللّٰحِ لَآلِیْتِ ۴ سورہ

كأ فرون\_

ترجمہ: - "آپان کا فرول سے کہ دیجئے کہ اے کا فرد! میر الور تمہار اطریقہ متحد نمیں ہو سکتالور نہ تو فی الحال میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں ادر نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو اور نہ آئندہ استقبال میں میں تمہارے معبود ل کی پرستش کرول گالور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرد گے تم کو تمہارا بدلہ طے گالور مجھ کو میر ابدلہ لے گا۔

جعفر صادق سے روایت ہے کہ مشرکوں نے آپ سے بید کما تھا۔

" ایک دن تم ہمارے ساتھ ہمارے معبودول کی عبادت کیا کرو اور دس دن ہم تمہارے ساتھ تمہارے معبود کی عبادت کیا کریں گے۔تم ایک مہینے ہمارے ساتھ ہمارے معبود کی عبادت کیا کروہم ایک سال تمہارے ساتھ تمہارے معبود کی عبادت کیا کریں گے۔"

جعفر صادق کہتے ہیں کہ اس پر سورہ قل یہ الکافرون نازل ہوئی جس میں بعض الفاظ عبارت میں پوشیدہ ماننے پڑیں گے گویایوں کماجائے گا۔

لَا أَعْبُدُمَا تَعْبُدُونَ (يوما)وُلَا ٱنْتُمْ عَابِدُونَ مَا ٱعْبُد (عشره)وَلَا ٱنَّا عَابِدُ مَّا عَبَدٌ تُم عَابِدُونَ مَا ٱعْبُدُ (سنته)

ترجمہ: یعنی نہ تو میں ایک دن بھی تمہارے معبودوں کی پرسٹش کرتا ہوں اور نہ تم دس دن میرے معبود کی پرسٹش کرتا ہوں اور نہ تم دس دن میرے معبود کی پرسٹش کرواور نہ تم ایک سال میرے معبود کی پرسٹش کروں گااور نہ تم ایک سال میرے معبود کی پرسٹش کروگے۔

۔ جعفر صادق نے یہ تفیسر بعض دہریوں کے جواب میں پیش کی ہے کیونکہ انہوں نے قر آن پاک پر طعن کرتے ہوئے کہاتھاکہ امر اءالقیس شاعر نے کہاہے۔

قفا نبك من ذكري حبيب و منزل

ترجمہ: اے میرے دونوں ساتھیو تھر جاؤتاکہ ہم مل کرروکیں یاد محبوب اور محبوب کے گھر کی یاد میں۔

(ایعنی امراء القیس شاعر نے دو آدمیوں کا ذکر کیا ہے اور چونکہ امراء القیس عربی کا مشہور ترین اور مسلمہ شاعر ہے اس لئے اس کی استعمال کی ہوئی عربی زبان سیح ترین زبان ہوگی۔ للذاد ہریوں نے اس مصر عہ کی روشن میں قر آن پاک کی سورت قل یا ایھا الکافرون پراعتراض کیا اس سورت میں چار مرتبہ تکرار کیا گیا ہے جو عربی زبان کے قاعدے کے خلاف ہے) جبکہ یہ آیت بھی اس قبیل کی ہے۔ للذا اگریہ چار مرتبہ تکرار کرنا عربی زبان کے لحاظے ہے تو قر آن میں یہ قلطی کیوں ہوئی۔

(اس اعتراض کا جعفر صادق نے وہ جواب دیا ہے جواوپر بیان ہواہے کہ پہلی بار آپ نے اس کا انکار فرمایا گیاہے کہ فرمایا ہے دن بھی تہمارے معبودوں کی عبادت نہیں کردل گا۔دوسر کی باراس کا انکار فرمایا گیاہے کہ اے مشر کین تم بھی دس دن اس معبود کی عبادت کرنے والے نہیں ہوجس کی میں عبادت کرتا ہول۔ تمیسر کی باراس کا انکار فرمایا گیاہے کہ شیس ایک ممینہ تمہارے معبودوں کی عبادت کردل گالورچو تھی باراس کا انکار کیا گیا ہے کہ اے مشر کین نہ تم سال بحراس معبود کی عبادت کروگ جس کی میں عبادت کر تا ہول۔)

ای سورت میں جوار شادہ کہ

الكم دينكم ولى دين اليني تمهار اواسط تمهاراوين إاور مير اواسط ميراوين إ

(اس کے بارے میں کتے ہیں و یکھا جائے تو اس آیت ہے جہاد کی نفی موجاتی ہے کیونکہ جب مسلمانوں کے داسطے مسلمانوں کادین ہے اور مشر کول کے داسطے مشر کول کادین ہے تو کوئی جھڑا ہاتی نہیں رہاللذا جہاد کی کیا ضرورت باتی رہی۔"اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ آیت۔ آیت جہاد کے ذریعہ منسوخ ہوچکی ہے۔ آیت جہادیہ ہے۔

فَاذَا نَسَلَخُ الْآشُهُرُ الْحُرُمُ فَا فَتُلُوُّا الْمُشْبِرِ كِيْنَ حَيثتُ وَجَدْ تَمُوْهُمْ وَنُحُذُوْهُمْ وَ احْضُرُوهُمْ وَ اقْعَدُ وَ الْهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ بِ•اسوره توبِرِحُ الْمَبِينَ د

ترجمہ ۔۔ سوجب اشہر حرم گزر جائیں تواس وقت ان مشر کین کو جمال چاہومار و بکڑو باند هولور واؤ کھات کے موقعول بران کی تاک میں جیھو۔

اس طرح آیت جہاد کے علاوہ اس آیت سے بھی اس کا تھکم منسوخ ہو چکا ہے۔

قُلْ آفَعَیْرَ اللَّهِ عَامُرُونِی اَعْبُدُ اَیُّهَا الْجُلِعِلُونَ الله فاعْبُدُو کُن مِن الشَّا کِویْنَ الآییپ ۲۳ سوره زمر ع که آنسین ترجمہ :۔ آپ ان کے جواب میں کمہ و بجے کہ اے جا اَو کیا بھر بھی تم بھے کو غیر اِللّٰہ کی عبادت کرنے کی فر ماکش کرتے ہولور آپ کی طرف بھی یہ بات و می میں بھیجی کرتے ہولور آپ کی طرف بھی یہ بات و می میں بھیجی جا چک کہ اے عام مخاطب اگر تو شرک کرے گا تو تیر اکیا کر ایاسب عارت ہوجائے گا اور تو خسارہ میں پڑے گا تو میر الکہ میشہ اللہ بی کی عباوت کر نالور اللہ کا شکر گزرر ہائے۔

(تحراس بارے میں بہ بات واضح رہنی چاہے کہ لکم دینکم ولی دین کا تھم اب بھی منسوخ نہیں بلکہ باتی ہے البتہ آیت جماد کا جو تھم ہے وہ خاص حالات میں ہے جبکہ اسلام لور کفر ایک دوسرے کے بالکل مدمقائل آکریر سر جنگ ہوجائمیں)۔

جب رسول الله ﷺ نے مشر کول ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیہ قر اکن پاک نازل فرملاہے جے تم ناپہند کرتے ہو توانہوں نے کہا۔

> "آپاس کے علاوہ کو کی دوسر اقر آن لائے!" اس پراللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔

وَلُوْ تَفُولُ عَلَيْنَا بِغَضَ الْاَفَاوِيْلِ لَا حَدْ نَامِنهُ بِالْبَهِينِ ثُمَّ لَفَظَعْنَا مِنهُ الْوَدِينَ بِ9موره الحاقر ؟ آجيجه ترجمه : - لور آگريه بهارے وَ مِسَائِهُ مِعُولُ بِا تَمَى لِكَادِيتَ تُوتِمُ الناكاد امِنامَا تَحْدَ بِكُرْتِ بِهِمِ الناكار گردل كان وُالتے۔ اس بارے میں رہے مجمی کماجا تاہے کہ مشر کول کی اس بات کے جواب میں قر آن پاک کی یہ آیت پیش کرناذیادہ مناسب ہے۔

قُلْ مَا يَكُونَ لِن أَن أُبِدُلَهُ مِنْ تِلْقَاءَ نَفْسِي الآير بِالسورة يولس ع المسيد

ترجمہ بنت آپیوں کہ دیجے کہ جھے ہے۔ نہیں ہو سکتاکہ اپی طرف سے اس میں ترمیم کردوں۔" مشرکوں سے گفتگو ..... (قال) ایک مرتبہ آنخفرت عظی قرایش کی ایک ایس میں مجے جس میں پڑے بڑے مشرک سردار موجود تھے جیسے ابو جمل، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ امیہ ابن خلف اور ولید ابن مغیرہ۔ آپ سے ان لوگوں سے فرملیا۔

· "میں جو پچھے لے کر آیا ہو (لیتن جو با تمن کہتا ہوں) کیادہ اچھی با تمن نہیں ہیں ؟" م

التالو كول نے كمار

"خدای متم بے شک ہیں۔"

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان لو کول سے یہ ہو چھاتھا

"میں جو کھے کہا ہول کیا اس میں تہیں بری بات نظر آتی ہے؟"

عبد الله ابن ام مكتوم كى مداخلت ..... النالوگول نے كها برگز نهيں۔ اى وقت حفرت عبدالله ابن ام مكتوم آگئے (جو نابينا تھے) يہ ام المومنين حفزت خد يجبر كے مامول زاد بھائی تھے اور شروع زمانے ميں بى كے ميں مسلمان ہوئے تھے۔ اس وقت آنحضرت علیہ ان قریش مر داروں كے ماتھ اس گفتگو ميں مشغول تھے اور آب علیان ہوئے نے اس وقت ان مشركول ميں اسلام سے پھھ دنجي اور اس طرف جھكاؤ محسوس فرمايا تھا مكر اى وقت عبدالله ابن مكتوم نے آكرا يك دم آب سے عرض كيا۔

"يار سول الله! الله تعالى في آب كوجو كه علم عطافر ماياب (يعن جنتي آيتين نازل موتى بين)وه جهيم بتلا

" -25-2

مداخلت پر آنخضرت کو گرانی ..... عبدالله ابن ام مکوم نے اپی اس بات کو اتا بار بار دھرایا که آخضرت کو گرانی چیش آئی کیونکه اس وقت آپ مشرکون کو اسلام کی دعوت چیش فرمارے تھے اس لئے آپان کے موال کوٹا لئے رہے تور آپ نے ان سے بات نہیں کی۔

گرانی پر عماب خداوندی .....(ی) ایک روایت میں یہ ہے کہ آخر آپ نے اس محص کواشارہ فرمایاجو عبد اللہ کو راستہ و کھانے کے لئے ساتھ آیا تھا کہ وہ عبداللہ کو رو کے رکھے یہاں تک کہ آپ گفتگو سے فارغ ہوجائیں۔ چنانچہ اس محض نے عبداللہ کو یکڑ کر ہٹانا چاہا (گر چونکہ عبد اللہ نابیوا ہے اور انہوں نے آخضرت تھا کہ کا اشارہ و یکھا نہیں تھا اس لئے انہوں نے اس محض کو و تعکیل دیا۔ اس پر آنخضرت تھا کو ناکواری پیش آئی اور آپ نے عبداللہ کی طرف سے منہ پھیر کران سے گفتگو شروع فرماوی جن سے آپ بات کر سے تھے۔

اس پرائلہ تعالیٰ کی طرف ہے آنخضرت ﷺ پرعماب موالور یہ آیات ناذل ہو کیں۔ عَبَسَ وَ تُوَلِّی اَنْ جَاءَ اُ الْاعْمٰی وَمَا یُلَہٰ بِیکُ لَعْلَهٔ یُزِّ کُی لاکت ہے ۳ سورہ میں سما آلے ہے ترجمہ: - تَغْیر ﷺ جیں بہ جیں ہو گئے اور متوجہ نہ ہوئے اس بات سے کہ ان کے یاس اندھا آیا اور آپ کو کیا تنابدنا بينا آب كى لعليم ست ورسه طور يرسنور جاتا

یعنی نابینا ہونے کے باوجود آناس بات کی دلیل تھی کہ ان کواسلام اور آنخضرت تھے ہے ذہردست تعلق تفاکہ وہ آئی تکلیف اٹھا کر ایک راہبر کے ذریعہ آپ تھا کے کہ مت میں حاضر ہوئے۔اب ظاہر ہے جس فخض کی و کہیں گی ہے کہ عالمہ کیا جاتانہ فخض کی و کہیں گی ہے کی خدمت ہو اور جو ایسا معذور ہووہ اس بات کا حقد ارتھا کہ اس کے ساتھ توجہ کا معالمہ کیا جاتانہ کہ پہلو جی اور گریز کا (خواہ دو و قتی ضرورت اور مصلحت ہی کی دجہ سے رہا ہو)۔

ابن ام مکتوم کی عزیت افزائی ..... چنانچه اس واقعه اور اس آیت کے نزول کے بعد جب بھی حصرت عبد اللہ ابن ام مکتوم آتے تو آنخضرت تلکی ان کا استقبال کرتے ہوئے یہ فرمایا کرتے تھے۔

> "خوش آمریداس مخفس کو جس کی دجہ ہے میر ہے پرور د گارنے مجھ پر عمّاب فرملا۔" بر سر سر سر مرمن میں مارین میں میں میں

پھر آپان کو بھانے کے لئے اپنی چادر بچھاتے۔

(قال)اس روایت سے قامنی ابو برابن عربی کا قول سال رو ہو جاتا ہے۔

اقول۔ مولف کتے ہیں: غالب"ابن عربی کا قول وہ ہے جس کوان کے شاگر وعلامہ سیلی نے نقل کیا ہوہ قول ہے ہے کہ ابن ام کمتوم اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ورنہ (اس روایت میں جس کی بنیاد پر علامہ سیلی نے یہ بات کی ہے) ابن ام کتوم کواس لقب سے نہیاد کیا جا تا جوان کے نابیعا ہونے کی وجہ سے پڑھیا تھا۔ بلکہ اس نام سے باد کیا جا تا جس کی نسب ان کے ایمان کی طرف ہوگی اگر دو اس وقت ایمان لا چکے ہوتے اس کے در حقیقت دو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ اس بات کی طرف (اس روایت کے مطابق جس کی بنیاد پر علامہ سیلی نے یہ بات کی ہے) ابن ام مکتوم نے آئے ضرب تا تھا کہ کویار سول اللہ مالی کئے میں ہوئے ہیں۔ اس ملا یہ دی کما گیا ہے جس کے متی میں ہوئے ہیں۔ اس ملا یہ دی کما گیا ہے جس کے متی ہوئے ہیں ہوئے کی توقع اور امید ظاہر کی گئی ہے جبکہ اگر وہ اس آیت کے نازل ہوئے آئے سیل ان کے پاک باطن ہونے کی توقع اور امید ظاہر کی گئی ہے جبکہ اگر وہ اس آیت کے نازل ہوئے سنور جاتا۔ یعنی آیت میں ان کے پاک باطن ہونے کی توقع اور امید ظاہر کی گئی ہے جبکہ اگر وہ اس آیت کے نازل ہوئے سنور جاتا۔ یعنی آئے سیل مسلمان ہونے ہوئے ہوئے تو پاکیزگی نئس کے سلسلے میں دہ توقع کے دائرے سے نگل جائے۔ یہاں تک علامہ سیلی کا کلام ہے۔

شی ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک تمخص حضرت عائشہ کے پاس عاضر ہولہ اس وقت ابن ام مکتوم ان کے پاس ہیٹھے ہوئے تھے۔حضرت عائشہ ان کے لئے لیموں کاٹ کاٹ کر شمد میں ملار ہی تھیں اور انہیں کھانے کے لئے وے دی تھیں۔اس مخص نے حضرت عائشہ ہے اس کی وجہ یو چھی تو حضرت عائشہ نے فرملیا۔ ''جب ہے ان کے معالمے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی پر عماب نازل فرملیا اس وقت ہے آپ کے گھر

کے سب لوگ ان کی ای طرح خاطر داری کرتے ہیں۔ "واللہ اعلم ابو جہل کی طرف سے معجزہ کا مطالبہ ..... فقادی جلال سیوطی میں ایک روایت ہے کہ ایک و فعہ ابو جہل نے آنخضرت تلک ہے کہا۔

"اے محمہ!میرے گھرے میں ایک پھرہے آگرتم اس میں سے ایک مورپیدا کر دو تو میں تم پر ایمالة المجمع "

معجوے کا ظہور اور ابوجہل کی روگر وانی ..... آنخضرت مظافہ نے اپندب سے وعافر مائی۔اجانک اس معرے الی کراموں کی آوازیں آنے لکیں جیسی بچہ کی پیدائش کے وقت حاملہ عورت کے منہ سے نگلی ہیں۔ اس کے بعدوہ پھر پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیااور اس میں ہے ایک مور نکلا جس کا سینہ سونے کا نقا، سر زبر جد کا تھا، دونوں پر یا قوت کے تھے اور اس کے پیر ہمیرے کے تھے۔ ٹکر ابو جہل نے اس مور کو دیکھااور منہ موڑ کر چلا گیااور مسلمان نہیں ہوا۔علامہ سیوطی نے اس روایت کو باطل قرار دیا ہے۔

متجزه شق القمر ..... پھر مشر کول نے آنخضرت ﷺ نے غیر متعین نشانیال دکھانے کی فرمائش کی جیسا کہ بخار کا دستکم نے روایت کیا ہے۔

حفرت ابن عبال سے جوروایت ہاں میں ہے کہ مشرکوں نے آپ سے متعین نشانیاں و کھانے کی فرمائش کی۔ حمر آگے تفصیل آئے گی جس سے ظاہر ہو تا ہے کہ پہلے مشرکوں نے آپ سے غیر متعین نشانیاں دکھانے کی فرمائش کی اور پھر متعین نشانی کی فرمائش کی۔ للذاوونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں رہتا۔ قبول اسلام کے لئے شق القمر کی شرط ..... چنانچہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ قریش نے آخضرت میں گئی فرمائش کی۔

(ی)اورایک روایت میں حضرت ابن عباس بی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ منی کے مقام پر مشر کیات جمع ہوئے ان میں ولید ابن مغیرہ،ابو جہل ابن ہشام ،عاص ابن ہشام ،اسود ابن عبد بینوٹ،اسود ابن مطلب زمعہ ابن اسود اور نضر ابن حرث بھی تھے۔ یہ لوگ جمع ہو کر آنخضرت تلک کے پاس آئے اور کہنے گئے۔ "اگر تم سے ہو تو ہمیں چاند کے دو گڑے کر کے دکھلاؤ۔ اس طرح کہ ایک گڑا ابو بہیس بہاڑ پر نظر آئے اور دوسر استعیقان بہاڑیر نظر آئے۔"

( بیغنی دونوں نکڑے ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ جاند کے دو ککڑے ہونے میں کوئی شک نسد ہے)۔ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ

"ال كا أوها حصه مشرق مين بوتو أدها حصه مغرب مين بور"

یہ ممینہ کی چودھویں رات تھی جس میں پورا جاند تھا۔ آنخضرتﷺ نے مشرکول کی یہ عجیب و غریب فرمائش من کر فرمایا۔

أكريس اليهاكرو كھاؤل توكياتم جھ پرايمان لے آؤ مے ؟"

مشركول نے كما\_"بال!"

اب الله تعالی سے آنخضرت علی کے دعا فرمائی کہ آپ کے ہاتھ یہ معجزہ ظاہر فرمادے۔ چانچہ فور آجا ند کے دو کلڑے دو کلڑے ہوگئے اور ایک حصہ ابولیتیں بہاڑ کے اوپر نظر ایااور دوسر استعینان بہاڑ پر نظر آباد ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ چاند کے اس طرح وو کلڑے ہوگئے کہ آبک کلڑا بہاڑ کے اوپر تعالور دوسر ابہاڑ سے دور تعالد جو کلڑا بہاڑ کے اوپر تعالوہ دوسر ابہاڑ سے دور تعالد جو کلڑا بہاڑ کے اوپر تعاوہ شاید مشرق کی سمت میں تعالد جو کلڑا بہاڑ کے اوپر تعاوہ شاید مشرکول سے فرملیا۔

"اب كوايى دو\_اب كوايى دو\_!"

اس تفصیل سے معلوم ہوجاتا ہے کہ اس روایت میں جس میں کہ بہاڑوں کے نام ہیں اور اس روایت میں جس میں کہ مشرق و مغرب کے لفظ ہیں کوئی فرق نہیں رہتا۔ نیز ان ووٹوں روایتوں اور اس روایت میں بھی کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا جس کے الفاظ میہ ہیں کہ:- " پھر چاند کے اس طرح دو ٹکڑے ہو گئے کہ آدھا صغابہاڑی پر تھاادر آدھامر دہ بہاڑی پر تھا۔ اور یہ صورت عشر کے بعد ہے دات تک رہی کہ اس دوران میں چاند کے دونوں علیحدہ علیحدہ ٹکڑے د کھائی دیتے رہے اور اس کے بعد نظر دل ہے او تجمل ہو گئے۔"

اباگر جاند کاشل لیعنی گلڑے گلڑے ہو جانا نجر سے پہلے ہوا تھا تو ٹھیک ہے درنہ دو سری صورت میں یہ دو سرا ' بخزہ ہو گاکیو نکیہ چو د ہویں رات کا جاند پوری رات نظر آتار ہتا ہے ( جبکہ روایت میں جاند کے او جھل ہو جانے کاذکر ہے )۔

سیرزین معمرے روایت ہے کہ جاند غروب ہونے کے بعد (اصل حالت میں) دوبارہ ظاہر ہو گیا تھا۔ چنانچہ بھرر سول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اب گواہی دو۔

جمال تک دو فکروں کا تعلق ہے اس کے لئے حدیث میں فرقمان کالفظ استعمال ہواہے (اس کے متعلق کہتے ہیں کہ ) فرقمان سے مراو دو مرتبہ (بھی ہوسکتی) ہے۔ جیسا کہ بعض روایتوں میں ہے اور جن ہے بعض کو ثین نے جیسے علامہ زین العراتی ، بمی مراولی ہے۔ چنانچہ علامہ عراقی کہتے ہیں کہ چاند دو مرتبہ میں شق ہوا ہے۔ یہاں دو مکرے کے بجائے دو مرتبہ کما گیاہے جس کے لئے عربی میں مرہ کالفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ مرہ اگرچہ این اصل کے لحاظ ہے فعل کے لئے وضع کیا گیاہے مگر کبھی کہی یہ اعیان میں بھی استعمال ہوتا ہے (یہ اگر چہ این اصل کے لحاظ ہے فعل کے لئے وضع کیا گیاہے مگر کبھی کبھی یہ اعیان میں بھی استعمال ہوتا ہے (یہ ایک لغوی بحث ہے جس کی تفصیل اور وضاحت غیر ضروری ہے)۔

علامہ ابن تیم کہتے ہیں کہ جمال تک جاند کے دو مرتبہ شق ہونے کا تعلق ہے کہ ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ دو مختلف زمانوں میں شق ہوا توجو شخص آنخضرت عظیے کی سوانح حیات اور سیرت پاک ہے واقف ہے وہ جانبا ہے کہ یہ بات غلط ہے اور شق قمر لیعنی چاند کے دو مکڑے ہونے کا معجزہ صرف ایک ہی مرتبہ چیش لیا

<u> شرط سے روگر والی ..... غرض قریش کی فرمائش پر جب آنخضرت تنظیم</u>ے نیاند کے دو ککڑے فرماکر دکھا دیئے تووہ بجائے آپ کی نبوت وصدافت پرایمان لانے کے کہنے لیگے۔

"ابن ابوكبند يعنى محديظ في في مركوكول يريعنى تمهارى أنكهول يرجادو كردياب."

ابن الوكبوند..... يمال مشركول نے آپ كوابن الوكبوند كينى الوكبوند كا بينا كما ہے۔ يہ الوكبوند آخضرت الحظيمة كے ايك نانا كالقب تفاد اس لئے كہ وجب ابن عبد مناف ابن ذہرہ جو آپ كى والدہ حضرت آمنہ كا واوا تھا يہ بوكبوند اس كالقب تفاد يا بحريد الوكبوند كے لقب والا فض آپ كى وووھ پلانے والى وابد حليمہ كے اجداو ميں سے باہوگا كيونكہ وابد وابد ميں القب تفاد يا بحران كى كمى بينى كانام كبور ہوگا اور ال كے موجو الوران كے دوا أكا بھى بى لقب تفاد يا بحران كى كمى بينى كانام كبور ہوگا اور ال كے شوہر جو آخضرت عظیم كے رضا كى باپ ہوئے اپن اس بينى كى نسبت سے ابوكبوند كملاتے رہے ہول گے۔ جيسا له يہ درضاعت كے بيان ميں بھى گزراہے۔

ایک روایت بھی ہے جس میں ہے کہ مجھ سے میری رضائی باپ ابوکبوں نے بیان کیا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کے ایک معزز سر دار سلول کو دفن کرنے کا اراوہ کیا اور اس کے لئے قبر کھو دی تو انہیں زمین میں یک بند در دازہ ملا۔ ان او گوں نے اسے کھولا تو دیکھا کہ اس کے اند را یک تخت ہے جس پر بروے قیمتی کپڑوں میں یک بند در دازہ ملا۔ ان او گوں نے سر کے پاس ایک تحریر رکھی ہوئی تھی جس میں لکھا تھا کہ میں ابوشر ذوالنون کیک شخص لیٹا ہوا ہے اس کے سر کے پاس ایک تحریر رکھی ہوئی تھی جس میں لکھا تھا کہ میں ابوشر ذوالنون

ہوں۔ میں غریبوں کا محدکانہ اور بیکسوں کاوالی تھا، بچھے موت نے زیر دستی چھین لیاحالا نکہ میں خود بڑا طا قنور او معزور تھا۔

کتے ہیں آنخضرت اللہ نے فرمایا ہے کہ بد ذوالنون ہی سیف ابن ذی برن حمیری تھا۔

بسر حال ابو تبعد کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ نام آخضرت بھاتھ کی واد حیال میں ایک شخص کا تھا کیو نکہ آپ کے وادا عبد المطلب کے نانا کو ابو تبعد کما جاتا تھا۔ یہ شخص اس ستارے کی پر ستش کر تا ہ جس کو شعری کہاجاتا ہے۔ اس شخص نے قریش کے بر خلاف بنوں کی پر ستش چھوڑ دی تھی (جس کے متیجہ میر قریش اس سے ناراض ہو گئے تھے اور اس کو بے دین کئے تھے ) لاڈا قریش نے آخضرت تھاتے کا نام لینے ۔ کریش اس سے ناراض ہو گئے تھے اور اس کو بے دین کئے گئے تھے ) لاڈا قریش نے آخضرت تھاتے کا نام لینے ۔ بجائے ابن ابو کبو یہ آپ کی تو بین کے خیال سے کہا اور ایک ایسے شخص کی طرف نسبت کر کے آپ کو پھاوا جس نے دین کے معالمے میں اپنے بزر گوں کاراستہ چھوڑ دیا تھا (کیونکہ خود آخضرت تھاتے ہمی وین کے معالمے میں اپنے برر گوں کاراستہ چھوڑ دیا تھا (کیونکہ خود آخضرت تھاتے ہمی وین کے معالمے میں اسے بر تھے )۔

ایک قول ہے کہ جس مخص نے بنول کی پرسٹش چھوڑ کر شعری ستارے کی پرسٹش بڑر دع کر دی تھ دہ قبیلہ نی خزاعہ کا ایک شخص تھالور قرایش نے یہاں آپ کو ابن ابوکبوںہ کہہ کر ای مخص ہے تشبیہ دی تھی۔ کیونکہ آپ نے بھی دین کے معالمے میں ان لوگوں کی خلاف در زی کی تھی۔

اس آخری قول کی تائید کتاب انقان کے قول سے بھی ہوتی ہے جس میں ایک آیت کے ذریعہ الا تشبید کی مثال پیش کی تائید کتاب انقان کے قول سے بھی ہوتی ہے جس کانام سیجیت ہے۔ تنجیت مطلب یہ ہے کہ کلام کرنے والاان مخلف چیزول میں سے جن کاوہ ذکر کر رہاہے کسی ایک چیز کو کسی خاص تکتے وجہ سے تشبید کے لئے خاص کرے جیسے حق تعالیٰ کارشادے۔

وانه هو رب الشعرى قرآن حكيم ب ٢ سوره عجم ٢٠

ترجمه :- بوربد كه وين مالك ب ستاره شعرى كالجمي\_

یمال حق تعالی نے آپ کو تمام ستاروں کارب کہنے کے بجائے خاص طور پر شعری ستارے کاذکر حال کا کہ نے اس طور پر شعری ستارے کاذکر حال کا اس خال تمام چیزوں کا رب اور پرور دگار ہے۔ شعری ستارے کے خاص طور پرذکر کی وجہ یہ کہ عربوں میں ایک شخص نے اوگوں کو شعر کہ عربوں میں ایک شخص نے اوگوں کو شعر ستارے کی پرستش کی دعوت دی۔ اس سے رومیں حق تعالی نے یہ آیت ناذل فرمائی۔

واله هو رب المتعرف.

چونکہ اس کے رب ہونے کا وعویٰ کیا جماناس کے حق تعالیٰ نے اس آیت میں ظاہر فرمایا ہے۔
(عبادت کے لائق صرف ذات باری ہے جو اس ستار کے کا بھی رب ہے) یمال تک کتاب اتقان کا حوالہ ہے۔
جمال تک کبور لفظ کا تعلق ہے یہ کبش کا مونٹ نہیں ہے جس کے معنی ہیں مینڈھا۔ کیو نکہ کبیر مونٹ اس لفظ ہے نہیں بنتا بلکہ دوا کی علیحہ ہ لفظ ہے جس کا مادہ بھی علیحہ ہے۔
مونٹ اس لفظ ہے نہیں بنتا بلکہ دوا کی علیحہ ہ لفظ ہے جس کا مادہ بھی علیحہ ہے۔
شق قمر کی مسافرول سے تصدیق ..... غرض چاند کو دو گلڑے ہوتے دیکھ کر قریش دیگ رہ گئے فرران ہی ایک خفس بولا۔

"اگرچہ محمد علی ہے ہمارے لحاظ ہے جاند پر جادو کرویا ہے مگر ان کے جادو کا اثر ساری و نیا کے لوگوا

نہیں ہو سکتا (بیغی ہر جکہ کے لوگ چاند کورو گلزوں کی شکل میں نہیں د کیے رہے ہوں گے)۔" ایک روایت میں اس طرح ہے کہ

"ہوسکتاہ محمد ﷺ نے ہمیں اپنے جادو کے اثریں لے لیاہو لیکن وہ ساری دنیا کو معور نہیں کر سکتے۔ للذادوسرے شہروں سے آنے والول سے پوچھا کہ کیاانہوں نے بھی جاند کو دو ٹکڑے ہوتے ویکھا ہے۔" چنانچہ اب لوگول نے باہر سے آنے والے مسافروں ہے پوچھا توانہوں نے بتلایا کہ ہاں ہم نے بھی یہ حیر نناک بات دیکھی ہے۔

> ایک روایت میں ہے کہ ابوجل نے یہ معجز ہو کھے کر کہا۔ " یہ جادو ہے اس لئے دور در از کے لوگوں ہے معلوم کرو۔" ایک روایت کے الفاظ کے مطابق۔اس نے یہ کہا

"آنے والے مسافروں کا خیال رکھواور ان سے پوچھوکہ کیاانہوں نے بھی بیدواقعہ دیکھاہیا نہیں۔" چنانچہ آنے والے مسافرول نے اس واقعہ کی تقیدیق کی۔ ایک روایت کے الفاظ بیر ہیں کہ۔ پھر باہر سے آنے والے اور ہر ہر طرف کے لوگ کے آئے اور مشرکول نے ان سے پوچھا تو انہوں نے ہتاؤیا کہ ہاں ہم نے بھی چاتم کودو ککڑے ہوئے دیکھاہے۔

اہل شرک کی جن و هرمی ..... آب جبکہ باہر کے مسافروں نے بھی اس مجزے کی تعدیق کر دی تو مشرکوں نے بید کھاکہ بس چر توبید ایک عام جادو ہے جس کاسب پر اثر ہوا ہے۔ اس طرح کویا نہوں نے بیہ بات صرف ای معجزے کے متعلق نہیں کئی بلکہ آپ کے دوسری تمام نشانیوں اور معجزوں کے بادے میں بھی میں کہا مسرف ای معجزوں کے بادے میں بھی میں کہا۔ ایک دوایت کے الفاظ میں رہے کہ مشرکوں نے کہا۔

" بیا لیک ایسا جادو ہے جس سے جادوگر بھی متاثر ہو تھے۔" اس پر اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی۔

افَتَرَبَّتِ الشَّاعَةُ وَانشَقَ الْفَمَرُ وَ إِنْ يَرَوْاينَهُ يَّعْرِضُوا وَ يَفُولُوْ سَبِحْرٌ مُّسَيِّرٌ ب ٢ سوره قمر رامًا ترجمه :هقیامت نزدیک آئیجی اور جاندشق ہو گیااور یہ لُوگ آگر کوئی مجزدہ کیجتے ہیں تونال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جواتجی ختم ہوا جا تاہے۔

یائی کامطلب یہ بھی ہوسکتاہے کہ یہ جادوہے جس سے سب متاثر ہوگئے ہیں۔یاجو بہت ذہر دست ہے اب اس تفصیل سے معلوم ہو تاہے کہ جاند کو شق ہونے کی حالت میں صرف کے والول نے بی نہیں دیکھا بلکہ دور دراز کے رہنے دالے لوگول نے بھی دیکھا تھا۔ اس سے ال بعض وہریوں کی بات کی تر دید ہو جاتی ہے۔ جو (چاند کے شق ہونے والول کو تمام رد نے ذمین کے جو (چاند کے شق ہونہ و تا تواس کو تمام رد نے ذمین کے لوگول نے دیکھا ہو تا۔

محراس اعتراض کے لئے یہ جواب مناسب نہیں ہے کیونکہ اس معجزے کا مطالبہ ایک خاص جماعت اور کچھ مخصوص لوگوں نے کیا تھا للذاہ س کو الن ہی لوگوں نے ویکھا جو اس کے خواہشمند ہتے۔ اس طرح اس جواب میں ایک کمز دری ہے بھی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اس وقت چاندایسے برج میں ہو کہ کے کے باہر کے لوگوں میں سے پچھ کے سامنے رہا ہواور پچھ علاقوں میں سامنے نہ رہا ہو۔ ایسے ہی لیمن علاء کامثلا" قول یہ ہے کہ چاند کا شق ہو نادراصل رات میں ظاہر ہونے والاا کیک معجزہ تفاجوا لیک خاص جماعت کے او گول کے لئے رات کے ایک جھے میں ظاہر کیا گیا جبکہ اس وقت اکثر لوگ سور ہے ہتھے۔

کتاب رفتح الباری میں ہے کہ در خت کے نئے کارونا۔لور چاند کا شق ہونادونوں ایسی روایتیں ہیں کہ حدیث کی مند کو جاننے والوں کے نزدیک معتبر ہیں۔

شق قمر اور شق صدر ..... اقول - مولف کہتے ہیں : جاند کے شق ہونے کے سلسلے میں قصیدہ ہمزیہ کے شاعر نے بھی اس خعر میں اشارہ کیا ہے۔

## شق عن صدره و شق له البدر

ومن شرط کل شرط جزاء

مرطلب .....لین آنخسرت بیلی کا سینہ چاک کیا گیا۔ یہ دونوں ہی روائیک تھیدے کے ایک نیخ میں ہے کہ۔
آنخضرت بیلی کا قلب مبادک چاک کیا گیا۔ یہ دونوں ہی روائیتی درست ہیں کیونکہ پہلے آپ کا سینہ مبادک چاک کیا گیا تھا۔ غرض تسیدے کے اس شعر میں کما گیا ہے کہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا تھا۔ غرض تسیدے کے اس شعر میں کما گیا ہے کہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور پھر آپ کی دجہ سے چودھویں دات کے چاند کو چاک کیا گیا اور چاند کو آپ کے لئے اس واسطے چاک کیا گیا اور پھر آپ کی دجہ سے چودھویں دات کے چاند کو چاک کیا گیا اور چاند کو آپ کے لئے اس واسطے چاک کیا گیا کہ ہر فضیلت اور خصوصیت کی ایک ہزاء ہوتی ہے۔ چنانچہ آنخضرت بھائے کو یہ خصوصیت کی ایک ہزاء ہوتی ہے۔ چنانچہ آنک اس واقعہ کی مشابست کے اور فضیلت عطا ہوئی تھی کہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا تھا اس کی ہزاء آپ کو یہ دن گئی کہ اس واقعہ کی مشابست کی خان ہوتا ہے جو سب سے ہم چیز ہو سکتی تھی وہ آپ کے ہاتھوں پر ظاہر کی گئی اور وہ چاند کا شق ہوتا یا چاک ہوتا ہوتا کے بعد آنخضرت سے کھلا ہوا اور سب سے عظیم الشان مجزہ تھا۔

اس واقعہ کی طرف امام سکتی نے بھی اپنے قصیدے میں اشارہ کیا ہے کہ: وبدر الدیا جی انشق نصفین عندما ادادت قدمت منك اظھاد الله

رجہ: -جب قریش نے آپ مجزود کھانے کا مطالبہ کیا تو آپ کے ہاتھوں روشن چاند دو گلائے ہوگیا۔

(ع) قریش نے دراصل پہلے آپس میں سازش کی تھیاور فیصلہ کیا تھا کہ آنخضرت کے پاس چار آپ ہے چاند کو شق کر کے دکھانے کی فرمائش کریں گے جو ان کے نزدیک ایک بالکل نا ممکن اور محال بات تھی۔ چنانچ پہلے انہوں نے فیر متعین طور پر کوئی نشائی دکھانے کی فرمائش کی اور پھر متعین کر کے فرمائش کی۔ ہند و ستان میں شق قمر کے وید ارکا آپک عجیب واقعے ..... کتاب اصابہ میں ایک روایت ہے جس میں راوی کہتا ہے کہ جب میں نوسال کا تھا تو اپنے والد اور پچ کے ساتھ خراسان سے تجارت کے سلسلے میں ہندو ستال کے سفر پر گیا۔ ہندو ستال کے علاقے میں وافل ہوتے ہی ہم ایک باغ کے پاس سے گزر ہے۔ تا فیلے والے التر باغ کود کیے کر اس کی طرف برجے ۔ وہاں پینی کر ہم نے لوگوں ہے اس باغ کے متعلق تحقیق کی کہ یہ کس کا ہے ہمیں بتایا یا گیا کہ شخ زین الدین معرکا باغ ہے۔ ہم نے باغ کے باہر ایک بست بڑاور خت دیکھا جس کے سامیہ میں ایک برا گیک بست بڑاور خت دیکھا جس کے سامیہ میں ایک برا گیک بست بڑاور خت دیکھا جس کے سامیہ میں وقت ہمیں دیکھ کر خوش آمدید کیا ۔ آپ میں ایک ذرخت کی ایک شاخ میں آیک ذرخت کی ایک شاخ میں آئید نمیل مینی تھیلائوگا ہوا ہے ہم نے لوگوں ہے اس ذرکھا کہ درخت کی ایک شاخ میں آیک ذرخت کی ایک شاخ میں آئید نمیل مینی تھیلائوگا ہوا ہے ہم نے لوگوں ہے اس ذرکھا کہ درخت کی ایک شاخ میں آیک ذرخت کی ایک شاخ میں آئید نمیل مینی تھیلائوگا ہوا ہے ہم نے لوگوں ہے اس ذرکھا کہ درخت کی ایک شاخ میں آئید نمیل مینی تھیلائوگا ہوا ہے ہم نے لوگوں ہے اس ذرکھا۔

ا بیک ہندوستانی صحابی ..... "ان شخ زین الدین نے رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی ہے آنخضرتﷺ نے ان کو چھے مرتبہ کمبی عمر کی دعادی تھی۔ اب شخ چھ سوسال کے ہو چکے ہیں اور اس طرح گویا ہر دعا کے بتیجہ میں شخ کو ایک سوسال کی عمر ملی۔" ایک سوسال کی عمر ملی۔"

اب ہم نے ان او گوں ہے درخواست کی کہ شیخ کو پنچے اتاریں تاکہ ہم بھی ان کی زیارت کر سکیں اور ان ہے گفتگو کر سکیں یہ سن کر ان لو گوں میں ہے ایک بزرگ آگے بڑھے اور انہوں نے وہ ذنبیل در خت کی شاخ میں ہے اتاری۔ ہم نے دیکھا کہ زنبیل میں روئی بھری ہوئی ہے اور اس روئی کے بچے میں اس پر شیخ بیٹھے ہوئے جیں جو بے انتہا کمز وراور ہا توال ہیں۔ پھر ان ہی بزرگ نے اپنامنہ شیخ کے کان پر رکھ کر کہا۔

" یہ لوگ خراسان ہے آئے ہیں ان کی خواہش ہے کہ آپ ان کو بتلائیں کہ آپ نے کیے

آ تخضرت على كادر آ تخضرت على في آپ كافرمايا تقال"

شیخ کی طرف ہے اینے واقعہ کی حکایت .....یان کر شیخ نے منہ کھولالورا تن کمزور آواز میں فاری زبان میں گفتگو کی جیسے مکھیوں کی جعنبصتا ہے ہوتی ہے شیخ نے کہا۔

سفر حجاز .....ایک مرتبہ جبکہ میں نوجوانوں تھااپنے والد کے ساتھ نجارت کے سلسلے میں حجاز گیا۔ جب ہم کے کی ایک واوی میں پنچے تو ہم نے دیکھا کہ بارش کی وجہ سے وادیوں میں پانی بھرا ہوا ہے۔ وہیں ہم نے ایک خوبصورت لڑکادیکھاجوان وادیوں میں اونٹ چرارہا تھا۔ مگراس لڑکے اور اس کے اونٹوں کے در میان سلاب کا پانی جمع ہو گیا۔اب وہ لڑکایانی کویار کرتے ہوئے ڈررہا تھا کہ کہیں سیلاب تیزنہ ہوجائے۔

بیچے کی مدد ..... میں اس لڑنے کی پریشانی کو تاڑ گیا چنانچہ میں لڑکے کے پاس آیااور میں نے بغیر کسی جان پہچان کے اس لڑکے کواٹھا کرپانی کے اس پار اس کے او شوٰل کے پاس پہنچادیا۔ جب میں نے لڑکے کو دوسرے کنارے پر اتارا تواس نے میری طرف دیکھااور مجھے دعادی۔

شق قمر کا مشامدہ ہے۔۔۔۔۔اس کے بعد ہم اوگ کچھ دن بعد واپس اپنے وطن ہند وستان آگئے اور دن گزرتے گئے۔
ایک رات جبکہ چود ھویں کا چاند آسان میں جگرگارہا تھا ہم لوگ اپنے ای باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت
آسان کے پیچوں نے پورا چاند چک رہا تھاد فعتا ہماری نظر اٹھی تو ہم نے دیکھا کہ اچانک چاند دو مکڑے ہو گیااور
اس کا ایک مکڑا مشرق میں جھک کر غائب ہو گیااور ایک مغرب میں چھپ گیااور تھوڑی دیر کے لئے وہ چاندنی
رات بالکل فدھیری ہوگئی۔ پھر کچھ عرصہ بعد اچانک چاند کا آدھا مکڑا مشرق سے نگل کر ابھر ااور آدھا مغرب سے
ابھر ااور دونوں جھے اٹھتے آسان کے بیج میں آکر پھر ای طرح مل گئے جیسے پہلے تھے۔

بنی باشمی کی اطلاع ..... ہم یہ جرت ناک واقعہ و کھے کر سخت جر ان اور متعجب تھے گر ہمیں اس کا کوئی سبب معلوم نہیں تھا۔ آخر پھر پچھ دن بعد باہر ہے آنے والے قافلوں ہے ہم نے اس واقعہ کا ذکر کر کے اس کے متعلق ہو چھا تو انہوں نے کہا کہ محے میں ایک ہاشمی شخص ظاہر ہوا ہے اور اس نے دعوی کیا ہے کہ وہ سارے عالم سختاق ہو چھا تو انہوں نے کہا کہ محے میں ایک ہاشمی شخص طاہر ہوا ہے اور اس نے دعوی کیا ہے کہ وہ سارے عالم کے لئے خدا کی طرف ہے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کے والوں نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کو کوئی معجزہ وکھلائے اور انہوں نے اصر ادکیا کہ وہ چا تھا کہ وہ وہ وہ کا درانہوں نے اصر ادکیا کہ وہ چا تھا دو تھا دو دو تول جھے ابھر کر آئیں اور دو تول مل کر پہلے ہی کی طرح کے مخرب میں جاکز غروب ہوجائے اور پھر دوبارہ دونوں جھے ابھر کر آئیں اور دونوں مل کر پہلے ہی کی طرح ہوجا ئیں۔ چنانچہ اس نی نے ان کی یہ فرمائش پوری کر کے دکھلاوی۔

شوق زیارت اور ملا قات ..... بیرس کر جھے اس بن کی زیارت کا ذہر دست شوق پیدا ہو گیا۔ آخر میں کے پہنچاؤر دہاں میں نے لوگوں نے ہمجھے ان کا پیتہ بتلایا۔ اب میں ان کے گھر پر پہنچاؤر دہاں میں نے لوگوں نے ہمجھے ان کا پیتہ بتلایا۔ اب میں ان کے گھر پر پہنچاؤر میں نے دروازہ پر پہنچ کراندر آنے کی اجازت ما تگی انہوں نے جھے اندر آنے کی اجازت دی تو میں گھر میں داخل ہوا اور میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا تو مسکرائے اور فرمایا۔ "میرے قریب آجاؤ۔"

قصبُہ پارینہ کی یاد .....اس ونت ان کے سامنے ایک طباق رکھا ہوا تھا جس میں تھجوریں تھیں۔ میں آگے بڑھ کر آپ کے سامنے جا بیٹھا اور تھجوریں کھانے لگا۔ آپ جھے تھجوریں وینے لگے یمال تک کہ آپ نے جھے جھے تھجوریں دیں۔اس کے بعد پھر آپ میرے طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا۔

"كياتم مجهير پيجانة نميس؟"

میں نے عرض کیا نہیں۔ تو آب نے فرمایا۔

" نیافلال سال تم نے جھے سیلات کے وقت اٹھا کر ادھر ہے ادھر نہیں پہنچایا تھا۔ "

بھر آپنے فرمایا

"ايناما تحد لاؤـ"

میں نے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے میر اہاتھ بکڑ الور فرمایا۔

قبول اسلام اور دعائے پیٹیمبر ..... " نهو اَشْهُدُانْ لاَ اِلهُ اِللهُ و اَشْهُدُانَ مُحَمَّدًا زَسُولُ اللهِ." میں نے یہ ظمہ اس طرح کمہ دیا تو آپ بہت خوش ہوئے۔ پھر جب میں جلنے لگا تو آپ سے بھے نے خود

ین فرمایا۔

"الله تعالی تمهاری عمر میں برکت عطافر ماسئے۔"

آپ نے میہ جملہ چھ مرتبہ فرمایا۔

عمرت دراز باد ..... چنانچه الله تعالی نے آتففرت ﷺ کی ہر دعا کے بدلے میں میری عمر میں سوسال کی برکت عطافرمانی اور آج میری عمر چھ سوسال ہے اور عمر کی چھٹی صدی پوری ہونے والی ہے۔"

اب گذشتہ قال سے معلوم ہو تا ہے کہ شق الغر کا معجزہ سب نے نہیں دیکھا تعر اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ بیرواقعہ دور دراز تک کے علا قول میں دیکھا گیا۔

علامہ سیوطی ہے ای قشم کی ایک حدیث کے متعلق پوچھا گیااور معمری وہ حدیث بتلائی گئی جس سے معلوم ہو تا ہے کہ دہ صحابی ہیں۔ اس حدیث میں ہے کہ غزوہ خندق کے دن وہ دو وو تعظے ڈھوکر لے جارہے تھے جہکہ بقیہ صحابہ ایک تعلد لے جارہے تھے۔ اس وقت آنخضرت علی ہے نے اپناد ست مبارک چار مرتبہ ان کی مجبکہ بقیہ صحابہ ایک تعلد لے جارہے تھے۔ اس وقت آنخضرت علی ہے اپناد ست مبارک چار مرتبہ ان کی کمر پر مار ااور فرمایا۔

"اے معمراللہ تعالیٰ بچھے بیزی عمر دے۔"

چنانچہ اس کے بعد آنخضرت علی کی ان چار ضربوں کے اثرے وہ چار سوسال ذیدہ دیے اور ہر ضرب کے بتیجہ میں انہیں سوسال کی عمر ملی۔ پھران سے معمافحہ کرنے کے بعد کہا کہ جس نے آپ سے چھر مرتبہ یا سات مرتبہ تک مصافحہ کیااس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔

بجرانهول نے علامہ سیوطی ہے یو جھا۔

"کیار مدیث صحیح ہے اجھوٹ اور بہتان ہے جس کور دایت کرنا جائز نہیں ہے!"

علامه سيوطى نے جواب ديا۔

یہ حدیث باطل اور غلط ہے اور رہے کہ معمر جھوٹا اور د جال ہے اس کئے کہ صحیح حدیث ہے ہات ٹابت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے اپنی و فات ہے ایک ممینہ پہلے فر ایا تھا۔

ہ میں آج تم لوگوں میں ہے جس جس کود مکیر رہا ہوں آج ہے ایک سوسال بعدان میں ہے ایک شخص عی زمین کی پیٹت پر موجود تعنیٰ زندہ نہیں ہوگا۔"

چنانچہ محد ثمین اور علماء کہتے ہیں کہ جس شخص نے آنخضرت ﷺ کی وفات کے ایک سوسال بعد صحافی و نے اور آنخضرت ﷺ کو دیکھنے کا دعوی کیاوہ جھوٹا ہے۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ سب سے آخری سحافی نہوں نے سب صحابہ کے بعد وفات پائی دہ، وطفیل ہیں ان کا انقال ۱۰ اور میں ہوا۔ یہ بات صحیح مسلم کی روایت نہوں نے سب اور سب علماء کا اس بات پر انفاق ہے۔ للذ اابو طفیل کے بعد جس شخص نے بھی صحافی ہونے کا موں کیاوہ جھوٹا ہے۔ (گر اس روایت کو تھیجے ماننے کی صورت میں بظاہر اس روایت میں استفاکی مخوائش ہوگی)۔ ملکے کے پہاڑ ہٹا و بینے کی فرمائش ۔۔۔۔ غرض اس کے علاوہ مشرکوں نے متعین کر کے آنخضرت ﷺ علیہ سے جو منجزے و کھلانے کے مطالحے کے ان میں سے ایک بیرے کہ انہوں نے ایک وفعہ آپ سے کما۔

"ایپ رب ہے کہتے کہ یہ ان بہاڑوں کو ہٹادے جن کی وجہ سے ہماراشہر نتک ہورہاہے تاکہ ہمادری
بادیاں بھیل کر بس سکیں۔ نیز ایپ رب سے کہ کر یہاں ایس ہی نہریں جاری کر کے دکھلا ہے جیسی شام اور
اق میں جیں، نیز ہمارے باپ وادوں کو دوبارہ زندہ کرا کے دکھلا ہے ان دوبارہ زندہ ہونے والوں میں قصی این
ب ضرور ہواس لئے کہ وہ نمایت عقلند اور دانا بزرگ تھا۔ ہم اس سے پوچھیں گے کہ تم جو کچھ کہتے ہو آیاوہ بج

ایک روایت کے مطابق اس کے بعد قریش نے کہا۔

ایش کے احتقانہ مطالبے ..... "اگر ہمارے ان برر گول نے تمہاری تقدیق کردی اور اگرتم نے ہمارے سے اللہ بورے کرے دکھلا ویئے توہم تمہاری نبوت کو مان جائیں گے اور سمجھ لیس کے کہ تم واقعی اللہ تعالیٰ کی فیصلے ہوئے ہو اور بید کہ اللہ نے تمہیں ہماری طرف رسول بناکر بھیجا ہے جیسا کہ تم وجوی کرتے وف سے جھیجا ہے جیسا کہ تم وجوی کرتے

آنخضرت على في حواب ديا \_

" مجھے ان باتوں کے لئے تمہاری طرف رسول بٹاکر نہیں بھیجا گیا ہے بلکہ میں اس مقصد کے لئے مارے در میان ظاہر کیا گیا ہوں جو میں لے کر آیا ہوں۔"

پھرمشر کول نے آپ سے کما۔

"اینے رہ سے کہو کہ دہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ بھی ظاہر کرے جو تمہاری باتوں کی تصدیق کر تا ہے اور ہمیں اظمینان دلائے۔"

ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں۔

" تمہارار ب ہمارے لئے کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کر تاجو ہمیں اس بات کا یقین دلائے کہ تنہیں خدانے بھی بھیجا ہے۔ یا بھر ہم خود ہی تمہارے رب کو دیکھیں اور وہ ہمیں بتلائے کہ اس نے ہی تنہیں بی بتاکر بھیجا ہے ہم ای وقت تم پر ایمان لے آئیں گے۔"

نی کے متعلق کا عجیب وغریب تصور .....ایک دوسرے مشرک نے کما۔

ایک روایت میں ہے کہ مشرکول نے کما۔

"محمہﷺ ای طرح کھانا کھاتے ہیں جیسے ہم کھاتے ہیں،ای طرح بازاروں میں جلتے بھرتے اور ذندگی کی ضروریات پوری کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں انداانہیں کوئی حق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو نبی کہ کر ہم سے ممتاذ ظاہر کریں۔"

> آ تخضرت عَلِيْ ان باتول كے جواب مين فرماتے۔ "ميں ان باتول كے لئے ہر گزاہيے رب سے نميں كول گا۔"

> > الله تعالى في اس يربيه آيت نازل فرماني ـ

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرُّسُولِ يَا كُلُّ الطَّعَامُ وَيَمْشِى فِى الْإَسَوَاقِ لَوْ لَا اَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيْرُ الْحَ بِ٨ اسوره فرقان ع المَسِبِهِ عَلَى الطَّعَامُ وَيَمْشِى فِى الْاَسَوَاقِ لَوْ لَا اَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلْكُ فَيكُونَ مَعَهُ نَذِيْرُ الْحَ بِ٨ اسوره فرقان ع المَسِبِهِ

تر جمہ: -اور یہ کا فرلوگ رسول اللہ عظیمے کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا کہ وہ ہماری طرح کھانا کھا تا ہے اور باذارول میں چلتا بھر تاہے۔اس کے پاس کوئی فرشتہ کیول نہیں بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر ڈراتا ،یا اس کے پاس غیب سے کوئی فزانہ آپڑتا یا اس کے پاس کوئی غیبی باغ ہوتا جس سے یہ کھایا کر تااور ایماندارول سے یہ ظالم یول بھی کہتے ہیں کہ تم ایک مسلوب العقل (بے عقل) آدمی کی راہ پر چل رہے ہو۔

بھر جب مشر کول نے بید کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات سے بہت بلند ہے کہ وہ ہم ہی میں سے ایک بندے کور سول بناکر بھیجے تواس پر اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائیں۔

َ ا كَانَ لِلنَّامِ عَجَبًا اَنْ أَوْ حَيْناً إلى وَ عَنْهُمُ أَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ اَمَنُوا اَنَّ لَهُمْ فَدَمَ صِدْقِ عِنْدُ رَبِّهِمْ لَآبِيبِ آمَـ السورة يونس عَا

ترجمہ: -کیاان کے کے لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وی بھیج دی کہ سب آدمیوں کواحکام خدلوندی کے خلاف کرنے پرڈرائے لورجوا یمان لے آئے ان کویہ خوش خبری سنائے کہ ان کے دب نے یاس پہنچ کران کو بورامر تبدیلے گا۔

مشر کول کی سیج طبعی اور سیج فہمی ..... پھران او گول نے آپ ہے کہا۔

"ہمارے اوپر آسمان کو نکڑے نکڑے کرے گراد وجیسا کہ تمہاراد عوی ہے کہ تمہارار ب جو جا ہے کر سکتا ہے۔ ہمیں معلوم ہواہے کہ (تم جس رحمان کا ذکر کرتے ہودہ) رحمان بمامہ میں ایک شخص ہے جو تمہیں یہ باتیں سکھا تا ہے۔ ہم لوگ خدا کی قشم بھی بھی رحمان پر ایمان نہیں لا کیں بگے۔"

یمال رحمٰن نامی شخص ہے مشر کول کی مراد مسیلمہ نھا۔ایک قول میہ بھی ہے کہ اس ہے ان کی مراد یہود یول کاایک کا بمن نھاجو میںامہ میں رہتا تھا۔

اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایت نازل فرمائی جس میں فرمایا گیا ہے کہ رحمٰن جو آنحضرتﷺ کوسب باتول کاعلم دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔وہ آیت بیہے۔

قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِللَّهُ إِلَّهُ هُوَ عَلَيْهِ تُوَتَّكُلُتُ وَالِّيلِهِ مَتَابِ بِ٣ اسور درعدع ٣ آئيك

ترجمہ: - آپ فرماد بیجئے کہ وہ میرامر بی اور نگہبان ہے اس کے سواکوئی عبادت کے قابل نہیں، میں نے ای پر

بھروسہ کرلیااوران کے پاس مجھ کو جاتا ہے۔

آ تخضرت تا الله کی افسر دگی .....ای وقت آ تخضرت تا این بهت مملین اور افسره ہو کر وہاں ہے اٹھ گئے۔ جس کی وجہ یہ تقی کہ آپ کو لیے حد تمنا تھی کہ بہلوگ ہدایت پاجا کیں گر آپ کی یہ آرزد پوری نہ ہوئی۔ آسان پر چڑھنے اور فرشتوں کے سماتھ والیس آئے کا مطالبہ ...... آ تخضرت کے کی چھولی عا تکہ بنت عبدالمطلب کے لڑکے عبداللہ نے ہوائی وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے آپ ہے کہا"ا ہے جھے الله تمہاری قوم نے ابھی تمہارے سامنے بہت می فرمائٹیں کیں اور مطالبے رکے گر تم نے ان کو پورا نہیں کیا، پھر ان لوگوں نے تم ہے ایسی فرمائٹیں کیں جن ہے ان پر اللہ کے نزدیک تمہار امقام ثابت ہوجائے جیسا کہ تم کہتے ہواور پھر یہ لوگ تمہاری تصدیق کر کے تمہاری پیروی افتیار کرلیں گر تم نے اس فرمائش کو بھی پورا نہیں کیا۔ پھرا نہوں نے تم ہے کہاکہ جس عذاب ہے تم ان کو ڈراتے ہواس کو جلد از جلد ظاہر کر اور گر تم نے یہ بھی کہا۔ بہد سے کہا کہ جس عذاب ہوگا کہ تمہاری پر ایمان نہیں لا تیں گے جب تک کہ تم آ مان تک ایک نظر ول میر سامنے آئیان نہیں اور تھر وہا ہوں۔ یہاں تک کہ تم آ مان تک ایک سامنے آئیان نہیں کہ تم جو گر تھے جاؤاور پھر وہاں ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب لے کر آؤ تمہارے ساتھ چار فرشتے ہوں جو اس بات کی ٹواہی دیں کہ تم جو پھر کتے ہو وہ در ست ہے۔ اور خدا کی قسم میں سیجھتا ہوں کہ اگر تم یہ بھی کر کے سامنے آئیان میں بہتے جاؤاور پھر وہاں ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب لے کر آؤ تمہارے ساتھ چار فرشتے ہوں جو اس بات کی ٹواہی دیں کہ تم جو پھر کھر تھے بورہ وہ در ست ہے۔ اور خدا کی قسم میں سیجھتا ہوں کہ اگر تم یہ بھی کر کے دکھا دو تو بیں اس وقت بھی تمہاری بات کی تصدیق نہیں کردن گا۔

حق تعالیٰ کی طرف ہے آ مخضرت علیہ کو دو با توں میں ہے ایک کا اختیار .....اس پر اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی تفصیل فرماتے ہوئے سورہ اسر اک آیتیں نازل فرمائیں جن میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آمخضرت پہلے کو ان مطالبوں کے سلسلے میں دو باتوں میں ہے ایک کا اختیار دیا۔ بینی یا تو یہ کہ جو پھے مشرکوں نے مطالبے کے وہ سب پورے کرکے و کھادیئے جائیں اور اگر اس کے بعد بھی انہوں نے کفر کیا تو حق تعالیٰ ان ان لوگوں کے اپنے خو فناک عقراب میں گرفرار کرے پیلی استوں کی طرح ان کو نمیست و نابود کر کے ان کا تعالیٰ ان او فول کے اپنے خو فناک عقراب میں گرفرار کرے کیجیلی استوں کی طرح ان کو نمیست و نابود کر کے ان کا عرف ناک عقرار کھے تاکہ ممکن نام و نشان تک منادے۔ اور یا یہ کی افتر کو ل کے لئے اپنی رضت اور تو بہ گادروازہ کھلار کھے تاکہ ممکن ہے گئی۔

ر خمت و توبه کاور وازه کھلار کھنے کی خواہش ..... آنخضر ن ﷺ نے ان دوبا تول میں ہے دوسری بات کو

پند فرمایا کیونکہ آنخضرت سی فی استے تھے کہ آپ کی دشنی ان کے دلول میں رچی ہی ہوئی ہے اس لئے اگر ان کا مطالبہ پوراکر کے ان کو یہ سب کچھ کر کے دکھلا بھی دیا تو بھی یہ لوگ ایمان شمیں لائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ضرورا سیے عذاب کے در بعہ ان کانام و نشان تک منادے گا کیونکہ حق تعالیٰ کاار شاوے۔

وَاتَفُوْا فِيْنَهُ لَا تُصِيْنَ اللَّذِيْنَ طَلَعُوا مِنْكُمْ خَاصَّهُ وَاعْلَمُواۤ اَنَّ اللَّهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ بِ٩ سورهانفال ع ١٣ يجيهِ هُ ترجمه: -ادرتم اليه وبال سے بچو كه جو خاص ان بى لوگول پرواقع نه ہو گاجوتم میں ان گناہوں كے مرتظب ہوتے بیں اور جان رکھو كه اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے دالے ہیں۔

آنخضرت ﷺ نے ای وقت کھڑے ہو کر انٹد تعالیٰ سے دعا کی کہ قریش کی اس بات کو پورا کر کے و کھلاد ہے۔اس وقت آپ کے پاس جر نیل آئے اور آپ سے کہنے لگے۔

"اگر آپ چاہیں توالیاہی ہوجائے گا گر جس قوم نے بھی اپنے ہی سے اس قتم کی نشانی د کھلانے کی فرمائش کی اور اللہ نے اسے میر ہے ذر بعد پورا کرا دیالور پھروہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ہمیشہ جھے ان لوگوں کو عذاب دینے کا تھم دیا گیاہے۔"

' ( نیعنی اس و قت ان کاریہ مطالبہ پور اکیا جاسکتا ہے تمر عاد مت خدا ندی بہی ہے کہ اگر اس کے بعد بھی ہے او گ۔ایمان نہ لائے توان پر عذاب نازل کیا جائے گا)۔

مگراس روایت کی روشن میں شق القمر کامعجزہ ظاہر ہونے کی دجہ سےاشکال ہو تاہے۔ خو فناک عذاب کی خبر ۔۔۔۔۔ایک روایت ہے کہ اسی وفت آپ کے پاس جبر عمل انسان اسکاور انہوں عرض کیا۔

"اے محد ﷺ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام قرماتے ہیں اور فرماتاہے کہ اگر آپ جا ہیں تو صفا پہاڑی سونے کی ہوئی ہے کہ اگر آپ جا ہیں تو صفا پہاڑی سونے کی ہو سکتی ہے کیکن اگر پھر بھی میہ لوگ ایمان نہ لائے تو ہیں ان پر ایسا خو فناک عذاب نازل کروں گا کہ ایسا آج تک کسی توم پر نمیں کیا ہے۔ اور اگر آپ جا ہیں کہ صفا پہاڑی سونے کی نہ ہو تو ہیں ان لوگوں پر تو بہ اور رحمت کا دروازہ کھلار کھوں گا۔"

آتخضرت على نے فرمایا۔

" شیں بلکہ تواپی رحمت اور تو یہ کادر دازہ کھلار کھ۔" ایک روایت میں بیرالفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

اگر آب جائيں توميں ان كوان كے حال پر چھوڑ دول يمال تك كه جے توفيق ہودہ توب كرے۔"

آتخضرت ﷺ نے فرمایا۔

ہاں توان کوان کے حال پر چھوڑ دے تاکہ ان میں سے جے تو نیق ہودہ توبہ کر ہے۔"

قریش کی فرما کشیں استہزاء کے لئے تھیں تھمدیق کے لئے نہیں۔…۔ آنخضرت بھالئے ہیں رحمت اور توبہ کادروازہ کھلار کھے جانے کی بات قبول فرمائی کہ آب جانے تھے ان کا یہ مطالبہ جمالت کی بات ہو قابر ہے محلوق کا متحان ہوتی ہے جمالت کی بات ہے جو ظاہر ہے محلوق کا متحان ہوتی ہے اور رسولوں کی تصدیق کر کے اپنی بندگی کا اظہار ہوتی ہے تاکہ ان کے ایمان و لیکوں سے بالاتر ہوں اور مانے والے ثواب کے مستحق ہوں۔ کیونگر میبان میں سے بردے ہے والے ثواب کے مستحق ہول ۔ کیونگر میبان میں سے بردے ہے جا کیں اور ہر شخص کے سامنے حقیقت کھل جائے تو پھر انبیاء اور رسولوں کو جھیجنے کی ضرورت ہی باتی نہیں رہتی۔ وار غیب پر ایمان لانے کے کوئی معنے نہیں دہتے۔

بھریہ کہ ان مشرکوں نے یہ بو بچھ مطالبے کئے بتھے وہ صرف آنخضرت ﷺ کے ساتھ ہنمی ٹھٹھا کرنے کے لئے کئے تتھے سنجیدگی کے ساتھ سیدھاراستہ معلوم کرنے اور اپنے شک ویشے دور کرنے کے لئے انہوں نے یہ مطالبے نہیں کئے تھے۔

ان لوگوں نے اس فتم کی نشانیال دیکھانے کی فرمائش کی لور قر آن پاک کی صدافت ہیں شک وشیہ کرتے رہے کہ یہ نحوذ باللہ جادواور من گھڑت باتیں ہیں جو اپنے ہی جیسوں اور اہل بابل سے لی گئی ہے اور اس طرح دو بھائیوں، شوہر بیوی اور ایک مخص اور اس کے خاندانوں میں چھوٹ ڈلواوی۔ یہ سب نعوذ باللہ انسان کا کلام ہے اور بواسیر کی کہی ہوئی ہیں۔ یہ بنی حضر می کا ایک غلام ہواور آئخضرت سے اس کمی ہوئی ہیں۔ یہ بنی حضر می کا ایک غلام تھا اور آئخضرت سے اس کمی ہوئی ہیں۔ یہ بنی حضر می کا ایک غلام ہے اور بواسیر کی کہی ہوئی ہیں۔ یہ بنی حضر می کا ایک غلام ہے اور ہوا سے دور ہوا سیر کی کہی ہوئی ہیں۔ یہ بنی حضر می کا ایک غلام ہوئی ہوئی ہیں۔ یہ بنی حضر می کا ایک غلام ہوئی ہوئی ہوئی ہیں۔ یہ جسے کی حضر می کھی جیٹھا

ابو جهل کی بد جحتی ....ای طرح ابوجهل کهاکر تا تفا\_

"اصل میں یہ ہارے فا ندان اور بنی عبدالمطلب کے فاندان کے در میان مر جبہ اور شرف کی لڑائی ہے کیونکہ ہم دونوں فاندان والے اپنے مرہے میں ایک دوسرے کے برابر اور ہم پلہ ہیں۔ اب وہ یہ کہنے گئے ہیں کہ ہمارے فاندان میں ایک نبی ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وحی آتی ہے۔ فداکی قسم ہم بھی بھی ہیں کہ ہمارے فاندان میں ایک نبی ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وحی آتی ہے۔ فداکی قسم ہم بھی ہی اس شخص کی پیروی نہیں کریں گے یا یہ جینے اس کے پاس وحی آتی ہے ایسے ہی ہمارے پاس بھی آئے۔ "
اس شخص کی پیروی نہیں کریں گے یا یہ کہ جینے اس کے پاس وحی آتی ہے ایسے ہی ہمارے پاس بھی آئے۔ "
اس براللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَإِذَا جَاءَ نَهُمْ اللّهَ قَالُوا لَنْ مُتُوْمِنَ حَتَى مُؤَتَّى مِثْلُ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللّهِ لَا لِيبِ ٨ سوره العام ع مهم المستبلات ترجمه: -ادرجب ال كوكوئى آيت (نشاقی) جيني ہے تو يون کينے ہيں كه ہم ہر گزاممال نه لاديں گے جب تک كه ہم كو مجمی اليم ہی چيز نه دی جائے جو الله ہے رسولوں كودی جاتی ہے۔

ای بات کی طرف تصیدہ ہمزیہ کے شاعر نے بھی ان شعروں میں اشارہ کیا ہے۔

عجباً للكفار زادو اضلالا بالذى فيه للعقول اهتداء والذى يسئلون منه كتاب منزل قد اتا هم وارتقاء

مطلب ..... کفار کی حالت پر سخت تعجب ہے کہ وہ قر آن پاک کو دیکھنے کے باوجود اور زیادہ گراہی میں متلا

ہوگئے مالا نکہ اس قر آن پاک میں عقلول کے لئے رہبری اور روشن ہے۔ ان لوگوں پر اور زیادہ جیرت ہے کہ وہ آنخصرت ﷺ سے نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں حالا نکہ آپ کے ساتھ بے حد نشانیاں ہیں جن میں ہے ایک وہ قر آن کریم ہے ان لوگوں کے لئے آپ پر آسان ہے نازل کیا گیا۔

اولم يكفهم من الله ذكر فيه للناس رحمته و شفاء

اعجز الانس ابته منه والجن فهلا يائي به البلغاء

كل يوم يهدى الى سامعيه معجزات من لفظه القراء

تتحلى به المسامع والا فواه فهوالحلى و الحلواء

رق لفظا ورلق معنی فحائت فی حلالها و حلیها الخنساء

وارتنا فیه غوا مض فصل رفته من زلاله و صفاء

انما تجتلی الوجوه اذا ما جلیت عن مرآتها الا صداء

سورمنه اشبهت صورا منا ومثل النظائر النظراء

والا قانويل عنذهم كا لتماثيل فلا يوهمنك الخطباء

كم ابانت اياته عن علوم من حروف ابان عنها الهجاء

فهی کا لحب و النوی اعجب الزراع منها سنابلط ورکاء

فا طالو فيه الترددو الريب فقالوا سحر وقالوا افتراء

واذا البينات لم تغن شيئا

فالتماس الهدى بهن عناء

واذا ضلت العقول على علنم فما ذا تقوله الفصحاء

مطلب .....ا پنی دستمنی کی وجہ سے میدلوگ جو فرما تشیں اور مطالبے کرتے ہیں کیاان کو حق تعالیٰ کا میدار شاد کافی شیں ہے جو قر آن پاک کے بارے میں ہے کہ اس میں انسانوں ، جنوں اور فرشتوں کے لئے رحمت اور شفایو شیدہ ہے جنات اور انسان اس جیسی ایک ایت بنانے ہے بھی عاجز ہیں۔ بڑے بڑے زبان و بیان کے ماہر اس جیسی آیات پیش کرنے سے قاصر ہیں حالا تکداس کے پڑھنے والے سننے والوں تک اس کے اعجازی الفاظ پہنچاتے ہیں۔ ہیاں قر آن پاک کے اعجازی کلام ہونے کی ہی دلیل ہے کہ آبات کو سن کر کانوں میں مٹھاس اور رس کھل جاتا ہے اور پڑھنے والا اپنے منہ میں ان الفاظ کی شیریتی محسوس کرتا ہے۔ اس لئے بید کلام پاک اپنے الفاظ اور معنی دونول کے لحاظ سے شیریں بھی ہے اور حسین وولکش بھی۔اس کلام پاک کی پاکیزگی اور عمد گی اس کی فشیلتوں اور بلندیوں کو آشکارا کرتی ہے جو وہ علوم و حقائق ہیں جو اس کلام ربانی سے حاصل ہوتے ہیں چنانچہ جب چرول اور دلول کے آئینول کا میل صاف کر کے ان پران علوم اور اس کلام پاک کا عکس ڈالا جاتا ہے تووہ خود بھی آئینول کی طرح آب و تاب دینے اور جگمگانے لگتے ہیں (جو اس کلام اللی کا اعجازے مگر ضروری ہے کہ پہلے دلوں کا میل صاف کر کے اور ان میں سے شکوک و شبهات کا زنگ و هو کر صاف اور غیر جانبدار انداز میں اس مبارک کلام پر غور کیا جائے تو اندازہ ہو گا کہ حقیقت میں )اس قر آن پاک کی سور تیں انسانوں کی سور تول کی طرح ہیں کہ ہم میں ہر شخص کی عقل فہم اور شکل و صورت اس طرح علیحدہ علیحدہ ہے کہ ایک دوسرے میں زبروست فرق ہے اور قر آن یاک کے سلسلے میں قریش جو باتیں کہتے ہیں ان کی مثال ایس ہے جیسی ایک مصور اور نقاش کی بنائی ہوئی تصویریں ہوتی ہیں کہ وہ تصویریں صرف دیکھنے کی ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہو تااس لئے كفار قر آن ياك كے بارے ميں جو کچھ كہتے ہيں وہ قطعا" باطل اور بے بنياد ہے۔ اس لئے ایسے خطيبول اور مقرروں سے بچناچاہے کہ بیالوگ قر آن پاک کی صدافت کے بارے میں وہم پیداکرنے والے ہوتے ہیں۔اس کی آیات پاک کی جنتنی جنتی شرح کی جائے اور ان میں علوم تلاش کئے جائیں تواس کے باوجود کیہ آیت مختصر ہے اس کے الفاظ اتنے جامع اور مکمل ہیں کہ ان میں جھیے ہوئے علوم اور معانی ظاہر ہوتے چلے جائیں گے۔اس کی مثال الیی ہی ہے جیسے وہ چھوٹے چھوٹے جن کو کسان کھیت میں ڈالتا ہے پاکٹھلیاں جو باغوں میں یوئی جاتی ہیں تو ان چھوٹے چھوٹے بیچوں اور مخطیوں میں سے طرح طرح کی بالیں اور شاخیں پھوٹتی ہیں کھل پیدا ہوتے ہیں اور یہ بڑھ کر دور دور تک مچیل جاتے ہیں۔ مگر مشرکوں نے ان آیات میں طرح طرح کے شک وشیم نکالے اور کہا کہ جادود غیرہ ہے زیادہ اس کی کوئی حقیقیت نہیں۔ بھی انہوں نے بیہ کہا کہ بیہ پرانے و قتول کی داستانیں ہیں۔اب ظاہر ہے کہ جب تھلی ہوئی دلیلیں اور جیش بھی ان پر کوئی اثر نہیں کر سکیں تواہیے عقل کے اندھوں کے متعلق ہدایت کی آس کرناایے آپ کو تھکانااور بے فائدہ بات ہی ہے،ان کی عقلوں پر مہر لگی ہوئی تھی کہ وہ ایس کھلی ہوئی دلیلوں کے بادجود بھی سیدھے راہتے کونہ دیکھ سکے اور اس کے بعد اب کون ان کو سمجھا سکتا ہے۔ د لید این مغیره کی ڈیٹلی<u>ں .</u>....ایک مرتبہ دلیداین مغیرہ نے کہا۔ "كيا تحميظ يرقر آن زل هو گاور مجھ پر نہيں ہو گا حالا نكه ميں قريش كا بزرگ ترين آوى اور سر دار

ہوں! کیاابومسعود ثقفی پروخی نازل نہیں ہو گی جو قبیلہ ثقیف کاسب سے بڑاسر دارہے! ہم دونوں کے اور طا اُف شہر کے سب سے معزز لوگ ہیں (للذابیہ کیسے ممکن ہے کہ وحی نازل ہو تو ہمارے بجائے کسی دوسرے پر نازل ہو۔)"

اس يرالله تعالى في أيت نازل فرمائى:

وَفَالُوا لَوْ لَا نُولُ هٰذَا الْقُرْانُ عَلَى رَجُهُم مِنَ الْقُرْيَتَيْ عَظِيم بِ٣٥ سوره وْ فَرف ٢٠ آسيله ترجمه :-اور كيف سكر كه به قر آن اكر كلام اللي ب توان دونول بستيول (مكه اور طا نف كرية والول) من سے ترجمه :اور كيف سكر كي يو آن اكر كلام اللي ب توان دونول بستيول (مكه اور طا نف كرية والول) من سے

کینی جو محمد منظیمی سے مرتبہ اور سر واری میں بڑے ہے ان پر کیوں نمیں نازل کیا گیا۔ اس کاجواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعہ دیا۔

اَهُمْ يَقْسِمُونَ رُحْمَتَ رَبِكَ . نَحْنَ فَسَمَنَا يَيْنَهُمُ مَعِيْشَتُهُمْ فِي الْحَيْوَةِ اللَّهُيَّا وُرَفَعْنَا بَعْظُهُمْ فَوْقَ بُعْضِ دَرَجْتِ لِيَتَجَذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُنَجْرِيّالاً بيرب٢٥سوره: فرق ٢٦ كَبَبْتَ

ترجمہ: کیایہ لوگ آپ کے رب کی رحمت (خاصہ لیمنی نبوت) کو تعقیم کرنا چاہتے ہیں۔ و نیوی زندگی میں توان کوروزی ہم ن کوروزی ہم ہی نے تققیم کرر تھی ہے اور ہم نے ایک کودوسر سے پرر فعت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسر سے سے کاروزی ہم کام لیتار ہے اور عالم کا نظام تائم رہے۔

ا کی روایت میں یول ہے کہ ایک مشرک نے کہا۔

" کے والول میں نبوت اور رسالت دیئے جانے کاسب سے زیادہ حقداراور اہل آدمی ولیدا بن مغیرہ تھایا طا کف دالوں میں ابومسعود ثقفی تھا۔"

<u> آنخضرت علی کے متعلق بہودیدینہ سے استفسار .....ادھر کفارنے ن</u>ضر ابن حرث اور عقبہ ابن معبط کو یہودی عالموں کے پاس مدینے بھیجااور ان سے کہانہ

"تم لوگ ان يمودى عالمول سے محد على الله كار سے ميں بوچھنا، ان كو محدى نشانيال اور حليه بتلاكر اس كى باتنى سنانا۔ وہ لوگ سب سے بہلى آسانى كتاب يعنى تورات كے مانے والے اور اس كے عالم ہيں۔ كيونكه تورات، انجيل سے پہلے نازل ہوئى تھى۔ ان لوگول كے پاس جو علم ہے وہ ہمارے پاس نسيس ہے۔ "

غرض میہ دونوں قاصد کے سے روانہ ہو کر مدینے مینیج اور یہودی عالموں سے ملے۔ انہول نے اان اسے کہا

: "ہم آپ کے پاس ایٹ ایک معالمے میں آئے ہیں جو ہمارے یہاں پیش ایا ہے۔ ہم لوگوں میں آیک معالمے میں آئے ہیں جو ہمارے یہاں پیش ایا ہے۔ ہم لوگوں میں آیک معالمے میں آئے ہیں جو ہمارے کہ دوارت کے الفاظ میں کہ دوارت کے الفاظ اور حقیر لڑکا ہے جو بہت بڑی بات کہ دور حمٰن کا بھیجا ہوا پینم برہے۔"

يهودي عالمول نے كما

"جميں اس كا حليه بتلاؤ\_"

کفارے آتخضرت علیہ کا حلیہ بیان کیا توانہ ورائے ہو جھا۔ "تم میں سے کن لوگول نے اس کی پیردی قبول کی ہے؟" قریشیوں نے بتلایا کہ ہمارے میں کے کم درجے کے لوگوں نے اس پر ان میں سے ایک یمودی ہننے لگا۔ بھرانہوں نے کہا

"بیانی جس کی صفات ہم جانتے ہیں اور جس کی قوم کا صال ہم اپلی کتابوں میں پاتے ہیں اس کی قوم اس کی بدترین دستمن ہوگی۔"

یہود کی طرف ہے تین سوالات کی ہدایت ..... پھران یہودی عالموں نے ان دونوں قریش قاصد دل سے کما۔

"اں مخص بینی آنخضرت علی ہے۔ تین چیزوں کے بارے میں سوال کرواگراس نے ان تینوں باتوں کا جواب دے دیا تب تو سمجھ لوکہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نی ہے لور اگر جواب نہ دے سکا تو سمجھ لوکہ وہ کوئی جموع فخص ہے۔ پہلے اس سے ان توجوانوں کے بارے میں سوال کروجو پیچھلے زمانے میں کمیں نکل میجے تھے۔ بعنی امتحاب کمف۔کہ ان کا کیاواقعہ ہے۔اس لیے کہ ان کا واقعہ نمایت عجیب وغریب ہے۔

پھر اس سے اس جہانی جہال گشت آدمی کے بارے میں سوال کروجو زمین کے مشرق ہے لے کر مغرب تک گھوماتھا۔ بعنی سکندر ذوالقر نبین۔ کہ اس کا کیاقصہ تھا۔

بھراس سےروح کے متعلق سوال کرد کہ روح کیا چیز ہے؟

آگر اس نے تمہیں پہلے دونول سوالول کا جواب دے دیا اور ان کا داقعہ بتلا دیا اور تبیرے سوال کے متعلق کچھ علم دیا یعنی ہے کہ روح اللہ کے تکم سے بی ہے۔ تو تم لوگ اس کی پیروی کر تالور سمجھ لینا کہ وہ سچا نبی "

اس کے بعد نصر اور عقبہ ابن معیط واپس قریش کے پاس آئے اور کھنے لگے۔

"ہم الی چزیے کر آئے ہیں جس سے تہارے اور محد علقے کے در میان تعفیہ ہوجائےگا۔"

انشاء الندكي بغير جواب كاوعده ....اس كے بعد انهوں نے الن لوگوں كوسب تفصيل بتلائى۔ اب مشركين انخفرت ملك كے باس آئے اور آب سے وہى موالات كئے۔ آب نے فرمایا۔ " میں تمہیں كل جواب دول كا۔"

عماب خداوندی، و می کاا نظار اور مشرکول کے آوازے ..... مر آنخفرت تھے ناس جملے کے ساتھ انشاء اللہ نہیں فرملیا غرض قرایش کے لوگ واپس چلے محے اور آنخضرت تھے وی کاانتظار فرمانے کے مربندرہ دن۔ اور ایک قول کے مطابق عین دن اور ایک قول کے مطابق چار دن گزرمجے لیکن آپ کے پاس وی نہیں آئی۔

اد حرقریش جواب می اس تاخیر کا وجہ سے آپس میں چہ میگوئیال کرنے گے اور کہنے گئے۔ "محمد مالک کے رب نے اس کوچھوڑ دیا ہے۔"

جن لوگول نے بیا تیں کہیں ان میں آنخضرت ﷺ کے پچاابولیب کی بیوی ام جمیل بھی تقی اس نے ای ذمانے میں آنخضرت ﷺ سے فرمایا۔

" میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے ساتھی نے تمہیں چھوڑ دیاادر تم سے ناراض ہو گیا۔ " ایک روایت میں یول ہے کہ ایک قریشی عورت نے کما۔ "مخذ کے شیطان نے اس کو چھوڑ دیا۔ "(نعوذ باللّٰہ من ذالک)۔

اصحاب کیف، ذوالقر نبین اور روح کے متعلق جواب!..... آنخضرت ﷺ کو قرایش کی بیہ باتیں بہت شاق گزرر ہی ہیں تھیں اور آپ سخت پریشان اور نمز دہ تھے آخر جبر میل سورہ کیف لے کرنازل ہوئے جس ان نوجوانوں کاواقعہ تھاجوا ہے گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔وہ نوجوان اصحاب کیف تھے (جو عیسائی مذہب کے مانے دالے تھے)۔

ایک روایت میں ہے کہ جب عیسی از مین پر اتارے جائیں گے تواصحاب کہف ان کے ساتھ ہول گے اور بیت اللّٰہ کاطواف ادر جج کریں گے۔

ای طرح اس سورت ہیں اس بیاح تحق کا واقعہ تھاجو ذوالقر نین باد شاہ تھا اس کا نام اسکندر ذوالقر نین کے معنی ہیں اور سینگوں والا۔ ان کو ذوالقر نین ای لئے کہاجاتا تھا کہ ان کے سر پر گوشت سے دو مینگ تھے جس پر یہ تمامہ لیسلینے تھے۔ ایک روایت ہیں ہے کہ ان کے سر پر سینگوں کی طرح کے دوابھرے ہوئے مسئل تھے جس پر یہ تمامہ لیسلینے تھے۔ ایک روایت ہیں ہے کہ ان کے سر پر سینگوں کی طرح کے دوابھرے ہوئے سفر سے مادویا تھا اور ان دونوں قطروں کو اپنے سفر سے مادویا تھا اور ان دونوں قطروں کو اپنے سفر سے مادویا تھا اس لئے ان کو ذوالقر نین کہا گیا۔ ایک قول بیہ ہے کہ ان کے سر کے ایک جانب ایک مر تبد مادا گیا جی اس کے بور کے دوسری جانب مارا گیا جس سے یہ پھر مر گئے اور تھا جس سے یہ پھر مر گئے اور تاریخ کے پھر زندہ ہوگئے ، اس لئے ان کو ذوالقر نین کہا گیا۔ ایک قول بیہ ہے کہ چو نکہ یہ دوسدی زندہ در ہے اور تاریخ کے فارس کے بادشاہ تھے اس لئے ان کو یہ لقب دیا گیا۔ ایک قول بیہ ہے کہ چو نکہ یہ دوسدی زندہ در ہے اور تاریخ کے فارس کے بادشاہ تھے اس لئے ان کو یہ لقب دیا گیا۔ ایک قول بیہ ہو کہ یہ دوسدی زندہ در ہو تاریخ کے بورس دوران کے سامنے ختم ہوئے اس لئے ان کو یہ اقدام نین کہا گیا۔

۔ خوالقر نین ایک صالح اور نیک انسان تھے یہ یونن یا یونان ابن یافث ابن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ یہ نہایت عادل اور انصاف پیند بادشاہ تھے ،ان کی فوج کا جھنڈ ااٹھانے وابلے مختص حضرت خضر تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ نبی تھے۔ یہ قول ضحاک کا ہے۔

روح کے متعلق مجمل جواب یہود کی تو قع کے مطابق تھا۔.... غرض مشرکوں کے تیسرے سوال کے جواب میں انہوں نے روح کے متعلق ہو چھاتھا جر میل آئخضرت ﷺ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب لے کر آئے یہ آیت سورہ اسراء میں ہے جو یہ ہے کہ روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے نی ہے۔وہ آیت یہ

ویک کُون کُون کُون کُون کُون کُون کُور کِین اُور کِین وَمَا اُوْتِیْتُمْ مِنَ اَلْعِلْمِ اِلْاَ فَلِیْلَا لَآ بیپ ۱۹۵۵ موره بی اسرائیل ۱۹۵۷ هید خرجه اور بید اور بید لوگ آپ سے دوح کوامتخانا" بو چیتے ہیں۔ آپ فرماد بیجے کہ روح میر سے رب کے حکم سے بی سے بیعنی روح کی حقیقت اس کے علم میں ہودی عالموں کا تھا۔ اس کے اس جوال کوئی نہیں جانتا۔ ی۔ (بید سوال اصل میں بیودی عالموں کا تھا۔ اس کے اس جواب کی حکمت بیہ کہ کروح کے متعلق میں بات خود بیودیوں کی کتاب تورات میں درج ہے کہ روح اللہ تعالی کے باس ہی ہواں کے حکم سے بنی ہے۔ یعنی بیدوہ علم ہے جواللہ تعالی کے باس ہی ہواراس نے میں درج ہے کہ روح اللہ تعالی کے باس ہی ہواں کا منتا اصل میں بی تھا کیونکہ وہ ایٹ کتابی علم کے ذریعہ جانتے تھے کہ روح کی حقیقت جانتا ہی حقیقت جانتا ہے حقیقت جانتا ہی حقیقت جانتا ہے حقیقت جانتا ہی حقیقت جانتا ہی حقیقت جانتا ہی حقیقت جانتا ہے حقیقت جانتا ہی حقیقت جانتا ہے حقیقت جانتا ہی حقیقت جانتا ہے حقیقت جانتا ہی حقیقت جانا ہی حقیقت جانتا ہی حقیقت جانا ہے حقیقت جانا ہی حقیقت جانا ہی حقیقت جانا ہے حقیقت جانا ہی حقیقت ہیں کی حقیقت ہیں کی حقیقت جانا ہی حقیقت ہیں کی حقیقت کی حقیقت کی حقیقت کی حقیقت کی حقی

ہوہ جھوٹاہے) چنانچہ بعض روا تنول میں آتاہے کہ ان بہودی عالموں نے مشرکوں ہے کہا تھا۔

روح کی حقیقت نہ بتلا سکن نبوت کا شبوت ..... اگراس نے روح کی حقیقت کے متعلق حمیس
کچھ بتلایا تو سجھ لو کہ وہ نبی نہیں ہے اگر صرف میہ کہا کہ روح اللہ تعالیٰ کے علم سے بی ہے تو سمجھ لیما کہ وہ سپانی ہے۔"

چنانچہ ای بناپر بعض روانیوں میں آتا ہے کہ یبودیوں نے مشر کوں سے یوں کماتھا کہ: "اس سے روح کے متعلق سوال کرواگر اس نے اس سوال کاجواب دے دیاتو سمجھ لو کہ وہ تی نہیں ہے اور اگر جواب نہیں دیاتو سمجھ لو کہ وہ نی ہے۔"

اقول۔ مولف کہتے ہیں: جب کہ یہود ہوں کی آسانی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ روح کی حقیقت کاعلم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے تک ہی ر کھا ہے تو پھر انہوں نے اس کے متعلق کیسے سوال کیا اور یہ امید کہ آنخضرت میں گئے اس کاجواب دیں گے۔

اس کاجواب ہی ہے کہ ان کی مرادیہ تھی کہ اگر آنخضرت ﷺ نے صرف یہ جواب دیا کہ یہ پروردگار
کے تھم سے بنی ہے تو یہ آپ کی سچائی کا جموت ہوگا اور اگر اس کے سواکوئی اور جواب دیا تویہ اس کا جوت ہوگا کہ
آپ نی نمیں ہیں۔ یعنی اس کے سواور جواب و بینے والا صرف یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ وہ روح کی حقیقت سے
واقف ہے حالا نکہ اس کی حقیقت کے سواللہ تعالی کے دوسر اکوئی نمیں جانا۔ چنانچہ اس کی تغمیر میں ہے کہ
روح میر سے رب کے تھم ہے ہے میر سے رب کے علم سے ہے جھے اس کاکوئی علم نمیں ہے۔

حضرت ابن عبائ کی ایک روایت میں یہودیوں کا سوال اس طرح ہے۔ "اس سے اس روح کے متعلق سوال کر دجو اللّٰہ تعالٰی نے آدم میں پھو کی تھی۔ آگر وہ جواب میں کہتے

کہ یہ اللہ تعالیٰ کی چیز ہے تواس سے پوچھنا کہ بھراللہ تعالیٰ اپنی چیز کو کیسے جہنم میں عذاب دیتا ہے۔" غرض آیت یاک میں روح کے متعلق جو جواب دیا گیا ہے اس کا خلاصہ سے سے کہ روح اللہ تعالیٰ کے

امر بعنی تھم سے ہے اور امریہال مامور لیعنی محکم کے معنی میں ہے نیعنی روح اللہ نعالیٰ کی مامور چیزوں میں سے ایک مامور ہے۔ دوسر سے لفظول میں یول کمناچاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلو قات میں سے ایک مخلوق ہے اس کا کوئی جزنہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

آباس ہے معلوم ہوجاتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا تفاوہ انسانی روح تھی جس ہے انسانی جسم میں زندگی قائم ہوئی ہے۔

انسانی جسم میں زندگی قائم ہوتی ہے۔ روح کے متعلق امام غزائی کی رائے ۔۔۔۔۔اس سلسلے میں امام غزالی نے تکھا ہے۔ روح سے متعلق امام غزائی کی رائے ۔۔۔۔۔اس سلسلے میں امام غزالی نے تکھا ہے۔

"روحیں دو ہیں ایک روح جیوانی۔ یہ وہ روح ہے جس کو طبیب مزاج کتے ہیں۔ یہ ایک لطیف، انجاراتی اور معتدل جسم ہوتا ہے جواسی بدن میں دوڑ تار ہتا ہے۔ یہ روح حیوانی بدن کے حواس ظاہری لینی دیکھنے، سو تھنے، یکھنے ، سننے اور چھونے وغیرہ کے احساسات اور جسمانی توی اور اعتماء کو متحرک اور ذندہ رکھتی ہے۔ یہ روح حیوانی بدن کے فناہونے کے ساتھ فناہوجاتی ہے اور جسم کی موت کے ساتھ خود بھی معدوم ہوجاتی ہے۔ یہ روح حیوانی بدن کے فناہونے کے ساتھ فناہوجاتی ہے اور جسم کی موت کے ساتھ خود بھی معدوم ہوجاتی ہے۔

دوسرى روح روحانى ہے ميى وه روح ہے جس كو نفس ناطقه كما جاتا ہے اور اسى كو لطيغه ربانى كما جاتا

ہے،ای کو عقل کھاجاتا ہے،ای کوروح کھاجاتا ہے،ای کو قلب کھاجاتا ہے غرض اس کو مختف الفاظ ہے یاد کیا جاتا ہے جو سب ایک ہی معنی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ نفس حیوانی کے قوی سے متعلق ہوتی ہے۔ یہ روح روحاتی بدانا کی فنا کے ساتھ فنا نہیں ہوتی اور موت کے بعد بھی باقی رہتی ہے (اور اس کا ٹھکانہ موت کے بعد عالم برزخ میں ہوتا ہے)

روسر کی رائے ۔۔۔۔ بعض علاء نے نکھاہے کہ اکثر اہلست کے نزدیک روح ایک لطیف جسم ہے جواپی ماہیت اصلیت اور بیئت تینی شکل کے لحاظ ہے انسانی بدن سے مختلف ہوتی ہے یہ جسم انسانی میں جاری اور متصرف رہتی ہے اور اس میں اس طرح رہی ہی رہتی ہے جیسے زینون میں تیل۔انسان جب لفظ "میں" یا" تو "کہتا ہے تو بھی روح مراد ہوتی ہے۔ جب یہ روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔

تیسر فی رائے .... بہت سے علاء جن میں اہام غزالی اور امام رازی بھی شامل ہیں حکماء اور صوفیاء سے انفاق کرتے ہوئے یہ کہتے ہی کہ یہ روح ایک مجر وجو ہر ہے جو بدن میں جی بسی اور حلول کئے ہوئے نہیں ہوتی بلکہ بدن کے ساتھ اس کا ایسا قر بہی اور شدید تعلق ہوتا ہے جیساعاشق کا تعلق معثوق ہے ہوتا ہے (کہ عاشق ہونے کے باوجود معثوق میں گم ہوکر تحلیل نہیں ہوتا) چنانچہ روح اس طرح بدن کی تکرائی کرتی اور اس کا نظام چلاتی ہے کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو نہیں ہے۔

روح کے متعلق قر آتی جواب سن کر ہندوعالم کا قبول اسلام!.....اس سلیے میں میں نے شخ اکبری
کتاب میں امام رکن الدین سمر قندی کے متعلق پڑھا کہ جب مسلمانوں نے ہندوستان فٹح کیا تو ہندوستانی مذہب کا
ایک عالم مسلمان علماء سے متاظرہ کرنے کے لئے آیا اور مطالبہ کیا کہ کسی عالم کوسا منے سبیجو۔اس پر لوگوں نے
امام رکن الدین کی طرف اشارہ کیا۔ اب اس ہندوستانی عالم نے ان سے بوجھا۔

"تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟"

انہوں نے کہا۔

"ہماس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو سامنے نہیں ہے۔" اس پر اس ہندی عالم نے یو جھا کہ تہمیس اس کی خبر کس نے دی ؟امام نے کہا۔

"حضرت محمد علي نيات \_ن\_"

اس براس ہندی نے کما۔

" تمہارے پیغمبر نے روح کے بارے میں کیا کہاہے۔"

المام ركن الدمين نے كما\_

" بیا که روح میرے رب کے تھم سے بی ہے!"

اس برہندی عالم نے کہاتم سے کہتے ہواور بھروہ مسلمان ہو گیا۔

روح کے بارے میں جویہ تول ہے کہ بنی آدم کی صورت پر ملا تکہ میں سے ماملک عظیم کی ایک مخلوق ہے جس کے کان کی لوگ عظیم کی ایک مخلوق ہے جس کے کان کی لوگ چوڑ ائی پانچ سو میل کی مسافت کے برابر ہے۔اس سے مراد اس کے سوا کچھ نہیں جو بیان کی گئی۔

ایک قول ہے کہ میں نے اس روایت میں یمی کماہے کہ کے کے مشرکوں نے آتخضرت علیہ ہے

روح کے بارے میں سوال کیا جبکہ ابن مسعودؓ کی صدیث سے ظاہر ہو تاہے کہ روح کے بارے میں سوال اور اس یر آبت کا زول مدینے میں ہوا۔ یہاں تک اس قول کا حوالہ ہے۔

اس اشکال کے جواب میں کما جاتا ہے کہ ممکن ہے دو مرتبہ بینی کے میں بھی اور مدینے میں مجھی ہیہ سوال کیا گیا ہوادر دونوں مرتبہ یہ آیت نازل ہوئی ہو جیسا کہ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔

کتاب انقان میں ایک قول ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی روایت میں یہ بھی ہے کہ روح کے بارے میں سوال صحابہ نے کیا تھا۔ چنانچہ اس کاجواب دیتے ہوئے اس دوایت میں ہے کہ میں یہ کتا ہولی کہ روح اور ذوالقر نین کے بارے میں سوال باتو مشر کین مکہ نے کیا تفاادریا یہود یوں نے جیسا کہ کتاب اسباب نزول میں ہے صحابہ نے یہ سوال نمیں کیا تھا۔

کتاب انقان میں ہے کہ اس متم کے سوال سے جیساروح کے بارے میں کیا گیا جبکہ پوچھنے والے کا مقصد صرف تلبیس کرنااور دھوکہ ویتا تھا تواس کے جواب سے وہ تلبیس ختم ہو جاتی ہے (کیونکہ جیسا کہ بیان ہوا حقیقت میں بیود یوں کا منشاس سوال کاجواب حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ صرف دھوکہ دیتا تھا)۔

چنانچه کتاب افعال میں ہے کہ:

میں ور اول نے بیہ سوال دراصل آئخضرت ﷺ کو عاجز کرنے اور مغلطے میں ڈالنے کے لئے کیا تھا۔
کیونکہ روح سے مراد علی الاطلاق روح انسانی و قرآنی ،روح عیسی و جرئیل بھی ہوتی ہے اور ویگر ملائکہ اور
فرشتوں کی دوسری قسموں اور صنفوں کی روح بھی ہوسکتی ہے۔ چنانچہ اس سوال سے یہود یوں کا منشابیہ تھا کہ
آخضرت ﷺ ان میں سے جس روح کے متعلق بھی جواب دیں گے وہ یہ کہ دیں گے کہ یہ روح ہماری مراد
نہیں تھی۔

للڈاای بناء پراس کاجوجواب آیاوہ ایسا مجمل اور غیر واضح تفاکہ اس پریبودیوں کواعتراض کا موقع ہی نہیں تھا۔ للڈایہ بات معلوم ہوئی کہ جواب کا یہ اجمال اصل میں یہودیوں کے اس مکر و فریب کاجواب تفاجو وہ آنخضرت میکانے کے ساتھ کرناچاہتے تھے۔

## یہود کے سوالات اور وحی کے نازل ہونے میں تاخیر

( پیچیلی روایت میں بیان ہوا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے آنخضرت اللے کے پاس آگر آپ سے مدینے کے بعود یول کے سکھائے ہوئے سوالات کے تو آپ نے ان سے یہ فرملیا تھا کہ کل جواب دول گا گر آپ انشاء اللہ کمنا بھول گئے جس پر حق تعالیٰ کی طرف سے یہ عماب ہوا کہ ان سوالوں کے جواب میں وحی آنے میں تاخیر ہوئی جس سے آب افسر دہ ہوئے اور مشرکول کو آوازے کسنے کا موقعہ ملا) سورہ کمف میں بھی ایک آیت ہے (جس میں اس کی تاکید کی گئی ہے کہ جب کوئی بات کمو تواس کے ساتھ انشاء اللہ ضرور کما کرو۔وہ آیت یہ ہے)۔

وَلا تَقُولُنَّ لِشَائِى اِنِّيْ فَاعِلُ ذُلِكَ عَدَّاتُهُ إِلَّا أَنْ يَشَنَّاءَ اللَّهُ وَاذَكُرْ رَبَّكَ إِذَا آنِسِنِتَ وَقُلْ عَشَى أَنْ يَهْدِيْنِ رَبِّى لِا قُوبَ مِنْ هُذَا رَشَدًا لاَ أَيْرِ مَا صُورِهِ كُفُ رَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

ترجمہ: -اور آپ کی کام کی نسبت یوں نہ کہا بیجئے کہ میں اس کو کل کروں گا مگر خدا کے جاہبے کو ملادیا بیجئے آپ بھول جادیں تواہیے رب کاذکر کیا بیجئے لور کہ دیجئے کہ مجھ کوامیدہ کہ میر ارب مجھ کو نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار ہے اس سے بھی نزدیک تربات پتلادے۔

ارادہ کا اظہار کرتے ہوئے انشاء اللہ ضرور کہنا جائے ۔۔۔۔ بینی جب آپ کس کہ میں آئندہ قلال دفت یہ کام کردں گا تواس کے ساتھ انشاء اللہ ضرور کہا کیجئے۔ اگر آپ اس وقت اپنی بات کے ساتھ انشاء اللہ ملانا بھول جا تھیں اور بعد میں یاد آئے تواس وقت انشاء اللہ کہ دیا کیجئے کیونکہ بھول جانے کے بعد یاد آئے پر انشاء اللہ کہد دیا بھی ایسانی ہے جیسے گفتگو کے ساتھ کہد دیا ہے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب تک آدمی اس مجلس لینی نشست میں ہو تو جا ہے اور پھر یاد آنے پر انشاء اللہ کہنے میں کتنانی فصل کیوں نہ ہو جائے (انشاء اللہ کا بعد میں کہد دینا ایسانی ہوگا جیسے بات کے ساتھ ساتھ کہد دینا ہوتا ہے)۔

کتاب خصائص کبری میں ہے کہ یاد آنے کے بعد انشاء انٹذ کینے کا کافی ہونا صرف آنخضرت علیہ کی خصوص علیہ کی خصوص علی کے خصوص است میں ہے کہ یاد آنے پر انشاء خصوصیات میں ہے کہ بعد میں یاد آنے پر انشاء اللہ کہددے بلکہ امت کے لئے ضروری ہے کہ اپنی قسم کے ساتھ ساتھ انشاء انٹد کھے۔

اس سلسلے میں بیہ کہا جاسکتا ہے کہ متم کالفظ خبر اور حلف دونوں کے لئے عام ہے محراس کاجواب بیہ ہے کہ پھر "متم کے ساتھ ساتھ "کہنے کے بجائے" کلام کے ساتھ ساتھ "کمنازیادہ مناسب تھا۔ بہر حال اب اس عبارت کا نقاضہ بیہ ہے کہ اس میں خبر کو بھی شامل کیا جائے۔ والٹداعلم۔ تاخیر و حی کاسبب ..... بیات بیان ہو پھی ہے کہ اس موقعہ پرو حی کار کنا اس وجہ سے تھا کہ آپ نے کفار کے سوالوں کا جواب دینے کے درمایا تھا اس کے ساتھ انشاء اللہ نہیں فرمایا تھا۔ ایک قول بیہ بھی ہے کہ وحی نہ آنے کا سبب بیہ تھا کہ آپ کے گھر میں کتا تھا۔

ایک رویات کے الفاظ اس طرح نین کہ۔ آپ کے بانگ کے پنچے کتے کامر اہوا پلاپڑا تھا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جبر کیل کے آنے پر جب آپ نے ان کے نہ آنے پر ان سے خفگی کا اظہار فرمایا تو انہوں نے عرض کیا۔

> "کیا آپ کو معلوم نمیں کہ فرشتے ایسے مکان میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو!" (ی) چنانچہ آنخضرت ﷺ نے اپنی خادمہ ہے پو چھاتھا جن کانام خولہ تھا۔

''خولہ!اللہ کے رسول کے گھر میں کیایات ہو گئی کہ جر کیل میر سے پاس نہیں آرہے ہیں۔'' خولہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ( آج میں جھاڑو دیتا بھول گئی درنہ)اگر آج میں گھر میں صفائی کرتی تو آپ کے بلنگ کے چیجے بھی جھاڑو کا ہاتھ لگاتی اور اس مرے ہوئے کتے کے بلے کو نکال کر پھنک

ين-ري

وہر بول کی طرف سے ایک عجیب اعتراض ..... اقول۔ مولف کتے ہیں۔ علامہ ابن کثر کتے ہیں یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ جس گھر میں کوئی تصویر ہویا کتا ہویا ناپاک فخص ہواس میں فرشتے واخل نہیں ہوتے اس مسئلے کی وجہ سے بعض وہر بول نے ایک سوال پیدا کیا ہے کہ جب مسئلہ بیہ ہے کہ جس گھر میں کتا ہویا جاندار چیزوں کی تصویریں ہوں تواس میں فرشتے واخل نہیں ہوتے تواس سے یہ معلوم ہواکہ ایسے فخص کو جس کے یمال کتایا تصویریں ہول نہ موت آئے گی اور نہ اس کے اعمال تکھے جائیں گے (کیونکہ موت کے لئے جس کے یمال کتایا تصویریں ہول نہ موت کے لئے کہ انا اس کی اعمال تکھے والے وفر شتوں کا اس محفل کے ساتھ ہونا ضروری ہے اور اعمال تکھنے کے لئے کر انا اکا تبین لیتنی اچھے یہ ہے عمل تکھے والے وفر شتوں کا اس محفل کے ساتھ ہونا ضروری ہے)۔

اس کاجواب یہ دیاجاتا ہے کہ فرشتوں کے اس گھر میں داخل نہ ہونے ہے مرادیہ ہے کہ اس آد می اعزاز اور اس کے بیمان برکت کا باعث بننے کے لئے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہول کے (جبکہ اعمال لکھنے کے لئے اور روح قبض کرنے کے لئے اس گھر میں فرشتوں کا آنااس محض کے اعزازیااس کے گھر میں برکت پیدا کرنے کے لئے نہیں ہوتا کہ اس آدمی کے اعمال لکھنے کے لئے اس کی روح قبض کرنے کے بھی فرشتے اس کے گھر میں واخل نہیں ہول کے والڈ اعظم ۔

اس کی روح قبض کرنے کے لئے بھی فرشتے اس کے گھر میں واخل نہیں ہول کے والڈ اعظم ۔

تاخیر وحی کا ایک اور سبب سائل کو انگار ۔۔۔۔۔ایک قول یہ بھی ہے کہ وتی کے رکنے کی وجہ یہ تھی کہ آخف رت بھی کہ خوا ایک ایس موجود ہوتا تو دے دیتے ورنہ ) یہ فرمادیا کرتے تھے کہ آگے جاواللہ تعالی فقیر کوڈا نٹے نہیں تھے بلکہ آگر بچھیاس موجود ہوتا تو دے دیتے ورنہ ) یہ فرمادیا کرتے تھے کہ آگے جاواللہ تعالی حتی بین سبب اپنے فضل سے دینے واللے ہے۔ کہ راگر آپ کے پاس بچھے نہ ہوتا تو ) بھی آپ سکوت فرمالیا کرتے تھے۔ خوا کی ایک مناز کا لیا کرتے تھے۔ خوا کی دیا تو دی دین کے بین کے بین سکوت فرمالیا کرتے تھے۔ خوا کی دیا تو دی دین کو کرتے تھے۔ کی نے پچھ مانگالور آپ نے انگار مسلم سے تابت ہے کہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ آخضرت تھے کے دیکھ مانگالور آپ نے انگار دیا ہو۔ جو انگالور آپ کے انگار دیا ہو۔۔

چنا نے بخاری و مسلم سے تابت ہے کہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ آخضرت تھے کی نے پچھ مانگالور آپ نے انگار

<u> آنخضرت علی مائل کو بھی انکار نہیں فرماتے تھے ..... حافظ ابن جرّ کہتے ہیں کہ اس حدیث ہے</u>

مرادیہ ہے کہ آپ بھی اٹکار کالفظ نہیں بولتے تھے بلکہ اگر اس دفت آپ کے پاس کچھ ہوتا تو دے دیتے ورنہ خاموش رہتے تھے۔اس حدیث ہے بھی بھی مراد ہے جس میں کہ آپ پھٹے نے بھی نقیر کوانکار کر کے نہیں لوٹایا۔۔

ایک بزرگ نے روایت کیاہے کہ ایک و فعہ میں نے آنخضرت ﷺ کوخواب میں ویکھا۔ میں نے آپ سے عرض کیا۔

"یاد سول الله! میرے لئے مغفرت کی دعا فرمائے۔"

اس پر آنخضرت ﷺ خاموش رہے۔ میں نے عرض کیا۔

"یار سول الله این عید نے جابر سے جمیں صدیث بیان کی ہے کہ مجھی ایسا نہیں ہواکہ آپ سے کسی نے کچھ مانگا ہواور آپ نے انکار فرمادیا ہو۔"

یہ سن کرر سول اللہ عظیم مسکرائے اور بھر آپ نے میرے لئے معفرت کی وعافرمائی۔

اب اس کا مطلب سے ہوا کہ آنخضرت ﷺ آگر مجھی سے جملہ فرماتے کہ جاؤاللہ تعالیٰ تمہیں ویے والا ہے: توصرف اس وقت فرماتے جبکہ موقع کے لحاظ سے خاموش رہناکافی نہ ہوتا ہو۔ سے بات بھی شاید رمضان کے علاوہ دوسر سے مہینوں میں ہی ہوتی تھی۔ اس وجہ سے بزاز کی اس روایت سے کوئی اشکال نہیں ہوتا جو انہوں نے حضر ت انس سے روایت کی ہے کہ جب رمضان کا ممینہ آتا تو آنخضرت ﷺ (کی فیاضی اور سخاوت اس قدر بڑے جاتی تھی۔ ماتی تھے اور ہر فقیر کو پچھ نہ کچھ ضرور دیتے تھے۔

ایک سائل کو آپ کے انکار کا سیب ..... پچیل سطروں میں جوروایت گزری ہے کہ آنخفرت میں ایک سائل کو آپ کے انکار کا سیب فقیر کے ایک ضدی فقیر کو ڈانٹ دیا تھائی کے بارے میں علامہ ابن جوزی نے اپنی کماب نشر میں لکھاہے کہ اس فقیر کے ضد کرنے کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آنخفرت پین کو کئی نے انگور کا ایک خوشہ بدیہ میں دیا جبکہ اس وقت انگوروں کا موسم بھی نہیں آیا تھا۔ آپ تو گھانے اس کو و کھانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ایک فقیر آگیا اور اس نے کہا۔ اس کے اس کو و کھانے کا رادہ ہی کیا تھا کہ ایک فقیر آگیا اور اس نے کہا۔ "اللہ تعالی نے آپ کو جو کھانادیا ہے اس میں سے بچھ بھی دیجئے۔"

آب نے انگور کاوہ خوشہ اس فقیر کو دے دیا۔ فقیر وہ خوشہ لے کر چلا توراسے میں کسی محابی ہے اس کی مان قات ہوئی۔ ان صحابی نے وہ خوشہ اس سے خرید لیا اور پھر آکر وہ خوشہ آنخصرت بھٹے کو ہدیہ کر دیا۔ فقیر پھر آب کے پاس لوث آیا اور آپ سے مانگنے لگا۔ آپ نے وہی خوشہ پھر اس کو و سے دیا۔ فقیر وہ خوشہ سے کر جلا تو راستے میں اسے بھر ایک محابی ملے لورانہوں نے وہ خوشہ فقیر سے خرید کر پھر آنخضرت بھٹے کو ہدیہ کر دیا۔ انہی آپ اس کو کھانے کا ارادہ ہی فرمار ہے تھے کہ وہی فقیر پھر آپ سے پاس بھٹے کیا لور پھر مانگنے لگا۔ اس وقت آپ نے اس فقیر کو ڈانٹا اور فرمایا۔

"تم ضدی اور لیچرفتم کے آدی ہو۔"

پھرابن جوزی کہتے ہیں کہ حدیث کی یہ تفصیل بہت غریب کہ ہے اور یہ حدیث معصل ہے۔ زیرِ ناف اور بعل کے بال صاف نہ کرنے پر فرشتے گھر میں نہیں آتے ....۔ایک قول یہ ہے کہ و کی کے رکنے کا سب بیہ بھی نمیں تھا ہلکہ ایک دوسر اسب تھاوہ بیہ کہ جب آنخضرتﷺ نے جبر کیل کے آنے پران سے بیہ کماکہ آپ کس وجہ سےاتنے وان تک نمیں آئے توانہوں نے عرض کیا۔

۔ ''ہم فرشتے آپ لوگول کے پاس کیسے آئیں جبکہ آپ نہ تو ناخن تراشتے ہیں نہ بغل کے بال صاف کرتے ہیں نہ ذیریاف بال صاف کرتے ہیں اور نہ مسواک کرتے ہیں۔''

اقول۔ مولف کہتے ہیں: وحی رکنے کے ان مختف اسباب سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ ایک نہیں ہے بلکہ کئی واقعات رہے ہول گے۔ اب جہال تک اس مخصوص موقعہ پر سورہ والفنی کے نزول کا سوال ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا۔ بیعنی پچھ لوگول نے آنخضرت الفیلی کی طرف سے سوالات کا جواب ملنے ہیں دیر ہونے فرق نہیں پیدا ہوتا۔ بعنی پچھ لوگول نے آنخضرت الفیلی کی طرف سے سوالات کا جواب ملنے ہیں دیر ہونے پر یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ محمد بھیلی کو نعوذ باللہ ان کے رہ نے چھوڑ دیا ہے اور وہ اس سے سخت ناراض ہوئی تھیں کہ۔

مَاوَدَّعَكَ رَبَّكَ وَمَا قَلَى لاَ يَيْنِ وَسَاسوره صَحَىٰ

ترجمہ: - آپ کے بروردگارنےنہ آپ کوچھوڑااورنہ آپ سےدشنی کی۔

لیعنی نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ الن سے ناراض ہوا ہے۔ تواس موقعہ پر اس آیت کے نازل ہونے کو مانے میں کوئی فرق ہیرانہیں ہوتا کیونکہ ہوسکتا ہے یہ آیت بھی ان میں سے ہوجو کئی بار نازل ہوئی ہیں اور مختلف اسباب کے تحت نازل ہوئی ہیں۔

ووسر کی صورت ہیں کے متعلق جو یہ بات گزری ہے اس سے کوئی شبہ پیدا نہیں ہو تاکہ انہوں نے وہ کی رکنے کا صورت میں جر کیل کے متعلق جو یہ بات گزری ہے اس سے کوئی شبہ پیدا نہیں ہو تاکہ انہوں نے وہی رکنے کا سبب بھی تو یہ بتلایا کہ ناخن وغیرہ نہیں کائے جاتے اور بھی یہ بتلایا کہ فرشتے اس مکان میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتے ہوں۔ یا جیسا کہ آئے بیان ہوگا بھی انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر بھی نہیں بازل ہوتے۔ ای متم کی بات آئے واقعہ افک کے بیان میں بھی آئے گی (واقعہ افک وہ واقعہ ہے جس میں بعض لوگوں نے ام المو منین حضر ت عائشہ کے اوپر تہمت لگائی اور پھر خود حق تعالیٰ جل مجدہ ، نے وہی کے میں بعض لوگوں نے ام المو منین حضر ت عائشہ کے اوپر تہمت لگائی اور پھر خود حق تعالیٰ جل مجدہ ، نے وہی کے ذر بیعہ ان کی برات فرمائی تھی۔ اس واقعہ کی تفصیل آگے غروات اور جنگوں کے بیان میں آئے گی)۔

محرعلا مہ حافظ ابن جر کہتے ہیں کہ جر کیل کے اس موقعہ پر آنے میں جور کاوٹ ہوئی اس کے بارے میں مشہور قول بھی ہے کہ وہ مرے ہوئے کئے کے ساب سے تھی۔ مگریہ بات کہ جر کیل کا اس موقعہ پرنا تاہی ماو دعك دبك و ما فلی کے نازل ہونے کا سبب بنایہ قول غریب ہے للندااس بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہی قابل اعتبار ہے۔

قول۔مولف کہتے ہیں: بعض قول ایسے بھی ہیں جن سے معلوم ہو تاہے کہ کتے کے لیے واقعہ مدینے میں پیش آیا تھا۔ چنانچہ ایک تغییر میں ہے کہ ریہ پلاحضرت حسن لور حضرت حسین کا تھا۔

جس گھر میں کتایا تصویر ہووہاں فرشتے تہیں آتے ....ایسے ہی مسلم کی ایک حدیث ہے جسے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت جرئیل نے ایک مرتبہ آنخضرت اللہ سے وعدہ کیا کہ وہ فلال وقت آپ کے بیان آئیں گے۔ مرجب وہ وقت آیا تو جرئیل میں آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ (آنخضرت آلیہ سخت بے بیان آئیں گے۔ مرجب وہ وقت آیا تو جرئیل میں آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ (آنخضرت آلیہ سخت بے بیان ہوئی چنانچہ) آپ کے ہاتھ میں اس وقت عصائعا آپ نے اس کوز مین پر پھینک ویا

اور فرما<u>ما</u>۔

"الله اوراس کار سول اینے و عدے ہے جمعی نسیں پھرتے۔" اس کے بعد اجانک آپ کی نظر ابھی تو آپ نے دیکھا کہ پلنگ کے بیچے ایک کتا تھا۔ آپ نے پوچھا " یہ کتابیال کپ آیا۔"

حضرت عائشہؓ نے عرض کیا۔

"خداک قتم! میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا۔"

آنخضرت منظینے نے فورا"اس کو گھرے نکالنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس کو نکال دیا گیا۔ای دفت جر کیل آگئے۔آپ منظینے نے ان سے فرمایا۔

" آپ نے مجھ سے دعدہ کیا تھا۔ میں آپ کے انتظار میں بیٹھار ہا تکر آپ نہیں آئے!" جبر کیل نے عرض کیا۔

" میں اس کتے کی وجہ سے نہیں آسکا جو آپ کے گھر میں تھا۔ ہم فرنتے اس گھر میں واخل نہیں ہوتے جس میں کتایا تصویر ہو۔"

ت کتاب جامع صغیر میں اس طرح ہے کہ آنخضرت عظی نے فرمایا۔ میرے یاس جر کیل آئے اور کہنے لگے۔

" میں آپ کے پاس رات آتا تکر صرف اس لئے آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوسکا کہ دروازے پر تصویریں تھیں گھر کے اندرا کی پروہ تھااس پر تصویریں تھیں اور گھر میں ایک کتا بھی تھا۔"

چنانچہ آنخضرت علی کے فرا" گھڑ کے دروازے کی تصویر کے متعلق تھم دیا کہ اس کو کاٹ کرالیں کر وی جائے جیسے در خت ہو تا ہے۔ اس طرح اس پردے کے بارے میں تھم دیا کہ اس میں سے پیرول کے پنچ رکھے جانے والے دوگدے بنادیئے جائیں اور تصویروں کو کاٹ دیا جائے۔ ساتھ ہی آپ نے کئے کو گھر میں سے نکال دینے کا تھم دیا۔

یہ بات دانتی رہے کہ آنخصرت علی کے پاس جر کیل جو تشریف لاتے تھے تووہ آپ کے اعزاز میں آتے تھے لنذا گذشتہ صفحات میں اس بارے میں جو شبہ بیان کیا گیا تھااس کی وجہ سے یمال بھی کوئی اعتراض پیدا نہ

وحی کانزول اور آنخضرت علی کی خوشی اور تکبیر ..... جب سوره والفتی نازل ہوئی تو آنخضرت تلی کو اس سے اس قدر خوشی ہوئی کہ آپ نے ایک دم تکبیر کی۔ آنخضرت تلی نے ناک وقت تک اپنی قوم کو کھلے عام اسلام کی دعوت نہیں وی جب تک کہ اس سورت کی ہے آیت نہیں نازل ہوگئی۔ اسلام کی دعوت نہیں وی جب تک کہ اس سورت کی ہے آیت نہیں نازل ہوگئی۔ واما بنعمته ربك فعدت لآئیا ہے ۔ سوره والفتی

ترجمه: -ايندب كانعامات مذكوره كاتذكره كرية ربانيج

اس آیت کے نازل ہونے کے وقت بھی آنخضرت ﷺ نے تکبیر کئی تھی۔ یہی سب ہے کہ اس سورت کے بعدوالی سور توں کے شروع اور آخر میں بھی ختم قر آن تک تلاوی وقت کی بیر کمی جاتی ہے۔ مورت کے بعد والی میں اور تابی کے شروع اور آخر میں بھی ختم قر آن تک تلاوی کے مقام کے بعد آپ کے سامنے مسامنے مس

ای طرح تلادت کی۔اور یہ کہ وہ جب بھی کوئی سورت ختم کرتے تو دہاں و قعہ کرتے اور بھر تھمبیر کہتے تھے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ تحمبیر کی ابتداء سورہ الم نشرح کے شروع سے ہوتی ہے سورہ دالشخی کے شروع سے نہیں ہوتی۔ایک قول یہ ہے کہ تحمبیر سورت کے آخر میں کی جاتی ہے اور اس ابتداء سورہ الشخی کے آخر سے ہوتی ہے اور سورہ قل اعو ذبو ب الناس کے آخر تک کی جاتی ہے۔ جمال تک الن سور تول کے شروح اور آخر دونوں میں تحمبیر کہنے کا سوال ہے تو یہ الن دونوں روایتوں پر عمل کرنے کے لئے ہے جن میں سے ایک میں ہے کہ آپ نے اس سورت کے شروع میں تحمبیر کی اور دوسری میں ہے کہ آپ نے اس کے آخر میں تحمبیر کی

جہاں تک اس قول کا تعلق ہے تکبیر سور ہُ دافقتی کے شر دع میں کہی جاتی ہے تو یہ عکر مہ ابن سلیمان کی روایت کی بنیاد پر ہے۔وہ کہتے ہیں کہ میں نے اساعیل ابن عبدر بہ کے سامنے تلادت کی۔جب سورہ دافقتی پر پہنچا توانہوں نے مجھ ہے کما۔

"تحبیر کور کیونکہ میں عبداللہ ابن کیڑ کے سامنے تلادت کی تھی جو سات قاریوں میں سے ایک ہیں۔ چنانچہ جب میں سورہ واضحی پر پہنچا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس وقت تک تحبیر کموجب تک کہ تم قر آن پورانہ کرلو۔ پھر ابن کثیر نے مجھے بتلایا کہ میں نے مجاہد کے سامنے تلاوت کی تھی تو انہوں نے مجھے اس کا تھم دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ مجھے معفر سے ابن عباس نے اس کا تھم دیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے معفر سے ابی ابن کعب نے اس کا تھم دیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے آنخصر سے پیالئے نے اس کا تھم دیا تھا۔"

لبعض علاء ہے اس حدیث کو غریب کھاہے (حدیث غریب کی تعریف سیرت طبی*کے گرمشمن*ہ **اوراق میں** بیان ہو چکی ہے )حضرت امام شافعی کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے کیا۔ میان ہو چکی ہے ۔

"اكرتم نے نماز اور حارج نماز میں واضحی ہے الحد تك تحبير چھوڑ دى تو تم نے اپنے نبي الله كى ايك

سنت چھوڑدی۔"

لیکن علامہ حافظ ابن کثیر نے لکھاہے کہ سورہ والنحی کے نازل ہونے کے وقت تکبیر کہنے کی روایت کی سندالی ہے کہ اس پر صحیح ہونے یاضعیف ہونے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ تھے جب کے صدیفتی میں روز روز میں نہیں میں تاریک کھیے واتا نور میں تکمیس کی دہشہ میں نہیں ہیں۔

تشریخ .....دا صحرے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سور تول کے شروع یا آخر میں تنمبیر کمناضروری نہیں ہے ہے۔ امام شافعی کامسلک ہے)۔

شخابوالمواہب شاذلی نے اپنے شخ ابوعمان سے روایت نقل کی ہے کہ سورہ الم نشر ح سورہ والفحی کی آخری آیت یعنی واما بنعمته ربك فحدت کے فورا" بعد نازل ہوئی ہے جس كامطلب ہے کہ اسپنے رب كی نعمتول كوبيان كرو۔ تو گوياس سے يہ اشارہ كرنا مقصود ہے كہ جس نے اللہ تعالی كیان نعمتوں كوبيان كياجواللہ نے اس كو بيان كرو۔ تو گويان كياجواللہ نے اس كو عطا فرمائى ہيں تو حق تعالی اس كا سينہ كھول ديتے ہيں يعنی اس كو اطمينان قلب عطا فرماتے ہيں۔ كويا حق تعالی فرماتے ہيں۔ كويا حق تعالی فرماتے ہيں۔ كويا حق تعالی فرماتے ہيں كہ جب تو ميرى نعمتوں كوبيان كرتا ہے لوران كو مير سے بندول كوسناتا ہے تو ميں تيم اسينہ كھول ديتا ہوں ان

(اس کے بعد پھراسی بحث کو شروع کرتے ہیں کہ اچانک جبر کیل کا آنخضرت ﷺ کے پاس وی لے کر آنارک گیا تھا)ابن اسحاق ہے روایت ہے کہ رسول انٹد ﷺ نے جبر کیل سے (ان کے پچھ عرصہ کے بعد آنے

یر) فرمایا تھا۔

"جركيل! ثم اتن مدت تك مير الياس آنے الے ركے دہ اس الله مكانى ہونے لگى تھى۔ " ايك روايت كے الفاظ ميہ بين كه:

"تم جتنامبر سے میں آتے تھے اس سے بھی زیادہ آنے جانے سے تنہیں کون می چیزرو کتی ہے؟" جبر کیل نے عرض کیا۔

"ہم آپ کے رب کے تھم کے بغیر نہ ایک ہے دوسر نے زمانے میں نازل ہو سکتے ہیں اور نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاسکتے ہیں صرف اس کے تھم اور اس کی مشیت اور حکمت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جیسے کفار سجھتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کوہر گز نہیں چھوڑ ابلکہ یہ سب اس کی حکمت کے مطابق ہوا ہے۔
ایک شخص سے ابو جہل کی بد معاملے ہیں۔۔۔ ایک زبیدی شخص کا واقعہ ہے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جبکہ آنخصرت میں ایک قبیلہ زبید کا ایک مرتبہ جبکہ آنخصرت میں ایک قبیلہ زبید کا ایک مخص کے اجابک قبیلہ زبید کا ایک محفص کیا تھا۔ وہال اس وقت قرائی سر دار بھی مجمع لگائے بیٹھے تھے اس شخص نے آکر قریشیوں کے طقے کے ایک مختص کے ماتھ کے مرتبہ دیکھو مناشر دی کر دیااور وہ یہ کہنا جاتا تھا۔

"اے گروہ قریش!کوئی راہ کیر کیسے تمہارے علاقے میں داخل ہوسکتا ہے لور کوئی تاجر کیسے تمہاری سر زمین میں اَسکتاہے جب کہ تم ہر اَنے والے کواپنے ظلم کانشانہ بناتے ہو۔"

آ تخضرت عليه كى مداخلت ..... يه كتابهواجب وه أس جكه پهنچاجهال آنخضرت عليه اي سحابه كيها تمه بينه بوئ ته تو آپ نے اس سے بوچها۔

"تم بر تس نے ظلم کیاہے؟"

اس نے بتلایا کہ وہ اپنے او نؤل میں سے تمن بمترین اونٹ بینے کے لئے لے کر آیا تھا گر بہال ابو جسل نے ان تینوں او نؤل کی اصل قبہت کی صرف ایک تمائی قبہت لگادی ( بینی ان کی اصل قبہت سے دو تمائی کم قبہت لگادی اور ایساس نے جان یو جھ کر کیا تھا کیو نکہ وہ جانیا تھا کہ وہ اپنی بستی کا ایک معزز سر وار ہے اس کی قبہت پر بڑھ کر کوئی دو سر اضخص اب قبہت نہیں لگائے گااور اس طرح وہ ان او نؤن کو بہت کم قبہت میں خریدے گا۔ چنانچہ ایسابی ہوا کہ اس کی وجہ سے پھر کسی دو سرے نے ان او نؤل کا بالکل سودا نہیں کیا۔ اس ذیبیدی تحفی نے شاخ سے ایس کی جہ بر کالم کیا ۔ اس خرص نے ایس کی جہ بر کالم کیا ۔ اس خضرت میں گئے اس کے خراب کر کے مجھ پر کالم کیا ۔ اس خضرت میں گئے اس سے فرمایا۔

"تمهارے اونٹ کہال ہیں ؟"

اس نے کہا۔

" میں خزورہ کے مقام پر ہیں۔"

یہ سن کر آنخضرت ﷺ اور آپ کے سحابہ اٹھے لور وہاں پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ اونٹ واقعی بہت عمدہ تھے۔ آپ نے اس شخص سے بھاؤ تاؤ کیااور آخر دونوں میں خوش دلی سے رضامندی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے دولونٹ لے لئے۔

آ تخضرت علي كا ابوجهل كو ڈانٹ اور ابوجهل كاخوف..... پھر آپ نے ان ميں سے دو زيادہ عمدہ

لونٹ فروخت کر دیئے اور ان کی قیمت نی عبدالمطلب کی بیوہ عور تول کو تقتیم فرمادی۔ یہ سب کچھ ہوالور وہیں بازار میں ایک طرف ابوجهل بیٹھا ہوا یہ سب دیکھتا رہا محر ایک لفظ نہیں بول سکا۔ اس کے بعد آنخضر متعظیم ابوجہل کے اس آئے اور اس سے فرملیا۔

خبر دار عمرو (ابو جنل کااصل نام عمر و تھا) اگرتم نے آئندہ الین حرکت کی توبہت سختی ہے چیش آول گا۔" بیر سن کر ابو جنل جلدی ہے بولا۔

"محمه میں آئندہانیا نہیں کروں گا۔ محد میں آئندہانیا نہیں کروں گا۔"

ابوجہل کی رسوائی ....اس کے بعد آنخضرت عظی وہاں ہے لوٹ آئے۔اد ھر ابوجہل کوراستے میں امیابن خلف ادراس کے دوسر ہے ساتھی مل مجئے۔ان لوگوں نے ابوجہل سے کما۔

"تم تو محمد کے ہاتھوں بہت رسوا ہو کر آرہے ہوااییا معلوم ہو تاہے کہ یا تو تم ان کاایتاع لور پیروی کرنا چاہتے ہواوریا تم ان سے بہت مرعوب اور خو فزدہ ہو سکتے ہو۔"

ابوجهل يولايه

"میں ہر گزیمی محمد کی پیردی نہیں کر سکتا۔ میری جو کمزوری تم نے دیکھی اس کی وجہ رہے کہ جب میں نے محمد کو دیکھا تو جھے ان کے ساتھ دائیں بائیں بہت سارے آدمی نظر آئے جن کے ہاتھوں میں نیزے اور بھالے تھے اور وہ ان کو میری طرف امرارے تھے۔ اگر میں اس وقت محمد کی بات نہ مانیا تو وہ سب لوگ مجھ پر آبڑتے۔''

ابیائی آیک دوسر اواقعے .....ایبائی آیک واقعہ اور پیش آیا ہے۔ ابوجہل آیک پیتم لڑکے کامر پر ست بنااور پھر اس نے اس کاسار آمال غصب کر کے اس پیتم کو نکال باہر کیا۔ وہ بیتم آنخضرت تھے کے پاس ابوجہل کے خلاف فریاد کے آیا۔ آنخضرت تھے اس بیتم کو ساتھ لے کر آبوجہل کے پاس آئے اور اس کا مال ابوجہل ہے واپس و نوایا۔ مشر کول کو بیات معلوم ہوئی توانہوں نے ابوجہل (کوبرا بھلا کہاؤر اس) ہے۔ اس کی دجہ یو جھی۔ ابوجہل نے جواب دیا۔

" بجھے محمد عظی کے دائیں ہائیں بڑے خوفناک بھیادنظر آئے جن ہے میں ڈر گیا۔ اگر میں اس بیتم کا مال دینے سے انکار کر دیتا تووہ ان ہتھیارول ہے جھے مار ڈالتے۔"

آنخضرت علی کا خداق بنانے کی کوشش ..... ایسے بی پچھ دو واقعات بیں کہ مشرکوں نے آنخضرت علی کا خداق بنانے کی کوشش کی۔ چنانچہ دوایت ہے کہ ایک ارائی فخض تھا بعنی قبیلہ خشع کی ایک شاخ ارائد کا ایک آدی تھا جس ہے ابوجہل نے پچھ اونٹ خریدے مگر پھر ان او نوں کی قبیت دیے میں ابوجہل نے تال مول شروع کر دی۔ اس پر (جب اس شخص نے قریشیوں سے فریاد کی توانہوں نے آنخضرت تھے کا کہ ان بنانے کے خیال سے اس کو مشور و دیا کہ تم محمد تھے کے پاس جاکر فریاد کرو۔ ابیاانہوں نے اس لیے کیا کہ وہ جانے تھے کہ آنخضرت تھے کیا کہ وہ جانے کیا کہ وہ نمیں کر سکتے۔

انک مظلوم کی قریش سے فریاد ....اس کی صورت میہ ہوئی تھی کہ دہ اراثی فخص قریشیوں کی ایک مجلس میں پہنچالور اس نے ان سے فریاد کرتے ہوئے کہا۔

"اے گروہ قریش اگون ہے جو ابوا لکم ابن مشام (ابوجهل) کے مقابلے میں میری مدو کرے میں

پردلین اور مسافر ہول اور اس نے میر احق بارلیاہے۔"

ازراہ نداق قریش کا آنخضرت علی کی طرف اشارہ.... قریشیوں نے آنخضرت علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا۔

"کیااس شخص کود کھے رہے ہو۔!اس کے پاس جاؤ۔دہ ابو جسل کے مقابلے تمہارے مدو کریں گے۔" آنخضرت علی ہے ابو جسل کے خلاف فریاد .....(بیہ بات ان لوگوں نے آنخضرت علی کا غراق بنانے کا غراق بنانے کا غراق بنانے کی خرص وہ شخص آنخضرت علی کے پاس بہنچالور آپ علی کو ابنامعاملہ متلایا۔اس نے رسول اللہ علیہ ہے کہا۔

"اے ابو عبد اللہ !ابوالحکم ابن ہشام نے زیر دستی میر احق مار لیا ہے اور میں یہاں پر دلیں اور مسافر ہوں! میں ان قریشیوں سے فریاد کی کہ کوئی شخص ابوالحکم سے میر احق واپس دلولدے تو انہوں نے بچھے آپ کا نام بتلایاب آپ میر احق مجھے دلواد بچئے اللہ تعالیٰ آپ پر دھم کر ہے گا۔"

ا المخضرت علی کا تھم اور ابوجهل کی تغییل ..... انخضرت علی اس مخص کو ساتھ لے کر ابوجهل کے مکان پر گئے اور اس کے دروازے پر دستک وی۔ ابوجهل نے اندر سے بوچھاکون ہے؟ آپ نے فرمایا۔ "محد!"۔ ابوجهل فورا" باہر نکل کر آیا مگر اس حال میں کہ آپ کا نام سفتے ہی اس کا چر ہ ذر د اور دھوال دھوال ہوں کا قام سفتے ہی اس کا چر ہ ذر د اور دھوال دھوال ہوں کہ آپ کا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا۔

. "اس هخص کاحق اس کو فورا" دو۔"

ابوجهل نے فوران کہا۔

"بست احيمارا بھى لايار"

اس کے بعد ای وقت اس نے اس مخفس کا حق ادا کر دیا۔ اب وہ مخفس واپس بھرای قریش مجلس میں آیا اور کہنے لگا۔

"الله تعالیٰ اس شخص یعنی آنخضرت ﷺ کو جزائے خیر دے۔غدا کی قتم انہوں نے بچھے میر احق دلوا دیا۔"

ادھر خودان مشر کول نے اپنائیک آدمی آنخضرت علی ہے بیجھے بیچھے بھیجاتھالوراس سے کہاتھا کہ دیکھو محمد کیا کرتے ہیں چنانچہ جبوہ واپس ایا توانہوں نے اس سے پو تھا۔ محمد کیا کرتے ہیں چنانچہ جب وہ واپس ایا توانہوں نے اس سے پو تھا۔

"گھياد کيڪھا؟"

اس نے کہا۔

"میں نے ایک بہت ہی عجیب اور خیر نناک بات و سیمی۔خداکی فتم محد نے اس کے وروازے پر جیسے ہی وستک دی تووہ فور آبی اس حال میں باہر نکل آیا کہ اس کا چرہ گویا ہے جان اور زرو ہور ہا تھا۔ محد نے اس سے کہا کہ اس محض کا حق اس کو دو۔وہ بولا کہ بہت اچھا بھی لایا۔ یہ کمہ کروہ اندر سیااور اس گھڑی اس کا حق لا کر اس کو

ابوجہ آن کو قریش کی بھٹکار ..... (قریش سرواریہ ماجراس کرجران تھے)اب انہوں نے ابوجہ سے کما۔ "جہیں شرم نہیں آتی۔جو حرکت تم نے کی ہے اسی توہم نے بھی نہیں ویکھی تھی۔"

ابو جهل بولا<u>۔</u>

"تهیس کیا معلوم ۔ جو ل بی محمد نے میر ے دروازے پر دستک دی اور میں نے ان کی آواز نئی میر اول خوف و بیشت ہے بھر گیا۔ بھر میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک ایساگر ال ڈیل اونٹ میرے مریر کھڑا ہے کہ میں نے آئے تک نہیں ویکھا۔ آگر میں اس محفق کی بات مانے ہے افکار کر دیتایا حق دینے میں حیل جست کرتا تو وہ اونٹ مجھے کھالیتا۔"

اى دافعه كى طرف تعميده بمزيد كے شاعر نے اسپينان شعر دل ميں اشاره كيا ہے۔ واقتضاه النّبي دِيْنُ الْارَا بِ شَيْ وَفَذَ سَاءً بَيْعَهُ وَ الشِّرَاءُ

> وَزَائِي المُصْطَفِّرِ اَتَاهُ بِمَالُم ينج مِنْهُ دونَ الوَفَاءِ البَّجَاءُ

> هُوَ مَا قَلْوَآهُ مِن قَبِلُ الْكِنْ مَاغَلَى مِثْلَهِمِ أَيَعَدُّ الْخَيْطَاءُ

مطلب ..... آنخفرت کے نابوجہل سے مطالبہ فریلیکہ وہ اس اراثی فتض کا قرض او اکرے کو نکہ ابوجہل نے اس فتض کے ساتھ فرید و فرو فت کا جو معاملہ کیا تھا اس ہیں ابوجہل نے بد عمدی کی تھی۔ ابوجہل نے ساتھ ایک خفرت کے خو ما کہ کیا تھا اس ہیں ابوجہل نے بد عمدی کی تھی۔ ابوجہل نے ساتھ ایک خو فرناک گرال ڈیل اونٹ بھی نظر آیا ور ابوجہل نے ساتھ ایک خوال ڈیل اونٹ سے ہم گر نجات نہیں پاسکا۔ یہ اونٹ جو اس کو آخفرت کے ساتھ نظر آیا وی تھا جے وہ اس سے پہلے بھی ایک موقعہ پر دیکھ چکا تھا۔ لیعنی جب اس و سمن فدانے آخفرت کے ساتھ نظر آیا وی تھا جے وہ اس سے پہلے بھی ایک موقعہ پر دیکھ چکا تھا۔ لیعنی جب اس و سمن فرد کی خوالت میں بھاری پھر ڈالنے کا ادادہ کیا تھا جیسا کہ اس کی تفصیل گزر بھی خدانے آخفرت کے ساتھ اس کے گنا نیوں کی فرست اتی طویل ہے اور اس کے جرائم اس کے بڑائم اور آخفرت کے ساتھ مخرہ بن کرنے اور آپ کا خدال بنا نہا ابوجہل کے جو دا تھات ہیں ان میں سے ایک سے کہ جب آخفرت کے کہ میں جاتے تو یہ آپ ابوجہل کے جو دا تھات ہیں ان میں سے ایک سے کہ جب آخفرت کے کہ کی آوازیں نکا تا ہوا چاتے آپ کہ دفعہ بی کر حت کرتا ہوا ہو آپ کے ساتھ جاتو آپ کے اس تھ جو کہ دیا آپ کا خدالے کی اور آپ کا خدالے کے ساتھ جاتو آپ کے ساتھ کے دیا ہوا ہے آپ کے ساتھ جاتو آپ کے ساتھ جاتو آپ کے ساتھ جاتو آپ کے ساتھ کے دیا ہوا ہے آپ کے ساتھ جاتو آپ کے ساتھ کیا تھاتوں کے ساتھ کی ان کھیل کر فرد کھی کر فردا کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی

"تواليهاي موجاب"

ترجمہ: - یہ لوگ جو آپ پر ہنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سواد وسر اسعبود قرار دیتے ہیں ان سے آپ کے لئے ہم کافی

میں سوال کوا بھی معلوم ہو جا تا ہے۔

ان غداق اڑائے والے لوگوں میں ابوجہل ، بولب، عقب ابن معیط ، عیم ابن عاص ابن امیہ جو مروان ابن تھم کا باب اور حضرت عثان بن عفان کا بچاتھا۔ اور عاص ابن وائل شامل تھے۔ چنانچہ ان میں ابوجہل کی جو گتا خیاں اور حرکتیں تھیں ان میں سے دوا کی گذشتہ سطروں میں بیان ہوئیں۔
ابولہب کی شر ارت بر حضر ت حمز الی کو جو الی کارروائی ..... ابولہب کی جو حرکتیں تھیں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ آنخضرت بی حدودانے پر گندگی بھینک جایا کر تا تھا۔ ایک روزوہ یک حرکت کر کے جارہا تھا کہ اسے اس کے بھائی حضر ت حمز ان میں بے کہ اسے اس کے بھائی حضر ت حمز ان کے کہ لیا۔ حضر ت حمز ہ نے فوران وہ گندگی اٹھا کر خود ابولہب کے سر پر ڈال دی۔ ابولہب جلدی جلدی ابنامر صاف کرتے ہوئے کہنا جاتا تھا۔

"برابدد من اور احمق ہے۔!"

و بدترین بڑوی .....ای طرح عقبہ ابن معیط کی جو حرکتیں تھیں ان میں ہے بھی ایک یہ تھی کہ وہ آنخضرت میں ہے بھی ایک یہ تھی کہ وہ آنخضرت میں گئے دروازے پر گندگی ڈال دیا کر تا تھا جیسا کہ بیان بھی ہو چکا ہے۔ چنانچہ ان ہی دونوں کے بارے میں آنخضرت میں ہے او شاد فرمایا ہے۔

۔ '' میں دوائنتائی بدترین پڑوسیول کے در میان میں تفا۔ ایک ابولہب اور دوسر استحقبہ ابن معیط کم ہے دونول کو براور گندگی لے کر آتے بوراہے میرے دروازے برڈال دیا کرتے تھے۔''

عقبہ کے چرے پر بدیختی کا نشان ..... یہ بات پہلے بھی گزر پیگی ہے۔ ای عقبہ کا کیہ واقعہ ہے کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ اس نے چرے پر آپڑااوروہ ایک دفعہ اس نے آنخصرت سے گئے کے روئے مبارک پر تھوکا مگر اس کا تھوک لوٹ کر اس کے چرے پر آپڑااوروہ حصہ جمال تھوک لگا تھا ایسا ہو گیا جیسا کوڑھ کا نشان ہوتا ہے۔

مهمان کے اعراز میں عقبہ کا کلمہ شمادت اور بد تھیبی ..... آخضرت ﷺ اکثر عقبہ ابن ابو معیط کے پاس بیفا کرتے تھے۔ ایک دفعہ عقبہ سفر سے واپس کیا تو اس نے ایک بڑی دعوت کی اور تمام قریش سر داردں کو کھانے پر بلایا۔ اس موقعہ پر اس نے آخضرت ﷺ کو بھی بلایا۔ مگر جب کھانا مهمانوں کے سامنے چنا گیا تو آن خضرت ﷺ کو بھی بلایا۔ مگر جب کھانا مهمانوں کے سامنے چنا گیا تو آنخضرت ﷺ کو تعمیل ایا۔ مگر جب کھانا مهمانوں کے سامنے چنا گیا تو آنخضرت سے انکار کر دیا اور فرملیا۔

" میں اس وقت تمهار اکھانا نہیں کھاؤل گاجب تک تم یہ تشادت نہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔

عقبہ نے کمدوما۔

اشهدان لا الدالا الله و إشهد انك رصول الله..

ترجمہ : ۔ لیعنی میں گواہی دیتا ہول کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لا کُل تنہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہول کہ تم اللہ کے رسول ہو۔

قریش کی عقبہ پر لعنت ملامت .... یہ سن کر آنخفرت میں کے کھانا کھلالیا۔ کھانے کھانے کے بعدیہ سب لوگ اپنے اپنے گھرول کو چلے مجے۔ عقبہ ابن معیط چو تکہ ابی بن طف کادوست تھااس لئے لوگول نے بالی کو ہتلایا کہ عقبہ نے ایسے کھا ہے۔ ابی یہ سن کر عقبہ کے پاس آیالور بولا کہ عقبہ تم بے دین ہوگئے ہو۔ عقبہ نے جواب دیا۔

"خداکی قتم! بین بے دین بعنی مسلمان نہیں ہوا۔ بات صرف اتنی ہے کہ ایک معزز آدمی میرے گھر
آیاادراس نے یہ کہ دیا کہ جب تک بین اس کے کہنے کے مطابق گواہی نہیں دول گاوہ میرے بہال کھانا نہیں
کھائے گا جھے اس بات سے شرم آئی کہ ایک شخص میرے گھر آئے اور بغیر کھانا کھائے چلا جائے اس لئے میں
نے دہ شہادت کا کلمہ کہہ دیالوراس شخص نے کھانا کھایا۔ گر حقیقت میں دہ شہادت کا کلمہ میں نے دل سے نہیں کہا
تقا۔"

عقبہ کی بدیجنتی پر میں ..... گرائی کواس بات ہے بھی اطمینان نہیں ہوابلکہ اس نے عقبہ ہے کہا۔ "میں اس دفت تک نہ تمہاری شکل دیکھوں گالور نہ تمہیں اپنی شکل دکھاؤں گاجب تک کہ تم ہے نہ کرو کہ جب تمہیں محد کمیں ملیں تو تم ان کومنہ چڑاؤ،ان کے چرے پر تھو کولوران کے منہ پر مارو۔"

عتبه نے فورا" کمل

" میہ میرانم سے دعدہ رہا۔"

اس کے بعد ہے انخضرت ﷺ ملے تواس بد بخت نے آپ ﷺ کو منہ جڑایاور آپ کے چرہ مبارک پر تھوکا۔ ضحاک کہتے ہیں کہ جب عقبہ نے آپ کے چرہ مبارک بر تھوکا تواس کا تھوک آنخضرت ﷺ کے چرہ مبارک بر نہیں پہنچنا بلکہ وابس اس کے منہ پر ایک جلتے ہوئے آگ کے شعلے کی صورت میں آیالور جس جگہ اس کے چرے پر بڑاوہ حصہ جل گیالور اس جلنے کا نشان مرنے کے دقت تک اس کے چرے پر دہا۔

تیجیلی سطروں میں بیان ہواہے کہ عقبہ کا تھوک جہاں اس کے چیرے پر پڑا تھادہاں کوڑھ کا نشان ہو گیا تھا۔اب اس تفصیل روایت کی روشن میں اس قول سے سے مراد نکلتی ہے کہ (حقیقت میں کوڑھ نہیں ہوا تھا بلکہ)ابیانشان ہو گیا تھا جیسے کوڑھ کا ہو تاہے۔

ای عقبہ ابن معیط کے بارے مین قر آن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی۔ وَیَوْمَ یَعَضَّ النَّفَالِمُ عَلیٰ یَدَیْهِ یَقُوُلُ یُلْیَنِنِی اَتَّعَدْتُ مَعَ الرَّسُولِ تَسِیْلِالاً کیُکٹِپ ۱ اسورہ فرقان ۲۲ ترجمہ: -جس روز ظالم (لیمنی آدمی عایت حسرت ہے)اسپے ہاتھ کاٹ کاٹ کھاوے گااور کے گاکیاا چھاہو تامیں رسول کے ساتھ دین کی راہ پر لگنا۔

(اس آیت کی تفییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ) جس روز ظالم آدمی جنم میں کہنی تک ابناایک ہاتھ دانتوں سے کانے گا۔ اور پھر جب دوسرے ہاتھ کو کاٹ کھائے گاتو پہلا ہاتھ پھراگ آئے گالوروہ پھر اس میں کانے گا۔اوراس طرح کرتارہے گا۔

تھم ابن عاص کے مذاق کا انجام ..... ای طرح تھم ابن عاص بھی آنخفرت تھا کے ساتھ مخرہ پن کیاکر تا تفا۔ اس کا بھی آیک واقعہ ای طرح کا ہے کہ ایک روز آنخفرت تھا جا ہے تھے۔ یہ آپ کے بیجھے بیاکر تا تفا۔ اس کا بھی آیک واقعہ ای طرح کا ہے کہ ایک روز آنخفرت تھا جا ہے تھے۔ یہ آپ کے بیجھے بینے نگا ور آنخفرت تھا تھا کا خراق بنانے کے لئے اپنے منہ اور ناک سے طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگا۔ آنخفرت تھا تھے جلتے اچانک اس کی طرف مزے اور فرمایا۔

" تواليهاي مو جار"

چنانچہ اس کے بعد یہ ایسائی ہو عمیا (اور ہمیشہ اس کے منہ ہے الیمی ہی آوازیں نکلی رہیں)۔واضح رہے کہ اس قتم کاایک اور واقعہ ابو جمل کے متعلق بھی گزر چکاہے۔غرض اس کے بعد ریہ تھم ابن عاص ایک میسنے تک ید ہوشی کی حالت میں پڑار ہالور اس کے بعد مرنے تک اس کے منہ سے الی ہی آوازیں تکلی رہیں۔ مدہوشی کی حالت میں پڑار ہالور اس کے بعد مرنے تک اس کے منہ سے الی ہی آوازیں تکلی رہیں۔

یہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوا تھا تکر اس کے اسلام میں شبہ ہے۔

تحکم کی بر بادی .....ایک مرتبہ جبکہ (مدینے میں) آنخفرت علیہ اپنے مکان میں اپنی بیویوں میں ہے کی کے بار تھے کہ یہ تھا ہے کہ است کی بیویوں میں ہے کی کے باس تھے کہ یہ حکم ابن عاص مکان کے دروازے ہے آپ کے سامنے آیا۔ آنخفرت علیہ فور آباہر تشریف اللہ کے اس قصل میں ایک نیزہ تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ کے ہاتھ میں بال ٹھیک کرنے کی کشکھی تھی۔ آپ نے ہاہر آتے ہی فرمایا۔

"کوئی ہے جواس مخفل کے لئے مجھ سے کچھ کھے۔اگر میں اس کوپالیتا تواس کی آئھیں پھوڑد بتا۔"

آپ نے اس پر اور اس کی اولاد پر لعنت فرمائی۔ پھر اس کو مدینے سے جلاد طن کر کے طاکف کے علاقے میں نکال دیا تھا۔ یہ اپنے بھیجے حضرت عثمان غن کی خلافت کے زمانے تک مدینے سے جلاد طن رہا۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں حضرت عثمان غن نے حضرت ابو بکر سے اس کو مدینے آنے کی اجازت دستر سے ابو بکر کے نامانے میں حضرت ابو بکر نے یہ فرمادیا تھا۔

"میں اس کرہ کو نہیں کھول سکتاجس کور سول اللہ عظافہ نے با تدھا تھا۔"

پھر جب حضرت ابو بکڑ کے بعد حضرت عمر کی خلافت کا ذمانہ آیا تو حضرت عثمان نے پھر اس کی سفارش کی مگر حضرت عمر فاروق نے بھی ایسا ہی جو اب دیا۔ آخر جب حضرت عثمان کی خلافت کا ذمانہ آیا تو اس کو مدینے میں . واخل ہونے کی اجازت مل مجی۔ اس پر صحابہ نے حضرت عثمان غن کے اس فعل پر ناگواری کا اظہار کیا۔ اس پر حضرت عثمان نے فرمایا۔

میں نے اس شخص کے متعلق آنخضرت ﷺ سے سفارش کی تھی تو آپ نے مجھ سے اس کووایس لانے کاد عدہ فرمایا تھا۔ بعنی میہ کمہ میں اس کوبلا نول گا۔"

اب یمال نیے شبہ ہوسکتا ہے کہ جب آنخضرت علی نے حضرت عثالیؓ سے بیے فرمادیا تھا کہ وہ لینی حضرت عثالیؓ ان کو کسی وقت واپس بلالیں مے تو پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے سفارش کرنا کیا معنی رکھتا ہے ) اس کا جواب ہیہ ہے کہ آنخضرت علی کی اس اجازت میں دونوں پہلو تھے کہ یا حضرت عثالیؓ ان کو خود اپنی اجازت میں دونوں پہلو تھے کہ یا حضرت عثالیؓ ان کو خود اپنی اجازت سے بلالیں مے اور یا سفارش کے ذریعہ بلالیں مے۔ اس واقعہ کی تفصیل آگے اس باب میں آئے گی جمال ان تمام باتوں کا بیان ہوگا جن میں صحابہ نے حضرت عثمالیؓ کے بعض احکام پرنا گواری کا اظهار کیا تھا۔

دعاء رسول اور تھم کے بدن میں رعشہ .....ام المومنین حضرت خدیجہ کے بینے ہند ابن خریجہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت تا گائے تھم ابن عاص کے پاس سے گزرے تووہ آنخضرت تا گائے پر آواز میں کے ایس سے گزرے تووہ آنخضرت تا گائے پر آواز میں کسنے اور آنکھیں مٹکانے لگا آب نے اس کود کھے لیااور فرملیا۔

"اے اللہ!اس کے بدل میں کی اور رعشہ پیدا فرمادے۔"

چنانچہ میہ وہیں کھڑے کھڑے کاننے لگا۔ ایک روایت کے لفظ اس طرح ہیں کہ۔ای جگہ اس کے بدن میں کیکی لگ تی۔

واقدی سے دوایت ہے کہ ایک مرتبہ تھم ابن عام نے آنخضرت ملک کے یہاں آگر باریابی کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرملا۔ "اس کو آنے دو۔اس پر اللہ کی لعنت ہو۔اور ان پر بھی جو اس کی پیٹے لینی اس کے نطفے سے پیدا ہوں سوائے مومنوں کے جوان میں بہت تھوڑے سے ہوں گے۔ورنداکٹر فریب کارور وھو کے باذ ہوں گے جن کو دنیاؤراس کی نعمتیں دی جائیں گی تمر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔"

مدینے میں مسلمانوں کا بیہ دستور تھا کہ جس کے گھرے میں بھی کوئی بچہ پیدا ہو تاوہ اس کو لے کر فورا" آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو تا (اور دعا پڑھوا تا) چتانچہ جب تھم ابن عاص کے یمال مروان پیدا ہوا تودہ اس کولے کر آپ کے یاس آیا آپ نے فرمایا۔

"بير برزول ہے اور برزول كائى بيٹاہے۔ ملعون ابن ملعون ہے۔"

اس دوایت کی بنیاد پر مروان کو صحابی کها جاسکتا ہے آگریہ ثابت ہو جائے کہ آنخضرت بھا کواس نے دیکھا ہے۔ گراس کے باوجود اس کے صحابی ہونے کا یقین اس لئے نہیں ہے کہ (جب تھم نے اس کو لے کر آنخضرت بھاتھ کے سامنے ڈیش ہونے کی اجازت ما گئی تھی تو) آپ نے اس کو ڈیش ہونے کی اجازت نہ دی ہو۔ چنانچہ آنخضرت بھاتھ کا بدار شاد کے وہ بزول ہے اور بزول کا بیٹا ہے۔ اس طرح اشارہ کرتا ہے کہ آپ نے تھم کو سامنے آنے کی اجازت نہیں دی ہوگی۔

لیعض علماء نے لکھاہے کہ مروان کی پیدائش کے بیں ہوئی تھی۔ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ طائف میں اس وقت پیدا ہوا تھا جبکہ آنخضرت ﷺ نے اس کے باپ تھم کوطائف کی طرف جلاوطن کر دیا تھا۔اور یہ کہ یہ آنخضرت ﷺ کے باس منعل کے باپ تھم کوطائف کی طرف جلاوطن کر دیا تھا۔اور یہ کہ یہ آنخضرت ﷺ کے باس منعل آسکااس لئے صحافی منعیں ہے۔ای لئے لمام بخاری نے کماہے کہ مروان ابن تھم نے آنخضرت ﷺ کو منعیں دیکھاہے۔

حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے ایک و فعہ مروان سے فرملیا تھا کہ تیرے باپ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تھی۔

وَلاَ تُطِعْ كُلِّ حَلَّافٍ مِّهِيْنِ هُمَّازِ مُنشَاءِ بِنعِينِمِ لَاَ تَشِينِهِ ٢ سوره قلم ٢ ا ترجمه :- لور آپ بالخصوص كمى ايسے شخص كا كهنانه ما بيں جو بهت جھو فی قسميں كھانے والا ہو، بےو قعت ہو، طعنے وینے والا ہو، چغلیال لگا تا پھر تا ہو۔

<u>پھرانہوں نے مروان سے کہا۔</u>

میں تیرے باب اور تیرے دادالیعنی عاص ابن امیہ کے بارے میں رسول اللہ عظیمی کو یہ قرماتے سنا ہے۔ کہ قر آن پاک میں ان لوموں کو شجر ملعونہ یعنی ملعون در خت فرمایا گیاہے۔"

یہ مروان تو مینے تک خلیفہ رہاہے۔حضرت عائشہ ہے مروان کے متعلق ایک روایت ہے جس کاواقعہ سے کہ جب امیر معاویہ نے اپنے بینے بزید کے لئے مسلمانوں سے بیعت لی تو مروان نے حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عبدالر حمٰن ابن ابو بمرے کہا۔

"بدابو بمروعمر فاروق کی سنت ہے۔" اس پر حضرت عبدالر حمٰن نے فریال

" ہر گزنسیں۔ بلکہ بیہ تو ہر قل اور قیصر روم کی سنت یعنی طریقہ ہے (کہ پینے کے لئے بیعت لی جائے)"۔ حضرت عبدالرحمٰن نے بزید کی بیعت بھی نہیں کی۔اس پر مروان نے ابن سے کملہ بیہ تم بی ہو جن کے بارے میں قر ابن پاک میں حق تعالی نے فرملاہے۔

"خداکی تشمعیہ تینی مروان جھوٹا ہے۔وہ آیت ان کے بیعنی عبدالر حمٰن کے بارے میں نہیں ہے۔" مجر حضرت عائشہ نے مروان ہے فرمایا۔

" مردان! کیا تووی نہیں ہے۔ میں گواہی دیتی ہول کہ رسول اللہ عظی نے تیرے باپ پر اس دفت لعنت فرمائی تھی جبکہ توابھی اس کی پیٹے لیعنی نطقے میں ہی تھا۔"

حضرت جیر ابن مطعم ہے روایت ہے کہ ایک و فعہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس تھے کہ تھم ابن عاص وہاں ہے گزرا۔ آپ نے اس کو دیکھ کر فرملا۔

"اس مخص کی پیٹے لینی نطفے میں میری امت کے جو لوگ ہیں ان پر (تھم کی نسبت کی وجہ ہے) فسوس ہے۔"

یمال به اشکال ہوسکتا ہے کہ آنخضر ت ﷺ میں جبکہ اتنا علم اور بردباری تھی کہ آپ ناپندیدہ چیزوں پر بھی برداشت فرمایا کرتے تھے پھر آپ نے تھی ہے متعلق بیدوش کیوں اختیار فرمائی۔اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ آنخضرت ﷺ کااس کے بارے میں بہ سب فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ تھی اور اس کی اولاد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی بہت بڑی چیز ظاہر فرمادی تھی (جس کی بناء پر آپ اس کے بارے میں اس قدر سخت ہو گئے تھے)

حمر النابن جابر جعفی سے دوایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کوریہ فرماتے سنا۔ "نی امید لے پر تین بار افسوس ہے۔!"

نی امیہ میں سے چودہ آدمی خلیفہ ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلے خلیفہ امیر معاویہ ابن ابوسفیان ہیں اور آخری خلیفہ مروان ابن محمدہ۔ بنی امیہ کی خلافت کا کل زمانہ بیای سال ہے جس کے ایک ہزار مہینے بنتے ہیں اس بارے میں بعض علماء نے کماہے کہ اس مدت کے دن اسے ہی ہوتے ہیں نہ ایک دن زیادہ ہو تاہے اور نہ کم۔

ای قول پر علامہ ابن کیٹر فرماتے ہیں کہ یہ بری عجیب بات ہے جو قائل فود ہے۔ کیونکہ امیر معاویہ نے جب عفر سے حسن سے فلافت حاصل کی تو یہ ۲۰ ھیا ۴۱ ھ تفااس کے بعد بنی امید کے پاس اس وقت تک ایسال یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ فائدان بنی عباس اور بنی امیہ میں صدیوں تک جو زبر دست اختلاف اور آویزش رہی اس کے نتیجہ میں شریر او کوں نے ایک دوسرے کے فلاف بہت ی الی حدیثیں گھڑی بھی ہیں جن سے عوام میں مخالف کی حیثیت اور مرتبہ کو کم کیا جاسکے اگر دوایات کی چھان میں اور اس سلط میں تحقیق کی جائے تو اس متم کی دوایات ملیس می (مرتب)

فلافت رہی جب تک کہ ۱۳۲ھ میں خلافت ان کے ہاتھوں سے نکل کرنی عباس کے پاس نہیں پہنچے گئی۔ اس طرح ان کی خلافت کی کل مدت بانوے سال ہوتی ہے جبکہ ایک ہزار مینے تراس سال جار مینے کے بنتے ہیں۔ یہاں تک علامہ ابن کثیر کا کلام ہے۔

عا<u>ص ابن واکل ایک لورند اق اڑانے والا.</u>...ای طرح عاص ابن داکل آنخضرت ﷺ پرجو آوازیس کساکر تا تفااس کی ایک مثال بیرے کہ دہ کماکر تا تقا۔

"محمد ﷺ اپ کولور اپنے ساتھیوں کو (نعوذ باللہ) یہ کمہ کر دھوکہ دے رہے ہیں کہ دہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جائیں مے۔خدا کی شم جاری موت صرف زمانے کی گروش اور وقت کے گزرنے کی وجہ ہے آتی ہے۔"

خیاب نے عاص کی بد معاملی اور غراق ....ای عاص بن داکل کا ایک اور دافعہ ہے جس میں اس نے رسول اللہ علی کا غداق اڑایا ہے۔ دافعہ یہ ہے کہ حضرت خیاب ابن ارت کے میں لوہار کا کام کرتے تھے اور توارین بنایا کرتے تھے۔ انہوں نے عاص ابن واکل کو پچھ تلوارین فردخت کی تھیں جن کی اس نے انہی تک قیمت نہیں دی تھی۔ یہ اس کے پاس قیمت کا نقاضہ کرنے بہنچ تواس نے کمال

" خباب! کیا یہ محمد جن کے دین پرتم جلتے ہو یہ دعوی نہیں کرتے کہ جنت والوں کو سونا چاندی، قیمی کپڑے ، خدمت گار اور اولاد مر منی کے مطابق لمے گی ؟"

حضرت خباب نے کہا۔ "ہاں!"۔ تواس نے کہا۔

" تب تو خباب تم جھے قیامت کے دن تک کی مسلت دو کہ جب میں دہاں پہنے جاؤں گا تو تمہاراسارا قرض وہیں چکادوں گا۔ لور خدا کی متم خدا کے یہاں نہ تو تنہیں یا تمہارے رفتی یعنی آنخصرت تلکے کو میرے مقابلے میں ترجیح حاصل ہوگی لور نہ جنت میں میرے مقابلے پران کو حصہ لے گا۔"

ایک روایت میں بدالفاظ بیں کہ عاص نے حضرت خباب کوبد جواب دیا تھا۔

" میں اس وقت تک تمہار اروپیہ نہیں دول گاجب تک تم تھر پیلٹے کے ساتھ کفر نہیں کرد گے۔" <u>حضر ت خیاب کاجو اب .....</u>حضرت خباب نے کہا۔

" تو پھر جاؤای دفت آناجب میں مر کر دوبارہ پیدا ہو جاؤں۔ ممکن ہے اس وفت جھے مال و دولت اور اولاد ہلے۔ میں تب ہی تمہار اروپید دون گا۔"

اس پر الله تعالی نے یہ آیتیں نازل فرما کیں۔

اَفَرُايَتَ الَّذِي كُفُرُ بِالْبِيَّا وْقَالُ لِإُرْبِيْنَ مَالَا وَّوَلْدا . اَطْلَع الْغَيَّبَ أِم اتَّخَذَ عَيْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْلَا كَلَّا مَسَكَتَبُّهُ عَايَقُولُ وَ نَعْدَ لَهُ مِنَ الْعَلْبَابِ مَلَا وْنَرَفُهُ مَا يَقُولُ وَيَا بَيْنَا فَرْدَا ( لَآ لَيْبَابُ ١ اموره مر يم ٢٣) \_

ترجمہ: - بھلا آپ نے اس مخفی کو بھی دیماجو کفر کرتا ہے اور کتا ہے کہ بھے کو آخرت میں مال اور اولاد ملیں اسے کے بھی فو آخرت میں مال اور اولاد ملیں اسے کے کیا یہ مخفی غیب پر مطلع ہو گیا ہے۔ کیا اس نے اللہ تعالی سے کوئی عمد اس بات کا لیا ہے۔ ہر گز نہیں۔ محض غلط کتا ہے اور ہم اس کا کہا ہوا بھی تکھے لیتے ہیں اور اس کے لئے عذاب بڑھا تے جلے جا تین مے اور اس کی

والے ہیں!"

کی ہوئی چزوں کے ہم الک رہ جائیں گے اور وہ ہمارے پاس بال اور اولادے تہا ہوکر آئےگا۔

اس سلسلے میں علامہ این جمر بیٹی نے لکھاہے کہ بخاری میں مخلف مندوں سے جوروایت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خباب نے عاص ابن وائل سمی ہے اپنے قرض کا مطالبہ کیا۔ اس پرعاص نے کماکہ میں اس وقت تک تم مارار و پیر شہیں دول گاجب تک کہ تم محمد علی ہے کہ ماتھ کفر نہیں کرد گے۔ حضرت خباب نے جو اب میں کماکہ "میں محمد علی تھے فاکر کے دوبارہ ذیدہ کردے۔ " میں محمد علی تھے فاکر کے دوبارہ ذیدہ کردے۔ " میں محمد علی تھے فاکر کے دوبارہ ذیدہ کردے۔ " میں محمد علی تھے فاکر کے دوبارہ ذیدہ کردے۔ " محمد بیدا ہوتا ہے کہ اس جملے میں کفر کرنے کوا کیا۔ اس بات پر محل کے ہوائی جہ محملی ہوتا ہوجائے نو مرکر دوبارہ پیدا ہوجائے یا ذیدہ ہوجائے نومرکر دوبارہ پیدا ہوجائے یا ذیدہ ہوجائے نومرکر دوبارہ نیدا ہوجائے یا ذیدہ ہوجائے کہ تو مرکر دوبارہ پیدا ہوجائے یا ذیدہ ہوجائے کہ تو مرکر دوبارہ نیدا ہوجائے یا نہ مرکز کے اس کے کہ تو کر کر نے کو کم کا تا ہے کہ اس فتم کا احتمال پیدا کر کے اس پر کفر کرنے کو معلق کرنا (یہ سوج کر کہ بیدا ہوجہ کہ کہ اس کے کہ خبر کہ یہ کا تا ہے کہ اس فتم کا احتمال پیدا کر کے اس پر کفر کرنے کو معلق کرنا (یہ سوج کر کہ بیدا ہوجہ کہ کہ پردہ کر کہا گیا ہے اس اس کے کہ شرطے ہیں۔ بیدا سے کہ در دوبارہ کہ دیے جائے دارا میں کہ کہ یہ ہے اور دلی عمد کے خلاف ہے (جوعمد اسلام کا کہ ہے کہ در کہ کہا گیا ہے اور کر جو عمد اسلام کا گھہ پڑدھ کر کہا گیا ہے اور کہ جو جائے داسانام کے لئے شرطے۔

اس شد کاجواب بد دیا جاتا ہے کہ اس جملہ کے ذریعہ حضرت خباب نے کفر کرنے کو عاص کے دوبارہ ذریدہ ہوجانے پر معلق نہیں کیا تھا بلکہ اس جملے کے ذریعہ انہول نے اس بد بخت کے اس عقیدے کو جمٹلایا ہے کہ آدمی مرکر دوبازہ زندہ نہیں ہوگا۔ ان کے اس جملے میں۔ یہاں تک کہ ۔ کاجو لفظ ہے اس کی دجہ سے بدشہ ہوتا ہے گر حقیقت میں اس لفظ سے کوئی اشکال نہیں پیدا ہوتا۔ اس لئے کہ "یہاں تک کہ "کالفظ اکثر مکمل انکار کے لئے بھی استعال ہوتا ہے لیعنی یہاں تک کہ ۔ سے مراو ہے۔ پھر بھی۔ جس کے لئے عربی میں لیکن کالفظ استعال ہوتا ہے (تو گویا حضر ت ہوتا ہے ادر اس لفظ کے بارے میں او بول نے کہا ہے کہ اس کے بعد کا جملہ مستقل ہوتا ہے (تو گویا حضر ت خباب نے یہ کاکہ اگر تو مرکر دوبارہ زندہ ہوجائے تو میں پھر بھی محمد تھا کے ساتھ کفر نہیں کروں گا)

ای بنیاد پر ابن ہشام خصر اوی نے ایک حدیث پیش کی ہے جو یہ ہے کہ

"ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہو تاہے یمال تک کہ لیعنی لیکن اس کے مال باپ اس کو یمودی (یاضر انی یا بحوی) بنادیتے ہیں۔"

بعض علاء نے حرث ابن عبطلہ کو بھی ان لوگول میں سے شار کیا ہے جو آنخضر ت علی کا قداتی اُڑلیا کرتے تھے۔اس کوابن عبطل بھی کہاجا تاہے یہ اپن مال کی نسبت سے مشہور تھا۔

یہ بھی آنخضرت بھاتھ کے بیچھے جل کر آس طرح منہ نورناک سے طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہوئے آپ کا نداق اڑلی کر تاتھا جس طرح عاص ابن وائل اور ابوجہل کیا کرتے تھے جن کلواقعہ بیچھے بیان ہو چکاہے۔
اسود ابن عبد نیغوث کا خبیث .....ای طرح ان فداق اڑا نے والوں میں اسود ابن عبد نیغوث کا نام مجمی شار کیا جاتا ہے۔ یہ آسخضرت علی کا امول ذار بھائی تھا۔ یہ جب بھی مسلمانوں کودیکھا تواہے ساتھیوں سے کہتا۔
جاتا ہے۔ یہ آسخضرت علی کا امول ذار بھائی تھا۔ یہ جب بھی مسلمانوں کودیکھا تواہے ساتھیوں سے کہتا۔
دیکھو تمہارے سامنے روئے زین کے وہ شہنشاہ آرہے ہیں جو کسری فارس اور قیصر ردم کے وارث بنے

یہ وہ خاص طور پر اس لئے کہتا کہ محابہ کرام میں ہے اکثر کے کپڑے بھٹے ہوئے ہوتے تھے اور وہ مفلس د نادار تھے نور آنخضرت تھنے یہ بیشین کوئی فرما بچکے تھے کہ جھے ایران وروم کی سلطنوں کی تنجیاں دی تمی ہیں۔

یہ امود آتخضرت سے کتا۔

" محد إكيا آج تم نے آسان كى باتنى نہيں سنائيں! آج كس متم كى بات لائے ہو؟"

ای طرح اسود ابن عبدالمطلب کو بھی ایسے بی لوگول میں شار کیا گیاہے۔ اس کی حرکتوں میں ہے ایک یہ ہے کہ بیدادراس کے ساتھی جب بھی آنخضرت عظی اور صحابہ کودیکھتے تو آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر آنکھیں مٹکاتے لور سیٹیال بجاتے۔

ایسے بی ایک اور مختص تھا جس کانام نعز ابن حرث تھا اس کو بھی آنخضرت میں گائداق اڑانے والوں میں شار کیا گیا ہے۔ ان میں سے اکثر لوگ ہجرت ہے بھی پہلے مختلف آفتوں اور بلاؤں میں گر فمآر ہو کر ہلاک ہوگئے۔

> ا قول\_مولف كيتے بين: قر آن پاك كى آيت ہے۔ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَفَيْزِنِيْنِ النَّح بِ۴ اسورہ تجرع ٢ آبيہ

ترجمہ :۔ یہ لوگ جو آپ پر ہنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسر امعبود قرار دیتے ہیں ان سے آپ کے لئے ہم بروفر میں مار کا معلق میں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ا

کافی بیل سوال کوامیمی معلوم ہوجا تاہے۔

ولیدائن مغیرہ کی ہر بادی .....اس آیت میں جوہنی اڑا نے والے مر اد لئے جاسکتے ہیں ان میں حضرت خالد کا باب ولید این مغیرہ مجی ہونا چاہ جو ابو جمل کا بچا تھا۔ یہ قریش کے بڑے لوگوں میں سے تھا، بہت خوش حال آدمی تھالور او تجے درجہ کا سر دار تھا۔ یہ جج کے زمانے میں بنتی کے قیام کے دور ان عرب کا مشہور کھانا حیس تیار کرا کے تمام حاجیوں کی اس سے تواضع اور میز بانی کیا کر تا تھا (یہ کھانا مجبور، تھی اور ستو کے ذریعہ تیار ہوتا تھا) اس کی طرف سے یہ دعوت آئی عام ہوتی تھی کہ ان ونوں میں یہ کی مخص کے یمال چو کھا نہیں جانے دیا تھا بلکہ صرف اس کے یمال چو کھا نہیں جانے ور سب کے لئے کھنا پکٹا تھا۔ یہ حاجیوں پر بے شاد دو است لٹا کر تا تھا۔ عرب کے لوگ اس کی تعریفوں میں بڑے بڑے اس کی تعریفوں میں بڑے بڑے اس کی عرب کے لوگ اس کے عرب کے لوگ اس کی تعریفوں میں بین بینے اس کی باغ ایسا تھا کہ اس میں بارہ مسینے کیسل آتے تھے۔ (گر اس نے آئے ضرب نافاد پڑی کہ دہ تمام کا تمام ختم ہو گیا۔ یمال تک کہ آپ نے دعافر مائی اور اس کے تیجہ میں اس کے مال و دولت پر ایک ان آدر پڑی کہ دہ تمام کا تمام ختم ہو گیا۔ یمال تک کہ آپ نے دعافر مائی اور اس میں کا ذکر مذکرہ تک ختم ہو گیا۔ یمال تک کہ جم کے دنوں میں اس محض کاذکر تذکرہ تک ختم ہو گیا۔ یمال تک کہ جم کے دنوں میں اس محض کاذکر تذکرہ تک ختم ہو گیا۔

یہ قریشیوں میں بمترین او بیانہ کلام کر تا تھاای لئے اس کانام بلبل قریش پڑھیا تھا۔ اس کو دحید بھی کما جاتا تھا جس کے معنی ہیں بکتا لیعنی عزت دیزر کی اور دولت وجاہ میں اس کا کوئی ہمسر نہیں تھا۔

بعض علماء نے لکھاہے کہ اصل میں بیراس لئے وحیداور بکتما تھا کہ آنخضرت ﷺ کے ساتھ کفر ، بد باطنی اور منی میں اس کا کوئی ہم سر نہیں تھا۔

غرض ای طرح اس آیت یاک میں جن کو آنخضرت ملک کی بنی اڑانے والے کما کیاہے اس میں ولید

ابن مغیرہ کے علاوہ یہ لوگ بھی شائل ہونے ضروری ہیں۔ حضر سے عمرہ بن عاص کا باب عال ابن واکل۔ اسود ابن عبد المطلب، اسود ابن عبد لیفوث اور حرث ابن عبد طله ۔ اور ایک روایت کے مطابق حرث ابن طلاطلہ۔ افت میں طلاطلہ چالاک عورت کو کتے ہیں۔ کر بعض مور خول نے کہاہے کہ (حرث ابن عبد طله کو حرث ابن طلاطلہ کا کا خاط و فتی ہے کیو نکہ ) ابن طلاطلہ ایک دوسر افتی تھالور اس کانام حرث نہیں بلکہ مالک ابن طلاطلہ تھا۔ جا بلیت کے زمانے میں حرث ابن عبد اللہ قریش کے معزز لوگوں میں سے تعالور بتوں کو جو نذر انے جا بلیت کے زمانے میں حرث ابن عبد البر نے حرث کو صحابہ میں شار کیا ہے۔ کر کتاب امر الغابہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ ہم نے سوائے ابن عبد البر کے در شکو صحابہ میں شار کیا ہے۔ کر کتاب اسد الغابہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ ہم نے سوائے ابن عبد البر کے در کسی کو یہ وعوٰی کرتے نہیں ویکھا کہ حرث صحابی تعالیہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ بیان لوگوں میں سے تجاجو آنحضرت کے کی کہی اثر ایک کرتے نہیں ویکھا کہ بین نے کو سامہ قاضی حرث صحابی تھا۔ سے کہ بیان اوگوں میں سے تجاجو آنحضرت کے کی اشار گو جبر کیل ہے۔ ان کو بنی اڑا نے والوں کی اشار گو جبر کیل سے ان کو بنی اڑا نے والوں میں شار کیا ہے۔ ان کو بنی اڑا نے والوں میں شار کیا ہے۔ ان کو بنی اڑا نے والوں میں شار کیا ہے۔ ان کو بنی اڑا نے والوں میں بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ جبر کیل نے دورت جبر کیل نے دورت کی میں بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ جبر کیل نے آب سے عرض کیا۔

" مجھے تھم دیا گیاہے کہ میں آپ کو ہنی اڑانے والوں سے نجات دلاؤں۔"

اس کے بعد تھوڑی در بیس سامنے ہے دلید ابن مغیرہ گذرا۔ جبر ئیل نے آنخضرت ﷺ ہے ہو جہا۔ "اے محمہ! آپ اس کو کیسا سیجھتے ہیں؟"

آپنے فرملا

"الله تعالى كاليك برابنده إ"

حضرت جرئيل في سن يروليدى يندني كاطرف اشاره كيااور كما

"میں نے اس کو انجام تک پہنچادیا۔"

بھرعاص ابن وائل سائے سے محزر اتو جر کیل نے ہو جہا۔

"اس کو آب کیا آدی یاتے ہیں اے محد!"

آب نے فرمایا۔

" بيرايك برابنده ہے!"

حضرت جبر کیل نے اس کے پیر کی طرف اشارہ کیا اور کملہ

"میں نے اس کو انجام تک پہنچادیا۔"

پھراسودابن عبدالمطلب وہال سے گزرا۔ معزت جرئیل نے اس کے متعلق آپ سے پوچھاکہ آپ اس کو کیسایاتے ہیں۔ آپ نے فرملیا۔ میہ ایک برابندہ ہے۔ معزت جرئیل نے اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیالور فرمایا۔

"میں نے اس کو انجام تک پہنچادیا۔"

مجراسود ابن عبد بینوٹ سامنے ہے گزرا تو جبر کیل نے آپ سے پوچھاکہ آپ اس کو کیسایاتے ہیں۔ آپ نے فرملا۔ یہ ایک برابندہ ہے۔ حضرت جبر کیل نے اس کے سرکی طرف اشارہ کیااور کہا۔

· "میں نے اس کو انجام تک پہنچادیا۔ "

پھر حرث ابن عیطلہ سانے ہے گزراتو جر کیل نے اس کے متعلق آپ سے بوچھا کہ اس کو آپ نے کیساپایا۔ آپ نے فرملایہ ایک برابندہ ہے۔ حضرت جر کیل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیااور کما۔ "میں نے اس کوانجام تک پہنچادیا۔"

اب مویا حضرت جر کیل کا ان لوگول کے بارے میں یہ کمنا کہ میں نے ان کو انجام تک پہنچا دیایا آنخضرت ﷺ کو ان سے نجات و لا دی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے نجات حاصل کرنے کے لئے اب آنخضرت ﷺ کوکوئی کوشش کرنے کی ضرورت باتی نہیں دہی۔

ای واقعے کی طرف امام سکی نے اپنے تصیدے کے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔ وَجِبُرِیَلُ لَمُنَا الْمُنَامِّزُانُ فِوْفَتُهُ الْوَّدِیُّ اَشَارُ اللّٰی کُلّ ، بِالْجِبْعَ بِمَنِینَا اِ

ترجمہ :۔جب مشرکوں کے ایک ناپاک گروہ نے آتخضرت منطقہ کی بنی اڑائی توجر کیل نے ان میں سے ہرایک کی طرف اشارہ کر کے ان کو بدترین موت کا پیغام سنایا۔

اسوداین بغوث کی بلا کت کاواقعہ ..... (تال)علامہ زہری نے روایت بیان کی ہے کہ اس واقعہ کے بعد ایک روز اسود ابن عبد بغوث اپنے کمرے نکلا تواہے لو کے سخت تھیٹروں نے جھلے ویالوراس کاچرہ جل کریالکل سیاہ فام ہو گیا۔ جب بید داپس گھر آیا تواس کے گھر دالے اس کوبالکل نہیں پچپان سکے اور انہوں نے اس کو گھر سے نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ ساتھ ہی یہ شخص زبردست بیاس میں جتلا ہو گیا۔ وہ مسلسل بانی چیار ہا یہ ال تک کہ اس کا پیٹ کیٹ گیا۔

مجھلی دوایت میں اس کے بارے میں گزراہے کہ جبر کیل نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا تھا مگروہ بات اس شخص کے اس انجام کے مطابق نہیں ہے۔البتہ آمے تصیدہ ہمزیہ میں اس کے متعلق جبر کیل کاجواشارہ آرہاہے دہ اس کے اس انجام کے مطابق ہے۔

علامہ بلاذری نے حضرت عکرمہ سے ایک روایت یہ بیان کی ہے کہ اس وقت جبکہ جبر کیل نے آخضرت عظامہ بلاذری نے حضرت عکر مہ سے ایک روایت یہ بیان کی ہے کہ اس وابن عبد بغوث کے بارے میں پوچھالور آپ نے فرمایا کہ بیدا بیک برابندہ ہے تو جبر کیل نے اس کی گردان پکڑ کراس کی کمر زمین کی طرف اتن جھکائی کہ بید بالکل دہر اہو گیا یہ د کھے کر آنخضرت تھے ایک دم پکاراٹھے۔

"مير بيمامول...مير بيمامول!..."

یکھے اس مخف کے بارے میں بیان ہو چکاہے کہ یہ آنخضرت کے کامول داو بھائی تھا۔ اب یمال یا تو آنخضرت ملکے نے امول کا بیٹا کینے کے بجائے یول ہی صرف امول کر دیاہے اور یااس کے باپ بعنی اسپنا مول کی دعایت میں اس کو بھی مامول فرملیا۔ یعنی اس کے ساتھ اس کے باپ کی وجہ سے رعایت کروجو میرے امول میں۔ غرض جر سُکل نے آپ کی یہ بات من کر فرملیا۔

"اس کی طرف و صیان نه و پیچیئے اے محد!"

حرث ابن عیطلہ کی ہلاکت کاواقعہ .....ایک روایت میں ہے کہ جرکل نے آپ سے جواب میں ہے کہا

کہ۔اس کو چھوڑ ہے۔اور اس کے بعد انہول نے اس کو اتنا جھکایا کہ وہ مرگیا۔ اس روایت کی روشنی میں بھی وہ
بات صحیح نہیں رہتی کہ جر کیل نے اسود ابن عبد بیغوث کے سرکی طرف اشارہ کیا تھا۔ بلکہ ایک دوسری روایت
اس داقعہ کے مطابق ہوتی ہے کہ جر کیل نے اس کے سرکواس زور کا جھٹکا دیا کہ وہ کیٹ گیا۔اس کے بعد وہ اس
کے سرکوا کیک ور خت کی جڑیراس وقت مارتے رہے جب تک کہ وہ سر نہیں گیا۔ایسا ہی انجام حرث ابن عبطلہ کا
ہوا۔ قاضی بیشاوی نے حرث کے بجائے حارث ابن قیس لکھا ہے اور علامہ سیوطی نے عدی ابن قیس لکھا ہے۔
بوا۔ قاضی بیشاوی نے حرث کے بجائے حارث ابن قیس لکھا ہے اور علامہ سیوطی نے عدی ابن قیس لکھا ہے۔
اس کا واقعہ اس طرح ہوا ہے کہ اس نے ایک نمکین مجھلی کھائی جس کے بعد اس کو ایس شرید پیاس

ی و کی کہ پانی پیتار ہا یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا۔اس مخص کا یہ انجام اس بات کے مطابق ہے کہ جبر کیل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مگر قاضی بیضاوی نے لکھا ہے کہ جبر کیل نے اس کی ناک کی طرف اشارہ کیا تھالور پھراس کی تاک پر ضرب لگائی تھی۔ لیکن یہ بات اس کے اس انجام کے مطابق نہیں ہے۔

طابور پر اس مطلب کی ہلاکت کاواقعہ اس۔ جمال تک اسود این عبد المطلب کا تعلق ہے تودہ اندھا ہوگیا تھا۔ اس اسود این مطلب کی تعلق ہے تودہ اندھا ہوگیا تھا۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ اس کا بیٹا ملک شام ہے آرہا تھا تو یہ اس کا استقبال کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ کچھ دور جا کریہ ایک در خت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ اس وقت حضرت جر سکل اس در خت کا ایک پرہ اس کے چرے اور آنکھوں پر چیسے سے سال تک کہ یہ اندھا ہو گیا۔ اس اچانک مصیبت پریہ اسپنے غلام پر چینے لگا (کہ یہ کون میرے چرے اور آنکھوں کو چھور ہاہے۔ غلام نے کہا۔

"يهال كوئى مخض تهيس كچھ نميس كهدر باہے!"

آیک روایت میں یہ بھی ہے کہ جبر کئل نے اس در خت کی ایک الیی شاخ اس کی آنکھ میں ماری جس میں کا نٹالگاہوا تھا۔اس چوٹ سے اس کی آنکھوں ہے خون بہنے لگا۔ یہ ایک وم چلانے لگا۔

"ا ہے سے کون ہے جس نے میری آنکھوں میں کا ٹاچھادیا؟"

اس پراسے کماگیا۔

"ہمیں تو چھ نظر نہیں آرہاہے!"

ایک روایت بیہ ہے کہ وہ ایک در خت کے پاس پہنچ کر اس سے اینامر مکرانے لگا یمال تک کہ اس کی آنکھیں نکل گئیں۔

اس بارے میں ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ جبر کیل نے آنخضرت ﷺ کے سامنے اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا تھا جس سے یہ فورا"اندھا ہو گیا تھا۔ تمر گذشتہ روایت میں اندھے ہونے کاجو دافعہ لکھا گیا ۔ ۔ ۔ اس سے بھی کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا کیونکہ فورا"اندھے ہونے سے مرادیہ ہے کہ بہت جلد یعنی مستعبل قریب میں اندھا ہو گیا تھا۔۔ ۔ قریب میں اندھا ہو گیا تھا۔۔

ایک روایت میں ہے کہ بیہ کہا کرتا تھا کہ محمد ﷺنے میرے لئے اندھا ہونے گی بد دعا کی جو قبول ہو گئی اور میں نے ان کے لئے (نعوذ باللہ) دھتکارا ہو ااور راندہ در گاہ ہونے کی بد دعا کی جو قبول ہو گی۔

آگے غزوہ بدر کے بیان میں یہ روایت آئے گی کہ آنخضرت ﷺ نے اس مخض کے لئے اندھا ہونے اور اس کی اور اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی خردہ بدر میں ختم ہو گئی۔

ولید ابن مغیر و کی ملاکت ..... جمال تک ولید ابن مغیره کا تعلق ہے تواس کے انجام کا واقعہ یہ ہے کہ ایک و فعد ایک ایسے مخص کے پاس سے گزراجو تیر بنار ہاتھا۔انفاق سے ایک تیراس کے کیڑے میں الجھ کمیا مگرولیدنے تكبر اور برائى كى دجه سے راستے میں رك كر اور جمك كرتير نكالنے كوائي شان كے خلاف سمجمااور اى طرح گھر جلا كيا ـ جلنے ميں وہ تيراس كى پندلى كى ايك رك ميں چھے كيا جس كى دجہ سے زہر تيميل كيااوراس ميں سير كيا۔ جمال تک عاص ابن وائل کا تعلق ہے تواس کے تلوے میں ایک کا نٹاچیے حمیا جس کی وجہ سے پورے

پیر پر اتناشد بدور م ہو کمیا کہ وہ چکی کی طرح چیٹا ہو گیااور آخرای حالت میں بیہ مرکبا۔

بیان کے اومی جن کے متعلق ہم نے لکھاہے کہ قر آن پاک کی فدکورہ آیت سے میں مراو ہیں ان کی

طرف قصیدہ ہمزید کے شاعر نے ال شعرول میں اشارہ کیا ہے۔ و کفاہ المُسْتَهٔ ِزِنین وَکَمْ سَاء نبیا من قومه استهزاء م

خمسته کُلّهم اُصیبو ابداءِ والردی میں جنودہ الأدواء<sup>ع</sup>

فدهى الاسود بن مُطّلب

ودهى الاسود بن عبد يَغُوث اَن منقاه كاس الروى استسقاءً

واصاب الوليد خدشته سهم عنها الحيته الرقطء

وقضت شوكته على امهجته العاص لله النقعته الشركاء

وعلى الحرث القبوم وقدسال بهاراسه و سال الوعاء

خمسته طهرت بقطعهم الارض فكف الذي بهم شلاء

مطلب ..... یعنی الله تعالی نے آنخضرت علیہ کوان مذاق اڑانے والوں سے نجات وے دی دوسرے تمام نبیول کی طرح استخضرت عظفے کو بھی اپنی قوم کی طرف سے آپ کا غداق اڑانے اور استہزاء کرنے پر افسوس اور ریج ہوتا تھالور ریہ سب غراق اڑانے والے یا چے متھے جو خوفناک بیار یوں میں مبتلا ہو کر ہلاک اور تباہ ہوئے چنانجیہ اسود ابن عبدالمطلب اندها ہو کر نتاہ وہلاک ہوا۔ یہ بات اس روایت کے مطابق ہے جس میں ہے کہ جبر کیل نے اس کی آتھوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ای طرح اسود ابن عبد یغوث پیاسا ہو کر مرااور موت کے پیالے نے ہی

اس کی پیاس بھائی۔ یہ بات اس دوایت کے مطابق نہیں ہے جس میں گزداہے کہ جر کیل نے اس کے سرکی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس طرح این مغیرہ کی ٹانگ میں تیر لگ گیا جو اس قدر ذہر یا تھا کہ اس کے سامنے کالے ناگ کا ذہر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھا تھا۔ اس طرح عاص کے ایک کا ٹنا چھے گیا جو اس کے پیر میں تھس کر رہ گیا۔ یہ کا ٹنا کیا تھا بس ایک لوہے کی کیل بھی کم ہوگ ۔ ایسے ہی حرث کو یہ کا ٹنا کیا تھا بس ایک لوہے کی کیل بھی کم ہوگ ۔ ایسے ہی حرث کو ذخص کر دیا جس سے اس کا سرواواور پیپ کی وجہ سے بہنے لگا تھا کیو نکہ اس کا ذخم سر گیا تھا۔ یہ بات ذخول نے مطابق اس دوایت کے مطابق ہے جس میں ہے کہ جر کیل نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس قول کے مطابق نہیں ہے کہ اس کی پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا۔

غرض اس طرح الن پانچوں کے ہلاک ہونے کے بعد زمین ان کے وجود سے پاک ہو تی اور ان کے وجود سے پاک ہو تی اور ان کے ذریعہ آنخضرت میں کے والی تکلیف کاسلسلہ ختم ہو گیا۔

حضرت این عباس کی ایک روایت ہے کہ بیرپانچوں ایک بنی رات میں ہلاک ہوئے ہے۔ اس روایت سے بیرپانچ آدمی مراد ہیں جیسا کہ بیان ہوا۔ سے بیربات معلوم ہوتی ہے کہ آیت پاک اِنَّا کَفَیْنَالْاَ الْمُسْتَهٰذِنْینْ سے بیرپانچ آدمی مراد ہیں جیسا کہ بیان ہوا۔ مین تعیر اور بیرہ و ہنی سے فراق اڑانے والے والے والی بھی ہے (لیکن آیت پاک میں بی پانچ آدمی مراد ہیں) چنانچ اب منہ اور ندبیہ کوجود ونوں جان کے بیٹے تھے فراق اڑائے والوں میں شار کرنے سے کوئی فرق بیدا نہیں ہوتا۔

چنانچے روایت ہے کہ بید دونول بھی رسول اللہ ﷺ کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ بیہ جب کمیں آپ کو دیکھتے تو آپ سے کہتے۔

''کیااللہ تعالیٰ کو نبوت دینے کے لئے تمہارے سواکوئی لور نہیں ملتا تھا! جبکہ یمال تم سے ذیادہ عمر کے لور تم سے ذیادہ خوش حال لوگ موجود ہیں۔اگر تم سچے ہو تو کوئی فرشتہ ہمارے سامنے لا کرد کھاؤجو تمہاری نبوت کی گواہی دیاکرے اور تمہارے ساتھ ساتھ رہاکرے۔''

ان دونوں کے سامنے آگر آنخضرت علی کا تذکرہ کیاجا تا توبہ کہتا۔

اس طرح ابوجهل اور پچھے دوسرے مشرکوں کو بھی آتخضرت ﷺ کا غداق اڑانے والوں میں شار کیا جاسکتاہے (گراس آیت میں جوابیے لوگ مراو میں وہ وہ بی اپنج میں جن کاذکر کیا گیا)۔

تمركتاب بيرت ابن محدث ميں ہے كدر سول الله عظی نے فرمایا۔

''جس نے سورہ ہمزہ پڑھی انٹد تعالیٰ اس کو دس نیکیاں عطافر مائے ہیں جو آنخضرت ﷺ اور آپ کے محابہ کا نداتی اڑانے والوں کی تعداد تھی۔''

(گویااس مدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد دس تھی)۔ ابو جہل کی بکواس اور ڈینگیس .....ابو جہل بھی آنخضرت ﷺ کا غداق اڑایا کرتا تعله اس کا ایک ایسانی واقعہ بیہ ہے کہ ایک دن اس نے قریش ہے کہا

"ا ۔ گروہ قرایش! محد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسپے بندوں میں سے ایک بڑی تعداد کو جنم میں ڈال دے

گااور دہال تمہاری چوکسی کرنے والے فرشتے انیس ہول سے۔ للذا ڈرنے کی کوئی بات نہیں تمہاری تعداد بہت ہے تم میں ہے موسو آدمی مل کران فرشتوں میں ہے ایک ایک کو سنبھال لیزا۔"

آیک قریشی پہلوان کی آنخضرت علی کے ہاتھوں تنگست....ایک روایت میں ہے کہ ایک قریشی ایک قریشی کہلوان کی آنخضرت علی کے ہاتھوں تنگست....ایک روایت میں ہے کہ ایک قریش تخص تفایہ ہے انتفاظ افتور آدمی تفایماں تک کہ یہ گائے کی کھال بچھاکر کھڑا ہو جاپاکر تا تفاؤر پھروس آومی اس کھال کو ایک طرف ہے بھڑ کر کھیٹھا کرتے تھے مگر کھال بھٹ جاپاکرتی تھی اور یہ اپنی جگہ ہے نہیں ہا تقالہ اس نے ایک و فعہ (ان فرشتوں کے متعلق کماجودوزخ کے داروغہ ہیں)۔

"تم لوگ ان البیس فرشنول میں سے دو کوروک لینا باقی سترہ فرشنول کے لئے میں اکیلا کافی ہول۔" کماجا تا ہے کہ ایک د قعداس نے آنخصرت ﷺ سے کما۔

"آے محمہ!اگر تم مجھے تشتی میں پھیاڑود تومیں تم پر ایمان لے آؤل گا۔"

اں پر آنخضرت ﷺ نے کئی باراس کوزیر کر دیا۔ تمریہ فخص اپنے وعدے سے بھر کمیالورا بیان نہیں لایا۔ ووزخ کے انبیس فرشتے ۔۔۔۔۔ایک روایت میں ہے کہ آیک و فعد ابو جہل نے کما(کہ دوزخ کے کارکن جوانیس فرشتے ہیں ان میں ہے)۔

۔ "وس سے تمهارے لئے میں تنها نمٹ لول گانور باتی نو فرشنوں سے تم سب میری طرف سے نمٹ "

اس پرالله تعالی نے سے آیت نازل فرمائی۔

وُمَا جَعَلْناً اَصُهُ حَابَ النَّارِ الْإِمَلَا لَكَنَهُ وَمَا جَعْلْنا عِنْتَهُمُ الْإِفِينَةَ لِللَّذِينَ كَفَرُوْا الْآمِيدَ ﴾ ٢ سوره مد ثرع ا ترجمه: -لورجم في ووزخ كه كاركن آدمى نهيس بلكه صرف فريشت بنائة بين اورجم في النائ تعدادة كروحكايت مين صرف البي ركمى بين جوكافرول كي تمر ابى كافروس و المي كافر يعد بو

لیعنی کافر محمراہ ہوکرایسی ہی ہاتیں کہیں جیسی ذکر کی تمنی یا یہ پوچھتے رہیں کہ وہ آخرا نیس ہی کیوں ہیں اور اس تعداد سے اللہ تعالیٰ کی اس میں جو حکمت ہے اور اس تعداد سے اللہ تعالیٰ کی اس میں جو حکمت ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہی واقف ہے اور اس نے اس کوا پہنے تک ہی رکھا ہے۔ بعض مفسروں نے اس کی حکمتیں عقلی طور پر چیش بھی کی ہیں جن کے لئے تغییر دل کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔

ان فرشنول کی خوفزاک شکلیل .....ان فرشنول کی صورت شکل اور قد بدن کے متعلق مدیت میں آتا کے ان کی آنکھیں چکاچوند کرویے والی بیل کی طرح چکی ہیں،ان کے باخن جانوروں کے سینگول کی طرح کے لیے اور نوکیلے ہیں۔ اور ان کے سینے استے چوڑے ہیں کہ ایک مونڈ سے سے لے کر دوسرے مونڈ سے کے در میان انک سال کے سفر کا فاصلہ ہے۔ ایک روایت ہے کہ ان کے دونول مونڈ مول کے در میان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے ان میں سے ہر ایک زمین و آسان کی طاقت ہے اور اللہ تعالی نے ان میں سے د تم کے بادے کو ذکال دیا ہے۔

(اوپرجو آیت بیان ہوئی ہے جس میں دوزخ کے فرشنوں کے متعلق ذکر کیا گیاہے اس کے ذریعہ ابو جمل ادرایسے بی دوسرے مشرکول کوجواب دیا گیاہے جویہ کہتے تھے کہ ان انیس فرشنوں کو ہم کافی ہیں۔ چنانچہ آیت پاک میں فرملا گیاہے کہ دوزخ کے یہ داروغہ آدمی نہیں ہیں جنہیں تم سنبھال لو کے بلکہ فرشتے ہیں۔ تم ان

ے نہیں نمٹ سکتے )۔

روزخ كا أيك فرشتر مالك .....علامه عنى في عيون الاخبار من أيك حديث بيش كى ب جو طاؤى سے روزخ كا أيك حديث بيش كى ب جو طاؤى سے روايت كى ب (اس ميں دوزخ كے ان فرشتوں كے متعلق كما كيا ہے ان ميں سے أيك فرشته كانام مالك ہے۔اس كے متعلق اس حديث ميں فرمايا كيا ہے)۔

"الله تعالیٰ نے مالک کواس طرح پیدا فرمایا کہ اس کے ہاتھوں میں اتنی ہی تعداد میں اٹھیاں ہیں جنتی تعداد دوزخ کی ہے۔ دوز فیوں میں جن لوگوں کو عذاب دیا جاتا ہے ان کو مالک اپنی ایک انگلی رکھ کر عذاب دیتا ہے۔ مالک اگرا بی ایک انگلی آسان پررکھ دے تو آسان پکھل کررہ جائے۔ یہ انیس فرشیتے تمام کے تمام سردار ہیں اور ہر ایک کے الگ خادم اور کارکن ہیں جن کی تعداد الله تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا۔"

حق تعالی کاار شاد ہے۔

وُمَا یَغلُمُ جُنُو دَرَبِكَ الّا هُوْءُوْ مَا هِیَ اِلّاَذِ كُوٰی لِلْیَشُوْ لَاَ تُیْبِّ ٣٩سوره مدثر ثَا ترجمه :-(اوربیا نیس فرشنول کامقرر ہو تاکمی حکمت سے ہورنہ) تمہارے رب کے لشکرول لیمنی فرشتول کی

تعداد کو بجزرب کے کوئی نہیں جانتااور دوزخ کا حال بیان کر ناصرف آدمیوں کی نصیحت کے لئے ہے۔ لیعنی بید تعداد ان انیس فرشتوں کے خاد مول کی ہے۔

مناوتے کعب سے روایت بیان کی ہے کہ آتخفرت عظی نے فرملیا۔

"جب سى محض كوجهم مين دالے جانے كالحكم موتاب تواكيك لاكھ فرشتے اس كو سينج لے جاتے

ا مال الم

ردایت ہے معلوم ہو تا ہے کہ ایک لاکھ فر شنے دوزخ کے کار کنوں میں سے بی ہول مجے۔ بعض علماء نے لکھاہے کہ جنم کے فرشنے کی کوئی صحیح تعداد معلوم نہیں ہے موائے ان انہیں فرشتوں کے جن کا آبت پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ فرشنے دوزخ کے ایک خو فناک دمدے کے ہیں جس کانام سقر ہے چنانچہ حق تعالیٰ کاار شاد ہے۔"

مَّنَاصُلِيْهِ مِنَقَرَ وَمَا اَدْرِانُكَ مَاسَقَرِ لَا كَبْقِي وَلَا تَذُرْ لُوَّاحَتُهُ لِلْبُنْتِ عَلَيْهَا مَسِتُعَةَ عَشَرِ الْأَلْيَبِ ٢٩ وه وه رَمَّ ٢ مَهِ : -اس كوجلدى دوزخ مِن واخل كرول كا اورتم كو يَحْد خبر مَجى ہے كہ دوزخ لينى ستر كيسى چيز ہے !وہ تہ تو باقى رہے دے گی اور نہ چھوڑے گی اور دہ جلاكر بدل كی حیثیت بگاڑوے گی اور اس پر انبس فرشتے (جواس کے باقی رہے دے گی اور نہ چھوڑے گی اور نہ ہیں جس میں ایک مالک ہے) مقرر ہیں۔

مكن ہے دوزخ كے ہر در يے ميں اتنى ہى تعداد ميں فرشتے متعين ہول يا ممكن ہے اس سے بھى زيادہ

ہوں۔ ان فرشتوں کی تعداد اور بسم اللہ کے حروف……ایک قول ہے کہ دوزخ کے ان انیس خوفتاک فرشتوں کی تعداد بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے حروف کی تعدا کے برابرر تھی تئی ہے۔ چنانچہ جس مومن نے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھی تواللہ تعالیٰ اس آیت کے ایک ایک حرف کے بدلے میں ان فرشتوں کواس فخص سے دور فرمادے گا۔

ز قوم نامی جہنم کادر خت .....ا قول مولف کتے ہیں۔ ابوجہل کے نداق اڑانے کے جودا قعات ہیں۔

ان بی میں سے ایک رہ ہے کہ ایک روز اس نے آنخضرت ﷺ اور آپ کے لائے ہوئے پیغام حق کا مذاق اڑائے ہوئے کہا۔

"اے گروہ قریش محمد علیہ ہمیں زقوم کے در خت سے ڈراتے ہیں۔ وہ کتے ہیں کہ یہ جہنم میں ایخے والا ایک در خت ہے جس کو شجر زقوم لینی زقوم کا در خت کما جاتا ہے۔ حالا نکہ آگ در خت کو کھالیتی ہے (اس لئے کھا جہنم میں ایکے دائر اور کھن نے کر آڈ اور خت کا کیاکام)! زقوم سے اصل میں تھجور لور مکھن مے کر آڈ اور خوب مزے سے کھاؤ۔" خوب مزے سے کھاؤ۔"

اس پرالله تعالی نے ہے آہت نازل فرمائی۔

إِنَّهَا شَجْوَةً ثَخُوجٍ فِي أَصَلِ الْجَوْمِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ وَتُوسَ الشَّيَاطِينَ فَالِتَهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِا كُونَ البَطونَ ثُمَّ الذَّ لَهُمْ عَلَيْهَا الْجَوْمِيمَ وَلَا يَهُمْ عَلَيْهَا اللّهُ مَا يَا يُحْرَبُهُ وَلَا يُحْرَبُونُ وَمِعْتُ مِنْ الْمُؤْمِدُ وَلَا يُحْرَبُهُ وَلَا يُحْرَبُهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ لِلْهُ وَلَا يُعْرَبُهُ وَلَا يُحْرَبُهُ وَلَا يُحْرَبُهُ وَلَا يُحْرَبُهُ وَلَا يُحْرَبُهُ وَلَا يُحْرَبُهُ وَلَا يُحْرَبُهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ لَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لِمُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّ

ترجمہ: سوہ ایک در خت ہے جو قعر دوزخ (لیمنی دوزخ کی تلی) میں سے نکلنا ہے اس کے پھل ایسے ہیں جیسے سے سازپ کے بھن سانپ کے بھن۔ تودہ لوگ اس سے کھا کیں مجے لور اس سے پیٹ بھریں تھے۔ پھران کو کھولتا ہو لپانی پیپ میں ملا کر دیا جائےگا۔

اس درخت کے متعلق تفصیلات .... (تشریخ: جنم میں اسے والے اس درخت کا حق تعالی نے قر آن پاک میں کئی جگہ ذکر فرملا ہے اور مشر کین و کفار کواس سے ورفیا ہے۔ اس کے بارے میں تغییر این کثیر میں ہے کہ یہ ووز خیوں کا کھانا ہے۔ اب ہوسکتا ہے کہ زقوم سے ایک بی ورخت مراو ہے جو سارے جنم میں پھیلا ہوا ہو۔ جسے جنت کا ایک ایک محل میں پہنچا ہوا ہو۔ جسے جنت کا ایک محل میں پہنچا ہوا ہے۔

ابن کثیر میں آگے ہے کہ اس در خت کی اصل اور جز جہنم میں ہے اس کی شاخیں اور شنیال بری بھیانکہ اور ڈر اوئی بیں جو پورے جہنم میں دور دور تک بھیلی ہوئی بیں اور شیطانوں کے سروں کی طرح بیں۔ اب جمال تک شیطان کا تعلق ہے تواگر چہ اس کو دیکھا تو کسی نے تہیں مگر جنات اور شیاطین کی جو صورت آومی کے ذہن میں آتی ہے اور اس کی شرار تول پر جو نقشہ بنتا ہے وہ بھیانک اور خوفناک بی بنتا ہے۔ یہی صورت اس در خت کی بھی ہے کہ ہر طرح سے برای براہے۔

ایک قول یہ ہے کہ یہ سانپوں کی ایک بڑی خوفناک اور بھیانک فتم ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ بیہ ایک بیل ہوتی ہے جو بہت بری طرح مپیل جاتی ہے۔

ميى بديود اركروااورزم يلادر خت ووز خيول كا كمانا مو كاجوان كوزير وسي كملايا جائے كا۔

دوز خیول کے اس کھانے کا ایک اور جگہ بھی قر آن پاک میں حق تعالی نے ذکر فرملاہے۔ وہ آیت سے ہے۔
اِنَّ شَجَرَتَ الزَّفُومِ طَعَامُ الْاَلِيمَ كَالْمُهُلِ يُعْلَىٰ فِي الْبُطُونِ كَعَلَىٰ الْمُعِيمُ لَآتَ بِينِ ٢٥ سور ودخال رَا اللهُ اللهُ مِنْ الْبُطُونِ كَعَلَىٰ الْمُعِيمُ لِآتَ بِينِ ٢٥ سور ودخال رَا اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَىٰ الْمُعَمِيمُ لَآتَ بِينِ ٢٥ سور ودخال رَا اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَىٰ الْمُعَمِيمُ لَآتَ بِينِ مِنْ اللهُ اللهُ

ترجمہ: -بے شک قوم کادر خت بڑے بحرم تین کافر کا کھانا ہوگا (جو کریمہ صورت ہوتے ہیں) تمل کی تجھٹ جیسا ہو گالور وہ بیٹ میں ایسا کھولے گاجیے تیز کر میانی کھولتا ہے۔

<u>دوز خبول کا ہولناک عذاب ..... حدیث میں</u> آتاہے کہ اللہ تعالیٰ جب کی فخض کودوز خ کاراستہ د کھائے گا تو فرشنوں کو تھم دے گا کہ اس مخفس کو پکڑ کر جنم کے نتیج میں ڈال دونوراس کے سر پر کھولنا ہو اپانی ڈال دو چنانچہ ہزاروں فرشتے بڑھیں مے لوراس مخض کواس کے اصل ٹھکانے پر پہنچادیں گے۔ کھولنا ہو اپانی سر پر پڑنے سے اس کی کھال پیمٹ جائے گی لور پیٹ کی آئٹیں جل کراد ھڑ جا کیں گی۔ ای طرح ایک جگہ حق تعالی آئی در خت کاذ کر فرمایا ہے۔

لُمَّ أَنِكُمْ أَيُّهَا الطَّلَا لَيْ الْمُكَذِبُونَ لَا كِلُونَ مِنْ صَحَرِ مِنْ زَفُوْمِ فَلَمَا لِكُونَ مِنْها الْبُطُونَ بِيها البُطُونَ بِهِ السُّلُونَ المُكُذِبُونَ لَا كِلُونَ مِنْ صَحَرِ مِنْ زَفُوْمِ فَلَما لِكُونَ مِنْها الْبُطُونَ بِهِ السَّرِينَ الْمُكَذِبُونَ لَا الْمُحَدِّمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل اللَّهُ اللَّ

توگویا حق تعالی ان جاہلول سے دریافت فرمائے ہیں کہ جوذات اس بات پر قدرت رکھتی ہے کہ دوزخ کی آگ میں جلنے والا شخص ہمیشہ زندہ رہے اور آگ میں جلنے کا ذاکقہ چکھتارہے وہ طاہر ہے اس بات پر یعینا قدرت رکھتاہے کہ جنم کی آگ میں در خت کواگادے اور اس کو آگ ہے جلنے سے محفوظ رکھے۔

حضرت ابن اسلام فرماتے ہیں کہ بیرز قوم کادر خت ای طرح آگ سے پرورش پاتا ہے جیسے دنیا کے در خت بارش ہے پھلتے پھولتے ہیں اس در خت کا پھل سخت کڑوا ہے۔

اس در خست کی بھیانگ سنگی .....امام تر ندی نے ایک صدیث بیش کی ہے جس کو نسائی، بیمی، ابن حبان اور حاکم نے درست قرار دیاہے۔ بیہ حدیث حضرت ابن عباس کی ہے کہ رسول اللہ تنظیفے نے فرملا۔

''آگرز قوم کے درخت کا ایک قطرہ بھی دنیا کے سمندر دل میں مل جائے توساری و نیا کے پانی زہر لیے ہو جا کمیں اور و نیادالوں کو جیناد دبھر ہو جائے۔ للذااس کے بارے میں خیال کر دجس کوہر وقت کی کھانے کو لیے میں "

معبودان باطل کی برائی کی ممانعت....ایک رویات میں ہے کہ ابوجهل نے آنخضرت علاقے ہے کہ ا "اے محمد علاقے یا تو تم ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دودرنہ ہم تمہارے اس خدا کو بھی برا بھلا کہیں مے جس کو تم یو جتے ہو!"

اس پر الله نعالی نے یہ آمت نازل فرمائی۔

وَلا تَسْتُو اللَّذِيْنُ يَدْعُونَ مِنْ كَدُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهُ عَدُوَّا بِغَيْرِ عِلْمِ لِٱلْآثِينِ عَسره إنعام ٢٣٠ ا ترجمه :-لورد شنام (گالی)مت دوان کو جن کی به لوگ خدا کو چھوڈ کر عبادت کرتے ہیں پھروہ براہ جمل حد ہے۔ گزر کر انلہ تعالیٰ کی شان میں گتاخی کریں گئے۔

چنانچہ اس کے بعد آتخضرتﷺ نے بنوں کو برا کمنا چھوڑ دیالور مشرکوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دینے لگے۔

غراق اڑا نے والوں کی آبک جماعت کو سڑاء جبر سیل ..... کتاب در منشور میں انا کفینان المستھزنین کی تغییر میں لکھاہے کہ آبک قول کے مطابق یہ آبت او گول کی آبک جماعت کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ آنخضرت تلکہ ایک وفعہ ان لوگول کے پاس سے گزرے تو یہ لوگ آپ کی طرف اشارے کر ہے اور آنھیں مٹاکر بنی اڑانے گے۔وہ لوگ یہ کمہ رہے تھے۔

" کی وہ مخض ہے جو کتاہے کہ یہ نی ہے اور اس کے ساتھ جبر کیل رہتے ہیں۔"

 اس آیت کی ایک تغیر پہلے بیان کی مخلے ہے ۔ اور ایک یہ بیان ہوئی ہے۔ ان تغیروں میں مطابقت قابل خور ہے۔ ان تغیر ول میں مطابقت قابل خور ہے۔ ایک دومر اندان اڑانے والول کا گردہ تعالی خور ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جن او گول کا ذکر ہواان کے علاوہ یہ ایک دومر اندان اڑا نے والول کا گردہ تعالی کے کہ یہ لوگ اس وقت ندان اڑار ہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت ایک سے ذا کد مرتبہ نازل ہوئی۔ واللہ اعلم۔

نصر کا پی داستان گوئی پر غرور ..... جیساکه ذکر ہواکہ نصر این حرث بھی آنخضرت ﷺ کا ندال اڑایا کرتا تقا۔ دہ یہ کرتا تفاکہ جب آنخضرت ﷺ پی قوم کے در میان بیٹھ کران سے بات کرتے اور ان کو پھیلی امتوں کے خوفناک انجام ہتلا کر عبرت دلاتے کہ کس طرح ان پراللہ تعالی کا قبر د غضب ناذل ہوا تو یہ نصر آپ کے پیچے بیٹھ جاتا اور قریشیوں سے کہتا۔

" میرے پاس اوُ۔ خدا کی قتم اے گردہ قرایش میں ان سے لینی محدﷺ سے زیادہ المجھی با ٹنمی کر تا ول۔"

چربہ قریش کو فارس کے بادشاہوں کی واستائیں سنا تاکیو نکہ یہ فارس کی تاریخ خوب جامیا تھا۔ پھریہ کہتا "محمد علی کی باتیں کزرے ہوئے قصول اور واستانوں سے زیادہ کچھ نہیں ہیں۔"

کماجاتاہے کہ اس نے یہ کمافٹاکہ جیساکلام محمداہ اور بنازل کرتاہے ایسانی میں بھی کروں گا۔ یہ بات نفتر اس لئے کتا تھا کہ یہ جیرہ کے مقام پر حمیا تھالور دہاں ہے اس نے عجیبوں کی داستانوں کی کتابیں خریدی تھیں۔وہ کتابیں لے کریہ کے آیالور یمان اس نے دہ قصے لوگوں کو سنانے شروع کر دیئے یہ لوگوں سے کتا۔

" بیہ الی بن داستانیں ہیں مسیمی عاد و ثمود کی قوموں کے متعلق محمہ بیان کرتے ہیں۔" کماجا تاہے کہ اس پر بیہ آبت نازل ہوئی تھی۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنَّ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَلَيْثِ لِيُصْلِ عَنْ مَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَحِلُهَا هُزُوًا اوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينَ الآلِيِّ اسم سوره لقمان ع

اور بعضا آدمی ایسا بھی ہے جوان باتول کاخر بدار بنآ ہے جواللہ ہے قال کرنے والی بیں تاکہ اللہ کی راہ سے سمجھ بوجھے کمر اہ کرے اور اس کی بنسی اڑادے۔ ایسے لوگوں کے لئے ذات کاعذاب ہے۔

کتاب بیوع میں ہے کہ یہ آیت گانے بجانے دالی اونڈیوں کی خریداری کے خلاف تازل ہوئی ہے۔ پھر کما حمیاہے کہ ممکن ہے یہ آیت الن دونوں ہاتوں کے متعلق اتری ہو کیونکہ آمے اس آیت کے بعد اگلی آیت یہ

وُافِالْتِلَى عَلَيْهِ اِيَاتُنَا وَلِي مُنْتَكِيرًا كَانَ لَهُمْ يَسْعَعُهَا كَانَ فِي الْفَلِيَّ وَقَرْا فَبَشَرَهُ بِعِقَابِ الِيمُ الآلِيْتِ المورولقان اللهُ ترجمہ :۔۔اورجب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تووہ مخص کیمر کر تاہوا منہ موڑ لیتا ہے جیسے اس نے سنائی نہیں۔ جیسے اس کے کاٹول میں ثقل ہے (یعنی جیسے ہمراہے) تواس کو عذاب کی خبر سناہ بجئے۔ راگ رنگ کی محفلیس اور حکم اللی ..... (تشریخ: اس آیت کی تغییر میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے ان لوگوں کا بیان ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام من کر اس سے فائدا تھا تھاتے ہیں اور اس کے بعد یمال ان لوگوں کا بیان ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام من کر اس سے فائدا تھا تھاتے ہیں اور اس کے بعد یمال ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے جو کلام اللی کو نہیں سنتے اور اس سے فائدوا تھانے ہیں۔ دو کو کا کا اس کے بعد یمال ان کو کو کا کا ان کو نہیں سنتے اور اس سے فائدوا تھانے ہے جو دیں۔

چنانچہ حضرت ابن مسعود اس آیت کی تغییر میں بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قشم ان باتوں سے بعنی اللہ تعالیٰ سے عافی کے خدا کی قشم ان باتوں سے بعنی اللہ تعالیٰ سے عافل کرنے والی باتوں سے مراد گانا بجانا اور راگ رنگ ہے۔ چنانچہ ان سے اس آیت کا مطلب پو چھا گیا تو انہوں نے تین بار قتم کھائی اور کھاکہ اس سے گانا بجانا اور راگ رنگ ہی مراد ہے۔

حضرت الم بقری بھی بی فرماتے ہیں کہ یہ آیت گانے بجانے کے خلاف اتری ہے۔ حضرت قادہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں صرف وہی لوگ مراد نہیں ہیں جو ایسے کھیل تماشوں میں اپنا مال خرج کرتے ہیں بلکہ خرید نے سے مرادوہ لوگ بھی ہیں جو ان خرافات اور امود نعب کو پہند کرتے ہیں آدمی کے واسطے یہ گراہی بھی بست ہے کہ وہ تجی اور حق بات کے مقابلے میں فلط اور باطل بات کو پہند کرے اور نفع پہنچانے والی چیزوں کے مقابلے میں فلط اور باطل بات کو پہند کرے اور نفع پہنچانے والی چیزوں کے مقابلے میں فلط اور باطل بات کو پہند کرے اور نفع پہنچانے والی چیزوں کے مقابلے میں فلط اور باطل بات کو پہند کرے اور نفع پہنچانے والی چیزوں کے مقابلے میں فلط اور باطل بات کو پہند کرے اور نفع پہنچانے والی چیزوں کے مقابلے میں فقصان پہنچانے والی چیزوں کو اچھا سمجھے۔ ایک قول سے بھی ہے کہ بیبودہ بات سے مرادگانے بجانے والی لونڈیوں کی خریداری ہے۔ تھز تی ختم۔ مرتب)

غرض اس دوسر کی آیت میں فرمایا گیاہے کہ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ سخیر کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ سخیر کے ساتھ منہ موڑ لینا ہے۔ تو یہ صفت نفتر ابن حرث کی بی تقی اس لئے۔ اگر ان آیات کو ان دو نول سلسلوں میں نازل شدہ مانا جائے تو دو نول کے در میان کاربط ثابت ہو جاتا ہے۔ بسر حال یہ قابل غور ہے۔ مسلسلوں میں نازل شدہ مانا جائے تو مول کے انجام غرض جب آنحضرت میں تو مول کے انجام ۔ سے متعلق قرآنی آیتیں سنائمیں تو نفتر نے لوگوں ہے کہا۔

"اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی ہی داستانیں سناسکتے ہیں۔ یہ صرف پچھلے لوگوں کے قصے کمانیاں ہیں۔" اس پر اللّٰد تعالیٰ نے اس کو جھٹلاتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی۔

قُلْ لَئِنَ اِجْتَمَعْتِ الْآئِسُ وَ الْجِنَّ عَلَى اَنْ يَاتُوْ الِمِثِلِ مِذَا الْقُرَّانَ لَايَأْتُونَ بِمِثلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ طَهِيْرًا الآئِيَّ<sup>مِ</sup> ب ١٥ سوره كن اسراكيل ع ١٠

ترجمہ: - آپ فرماد بیجے کہ اگر تمام انسان اور جنات سب اس بات کے لئے جمع ہو جا کمیں کہ ایسا قر اکن بنالا کمیں تب بھی امیانہ لاسکیس کے اگر چہ ایک دوسرے کامدد گار بھی بن جائے۔

ین مخزوم کا آ مخضرت علی کے فل کا فیصلہ اور معجزہ نہوی ..... حدیث بیں آتا ہے کہ خاندان بی مخزوم کی آیک بھاعت نے جس میں ابو جسل اور ولید ابن مغیرہ بھی شامل تھے۔ ایک مرتبہ آ مخضرت علیہ کو قل کرنے کا فیصلہ کیا چنا نچہ آیک روز جبکہ آنخضرت تھی نماز میں مشغول ہو گئے ان او گوں نے آپ کے قر آن پاک بڑھنے کی آواز تن۔ انہوں نے فور اولید ابن مغیرہ کو بلولیا کہ وہ اس وقت آکر آپ کو قل کر دے۔ چنا نچہ ولید فوران آیا اور اس مکان تک پہنچا جمال آئے ضرت تھی نماز پڑھ رہے تھے۔ گراب اس کو آنخضرت تھی کے پڑھنے کی آواز تو سنائی دی رہی گر آپ نظروں سے او جمل ہو گئے آخر ولید وہاں سے واپس آگیا اور اپنے ساتھیوں کو واقعہ بتالیا۔ اب وہ سب کے سب مل کر وہاں آئے۔ جب انہوں نے آپ کی آواز تی قو آواز کی طرف بڑھے گر وہاں جگہ بہنچ کر انہوں نے محسوس کیا کہ آواز چھے سے آر بی ہے۔ وہ فوران پلٹے اور اس طرف بڑھے گر وہاں سے اکام بوگے۔ آبو کی محسوس کیا کہ آواز چھے سے آر بی ہے۔ وہ فوران پلٹے اور اس طرف بڑھے گر وہاں سے دائیں ہو گئے۔

اس پر الله تعالی نے بیہ آیت نازل فرمائی۔

وَجَعُلْنَا مِنْ أَيْدِينِهِمْ سَدَّاً وَمِنْ خَلِفِهِمْ سَدُّافَا غَشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُنْضِرُونَ لَآ لَيْتِ الآمِدِيهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلِفِهِمْ سَدُّافَا غَشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يَنْضِرُونَ لَآ لَيْتِ الآمِدِهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِمْ مَنْدَالَكَ الرّان كَ يَتَحِيدِ كَروى جس سے ہم نے ہر طرف سے ترجمہ :-اور ہم نے ایک آڑان کے سامنے کردی اور ایک آڑان کے میامودہ نمیں دیکھ سکتے۔"

مراس سے پہلے ای آیت کے نازل ہونے کا آیک دوسر اسبب بیان ہو چکا ہے۔ ممکن ہے اس بارے بیں یہ بھی دعوی کیا جا تا ہو کہ اس آیت کے نازل ہونے کے دونوں سبب ہوں گے۔ بہر حال یہ بات قابل غور ہے۔ نفسر کا آنحضرت علیہ ہوئی ہے۔ بہر حال یہ ایک دفعہ نفسر ابن حرث نفسر کا آنحضرت علیہ ہوئی ہے۔ ایک دفعہ نفسر ابن حرث نے آنحضرت علیہ کو شنیتہ الجون کے زیریں جھے میں تنادیکھادہ کہنے لگاکہ اس نے پہلے بچھے بھی ایسا موقعہ نمیں ملاکہ میں نے محمد کو تنابلیا ہولورا نہیں ایک لوں۔

یہ اس کے بعد آنخضر بت ﷺ کی طرف بڑھا تاکہ آپ پر ہاتھ اٹھائے مگر اچانک اسے سانپ کچھو نظر آئے جو اس کے سر پر مار رہے جھے اور اپنے منہ کھولے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نضر خوفزدہ ہو کر الٹے پیروں دہاں سے بھاگا۔ واپسی میں اس کو ابو جمل ملا تو اس نے نضر سے بوچھاکہ کمال سے آرہے ہو۔ اس پر نضر نے اس کو پور اواقعہ سنایا۔ ابو جمل ہے سن کر کہنے لگا۔

"یہ بھیاس کالیک جادوہے!" لبعض آبات قر آنی پر قرایش کاغیظو غضیہ..... بعض باتیں ایس ہوئیں جس ہے مشر کین سخت چراغ یا ہوئے۔مثلاجب یہ آیت نازل ہوئی۔

أَنكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ حَصَبَ جَهْنَمُ الْعَا وُ اردُوْنِ الْآبِهِ بِ اسوره النبياء ع ب ترجمه: - بلاشبه تم اے مشر کین اور جن کوتم خداکو چھوڑ کر پوئے رہے ہوسب جسم میں جھو کے جاؤ گے اور تم سب اس میں واغل ہو گے۔

اس آیت میں جصب کالفظ آیا ہے جس کا ترجمہ حضرت شاہ صاحب نے پھر سے کیا ہے۔ مراد ہے جشم کا بند ھن اور لکڑیاں۔ عربی میں لکڑی کو حطب کہتے ہیں گر حبشی زبان میں حصب حطب کو کہتے ہیں۔ لیعنی حطب جہنم حضرت عائشہ نے اس آیت میں حصب کے بجائے حطب ہی پڑھا ہے۔

اس کے آگے فرمایا گیاہ۔

لَوْ كَانَ هَوُلَاءِ أَلِهَتُهُ أَمَا وَرُدُوهَا وَكُلَّ فِيهَا خَالِدُونَ بِ ٤ اسوره الجياء ع ٤

ترجمہ :-اور میہ بات سیجھنے کی ہے کہ اگر میہ تمہارے معبود واقعی معبود نہوتے تواس جہنم میں کیوں جاتے اور میہ سب عابدین و معبودین اس میں ہمیشہ ہمیشہ کور ہیں گے۔

ابن زبعری کی آنخضرت علی است بحث ..... ایت کفار کو بهت تاگوار بهوئی چنانچه وه عبدالله این زبعری کی آنخضرت علی الله این زبعری کے اس کے لوراس سے بولے۔

"محد عظی بید کہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے وہ معبود جن کی ہم عباوت کرتے ہیں سب جہنم کا ایند من بنیں

ابن ذبعر ی کھنے لگا۔

"اس معالم میں تم سب کی طرف ہے محد ہے میں جھڑوں گا۔ان کو میر ہے یاس لاؤ۔!"

چنانچہان او گول نے آنخضرت ﷺ کووہال بلایا توابن ذبعری نے آپ سے کہا۔ "اے تحد! کیا میہ بات بعنی اس آیت کا میہ مضمون خاص طور پر صرف ہمارے معبودوں کیلئے ہے یا اللہ تعالیٰ کے سواہر اس چیز کے لئے ہے جس کولوگ ہو جتے ہیں (کہ خودوہ معبود بھی جنم میں ڈالے جا کیں گے؟)" آنخضرت ﷺ نے فرمایا۔

" نہیں بلکہ اس بیز کے لئے ہے جس کولوگ اللہ تعالیٰ کے بجائے یو جیں۔"

اس برابن ذبعری کے دلیل بر مشر کیون کی خوشی ..... "میں اس معاملے میں تم ہے بحث کروں گا۔اس تغمیر یعنی ابین زبعری کی دلیل بر مشر کیون کی خوشی ..... "میں اس معاملے میں تم ہے بحث کروں گا۔اس تغمیر یعنی کتبے کے رب کی قتم ! کیا تنہیں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر لوگ عیساتی ، عزیر اور فرشتوں کو بھی پوجتے ہیں۔ نصر انی حصرت عیستی کو پوجتے ہیں یہودی حضرت عزیر کو پوجتے ہیں اور بنی ملیج کے لوگ فرشتوں کو پوجتے ہیں!" (مقصد رہے کہ اگر ہر دہ چیز جہنم میں جھونکی جائے گی جس کو لوگ اللہ تعالیٰ کے بجائے پوجتے ہیں تو کیا یہ نی اور فرشتے بھی نعوذ باللہ اس انجام کو پہنچیں گے )۔!

مشر کول نے ابن زبعر ی کی اس دلیل کو بہت بڑی چیز سمجھااور جوش و خروش کے ساتھ شور و غوغا د لگ

این زبعری کے جواب میں آبیت کانزول .....ایں پراللہ تعالیٰ نے یہ آبیت نازل فرمائی۔ اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَا الْحُسْنَی اُوْلِئِكَ عَنْهَا مَبْعَدُوْنَ لَایسَمْعُوْنَ حَبِیْسَهَا وَهُمْ فِیْ مَا اشْتَهُتْ اَنْفُسُهُمْ خَالِدُوْن الآنیکی اسورہ انبیاء ع

ترجمہ: - جن کے لئے ہماری طرف سے بھلائی مقدر ہو چکی ہے اور وہ دوزخ سے اس قدر دور کئے جائیں گے کہ اس کی آہٹ بھی نہ من سکیں گے اور وہ لوگ اپنی جی چاہی چیز وں میں ہمیشہ رہیں گے۔" یہاں ایسے لوگوں سے مراد حضرت عیستی، حضرت عزیز فرشتے اور آنحضرت علیجے ہیں۔

تشر تے ....اس سلیلے میں علامہ ابن کثیر نے اپنی تغییر میں لکھاہے کہ سیر سابن اسحاق میں اس کاواقعہ اس طرح ہے کہ ایک روز آنخضرت علیقے ولید ابن مغیرہ کے ساتھ معجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت دہاں نضر ابن حرث آگیا۔ وہاں۔ بہت ہے دوسرے قریشی سر دار بھی جمع تھے۔ نضر ابن حرث نے اس موضوع پر آنخضرت تلکی ہے بحث کرنی شروع کر دی۔ آخر وہ لاجواب ہوکر اور ابنا سا منہ لے کر رہ گیا پھر آنخضرت تلکی نے بحث کرنی شروع کر دی۔ آخر وہ لاجواب ہوکر اور ابنا سا منہ لے کر رہ گیا پھر آنخضرت تلاقت فرمائی۔ انکم و ما تعبدون۔!

غرض اس کے بعد آنخضرت علیہ وہاں ہے تشریف لے گئے۔ اس وفت انفاق ہے اہن ذبعری مجد حرام میں آیا تولو گول نے اس کونضر ابن حرث کی آنخضرت علیہ کے ساتھ بحث اور پھر اس کے لاجواب ہوجائے کاواقعہ سنایا۔ ابن زبعری یہ سن کر کہنے لگا۔

"اس کی جگہ میں ہو تا تو محمد ﷺ ہے اس آیت پر بیہ پوچھتا کہ ہم فرشنوں کو پوجۃ ہیں، عیسائی حضرت عیستی کو معبود ماننے ہیں اور یہودی حضرت عزیر کو۔ تو کیااس طرح تمہمارے دعوی کا بیہ مطلب نہیں ہو تا کہ بیہ سب بھی جہنم میں جائیں گی!"

قریشیوں کو یہ دلیل بہت بہتد آئی۔ آنخضرت ﷺ ہے جب اس جواب کاذکر ہواتو آپ نے فرمایا کہ

جس نے اپنی عبادت کرائی وہ جسم میں ڈالے جائیں گے۔ان بزرگ ہستیوں نے اپنی عبادت کے لئے ہر گز لوگول سے نہیں کہاتھا۔

جہال تک پو جنے والول کی بات ہے تووہ اصل میں ان ہستیوں کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ حقیقت میں وہ شیطان کی بو جاکرتے تھے کیونکہ شیطان ہی نے ان کو اس راستے پر ڈالا تھا۔

اد حر انلد تعالی نے ان مشر کول کواس آیت کے ذریعہ جواب دیاجو گذشتہ سطر وں میں ذکر ہوئی۔ اس آیت کے بعد یہ بات صاف ہو گئی کہ وہ ہزرگ ہستیاں جن کی مشر کین نے عبادت کی اس آیت کے تھم میں شامل نہیں ہیں۔

چنانچہ حق تعالیٰ کالرشادہے۔

وَمَنَ َیْفُلْ مِنْهُمْ اِنِی اِلْهُ مِن کُونِهِ فَلْالِکَ نَجُوزِیْهِ جَهَنَّمْ . کُذُالِکُ نَجُوزی الْقَالِمینَ أَلَّا یہ پے امورہ النبیاء ۲۰ ترجمہ :-ادران میں سے جو شخص فرضا یوں کے کہ میں علاوہ خدا کے معبود ہوں سو ہم اس کوسز اے جہنم دیں گے ' اور ہم ظالموں کوالیی ہی سزادیا کرتے ہیں۔(تشریح ختم۔مرتب)۔

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

## باب بست وششم (۲۶)

## عبشه کی طرف مسلمانول کی پہلی ہجرت اور مکے کوواپسی کا سبب نیز

## حضرت عمر فاروق فأكالسلام

"تم او گسارو نے زمین پراد هر او هر چلے جاؤ۔اللّٰہ تعالیٰ پھر تنہیں کسی وقت ایک جگہ جمع فرماد ہے گا۔" اس پراو گول نے عرض کیا۔

"ہم كمال جائيں ؟"

اس پر آپ نے ملک حبش کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کما کہ ادھر۔ایک روایت بیس یوں ہے کہ آپ نے مسلمانوں سے صاف لفظون میں فرمایا۔

ممکن ہے آپنے پہلے ملک حبش کی طرف اشارہ ہی فرمایا ہوادر پھر محابہ کے **پوچھنے** پروضاحت کرتے ہوئے ملک حبشہ کے بارے میں ریہ بات فرمائی ہو۔

وین کی حفاظت کے لئے ہجرت کا تواب ..... حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے دین کو بچانے کے لئے ادھرے ادھر کہیں گیا تو چاہے وہ ایک بالشت ہی چلا ہواس کے لئے جنت واجب کر دی جاتی ہے اور وہ جنت میں اپنے باپ ابراہیم اور اپنے نبی محمد ﷺ کار فیق اور ہم نشین ہوگا۔

چنانچہ اس علم کے بعد بہت سے مسلمان فننے کے خوف سے اور اپنے وین کو بچانے کے لئے اپنے وطن کے سے ججرت کر گئے۔ان میں بچوا یسے لوگ تنے جو اپنے گھر والوں بعنی بیوی بچوں کے ساتھ ججرت کر مجئے اور

سيريت طبيه أردو

آ پچھ ایسے تھے جو تنہائی وطن کو چھوڑ کر <u>جلے گئے</u>۔

اسلام کے اولین مهاجر .... جولوگ این بیوی بیول کے ساتھ ہجرت کر کے مجئے ان میں حصرت عثان عی بھی تھے ان کے ساتھ ان کی بیوی یعنی رسول اللہ علیقے کی صاحبز اوی حضرت رقیہ بھی ہجرت کر گئیں۔

حضرت عثمان غنی سب سے پہلے بجرت کرنے والے فخص بیں۔ایک قول یہ بھی ہے کہ جس مسلمان نے سب سے پہلے حبشہ کو بجرت کی وہ حاطب ابن ابو ممر و بیں اور ایک قول کے مطابق سلیط ابن عمر و بیں۔ گر ان وونوں کے بارے میں یہ استامانے کے باوجود آنخضرت علی کے اس ارشاد میں کوئی شبہ پیدا نہیں ہو تاکہ۔
ان دونوں کے بارے میں یہ بات مانے کے باوجود آنخضرت علی کے اس ارشاد میں کوئی شبہ پیدا نہیں ہو تاکہ۔
"انوظ کے بعد پہلے مختص جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی وہ حضرت عثمان عنی ہیں۔"
حضرت لوظ نے جب ہجرت کو توانہوں نے یہ فرمایا تھا۔

"میں اسپے رب کے لئے ہجرت کر تاہول۔"

اس کے بعدوہ ہجرت کر کے اپنے چپاحضر ت ابراہیم کی طرف گئے۔ بھریہ دونوں ہجرت کر کے حران آئے بھر دہاں سے کوچ کیا یمال تک کہ حضر ت ابراہیم فلسطین کے ملاقہ میں ٹھمر گئے اور حضر ت لوظ مو تفتد کے مقام پر ٹھمر گئے۔

حضرت عثمان کی بنت رسول علی کے سماتھ ہجرت .....اب جمال تکداس بات کا تعلق ہے کہ کے ۔ کے مسلمانوں میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے حضرت عثمان غنی ہیں یا حاطب اور سلیط ہیں تو ان دونوں باتوں میں کوئی اختلاف یوں نہیں پیدا ہو تاکہ ممکن ہے ان دونوں نے اپنے گھر دالوں کے بغیر تنما ہجرت کی ہو (جبکہ حضرت عثمان غنی ان سب سے پہلے ہجرت کرنے دالوں میں جو اپنی ہیوی کے ساتھ کہ چھوڑ کر گئے۔

حفرت رقیہ کے ساتھ آنخفرت ﷺ کی دایام ایمن بھی تھیں۔ عثمان غمی اور ان کی زوجہ مطهرہ کا حسن و جمال ..... حفرت رقیہ نهایت حسین و خوبصورت خاتون تھیں ای طرح ان کے شوہر حضرت عثمان مجھی بہت خوبصورت اور دجیمہ شخص تھے۔ چنانچہ اس لئے کے کے عور تیں ان دونوں کے حسن و جمال کی تعریف میں یہ شعر پڑھاکرتی تھیں۔

> احسن شنی قدیری انسان رقیته و بعد ِ ها عثمان

ترجمہ: -انسان نے سب سے ذیادہ خوبصورت چیزیں جو دیکھی ہیں دہ ایک تورقیۃ تھیں اور دوسرے عثالیٰ ہیں۔ چنانچہ ای لئے ایک روایت ہے کہ ایک د فعہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عثان اور حضرت رقیہ کے پاس اپناایک قاصد بھیجا۔ اس قاصد کودہاں ہے داہیں میں ویر ہوگئ۔ آخر جب وہ داہیں آیا تو آنخضرت ﷺ نے اس سے فرماا۔

> "کمو تو میں تنہیں بتلاؤں کہ تنہیں واپسی میں اتنی دیر کیوں ہو ئی!؟" اس مختص نے یو چھافر مائیئے۔ آپ علی نے فرمایا۔"

"تم وہاں بہنچ کر عثان لور رقیہ کے حسن کو دیکھ کر جیران رہ گئے لور وہیں کھڑے ہوئے ان دونوں کو دیکھتے رہے۔!" میہات ظاہر ہے کیہ میرواقعہ پر دہ کا حکم نازل ہوئے سے پہلے کا ہے۔ ایک روایت ہے کہ پچھ حبثی لوگول نے حصر ت رقیہ کو دیکھا توان کو دیکھتے ہی رہ گئے اور ان کوایک تک گھور نے لگے۔اس سے حضر ت رقیہ کو پریثانی اور تکلیف ہوئی۔انہول نے ان لوگول کے لئے بد دعا کی جس کا بتیجہ یہ ہواکہ یہ سب لوگ جلد ہی ہلاک ہوگئے۔

حضرت عثمان کے حسن وجمال کی تعریف میں ایک حدیث کے بیدالفاظ ہیں کہ آنخضرت ﷺ۔ نے فبرمایا۔ "اگر آپ زمین والوں میں حضرت یوسف کے حسن کی جھلک دیکھنا چاہیں تو عثمان ابن عفان کو دیکھئے!" بیدروایت تفصیل کے ساتھ آگے بیان ہوگی۔

بیویوں کے ساتھ ہجرت کرنے والے لوگ ..... غرض ای طرح حضرت ابوسلمہ یے بھی اپنی بیوی حضرت ابوسلمہ یے ہی اپنی بیوی حضرت ام سلمہ کے ساتھ ہجرت کی۔ ایک قول ان کے متعلق بھی بہی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کرنے والے سب سے پہلے شخص بہی ہیں۔ مگر بظاہر ان کی اولیت اضافی ہے (کہ حضرت عثمان کے بعد بیوی کے ساتھ ہجرت کرنے والے پہلے شخص یہ ہیں) لہذایہ قول اس پہلی روایت کے خلاف نہیں جاتا۔ ہم و طنوں کی ہجرت مرعمر فاروق کی افسہ و گی ..... ای طرح عام این رسے نے بھی ای ہوی کہلی کر

ہم وطنوں کی ہجرت پر عمر فاروق کی افسر دگی.....ای طرح عامر ابن ربید نے بھی اپی بیوی کیلی کے ساتھ ہجرت کی۔

ان ہی حضرت کیلی سے روایت ہے کہ ہمارے اسلام کے معاملے میں ہم پر سب سے زیادہ تختی کرنے والے شخص عمر این خطاب تھے۔ چنانچہ جب حبشہ کو ہجرت کے وفت روائگی کے لئے میں اپنے اونٹ پر سوار ہو رہی تھی تواجاتک وہاں حضرت عمر آگئے۔ انہول نے مجھے اس حال میں دیکھے کر پوچھا۔

"ام عبدالله! کهال کااراده ہے!" میں نے کہا۔

تم لوگوں نے ہمیں ہمارے دین کے معاملے میں زبر دست تکلیفیں پہنچائی ہیں۔اب ہم اللہ کی زمیق میں کہیں بناہ ڈھونڈ ھنے کے لئے نکل رہے ہیں جہال تمہاری ایذار سانیوں سے نجات مل سکے۔" میں کہیں ہناہ ڈھونڈ سے کے لئے نکل رہے ہیں جہال تمہاری ایذار سانیوں سے نجات مل سکے۔"

یہ سن کر حضرت عمر (متاثر ہوئے اور انہوں)نے کہا۔ "اللہ تمہار اسائتھی ہو۔!"

یہ کہہ کروہ چلے گئے۔ای وقت میرے شوہر عامر ابن ربیعہ آگئے۔ میں نےان کو ہتلایا کہ آج توعمر کا ول پیجاہوامعلوم ہو تاہے۔اس پر عامر نے مجھ سے کہا۔

''کیا تنہیں یہ امید ہے کہ عمر مسلمان ہوجائیں گے۔!خدا کی قشم اگر خطاب (بیعنی حضر سے عمر کے باپ)کا گدھا بھی مسلمان ہوجائے تو بھی یہ شخص مسلمان نہیں ہوسکنا۔!''

چونکہ عامر مسلمانوں کے خلاف حضرت عمر ؓ کی سنگ دلیاور سختی کودیکھتے تھے اس لئے ان کا مطلب بیہ تفاکہ بیہ بات بالکل ناممکن ہے کہ عمر ابن خطاب جیسا شخص مسلمان ہو جائے۔

یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عمر مسلمانوں کی حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے ہیں اور واقعہ بھی بھی ہے۔ مگر بعض حضرات کا کہناہے کہ حضرت عمر چالیسویں مسلمان تنے (اور حبشہ کو پہلی ہجرت کے واقعہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تنے ) مگر اس میں یہ اشکال ہے کہ حبشہ کو ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی تعدادای آد میوں سے بھی ذیادہ تھی جیسا کہ بعض حضرات کا قول ہے۔

ہاں البتہ یہ کماجا سکتا ہے کہ ابخرت کرنے والے مسلمانوں کے جانے کے بعد جو مسلمان کے میں باتی سے ان کی تعداد حضرت عرکو طاکر چالیس ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ کی ایک روایت سے بھی اس بات کی تائیہ ہوتی ہے۔ اس روایت میں دو این والد حضرت ابو بکر کاوافعہ بیان کر رہی ہیں جبکہ حضرت ابو بکر نے مجد حرام میں کھر ہے ہو کر مشرکین کے سامنے اسلام کا کلمہ بلند کیا تھالور اس پر کفار نے ان کو مارا تھا۔ چنانچہ یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ حضرت عائشہ نے اس روایت میں فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی کل تعدادات لیس تھی۔ گر روایت میں ہو چکی ہے کہ حضرت عائشہ نے اس روایت میں فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی کل تعدادات لیس تھی۔ گر روایت میں مسلمان ایک مینے تک رہے اور اس وقت ان کی تعدادات لیس تھی۔ اور حضرت مزواین کی تعدادات کی تعدادات کی تعدادات کی تعدادات کی تعدادات ایس مسلمان ہوئے تھے جس دن حضرت ابو بکڑ کو مشر کین نے مارا تھا۔ یہ بات قابل غور ہے۔

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جب حضرت کیلی کی حبشہ کوروائگی کے وفت حضرت عمر نے ان سے یو چھاکہ کمال جارہی ہو توانہوں نے یہ کہا۔

"ہم لوگ حبشہ کی سر زمین کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔ "

اس وقت میرے شوہر لیعنی عامر ابن رہید کسی کام ہے کہیں گئے ہوئے تھے کہ اچانک وہاں عمر ابن خطاب بہنچے تھے اور میرے سامنے آگر کھڑے ہوگئے۔ان کی سخت مزاجی اور اسلام کی مخالفت کی وجہ ہے ہمیں اس کا اندیشہ رہتا تھا کہ وہ ہمیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں۔انہوں نے جھے و کچھ کر ہو چھا۔

"ام عبدالله! كياكس جانے كى تيارى ب!"

میں نے کما۔

"خدا کی قتم تم لو گول نے ہمیں اتناستایا ہے اور اتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں کہ ہم اب اس سر زمین کو چھوڑ کر جارہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کہیں بناہ لورعافیت کی جگہ پیدا فرماد ہے۔"

اس پر حضرت عمر اے کماکہ اللہ تعالی تمهار اسامھی ہو۔

حضرت کیلئے گہتی ہیں کہ اس دقت مجھے وہ ایسے نرم دل نظر آئے کہ اس سے پہلے کبھی میں نے ان کواس حال میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد عمر وہال سے چلے گئے۔ مگر میں نے محسوس کیا کہ جمارے جانے کی خبر سے وہ سے حد ملکین اور اواس ہو گئے تھے۔ چنانچہ میں نے ایسے شوہر عامر سے حضرت عمر کا یہ واقعہ اور ان کی ریہ کیفیت بنلائی۔ جیساکہ بیان ہوا۔

ای طرح ہجرت کرنے والول میں ابو سبرہ بھی تھے۔ یہ ابو سلمہ کے سوکیلے بھائی تھے۔ النادونوں کی مال برہ بنت عبد المطلب تھیں جو آنخضرت ﷺ کی بھوپی تھیں۔ ابو سبرہ نے جب ہجرت کی توان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت ام کلثوم نے بھی ہجرت کی۔

تنہا ہجر ت کر نے والے صحابہ ن عوف اور حضرت عثمان ابن مطعون شامل ہیں۔ حضرت عثمان ابن مطعون کے ان میں گئے ان میں حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف اور حضرت عثمان ابن مطعون شامل ہیں۔ حضرت عثمان ابن مطعون کے بارے میں ایک قول ہے ہے کہ وہی ان ہجرت کرنے والوں کے قافے کے امیر تھے۔علامہ ابن محدمت نے ای قول کو صحیح ہتلایا ہے مگر علامہ زہری کا قول ہے کہ ججرت کرنے والوں پر کوئی شخص بھی امیر نہیں تھا۔

ای طرح حضرت سهیل این بیضاء ،حضرت زبیر این عوام لور حضرت عبدالله این مسعود مجھی ہجرت

کر نے دانوں میں شامل ہیں گلر ایک قول کے مطابق حضرت عبد اللہ ابن مسعود نے دوسر کا بار ججرت کی اجازت سے مقعد جھے میں کی تھی

کے سے فاموش روائی۔۔۔ غرض ان حضر ات محابہ نے کے سے بڑی فاموشی اور دازواری کے ساتھ ہجرت کی۔ان میں پچھے سوار تھے اور پچھے پیدل تھے۔ آخر یہ چلتے سمندر کے ساخل تک بخش گئے۔اللہ تعالی نے ان کے لئے دو جہازوں کا انتظام بھی فرمایا۔ یہ تاجروں کے جہاز تھے اور وہ تاجران لوگوں کو نصف دینار کی اجرت پر لئے جانے پر راضی ہوگئے۔ مگر کتاب مواجب میں یہ ہے کہ یہ حضر ات کے سے فاموشی کے ساتھ دوانہ ہو کر ساحل تک پہنچے اور وہاں انہوں نے نصف دینار کی اجرت پر ایک جہاز کرائے پر حاصل کر لیا۔ یمال تک کتاب مواجب کا حوالہ ہے جو قامل فور ہے۔

کفار کی طرف سے تعاقب اور ناکامی ..... یہ واقعہ ۵ ہے نبوی کا ہے۔ جب قرایش کو مسلمانوں کے ہجرت کرنے کا حال معلوم ہوا تو وہ ان کو پکڑنے کے لئے ان کے چیجے گئے اور ساحل کئک بنجے کر مسلمانوں کو نیا سکے جمال تک مسلمانوں کے راز واری کے ساتھ کوچ کرنے کا تعلق ہے تو اس میں اس روابیت سے کوئی شبہ بہدا نہیں ہوتا جس لیں گزراہے کہ حضرت عامر ابن قہیر ہ کی تیوی کیلی سے حضرت عمر نے بوچھا تھا اور اس پر انہوں نے ان کو بتلایا تھا کہ وہ ملک حبشہ جارہی ہیں (کیو نکہ عالبا "محضرت عمر نے دوسرے مشرکیوں سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا جیساکہ بیان ہوا کہ اس خبر کو من کروہ بہت ذیادہ عملین اور افسروہ ہو کرواپس چلے گئے تھے)۔ فکر نہیں جبش میں برسکون بناہ ..... غرض جب مسلمان ملک حبش پنچے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لئے انہیں جبش میں برسکون بناہ ..... غرض جب مسلمان ملک حبش پنچے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لئے انہیں جبش میں برسکون بناہ وی وی دیئے۔ رجب کا باتی مہینہ اور پھر شعبان کا مہینہ ان لوگوں نے وہیں گزار ا

<u>قر لیش کے سامنے اعلان حق .....ر مفعان کا مہینہ آیا تور سول الله عظی</u>ے نے قربیش کے سامنے میہ سورت تلاوت فرمائی۔

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوْی مَاصَلَّ مِهَاجِبُکُمْ وَمَا غَوْی لاَ نَیْتِ ۲ موره نِجْمِ عُ ا ترجمہ: - اسم ہے مطلق ستارے کی جب وہ غروب ہونے گئے۔ یہ تمہارے ساتھ کے رہنے والے نہ راہ حق سے معظمے اور نہ غلط راستے ہوئے۔

یہ سورت آپ پر ای وقت نازل ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ایک روز جبکہ رسول اللہ ﷺ مشر کمین کے پاس بیٹھے ہوئے نتھے اللہ تعالیٰ نے آپ پر سورہ والنجم نازل فرمائی۔ آپ نے اس سورت کو و بیں کفار کے سامنے تلاوت فرمانا شروع کیا۔ یمال تک کہ پڑھتے پڑھتے آپ اس آیت پر پہنچے۔
و بیں کفار کے سامنے تلاوت فرمانا شروع کیا۔ یمال تک کہ پڑھتے پڑھتے آپ اس آیت پر پہنچے۔
افور آبٹیم اللات و الْعُوْلِی وَمَنَاةً الْمُنالِحَةُ الْاَنْحُوٰلِی لاَسُورہ جُمَم اَ ا

ترجمه: - بهلائم نے لات اور عزی اور تیسرے متات کے حال میں بھی غور کیا۔

جب آب اس آیت پر پہنچے توشیطان نے دو کلے دسوسے کی صورت میں آپ کی زبان سے کہ کواد ئے آپ نے دہ دو کلے سے سمجھ کر کہ دوئے کہ سے بھی وی کا حصہ ہیں۔ وہ کلے سے ہیں۔

نلک الغی آنیق العلی وَان شَفهٔ عَتُهُوُ لِهُرُ نَجِیٰ۔ لیمنی بہت بلند پروازادر بلند مرتبہ ہیں اور ان کی سفارش کی آرزو کی جاتی ہے۔ یمال غراثیق کالفظ استعمال ہواہے۔ غربوق کے معنی سارس کے ہیں جواکیک آبی پر ندہ ہو تا ہاند ہوراس کی گردن کمبی ہوتی ہے۔اس پر ندوں ہے شیطان نے ان بتوں کواس لئے تشبیبہ دی کہ بیر پر ندے بلند پر داز ہوتے ہیں للذااس طرح ان بتوں کو بلند مرتبہ کما گیا ہے۔ (گر اس روایت کی حقیقت آگے بیان ہوگی۔ بیہ روایت تا قابل اعتبار اور غلط ہے)۔

غرض اس کے بعد آنخضرتﷺ نے آگے تلاوت فرمائی اور یمال تک کہ تحدے کی آیت پر پہنچ۔ اس آیت پر آپ نے تحدہ کیااور تمام لوگوں بعنی مشر کول نے بھی تحدہ کیا۔ بعض علماء نے کہاہے کہ شیطان کے وسوے کے بیالفاظ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مسلمانوں کے کانول میں نہیں پہنچ لیکن مشر کین نے ان کو سنااس لئے انہوں نے بیا تھے معبودوں کی تعظیم میں تجدہ کیا۔اس لئے مسلمانوں کو چیر سے ہوئی کہ آخر مشر کول نے ایمان لائے بغیر ان کے ساتھ تحدہ کیول آئیا۔

سجدے والی پہلی سورت ..... تبعض علاء نے لکھا ہے کہ سورہ نجم وہ پہلی سورت ہے جس میں سجدے کی آیت نازل ہوئی۔ مرادیہ ہے کہ بیرو، پہلی سورت ہے جوالیک ہی وقت میں پوری سوزت نازل ہوئی اور اس میں سجدہ بھی ہے۔ للذااب بیر دوایت اس بات کے خلاف نہیں ہوگی کہ سورہ اقراءوہ پہلی سورت ہے جس میں سجدہ ہے۔ کیونکہ جمال تک سورہ اقراء کا تعلق ہے تواگر چہ سجدے کی آیت والی پہلی سورت وہی ہے مگر ابتداء میں اس سورت کا حصہ نازل ہوا تھا۔

ایک حدیث میں آتاہے کہ ایک روز آنخضرتﷺ نے سورہ اقراء پڑھی اوراس کے آخر میں آپ نے سجدہ کیا تو آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا۔اس وقت مشر کین مسلمانوں کے سروں کے پاس کھڑے ہو کر سیٹیال بجانے لگے۔

حفزت ابوہر بریؓ ہے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سورہ جُمّم پڑھنے پر تجدہ کیا بیعنی اس تحدے کے علاوہ جس میں آپ کے ساتھ مشر کین بھی شریک تھے۔

اب ان سب اقوال کی روشنی میں حضرت ابن عباس کی وہ روایت غلط ہو جاتی ہے جس میں ہے کہ ر سول اللہ ﷺ نے مفصل سور توں میں ہے کسی میں بھی مدینے پہنچنے سے پہلے سجدہ نہیں کیا۔

(تشریخ: قر آن پاک کی سور تول کی قسمیں ہیں۔ جہال تک مفصل کا تعلق ہے تو ہر سورت اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ ہے بھی مفصل ہے یعنی مجمل نہیں ہے اور اس لحاظ ہے بھی مفصل ہے کہ ہر سورت حق اور باطل کی در میان فرق کرنے والی ہے یعنی ہر سورت اور ہر آیت حق ہے۔ اب اس کے بعد سور تول کی جو قسمیں کی باطل کی در میان فرق کرنے والی ہے لیاظ ہے گی گئی ہے۔ جو لمبی سور تیں ہیں ان کو طوال مفصل کہا جاتا ہے اور جو چھوٹی سور تیں ہیں ان کو اوساط مفصل کہا جاتا ہے۔ قصار بھس شار کی گئی ہیں۔ اوساط مفصل کہا جاتا ہے۔ قصار مفصل تیسویں پارے میں سورہ والفتحی کے بعد والی سور تیں شار کی گئی ہیں۔ اوساط مفصل میں وہ چھوٹی سور تیں شار کی گئی ہیں۔ اوساط مفصل میں وہ چھوٹی سور تیں شار کی گئی ہیں۔ اوساط مفصل میں وہ چھوٹی سور تیں شار کی گئی ہیں جو مثلا "دو دور کوع کی ہیں۔ بڑی سور تول کو طوال مفصل کہا جاتا ہے۔ یہاں مفصل سے مراد طوال

حضرت عباس کی وہ روایت کہ آنخضرت ﷺ نے مدینے پہنچنے سے پہلے کسی مفصل یعنی طوال مفصل میں سے کسی سورت میں سجدہ نہیں کیا۔ اس لئے غلط ہو جاتی ہے کہ گذشتہ روایتوں سے معلوم ہواکہ آپ نے سورہ وانتجم میں سجدہ کیااور سورہ وانتجم طوال مفصل میں ہے ہے۔ کیونکہ ہمارے اماموں بیعنی شا فعیوں کے نزدیک طوال مفصل میں پہلی سورت سورہ حجرات ہے۔اگر چہ اس سلیلے میں وس اقوال ہیں مگر میں قول زیادہ مضبوط لور راجے ہے۔

اب اس سلسلے میں ایک بات کمی جاسکتی ہے کہ ممکن ہے حضرت ابن عباس سورہ والنجم کو طوال مفصل میں سے نہ سیجھتے ہوں (بلکہ قصار مفصل سیجھتے ہوں) مگر اس کا جواب سے ہے اقراء متفقہ طور پر سب کے نزدیک مفصل میں سے ہے۔ ادر ہمارے ائمہ کے نزدیک سورہ بخم سورہ انشقاق اور سورہ اقراء تینول مفصل ہیں اور تینوں میں سے ہے۔ ادر ہمارے ائمہ کے نزدیک سورہ بخم سورہ انشقاق اور سورہ اقراء تینول مفصل ہیں اور تینوں میں سجدے ہیں۔

سورہ والنجم وہ پہلی سورت ہے جس کورسول اللہ علیہ نے ملے میں کفار کے سامنے بڑھ کر سایا۔ قریش کے اسلام کے لئے آنحضرت علیہ کی تمنیا۔۔۔۔۔ حافظ و میاطی نے لکھاہے کہ رسول اللہ علیہ و کھتے تھے کہ آپ کی قوم آپ سے باکٹل الگ تھلگ اور بے تعلق رئتی ہے چنانچہ ایک روز جبکہ آپ تھا جیٹھے ہوئے ول میں حسرت پیدا ہوئی اور آپ نے تمنیا کرتے ہوئے ول میں کھا۔

"كَاشْ مِحْدِيرِ كُونَى السي جِيزِ نازل نه ہوتی جوان لوگوں كو مجھ ہے بيز ار كر دے۔"

تگرروایت کے ان الفاظ میں شیہ ہے۔ اس کے مقالبے میں ایک دوسر کاروایت ہے جس کے الفاظ ہیہ میں کہ آپ نے دل میں ان مشر کول کے مسلمان ہوجانے کی تمنا کرتے ہوئے کما۔

"كاش مجھ يركوئى اليى چيز مازل ہوجوان لوگول كو مجھ سے قريب كردے!"

اس تمنامیں قوم کے ساتھ میل جول .....اس کے بعد آنخضرت ﷺ پی قوم کے قریب آنے گاوہ بھی آپ سے قریب ہونے گاوہ آپ بھی اُن کو قریب لانے گئے۔ آخرا یک روز آپ اُن کی مجلس میں بیٹھے جو کھے کے گرد ہواکر تی تھیں۔ اور پھرای مجلس میں آپ نے سورہ والنجم خلاوت کر کے سنائی۔ واللہ اعلم۔ مشر کیبن کا تجدو .....اس وقت جو مشر کیبن وہاں موجود تھے الن میں ولید ابن مغیرہ بھی تھا (مشر کیبن نے اس میں سجدے کی آیت سن کر سجدہ کیا۔ گرولید ابن مغیرہ جو مکہ بہت بوڑھا تھا اور سجدہ نہیں کر سکتا تھا اسلئے اس نے اس خواجی تھوڑی می مٹی اٹھائی اور اس کو پیشائی پررکھ کر سجدہ کیا۔ گراکی قول سے ہے کہ ایسائر نے ولا سعید ابن عاص تھا۔ ایک قول کے مطابق ان دونوں نے ہی ایسائیا تھا۔ اور ایک قول سے مطابق امیہ بن خلف نے ایسائیا تھا۔ اور ایک قول کے مطابق ابولہ بھا۔ تھا ای قول کے مطابق ابولہ بھا۔ تھا ای قول کے مطابق ابولہ بھا۔

اس اختلاف کے سلیلے میں سے بھی کماجاتا ہے کہ ممکن ہے ان سب نے جن کے نام ذکر کئے گئے ایسا کیا ہو البتہ بعض نے مکبر اور غرور کی وجہ سے زمین پر سرِ زکھ کر سجدہ نہ کیا ہواور بعض نے مجبوری کی وجہ سے نہ کیا ہوا۔ جنہول نے محبوری کی وجہ سے نہیں آتا ہے ہو۔ جنہول نے محبر لور غرور کی وجہ سے ایسا کیا تھا ان میں ابولہ بہمی شامل ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سورہ والنجم میں جب بجدے کی آیت آئی تو۔

. مراس روایت کی مخالفت حضر تابن مسعود کی اس روایت ہے ہوتی ہے جس میں ہے کہ جس نے ایبا کرنے والے شخص کو کفر کی حالت میں قبل ہوتے ہوئے دیکھا۔ (کیونکہ ابولہ قبل نہیں ہوا تھا بلکہ طاعون کی بیاری میں مراتھا جیساکہ آگے بیان ہوگا) مگریہ کہاجا سکتا ہے کہ ممکن ہے یہاں قن سے مراد مرنا ہو۔ قریش کی بہودہ شرط اور آنخضرت علیے کی گرانی .....غرض یہ سورہ نجم من کر مشرکوں نے آنخضرت علیے ہے کہا۔

ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماریے اور جلانے والا ہے )وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی روزی و سے والا ہے تگر ہمارے یہ بت اس کے سامنے ہماری ۔غارش کریں گے اب اگر آپ اس دین میں ہمارے معبودول کا اعزاز اور حصہ بھی رکھیں توہم آپ کے ساتھ ہیں۔"

آنخفرت و النظاری بات بین مدناگواری اور آپاس کے بعد آنکار میں بیٹھے دہے۔ اب میال مداشکال ہو سکتا ہے کہ آنخفرت النظافی کو مدیات تا گوار کیون ہونی جبکہ جیسے علامہ و میاطی کا یہ قول گزراہے کہ آنخفرت میں کی ہے تہ تمناکی تھی کہ آپ پر کوئی ایس چیز ناڈل ہو جو مشر کین کو آپ کے قریب کردے اوروہ مسلمان ہو جائیں (مگر مداشکال ہے بنیادہ)۔

اس کاجواب ہے ہے کہ شاید ہیداس کے بعد کی بات ہے جبکہ آپ نے سورہ داننجم بعد بیس مصرت جبر نیل کو پڑھ کر سنائی اوراس میں و دونول کلے بھی پڑھے جن کا بچیلی سطرون میں ذکر ہوا تو جبر کیل نے کہا کہ ہے دو کلے میں لے کر نہیں آیا تھا۔ کیو تلد جب شام کو جبر کیل آئے اور آنخضرت آلگے نے ان کے سامنے سورہ داننجم پڑھی تو وہ دونول کلے بھی پڑھی تو وہ دونول کلے بھی پڑھی ہے۔

" بیددو کلے میں نے آپ کو شیں پہنچائے!" رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات کہی جواس نے نہیں کئی تھی!"

اس بات کا استخضرت ﷺ پر بهت زیاده اثر بنوار اس پر انله تعالیٰ نے آپ پروه آیت نازل فرمانی جو سورزه ام

ترجمہ: -اور بیر کافرلوگ آپ کواس چیز سے بچلائے ہی گئے تھے جو ہم نے آپ پروحی کے ذریعہ سے بھیجی ہے تاکہ آپ اس کے سواہاری طرف غلط بات کی نسبت نہ کریں اور الی حالت میں آپ کو گاڑھاد دست بنا کیسے ۔ اور اگر ہم نے آپ کو ٹابت قدم نہ بنایا ہو ناتو آپ ان کی طرف کچھ بھی بھی بھی نے قریب جا پہنچتے اور اگر ہم نے آپ کو خالت حیات میں اور بعد موت کے دوہر اعذاب چکھاتے بھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مدوگار بھی نہا ہے۔

اب اس پوری تفصیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے دہ دونوں کلے یہ سمجھ کر پڑھ دینے سے کہ یہ سمجھ کر پڑھ دینے سے کہ یہ بھی دونوں کلے یہ سمجھ کر پڑھ دینے سے کہ یہ بھی دین بازل نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ رسول اللہ ﷺ کے مدینے میں فازل نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ رسول اللہ ﷺ کے مدینے میں قیام کرنے اور دین کی اشاعت کا کام کرنے پرچونکہ یہودی آپ ہے حسد کرتے اور جلتے سے ایک و فعہ کھا۔

"اگرتم این آب کونی شیحے ہو توسر زمین شام میں جاکر رہواس لئے کہ وہی نبیول کی سرزمین رہی

ہے۔ پھر ہم بھی تم پر ایمان لے آئیں گے۔"

یہ بات آنخضرت ﷺ کے دل میں جمی اور آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر روانہ ہوگئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہو کی تھی۔ چنانچہ آنخضرت ﷺ مدینے واپس آگئے۔ یہ بات اس سے بعد والی آیت وان کا دوا لیستفزونك کی بنیاد پر کھی گئے ہے۔ مگرایک قول یہ ہے کہ اس کے بعد والی جوایت ہے وہ مکے والول کے متعلق نازل ہوئی تھی۔

اسلام قبول کرنے کے لئے بنی ثقیف کی احتقانہ شرط.....ایک قول میہ کہ آیت وان کا دوالیفتوک بی ثقیف کے بارے میں تازل ہوئی تھی۔انہوں نے آنخضرت ﷺ سے کہاتھا۔

"ہماں وقت تک آپ کی پیروی نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہمیں کو ٹی ایسااعزاز نہ دیں جس کی بنیاد پر ہم کے والوں کے مقابلے میں فخر کر سکیں نہ ہمیں کچھ دینا پڑے اور نہ کہیں جانا پڑے ۔ نہ ہم نماز میں جھکیں گے۔ نیز جو کچھ سود ہمارا کی پر نکلتا ہے دہ ہمارا ہواور جو دوسرے لوگوں کا ہم پر نکلتا ہو وہ کا لعدم ہو جالیا کرے۔ دوسرے یہ کہ آپ ہمیں ایک سال لات نامی بت کی عبادت کی اجازت دیں اور آپ ہماری بستی کو بھی ایسا ہی عزالوراحترام دے دیں جیسا ملے کو دیا گیا ہے۔ اگر اس پر عرب کے لوگ آپ سے کہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو آپ ان سے کہیں کہ آپ نے ایسا کی حکم دیا تھا۔"

ا کیک قول سے بھی ہے کہ سے آیت قرایش کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔انہوں نے آتخضرت ﷺ سرکہا تھا

"ہم تم کواس وفت تک جمر اسود کو چھونے نہیں دیں گے جب تک کہ تم ہمارے بتوں کو بھی احترام کے ساتھ نہیں چھوؤ گے اوراس کا بھی ای طرح مسح نہیں کروگے۔"

اس آیت کے بارے پیل بعض علماء کا یہ دعوی بھی ہے کہ یہ ان آیتوں پیل سے ہے جن کے نازل ہونے سبب کی گئی رہے ہیں۔ مگر قاضی بیضادی نے صرف پہلے سبب کو ہی بیان کیا ہے۔ واللہ اعلم۔ جمال تک شیطان کے ان دو کلموں کا تعلق ہے تو اس بارے پیل ایک قول یہ ہے کہ آنخضرت عظیمہ نے یہ دونوں زبان مبارک سے نہیں کے بچے بلکہ (جب رسول اللہ وی کو تلاوت فربایا کرتے ہے تو آپ ایک ایک آیت پر محسرا کرتے ہے چنانچہ) جب آپ نے بیہ خصہ تلاور فربایا وصناہ الشائعة الاحوی اور آپ لفظ انحری پر محسرے تو شیطان نے آپ کا س وقفے نے فائدہ الحالی رسی آواز بیں فور آب کے پڑھ دیے جن بیں ان تینوں بتوں کی شیطان نے آپ کا س وقفے نے فائدہ الحالی رسی آپ کے کہ شیطان تو رہ بی آواز بیں آواز بیل کی آواز بیل کی ہے (اور علامہ بیضاوی نے کہا ہے کہ یہ بات تر یف ہو آپ کہ بیات شرح مواقف بیل ہی ہے (اور علامہ بیضاوی نے کہا ہے کہ یہ بات منسوب کی جو اللہ تعالی نے طرف وہ بات منسوب کی جو اللہ تعالی نے شیل آپ کے آخر بعد بیل آپ نے فرمایا کہ بیل نے اللہ تعالی کی طرف وہ بات منسوب کی جو اللہ تعالی نے شیل گئی۔

قريش كى خوش فنمى ..... غرض كافر كلم من كرخوش ہو گئے اور كہنے لگے۔

"آخر محمدﷺ ہمارے دین بعنی اپنی قوم کے دین کی طرف لوٹ آئے۔ یمال تک کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے معبود ہمارے لئے سفارش کریں گے۔" اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت مازل فرمائی۔ وُمَا أَرْسَلْنَا مِنَ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا بُهِي إِلَّا إِذَا تَمَنَى الشَّيْطَانَ فِي الشَّيْطَانَ في اللَّهُ اللَّهُ عَلِيْهِ وَاللَّهُ مَعَلِيْمٌ حَكِيْمُ الأَثْبَيْتِ عَمْ السَّيْقِ الرَّامَةِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

ترجمہ: -اورات محمد ﷺ ہم نے اپ سے قبل کوئی رسول اور کوئی نی ایسانہ میں بھیجا جس کا یہ قصہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے اللہ کے احکام میں کچھ پڑھا تب ہی شیطان نے اس کے پڑھنے میں کفار کے قلوب میں شبہ ڈالا۔ پھر اللہ تعالی شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کوجو ابات قاطعہ سے نیست و نابو و کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالی آیات اللہ تعالی شیطان کے مضامین کوزیادہ مضبوط کر دیتا ہے اور اللہ تعالی خوب علم والا خوب محمت والا ہے۔

ایعنی شیطان قرأت میں ایسے کلے ڈال دیتا ہے جو قر آن کے نہیں میں اور جن نے وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں جن کے لئے و تی نازل ہوتی ہے (غرض اس طرح اللہ تعالیٰ نے شیطان کی خباشت کا پر دہ جاک قرمادیا ادر اس کوذلیل در سواہو نایزا)

بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ جب آپ نے کلام فرمایا تو شیطان نے آپ کے کلام میں اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ جب آپ نے کلام میں اس آیت کو مضبوط اور مستحکم کر دیا اسپنے کچھ کلمے ملادیئے۔ پھرالٹد تعالی نے ان کلموں کو جانے والا اور حکمت والا ہے۔وہ ایمان میں رخنہ ڈالنے والی جیز دن سے الن چیزوں کو ممتاز کرنے کے لئے جو ایمان کے لئے جا ایک خابت ہیں جو چا ہتا ہے کرتا ہے۔

میں ایسے کسی واقعے ہے واقف نہیں جوائی طرح کسی نی اور ہول کے ساتھ بیش آیا ہو۔ اوھر اس واقعہ پر سائٹا ہے گئے ملانے کی کیسے جرات کر سکتا ہے (جبکہ اس سلیلے پر سائٹل بھی ہو تا ہے کہ شیطان و حی خداوندی میں اپنے کلے ملانے کی کیسے جرات کر سکتا ہے (جبکہ اس سلیلے علی بیان ہو چکی ہیں کہ و حی خداوندی کی حفاظت کے لئے حضرت جبر کیل کے ساتھ ہزاروں فرشتے آتے تھے تاکہ شیاطین و حی میں اپنی طرف ہے بچھ خلط ملط نہ کر سکیں )ای لئے کہا گیا ہے کہ یہ قصہ ایسا ہے جس کی سچائی میں علماء اور مفسرین کی آیک بردی ہماعت نے شبہ کیا ہے اور کہا ہے " یہ قصہ باطل ہے اس کو دہریوں نے گیا ہے ۔

شیکان کے وسوسہ ڈالنے کی روایت پر تنقید ..... چنانچہ قائنی بیضادی نے اس کے اس کواپئی تفییر میں شامل نہیں کیا ہے۔ اس طرح علامہ قاضی عیاض نے بھی اس داقعہ کو غلط بتلایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس حدیث کو کسی جیچے حدیث بیش کرنے والے خدیث نیش نہیں کیااور نہ بی اس کو کسی نے صحیح اور متصل سند کے ساتھ بیش کیا ہے۔ بلکہ اس کو صرف ان مقسروں ادر مور خوں نے بیان کیا ہے جو ہر عجیب ہو تج بیب اور کمز درردایت کو بیان کر دیتے ہیں۔

علامہ بیمی نے کہاہے کہ اس قصے کے تمام راوی مطعون ہیں۔ ان بی سے نقل کرتے ہوئے امام تووی سے کہ جمال تک اس قصے کا تعلق ہے جس کو بچھ راد پول اور مفسر ہول نے بیان کیاہے کہ آنخفرت عظیم کے ساتھ مشر کول کے سجدہ کرنے کا سب یہ تھا کہ آنخفرت عظیم کی ذبان مبارک سے بچھ ایسے کلے نکل گئے ہے جن سے ان کے معبودول کی تعریف ہوتی تھی۔ تویہ بالکل باطل قصہ ہے اس میں کوئی خبر بھی ورست نہیں ہے۔ نہ تویہ ورست نہیں ہے۔ نہ تویہ ورست نہیں کے خاط سے ہوتی تھی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے خاط سے ہی صبحے ہوسکتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی کے سواکسی دوسر سے معبود کی تعریف کر تاکفر ہے اس کے اس کی نبیت رسول کی طرف قطعا "جائز نہیں ہے۔ کہ سواکسی دوسر سے معبود کی تعریف کر تاکفر ہے اس کے زبان مبارک سے کسلوادیا تھا۔ کیونکہ آنخضرت تعلق کی ذبان شہر ہے کہ ان کلموں کو شیطان نے آپ کی ذبان مبارک سے کسلوادیا تھا۔ کیونکہ آنخضرت تعلق کی ذبان

مبارک پر شیطان کاحاوی ہوجانا ممکن نہیں ہے۔ورنہ ظاہر ہے اس کے بتیجہ میں و تی پرسے یقین اٹھ جائے گا۔ علامہ فخر رازی نے کہاہے کہ بیہ قصہ باطل اور من گھڑت ہے اس کا بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ حق تعالی کاار شاد ہے۔

وُمَا یَنْطِقُ عَینِ الْهُوَیٰ اِنْ هُو یَالَا وَخَیْ یُوْ لَحی۔ لَا یَیْتُ کے ۲سورہ جُمْعُ ا ترجمہ: -اورنہ آپ اپنی خواہش نفسانی ہے باتیں بناتے ہیں۔ان کاار شاد نری دحی ہے جوان پر بھیجی جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ شیطان کو یہ جرات ہو ہی نہیں سکتی کہ وحی میں اپنی طرف ہے کچھ ملاسکے۔ '' لعن سال معنی سے میں معجم کھے میں سنت کے معجم کے میں سنتی کہ دعی میں اپنی طرف ہے کچھ ملاسکے۔

نگر بعض لوگوں نے اس واقعہ کو سیجیح بھی بتلایا ہے جن میں حافظ حدیث شماب ابن حجر ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ قاضی عیاض کا اس واقعہ ہے انکار کرنا فائدہ مند نہیں ہے اور اس کی کوئی تاویل نہیں کی جاتی ہے۔

یمال تک شماب کاکلام ہے۔

مهاجرین حبشہ کی واپسی ..... بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس خبر کو پھیلا نے والے نے اصل میں جب یہ دیکھا کہ مشر کول نے آنخضرت علیجہ کے ساتھ ساتھ تجدہ کیا تواس نے یہ سمجھا کہ وہ سب مسلمان ہوگئے۔ ان کی آنخضرت کے ساتھ صلح ہو گئی اور اب ان کے در میان کوئی جھڑ اباقی نمیں رہا۔ چنانچہ اس نے یہ خبر پھیلا دی اور پھر یہ بات اتنی تیزی کے ساتھ پھیلی کہ حبشہ کو ججرت کرجانے والے مسلمانوں تک پہنچ گئی۔ ان مسلمانوں کو اس خبر پر یقین آگیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ملے کے باقی لوگ مسلمان ہوگئے تو پھر ہم بھی اپنے خاندان والوں کے پاس جا کر ہی کیوں نہ رہیں۔ چنانچہ ان مہاجروں میں سے ایک جماعت حبشہ سے ملے کو واپس دوانہ ہو گئی۔ یہ لوگ ملماکر تینتیس تھے ان میں حضرت عثمان غنی ، حضرت ذبیر ابن عوام اور حضرت عثمان ابن مظور ابنی جو مہر تہ نہیں ہو گئے۔ یہ لوگ کی ملاکر تینتیس تھے ان میں حضرت عثمان غنی ، حضرت ذبیر ابن عوام اور حضرت عثمان ابن

کے کے قریب پہنچ کر اصلیت کی اطلاع ..... بیدواقعہ شوال کے مہینہ کا ہے۔ غرض جب بیہ قافلہ کے

ے تھوڑے فاصلے پررہ گیا توان کوئے ہے آنے والاا کیک قافلہ ملا۔ انہول نے اس قافلے سے قریش کے بارے میں معلوم کیا۔ اس پر اس قافلے والوں نے ان کواصل واقعہ بتلا بااور کہا۔

" آیک دن محریجی نے قرایش کے معبود دن کا احرام کے ساتھ نام لیا۔ اس پر سب لوگ محد کے ساتھ ہوگئے گر بھر محد نے ساتھ ہوں کے ساتھ ہوں کے سب لوگ محد کے ساتھ ہوں کے گئے۔ اب ہم ان کو ساتھ ہو گئے گر بھر محد نے ان کے معبود دن کو براکھاتو قرایش بھی اپنی پہلی روش پر بی لوٹ گئے۔ اب ہم ان کو ای حالت میں چھوڑ کر آرہے ہیں۔ "

مهاجرین کامشوره اور فیصله .....اب به خبرین کران مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس حالت میں تو ہم لوگوں کوداپس حبشہ ہی کولوٹ جانا جا ہیئے۔ ٹمر پھروہ کینے گئے۔

"اب جبکہ ہم کے کے سامنے پہنچ گئے ہیں تو ہمیں شہر میں واخل ہو کر دیکھناچا ہیئے کہ قریش کا کیامعالمہ ہے پھراینے گھر دالوں سے مل کر ہم داپس حبشہ کو چلے جائیں گے۔"

'' سے بعد بیہ لوگ کے میں داخل ہو شکے۔ان میں سے پچھالوگ کسی کی بناہ حاصل کر کے کھلے عام شہر میں جلے گئے اور پچھ لوگ جن کو کسی کی بناہ نہیں مل سکی چور ی چھپے سکے میں داخل ہو ہے۔

آنب امتاع میں ہے کہ کے کو اجرت کر کے جانے والے مسلمان جب کے والی آئے تھے تو وہ اسلمان جب کے والی آئے تھے تو وہ اس واقعہ کے بعد آئے تھے جب کہ مشرکوں نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کر کے ان کو شعب ابوطالب تامی گھائی میں محصور کر دیا تھا۔ یہاں تک کتاب امتاع کا حوالہ ہے۔ گراس بات میں کافی اشکال ہے اور اس بات کو قبول نمیں کیا جاسکتا کیو تکہ شعب ابوطالب میں مسلمان نئین سال یا دو سال تک محصور رہے تھے۔ جبکہ بید مسلمان اس وقت حبیث میں تھی نمیں تھی سے جب ایک ہو تھی ہے۔ نیز بید کہ دو سری بارجو انجرت ہوئی ہوئی ہے۔ نیز بید کہ دو سری بارجو انجرت ہوئی ہے دو مسلمانوں کے شعب ابوطالب میں محصور ہونے کے بعد ہوئی ہے۔ جیساکہ آگے بیان ہوگا۔

کتاب عیون الاثر میں ہے ہے کہ حبشہ ہے آنے دالے ان مسلمانوں میں ہے موائے حضرت عیداللہ ابن مسعودؓ کے ہر شخص کسی نہ کسی کی پناہ حاصل کر کے کے میں داخل ہوا تقا۔ حضرت ابن مسعودؓ کو کسی کی پناہ نہ مل سکی اور وہ بہت تھوڑا عرصہ کے میں مجمہر کرواپس حبشہ چلے گئے۔

اب گویاس قول ہے ہے بھی معلوم ہوجاتا ہے کہ عیون الائر کے مصنف کے نزدیک حضرت ابن مسعور پہلی ہجرت میں جانے والول میں شامل ہیں۔ یہی قول ان کے شخصا فظ دمیاطی کا بھی ہے۔ گر د میاطی نے پورے یقین کے ما تھے ہیں جائے والول میں شامل ہیں۔ یہی قول ان کے شخصا فظ دمیاطی کا بھی ہے۔ گر د میاطی نے پورے یقین کے ما تھے ہیں ہورے میں اختلاف بھی بیان سے اور انہوں نے اس بارے میں کوئی اختلاف بھی بیان کیا ہے کہ بعض کے نزدیک بہلی ہجرت میں ابن مسعود ووسری ہے ہو جسے۔ ابن اسحاق کا قول بھی انکار کا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ابن مسعود ووسری باری کی ہجرت میں حبشہ گئے تھے۔ ابن اسحاق کا قول بھی انکار کا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ابن مسعود ووسری باری کی ہجرت میں حبشہ گئے تھے۔ لنذا بیون الائر کو بھی بھی بات لکھنی چاہئے تھی۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان آنے والوں میں ہر شخص ہی چوری تجھے کے میں واخل ہوا تھا (لیٹنی کسی کو کوئی بناہ نہیں مل سکی تھی )اور یہ کہ ان میں ہے ہر شخص سوائے حضرت ابن مسعود کے بیس واخل ہوا تھا۔ صرف حضرت ابن مسعود کے میں واخل نہیں ہو سکے بلکہ وہ حبشہ کود ہیں ہے واپس ہو گئے تھے۔

اس طرح ان روایتول میں اختلاف ہو تاہے گر کراجاتاہے کہ اول توجو نکدان میں سے اکثر بغیر کسی کی پناہ لئے سے میں بی بات کہ دی گئی۔ لندایہ اختلاف پناہ لئے سب کے بارے میں بھی بات کہ دی گئی۔ لندایہ اختلاف

ختم ہوجاتا ہے۔دومرے کہ چونکہ ابن مسعودٌ کیے میں داخل ہو کر بہت تھوڑی دیررہ اور پھروالی ہوگئے تھے۔ اس کئے یہ کہ دیا گیا کہ دو کے میں داخل ہی نہیں ہوئے۔اس طرح ان روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ کے والیسی پر قرلیش مظالم کا سامن! ..... جب یہ مسلمان حبشہ ہے واپس کے آئے توانہیں مشرکین کی

طر ف سے میلے سے مجھی زیادہ مظالم اور شختیوں کاسا مناکر ناپڑا۔

(قال) جواوگ آسی کی بناہ حاصل کر کے ملے میں داخل ہوئے تصان میں حضرت عثمان ابن مظعون مجھی تھے۔ یہ ولید ابن مغیرہ کی بناہ حاصل کر کے ملے میں آئے تھے۔ مگر جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ کتنا سخت معاملہ ہور ہاہے اور وہ کیسے کیسے مظالم کاشکار ہورہے ہیں توانہوں نے کہا۔

عثمان ابن منطعون کوولید کی بناو ..... "خدا کی قشم میر بے دن ادر میری راتیں توایک مشرک کی بناہ میں آرام د سکون سے گزریں ادر میرے ساتھی اور میرے ہم ند ہب اللہ تعالی کے راستے میں ایسی ایسی تکیفیں اٹھائیں۔ یہ بہت غلط بات ہے۔!"

بناہ ہے انکار ..... کہ کر حضرت عثان ابن مظعون ولیدا بن مغیرہ کے پاس آئے اور اس ہے یوئے۔ \*'اے ابو عبد مشمس!تم نے اپنی ذمہ داری خوب پوری کر دی۔ اب میں تمہاری پناہ تمہیں واپس کر تا مداں ''

ولیدئے کہا۔

''تبعیج! شاید میری قوم میں ہے کسی نے تنہیں میری بناہ میں ہوتے ہوئے پھھ کما ہے۔ مگر تم نہ گھبر اؤ میںاس کو دکھے لول گا۔''

حضرت عثان نے کہا۔

''نمیں خدا کی قشم سے بھیے کسی نے بچھے کہااور نہ کوئی تکلیف پہنچائی تکر بھیےانٹد تعالی کی ہی بناہ کا تی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے سواہر کسی کی بناہ لوٹاد دل۔''

اس پرولیدنے کہا۔

" تب میرے ساتھ مسجد حرام میں چلو اور میری بناہ لوٹانے کا اسی طرح اعلان کروجس طرح علی الاعلان میں نے بناہ دی تھی۔"

چنانچەرىددونول مىجدىرام مىل آئەدرىمال دلىد ناعلان كيا-

" میہ عثمان یمال میری پناہ لوٹانے کے لئے آئے ہیں۔"

اب حضرت عثان نے کما۔

" بیر سی کی تناور سے سے اللے کا اللہ کا اللہ ہوں کے اللہ میں اللہ تعالی کے سواکس کی پناہ نہیں ہے۔ جا ہتااور اس کے بیں نے ان کی بناہ لوٹادی ہے۔"

اس پرولیداین مغیرہ نے کہا۔

''میں تم سب لوگول کو گواہ بنا تا ہول کہ اب میں اس مخف کی ذمہ داری ہے بری ہوں سوائے اس کے کہ بیہ پھرمیری بناہ میں آنا جا ہیں۔"

یناہ کو ٹانے کے بعد عفال ہے سلوک ....اس کے بعد حضرت عثال وہاں ہے جلے اور لبید ابن ربیعہ

ابن مالک کے پاس آ بیٹھے۔ یہ لبید کے اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے اس وقت وہ قرلیش کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے شعر دشاعری کررہے تھے۔ لبیدنے کما

ألا كُلِّ شَيْي مَاخِلا اللهُ بِأَطِلُ ـ

ہے شک سوائے اللہ کی ذات کے ہر چیزیاطل ہے۔ حضرت عثمانؓ نے میر من کر کہا کہ تم نے بچ کہا۔ پھر لبید نے کہا۔ مشرور میں میں میں میں میں میں میں اس میں میں میں میں میں ا

وَكُلُّ لَعِيمُ لَا مُحَالُة زَائِلِ ال

اور ہر عیش و طرب بہر حال ایک دن ختم ہو جائے گا۔

مصرت عثالاً نے کہا۔

"تم \_نے غلط کما\_ جنت کی نعمتیں مجھی ختم ہو نے والی نہیں ہیں۔"

اس پر لبیدنے مجلس والوں سے کہا۔

"اے گروہ قرلین! تمہارے ہم نشین کی تو بھی تو بین نہیں کی جایا کرتی تھی۔ تم میں سہ بات کب سے ق.ا"

اس بران میں ہے ایک بولا۔

" بیدا کیک ہے و قوف تھخص ہے۔اس کی حماقت کی ایک دلیل تو میہ ہی ہے کہ اس نے ہمار اوین چھوڑ دیا۔ اس لئے اس جیسے ہے و قوف آوی کی ہاتو ل کا خیال نہ کرو۔"

یٹاہ لوٹانے پر ولید کاطنز .....اس پر حضرت عثان نے اس شخص کومنہ توڑجواب دیا۔وہ غصے میں ایک وم کھڑ اہو گیااوراس نے حضرت عثان کی آتھ پر طمانچہ مارا۔اس وفت ولیداین مغیرہ قریب ہی کھڑ ایہ سب کچھ دکھے رہا تھا۔وہ حضرت عثان سے کہنے لگا۔

خدا کی قسم بھتیجے کیا تمہاری آنکھ اس وقت اس آفت ہے محفوظ نہیں تھی جب تم ایک مضبوط بناہ

میں ہتھے۔

مگرنم!س بناہ ہے بلاوجہ نکل شکے۔ حالا نکہ نم اس وقت ان مصیبتوں ہے محفوظ رہے۔!" عثمان کا دلیر انہ جو اب مسلم حضرت عثمان نے کہا۔

یمال جب لبیدنے نعیم لیحنی نعمتوں کاذکر کیا توحفرت عثان یہ سمجھے تھے کہ بیدان نعمتوں کو بھی کہ ہوہا، ہے جو آخرت میں مومنوں کو ملیں گی۔اس لئے انہوں نے کہا کہ جنت کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں (گویا لبید کی مراد صرف دنیوی نعمتوں سے تھی ہخرت کی نعمتوں سے نہیں)

اب میال بیہ کما جاسکتا ہے کہ اگر لبید کی مراہ صرف دنیوی تعمقول سے ہی ہوتی جن میں آخرت کی تعمنیں شامل نہیں ہیں تووہ حضرت عثال کے جواب سے ناراض نہ ہو تا۔ مگراس کاجواب بید دیاجاتا ہے کہ لبید کو جس بات پر غصہ آیادہ حضرت عثمان کا ہر ملامیہ کمنا تھا کہ تو جھوٹا ہے بیا بیات ای بنیاد پر ہے کہ لبید نے یہ شعر اسلام لانے ہے بہلے پڑھا تھا۔ ای بات کی تائیدا کثر محد ثمین نے کی ہے لوریہ دلیل دی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد لبید نے بھی یہ شعر نہیں پڑھا۔ اس بات سے اس قول کی تردید ہو جاتی ہے جو کتاب استیعاب میں ہے کہ چو تکہ یہ شعر جو لبید نے پڑھا مضمون کے لحاظ سے عمدہ اور اچھا شعر ہے اس لئے اس سے معلوم ہو تا ہے کہ لبید نے یہ شعر مسلمان ہونے کے بعد پڑھا تھا (جس پر یہ واقعہ چیں ہے اس لئے اس سے معلوم ہو تا ہے کہ لبید نے یہ شعر مسلمان ہونے کے بعد پڑھا تھا (جس پر یہ واقعہ چیں آیا) ای طرح حضر سے اسد کادوسر اشعر ہے۔

وَكُلُّ امرِئَ يُؤْمًا سَيْغَلَمُ سَغْيُهُ الْمُحَاصِلِ إِذَا كُشَفَتْ عِنْدَ الْإِلَهِ الْمُحَاصِلِ

ترجمہ: - بڑخص کو ایک دن ایٹے کئے کا متیج معلوم ہو جائے گاجب کہ اللہ تعالی کے سامنے اس کے اعمال کھولے جائیں گے۔ جائیں گے۔

اس بارے بین یہ بھی کہاجاتا ہے کہ اگر چہ یہ شعرا ہے ہی ہیں جن کوایک مسلمان ہی کہہ سکتا ہے مگر اس کے بادجودیہ ضروری نہیں کہ لبیدئے یہ شعر مسلمان ہونے کی حالت میں ہی کے ہوں۔ کیونکہ اس طرح کا ایک واقعہ امری ابن ابی صلت کا ہے کہ اس نے بھی کا فر ہوتے ہوئے ایک شعر ابیا کہا تھا کہ جوایک مسلمان ہی کہہ سکتا ہے۔ چنانچہ اس کئے لبید کے اس شعر کوسن کر آنخضرت عظائے نے فرملیا تھا۔

"اس كاشعرايمان في آيا مكراس كادل كافرى رباب".

الكدروايت ميس مے كه آپ نے فرمایاكه وه اسلام كے قریب قریب آگیا۔

علامہ محی الدین ابن عربی نے آنخضرت ﷺ کے اس ارشاد کے ذیل میں لکھاہے کہ یہ سب سے زیادہ محی الدین ابن عربی نے آنخضرت ﷺ کے اس ارشاد کے ذیل میں لکھاہے کہ یہ سب سے زیادہ بلیغ کلمہ ہے جس کے ساتھی زیادہ سچالور حق شعر ہے جو کسی عرب نے کہا۔ ایک روایت میں ہے کہ سب سے زیادہ بلیغ کلمہ ہے جس کے ساتھی عرب نے کلام عرب نے کلام کیا۔

ٱلَّا كُلُّ شَيْتَى مَا خَلَا اللَّهُ بَأَطِلُ ۗ

بے شک اللہ تعالی کے مواہر چیزیا طل ہے۔

مسائل تصوف ..... یہ بات یادر کھنی چاہئے کہ تمام موجودات کو آگرچہ باطل کما گیا ہے لیکن اس کے باوجود

ان کے حق ہونے سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن جب عارف پر مقامات طے کرنے میں حال اور اپنے مقام کا غلبہ
ہوجاتا ہے تو وہ ذات باری کے سواہر چیز کو اس حیثیت سے باطل سمجھنے لگتا ہے کہ اس کا اپناڈائی کوئی وجود نہیں ہے
للذااس چیز کا تھم بھی وہی ہوگا جو عدم اور نہ ہونے کا ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض علماء نے ای بات کو اس طرح کما ہے
کہ باطل سے مراد باطل جیسی چیز ہے کیونکہ یہ عالم اللہ تعالی کی ذات سے قائم ہے خود بخود نہیں ہے۔ للذا اس حیثیت سے دہ چیز باطل ہے۔

ایک عارف جب این عرفان کی ابتداء میں قرب اللی کے مقامات تک پہنچاہے تو اکثر یکا تنات اس کی نگاہوں سے او جمل ہو جاتی ہے اور جلوہ حق کے سامنے اس کا جلوہ چھپ جاتا ہے۔ یہ نمیں ہے کہ حقیقت میں یہ کا سنات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جب عارف کا عرفان مکمل ہو جاتا ہے تودہ حق اور خلق کو ایک سماتھ ایک عی وقت میں دیکھتا ہے۔ محر ہر محض اس مقام تک نمیں بہنچ پاتا۔ کیونکہ اکثر لوگ وہی ہوتے ہیں جو اگر حق کا مشاہدہ دیتے میں دیکھتا ہے۔ محر ہر محض اس مقام تک نمیں بہنچ پاتا۔ کیونکہ اکثر لوگ وہی ہوتے ہیں جو اگر حق کا مشاہدہ دیتے

ہیں تو پھر خلق بیعنی کا سُنات ان کی نگاہوں ہے او حجل ہو جاتی ہے اور اگر کا سُنات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو حق کا مشاہدہ نہیں کریاتے۔

میہ تفصیل وعدت اور حلول کے بیان کے ذیل میں گزر چکی ہے کہ وحدت بینی ایک ہو جانے کااوراک وہی کر تا ہے جواجتماع ضدین بینی دو ضدول یا متضاد چیزول کے ایک جگہ جمع ہونے کااوراک کر سکے۔ غالبًا شیخ حسن بکری کاایک قول مشاہد ہے اس پہلے مقام کو ظاہر کر تا ہے۔انہوں نے کما تھا۔

استغفر الله مِمَّا سِوى الله له عن من الله تعالى كى مغفرت ما نگتامول ان تمام چيزول ہے جو ماسوى اس الله كي مغفرت ما نگتام وردور الله مين الله كي مغفرت اور بخشش طلب كرتى ہے۔ لئے كه باطل چيز ذات بارى كے وجود ذاتى كا اثبات كرتے ہوئے مغفرت اور بخشش طلب كرتى ہے۔

غرض حضرت لبید کے بارے میں علامہ سیلی کا قول ہے کہ وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اسلام کی بابندی کی ای قول کی تائید اکثر محد نول نے کی ہے۔ مسلمان ہونے کے بعدوہ ساٹھ سال زندہ ہے مگر اس پورے زمانے انہوں نے بھی شعر نہیں کہا۔

حفرت عمرؓ نے اپنی خلاف کے ذمانے میں ایک و فعہ ان سے بوجھاکہ انہوں نے شعر کھنے کیوں چھوڑ دیئے توحضرت لبیدؓ نے کہا۔

"جب الله تعالى نے مجھے پڑھنے كے لئے سورہ بقرہ ادر سورہ آل عمر ان جيسا پاک كلام ديا تو ميں شعر سكيوں پڑھوں۔"

حفنرت لبید کار جواب من کر حفزت عمر استے خوش ہوئے کہ انہوں نے ان کے وظیفے میں پانچے سو کا اضافہ فرمادیا۔اس طرح ان کاو ظیفہ ڈھائی ہزار ہو گیا۔ایک قول سے بھی ہے کہ انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد صرف ایک ہی شعر کہا تھاجو رہے۔

اَلَحَمْدُ لِلَهِ الَّذِي لَمْ يَاتِنِي الْجَلِي الْجَلِيلِي الْجَلِي الْجَلِي الْجَلِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْجَلِي الْجَلِي الْجَلِي الْجَلِيلِي الْجَلِي الْجَلِي الْجَلِي الْجَلِي الْجَلِيلِ اللّهِ الْجَلِيلِ اللّهِ الْجَلِيلِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ

تر جمہ :-انٹد نعالی کاشکر داحسان ہے کہ اس نے جمھے موت کے پنج سے دور رکھا یمال تک کہ میں نے اسلام کا مبارک لباس ذیب تن کر لیا۔

ابوسلمہ مهاجر کو ابوطالب کی پناہ ..... (اس کے بعد پھر ان مسلمانوں کاذکر کرتے ہیں جو حبشہ ہے واپس آکر کے میں داخل ہوئے تھے۔ قال)ای طرح کسی کی پناہ حاصل کر کے بچے میں واخل ہونے والوں میں آنخضرت ملطانے کے پھوپی زاد بھائی حضرت ابوسلمہ ابن عبدالاسد بھی تھے۔ یہ اپنے ماموں ابوطالب کی پناہ حاصل کر کے بھے میں واخل ہوئے تھے۔

قریش کا ابو طالب بر اعتراض..... جب ابوطالب نے ان کو پناہ دی تو بن مخردم کے مجمہ لوگ ابوطالب کے پاس پنچے اور کہنے لگے۔

ابوطالب نے کہا۔

"اس نے میری بناہ طالب کی تھی۔ بھریہ کہ وہ میر ابھانجہ ہے۔اگر میں اپنے بھانجے کی حفاظت نہیں

كرون گابه تواسيخ بجنيج كي حفاظت مجھي نميں كروں گا۔"

ابولهب كى غير تاورابوطالب كى حمايت ..... يه من كرابولهب انعالوران لو گول يه بولا ...

ابولهب كى مدينارا صكى وكيم لرسب نے فورا" كما۔

"ابوعتبه! ہم کوئی ایس بات شیں کریں گے جو تنہیں ناپیند ہو۔"

ابولہب کی نارا نسکی ہے لوگ اس لئے ڈرے کہ رسول اللہ ﷺ کے معالمے میں میران کا سب سے پر جوش حامی اور مددگار تھا۔

اد هر اس موقعه پر ابولهب که به رویه دیکچه کراور اس کی گفتگوسن کر ابوطالب کواس کا برژاارمان ر ہاکہ آنخصرت علیقے کی حمایت اور حفاظت کے سلسلے میں بھی کاش بیران کامد د گار بن جائے۔

## حضرت عمر فاروق فأكالسلام

اسلام قبول کرنے کے بعد جن لوگوں کو ایڈ ائیس دی گئیں اور جن کے ساتھ ایسانی واقعہ پیش آیا جیسا حضرت عثمان ابن مظعون کے ساتھ پیش آیاان میں حضرت عمر ابن خطاب بھی ہیں۔ ان کے مسلمان ہونے کے دافعے کی روایت جو بعض محدثوں نے نقل کی۔ بیہ ہے کہ حضرت عمر ہے تھ

> "کیاتم ببتد کرو گے کہ میں تنہیں اپنے مسلمان ہونے کاواقعہ اور اس کا سبب ہتلاؤل۔" ہم نے کہاضرور۔ تب حضرت عمر نے فرمایا۔

"میں نے رسول اللہ ﷺ کی مخالفت میں سب سے زیادہ پیش چیش تھا۔ ایک دن جبکہ سخت گرمی پڑر ہی تھی اور دو پہر کاوقت تھا ہیں کے کی ایک گلی میں تھا کہ میری ملا قات ایک قریش مخص سے ہو گی۔" میر مخص نعیم ابن عبد اللہ نحام تھا۔ ان کو نحام اس لئے کہا جانے لگا تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے بار ہے میں فرمایا تھا۔

" میں نے اس کی نحمہ بیتی آوازاور سر اہث جنت میں سی ہے۔" بدائی قوم کے خوف سے اپنے اسلام کو چھپاتے تھے۔ غرض حضرت عمر نے آگے فرمایا۔ بمن بہنو کی کے اسلام کی اطلاع .....انہوں نے بچھے بتلایا کہ میری بمن بیتی ام جمیل جن کا نام فاطمہ یا زینت یا آمنہ تھا بے دین لیخنی مسلمان ہوگئی ہے اور اس کا شوہر سعید ابن زید ابن مروابن تقیل بھی مسلمان ہو حمیا

یہ حضرت سعید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کورسول اللہ علیقے نے جنت کی بیثارت وی ہے۔ یہ حضرت عمر کے چیازاد بھائی ہتھے۔ ادھر ان حضرت سعید کی بمن عائکہ خود حضرت عمر کی بیوی تھیں۔ پھر

حضرت عمر نے فرمایا۔

میں یہ من کرغصے میں بھراہوالونا۔اس زمانے میں رسول اللہ ﷺ یہ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی ایک یا وو آومی مسلمان ہوئے تو آپ ان کو کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیتے جو بااٹر لور خوش حال ہوتا تھا اور وہ ان کو اینے پاس سے کھانا کھلایا کرتا تھا۔ چنانچہ آپ نے دومسلمانوں کو میر ہے بہنوئی کے بھی حوالے کیا ہوا تھا۔"

ان دونوں میں سے ایک حضرت خباب ابن ارت تھے لیکن دوسر سے کے نام سے واقف شیں ہوں سیر ت ابن ہشام میں بیہ صرف حضرت خباب ہی کو حضرت سعید کے سپر دکیا گیا تھا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا۔

یہ خباب اکثر میرے بمن بہنوئی کے پاس آیا کرتے تھے اور وہ وہ نول ان کو قر آن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ غرض میں یہ خبر من کر سیدھاان دونوں کے یمال پہنچااور میں نے دروازہ کھنگھٹایا۔ اندر سے بوچھا گیا کون ہے۔ میں نے کماابن خطاب۔ اس وقت یہ لوگ اندر جیٹھے ہوئے قر آن پاک پڑھ رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے میری آواز بنی توایک دم خاموش ہو میے اور جلدی سے قر آن پاک پڑھ رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے میری آواز بنی توایک دم خاموش ہو میے اور جلدی سے قر آن پاک کے اور اق چھیاد ہے۔

مہن بہنوئی جلال عمر کے شکار ....اس کے بعد میری بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ میں نے کہا۔

"ا این جان کی دستمن! میں نے ستاہے کہ تو ہے دین ہو گئے ہے!"

ساتھ ہی میں نے کسی چیزے اس کومار اجواس وقت میرے ہاتھ میں تھی۔ اس کے جسم سے خون بنے لگاجب اس نے خون بہتا ہواد یکھاتورونے گلی اور بولی۔

"اسے ابن خطاب! تم جو جا ہو کرلومیں تو مسلمان ہو چکی ہول۔"

اب میں گھر میں واخل ہوااور جاریائی پر بیٹے گیا۔ پھر میں نے چاروں طرف دیکھا تو مجھے گھر کے ایک کو نے میں قر آن پاک کے اوراق رکھے ہوئے نظر آئے۔میں نے کہا۔

"بيكون ى كتاب ب\_ مجھے و كھاؤ\_!"

كيونكه حضرت عمر لكصنايرٌ صناجانية تنصه بيه من كرميري بهن نه كهابه

" یہ کتاب تمہارے ہاتھ میں ہر گز نہیں دی جائے گی تم اس کے اہل نہیں ہو۔ تم ناپا کی کے بعد عسل نہیں کرتے ادر پاک نہیں ہوئے۔ جبکہ اس کتاب کو سوائے ان لو گول کے جو پاک ہوں کو ئی نہیں چھو سکتا۔ " نمیں کرتے ادر پاک نہیں ہوئے۔ جبکہ اس کتاب کو سوائے ان لو گول کے جو پاک ہوں کوئی نہیں چھو سکتا۔ " غرض وہ اصرار کرتے رہے آخر جیسا کہ بعض رولیات میں ہے۔ جب میں نے عسل کر کے پاکی حاصل کرلی تو اس نے دہ لور اق مجھے دیئے۔

ا کیک روایت میں بیہ ہے کہ جب حضرت عمر نے قر آن پاک مانگا توان کی بہن نے کہا۔ " بھائی!تم مشرک ہونے کی وجہ سے ناپاک ہو جبکہ اس قر آن پاک کو سوائے پاک او گول کے کوئی مدسکتا "

یمال یہ بیان ہواہے کہ حضرت عمر کی بمن نے کما تھا کہ جب تک تم عنسل نہ کرلو قر آن پاک نہیں دیا جائے گا۔ اس سے بعض علماء کے اس قول کی تر دیوجوتی ہے کہ ذمانہ جا ہلیت کے لوگ ٹاپا کی کے بعد عنسل کیا کرتے تھے۔ اب یمال یہ بھی نہیں کماجا سکتا کہ سب لوگ کرتے ہوں سے محر عمر ابن خطاب نہیں کرتے ہوں سے کیونکہ یہ بات بظاہر ممکن نہیں ہے۔ اس دوایت میں جو الفاظ ہیں ان کے مطابق ام جمیل کا حضر ت عمر کو ان کے اصرار پر قر آن بیاک دے دیتا ظاہر کرتا ہے کہ ان کے عنسل کے بغیر ان کو قر آن دے دیا گیا۔ محر اس سے اس دیا گیا۔ محر اس سے

گذشتہ روایت کی تردید ہوتی ہے جس میں ہے کہ جب حضرت عمر نے عنسل کر لیاتب ان کی بہن نے ان کو قر آن ماک دیا۔

> ایک روایت میں نیہ لفظ ہیں کہ قر آن مانگئے پرام جمیل نے حصرت عمر کو بیہ جواب دیا تھا۔ "جمیں قر آن پاک کے بارے میں تمہاری طرف سے اندیشہ ہے۔"

اس پر حضرت غمر نے کہا کہ تم ڈرومت۔ پھر انہول نے اپنے معبودول کے نام پران کے سامنے حلف کیا کہ پڑھنے کے بعدوہ ان اور اق کوواپس دے دیں گے۔اب ام جمیل نے ان کو دہ اور اق دے دیئے۔ان کواس بات کا لالج تھا کہ کسی طرح حضرت عمر مسلمان ہو جا کیں۔اب حضرت عمر نے جیسے ہی ان اور اق پر نظر ڈالی تو انہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھی ہوئی نظر آئی۔

کلام اللی کی ہیں ہیں۔....حضرت عمر کہتے ہیں کہ جیسے ہی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پر میزی نظر پڑی مجھ پر ایک و م و ہشت طاری ہو گئی اور وہ اور اق میر ہے ہاتھ ہے چھوٹ گئے۔ بھر میں نے اپنے اوپر قابوپایا اور دوبارہ وہ اور اق لے کر ان کو پڑھا تو اس میں سے آبیتیں نظر آئیں۔

سَبِّحَ لِلَّهِ مَافِیُ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزْنِهُ الْحَکِیمْپ ۲ سورہ حدید یَ الَّبِهِ ترجمہ: -اللّٰد کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو بچھ کہ آسانوں اور زمین میں ہیں اور دہ زبر دست اور حکمت والاہے۔ مرابیت .....ان آیات کو پڑھتے ہوئے جب بھی ہیں نے حق تعالی کے اساء حسنی میں سے کوئی نام پڑھا میں ہر مرتبہ کانپ اٹھااور ہر دفعہ وہ اور اق دہشت کی وجہ ہے میرے ہاتھوں سے چھوٹ جاتے تھے۔ بھر میں اپنے اوپر قابویا تااور دوبارہ دہ اور اق لے کر پڑھتا۔ آخر پڑھتے پڑھتے میں اس آیت تک پہنچا۔

امَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَ اَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسَتَا َ فِلَهِ بِ ٤ اَسوره حديد عَ الآب فَ ترجمه :- تم لوگ الله پراوراس کے رسول پرایمان لاوُاورایمان لاکر جس مال میں تم کواس نے قائم مقام کیا ہے اس میں ہے اس کی راہ میں ترج کرو۔ بیمال تک پہنچ کرمیں ایک وم پیکاراٹھا۔

اُشھندان لا الله وَانَ مُحَمَّدًا زُسُولُ الله وَانَ الله وَانَ الله وَانَ الله وَالله وَا

خطاب کے ذریعہ ہے۔ ایک روایت میں لفظ ہیں کہ ابوالحکم عمرواین ہشام لیننی ابو جہل اور عمر این خطاب میں سے جو شخص تجھے محبوب ہواس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ایک دوسری روایت میں صرف حضرت عمر ہی کانام لے کر دعا کے الفاظ ہیں اس میں ابو جہل کا تذکرہ نہیں ہے۔

حضرت عائش ہے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ عظافی نے دراصل بیہ فرمایا تفاکہ اے اللہ عمر کواسلام کے ذرایعہ عزت عطا فرما۔ اس کئے کہ اسلام دوسروں کو عزت بخشاہے کوئی شخص اسلام کو عزت نہیں ویتا۔ مگر شاید میہ بات حصرت عائشہ نے اپنے اجتمادے فرمائی ہے اور اس بنیاد پر کہ ظاہر ہے اسلام کسی تخص کے ذریعہ سر بلند نہیں ہو تابلکہ اسلام توخود دوسر وں کوسر بلند کر تاہے۔ یہ دونوں پہانے قابل غور ہیں۔ رسول اللّٰہ کے پاس حاضری ..... رسول اللہ ﷺ نے بدھ کے روز میہ دعا مانگی تھی اور جمعرات کے روز حضرت عمرٌ مسلمان ہو گئے۔ غرض حضرت عمرٌ بہان فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں کو میری سچائی اور صدافت کا یقین آگیا تو میں نے ان سے کہا۔

" بجھےوہ جگہ بتلاؤ جمال اس وقت رسول اللہ ﷺ سے مل کتے ہیں۔"

انہوں نے بختے پورا پنہ بتلایا کہ اس دفت آنخضرت بیلی اس مکان میں ہیں جو صفا بہاڑی کے دامن میں ہے۔
انہوں نے بچھے پورا پنہ بتلایا ۔ یہ مکان و بی دارار قم تھا۔ چنانچہ میں ای وفت آنخضرت بیلی کے پاس دوانہ ہوگیا۔
الکہ روایت میں یول ہے کہ حضرت عمر نے حضرت خباب ہے کہا تھا کہ خباب ہمارے ساتھ رسول اللہ بیلی کے پاس جلو۔ چنانچہ حضرت خباب اور حضرت عمر کے بیلی ذاو بھائی حضرت سعید دونوں حضرت عمر کے ساتھ چلے۔ حضرت عمر کے تازاد بھائی حضرت میں کہ تخضرت بیلی کے مکان پر پہنچ کر جب میں نے دروازے پر دستک دی تو اندرے پوچھا گیا کون ہے ؟ میں نے کہا عمر ابن خطاب!۔ میرانام س کر کسی کو دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں ہوئی کے ویک دوروازہ کھولنے کی ہمت نہیں ہوئی کیونکہ وہ رسول اللہ بیلی کے معاطم نہیں میری تختی اور غصے کو جانتے تھے اور انہیں اس وقت تک یہ معلوم نہیں کونکہ میں میری تختی اور غصے کو جانتے تھے اور انہیں اس وقت تک یہ معلوم نہیں تھاکہ میں میری تختی اور غصے کو جانتے تھے اور انہیں اس وقت تک یہ معلوم نہیں تھاکہ میں میری تختی اور غصے کو جانتے تھے اور انہیں اس وقت تک یہ معلوم نہیں تھاکہ میں میری تختی اور غصے کو جانتے تھے اور انہیں اس وقت تک یہ معلوم نہیں تھاکہ میں مسلمان ہو چکا ہوں آخر رسول اللہ تھیں نے فرمایا۔

" دروازہ کھول دو۔اگراللہ تعالی نے اس کے ساتھ خبر کاارادہ فرمایا ہے تووہ ہدایت پائے گا۔" اس کے بعد دروازہ کھول دیا گیا۔ان کواندر داخل ہونے کی اجازت حضرت حمزہ ابن عبدالمطلب نے دی تھی۔ کیونکہ حضرت حمزہ حضرت عمرؓ ہے تین دن پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ایک قول بیہ ہے کہ تمین مہینے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔حضرت عمرؓ جب مسلمان ہوئے تواس وقت ان کی عمر ستائیس سال تھی۔ غرض پھر حضرت عمرؓ فرماتے ہیں۔

عمر بارگاہ نبوت میں ..... جب میں اندر داخل ہوا تو دو آدمی میرے پہلوے پہلو ملا کر اس طرح جلے کہ انہوں نے جھے بکزر کھا تھا۔جب میں رسول اللہ ﷺ کے سامنے پہنچاتو آپ نے فرمایا۔

"ان کو چھوڑ دو۔!"

چنانچہ وہ دونوں آدمی مجھے چھوڑ کر الگ ہو گئے اور میں آنخضرتﷺ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے میرے کرتے کادامن کپڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچاادر فرمایا۔

"اے ابن خطاب! خدا کے لئے ہرایت کاراستداختیار کرو۔"

میں نے عرض کیا۔

" میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور پیہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔" میرے بیہ الفاظ سنتے ہی مسلمانوں نے اس زورے تکبیر کمی کہ مکے کے گوشے گوشے میں پہنچ گئی۔" وعائے رسول علیہ اللہ اللہ اللہ کی کتاب اوسط میں ایک روایت ہے جس کو حاکم نے حسن سند کے ساتھ ذکر کیا ہے اس میں اس طرح ہے کہ جب حضرت عمر مسلمان ہوگئے تو آنخضر سنے پیالیے تین مرتبہ ان کے سینے پر اپنا ہاتھ مار کر فرمایا۔ "اےاللہ!عمر کے دل میں جو کچھ میل ہے اس کو نکال دے اور اس کی جگہ ایمان بھر دے۔" غالبًا اس موقعہ پر حضرت خباب اور حضرت سعید حضرت عمر کے ساتھ مکان کے اندر نہیں گئے تھے ور نہ وہ حضرت عمرؓ کے اسلام کی خوش خبری فورا" ہی سنادیتے۔

ایک روایت میں اُس طرح ہے کہ جب حضرت عمر نے دروازے پر دستک دی اور اندر کے لوگوں نے
ان کی آواز سی بھی اندر ہے ایک شخص اٹھا اور اس نے دروازے کی جھریوں ہے باہر جھا نکا توانہوں نے دیکھا کہ
حضرت عمر منظر دیکائے گھڑے ہیں۔ اس وقت ان کی نظر حضرت خباب اور حضرت سعید پر نہیں پڑی جو
حضرت عمر کے ساتھ تھے۔ یہ منظر دیکھ کروہ شخص آنخضرت تعلیق کے پاس واپس آیا اور گھبر ائے ہوئے لہج میں
عرض کیا۔

" یار سول الله باہر عمر ابن خطاب ننگی تلوار لؤکائے کھڑے ہیں۔اللہ تعالی ہمیں ان کے شرے محفوظ کھے۔"

اس پر حضر ت حمز ہؓ تے کہا۔

''ان گواندر آنے دو۔اگر دہ خیر اور بھلائی کے ارادے سے آئے ہیں تو ہم بھی بھی معاملہ کریں گے۔ لیکن اگر وہ کئی برائی کے ارادہ سے آئے ہیں تو ہم ان کوان ہی کی تلوار سے قتل کر دیں گے۔'' ایک روایت کے مطابق آنخضرتﷺ نے یہ فرمایا۔

''اگروہ خیر کے ارادے ہے آئے ہیں توہم ان کا استقبال کریں گے اور اگر برائی کی نیت ہے آئے ہیں تو ان کو قتل کر دیں گے۔''

ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر عمر انچھی نیت ہے آئے ہیں تو سلامتی یا نمیں گے اور اگر کسی اور نیت ہے آئے ہیں توان کو قتل کر دینامشکل نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان کو آنے دو۔ جب وہ اندر آئے تو آنحضر ت اللے اٹھ کران کی طرف بڑھے اور مکان کے صحن میں ہی ان کو جالیا۔ آپ ﷺ نے ان کو شانے ہے پکڑ کر بہت ذور ہے بھینجا اور فرمایا۔

تم کس لئے آئے ہو عمر۔نہ جانے تم یہ سب کب ختم کرو گے۔ کیااس وقت جبکہ اللہ تعالی تم پر قیامت نازل فرمادے۔!"

ایک ردایت میں یوں ہے کہ آپ نے ان کادامن اور تلوار کامیان پکڑ کر فرمایا۔ "عمر ! کیاتم یہ کفر و گمراہی اس وفت چھوڑو گے جب کہ اللّٰہ نعالی تم پر الیبی ہی رسوائی اور تباہی نازل میں مصد مالیں میں منہ میں این کی میں "

فرمائے جیسی ولیدا بن مغیرہ پر نازل فرمائی ہے!"

واضح رہے کہ بیرولیدابن مغیرہ آنخضرتﷺ کا نداق اڑانے والوں میں ہے ایک تھا جیسا کہ بیان ہوا حضرت عمر نے اس پر عرض کیا۔

''یار سول اُنٹد! میں اس لئے آیا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آب اللہ کے رسول ہیں۔''

عمر کے اسلام پر آنخضرت علیہ کی پر مسرت تکبیر.....ایک ردایت کے مطابق انہوں نے کلمہ پڑھا اور اس میں بیہ بھی کہا کہ اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے اور محمہ علیہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ من کر آ تخضرت علی این بلند آوازے تکبیر کئی کہ اس کو حرم میں بیٹھے ہوئے لو گول تک نے

سا۔

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عمر آئے تو دروازہ کے پاس حضرت بلال جیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھاکون ہے ؟ کما۔عمر ابن خطاب۔اس پربلال نے کما۔ دیٹر سے مصالح کا سال میں تاہد ہے۔ میں میں میں میں ہے۔

" خصر و میں رسول اللہ ﷺ ہے اجازت کے لول۔"

بھرانہوں نے آنخضرت عظیے سے ہتاایا کہ دردازے پرعمرابن خطاب ہیں۔ آنخضرت عظیے نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خیر کاارادہ کیا ہے تواس کو اسلام میں داخل فرمائے گا۔ بھر حضرت بلال سے فرمایا کہ دردازہ کھول دو۔ جب حضرت عمر اندر آئے تو آنخضرت عظیے نے ان کا بازد بگڑ کر ہلایا۔ حضرت عمر آنخضرت علیے کہ انخضرت عظیے کے ان کا بازد بگڑ کر ہلایا۔ حضرت عمر آنخضرت علیے کہ انخضرت علیے کے ان کا دامن بگڑ کر جھڑاد بار جھڑاد بارے کی بیٹھ کے ایک دم گھٹوں کے مل بیٹھ گئے۔ آنخضرت ناپھی نے فرمایا۔

'' یہ عمر ابن خطاب ہیں۔اے اللہ !عمر ابن خطاب کے ذریعہ اسلام کوسر بلند فرما۔تم کیا چاہتے ہو۔اور ''س لئے آئے ہو؟''

حضرت عمر نے عرض کیا۔

" آپ جس چیز کی طرف لو گول کوبلاتے ہیں دہ میر نے سامنے بھی پیش سیجئے۔" آپ نے فرمایا کہ گواہی دو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اس کاکوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد۔اللہ کے بندے اور د سول ہیں۔حضرت عمر نے میہ کلمے کے اور مسلمان ہوگئے۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: یہ بات اس تفصیل کے خلاف نہیں ہے جو پہلے بیان ہوئی کہ حضرت عمر آنخضرت علی ہے۔ اوھر یہاں آنخضرت علی ہے گار میں ہی کلمہ شمادت پڑھ چکے تھے۔ اوھر یہاں حضرت عمر نے ایک جگہ تھا۔ اوھر یہاں حضرت عمر نے ایک جگہ تو یہ کہاکہ میں جب آنخضرت علی کے پاس آیا تو وہاں لوگ میرے مسلمان ہونے ہے واقف نہیں تھے اور پھر آنخضرت علی ہے۔ یہ عرض کیا کہ میں آپ پر ایمان لانے کے لئے حاضر ہوا ہوں۔ تو اس سے مراویہ ہے کہ میں آپ کے اور آپ کے محابہ کے سامنے اپنے ایمان کا اظہاد کرنے آیا ہوں۔ ای پر آنخضرت علی کے فرمایا کہ عمر اسلام قبول کرو۔

پھر حضرت عمر کا آنخضرت ﷺ ہے یہ کہنا کہ مبرے سامنے وہی چیز پیش فرمائے جس کی طرف آب او گول کوبلاتے ہیں۔اس کا مطلب یہ ہے کہ غالبا احضرت عمر یہ سمجھتے تھے کہ۔جو کلیے اپنی بہن کے یمال میں کہ چکا ہوں شاید صحیح مسلمان ہونے کے لئے اس کے علاوہ کوئی اور کلمہ کہناضروری ہوگا۔واللہ اعلم۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں۔

حضرت عُرِّ كَى وَلِيرِ اللهُ خُواجِيْنَ ..... ميرى خُواجِشْ مَقَى كه مير اسلام كاسب لوگول ميں اعلان ہو جائے اور ميں بھی ان ہی مصیبتوں اور تعليفوں كا شكار ہوں جس ہو دو سرے سب مسلمان دوچار ہیں۔ چنانچہ میں اپنے ماموں بعنی ابو جہل کے پائی گیاجو قریش كا بڑا معزز آدمی تقاادر میں نے اس كو ہتلا يا كه میں ہو میں ہو گیا ہوں۔ "ابو جہل کے سیامنے اپنے اسلام كا اعلان ..... ايك روايت ميں ہے كه حضر ت عمر نے فرمايا۔ ابو جہل کے سیامن ہوا تو جھے خيال آيا كہ مكے والول میں آنخضرت علی كاسب ہے بڑاد حمن ابو جہل ہے للذا جھے جب میں مسلمان ہوا تو جھے خيال آيا كہ مكے والول میں آنخضرت علی كاسب ہے بڑاد حمن ابو جہل ہے للذا جھے

اسی کو جاکر بیہ خبر و پنی جاہیۓ کہ میں مسلمان ہو گیا ہول۔ چنانچہ میں ابوجہل کے پاس گیااور دروازے پر دستک دی۔اس نے پوچھاکون ہے۔ میں نے کہاعمرا بن خطاب!وہ فورا'' باہر نکل کر آیااور کہنے لگا۔

"مر حباله خوش آمدید بھانج اکیے آئے!"

میں نے کہا

"میں تہیں ایک خوش خبری سنانے آیا ہول۔"

ابوجل نے یو چھا'وہ کیاہے۔ میں نے کہا

"میں اللہ اور اس کے رسول محمد علی پر ایمان لے آیا ہوں۔ اور جو کچھ وہ لے کر آئے اس میں ہے اس کی تصدیق کروی ہے۔"

ابوجهل نے بیر سنتے ہی غصے ہے ایک دم بڑے ذورے دروازہ بند کر لیااور جا اکر بولا۔

"خدا تیر ااور اس خبر کاناس کرے۔"

ابوجهل حفزت عمر کا مومال تھا۔ حفزت عمر کا والدہ ابوجهل کی جمن تھیں۔ ایک قول سے بھی ہے کہ ابوجهل حضرت عمر کی والدہ ابوجهل کی بچاذاد بہن تھیں۔ اس ابوجهل حضرت عمر کی والدہ ابوجهل کی بچاذاد بہن تھیں۔ اس بات کوعلامہ ابن عبد البرنے صحیح کہا ہے۔ یعنی مال کے سب داد ھیال والے بیٹے کے نائمال والے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی مصیبتوں بیس شرکت کی آرزون… غرض حضرت عمر کمتے ہیں کہ اس کے بعد میں قریش مسلمانوں کی مصیبتوں بیس شرکت کی آرزون… غرض حضرت عمر کمتے ہیں کہ اس کے بعد میں قریش کے ایک اور معزز سر دار کے پاس بنچااور اس کو بھی بھی اطلاع دی کہ میں بے دین ہو گیا ہوں۔ مگر ان دونوں نے میرے ساتھ کوئی تختی نہیں گی۔ آخرا کیک شخص نے مجھ سے کہا۔

"كياتم چاہتے ہوكد لوگول كو تههارے مسلمان ہونے كى خبر ہو جائے ؟"

میں نے کہا۔"بال!"اس نے کہا۔

"جب قریش کے لوگ حجر اسود کے ہاں بیٹھیں اور سب جمع ہو جائیں تو تم فلال شخص کے ہاں جاتا۔وہ شخص کوئی رازچھیا نہیں سکتااور اس سے راز داری کے ساتھ بتلانا کہ تم نے ابنادین چھوڑ دیاہے۔"

یہ شخص حضرت جمیلی ابن معمر نتھے۔ یہ فتح کمکہ کے دن مسلمان ہوئے تنھے اور آنخضرت ﷺ کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک ہوئے تھے۔ان کالقب ذی القلبین تھا یعنی دو دلوں والا۔ان ہی کے بارے میں پیہ آیت نازل ہوئی تھی۔

> تما بَعَلَ اللّٰهُ لِرُجُلِ مِّن قَلْبَيْنَ فِي َجَوَفِهِ بِ٣ السور ها حزاب عَ ا آبِ عَ ترجمہ : -اللّٰد نے کسی ضخص کے سینے میں دودل نہیں بتائے۔

<u> کفار کو اطلاع .....انہوں نے ح</u>فنرت عمر کے خلافت کے زمانے میں وفات یائی۔حضرت عمر ان کی وفات پر بہت زیادہ غم گین اور اداس رہے۔

عرض حفترت عمر کہتے ہیں کہ جب جمر اسود کے پاس سب قریش جمع ہو گئے تو میں ای شخص کے پاس گیا۔ پھر میں نے اس کے بالکل قریب بیٹھ تر آہتہ سے بتلایا کہ میں نے اپنادین چھوڑ دیا ہے۔ یہ سنتے ہی دہ بروی زور سے چیج چھے کر کہنے لگا۔

"لو گو سنو۔عمر ابن خطاب بھی بے دین ہو گیا۔!"

عمر فاروق کے ساتھ قرلیش کی بدسلوکی ..... (یہ سنتے ہی سب لوگ جمع ہو گئے اور) پھر سب مجھے مار نے گئے اور) پھر سب مجھے مار نے گئے اور میں بھی ان کومار نے لگا۔ای وقت میر اماموں بعنی ابوجسل حجر اسود کے پاس کھڑ اہوااور اس نے اپنی آستین کی طرف اشار و کر کے کہا۔

"لوگو۔ خبر دار إميں اپنے بھانج کو پناہ دیتا ہول۔"

ابو جہل کی بناہ اور فار دق اعظم کا انگار ..... یہ سنتے ہی اوگ میر ہے یاس ہے ہٹ گئے۔ اس دافعہ کے بعد چو نکہ ابو جہل کی بناہ میں نے لیا تھا۔ اس لئے اب میں دیکھا کہ مشر کمین سب مسلمانوں پر مطالم کرتے اور ان کو مارتے ہیں مگر جھے کوئی کچھے نہیں کہتا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ بناہ وغیرہ سب ہے کار چیز ہے کہ سب مسلمانوں کو ستایا جارہا ہم اور جھے کوئی کچھ نہیں کہتا۔ چنانچہ میں لوگوں کے دوبارہ حجر اسود کے پاس جمع ہونے کا ترقیل اس مسلمانوں کو ستایا جارہا ہم اوگ دہاں ہوئے تومیں اپنے ماموں ابو جہل کے پاس آیادراس سے بولا۔

" تمهاري دي هو ئي بناه حمهيس بي مبارك!"

اس نے سمجھائے ہوئے کما۔

" بھانجے!اییامت کرد!"

میں نے کہا کہ نہیں ایسانی ہوگا۔ (اور اس طرح سب کے سامنے حضرت عمر نے اس کی پناہ اس کولوٹا دی۔ جب قریش کو معلوم ہو گیا کہ اب عمر پھر بے سمار اہو گئے ہیں تو ان کے ہاتھ آزاد ہو تھئے۔ چنانچہ حضرت عمر خرماتے ہیں)

"اس کے بعد میں ہمیشہ بٹتا بھی رہالور پیٹنا بھی رہا میاں تک کہ اللہ تعالی نے اسلام کو سر بلند کر دیا۔ "سیرت این بشام میں ہے کہ جب کہ لوگ حضرت عمر کو مار رہے تھے کہ ایک و مار رہے تھے کہ اچانک ایک قریبی بوئے تھا۔ دہ آکر لوگول کے سامنے اچانک ایک قریبی ہوئے تھا۔ دہ آکر لوگول کے سامنے کھڑ ابہو گیا۔ یہ عاص ابن داکل تھا۔ اس نے لوگول سے کہا۔

"تمهاراناس ہو۔ یہ کیاہورہاہے!"

نو کول نے کہا کہ عمر ہے دین ہو گیا ہے۔ اس پر عاص نے کہا

"وہ آزاد ہے اس نے اپنے لئے جو جاہا پیند کر کیا۔ اب تم کیا جاہتے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس طرح بنی عدی ابن کعب اپنے آدمی کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اس کو فورا" چھوڑ دو۔!"

یہ سنتے ہی لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کر کائی کی طرح چھٹ گئے۔

عمر فاروق د شمنول کے نریعے میں ..... بخاری میں ہے کہ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو لوگ ان کے مکان کے پاس جمع ہوگئے لور کہنے لگے کہ عمر ہے دین ہو گیا۔اس وقت جبکہ عمر اپنے مکان میں چھیے ہوئے تھے کہ ان کے پاس عاص ابن واکل آیاور بولا کہ کیابات ہے۔حضرت عمر شنے کما۔

"تمارى قوم كمتى ہے كەچونكە مىس مسلمان بوغيابون اس كئے دہ مجھے قل كردي هے۔"

عاص نے کہا

" حتمهين امان ہے۔ كوئى فخص حمهين المحص منسين كمه سكتا۔"

اس کے بعد عاص باہر حمیا اور لو حول سے ملا۔ اس وقت یمال بوری وادی میں لو حول کے خصف کے

تھٹ لگے ہوئے تھے۔عامس نے لوگول سے کہا۔

"تم لوگ كهال جار ہے ہو!"

لو *گون نے کم*ا

"ہم ای عمر ابن خطاب ہے شننے جارہے ہیں جو بے دین ہو گیا ہے۔" اصریک

"اس كواب كونى يحمد نهيس كه سكتال ميس اس كويناه دے چكا ہول-"

یہ سنتے ہی لوگ دہال ہے چھٹ گئے اور اپنے اپنے گھر دل کو ہو گئے۔

فاروق اعظم کے باتھوں عتب کی پٹائی .....ایک روایت میں ہے کہ عتبہ ابن ربید حضرت عمر پر جھپٹا گر حضرت عمر نے اس کو اچھال کر زمین پر بچھنک دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کو مارنے گئے۔ انہوں ہے اس کی آنکھوں میں اپنی انگلیاں گاڑ دیں۔ عتبہ جیجنے لگاجو شخص بھی عتبہ کی مدو کے لئے قریب آتا تھا حضرت عمر اپنے ہاتھوں سے اس کوڈ تھکیل دیتے تھے۔

فاروق اعظم کو نبوت کے اعجاز کا مشاہدہ ..... جھزت عمر اسپاسلام کے متعلق ایک اور روایت بے خس میں ہے کہ ایک دن میں آنحضرت علیہ کا مقابلہ کرنے کے لئے گھرے نکلا۔ اس وقت تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ مجھ سے پہلے ہی مبحد حرام میں پہنچ چکے ہیں (اور نماز پڑھ رہے ہیں) میں آپ کے بیچھے کھڑ اہو گیا آپ نے سورہ حاقہ پڑھنی شروع کی۔ میں قر آن پاک کے انداز بیان پر چران ہوااور ول میں کہنے انگار گا

" جیسے قرایش کے لوگ کہتے ہیں یہ شخص تووا تعی شاعر ہے۔" اسی وقت آنخضرت علی ہے ہیں آیتیں تلاوت فرما کیں۔

اِنْهُ لَقُوْلُ رَسُوْلِ بَحِرِیْم وَمَا بِقَوْلِ شَاعِرُ قَلِیْلَا مُاتُوْمِنُوْن پ ۲۹سوره حاقد ۲۶ کنیک ترجمه ترجمه :- که بیه قر آن الله کاکلام ہے ایک معزز فرشتے کالایا ہوا پس جس پر آیاوہ ضرور رسول ہے اور بیہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگرتم بہت کم ایمان لاتے ہو۔

حضرت عمر کہتے ہیں ہے آیت من کر میں نے دل میں کہا۔ بیہ توکا بن بھی ہے کہ میرزے دل کی بات جان گیا۔ اس وقت سے نہ سستیں وجوں

اسىدفت آپ نے یہ آیتیں پڑھیں۔

وَلَا بِفَوْلِ كَاهِنْ قَلِيْلًا مَّانَذُكُونَ ٱخْرَسُورت تكب به ٢ سوره حاقد ٢٠ آمييه هـ ترجمه: -اورنه بيركى كامن كاكلام ب جيسالعض كفار آپ كو كيتے تھے تم بهت كم سجھتے ہو۔ اس وقت بورى طرح اسلام ميرے دل ميں گھر كر گيا۔

ای طرح سیرت ابن ہشام میں حضرت عمر ہے روایت ہے کہ ایک دن میں حرم میں طواف کرنے کے ارادے سے آیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ رسول اللہ علیٰ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو ملک شام کی طرف مند کرلیا کرتے تھے۔ لیمنی بیت المقدی کے پیقر کی طرف، لیکن اس طرح کے کہ آپ کھے کوا پنے اور بیت المقدی کے در میان کرلیا کرتے تھے۔ اس طرح آپ کی نماز کی جگہ جمر اسود اور رکن

یمانی کے در میان ہواکرتی تھی کیونکہ اس کے بغیر بیت المقدین کاسامنا نہیں ہو تا تھا۔ جیسا کہ چیجیے گزر چکاہے۔ "غرض حضرت عمر کہتے ہیں کہ آنخضرت علیج کودیکھ کرمیں نے دل میں کھاکہ آج کی رات تو میں مجھی محمد کا کلام من سکول گاکہ یہ کیا کہتے ہیں۔"

پھریں نے سوچاکہ اگریں ان کے قریب عمیا تو یہ میری سر ابث من لیں گے۔ اس لئے میں جمر اسود کی سمت سے گیاور کجے کے خلاف کے اندر چھپ کر آہتہ آہتہ آپ کے قریب سر کنے لگا، آپ ای طرح نماذیس مشغول نفے۔ آئخشرت بیجی نے ای دفت پڑھا۔ الرحمٰن ۔ اس دفت میں رسول انڈ کے بالکل سامنے تھا صرف کھے کا غلاف جھے چھائے ہوئے تھا۔ اب جب میں نے قر آن پاک سنما شردع کیا تو میر اول کی سلنے لگا میں رو پڑااور میر سے دل میں اسلام اتر گیا۔ میں ای طرح آئی جگہ کھڑ ادہا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ تھا ہے نے نماز پوری فرمائی اور اس کے بعد وہال سے واپس تشریف لے گئے۔ میں آپ کو ستانے کے بیچھے بیچھے بیچھے بیچھے بیچھے کے میں آپ کو ستانے کے لئے آپ کا بیچھاکر دہا ہوں۔ آپ نے میرے پیروں کی چاپ من کی جاپ من کی میں آپ کو ستانے کے لئے آپ کا بیچھاکر دہا ہوں۔ آپ نے آپ کا بیجھاکر دہا ہوں۔ آپ نے آپ کا بیجھاکر دہا ہوں۔ آپ نے آپ کی وم مجھے ڈاٹا اور پھر فرمائی۔

"ابن خطاب! تم اتنی رات گئے کس لئے آرہے ہو؟" میں نے عرض کما

" میں آپ پراور آپ کے لائے ہوئے پیغام پرایمان لانے کے لئے آیا ہول۔"

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ ایک رات بجھے نیندنہ آئی تو میں گھرے نکل کر جرم میں آیااور کیجے کے غلاف میں واخل ہو گیا۔ ای وقت آنخضرت بیا کے آکر جر اسود کے پاس نماز پڑھنے سکے خلاف میں داخل ہو گیا۔ ای وقت آنخضرت بیا کے آگر جر اسود کے پاس نماز پڑھنے سکے ۔ اس وقت میں نے ایساکلام سناجواس ہے پہلے بھی نہیں سنا تھا۔ چنانچہ جب آپ چلے تو میں آپ کے بیچھے ہو لیا۔ جب آپ نے رک کر پوچھاکون ہے اور معلوم ہواکہ میں ہول تو آپ نے فرملا۔

"اے عمر اتم مجھے نہ رات کو چھوڑتے ہوادر نہ دن کو ا"

یہ سن کر بچھے ڈر ہوا کہ کمیں آپ میر ہے لئے بددعانہ فرمادیں اس لئے میں نے فور اُکلمہ شمادت پڑھ دیا۔ تب آپ نے مجھ سے پوچھا۔

"ا \_عر اكياتم اسيناسلام كوچهيانا جاسينه مو؟"

میں نے عرض کیا۔

" نہیں! قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کودین حق دے کر بھیجا کہ میں ایپے اسلام کا بھی اس طرح تھلے عام اعلان کردن گا جیسے اپنے شرک کا کیا کر تا تھا۔"

اس ير آپ في الله تعالى كاشكراد آكيالور فرمايا ـ

"الله تعالى حميس بدايت دے عمر۔"

اس کے بعد آپ نے میرے سینے پرہاتھ پھیر اور میرے لئے ثابت قدمی کی وعافر مائی۔اس کے بعد میں وہال سے چلا آیا کور آنخضرت علی این مکان میں تشریف نے میں۔

اس سلسلے میں رہے گئی روایتیں بیان ہوئی ہے۔ اگر رہے سب صحیح ہیں توان کے در میان موافقت پیدا کئے جانے کی ضردرت ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر پیٹی نے اس یار ے میں لکھا ہے کہ ان روایتوں میں موافقت اس

طرح ممکن ہے کہ بیروا قعات ایک سے زائد مرتبہ مختلف انداز میں حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے پیش آئے ہوں گے۔ یہاں تک علامہ بیٹی کاکلام ہے۔ لیکن بہر حال بیہ قابل غور ہے۔

فاروق اعظم کے قبول اسلام کی ایک دوسری روایت.....اس سلسلے میں ایک روایت دوسری ہے کہ ایک سرتبہ ابو جمل ابن ہشام نے لوگوں ہے کہا۔

"اے گروہ قریش اٹھر ﷺ تمہارے معبودوں کو برابھلا کہتے ہیں اور تمہیں ہے عقل ٹھہراتے ہیں نیز تمہارے بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جہنم کا ابند ھن بن رہے ہیں۔اس لئے میں اعلان کر تا ہوں کہ جو شخص محمد کو قتل کرے گامیر ی طرف سے وہ ایک سوسرخ و سیاہ او نئوں اور ایک ہزار اوقیہ چاندی کے انعام کا حقد ارہوگا۔"

ایک رویات میں اس طرح ہے کہ۔

"جو تفخص محمر کو قتل کرے اس کو اتنے اوقیہ سونا اور اتنے اوقیہ چاندی دینے اور اتنے اتنے اوقیہ مشک،اتنے تھان فیمتی کپڑے کے اور اس کے علاوہ دوسری بہت سی چیزیں دینے کا اعلان کرو۔" مشک،ایتے تھان میمنی کپڑے کے اور اس کے علاوہ دوسری بہت سی چیزیں دینے کا اعلان کرو۔"

یہ من کو مجمع میں سے حضرت عمر کھڑ نے ہوئے اور بولے۔

"اس انعام کا حقد ار میں بنول گا۔"

لوگول نے کہا۔ بے شک عمر اگرتم ان کو قتل کر دو تو بیہ انعام تمہارا ہو گا۔ اس کے بعد حضر ت عمر نے اس بارے میں ان سے با قاعدہ عمد لیا۔

حفزت عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نگی تلوار اپنے مونڈھے سے لٹکا کر گھر سے روانہ ہوااور آنخضرت ﷺ کے مکان کی طرف چلا۔ راہتے میں میں ایک جگہ سے گزراجہاں ایک مینڈھاذی کیا جارہا تھا۔ اجانک میں نے دیکھاکہ اس مینڈھے کے پیٹ میں سے آواز آر ہی ہے۔

''اے آل ذریح۔ بعنی اے ذبیح کی اولاو۔ پکارنے والا پکار رہا ہے اور صاف الفاظ میں کمہ رہا ہے کہ وہ تنہیں لاالہ الااللہ محمد الرسول اللہ کی شمادت دینے کی دعوت دیتا ہے۔!''

یہ آوازی کرمیں نے اپنے آپ سے کہا۔

"اس معالم میں صرف تیری ہی طرف اشارہ ہے!"

ذرت و خات الله مینڈھے کو کہاجاتا ہے اس کوذر تک خون کی دجہ سے کہاجاتا ہے کیونکہ ذرت کے معنی تیز سرخی کے بیں اور خون بھی گر اسرخ ہوتا ہے کیونکہ عربی میں کہاجاتا ہے۔ احمد فدیعی۔ یعنی گر اسرخ۔ اس کے بعد حضرت عمر ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو مسلمان ہوچکا تھا لیکن اپنی قوم کے ڈر سے اپنے اسلام کو چھپاتا تھا۔ ان کا نام نعیم تھا یعنی نعیم ابن عبد اللہ مخام۔ جیسا کہ بیان ہوچکا ہے انہوں نے حضرت عمرے کہا۔

"كهال كااراده با اين خطاب؟"

میں نے کہا۔

"ای ہے دین کے پاس جارہا ہوں جس نے قریش میں۔ پھوٹ ڈال دی ہے، جوان کو بے عقل بتلا تا ہے ادر ان کے معبود وں کو ہرا بھلا کہتا ہے۔ میں اس کو قتل کرنے جارہا ہوں۔"

تعیم نے بیرین کر کہا۔

" خداکی قتم تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بن عبد مناف اینی آنخضرتﷺ کے خاندان والے تمہیں محمد کو قتل کردینے کے بعد زمین پر چلنے بھرنے کے لئے زندہ چھوڑ دیں گے۔اور پہلے تو تم اپنے گھر جاکرا ہے گھر والوں کو ہی سنبھال لو۔!"

حضرت عمر نے ہو جھنامبرے کون گھروالے۔ انہوں نے کہا۔

" تمہارے بہنو کی اور چھازاد بھائی سعید ابن زید ابن عمر و ابن نفیل اور تمہای بہن۔ جو دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ لنترا پہلے ان کی خبر لو۔!"

ت حضرت نعیم نے اس لئے کیا کہ حضرت عمر کی توجہ بٹادیں اوروہ آنخضرت کو کوئی اذبیت نہ پہنچا سکیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عمر ہے راہتے میں جس شخص کی ملاقات ہوئی تھی وہ حضرت سعد ابن الی و قامس تھے۔انہوں نے حضرت عمر کود کیھ کر پوچھا کہ کہاں جارہے ہو۔ حضرت عمر نے کہا۔ محد کو قبل کرنے۔ اس پر حضرت سعلاً نے کہا۔

" تمهاری حیثیت ہی کیا ہے کہ تم ان کو قتل کر سکو۔ تم میہ سمجھتے ہو کہ تم محمد کو قتل کر دو کے اور بی عبد مناف تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے!"

حفزت عمر نے کہا۔

" میں سمجھتا ہوں تو بھی ضرور ہے دین ہو گیاہے!اس لئے پہلے تیراہی کام تمام کرتاہوں۔" حضرت سعد نے بیہ سفتے ہی فورااازور سے کلمہ شادت پڑھا۔ حضرت عمر نے اس وفت تلوار سونت لی۔ اوھر حضرت سعد نے بھی تلوار میان سے تھینچ لی اور دونوں ایک دوسرے پروار کرنے کمیلئے تاکئے لگے۔ اجانک حضرت سعد نے حضرت عمرے کما۔

"عمر تمهيس كيابو كياب تم يه معالمه ابني بهن بهنوني كے ساتھ كيول نهيں كرتے۔

حضر نے بھر نے بھی جیماکیاوہ بھی ہے دین ہو گئے ہیں ؟ سعد نے کہا۔ "ہاں!"۔اب حضر ت عمر ان کو چھوڈ کر فورا"ا ہے بہن بہنوئی کے گھر کی طرف چلے۔اب ممکن ہے حضر ت عمر کوراستے میں حضر ت نعیم اور حضر ت سعد دونوں ہی لے ہوں اور دونوں ہی نے ان کو یہ خبر دی ہو۔اس روایت میں ہے کہ حضر ت عمر کواپنے بہن بہنوئی کے پاس حضر ت خباب بھی لے ان کے ہاتھ میں قر آن پاک کے اور اق تھے اور وہ ان کے سامنے سورہ طہ پر ھر رہے تھے۔ حضر ت عمر نے وروازے پر دستک دی اور ان لوگوں نے حضر ت عمر کے پاؤل کی چاپ سی تو حضرت خباب ایک دم چھپ میے اور قر آن پاک کے اور اق جلدی میں وہیں چھوڈ گئے۔حضر ت عمر اندر داخل ہوئے توانہوں نے بچھوڑ گئے۔حضر ت عمر اندر داخل ہوئے توانہوں نے بوجھا۔

" بیر گنگناہٹ کیسی متنی جو میں نے سیٰ ؟"

ان کی ممن نے کہا

"ہم یا تیں کرر ہے شخصے تم نے صرف وہی آداز سبی ہو گی۔" حضرت عمر نے اپنے بمن اور بہنو ئی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

"بال-خدائ فتم مجھے معلوم ہوچکاہے کہ تم دونول نے اسلام پر محدے بیعت کرلی ہے!"

اس کے بعدانہوں نے لیے بہنوئی کو مارااورانکوزمین پرگراکرائے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور ان کی واڑھی کیکڑ کر کھینجنی شروع کی۔ ای وقت ان کی بمن اپنے شوہر کو بچانے کے لئے بھائی کو پکڑنے لگیں۔ حضرت عمر نے بمن کے بھی ایک ہاتھ ماراجس سے ان کے ذخم آگیا۔ اب جب انہوں نے خون دیکھا تو حضرت عمر سے کہا۔
"اے خدا کے دشمن! تو مجھے اس وجہ سے مار رہاہے کہ میں اللہ تعالی کوایک کہتی ہوں۔ ہاں۔ میں کھلے بندول کہتی ہول۔ ہاں۔ میں کھلے بندول کہتی ہول کہ میں مسلمان ہوگئی ہول۔ اور جو بچھ تم کر سکتے ہوکر لو!"

اب جب حضرت عمر نے بمن کا خولنلو یکھالور اینے ہاتھوں بہنوئی کی حالت و بیکھی تو ان کو ندامت و شرمندگی ہوئی۔ بھروہ بمن سے بولے۔

" بیجھے یہ اور اق دو تاکہ میں بھی دیکھول کہ محمد جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ کیاہے!"
حضرت عمر خود بھی لکھے پڑھے تھے ان کی بمن نے کما کہ ہمیں ڈرہے تم ان اور اق کو ضائع نہ کر دو۔ اس
پر حضرت عمر نے پڑھ کر واپس کر دینے کاوعدہ کیا۔ اب ان کی بمن نے کما کہ تم ناپاک ہو۔ اس پر حضرت عمر اٹھ
کر عشل کرنے مجئے۔ اس وقت حضرت خباب نکل کر آئے اور ام جمیل ہے بولے۔
"کمیا تم اللہ کی کماب عمر کے ہاتھ میں دے دہی ہو حالا نکہ وہ کا فریس!"
انہوں نے کہا

اس کے بعد حضرت خباب واپس جاکر چھپ گئے اور حضرت عمر اندر آئے۔ام جمیل نے ان کو اور اق ویئے حضرت عمر پڑھتے پڑھتے اس آیت پر ہنچ۔

یہ آیت پڑھتے ہی حضرت عمر نے کلمنہ شمادت پڑھا۔ ایک دوایت میں ہے کہ جب حضرت عمر نے اللّٰہ کا کلام پڑھا تو کینے لگے۔ "کتناعمہ ہادریا کیزہ کلام ہے ہیہ!"

ایک روایت میں بہے کہ جب حضرت عمراس آیت پر پنچ۔

إِلَّذِي أَنَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّا . فَاعْبُلُونَ وَ أَقِم الصَّلَوْةُ لِلْاكْرِيْ بِ١ اسوره طهرا أَ أَبَالِهُ

ترجمہ: -دہ بیب کہ میں اللہ ہول میرے سواکوئی معبود نہیں تم میری عبادت کیا کر داور میری ہی یاد کی نماز پڑھا کرو۔حضرت عمرنے کما۔

ای دقت حفرت عمر نے خباب سے کماکہ مجھے آنخضرت علی کے پاس لے چلو تاکہ میں مسلمان ہونے کا قرار کروں۔ للذااب گذشتہ ہو جاؤل۔ یعنی آنخضرت علی اور آپ کے محابہ کے مناسے بھی مسلمان ہونے کا قرار کروں۔ للذااب گذشتہ روایت کے اس لفظ سے کوئی شبہ نہیں ہو تاکہ دہ بمن کے پہال ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ غرض حضرت خباب نے ان کو آنخضرت علی کے اس لفظ سے کوئی شبہ تبلایا اور حضرت عمر آنخضرت علی کے پاس بطے مجے۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: اس سلسلے میں ووروائیس بیان ہوئی ہیں۔ چو نکہ واقعہ ایک ہی ہے اس لئے ان ورنوں میں موافقت ممکن ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے حضرت عمر کے بہن کے بیال جانے کا واقعہ ووبار تو پیش آیا نہیں۔ انداشاید پہلے توعمر کے بہنوئی، حضرت خباب اور ان کے ساتھی کے ساتھ خود بھی چھپ مجئے تھے لیکن پھر سامنے آگئے اور تب حضرت عمر نے بہن اور بہنوئی دونوں کو ہارا۔ پہلی روایت میں صرف بمن کا ذکر ہے (جبکہ دوسری کی روایت میں دونوں کا ذکر ہے (جبکہ دوسری کی روایت میں دونوں کا ذکر ہے (جبکہ دوسری کی روایت میں دونوں کا ذکر ہے)۔

جمال تک قر آن پاک کے اور اق کا تعلق ہے تو ظاہر ہے وہ کی ہتے۔اس لئے اس میں کوئی اشکال نہیں کہ ایک میں سبح لله ما فی السموات والارض تھااور دوسرے میں سورہ طہ تھی۔ پہلی روایت میں صرف سبح لله کاذکر کیا گیا ہے اور دوسری روایت میں سورہ طہ کاذکر کیا گیا ہے۔ پہلی روایت میں میہ بھی ہے کہ عمر مسلمان ہو گئے اور دوسری میں میہ لفظ نہیں ذکر کیا گیا۔واللہ اعلم۔

اسلام عمر پر مشر کول کا ملال..... حضرت این عبال سے بی ایک اور روایت ہے کہ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے نومشر کول نے کما کہ ہماری قوم کے دو گلڑے ہو محتے حضرت ابن عبال سے بی ایک روایت یہ مسلمان ہوئے نومشر کول نے کما کہ ہماری قوم کے دو گلڑے ہو محتے حضرت ابن عبال سے بی ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو جبر کیل رسول اللہ کے پائی آئے اور کہنے گئے۔

"اے محد! آسان والول کو عمر کے مسلمان ہونے کی خوش خبری دی محق ہے۔"

عمر فاروق کے ذریعہ اسلام کی سر بلندی ..... (قال) بخاری میں حضر ت ابن مسعود ہے دروایت ہے کہ جب سے حضر ت عمر مسلمان ہوئے ہم مسلمان سر بلند ہو گئے۔ بعض نے ای روایت میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ابن مسعود نے فرمایا۔ حضر ت عمر کے مسلمان ہونے سے پہلے ہم کھلے بندوں کعبے کے پاس اظمینان سے نماذ بھی اوا نہیں کر سکتے تھے۔ گر حضر ت عمر نے مسلمان ہونے کے بعد مشرکوں کا مقابلہ کیا آخر ان اوگوں نے رکادٹ فرانی چھوڑ دی اور ہم اطمینان کے ساتھ نماذ پڑھتے جس میں بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے حالا مکہ اس سے پہلے مسلمان آہند آہند قرآن پاک پڑھاکرتے تھے۔ جیساکہ چھے بھی بیان ہواہ۔

عظرت صہیب سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر مسلمان ہو میجئے تو ہم لوگ آزادی کے ساتھ کیجے کے گرو حلقہ بناکر بیٹھنے لگے۔

علامہ ابن اثیر نے لکھاہے کہ رسول اللہ عظی اپنے محابہ کے ساتھ اس وقت تک دارار قم میں پوشیدہ . رہے جب تک کہ حضرت عمر کے ذریعہ مسلمانوں کے تعداد چالیس تک پوری نہیں ہو گئی۔اس کے بعد مسلمان دارار قم سے نکل آئے۔اس سلسلے میں جواشکال ہے وہ بیان ہو چکا ہے۔

فاروق اعظم کے اقوال زریں .....حضرت عمر کے جو قول مضہور ہیں ان میں چند یہ ہیں۔ "جو مخص اللہ تعالی سے ڈراوہ محفوظ رہا۔ جس نے اللہ تعالیٰ پر تو کل اور بھروسہ کیااللہ تعالی اس کو کافی ہو گیا۔ سر دار دہ ہے جو مانگنے پر سخاوت کا مظاہرہ کرے۔ بردباروہ ہے وہ جو جاال سمجھے جانے پر بردباری کا مظاہرہ کرے۔ سب سے زیادہ بدنصیب حاکم وہ ہے جس کے ساتھ اس کی رعیت شقادت کا معاملہ کرے۔ سب سے زیادہ عادل آدمی دہ ہے جو سب سے زیادہ عذر قبول کرے۔

مختصر تاریخ الخلفاء میں علامہ ہمنی نے لکھاہے کہ بیرد عاسب سے پہلے حضرت عمر نے دی ہے۔ اَطَالَ اللّٰہ تَعالیٰ بَفَاكَ وَ اَیثِیْكَ اللّٰہ

ترجمه: -الله تعالى تيرى عمريين بركت عطافر مائے اور تيرى ديڪيرى فرمائے۔

یہ دعاحضرت عمر نے حضرت علی کو دی تھی۔حضرت عمر ہی وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے شہروں میں متعین کئے۔

حضر تارقم ابن ارقم ابن ارقم ابن ارقم ابن ارقم کے بارے میں (جن کے مکان میں آنخضرت ﷺ اور مسلمان پوشیدہ ہوئے تھے تو ایک و فعہ انہوں نے مسلمان پوشیدہ ہوئے تھے تو ایک و فعہ انہوں نے بیت المقدس جانے کی تیاری کی تاکہ وہاں پہنچ کر نماز پڑھیں۔ جب یہ سفر کی تیاری کر چکے تو آنخضرت ﷺ کے بیت المقدس جونے کے آئے۔ آپ نے الن سے یو چھا۔

"تم مدینه چھوڑ کر کس لئے جارہ ہو۔ کی منرورت سے یا تجارت کے سلسلے میں؟"

انهول نے جواب دیا

" نمیں یار سول اللہ ! آپ پر میرے مال باپ قربان ہوں۔ میں بیت المقدس میں نماذ پڑھنے کے لئے جانا جا بتا ہوں۔"

آپنے فرمایا

"سوائے مسجد حرام کے باقی تمام مسجد ول کے مقالبطے میں میری مسجد میں نماز پڑھتاا کیک ہزار ممنازیادہ فضل ہے۔"

یہ من کر حضرت ارقم بیٹے مجے اور انہوں نے بیت المقدس جانے کاار اوہ ختم کر دیا۔

جب ان کی وفات کاوفت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ ان کے جنازے کی نماز حضر ت سعد ابن و قاص پڑھا تھی۔ گرجب حضرت ارقع کا انتقال ہوا تو اس وقت حضرت سعد عقیق مجے ہوئے تھے۔ یہ و کچرکر مروان نے کما۔
ایک غائب آومی کے انتظار میں رسول اللہ علی کے ایک صحابی کے جنازے کو نہیں روکا جا سکتا۔ "
سید کمہ کر اس نے خود نماز پڑھانے کا اراوہ کیا گر حضر ت ارتم کے بیٹے نے مروان کو نماز پڑھانے سے روک دیا اس پر وونوں کے در میان تکر ار ہونے لگا۔ گر بھر حضر ت سعد تشریف لے آئے اور انہوں نے نماز حسان میں دوکا والی کے در میان تکر ار ہونے لگا۔ گر بھر حضر ت سعد تشریف لے آئے اور انہوں نے نماز حسان میں دونوں کے در میان تکر ار ہونے لگا۔ گر بھر حضر ت سعد تشریف لے آئے اور انہوں نے نماز حسان میں دونوں کے در میان تکر ار ہونے لگا۔ گر بھر حضر ت سعد تشریف لے آئے اور انہوں دیا نہوں کھانے میں دونوں کے در میان تکر ار ہونے لگا۔ گر بھر حضر ت سعد تشریف کے ایک اور انہوں کے نماز

فاروق لقب کی وجہ فاروق اعظم کی زبانی ..... حضرت عرض ایک دفعہ پوچھا کمیا کہ آپ کورسول اللہ علی نے فاروق کالقب کیوں ویا ہے۔ انہوں نے جواب دیا۔

جب میں مسلمان ہوا تو آنخضرت ملکا اور آپ کے محابہ مشرکوں سے پوشیدہ رہنے ہتھے۔ میں نے مسلمان ہونے کے بعدر سول اللہ سے عرض کیا۔

> "یارسولانلد!کیااییا نمیں ہے کہ ہم موت اور زندگی دونوں حالتوں میں حق پر ہی ہیں۔" آپ نے فرملا۔

"بے شک۔ تتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے تم حق پر رہو گے چاہے مروجاہے "

<u>حضرت عمر کی جرات ..... تب میں نے عرض کیا۔</u>

" پھر ہم تم کس لئے چھپ رہے ہیں۔ قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا۔ کہ وہ تمام مجلسیں جنہیں میں کفر کی حالت میں بیٹھا ہوں ان میں بغیر کسی کے خوف اور ڈر کے اب ایٹے اسلام کا اعلان کروں گا۔ قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا آپ یمال سے باہر تشریف لے چلے۔"

پھرہم دو صفول میں آپ کے ساتھ چلے ایک صف کے آگے حمز ہ تھے اور ایک صف کے آگے میں تھا۔ اس مجمع کی دجہ ہے ایسا غبار اڑر ہا تھا جیسے آئے میں سے غبار اڑتا ہے۔ بیٹی اس بچوم کے قد مول کی دجہ سے زمین سے ہر جاپ پر غبار اڑر ہا تھا۔ غرض حضرت عمر فرماتے ہیں۔

حرم میں کھلے بندول طواف و نماز ..... "انرای طرح چاتے ہوئے ہم حرم میں واخل ہوئے۔ قریش کی جسے ہی مجھ پراور تمزہ پر نظر پری ان پر خوف اور بے بسی چھاگئی۔ انخضرت علی ہے بیت اللہ کا طواف کیا اور علی الاعلان ظهر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ علی اور آپ کے سب ساتھی واپس وارار قم میں آگئے۔ اس روزر سول الله اللہ نے میرے در میان فرق فرماویا تھا۔ "
الله نظر کے خاروق کا لقب عطافر ملیا کہ اللہ تعالی نے میرے ور بعد حق اور باطل کے در میان فرق فرماویا تھا۔ "

ایک دوسری روایت ہے اس میں بھی اس طرح ہے کہ آنخضرت ﷺ دو صفول کے ساتھ نگلے جن میں ایک میں حمز ہ تنے اور ایک میں حضرت عمر منے۔

> آیک روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت عمر انے آنخضرت علی ہے۔ "یار سول اللہ! آپ اپنے دین کو کیوں جھپاتے ہیں اس کو ظاہر فرمائیے۔" ایک روایت میں حضرت عمر مکابیہ جملہ مجھی ہے۔

"خداکی تشم! آج کے بعد مجھی اللہ تعالی کی عبادت چھپ کر نمیں کی جائے گی۔"

اس کے بعد آنخضرت عظی مسلمانوں کے ساتھ دار ارقم سے نکلے۔ دعزت عمر تلوار ہاتھ میں لئے آگے تھے اور زور زور زور سے کہتے جاتے تھے لا الله الا الله محمد ذرسول الله میں الله میں واخل ہوگئے۔ یمال میں جم میں واخل ہوگئے۔ یمال پہنچ کر حضرت عمر نے قریش کو سناتے ہوئے زور سے کما۔

"تم میں ہے جس نے بھی اپنی جگہ ہے حرکت کی تؤمیری تکواراس کا فیصلہ کرے گی۔"
اس کے بعد جب رسول اللہ عظی اور مسلمانوں نے طواف شروع کیا تو حضر ہے ہم آگے آگے رہے۔
مسلمانوں نے کیجے کے گرد نماز پڑھی اور سب نے بلند آواز ہے قر آن پاک کی تلاوت کی جبکہ اس ہے پہلے وہ ایسا نمیں کر سکتے ہتھے۔

 "اگر ہم مقام ابر اہیم کو نماز کی جکہ بنالیں!" توحق تعالیٰ کاپ محکم بازل ہوا۔

وَاتَنْحِذُوْا مِنْ مَفَامِ إِبْرَ اِهِيْمَ مُصَلَّى الْآبِهِ بِاسوره بِقره ع ١٥ آجينه ع ترجمه :-اور مقام ابراجيم كو بھى بھى تماز برجے كى جگه بنالياكرو\_

ای طرح ایک مزتبه میں نے آنخفرت ﷺ سے عرض کیا۔

"یار سول الله! آپ کی بیویول کے سامنے نیک اور فاجر ہر فتیم کے لوگ جاتے ہیں اس لئے کیاا چھا ہو کہ آپ ان کوپر دے کا تھم فرمادیں!" اس پر پر دے کی آیت نازل ہوئی جوبہ ہے۔

وُاذِا سَأَلْتُمُو هُنَّ مَنَاعًا فَسُنَلُو هُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ الآبيبِ هُ سُوره تماء ع ٢

ترجمہ: -اورجب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو۔

ای طرح جب رسول الله عظی از داج مطهرات غیرت کی دجہ سے پھے کہنے سننے لگیں تو میں نے ان سے کہا کہ تم کسی فتم کے غرور میں ہر گز مت رہنا اگر رسول الله عظیم کے طلاق دے دیں تو تمہارے بدلے الله تعلی تم سے بہتر بیویال دسول الله عظیم کو دے دیں گے۔اس پر سے آیت نازل ہوئی۔

عَنْىَ رَبَّهُ طَلَقْكُنَّ أَنْ يَبَدِلَهُ أَزُواجًا حَيْرًا مِنْكُنَّ مَسْلِمْتٍ ثُمُوْمِنْتِ فَبَتْتِ لَيَئِت عَبِدَاتٍ سَنِيحُتِ ثَيِبَتٍ وَأَ بَكَادِ اللَّا يَيْتُ ب٨٢ سوره تحريم عا

ترجمہ: -اگر پیغیبرتم عور تول کو طلاق دے دیں توان کا پرور و گاریمت جلد تمہارے بدلے ان کو تم ہے انچھی بیمیال دے دے گاجواسلام والیال ، ایمان دالیال ، فرمانبر داری کرنے والیال ، توبہ کرنے والیال عبادت کرنے بیمیال دے دے گاجواسلام والیال روزہ رکھنے والیال ہول کی کچھ بیوہ اور کچھ کنواریاں۔

ر سول الله علي كى كى بيوى نے ايك و فعہ حضرت عمر " سے كما تھا۔

"اے عمر! کیار سول الله اپنی بیویوں کو وعظ و تفیحت نہیں فرما سکتے جو تم انہیں وعظ و تفیحت کرتے \*\*\*

سر <mark>دار منافقین ابن ابی کی نماز جنازه اور عمر فاروقی</mark> .....حضرت عمر نے ہی رسول الله ﷺ کوعبد الله این ابن الله عظیمی ابی ابن سلول کی نماز جنازه پڑھنے سے منع کیا تھا۔

بخاری شریف میں ہے کہ عبداللہ ابی کا انقال ہوا تواس کی بینے حضر ت عبداللہ آنخضرت عظیے کے پاس آئے اور آپ سے آپ کی ایک فمیص مبارک مانگی تاکہ اس میں اپنے باپ کو کفنا سکیں۔ آنخضرت عظیے نے ان کو قیص دے دی۔

اس روایت ہے بیضاوی کی اس روایت کی مخالفت نہیں ہوتی جس میں ہے کہ جب این ابی (جو منافقوں کامر دار تھا) بیار ہوا تو اس نے آنخضرت ﷺ کوایٹے بہاں بلایاجب آپ وہاں تشریف لے گئے تواس نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اس کی مغفرت کی دعا فرما میں اور اسے اپنے کسی ایسے کیڑے میں کفنا کیں جو آپ کے بدن مبارک سے لگنار ہا ہواور ریہ کہ آپ بی اس کی نماذ جنازہ پڑھا کیں۔

جب اس کا انقال ہو گیا تو آنخضرت ﷺ نے ابنا قمیص اس کے کفن کے لئے بھیجا۔ ممکن ہے آنخضرت ﷺ نے ابن الی کے بیٹے حضرت عبداللہ کے ما نگنے کے بعد ہی اپنا قمیص بھی ایا ہو۔ کتاب کشاف میں ہے کہ یمال اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ ابن الی ایک منافق تھا۔ آنخضرت ﷺ کے کئے یہ کیسے جائز تھاکہ آپ ایک منافق کاریاء زاز فرمائیں کہ اس کو کفنانے کے لئے اپنا قیص بھیجیں۔ اس کاجواب میہ ہے کہ آنخصرت تھاتھ نے اس کے ایک نیک سلوک کے بدیے میں ایسا کیا تھا۔ اس کا

بال بواب بیت برے ہے۔ اسٹرے معالے میں اسٹرے بیت میت موت سے برے ہیں اور اسٹرے یہ بہت ہو اللہ علاقے کے لئے کوئی واقعہ بہت کہ جب رسول اللہ علاقے کے بچامعارت عباس غزدہ بدر میں قید ہو محکے توان کو پہنانے کے لئے کوئی کریۃ نہیں ملاکیونکہ حضرت عباس بہت کہے قدے محصر الور کمی کا کریۃ ان کے بدن پر ٹھیک نہیں ہما تھا۔ اس عبداللہ ابن الی نے اس وقت ابناکریۃ ان کو پہنایاتھا)

ودسر اجواب میہ ہے کہ قلیص ہیجتے میں بخل کر نااور خاص طور پر اس وقت جبکہ آپ سے مانگا گیا تھا۔ آپ کی شان اور فیاضی کے خلاف تھا۔

معاہدہ حدیب ہے دن مشر کون نے اس سے کما تھا کہ ہم محمد کوسکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے البعثہ تم کواجازت ہے۔اس پر اس نے کما۔

" خميں۔ ميرے كئے رسول الله كالموه حسنه ليعنى پاك طريقة ہے۔"

آنخضرت عبدالله کا شکریداداکیا تفاد نیزید که اس کے بینے حضرت عبدالله کا عزاد بھی مقصود تفا (جوایک بلند مرتب محالی اوریج مسلمان تھے)ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن الی غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ساتھ شریک تفارای طرح معاہدہ صدیبیہ میں بھی اس کی موجود کی ثابت ہوتی ہے۔

غرض اس کے بعد این ابی کے بیٹے خطرت عبد اللہ نے اللہ علی ہے۔ درخواست کی کہ آپ ان کے باپ کی نماز جنازہ پڑھادیں۔ پھر انہوں نے کہا۔

"میری آپ ہے یہ بھی درخواست ہے کہ آپان کی قبر کے پاس کچھ دمر کھڑے ہوں تا کہ دسٹمن ان کو کالیاں نہ دیں۔"

ان سے پہلے نماز جنازہ کے متعلق خود ابن ابی آپ سے کمہ چکا تھا۔ غرض رسول اللہ ﷺ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ای وقت حضرت عمرؓ اٹھے اور انہوں نے آنخضرت ﷺ کے کرتے کا دامن پکڑلیااور عرض کیا۔

"یار سول الله! کیا آپ اس شخص پر نماز پڑھنے جارہے ہیں جس کی نمازے آپ کو آپ کے رب نے منع کیا ہے۔ " آپ نے فرمایا " مجھے اس بارے میں اختیار دیا گیا ہے۔ حق تعالی نے فرمایا ہے۔

اِسْتَغَفُو لَهُمْ أَوْلَا تَسْتَغَفِّوْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغَفِّوْ لَهُمْ سَبِعِينَ مَزَّةً فَلَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهِم لَآمِينِ وَاسوره توبه ع والمستخفر لَهُمْ اللَّهُ لَهُمْ اللَّهُ لَهُمْ اللَّهُ لَهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

(نو آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ حق تعالی کالرشاد ہے کہ آگر ستر مرتبہ بھی ہیں ان منافقوں کے لئے مغفرت مانگول تب بھی اللہ تعالی ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا) تو ہیں ستر بار سے ذیادہ مرتبہ ان کے لئے مغفرت مانگول گا۔" مغفرت مانگول گا۔"

ایک روایت میں یول ہے کہ حضرت عمر نے عرض کیا کہ کیا آپ ابن آئی کی نماذ جنازہ پڑھیں گے حالا نکہ اس نے قلال دن میں کو اس کے حضرت عمر نے تعمر سے تعمر سے تعمر کو اس کے مانعافلال دن میہ کما تعلد اس طرح حضرت عمر نے کئی باتیں گنوا کیں۔ اس پر رسول اللہ علی مسکرائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے بہت اصرار کیا تو آپ نے فرمایا۔

" مجھے اختیار دیا گیاہے۔اگر بچھے معلوم ہو کہ اگر میں ستر بار ہے زائد ان کے لئے مغفرت ما تلول توان كى مغفرت ہوجائے گی۔ تومیں ستربارے بھی زائد مرتبہ ان کے لئے اللہ تعالی سے مغفرت مانگتا۔"

منافقین کے بارے میں آتحضرت علیہ کی استغفار فائدہ مند نہیں ..... اس کے بارے میں ر سول الله ﷺ نے ابن ابی کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ تکر اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے منافقوں کے متعلق سے صَمَ بَازُلَ بِوارُ وَلَا تَصَلَ عَلَى آحَدٍ مَنِهُمْ مَاتَ أَبَدُ اوَلَا تَقَمَّ عَلَىٰ قَبِرْهِ انِّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَمَا ثَوَ اوَ لَهُمْ فَايسُقُون

وَلَكُونِينِ • اسوره توبه ح اا

ترجمہ: -اوران میں کوئی مرجائے تواس کے جنازے پر بھی نمازنہ پڑھے اور نہ و فن کے لئے اس کی قبر پر کھڑے ہوئے کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ حالت کفر ہی میں مرے ہیں۔ اب یمال میہ بات قابل غور ہے کہ آیت میں اختیار ہونے کے کیامعنی ہیں۔ دوسرے یہ ایک جگہ ؟ تخضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ میں ستر بارسے بھی زائد مرتبہ استغفار کروں گا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہو تاکہ اگر میں ستریار سے زائد مرتبہ استغفار کرول....ان دونوں جملوں میں مطابقت بھی قابل غور ہے۔ اس سلسلے میں میں نے قاصی بینیاوی کا کلام دیکھاجوا ختیار دیئے جانے کے متعلق اور اس کے سبب کے متعلق کیاہے۔وہ کہتے ہیں کہ آنخضرتﷺ کا بیہ فرمانا کہ میں ستربارے بھی زائد مرتبہ ان کے لئے استغفار كردل كابياس بات كوظاہر كرتا ہے كہ الخضرت على كے لفظ ہے ستر كے لفظ ہے ستر كا مخصوص عدد سمجھے تتے اس لئے کہ اصلاً توعد دہی ہو تاہے۔للذا آپ نے بیہ سمجھا کہ بیہ آخری حدے جمال تک منافقول کے لئے استغفار تبول نہیں کرسکتے۔اور اس تعداد ہے زا کد مرتبہ مغفرت ما تنگنے کا تھم دومرا ہو گالیینی بھر مغفرت قبول ہو سکتی تسمر پھرائٹد تعالی نے آپ برواضح فرملیا کہ اس لفظ ہے ستر کاعد د مراد نہیں ہے بلکہ محض تکشیر اور زیادتی مراوب (كه جاب كننى بى مرتبه آب إن ك واسطے مغفرت ما تلين وه مغفرت قبول نهيں ہوگى) يه وضاحت حق تعالی نے ایک دوسری آیت میں فرمانی ہے۔

ترجمہ : -جب ان کے کفر کی میہ حالت ہے توان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں۔خواہ ان کے لئے آپ استغفار كريں ياان كے لئے استغفار نہ كريں اللہ تعالى ان كوہر كزنہ بخشے گا\_بے شك اللہ تعالى ايسے نا قرمان لو كوں كو

توقیق کی مدایت شمیس دینا۔

یمال تک قاضی بیضادی کا کلام ہے۔ مگر اب آنخضرت علی کے اس ارشاد سے شبہ پیدا ہو تا ہے جو آپ نے فرمایا ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو تاکہ میں سربار سے زائدان کے لئے مغفرت جاہوں توب پخش دیے جائتیں گے تو میں ستر بار ہے بھی زابکد مرتبہ ان کے واسطے استغفار کرتا۔ کیونکہ اس ارشاد کی روشنی میں اس کے جنازے کی نمازیر هنی درست نہیں (کیونکہ نماز جنازہ میں روح کے لئے مغفرت ہی مانگی جاتی ہے)۔ اس لئے بیہ روایت قابل غورہے۔

حضرت علی کاار شاوہے کہ قر آن میں حضرت عمر کی رائے کے مطابق قر آن ہے۔ جس مسئلے میں کسی نے کچھ منیں کمااور عمر نے کچھ کمانو قر آن کی آیت اسی طرح آئی جیسے انہوں نے کما تھا۔

بعض علاء نے قر آن میاک کی وہ باتیں شمار کی ہیں جو حضرت عمر کی رائے کے مطابق مازل ہوئی ہے۔ الیں آبنوں کی تعداد ہیں تک پینیجی ہے۔ بعض علاء نے اس موضوع پر پوری کتاب بھی لکھی ہے ( یعنی اس ہے حضرت عمر فاروق كامريه معلوم و تاب كه اكثر الله تعالى الله كذبال يركلام حق جارى فرماديتا تعالوروه وي بات كه جائے يتھے جو قر آن ياك ميں نازل ہونے والى تھي)\_

اس بارے میں علامہ جلال سیوطی سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا تظم میں جواب ویا تھا۔ جس مضمون کی روایت سیجیلی سطروں میں حضرت علیٰ ہے گزری ہے الی ایک روایت حضرت ابن عمر "کی بھی ہے۔ ایسے ہی مجامد ہے روایت ہے کہ حضرت عمر کی تھی مسئلے میں جورائے ہوتی تھی قر آن مجید اکثر اس کے مطابق بی نازل ہو تاتھا۔ چنانچہ رسول اللہ عظی کاار شاوے

"الله تعالى نے عمر كى زبان اور قلب برحق كو جارى فرماد يا ہے۔"

غزوہ بدر کے قید بول کے بیان میں بھی اس کی اور مثالیں آئیں گی کہ تمس طرح حصرت عمر کی زبان پر الله تعالى في حق كوجارى فرماويا تعاجنانيداى كى ايك مثال بدي كد جب به آيت نازل موتى ـ وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْانْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِين (الآنيكيك ١٨ اسوره مومنون ١٤)

ترجمہ: -اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ لیعنی غذاہے بنایا۔

ميد آيت س كر حضرت عمر النفي المناولة الله الحسن النحالفين

ترجمه: - بعنی سوکیسی بری شان ب الله کی جو تمام صناعول سے بردھ کر ہے۔ چنانچه آیت ای طرح نازل ہوئی (جواس آیت کا حتم ہے)۔

اسی طرح کی ایک مثال یہ واقعہ ہے کہ کسی بہودی نے معزت عرامے کماکہ تمهارے تیفیر جن جبر کیل کا تذکرہ کرتے ہیں وہ ہمارے وحمن ہیں۔اس پر جھز مت عمر ہے فرمایا۔

مَن كَانَ عَدُ وَاللَّهِ وَ مَلَاتُكِتَهِ وَرُسُلِهِ وَ جِبْرِيْلُ وَ مِبْكَالٌ فَانَّ اللَّهُ عَدُوَّ اللَّكَافِرِينِ

ترجمه :- معنی جو تشخص خدائے تعالی کادشتمن ہواور فرشتوں کا ہواور پیغمبر وں کا ہواور جبر کیل کا ہواور میکا کیل کا ہو توالله تعالى وستمن ہے ایسے كا فرول كا۔

چنانچہ قر آن کریم کی آبت یار وُ آلم سور ہ بقرہ کے رکوع ۱۲ میں اس طرح نازل ہوئی۔ ایک د فعہ حضرت عمرؓ نے انخضرت ﷺ ہے عمرہ کیلئے کے جانے کی اجازت مانگی۔ انخضرت ﷺ نے ان کواجازت دی اور فرمایا۔ "میرے بھائی۔ ہمیں اپنی دعامیں بھول نہ جاتا۔"

ا یک روایت کے الفاظ اس طرح میں کہ

" میرے بھائی ہمیں اپنی نیک د عاوّل میں یادر کھتا ہمیں بھلانا نہیں۔"

حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے لئے سب سے بری خوش تھیبی کی بات رہے کہ اسخضرت اللے نے بچھے اینا بھائی فرمایا۔

حضرت عمر الله من حديث من آتا ہے كه حق تعالى سے سے يہلے مصافحه كرنے والے اور اس كوسب سے ملے سلام كرنے والے حضرت عمر مول محمر

ا کیک صدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے عمر کی زبان پر حق کور کھ دیا ہے اور وہ اس کو بولتے ہیں ا کیک حدیث میں آتا ہے کہ اگر میر ہے بعد کوئی ٹی ہو تا تودہ عمر این خطاب ہوتے۔ ایسے ہی ایک دوسرے محالی حضرت مصعب ابن عمیر ہیں کہ قر آن یاک کی بعض آبیتیں ان کے

مطابق بن نازل ہو کمیں۔غزدہ احد کے دن ان کے ہاتھ میں اسلامی پر جم تھا۔اچانک انہوں نے کسی کو پکارتے سنا کہ محمدﷺ خلّ ہو تھے۔ یہ سفتے ہی ان کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہو گیا۔

وَمَا مُتَحَمَّدُ إِلَّا رُسُولِ قُدْ تَعَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلِ.

یعنی۔اور محد علی زےرسول ہی تو بیں آپ سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر کے ہیں۔ یمی قر آن پاک کی آیت بھی ہے جو پارہ اسورہ آل عمر ان کے رکوع امیں ہے۔

باب بست وششم (۲۷)

## مشرکول کی طرف سے بنی ہاشم، بنی مطلب اور بنی عبد مناف کا

مقاطعه لغيني مقاطعه اوراس كاعهد نامه

تمام کفار قربیشنے مل کررسول اللہ ﷺ کو قبل کرے کا فیصلہ کیالور کما "اس نے ہماری اولاد اور ہماری عور تول تک کوہم سے برگشتہ کر دیا ہے۔" بھران او گول نے آنخضرت ﷺ کے خاند ان والوں سے کما

" تُمَّ ہم ہے دو گنا خول بہالے او اور اس کی اجازت دے دو کہ قریش کا کوئی مخص اس کو بعنی آنخصرت میں کو قتل کردے تاکہ ہمیں سکون مل جائے اور خمہیں فائدہ چینے جائے۔"

مر آنخضرت ﷺ کے خاندان والول نے قریش کی اس تجویز کو نمیں مانا۔ اس پر قریش نے غصے میں آگر سے سطے کیا کہ تمام بنی ہاشم اور بنی مطلب کا بائکاٹ کیا جائے اور انہیں کے سے نکال کر شعب ابوطالب نامی کھائی میں محصور اور مقید کردیا جائے۔

بنی ہائٹم میں شادی بیاہ کی ممانعت .....اس سلط میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ شعب ابوطالب نای کھائی کے کی بہتی ہے باہر تھی۔ غرض اس کے ساتھ ہی قریش نے طے کیا کہ بنی ہائم کو بازاروں میں نہ آنے ویا جائے تاکہ وہ کوئی چیز نہ خرید سکیں۔ نیزیہ کہ اب نہ بنی ہائم کے بہاں کی کا شادی بیاہ کیا جائے کورنہ ان کے لئے کوئی صلح قبول کی جائے۔ اس طرح بنی ہائم کے معالمے میں کسی شخص کو زم دلی اختیار نہ کرنی چاہئے (لیمن ان پر کیسی بھی تختی گزر جائے کسی کے دل میں ان کے لئے رحم کا جذبہ نہ بیدا ہو ناچاہئے ) اور یہ بائیکاٹ اس وقت تک جادی رہنا چاہئے جب تک کہ بنی ہائم کے لوگ آنخصرت تھے کو قبل کرنے کے لئے قریش کے حوالے نہ کردیں۔

ا يك روايت من بيه الفاظ مين..

"نہ تی ہائم کی لڑکیوں کو بیاہ کر لاؤ اور نہ اپنی لڑکیوں کی ان کے یہاں شادی کر دمنہ ان کو کوئی چیز فرد خت کرداور نہ ان سے کوئی چیز خرید واور نہ ان کی طرف ہے کوئی صلح قبول کرد۔" قریش نے اس معاہدے کی باقاعدہ تمحریر لکھی اور اس معاہدے اور تمحریر کاپوری طرح احترام کرانے کے لئے انہوں نے اس تحریم کو کتھے میں ٹانگ دیا۔ اس بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ تحریر ابوجہل کی خالہ کے یاس رکھوائی گئی تھی۔

ان دونوں روا بیوں میں بول موافقت پریدا کی جاتی ہے کہ شاید کھیے میں ٹائٹے جانے سے پہلے یہ تحریر ابو جہل کی خالہ کے پاس رکھوائی گئی ہوگی۔اس کی بنیادوہ قول بھی بن سکتا ہے جو آئے آئے گااور جس میں ہے کہ اس سلسلے کی تحریریں ایک سے زیادہ تھیں۔

قریش کایہ اجتماع اور حلف نامہ الطح کے علاقے میں خیف ٹی کنانہ میں ہوا۔ اس جکہ کانام محصب تھالوریہ جکہ بالائی کے میں قبر ستان کے قریب تھی۔

غرض قریش کے اس حلف نامے کے بعد اس تحریر کے مطابق ابولہب کو چھوڑ کرتمام بی ہاشم اور بی مطلب جن میں کا فراور مسلمان سب شامل تھے شعب ابوطالب نامی کھاٹی میں پہنچ گئے۔ ابولہب اس لئے زیج کیا کہ اس نے آنخضرت علیج کے قبل کے فیصلے میں اپنے خاندان کو چھوڑ کر قریش کاساتھ دیا تھا۔ شعب ابوطالب میں محصور ہونے کے دفت آنخضرت علیج کی عمر مبارک جھیالیس سال تھی۔

مسلمانوں پر مصائب ..... بخاری میں ہے کہ اس کھائی میں مسلمانوں نے بڑا سخت وقت گزار (اور قریش کے بائیکاٹ کی وجہ سے ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی لوگ بھوک سے بے حال ہو مکئے) یمال تک کہ گھاس پھونس اور ور ختوں کے بیتے کھا کھا کر گزارہ کرنے لگے۔

(چونکہ خریدہ فردخت کا ہائیکاٹ قریش نے کیا تھااس لئے)علامہ سیلی نے لکھاہے کہ جنب بھی کے میں ماہر سے کوئی قافلہ آتا تو یہ بجور اور بے کس لوگ فوراً ان کے پاس جنچتے تاکہ ان سے کھانے پینے کا پچھ سامان خرید لیں۔ گرجب بھی ایسا ہوتا تو فور أو ہال ابولیب بینج جاتا اور قافلے سے کہنا۔

"لوگو! تحدیک ساتھی اگر کوئی چیز تم ہے خرید نا چاہیں تواس کے وام اتنے پڑھادو کہ وہ تم ہے پچھے نہ خرید سکیں۔ تم لوگ میری حیثیت ادر میری ذمہ داری کوا چھی طرح جانتے ہو۔"

چنانچہوہ تا جرائے مال کی اتن قیست ہتلائے کہ بیانوگ مایوس ہو کرائے بچوں کے پاس واپس آجاتے جو بھوک سے بیتاب تزیبے اور بلکتے ہوتے تھے اور ان کوخالی ہاتھ و کھے کروہ بچے سبک سبک کررونے لگتے تھے۔

اد میروه تاجرابولہب کے پاس مینچے اوروہ ان سے ان کاسب مال خوب مناقع دے کر خرید لیتا تھا۔ یمال تک علامہ سمیل کا کلام ہے۔

گذشتہ سطروں بیں گزراہے کہ بی ہاشم کیلئے قریش نے باذاروں میں آنے کی ممانعت کروی تھی جبکہ
یمال بیان ہواہے کہ جب باہرے تجارتی قافلے آتے توبیاؤگ ان کے پاس پہنچتے۔ مکران دونوں باتوں میں کوئی
مخالفت نہیں ہے۔ کیونکہ بیبابندی صرف قریش مکہ کی طرف سے تھی باہر کے لوگ اس میں شامل نہیں تھے۔
مسلمانوں کا بیبابیکا شام نہوی میں محرم کے شروع میں ہوا۔ اس وقت آنخضرت تھے نہے میں
مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ججرت کرچانے کا تھم فرملیا۔

ا قول۔ مولف کتے ہیں: ایک روایت میں آتا ہے کہ نی ہاشم اور بی مطلب کا مے کی بہتی ہے نکل کر شعب ابوطالب میں پنچنااس لئے نہیں تھاکہ قریش نے ان کو نکال کروہال پنچادیا تھا بلکہ اس کی وجہ رہے ہوئی تھی ۔ شعب ابوطالب میں پنچنااس لئے نہیں تھاکہ قریش نے ان کو نکال کروہال پنچادیا تھا بلکہ اس کی وجہ رہے ہوئی تھی

کہ (مسلمانوں کے عبشہ کو بجرت کرنے پر قرایش نے ان کے پیچھے اپنے آدمی عبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیج اور اس سے یہ کماکہ وہ مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال دے گر نجائی بادشاہ نے انکار کر دیااور کفار وہال سے رسوا ہوکر واپس آئے۔ ان لوگوں میں حضرت عمر وابن عاص بھی تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ) فرض حضرت عمر وابن عاص نجائی کے پاس سے ناکام واپس ہوئے اور نجائی نے وہ ہدیئے تھے بھی واپس کر و نے جو کفار اس کو خوش کرنے کے لئے اس کے واسلے لے کر گئے تھے۔ او حر عمر وابن عاص کے ساتھ عمارہ و یئے جو کفار اس کو خوش کرنے سے کہ اس کے واسلے لے کر گئے تھے۔ او حر عمر وابن عاص کے ساتھ عمارہ ابن ولید بھی گیا تھا گرید اس کو بھی اپنے ساتھ واپس نہ لا سکے (کیونکہ عمارہ سے نجائی بادشاہ نار اض ہو گیا تھا۔ اس کا اس نے اس پر سحر کر لیا جس سے اس کا دماغ تر اب ہو گیا تھا دور یہ بہاڑ ول اور جنگلوں میں جا کر گم ہو گیا تھا۔ اس کا واقعہ آگے آرہا ہے )۔

غرض او حرق او عمر دابن عاص ناکام دابس آئے اور او حر مشرکول کویہ خبر ملی کہ نجاشی باوشاہ نے جعفر اور مسلمانوں کے ساتھ بہت اعزاز اور احترام کا معالمہ کیا ہے۔ جیسا کہ یہ سب تفصیل آگے آر بی جیں۔ اور او حر عرب کے متاقب فیبلول میں اسلام کا بول بالا ہونے لگا۔ ان سب باتوں کی وجہ سے مشرکوں کے سینوں پر سانپ لوٹے لگے اور انہوں نے غیظ و غضب میں آکر مسلمانوں کو اور زیادہ ستانا شروع کر دیا۔

اوحر قریش نے یہ طے کیا کہ کھلے عام رسول اللہ ﷺ کو قمل کر دیا جائے۔ ابوطالب نے جب یہ صورت حال دیکھی توانہوں نے فرا" بنی ہاشم اور بنی مطلب کے لوگوں کو جمع کیا جن جن میں مسلمان لور کا فرسب شامل تھے۔ پھر انہوں نے ان سب لوگوں کو حکم دیا کہ سب آنخضرت ﷺ کے ساتھ شعب ابوطالب نای گھاٹی میں داخل ہو کر رہیں اور آنخضرت ﷺ کی حفاظت کریں۔ چنانچہ بنی ہاشم لور بنی مطلب نے ایک ہو کراس حکم کی تقییل کی اور ان میں اس معالمے میں ابیااتفاق اور انتحاد ہوا کہ اس کی مثال نمیں ہے۔ نانچہ یہ سب لوگ گھاٹی میں داخل ہوگئے۔ صرف بنی ہاشم کی ایک شاخ بنی سمس اور بنی نو فل چنانچہ یہ سب لوگ گھاٹی میں داخل ہوگئے۔ صرف بنی ہاشم کی ایک شاخ بنی سمس اور بنی نو فل ان سے الگ ہو گئے ای طرف ابوطالب نے اپنے تھیدے کے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقبته شر عا جلا غير اجل

ترجمہ: -اے اللہ تی عبر تمس اور بنی نو فل کو بہت جلدی اور بغیر تاخیر کے بھاری طرف سے بہت برا بدلہ دے۔ ایک دومرے تصیدے میں ابوطالب نے یہ کہاہے۔

> جزی الله عنا عبد شمس ونوفلا وتیما و مخزو ما عقوقا وما ثما

ترجمہ: -اے اللہ ہماری طرف ہے بنی عبد سمس، بنی نو قل، بنی مخرسوم وغیرہ کوبدلہ دے۔ اب جب قرایش نے دیکھا کہ بنی ہاشم لور بنی مطلب شعب ابوطالب میں داخل ہو گئے ہیں توانہوں نے آپس میں مشورہ کر کے ایک حلف نامہ لکھنے کا فیصلہ کیا کہ کوئی قریشی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اور کسی قتم کامعالمہ اور تعلق نہیں رکھے گا۔

اب اس روایت میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ حضرت عمر وابن عاص مسلمانوں کو حبشہ ہے لکاوائے کے لئے نجاشی بادشاہ کے پاس مسلمانوں کی دوسری ججرت کے موقعہ پر محصے تقے جو مسلمانوں کے شعب ابوطالب میں داخل ہونے کے بعد ہوئی ہے پہلی ججرت کے موقعہ پر نہیں جو اس واقعہ سے پہلے ہوئی تھی۔واللہ اعلم میں داخل ہونے کے بعد ہوئی ہے پہلی ججرت کے موقعہ پر نہیں جو اس واقعہ سے پہلے ہوئی تھی۔واللہ اعلم

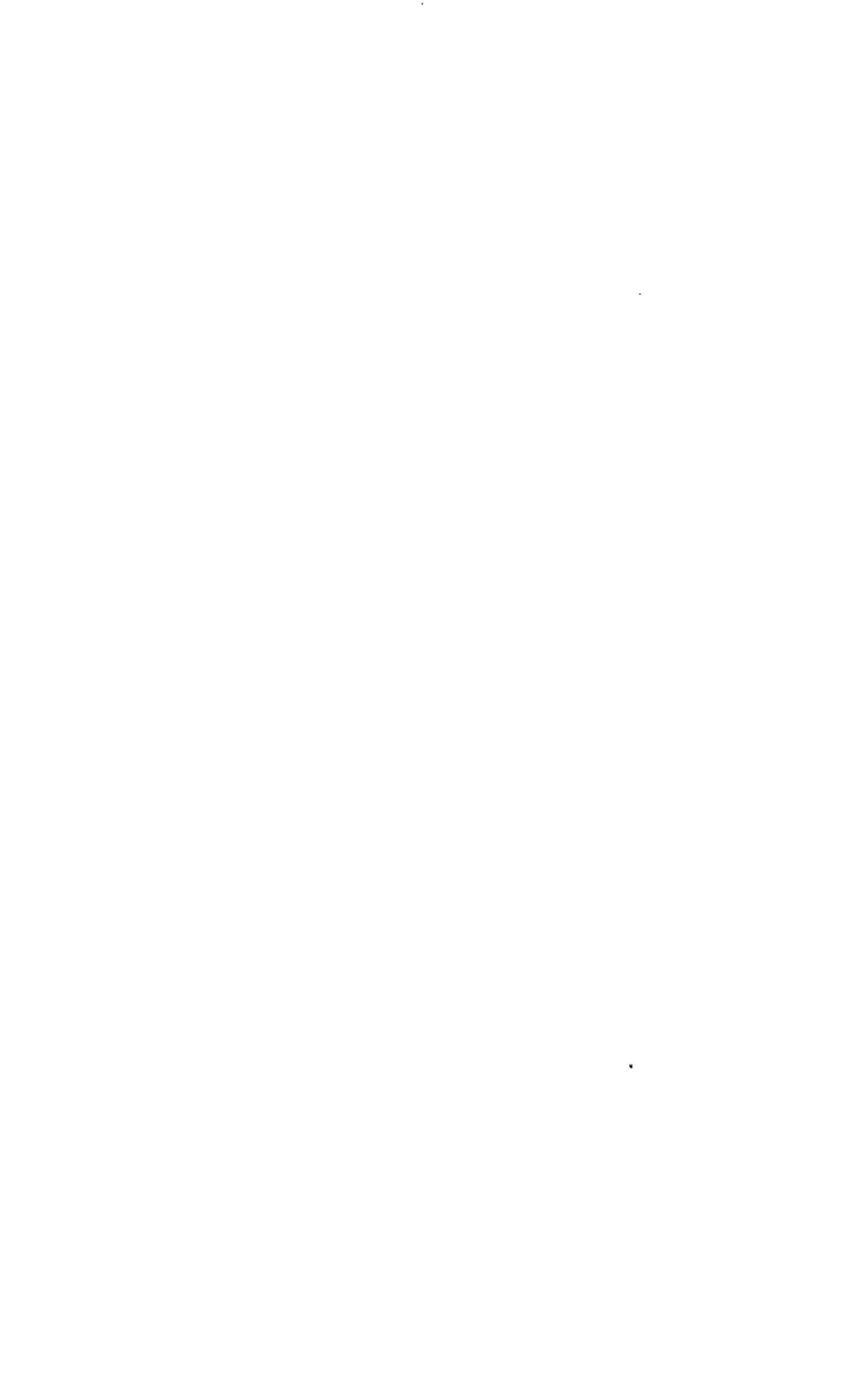

بمالغالرحن الرحيم

باب بست وصفتم (۲۸)

## ملک حبشه کودوسری ہجرت

جب مسلمانوں کے مقاطعہ لیمنی بائیکاٹ کارد واقعہ پیش آیاجو پیچھے بیان ہوا تو ان میں ہے اکثر نوگ جو اللہ در اس کے رسول پر ایمان لے آئے تھے ہجرت کر کے حبشہ کو چلے گئے اس طرح نجاشی بادشاہ کے ہاں مینچنے والے مسلمان کل ملا کر اڑتمیں مر واور بارہ عور تیس تھیں مگر اڑتمیں مر دول کی تعداد اس صورت میں ہے جبکہ ان میں حضرت عماد این باسر کو بھی شامل کیا جائے مگر ان کے جانے کے بارے میں اختلاف ہے کتاب اصل یعنی عیون الا ترمیں جو بچھے ہے اس سے بھی معلوم ہو تاہے کہ حضرت عماد مجھی ان میں شامل تھے۔

ان لو موں میں حضرت جعفر ابن آبو طالب اور ان کی بیوی حضرت اساء بنت عمیس بھی تھیں ای طرح مقد اوا بن اسود، عبد الله ابن مسعود، عبید الله ابن مجش اور اس کی بیوی ام جبید بنت آبوسفیان بھی تھیں مگر نہ عبید الله ابن جمش حبید الله ابن جمش حبید الله ابن جمش حبید الله ابن جمش حبید بنت آبوسفیان بھی تھیں اس کا انتقال ہو محمیا۔ اس جبشہ جاکر مر مد ہو محمیا اور اس نے عیسائی فد ہب اختیار کر لیا تفایح راس حالت میں اس کا انتقال ہو محمیا۔ اس کی بیوی حضرت علیق نے نکاح فرمالیا۔ اس واقعہ کی تفصیل آئے آئے گی۔

ایک مرمد ..... حضرت ام حبیبہ سے دوایت ہے کہ س نے ایک دفعہ خواب میں دیکھاکہ میر اشوہر عبیداللہ بمت برے حال میں ہے اور اس کی صورت مجر گئی ہے (یہ خواب عبیداللہ کے مرتد ہونے سے پہلے کا ہے) میج ہوئی تو ان کا شوہر اچانک ان کے پاس آیا اور کہنے لگا۔

"اے ام حبیہ ایس نے اس دین پر اب غور کیا ہے اور میر ایہ خیال ہے کہ عیسائی غرب سے اچھا غرب کوئی نہیں ہے۔ میں اس فر بب کے قریب آئیا تھا گر پھر میں نے محمد تقافے کا دین اختیار کر لیا۔ مگر اب میں محمد تقافے کے دین سے نکل کر عیسائی غرب میں واخل ہو گیا ہول۔" حضرت ام حبیہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ من کر کھا۔ "خداک فتم اس میں تمہارے لئے کوئی خیر نہیں ہے۔"

اس کے بعد میں نے اس سے اپناخواب بیان کیا۔ مگر اس پر کو فی اثر نہیں ہوالور دہ ہر وقت شر اب کے ۔ نشے میں مرہوش رہنے لگا۔ یمال تک کہ اس حال میں دہ مرحمیا۔ اس کے مرنے کے بعد میں نے پھر خواب دیکھا کہ ایک شخص میر سے ہاس آیالور کہنے لگا۔

"ا\_\_ام المومنين!"

یہ من کرمیں گھبر ای گی اور میں نے اس خواب کی بیہ تعبیر لی کہ رسول اللہ ﷺ جھے سے نکاح فرما کیں کے چنانجہ اس کے بعد ایسا ہی ہوا۔

حضر ت ابو موسی اور پچھ دوسر ہے لوگول کی بین سے ہجرت .....ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ ابو موسی اشعری نے بھی حبشہ کو ہجرت فرمائی تکر ابن اسحاق کی مرادیہ ہے کہ حضر ت ابو موسی نے بین سے حبشہ کو ہجرت فرمائی کے سے نہیں واقدی اس روایت ہے ہیں سمجھے ہیں کہ ابو موسی نے کے سے ہجرت کی اور پھر انہوں نے اس روایت پر اعتراض کیا ہے۔

خود حضرت آبو موسی اشعری ہے روایت ہے کہ انہیں آنخضرت میں ہے کہ جرت کا حال معلوم ہوا تو اس وقت وہ بمن میں تھے چنانچہ اس خبر پر وہ تقریبا پچاس آدمیوں کے ساتھ جبرت کرکے آنخضرت میں ہے ہیں اس وقت وہ بمن میں تھے چنانچہ اس خبر پر وہ تقریبا پچاس آدمیوں کے ساتھ جبراز جبشہ میں جا پہنچالور اس طرح سے پاس آنے کے لئے ایک جماز میں روائد ہوئے گر ہواؤں کے رخ کی وجہ سے جماز جبشہ میں جا پہنچالور اس طرح سے لوگ بھی نوجود لوگ بھی نوجود کو بھی موجود میں بینے گئے وہاں پہنچ کر انہوں نے حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کو بھی موجود میا ہے۔ حضرت جعفر نے ان لوگوں کو بھی وہیں شھیر نے کا حکم دیا۔

. اس کے بعد میہ سب حبشہ میں تل ہے ہمال تک کہ خیبر کی لٹے کے وقت حفزت جعفر سمیت ہیہ رسول اللہ علی کے باس بینے مجے جیسا کہ آگے تفصیل ہے اس کا بیان آئے گا۔

ابوموسیٰ گیاس روایت کے بعد وہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے جو علماء نے ابن اسحاق کی روایت پر کیاہے کہ حضرت ابو موسیٰ کا کمے سے حبشہ کو ہجرت کرنا بہت زیادہ عجیب و غریب روایت ہے اور شاید سے کسی راوی کا اپنی طرف سے اضافہ ہے۔

نے اشی کے پاس فریشی و فیر ..... غرض حبشہ میں مسلمانوں کو بہترین پناہ گاہ اور بہترین پڑوی کے جب مسلمان حبشہ میں جاکررہنے لگے تو قریش نے ان کے پیچھے پیچھے عمر وابن عاص اور عمارہ ابن ولید کو بھیجا ( تاکہ بیہ لوگ مسلمانوں کے خلاف وہاں کے بادشاہ کو بھڑ کا کر مسلمانوں کو دہاں سے نکلواویں۔

یہ عمارہ ابن ولید وہی نوجوان تھا جس کو قریشیوں نے ابوطانب کودینا چاہا تھا تاکہ اس کے بدلے میں وہ آنخضرت تھے کے کر قبل کر دیں غرض یہ دونوں نجاشی بادشاہ کے لئے بہت سے حدیثے اور تھنے لے کر سے ان حدیوں میں گھوڑے اور رہنے جے شامل تھے۔ بادشاہ کے علاوہ ان لوگوں نے حبشہ کے دوسرے بڑے لوگوں کو حدیث کے دوسرے بڑے لوگوں کو حدیث کے دوسرے بڑے لوگوں کو حدیث کے دوسرے بڑے کہ کوگوں کو قریش کے حوالے کر گوں کے حوالے کر دیں۔

ہ ہیں۔ جب بیہ دونوں باد شاہ نجائی کے پاس پنچے توانہوں نے اس کو سجدہ کیائوراس کے بعد ایک باد شاہ کے دائیس رخ پر بیٹے ممیااور دوسر ابائیس رخ پر بیٹے کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ بادشاہ نے ان کا اعزاز کیالور عمر وابن عاص کواپنے تخت پر بٹھایا۔ بھر بادشاہ نے ان کے مدیئے قبول کئے اس کے بعد انہوں نے بادشاہ سے کما۔

"ہارے خاندان کے کچھ لوگ آپ کی سر ذہین میں آئے ہیں۔ یہ لوگ ہم ہے اور ہمارے معبودول سے بیزار ہو گئے ہیں۔ اور انہول نے آپ کا دین بھی اختیار نہیں کیا ہے بلکہ ایک ایسے نئے دین میں شامل ہو مجئے ہیں جس کونہ ہم جانے ہیں اور نہ آپ۔اب ہمیں قریش کے بڑے لوگوں اور سر وارول نے جمال بناہ کی خدمت میں جمیع ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔"

نجاشی کی معاملہ فتمی ..... بادشاہ نے کہا "دہ لوگ کہاں ہیں؟"

انہوں نے جواب دیا کہ آپ ہی کے یہال ہیں۔ بادشاہ نے فراان کوبلان کے لئے اپنے آدمی ہیجے (اوھرچونکہ حبشہ مکے معزز لوگول کو بھی قریشیوں نے حدیثے اور تخفے دے کرخوش کیا تھااس لئے انہوں نے قریشیوں کی تائید کی) چنانچے انہوں نے بادشاہ سے کما۔

''آپان مهاجروں کوان دونوں قریشیوں کے حوالے کرد بیٹنے کیونکہ یہ ان لوگوں کے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں۔''

ممرنجاش بولا

"ہر گزنہیں۔خدا کی قتم میں ان آنے والوں کو اس وقت تک کسی کے حوالے نہیں کروں گاجب تک بیرنہ جان لول کہ وہ کس دین پر ہیں۔"

عمروا بنءاص نے فور اکہا۔

"وہ جمال بناہ کو سجدہ بھی نہیں کریں ہے۔ ایک روایت کے الفاظ اس طرح بیں کہ وہ لوگ آپ کے سامنے جھیں ہے بھی نہیں اور آپ کے طریقے اور آپ کے وین کے خلاف جب وہ آپ کے سامنے آئیں ہے تو اس طرح آپ کوسلام بھی نہیں کریں ہے جھے سب لوگ کرتے ہیں۔"
در بار شاہی میں مسلمانوں کی جلی ..... غرض اس کے بعد مسلمان وہاں در بار میں لائے محے حضرت جعفر نے مسلمانوں ہے کہا۔
نے مسلمانوں سے کہا۔

"آج میں تم سب کی ترجمانی کروں گا۔"

کیونکہ جب مسلمانوں کوبلائے کے لئے نجاشی بادشاہ کا پلی ان کے پاس پہنچا توسب مسلمان جمع ہوئے اور ایک دومرے سے کہنے لگے۔

"باوشاہ کے پاس مجنج کرتم کیا کھو ہے؟"

اس پر حضرت جعفرنے کہاتھاکہ میں تمہاری ترجمانی کردل گا۔ نیزانہوں نے مسلمانوں سے کہا۔ "ہموہی کمیں محے جو ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دبی ہے اور جس کا ہمیں تھم دیا کیا ہے دیکھوجو ہوتا ہے۔ یو جائےگا۔"

ادھر مسلمانوں کے آنے سے پہلے نجاشی بادشاہ نے اپنے تمام بڑے بڑے عیسائی عالموں کو دربار میں بلالیالوران کو تھم دیا کہ نصر انی مذہب کی کتابیں اس کے چاروں طرف رکھ دیں۔ در بار میں حاضری .....جب مسلمان بادشاہ کے محل پر بہنچے تؤور بار کے دروازے پرے حضرت جعفر "نے

، جعفر دروازے پر موجود ہے اور اس کے ساتھ اللہ والول کی جماعت ہے جو اندر آنے کی اجازت

" تھیک ہے۔وہ اللہ کی امان اور اس کی پناہ میں واخل ہو سکتے ہیں۔" حضر ت جعفر اور ان کے ساتھی دربار میں واخل ہوئے لور انہوں نے باوشاہ کو سلام کیااس پر نجاشی نے حضرت جعفر سے کما۔

"كيابات ب\_تم نے تحدہ تميں كيا!؟"

ا کیسروایت میں ہے کہ جب حصرت جعفر تے دروازے پر پیکار اتوعمر وابن عاص نے اپنے ساتھی عمارہ

"تم د کھے رہے ہو یہ لوگ کس طرح اللہ والول کے نام کا اعلان کررہے ہیں اور بادشاہ نے اس پر کیا

نجاشی کے سامنے جعفر کی حق گوئی....اس کے بعد عمر و نے باد شاہ سے کہا جہال بناہ ! آب دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کس قدر مغرور ہیں کہ انہوں نے آپ کے طریقے کے مطابق آپ کوسلام بھی مہیں کیا۔

یہ من کر نجاشی نے حضرت جعفرے کہا

"تم نے میرے طریقے کے مطابق جھے سجدہ اور سلام کیوں شمیں کیا؟"

حضرت جعفرنے کما

"ہم اللہ عزوجل کے سواکسی کو سجدہ نہیں کرتے۔"

نجاتی نے بوجھاکہ ایسا کیوں ہے حضرت جعفر نے فرمایا۔

"اس کئے کہ اللہ تعالی نے ہمارے در میان ایک رسول بھیجا ہے اور جمیں تھم دیا ہے کہ ہم اللہ عزوجل کے سواکسی کو سجدہ نہ کریں۔اس کے رسول نے ہمیں بتلایا ہے کہ جنت دالول کا سلام وہی ہے جو ہم نے آپ کو کیا ے ای لئے ہم نے آپ کوای طریقے سے سلام کیا جس طریقے پر ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں۔"

نجاشی اس بات کو جانتا تھا کیو نکہ یہ بات انجیل میں موجود تھی۔

اس کے بعد حضرت جعفرنے کما

"الله كرسول في بمس نماز كالحكم دياية ازرز كؤة او أكرف كالحكم ديايه-"

یمال نمازے مرادیا کے نمازیں نہیں ہیں کیو تکہ یا مج نمازیں اس وقت تک فرض نہیں ہوئی تھیں بلکہ صرف وہی دور کعت نماز صبح کی اور دور کعت شام کی تھی۔ یعنی دور کعتیں سورج طلوع ہونے سے پہلے اور دو ر لعتیں سورج غروب ہونے سے پہلے جیساکہ پیچھے بیان ہو چکاہے۔

ای طرح یمال ذکوة سے مراد مطلق صدقہ ہے مال کی ذکوة نہیں ہے کیونکہ مال کی ذکوة میں

نبيرت طبيه أردو

ہجرت کے دوسرے سال میں فرض ہوئی تھی۔ یہال ذکوۃ ہے ان کی مراد طہارت اور پاکی ہے۔ ابن مریم کے متعلق اسلامی عقیدے کا اظہار .....عمر دابن عاص نے پھر نباخی (کو بھڑ کانے کے لئے

اسے کما۔

" یہ لوگ ابن مریم بینی عسلی کے متعلق عقیدے میں آپ کے مخالف ہیں یہ ان کو اللہ جل مجدو کا بیٹا نہیں کہتے۔"

اس پر نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا۔

"تم لوگ ابن مریم اور مریم علیماالسلام کے بارے میں کیا عقید ور کھتے ہو؟"

مسلمانوں کے کہا۔

"ہم ان کے بارے میں وہی کتے ہیں جو اللہ تعانی نے فرمایا ہے کہ دہ ردح اللہ اور کلمتہ اللہ ہیں جس کے ذریعیہ کنواری مریم کیے اللہ کیا گیا۔ لیعنی حضرت مریم الیمی مال تھیں جو کنواری اور باکرہ تھیں اور جو کسی مرد کے ذریعہ میں ایر جو کسی مرد کے ذریعہ میں ایر جو کسی مرد کے ذریعہ میں ایر جو تاہے۔"

بادشاہ پر کلمہ حق کی تا نیر ..... نجاش نے اپنے عیسائی عالموں ہے کہا۔

م است میں کہ است میں کے لوگو اور اے راہروا یہ لوگ اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہ دہ ہیں جو تم کہتے ہو۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ دہ لیتن محمد ملط اللہ کے رسول ہیں اور دی ہینبر ہیں جن کے متعلق عیسی مکو الجیل میں خوش خبری دی گئی ہے۔"

(ی)روح اللہ کے معنی میہ ہیں کہ دہ روح القدس بعنی جبر کیل کے بھونک مارنے سے مریم علیماالسلام کے پیٹ میں آئے۔ای کلمتہ اللہ کے معنی میہ ہیں کہ حق تعالی نے فرمایا ہو جااور دہ ہو مجھے بعنی اس قول کے ساتھ ہی ہو مجھے۔

ایک دوایت میں بیہ کہ نجاشی بادشاہ نے اپنے راہیوں وغیر ہے یہ کماتھا۔ "میں تنہیں اس خدا کی متم دے کر پوچھتا ہوں جس نے عیسی پرانجیل اتاری کہ کیا تم کتا بوں میں عیسی ا اور قیامت کے در میان کوئی نی بورر سول پاتے ہو۔ یعنی جس کی مفات السی ہوں جیسی انہوں نے بیان کی ہیں ؟"

"بے شک ایسے نی کاذکر ہم پاتے ہیں اور ہمیں عیسی گئیں گئیں کی خوش خبری وی ہے اور فرمایا ہے کہ جواس نی ہی خوش خبری وی ہے اور فرمایا ہے کہ جواس نی ہرائیان لایا اور جس نے ان کے ساتھ کفر کیا اس نے میرے ساتھ کفر کیا۔" میہ سنتے بی نجا تی نے کما

"خدا کی متم اگر حکومت کی بید زمید داری مجھ پر تہ ہوتی تو میں ان کے بینی آنخضرت ﷺ کے پاس حاضر ہو تالور میں بی دہ ہو تاجوان کے جوتے اٹھا اگر تالوران کے ہاتھ د حیلا اگر تا۔"

مسلمانوں کو حبشہ میں سکونت کی اجازت اورو ظائف کا تھے ..... پھر نیاشی نے مسلمانوں ہے کہا "میری سلطنت میں جہال دل جا ہے امن دسکون کے ساتھ رہو۔"

اس کے بعد اس نے مسلمانوں کے روز بیوں اور و ظیفوں کے لئے تھم جاری کیااور لوگوں سے کھا۔ "النالوگوں کو جس نے بھی بری نگاہ سے ویکھادہ سمجھ لے کہ گویااس نے میری خلاف ورزی کی ہے۔" ایک روایت میں ہے کہ اس نے مسلمانوں سے کہا۔

" جاؤ تمهيں امان ہے۔جو محتف حميس برابھلا کے اس پر جرمانہ کيا جائے گا۔"

یہ بات نجاش نے تمن مرتبہ کمی اس جرمانے کی مقد ارجارور ہم تھی اور پھر ان کودو گنا کردیا گیا جیسا کہ

بعض روایتوں سے ظاہر ہے۔

قریشی مدیتے قبول کرنے سے نجاشی کا انکار .....ادھر نجاشی نے عمر دابن عاص اور ان کے ساتھی عمارہ کے لائے ہوئے مدیوں کو واپس کرنے کا حکم دیدیا۔

ایک روایت کے الفاظ میر ہیں کہ نجاشی نے کہا

"میں تہیں جہنے ہوئے کے بہاڑ کھڑے کرلوں اور تم لوگ تکلیفوں میں پڑے رہو۔ان لوگوں کو ان کے ہم ہے۔ ان لوگوں کو ان کے ہم ہے میری حکومت ان ہم ہوں کی ضرورت نہیں ہے خدا کی فتم جب اللہ تعالی نے بجھے میری حکومت والیس دلائی تھی تو بھی میری والیس دلائی تھی تو کیا اب میں رشوت لوں گا۔ دومرے لوگوں نے بھی میری اطاعت نہیں کی تھی کے دومرے لوگوں نے بھی میری اطاعت نہیں کی تھی کہ میری اطاعت کلیا بند ہوں۔"

یہ نجاشی بادشاہ خود ایک بہت بڑا نہ ہی عالم تفاادر عیسی میرانند تغالی نے جوعلوم نازل فرمائے تھے اس نے ان کو پڑھا تھا یمال تک کہ شہنشاہ قیصر روم اپنے نصر انی علماء کو نجاشی کے پاس بھیجاکر تا تھا تا کہ وہ اس سے علم میں سے

عاصل کریں۔

عبشہ میں نیاشی سلطنت کی تاریخ .... بیجیلی سطروں میں نیاشی بادشاہ کا ایک قول گرراہ کہ جب اللہ فرمانی ہیں نیان خرم المک بچھے واپس فرمایا تورشوت نہیں لی تھی۔ سلطنت واپس کئے جانے کے متعلق حضرت عائشہ ہیان فرماتی ہیں کہ جب نیاشی کی جب نیاشی کا بچاتھا فرماتی ہیں کہ جب نیاشی کا بچاتھا فرماتی ہیں کہ جب نیازہ اس کے بھائی کوجو نیاشی کا بچاتھا ملک عبشہ کا حکر ال بنادیا۔ اس طرح نیاشی بادشاہ کی پرورش اپنے بچاکے پاس ہوئی جس کے اپنے بارہ الا کے تھے گران میں سے کوئی بھی بادشاہ بنے کے لائق نہیں تھا۔ اب جب حبشہ کے عوام کواس بات کا ندازہ ہوا کہ نیاشی میں آئندہ بادشاہ بنائی کو قل کراوے گا۔ چنانچہ ایک می اندازہ ہوا کہ وہ اپنے باپ کے قل کے بدلے میں ان کو قل کراوے گا۔ چنانچہ ایک و فد نیاشی کے بچا کے پاس آیا جو اس وقت بادشاہ تھا اور اس سے کما کہ وہ نیاشی کو قل کردے مگر بادشاہ نے اس بات کو مات کردے گر بادشاہ نے اس نیاشی کو فور آوبال سے نکال کراس کو کسی مختص کے ہاتھ فرو خت کردیا۔

انفاق سے ای روز رات کو (اچانک گھٹا بارش ہوئی اور) بادشاہ کے لوپر بیلی کری جس سے وہ مر گیا اب حبش کے لوگوں نے محسوس کیا کہ سوائے نجاشی کے کوئی مخص ملک کی باگ ڈور سنبھالنے کے قابل نہیں چنانچہ فور الوگ اس مخص کے پاس پہنچے جس نے نجاشی کو خرید افغالور نجاشی کو اس سے لے کر آئے اور اس کو اپنا بادشاہ بنایا۔ اس طرح لوگوں میں جنکو کاری پیدا ہوگئی۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ جس نے نجاشی کو خرید اتفادہ ایک عرب تقادہ نجاشی کو خرید کراسپے علاقہ میں نے کیا۔ جمال نجاشی ایک مدت تک اس کے یاس مہا

۔ بھر جب ملک حبش کے حالات خراب ہوئے لوز لوگ پریشان ہو مجھے تووہ نجاشی کی علاش میں نکلے لور آخراس کواس کے مالک کے باس سے لے کر آئے۔

نجاشی آیک بورید نشین درولیش کے روب میں ....ای بات کی تائد نجاشی کی ایک روایت سے ہوتی

ہے کہ جب غزدہ بدر ہوا تو اس نے ان مسلمانوں کوبلایا جو اس کے پاس رہ رہے تھے جب مسلمان وہاں آئے تو انہوں نے دیکھاکہ نجاشی ٹاٹ کالباس پہنے ہوئے اور زمین پر راکھ کے اوپر بدیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے جمہوان ہو کر اس سے کما۔

> "جمال ہناہ ہیہ کیاہے؟" بادشاہ نے کما

"ہم انجیل میں یہ تعلیم یاتے ہیں کہ جب اللہ تعالی اپنے بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو بندے پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالی کے لئے خاکساری کا اظہار کرے اب ہمارے اور تمہارے ور میان ایک عظیم نعمت ظاہر ہوئی ہے اور وہ یہ کہ ایک واوی میں جس کا نام بدر ہے رسول اللہ عظیم کوران کے دشمنوں کا مقابلہ ہوا یہ وہی داوی ہے جس میں اپنے مالک کی بحریاں جر لیا کرتا تھا میر ا مالک بنی ضمر کا ایک مختص تھا۔ غرض اللہ تعالی نے خوہ بدر کے اس مقابلے میں اپنے وشمنوں کو شکست وی اور اپنے دین کو فتح نصیب فرمائی ہے۔

آگے ایک روایت آئے گی جس میں ہے کہ جب نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی گئی تودہ اتنا رویا تفاکہ اس کی داڑھی آنسوؤل سے تر ہو گئی تھی۔اس روایت کے سلسلے میں علامہ سیلی کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہو تاہے نجاشی عرب کے علاقے میں کافی مدت تک رہا ہے یمال تک کہ اسے عربی زبان اتنی آگئی تھی کہ دہ سورہ مریم پڑھے جانے پراس کو سمھجنا بھی رہا۔

(قال) مفرت جعفر حبشہ کی ہجرت کے سلسلے میں خود بیان کرتے ہیں کہ جب ہم سر زمین حبشہ میں پنچے تو دہاں ہمیں بمترین لوگ ملے اپنے دین کے بارے میں ہمیں امن وسکون ملااور ہم اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے نہ دہاں ہمیں کوئی ایڈاد پنے والا تفالورنہ کوئی ناخو شگوار بات کہنے والا تھا۔

جب بے بات قریش کو معلوم ہوئی توانہوں نے سازش کی کہ ہمارے پیچھے اپنے دوذ ہین آدمی ہجیجیں اور ان کے ہاتھ کے کی مشہور چیز دل میں سے کچھ ہدیئے بھیجیں (اور بادشاہ کو خوش کرمئے مسلمانوں کو دہاں سے تکلوادیں) جو تخفے دہ لائے تنے ان میں سب سے عمدہ چیز کے کاچڑ اتھا انہوں نے اتناچڑ ابھیجا۔ حبشہ کے ہریادری کواس میں سے دماجا سکے۔

یہ بات اس پچھلی روایت کی مخالف نہیں ہوتی جس میں گزراہے کہ یہ تخفے گھوڑوں اور دیشی جیوں پر مشتمل تنے کیو نکہ شاید انہوں نے باوشاہ کو جو گھوڑے اور دیشی جب دیئے ان کے ساتھ کچھے کھالیں بھی دیں اور باتی نمام کھالیں دوسر سے حکام اور پاور یوں میں تقتیم کردیں تاکہ ان کواپنے تن میں ہموار کیا جاسکے پچھلی روایت میں صرف گھوڑوں اور دیشی جوں کا اس لئے ذکر کیا گیا کہ یہ تخفے بادشاہ کے لئے خاص ہتھے۔ قریبتی وفید کی حبثی حکام اور پاور یوں سے سما زباز ..... غرض قریش نے عروا بن عاص اور تمارہ ابن ولید کو بھیجا تاکہ دہ نجا تی سے درخواست کریں کہ مسلمان کوان کے حوالے کردیا جائے۔ جبکہ اس وقت تک ہم بادشاہ کے سامنے پیش بھی نہیں ہوئے تھے اور بھی قریش کا مقصد تقاکہ مسلمانوں کے بادشاہ کے روبر و پیش ہونے اور اپنی دونوں قریش کا یہ دفیاہ شاہ سے مسلمانوں کو باگیا ہے )

اپندوا قعات سانے نے پہلے بی قریش کا یہ دفیاہ شاہ سے بات کر کے اس سے مسلمانوں کو بانگ لے )

ار میں ان دونوں نے بار یوں وغیرہ کو جہ یہ تحقے و کیے قوسا تھ بی ان شاہ کو اچھی خبریں پہنچانی تھیں کیو تکہ جب ان دونوں نے بات کہ کہا۔

جب ہم مسلمانوں کے بارے میں بادشاہ سے منفتگو کرین تو آپ لوگ بادشاہ کو مشورہ دیں کہ وہ مسلمانوں سے منفتگو کرنے سے پہلے بی ان کو ہمارے حوالے کر دیے۔"

قریش نےان دونوں قاصدوں کو بمی ہدایت بھی کی تھی چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ان کور خصت کرتے دفت قریش نےان سے کما تغا

" بادشاہ سے گفتگو کرنے سے پہلے ہم بیادری کوائیک ایک مدید دینا۔ پھر نجاشی کے سامنے پینچ کراس کو ہر ئے دینالور اس کے بعد بادشاہ کے مسلمانوں سے گفتگو کرنے سے پہلے ہی اس سے درخواست کرنا کہ وہ مسلمانوں کو تمہارے حوالے کردے۔

چنانچداب جب سدوونوں قاصد نجاشی کے سامنے پہنچے توانموں نے اس سے کہا۔

"ہارے کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں بلکہ انہوں نے ایک نیاد ہیں انہوں نے بی قوم کادین چھوڑ دیاہے مگر
وہ آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں بلکہ انہوں نے ایک نیادین افقیار کیاہے جو آپ کے اور ہمارے
لئے بالکل نیاہے سید مین ان کے پاس ایک جھوٹا شخص لے کر آیاہے جو ہم میں ظاہر ہواہے اور کتاہے کہ وہ اللہ کا
رسول ہے۔ سوائے چند ہیو قوفون کے ہم میں ہے کس نے اس کی بلت نہیں سی۔ اب ہمیں ان او کول کی قوم کے
معزز اور ہزے او کول نے آپ کے پاس بھیجائے جوال آنے والول کے عزیز دشتے دار ہیں تاکہ ان او کول کووا پس
بلالیں۔ کیونکہ وہ اوگ نیادہ بمتر جانے ہیں کہ انہول نے قوم کے او کول پر کسے کیے عیب لگائے ہیں۔"

یہ من کر نجاشی کے چکام اور را بیوں نے کما۔

جمال پناہ! بہ لوگ نیج کہتے ہیں ان آنے والے لوگوں کی قوم کے آدمی ہی ان سے زیادہ واقف ہی ہیں اس کے آدمی ہی ان سے زیادہ واقف ہی ہیں آب ان لوگوں کو ان کو ان دونوں کے حوالے کرد بیجئے تاکہ بیران سب کو ان کے ملک اور ان کی قوم میں واپس لے مائم ،

شجاشی کی انصاف بیندی ..... سن کر نجاشی بادشاه کوغصه آمیالوراس نے کما

" خدا کی متم ہر گرز ہمیں میں ان لوگوں کو ان کے حوالے ہمیں کروں گا جہوں نے میری ہناہ لی ہے میری ہناہ لی ہے میری ہناہ لی ہے میری ہر زمین میں آئے ہیں اور جنہوں نے دو مرول کے مقابلے میں جمیے اختیار کیا ہے میں پہلے ان لوگوں کو بلا کر ان الزامات کے بارے میں تصدیق کروں گا جو بید دونوں ان پر نگارہ ہیں آگر واقعہ ایسانی نکلا جیساا نہوں نے بیان کیا ہے تو میں ان لوگوں کو ان کے حوالے کرووں گاور نہ ان کی حفاظمت کروں گاور انہوں نے جس بھرو ہے پر میری ہناہ کی ہنا ہی ہے اس کو بچ کر کے دکھلاؤں گا۔

اس کے بعد نجاثی نے آدمی بھیج کر ہمیں بلایا ہم نے دہاں مکنے کر سلام کیا تو در بلد ہوں نے ہم سے کہاکہ ہم نے کہاکہ ہم نے کہا کہ ہم نے کہا کہ ہم نے کہا کہ ہم نے کہا ہے کہا ہم نے کہا ہم سے کہا ہ

"دہ کیادین ہے جسے تم نے اپنی قوم کادین چیوژ کر اختیار کر لیاہے جبکہ تم نہ توعیسائی ہی ہوئے اور نہ تم نے دوسری قوموں کا کو کی دین اختیار کیاہے۔"

در بارشائی میں جعفر کی بیباکانه تقریر .....هنرت جعفر کتے ہیں ہم نے کما

"الم بادشاه اجم جالميت كي أيك مراه قوم تهي) پقرول كو يو في تقي اور مروار جانورول كا كوشت

کھاتے تھے فش اور بے حیائی کی حرکتیں کیا کرتے تھے اور دشتہ داردل کے حقق پال کرتے تھے پڑوسیول کے ساتھ بدمعاملتی کرتے تھے اور ہر طاقت ور آد می کر در کو دبالیا کرتا تھا ہماری یہ حالت تھی کہ اچانک اللہ تعالی نے ہم میں ای طرح آیک دسول بھیج جاتے رہے ہیں۔ بید سول ہمارے بی شی سے ہیں اور ہم ان کا حسب و نسب ان کی سچائی اور پاک دامٹی اچھی طرح جانے ہیں۔ انہول نے ہمیں اللہ تعالی کی طرف بلایا کہ ہم اس کو ایک جانیں۔ اس کی عبادت کریں اور یہ کہ خدا کے سواجن چھر دل اور یتوں کو ہمارے باپ داوا پوجے آئے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں۔ انہول نے ہمیں تھم دیا کہ ہم صرف حق تعالی کی عبادت کریں۔ نماذ پڑھیں یعنی دور کست می ان کو چھوڑ دیں۔ انہول نے ہمیں تھم دیا کہ ہم صرف حق تعالی کی عبادت کریں۔ نماذ پڑھیں یعنی دور کست می اور دور کست شام۔ ذکو ہویں یعنی مطلق صدقہ۔ دوزے رکھیں۔ یعنی ہر میسے میں ہمی نماز پڑھیں نے تو اور ایک قول کے مطابق ہر چاند کے میسے کی تیم ہویں چود ہویں اور چدر ہویں تاریخ میں رکھے جاتے ہوں کو انہوں کے انات پور ک مطابق میں کی کمی بھی تین تاریخوں میں۔ انہوں نے ہمیں تج بوئے انات پور ک کرنے در دول کی خبر گیری کرنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے برائیوں اور خون بمانے ہوں تاریخ ہوں ور تھی داور کو دول میں بیضنے والی عور توں بر ہمیں لگانے سے دور در سیخ کا بھم دیا ہی طرح گندی باتیں کرنے تیموں کا مال کھانے لور گھر دل میں بیضنے والی عور توں ہر ہمیں لگانے سے دور در سیخ کا بھم دیا ہی طرح گندی باتیں کرنے تیموں کا مال کھانے لور گھر دل میں بیضنے والی عور توں ہر ہمیں لگانے سے دور در کے اس کی جس میں بیضنے والی عور توں کی بر ہمیں لگانے سے دور در کیا ۔

، ہم نے ان کی تقید بتی کی ان پر ایمان لائے اور جو کچھ تعلیمات وہ نے کر آئے ان کی پیروی کی اس بات پر ہماری قوم ہماری دشمن بن محقی تاکہ ہمیں پھر بنول کو ہو جنے اور ان ہی برائیول کے کرنے پر مجبور کر ہے۔

انہوں نے ہم پر بڑے بڑے ظلم کے لور نے سے سے شم ڈھائے انہوں نے ہمیں ہر طرح تک کیا آخر جب ان کا ظلم وستم حدے گزر گیااور یہ ہمارے اور ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹ بننے گئے تو ہم آپ کی سر زمین کی طرف نکل پڑے اور ہم نے دو سر ول کے مقاطع میں آپ کو پہند کیا ہم اس امید پر آئے ہیں کہ آپ کے پاس رہتے ہوئے ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔"

نجاشی کے نمامنے آیات فر آئی کی تلاوت.... حضرت جعفر کی یہ تقریر یتننے کے بعد نجاشی نے ان سے کما۔

> "كيا آپ كياس اين ني پر آنوالي و كي كا يجه حصه موجود ه ؟" حضرت جعفر كت بين بين نے كما۔ "مال موجود هـ!" نواش نے كماده مجھے يزده كر سنادً.

اس پر میں نے اس کے سامنے تھیمص سے آیات قر آنی تلادت کیں۔خدا کی فتم کلام المی کو س کر نجاشی اس قدرردیا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی اس کے ساتھ ہی اس کے یادری دغیرہ بھی رور ہے تھے۔

ایک روایت میں میہ کہ جب نجاشی نے جعفر سے کہا کہ بیجیے اس نی کالایا ہوا کام پڑھ کر سناؤ تو میں نے اس کے سامنے سورہ عظیوت اور سورہ روم پڑھی۔ قر آن پاک کی آیات من کر نجاشی اور اس کے ساتھیوں کی آنکھیں آنسوؤں ہے بھر شکئی اور انہوں نے کہا۔

"جعفرابیاک کلام ہمیں کچھ اور سناؤ۔" اس پر حضرت جعفر"نے سورہ کمف پڑھی تو نجاشی نے کہا۔ "یہ کلام خدا کی تشم دی ہے جو موسی مجمی لے کر آئے ہتھے۔" ایک دوایت پی بید لفظ بین که بیکام اورده کلام جو موئی کے کرآئے تھے ایک بی چراغ کی دوشن ہیں۔

الن دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موئی کو جو پیغام دیا گیا تھا حضرت موئی نے اس کو

باتی رکھا تھا۔ گرایک روایت پی موئی کے بجائے بیسی کا کام ہے چنانچہ ایک دوسر کی روایت کے مضمون سے

بھی اس بات کی تاکید ہوتی ہے۔ اس روایت پی ہے کہ نجاشی نے زمین سے ایک لکڑی اٹھا کر کھا کہ خدا کی قسم اس

یغام میں اور اس میں جو انجیل میں ہے صرف اتابی سافرق ہے اس نے لکڑی کی طرف اثنارہ کیا۔

قریبی وفد سے سوال جو اب سیس ایک روایت میں بید ہے کہ جب قریبی قاصدوں کی بات سننے کے بعد

نجاشی نے مسلمانوں سے کفتگو کی تو حضرت جعفر نے نجاشی سے کہا۔

"ان دونوں قاصدوں ہے پوچھے کہ آیا ہم لوگ غلام ہیں یا آزاد ہیںاگر ہم غلام ہیں تو آپ ہمیں ہمارے مالکوں کے پاس واپس کراسکتے ہیں۔"

قاصدوں نے کہاکہ نہیں یہ لوگ آذاد ہیں۔ پھر حضرت جعفرنے کہا۔

"ان سے پوچھے کیا ہم نے بلاوجہ کی کاخوان بملائے۔ اگر السیائے توہم خون بمادیں محسیاہم نے بغیر حق کے کام کے بغیر حق کے کام کی اوائیگی ہمارے ذمہے۔"

عمر دابن عاص نے کماکہ ایسا بھی نہیں ہے پھر خود نجاشی نے عمر وابن عاص اور عمارہ سے کما۔ "کمیاتم دونوں کاان پر کچھ فرض نکاتا ہے۔"

ودنول نے کہا" نہیں!" تب نجاشی نے کہا۔

و فند کو نیجا شی کادوٹو کے جو آب ..... "بس توجاؤ۔ خدا کی قتم میں بھی ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ایک روایت میں بید نفظ بھی ہیں کہ جائے تم بھے ان کے بدلے میں سونے کا بہاڑی کیوں نہ وے رہے ہو۔ " اس کے انگلے دن عمر وابن عاص دوبارہ نجاشی کے پاس آنے اور اس سے بولے۔

" یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں ایک بہت بڑی بات کہتے ہیں۔ تعنی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اس کے بینے نہیں ہیں۔"

أيك روايت كالفاظ بيين كه عمر وت نجاشى سے كما۔

جمال بناہ!ان کی کتاب میں عیسی اوران کی والدہ مریم کو گالیاں دی می بیں اس کے بارے میں ان سے

ہ ہیں۔ چنانچیہ نجاشی نے حضرت جعفر سے پوچیا توانہوں نے نجاشی کے سامنے وہ جواب دیاجو پہلی روایت بن گزراہے۔

عمارہ کی بے حیاتی اور پھوٹ کا سبب.....داقعہ یہ تفاکہ عمر دابن عاص کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھیں عمر دابن عاص بهت چھوٹے سے فکڈ کے اور بد صورت آدمی ہتھے۔اد ھر عمارہ ابن ولید بہت خوبصورت اور حسین و تجمیل نوجوال نقاراس کی خوبصور تی کی وجه سے عمر و کی بیوی عماره پر فریفته جو منی آخر عمر واور عماره جب جهاز میں سوار ہوئے تو عمارہ نے عمر دے کہاکہ

"ایی بیوی سے کہو کہ جھے سے تیار کرائے۔"

عمرونے غصب ناک ہو کر کہا۔

" تخصّے شرم نہیں آتی!"

اس پر عمارہ نے عمر و کواٹھا کر سمندر میں پھینک دیاعمر و جینے گئے اور جہاز والوں اور عمارہ کو مدو کے لئے یکارا۔ آخر انہیں سمندر میں ہے نکال کر پھر جہاز میں چڑھلیا گیا۔اس داقعہ کے بعد عمر و کے دل میں عمارہ کے خلاف دشنی بیشت می مرانهول نے اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا بلکدائی بیوی سے کما

"اینے پیا کے بیٹے عمارہ ہے بیار کراؤ تاکہ اس کادل خوش ہو جائے۔"

عمارہ سے ابن عاص کا بھیانک انتقام ..... جب یہ حبشہ بہنچ کئے تو یہاں عمرہ نے انتقام لینے کے لئے عمارہ کے ساتھ فریب کیااور عمارہ سے کہا

"تم ایک خوبصورت نوجوان مولور عورتیں حسن پر مرتی ہیں اس لئے تم نیاشی کی بیوی کو لیھاؤ ممکن ہے اس طرح وہ بادشاہ ہے ہماری درخواست کے معالمے میں سفارش کردے۔"

عمارہ فورا تیار ہو حمیالور بار بار نجاشی کی بیوی کے پاس جاکراس سے استے تعلقات بڑھائے کہ ایک روز اس نے اپناعطر عمارہ کو ہدیہ کیا۔

جب عمارہ نجاشی کی بیوی کے پاس حمیا ہوا تھا تواس وقت عمرد ابن عاص خاموشی ہے نجاشی ہے یاس <u>ہنچے اور اس کو یہ بات بتلاتے ہوئے کما۔</u>

"میرایه سائتی حالاتکه شادی شده آدمی ہے تمروه تمهاری بیوی پر بری نظر رکھتاہے اور اس وقت اس کیاس بی ہے آب اس بات کی محقیل کرسکتے ہیں۔"

نجاش<u>ی کاغضب اور عماره کاانجام</u> ..... نجاشی نے بی*س کر فوراکسی کو جھیج کراس کی محقین کر*ائی تومعلوم ہوا کہ واقعی عمارہ نجاشی کی بیوی کے پاس موجود ہے نجاشی نے اس کو پکڑ کر بلوایالور عمر دے کما۔

"الربيه ميرى بناه ميں نه ہو تا تو ميں اس وفت اس كو قتل كرديتا \_ محراب ميں اس كو قتل سے بھي زياده خو فناك سز ادول گا۔"

اس کے بعد نجاشی نے ایک جادو گر کو بلوایااس نے پھھ منتر پڑھ کر عمارہ کے پیپٹاب کرنے کے سوراخ میں پیونکا جس کے ساتھ اس کی عقل ختم ہو گئی اور بیالکل دیوانہ ہو گیا۔ یمال تک کہ دیوا تھی میں بہتی سے نکل كر بهازون مي جانورول كے در ميان جا پنجالورو بي اى حالت ميس كميس مرحميا۔

عمر دابن عاص کے دوشعر ہیں جن میں انہوں نے عمارہ کو خطاب کرتے ہوئے کہاہے اذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينه قلبا غاويا حيث يمعا

ترجمه: أكر آدى اي محبوب غذاكي مني جمور تالوراس كادل إلى منزل يرتبيس ينج المكه بمكلكار بها بهر من المنطقة منظمار بها بهر المنطقة وتطراحه وتطراحه وتطراحه وتعادز تستعة ألف الفيا المنا المن

ترجمہ: اور دوا پی من بیند غذاہے ہی اپی خواہش پوری کر ناہے تو نفس کی غلامی کے دا قعات رنگ لا کر دہتے ہیں۔ عمارہ ای طرح دیوائل کی حالت میں جنگان اور بہاڑوں میں بھر تار ہا یمان تک کہ حضرت عمر فارون کی خلافت کے زمانے میں دوای حالت میں مرا۔

عمارہ کے پچپازاد بھائی عبداللہ ابن ابی ربید نے جو ایک محابی تنے حضرت عمر فاروق کی خلافت کے زمانے میں ان سے اجازت ما گل کہ وہ عمارہ کو تلاش کرنے کے لئے جانا چاہتے ہیں ممکن ہے کہ وہ کمیں مل جائے حضرت عمر شاخ اجازت دیدی چنانچہ حضرت عبداللہ ملک حبشہ کو روانہ ہو گئے وہاں انہوں نے اس کو بے حد تلاش کیا آخر انہیں معلوم ہوا کہ وہ فلال بہاڑ پر جانوروں کے در میان رہتا ہے اور جانوروں کے ساتھ ہی بھاگا دوڑ تا ہے۔

معزت عبدالله اس بہاڑ پر ہنچے اور آخر انہوں نے اس کوپالیا۔ معزت عبداللہ نے اس کو پکڑ کر باندہ لیا۔ اس وقت عمارہ ان سے کتا تھا۔

" مجھے چھوڑ د دور نہ میں ای وقت مر جاؤل گا۔"

محرحضرت عبدالله ناسكونهين جموز الوروه إي وقت مر كميا\_

آگے ایک روایت آئے گی کہ غزوہ بدر کے بجد مشرکین مکہ نے پھر عمر وابن عاص کوان عبداللہ ابن ابور بیدہ کے ساتھ ملک جبش کو بھیجا تھا تا کہ بید وہال نجاشی بادشاہ سے ملیں ادراس سے کمیں کہ وہ اپنے ہاں رہنے والے مسلمانوں کو ان دونوں قاصد والے حوالے کردیں تاکہ قریش مکہ ان کو غزوہ بدر میں قبل ہونے والے اپنے آدمیوں کے بدلے میں قبل کردیں۔ حضرت عمر وابن عاص کے ساتھ اس وقعہ میں حضرت عبداللہ ابن ابور بید گئے تھے۔ مسلمان ہونے سے پہلے ان کانام بحیر تھا۔ جب یہ مسلمان ہوئے تورسول اللہ مقطعہ نے ان کانام عبداللہ کانام عبداللہ کانام بحیر تھا۔ جب یہ مسلمان ہوئے تورسول اللہ مقطعہ نے ان کانام عبداللہ کانام عبداللہ کانام کے دونیزوں والا کماجا تا تھا۔

ان حضرت عبدالله کی مال اور ایو جهل این بیشام کی مال ایک ہی عورت تھی اور اس طرح ایو جهل اور بید حضرت عبدالله مال شریک بھائی تھے۔

ان دونوں کو بعنی حضرت عمر واور حضرت عبداللہ کو غزوہ بدر کے بعد حبشہ بھیجا کیا تھااور کویا حضرت عبداللہ کو غزوہ بدر کے بعد حبشہ بھیجا کیا تھااور کویا حضرت عمر وکا یہ دوسر اسفر تفاکر تعجب کی بات ہے کہ کتاب مواہب کے مصنف نے لکھاہے کہ عمر وابن عاص عبداللہ ابن رہیدہ اور ان کے ساتھ عمارہ ابن ولید کو قریش نے بہلی ہجرت کے بعد حبشہ بھیجا تھا۔ اور صرف عمر وابن العاص اور عمارہ ابن ولید کودوسری ہجرت کے بعد بھیجا تھا۔

حالا تکہ بیات بیان ہو بیکی ہے کہ حضرت عمر وابن عاص کے ساتھ عبداللہ ابن ربید غزوہ بدر کے بعد کئے تھے۔ آگر چہ بیہ بات ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ کو بھی دومر تبہ حبشہ بھیجا گیا ہو مگر بیر بہت دور کا احمال ہے بھر بلکہ اس سے وہ روایت بھی غلط ہو جاتی ہے جس میں ہے کہ حبشہ کو ہجرت کر جانے والے مسلمانوں کے معالمے میں قریش نے وہ مرتبہ اپنے قاصد نجائی کے پاس بھیجے پہلی بارعموا بن عاص اور عمار وابن ولید کو بھیجالور معالم وابن ولید کو بھیجالور

دوسری بارعمروا بن عاص اور عبدالله ابن ابور بید کو بھیجالہ بسرحال دوانتوں کا بیا اختلاف قائل غورہ۔
شعب ابوطالب میں مسلمانوں کے حصار کی مدت ......(اس کے بعد پھر قریش کی طرف سے
مسلمانوں کے بائیکاٹ کے یارے میں بیان کرتے ہیں کہ مسلمان شعب ابوطالب نامی کھائی میں تمین سال اور
ایک قول کے مطابق دوسال تک محصورہ بید عرصہ مسلمانوں پر انتنائی سخت تکلیف اور سمیری کا گزار اجس میں
انہوں نے بوے بوے مصائب جھیلے۔ اس دوران اور سمیں شعب ابوطالب میں حضرت عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ عنہ بید ابوے۔

ان حالات کود کیر کر قرایش میں کچھ لوگ ایسے تقے جو خوش ہوتے تھے اور کچھ دہ تھے جور نجیدہ ہوئے تھے۔ پائکاٹ کے مخالف کہتے۔

و يكهوب عهد نامد نينى بائيكاث كاطف نامد لكعنه والف كاكياحشر موالد يعنى اس كم باتحد شل موشئ جيسا

که بیان جوار

مظلوم مسلمان اور سنگ دل قریش ..... خود مشرکون پراتن کژی تکرانی تنی که کوئی شخص ان ستم رسیده لوگول کے پاس کھانا یاسان تهیں بہنچاسکا تفا۔ قریش کی شخص کی بیہ حالت تنی که ایک روز ابوجسل کوراستے میں حکیم ابن حزام ملے۔ ان کے ساتھ ان کا غلام تفاجو کچھ گیہول اٹھائے ہوئے تفاجسے حضرت حکیم ابن حزام ام المومنین حضرت خدیج کے پاس لے جانا چاہتے تھے حضرت خدیج آنخضرت تنظیم کے ساتھ شعب ابوطالب میں بی تھیں۔ ابوجل نے حکیم کود مکھا توان کاراستہ دوک کر کھڑ ابھ گیااور کہنے لگا۔

"کیاتم بی ہاشم کے پاس کھانا لے کر جاؤ کے۔ خدا کی فتم ہر گزنہیں درنہ میں حمہیں سارے کے میں رسواکروں گا۔" میں رسواکروں گا۔"

> اس پرابوالبختری ابن ہشام نے ابوجہل سے بوچھاکیا بات ہے۔ توابوجہل نے کہا۔ "بید تی ہاشم کے پاس کھانا لے کر جانا چاہجے ہیں۔" ابوالبختری نے کہا

یہ کھانا تو یہ اپنی پھو پھی لیعنی خدیجہ کے پاس نے جارہے ہیں جو دہاں ایپے شوہر کے ساتھ ہیں (اور خدیجہ بنی ہاشم میں سے نمبیں ہیں) تو کیااب تم ان کو اپنی پھوٹی کے پاس جائے سے بھی رو کو گے۔ ہٹوان کا راستہ چھوڑ دو۔"

مرابوجهل نے اس کی ہات مانے سے انکار کر دیا۔ اس پر ابوالبختری اور ابوجهل میں لڑائی ہو ممٹی یہاں تک کہ ابوالبختری نے اونٹ کے جزرے کی ہڑی اٹھا کر اس زور سے ابوجهل کے ماری کہ اس کا مر پھٹ ممیا اس کے بعد ابوالبختری نے ابوجہل کو گراکر زمین پر روندا۔

یہ ابوالبختری کا فر تھااور کفر کی ہی حالت میں غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کا نام ابوالبختری تے ہے بولاجا تاہے۔ ابوالبختری تے ہے بولاجا تاہے۔ ابوالبختری تے ہے بولاجا تاہے۔ قریش کی انتخابی تختی کی الیم ہی ایک اور مثال یہ ہے کہ ایک رات ہاشم این عمر وابن حرث عامری جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے تین او مؤل پر کھانا لے کر کھائی میں واخل ہو گئے قریش کو اس کا پہتہ چل ممیاوہ منج تی ہاشم کے یاس بہنچے اور اس سے بازیرس کی ہاشم نے کہا۔

"میں آئندہ الی کوئی بات نہیں کروں گاجو آپ کے خلاف ہوتی ہو۔"

ممراس کے بعد ایک رات پھروہ ایک اونٹ یا آیک قبل کے مطابق وولو نٹول پر کھانا لے کر کھاٹی میں بہتے آئے قریش کواس کا بھی ہے چل گیا۔اس وفعہ قریش سخت غضب ناک ہوئے اور برا بھلا کہتے ہوئے ہاشم پر حملہ آور ہوئے۔ ممراس وفت ابوسفیان نے کہا۔

"ایے چھوڑ دو۔اس نے صلہ رحمی بعنی رشتے داروں کا حق پوراکرنے کے لئے ایدا کیا ہے۔ میں خدا کے نام پر حلف اٹھاکر کہتا ہوں کہ اگر ہم ایباکرتے تو کوئی بری بات نہ ہوتی۔"

آ کخضرت علی کے متعلق ابوطالب کی احتیاط .....اس زمانے میں ابوطالب کی آنخفرت علی کے سند کے سے لئا آتے اور پھر سلسلے میں احتیاط اور فکر کا بیہ حال تھا کہ ہر دات وہ آنخفرت علیہ کو آپ کے بستر پر سونے کے لئے لٹا آتے اور پھر جب سب لوگ سوجاتے تو وہ آپ کو جگا کر دہاں سے ہٹاویے اور آپنے بیڑوں میں سے کسی کویا کسی اور کو آپ کے بستر پر آپ کی جگہ لٹادیے تاکہ کمیں کوئی و شمن جیکے سے آپ کواغواکر کے نہ لے جائے۔

قرنینی خلف نامہ و بیک کی نذر ..... پھر مسلمانوں کے اس کھاٹی میں قیام کے زمانے میں ہی حضرت عبداللہ ابن عباس پیدا ہوئے اوھر اللہ تعالی نے آنخضرت عبلیہ کواطلاع دی کہ د بیک نے قرایش کے لکھے ہوئے اس طف نامے کوچاٹ لیا ہے۔ یہ د بیک ایک چیو ٹی ہوتی ہے جو لکڑی کو کھالیتی ہے۔ اگریہ ایک سال تک ذعرہ دہ جائے تواس کے پر نکل آتے ہیں اور یہ اڑنے گئی ہے اور بی دہ کیڑا ہے جس نے جنات کو حضرت سلیمان کی موت کی خبر دی تھی۔

آنخضرت علی کو آسان ہے اس کی اطلاع ..... غرض اللہ تعالی نے اپنے نبی کو خبر دی کہ ویک نے اس عمد تامہ کے دہ الفاظ چائے ہیں جن کو مسلمانوں پر ظلم کرنے اور ان کے حقوق تلف کرنے کے لئے لکھا میں افغالے میں سوائے اللہ تعالی کے نام کے باتی بچھ نہیں رہا۔

اک روایت میں یہ ہے کہ اس تحریر میں جمال بھی اللہ تعالی کانام تھادیک ہے ان کو چاہ لیا ہے اور اب اس میں سوائے ظلم وشرک اور حق تلفی کے لفظول کے اور کچھ باقی شیس رہا۔

مکران دونول روایتول میں مہلی روایت دوسری کے مقالبے میں زیادہ ثابت ہے۔

(قال) ان دونوں روایتوں کے مضمون میں اسطرح موافقت پیدائی جاتی ہے کہ مشرکوں نے اس تحریر کے ایک سے زیاد و نسخے تیار کئے تھے۔اب دیمک نے بعض شخوں میں سے اللہ تعالی کے نام کو چاہ لیااور بعض میں ہے اللہ تعالی کے نام کو چھوڑ کرجو مضمون تھااس کو چاہ لیا تاکہ اللہ تعالی کا نام مشرکوں کے ظلم وجفا کے ساتھ جمع نہ ہو۔۔

جو تحریر مشرکوں نے کیجے کے دروازے پر لٹکائی تھی دیمک نے اس میں سے اللہ تعالی کے ناموں کو چاپ کے باموں کو چاپ کے باموں کو چاپ کے باموں کو چاپ کے باموں کو چاپ کیا جیسا کہ آگے آنے والی روایت سے معلوم ہو تاہے۔

اس اطلاع پر ابوطالب کا اقدام .....غرض آنخضرت تلک نے اپنے پچاابوطالب کواس بات کی خبر دی ابو طالب نے آنخضرت تلک کی پیات من کر کہا۔

روش ستاروں کی متم۔تم نے مجھی مجھے ہے جھوٹ نہیں بولا۔1"

یمال ابوطالب کے جملے میں والتواقب کا لفظ آیا ہے جس کے معنی سیمینکی جانے والی چیز کے ہیں۔

ستارے کو ٹا قب اس کئے کہتے ہیں کہ یہ شیطانوں کے مارے جاتے ہیں ایک قول کے مطابق ٹا قب کے معنی روشن چینکنے والی چیز کے ہیں کیونکہ ستارے اپنی روشنی ہے اندھیرے کومارتے ہیں۔ اک ماہ میں میں او ملالہ نہ میں کہ سخضہ یہ پیکائی سے فیرا

ایک روایت میں ہے کہ ابوطالب نے یہ من کر آنخضرت ﷺ سے فرمایا۔ کیا تمہارے رب نے تمہیں اس بات کی خبر دی ہے ؟"

آپ\_نے فرمایا۔ "ہال!"

اس کے بعد ابوطانب بی ہاشم اور بی مطلب کے لوگول کی ایک جماعت کوساتھ لے کراس کھا فی سے کعیے کی طرف رولنہ ہوئے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب ابوطالب نے آنخضرت ﷺ کی دی ہوئی یہ خبرایئے گھر والوں کوستائی تو انہوں نے کہاکہ پھراب آپ کی کیارائے ہے۔ابوطالب نے کہا۔

"میری رائے ہے کہ تم سب اپنے بہترین لیاس پہنواور قریش کے پاس جاؤاور اس سے پہلے کہ میہ یات ان تک بہنچے تم ان کو جاکر میہ اطلاع دو۔"

چنانچہ وہ لوگ تھائی ہے روانہ ہوئے اور ڈرتے ڈرتے مبحد حرام تک پنچے۔ قریش نے ان لوگوں کو یمال دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ میہ لوگ مصیبتوں ہے گھر اکر نکل آئے ہیں تاکہ رسول اللہ ﷺ کو قتل کے لئے مشر کوں کے حوالے کر دیں۔ یمال پہنچ کرا بوطالب نے ان لوگوں ہے گفتگو کی اور کہا۔

ہمارے اور تمہمارے ور میان معاملات بہت طول اختیار کرھتے ہیں اس لئے اب تم لوگ اپناوہ حلف نامہ لے کر آؤمکن ہے ہمارے تمہمارے ور میان صلح کی کوئی شکل نکل آئے۔"

قریش کے سامنے آسانی خیر کا اظهار ..... ابوطالب نے اصل بات بتلانے کے بجائے یہ بات اسلے کہی تھی کہ کہیں قریش کے سامنے اسلے کہ تھی کہ کہیں قریش حلف نامہ سامنے لانے سے پہلے اس کود کھے نہ لیس کیونکہ اس کے بعد وہ اس کو لے کر ہی نہ آتے۔ غرض وہ لوگ حلف نامہ لے کر آھے اور اب انہیں اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ رسول اللہ بھی کو ان کے حوالے کر ویا جائے گا۔ کیونکہ یہ تمام عمد و پیان اور حلف نامے آئے ضربت بھی کی اس وجہ سے ہوئے تھے۔

طف نامے کی تحریریں لاکر انہوں نے ان کے سامنے رکھ دیں اور ابوطالب اور ان کے ساتھیوں کو نٹتے ہوئے کہنے لگے۔

"تم لوگول نے ہمارے اور اپنے اوپر جو مصیبت ڈالی تھی آخر اب اس سے پیچھے ملتے ہی تی !" ابوطالب نے کہا۔

" میں تمہارے پاس ایک انصاف کی بات لے کر آیا ہوں جس میں نہ تمہاری ہے عزتی ہے اور نہ ہماری وہ ہے۔ دو ہے کہ اس حلف نامے پرجو تمہارے ہاتھوں میں ہے اللہ تعالی نے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے نام کھے تعالی نے ایک کیڑا مسلط فرمادیا ہے جس نے اس میں سے وہ تمام جھے چائ گئے ہیں جمال اللہ تعالی کے نام کھے ہوئے تتے اب اس میں صرف تمہارے ظلم و جفالور ذیاد تیوں کا تذکر ہرہ گیا ہے۔"

اقول۔ مولف کہتے ہیں: یہ بات کویا اس دوسری روایت کی بنیادیر ہے جو پیچھے ذکر ہوئی ہے اب جمال سک پہلی روایت کی بنیادیر ہے جو پیچھے ذکر ہوئی ہے اب جمال سک پہلی روایت کا تعلق ہے جو زیادہ تابت ہے تو اس صورت میں ابوطالب کا قول یہ ہوگا کہ کیڑے نے صرف اللہ تعالی کے نام چھوڑ دیئے ہیں اور باقی تمہارے عمد ناھے کے تمام الفاظ چاٹ لئے ہیں۔

<u> آنخصرت الله کی اطلاع کی بھیدیق ..... غرض اس کے بعد ابوطالب نے کما۔</u>

اگر بات ای طرح بے جیسے میرے بیننجے نے بتلائی ہے تو معالمہ ختم ہو جاتا ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تو بھر تم اپنی فاط رائے ہے باز آؤلیکن اگر تم بازنہ آئے تو بھی خدا کی قتم جب تک ہم میں ہے آخری آوی بھی ذندہ ہے ہم محمد کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے اور اگر میرے بیننج کی بات فلط نکی تو ہم اس کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے اور اگر میرے بیننج کی بات فلط نکی تو ہم اس کو تمہارے حوالے کردیں مے بھرتم چاہے اس کو قتل کرواور چاہے ذندہ رکھو۔"

اس يرقريش في كما

"ہمیں تمہاری بات منظور ہے۔"

اب انہوں نے عمد نامہ کھول کر دیکھا توانہیں معلوم ہوا کہ ابوطالب جو خبر لے کر آتے ہیں وہ بالکل صحیح ہے رہ کیو کران میں سے اکثر لوگوں نے کملہ

به تمهارے مجھیجے کاجادوہے۔"

ایسے لوگول کا ظلم اور سرکشی اس واقعہ کے بعد لور ذیادہ بڑھ مٹی مکران میں سے بعض ایسے بھی ہتھے جو اس بات برنادم لور شر مندہ ہوئے لور کہنے گئے۔

"اب یہ سختی ہماری طرف سے اپنے بھائیوں پر تظلم ہے۔"

تصدیق کے بعد مسلمانوں اور ابوطالب کی فریاد .....ایک مدین میں آتا ہے کہ جب مشرکوں نے صف میں آتا ہے کہ جب مشرکوں نے صف تا ہے کہ اور ابوطانب کی اطلاع کے مطابق و تیک خور د حیایا تو ابوطانب نے ان سے کہا۔

"اے گردہ قرلین ہمیں کس بنیاد پر محصور کیاجارہاہے اور کس لئے اس کھاٹی میں قید کیاجارہاہے جبکہ معالمہ صاف ہو گیاور بیبات کھل کر سامنے آگئ کہ حقیقت میں اس ظلم وزیادتی بائیکاٹ اور تخی کے سز اوار تم خود ہو۔" اس کے بعد ابوطالب اور ان کے ساتھی کھیے کے غلاف میں تھی کئے اور وہ یہ کہتے جاتے تھے۔ "اے اللہ ! جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا جنہوں نے ہماری حق تکفی کی اور ہم پر ناحق زیاد تیاں کیں ال

کے مقالبے میں ہماری مدو فرما۔"

کمار قرنیش ہی میں سے مسلمانوں کی غیبی مدد .....اس کے بعد یہ سب کھائی میں واپس چلے سے اوھر مشرکوں میں سے ایک جماعت اس طف نامہ کو بھاڑنے کے لئے آگے بڑھی یہ کل پانچ آدمی تھے جن میں ہشام ابن عمر و، زہیر ابن امیہ جو آئحضرت تھائے کی بچونی عاتکہ بنت عبدالمطلب کے بیٹے تھے اور بعد میں مسلمان ہو سے تھے۔ مطعم ابن عدی جو کفر ہی کی حالت میں مارا گیا۔ ابوالبختری ابن ہشام جو غزوہ بدر میں کفر کی حالت میں مارا گیا۔ ابوالبختری ابن ہشام جو غزوہ بدر میں کفر کی حالت میں مارا گیا۔ ابوالبختری ابن ہشام جو غزوہ بدر میں کفر کی حالت میں مارا گیا۔ سے سے ابن اس و تھا یہ بھی غزوہ بدر میں کفر کی حالت میں مارا گیا۔

علف تامه كأكانت اور اس كا انجام ..... جمال تك اس علف نام ك كليف والے كا تعلق ب تواس بارے ميں اختلاف ب تواس بارے ميں اختلاف ب علامه ابن سعد كيتے بيں كه اس كالكيف والا بغيض ابن عامر تعاجم كاوه ہاتھ شل ہو مميا تعااس

کے مسلمان ہونے کا بھی کوئی پنتہ نہیں چلنا۔ ممرا بن اسحاق کا قول سے ہے کہ اس حلف تاہے کا لکھنے والا ہشام ابن عمر وابن حرث تھاجس کاذکر پیچھے بھی ہواہے۔

(قال) ایک قول یہ جمی ہے کہ اس کا لکینے والا منصور ابن عکر مد تھا جس کا ہاتھ شل ہو ممیا تھا کہ اب نور میں علامہ ابن ہشام کے حوالے ہے ہی قول نقل کیا ممیا ہے ایک قول ہے کہ نظر ابن حرث نے لکھا تھا جس کے لئے آنحضرت میں ہوئی تھی۔ یہ مخص میدان بدر ہے رسول اللہ علیہ کی دائیں کے لئے آنحضرت میں ان بدر ہے رسول اللہ علیہ کی والیہ کی والت میں قبل ہوا۔

ایک قول یہ ہے کہ حلف نامہ لکھنے والاطلح ابن ابوطلحہ عبدری تفلہ مرعلامہ ابن کثیر نے لکھاہے کہ مشہور قول یہ ہے کہ لکھنے والا منصور قلد ان تمام روانوں میں موافقت پیدا کرنے کے لئے کماجا تا ہے کہ شاید اس حلف نامہ کی کئی نقلیں تھیں فور النالوگوں میں سے جن کے نام ذکر کئے گئے ہر ایک نے ایک آئے الکھا تھا اب جمال تک ہا تھ ہے شل ہونے کا سوال ہے تو یہ واقعہ اس مختص کے ساتھ چیش آیا تھا جس نے وہ اصل مضمون لکھا تھا جو کھے کے دروازے پر اٹھایا گیا تھا اور شاید سب سے پہلے وہی آئے لکھا گیا تھا۔

اس تحریر کو دیمک کے کھائے آور ان پانچ آدمیوں کی طرف جنوں نے اس تحریر کو بھاڑنے کی کوشش کی تھی تعبیدہ ہمزید کے شاعر نے اسپنے ان شعروں میں اشارہ کیا ہے۔

فديته خمسته الصحيفته بالخمسته الذا كان الكرام فداء التبته ييتوا على فعل خير حمد الصبح امره والمساء بالامراناه بعد هشام زمعته انه الفتى الآتاء وزهير و المطعم بن عدى وابوالبخترى من حيث شاء لقصو مبرم الصحيفته اذ شدت عليه من العدا الإنداء شدت عليه من العدا الإنداء اذكر تنابا كلها اكل منساها مليمان الارضته الخوساء وبها اخبر النبى وكم اخوج خيائته الغيوب خياء

مطلب سساس تحریر کو بھاڑنے والے قریش کے پانچ آدمی ان پانچ قریشوں کا بدل بن سے جو آنخفرت علیہ کا فراق آڑا کر آپ کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے جس کا ذکر چھیے گرر چکا ہے۔ اس گروہ نے تجون کے مقام پر رات کے وقت جمع ہو کر مشورہ کیا اور اس ظالمانہ تحریر کو بھاڑنے کا فیصلہ کیا۔ صلف ناسے کو بھاڑنے کے اس نیک اور عظیم انشان مقصد کے لئے صحورہ مان کی تعریف کی مشام کے بعد دہاں اسود پہنچاجو اپنی قوم میں انتائی شریف کو تعلیم انشان مقصد کے لئے صحورہ میں بیش بیش میں رہتا تھا۔ پھر زہیر مطعم ابن عدی اور ابوالبختری پہنچ اور انہوں نے اس تحریر اور اس کے ظالمانہ مضمون کو جاک کردیا۔ ایک چھوٹے سے کیڑے نے اس تحریر کو جاٹ کر سامان کا واقعہ یاود لادیا اور آنخضرت تھا کہ کواس بات کی پہلے بی خبر دیدی گئی تھی اور کتنے تی ووسرے موقعوں سلیمان کا واقعہ یاود لادیا اور آنخضرت تھا کہ کواس بات کی پہلے بی خبر دیدی گئی تھی اور کتنے تی ووسرے موقعوں

پر آنخضرت ﷺ نے غیب کے پر دول میں چھپی ہوئی ہاتیں حق تعالی کے بتلانے پر لوگوں کے سامنے ظاہر جند

قرماوی تھیں۔

<u> حلف نامے کے خلاف یا پچے مشر کول کا جذیہ</u> ..... (قال)اس تحریر کو پھاڑے جانے کا تفصیلی داقعہ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ہشام ابن عمر وابن حرث ایک رات زمیر ابن امیہ ابن عا تکہ بنت عبد المطلب کے پاس آئے۔ یہ دونول حضر ات بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ غرض ہشام نے زہیر سے کما۔

''زہیر!کیاتم اس بات پرخوش ہو کہ تم دونوں وفت آرام سے روٹی کھاتے ہو ،اعظے سے اچھالباس پہنتے ہو جبکہ تمہاری نانمال کے لوگوں کی بیر حالت ہے کہ نہ وہ کوئی چیز خرید سکتے ہیں اور نہ چھے سکتے ہیں ؟''

زمیر نے کہا۔" مشام تم بناؤ میں تنہا آدمی کیا کرول! خدا کی قتم اگر کو تی ایک آدمی بھی میر اساتھ دیے والا ہو تا تومیں اب تک بھی کااس تحریر کو بھاڑ کر مکڑے ککڑے کرچکا ہو تا۔"

مشام نے کمادوسر ا آدمی تو موجود ہے زہیر نے کمادہ کون ہے؟ ہشام نے کمامیں ہوں!زہیر نے کما ایک آدمی اور اپنے ساتھ ملاؤچنانچہ ہشام مطعم ابن عدی کے پاس مجھے اور اس سے بولے۔

"مطعم اکیاتم اس بات پر خوش ہو کہ بن عبد مناف کے دونوں خاندان لینی بن ہاشم اور بنی مطلب تہماری آتھوں کے سامنے ہلاک ہوجائیں اور تم تماشہ دیکھتے رہو؟"

مطعم نے بھی وہی جونب دیا کہ بتاؤیل آدمی کیا کرسکتا ہوں جبکہ کوئی میر اساتھ دینے والا نہیں ہے۔ ہشام نے کہا تہماراساتھ دینے کو دوسر آآدمی موجود ہے! مطعم نے پوچھاوہ کون ہے۔ ہشام نے کہا بین ہوں۔ اب مطعم نے کہا کہ ایک تبیر اساتھی اور ہونا چاہئے۔ ہشام نے کہا بیں نے تبیر کا بھی انتظام کر لیا ہے۔ مطعم نے کہا کہ چوتھے آدمی کالور انتظام کر لیا ہے۔ مطعم نے کہا کہ پھرایک چوتھے آدمی کالور انتظام کر لو۔ نے پوچھاوہ کون ہے۔ ہشام نے کہا نہیر این امید۔ مطعم نے کہا کہ پھرایک چوتھے آدمی کالور انتظام کر لو۔ اب ہشام کتے ہیں کہ بیں ابو البختری کے پاس کیالور اسے بھی ہیں نے دہی بات کی جو مطعم سے کی میں ابو البختری کے پاس کیالور اس سے بھی ہیں نے دہی بات کی جو مطعم سے کی میں ابو البختری نے کہا۔

"اس کام میں ہماراکوئی مدو گار بھی ہے۔"

میں نے کہاہاں مدوگار بھی ہیں۔ابوالبختری نے کہاوہ کون ہیں۔ میں نے کہاذہیر ابن امیہ مطعم ابن عدی اور خود میں اس کام میں تمہارے ساتھ ہیں ابو بالبختری نے کہاا کیک پانچویں آدمی کا انظام اور ہونا جائے بشام کہتے ہیں اب میں ذمعہ ابن اسود کے پاس گیا اور میں نے اس سے بات کی۔اس نے بھی بھی بات ہو تھی کہ کیا اس معالمے میں کوئی ہماری مدد کرنے کو بھی تیار ہوگا۔ میں نے اس کو چارول آدمیوں کے نام ہتلائے۔ کیا اس معالمے میں کوئی ہماری مدد کرنے کو بھی تیار ہوگا۔ میں نے اس کو چارول آدمیوں کے نام ہتلائے۔ حلف نامے کو بھاڑنے کا عمد اور اس کی تشکیل .....اس کے بعد سے پانچوں آدمی رات کے وقت جون کے مقام پر جمع ہوئے بیال انہول نے مشورہ کرکے یہ فیصلہ اور عمد کیا کہ ہم اس صلف نامے کو بھاڑنے کا بیڑہ اٹھاتے ہیں اور اس کام کو پورانی کرکے وم لیس مے۔ذہیر نے کہا کہ میں اس سلسلے میں کہل کروں گا اور لوگوں

ہے بات کروں گا۔

صبح یہ لوگ حرم میں قریقی مجلسوں میں ہنچ۔او حرز ہیر نے صبح ہوتے بی اپٹا صلہ پہنا اور بیت اللہ میں آکر طواف کیا۔اس کے بعد ہے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے۔

"کے دالو اکیا ہم اظمینان کے ساتھ انتھے سے اچھا کھاتے اور انتھے سے اچھا کہنے رہیں اور نی ہاشم اور بنی مطلب اس بے کسی کے ساتھ ہلاک ہو جائیں کہ نہ وہ کچھ خرید سکتے ہیں اور نہ نیج سکتے ہیں۔ خدا کی قسم میں اس وقت تک نہیں جیھوں گاجب تک کہ یہ ظالمانہ اور انسانیت سوز حلف نامہ نہیں بھاڑ دیا جائے گا۔"

يه ينت بى ابوجهل ايك دم چيخا\_

" توبکتاہے۔خدا کی متم اس حلف نامہ کو ہر گزنہیں بچاڑا جاسکتا۔ "

اس پرایک دم زمعہ ابن اسود اٹھ کھڑ اہوالور اس نے ابوجسل کو پیٹکارتے ہوئے کہا۔

"سب سے زیادہ بکواس توخود کر تاہے۔جب یہ حلف نامہ لکھا گیا تھا تو ہم اس سے متغنی نہیں تھے۔" ای وقت تبسر اسا تھی ابوالبختری اٹھ کھڑا ہوالور اس نے پکار کر کما۔

"زمعه تمليك كتابيك"

اس وفت مطعم المفاادراس في اعلان كيا-

ان دو تول نے ٹھیک کما ہے ان کے مقاملے پر یو لنے والا بکواس کر تاہے۔ ہم اس حلف نامے اور اس کے مضمون سے خدا کے سامنے بری ہوتے ہیں۔ "

مقاطع كا اختيام ..... بي من كر مشام ابن عمر وانه كفر به جوئے اور انہوں نے بھى يمى بات كه كر اپنے ماتھوں كى بات كه كر اپنے ماتھوں كى تائيدى ..اب ابوجنل نے بے كى كے ساتھو كھا۔

"بيرسازش رابت بي كي تياركي مولي معلوم موتي ہے۔"

ای وقت مطعم ابن عدی نے اٹھ کراس طف تا ہے کو بھاڑ ڈالا۔

اس تفصیل سے دہ روایت بھی ٹابت ہوتی ہے جس میں گزراہے کہ دیمک نے اس طف نامے میں سے صرف وہ جصے چائ سے جمال اللہ تعالی کا نام لکھا ہوا تھا اور اس طرح اس میں قریش کے اس عمد کا صرف مضمون رہ گیا تھا۔ یہ بات اس لئے ٹابت ہوتی ہے کہ اگر ایسانہ ہو تالور دیمک نے عمد نامہ کا مضمون بی چائ لیا ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس تحریر کو بھاڑنے کی ضرورت بی باتی نہیں رہتی تھی۔

مگر بعض علماء نے لکھا ہے کہ ممکن ہاں یا نچوں آدمیوں کے اس تحریر کو بھاڑنے کے بعد ابوطالب نے قریش کود بیک کی اطلاع دی ہو (مگریہ بات نا قابل نم ہے کیونکہ تحریر بھاڑدیے کے بعد و بیک کی اطلاع و بینے کی ضرورت ہی باتی نمیں رہ جاتی تھی) چنانچہ علامہ جھی نے لکھاہے کہ یہ بات بعید از قیاس ہے۔

غرض اس تحریر کو پھاڑ دینے کے بعد بیپانچوں آدمی وہاں نے اٹھے۔اب ان کے ساتھ اور بہت ہے لوگ ہوگئے تھے۔انہوں نے اپ ہتھیار پہنے اور حید ہے اس کھائی میں نی ہاشم اور بی مطلب کے پاس پہنچے اور ان ہے کہا کہ اپنے گھروں پر بہنچ گئے اور اس طرح تین ان سے کہا کہ اپنے گھروں پر بہنچ گئے اور اس طرح تین سال یا ایک روایت کے مطابق دو سال تک قریشیوں کے انسانیت سوز مظالم اور بی ہاشم کی کس میری کا یہ باب بند ہوا)

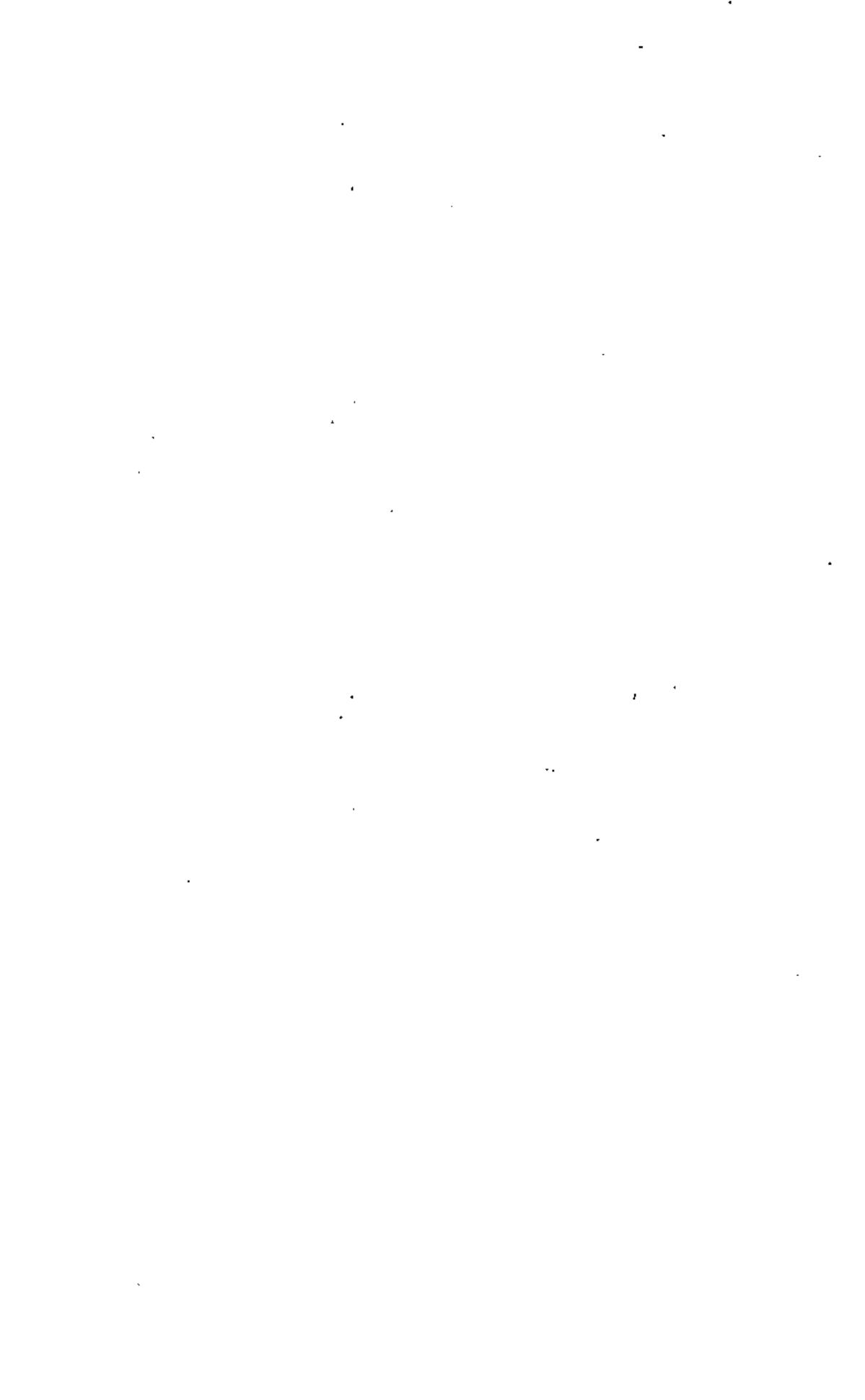

## باب بست وتنم (۲۹)

## نجران کے وفد کی آم<u>د</u>

اس کے بعد جب آنخفرت علی اسلامی کے بی میں تھے کہ آپ کے پاس نجران کے لوگول کا ایک وفد آیا ہے لوگ کا ایک وفد آیا ہے لوگ عیسائی تھے نجران ایک بہتی کے سے تغریبا ہو کے اور سمن کے درمیان میں تھی ہے سے تغریبا سات منزل کے فاصلے پر تھی۔ یہ نفر انیول کی ایک منزل تھی۔

اں وفد میں تُقربیا ہیں آدئی ہے ان لوگوں کو آنخضرت ﷺ کے بارے میں ان مہاجروں سے خبر ملی تقی جو کے سے بجرت کر کے مبش محصے۔

جب یہ کے پہنچ تو آنخفرت عظفے سے ان کی ملاقات حرم میں ہوئی۔ یہ آنخفرت عظفے کے پاس بیٹے گئے اس بیٹے اس میں ہوئی۔ یہ آنخفرت عظفے کے پاس بیٹے گئے اور آپ سے مختلف سوالات اور باتیں کرنے لگے۔ اس وقت قرایش بھی کھیے کے چاروں طرف اپنی مجلسین بنائے بیٹھے تھے اور ان لوگوں کو آنخفرت تعلقے سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔

جب یہ لوگ رسول اللہ عظی سے اپنی اتیں کر بھے تو آنخضرت عظی نے ان لوگوں کو اسلام کی وعوت دی اور قر آن پاک کی بچھ آیتیں پڑھ کر سنائیں قر آن کریم کی آیات سن کران کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے لور ن کے دلول نے اس کلام کی سچائی کی گوائی دی یہ فورا آنخضرت عظی پرامیان لے آئے اور انہول نے اپنی نہ ہی تا تابول میں چو مکہ رسول اللہ عظی کی خبریں اور صفات پڑھی تھیں اس لئے آنخضرت معظی کود کھ کریہ بھا تھے کہ آسے ہی آخرالزمال ہیں۔

مسلمانان نجران پر قریش کاغصہ .....اس کے بعد جب یہ لوگ آپ کے پاس سے اٹھ کر جانے لگے تو بوجہل اور چند دوسرے قریشی سر داروں نے ان کور د کالور کہنے لگے۔

"خدائمیس رسواکرے اسمینے والول نے جو تمهارے ہم ند بہب ہیں تمہیں اس لئے بھیجاتھا کہ تم یہ ال سے اس مخص کے متعلق معلومات کر کے ان کو بتلاؤلور وہ تمہار انظار کر رہے ہیں مگر تم اس کے پاس بیٹھ کرائے رویدہ ہو مجھے کہ تم نے اپناوین چھوڑ دیالور اس کی تقید ہی کر دی اتم سے زیادہ احمق اور بے عقل قافلہ ہم نے آج مل شہیں دیکھا تھا!"

ان لو کول نے تلملا کرجواب دیا۔

"تم لو کول کو ہمار اسلام ہے! ہم سے تمہار اکیاد اسطہ ہے اتم اسپنے کام رکھو ہمیں اچی مرضی سے کام کرتے دو۔"

کماجاتاہے کہ الن بی لوگوں کے بارے میں حق تعالی نے یہ آیات نازل قرمائیں۔ اَلَٰذِینَ اٰتُینٰهُمُ الٰکِتٰبُ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِیُوْمِنُوْنَ وَاِذَا یُتالٰی عَلَیْهِمْ فَالُوا اَمُنَابِهَ اِنَّهُ الْحَقِّ مِنْ زَبْنِا اِنَّا کُتَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِیْنَ ہُمَّا اَلْاَیْنِ مِنْ اَلْاَیْنِ مِنْ اَلْمِیْنِ اِلْمُجِهِلِیْنَ (اللہ پ ۲۰ سورہ تصصیح ۲) آستے باصعه ترجمہ: اور جن لوگول کو آبائی کتابیں دی بیں ان میں جو منصف ہیں وہ اس قر آن پر ایمان لاتے ہیں اور جب قر آن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے قو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہے شک یہ حق ہے جو ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اور ہم قواس کے آنے سے پہلے ہی مائے تھے ان لوگوں کو ان کی پھٹی کی وجہ سے دوہر قواب سے گانور وہ لوگ نیکی اور تحل سے بدی اور ایڈ اکاد فعیہ کرویتے ہیں اور ہم نے جو پچھ ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں اور جب کوئی لغوبات سفتے ہیں تواس کو نال جاتے ہیں اور سلامت روی کے طور پر کہ دیتے ہیں کہ ہم پچھ جو اب شمین دستے ہمارا کیا ہمارے سامنے آئے گااور تمارا کیا تمارے سامنے آئے گا۔ بھائی ہم تم کو سلام کرتے ہیں ہم ہے سمجھ لوگوں سے الجمنا نہیں جانے۔ "

اسی طرح حق تعالی کابیه ارشاد نازل ہوا۔

وَاذِ سَمِعُوا مَا أَبْرُلَ إِلَىٰ الرَّسُولِ قُولَى أَعْيِنَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ اللَّنِعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ (بِ7سورها مُدهر) اللَّهِ وَاذِ سَمِعُوا مَا الْحَقِ (بِ7سورها مُدهر) اللَّهِ مَد : اور جب ده اس کوسنتے ہیں جو کہ رسول کی طرف بھیجا کیا تو آپ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی ترجمہ: اور جب ده اس کوسنتے ہیں اس سب سے کہ انہوں نے حق کو پھیان لیا۔

صفاد اُزُدی کا اسلام ..... کتاب و قامل صفادا دی کے بھی آنخفرت کے کیا سے انہوں انے کاؤکر کیا گیا ہے انہوں نے حضرت ابن عباس کی روایت بیان کی ہے کہ صفاد کے آیا۔ یہ قبیلہ از دکا آدمی تفااور جماڑ پھونک کے ذریع جنات کا اُڑا تا مراکز تا تفایہ کے آیا تو اس نے کے کا دباش لوگوں کو یہ کہتے سناکہ محمد کے آیا تو اس نے ہو کا اُڑ ہے اور وہ مجنوں ہیں۔ اس نے یہ من کر کہا۔

"اگر میں اس مخف کود کھ سکول تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو میر ہے ہاتھ سے شفاعطا فرماد ہے۔" اس کے بعددہ کہتاہے کہ میں آنخضرت ﷺ کے اس آیاور آب سے بولا۔

"اے محدامیں جھاڑ بھونک کاعلاج کرتا ہول اللہ تعالی میرے ہاتھوں بہتوں کو شفاعطا فرماتا ہے۔ کیے آب میں بھی کچھاڑے ؟"
آپ پر بھی کچھاڑے ؟"

آسين فرمايا

"تمام حمدو تعریف الله تعالى بى كومز بوار به بهم اى كى حمد بيان كرتے بي بوراى ب مرد ما تفتح بيل و جس كوالله تعالى بدايت عطافرما تا به اس كوكوئى ممراه نهيس كر سكما اور جس كوالله تعالى ممر ابى نصيب كرتا به اس كوكوئى بدايت نهيس و ب سكما \_ اشفاد أن الآياله إلا الله وَ خدَه كا شيونيات لَهُ وَ آنَّ مَعْتَمَدُ اعْبَدُهُ وَ دَسُولُهُ"

صلونے بیرین کر کمک

" به کلے میرے سامنے پھر دوہر ایئے۔"

آپ نے تین مرتبہ بدی کلمہ وہرایا تواس نے کما۔

" میں نے کا ہنوں کے کلمات بھی سے ہیں ساحرول لینی جادوگروں کے کلمات بھی سے ہیں اور شاعروں کے کلمات بھی سنے ہیں مگر آپ کے ان کلمات جیسے کلے بھی نہیں سنے تھے۔اپناہا تھ لائے میں اسلام پر آپ سے بیعت کر ناہوں (لینی مسلمان ہو تاہوں)۔"

بی پنانچہ صاونے ای وقت آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ آپ نے فرمایا پی قوم کے لئے مجمی بیعت کی۔ آپ نے فرمایا پی قوم کے لئے مجمی بیعت کرتا ہوں۔ بیعت کرتے ہو۔ انہوں نے کہاہاں پی قوم کی طرف سے مجمی بیعت کرتا ہوں۔

بابسی ام (۳۰)

## آنخضرت علی کے بچابوطالب اور آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ کا انقال خدیجہ کا انقال

یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ ان دونوں کا آیک ہی سال میں انقال ہوا ہے جبکہ بنی ہاشم اور بنی مطلب شعب ابوطانب سے نکل بچے بتھے ان دونوں کی دفات میں اٹھائیس دن کا فصل ہے۔ شعب ابوطانب سے نکل بچے بتھے ان دونوں کی دفات میں اٹھائیس دن کا فصل ہے۔ ان دونوں کے ایک ہی سال میں دفات پانے کے دافعے کی طرف تصیدہ ہمزیہ کے شاعر نے اپنان شعر دل میں اشارہ کیا ہے۔

وقطنی عبد ابو طالب والدهر
فید السراء والفقراء
ترجمہ: آنخفرت ملک کے چیاابوطانب کی وقات ہو گی اور زمانے کی چل کہل جول کی تول باتی ہے۔
لم مانت خدیدہ اذلات العام
ونالت من احمد المنا

ترجمہ: پھرائ سال حضرت خدیجے ہے وہ فات کا در میانی تصل .....ان دونوں کی دوبالا کردیا۔

و طالب اور حضر ت خدیجے کی و فات کا در میانی تصل .....ان دونوں کی دونات آنخضرت ہوئے کے

یند منورہ کو جمرت کرنے سے بین سال پہلے ہوئی ہے اس وقت آنخضرت ہوئے کی نبوت کو دس سال کا عرصہ

د چکا تفایعیٰ جر کیل کے پہلی باروجی لے کر آنے کے وقت سے اس قول سے علامہ این اسحاق اور چنددوسر سے

اء کے اس قول کی تردید ہو جاتی ہے کہ حضرت خدیجے کا انقال معراج کے واقعہ کے بعد ہوا ہے۔ او حر قصیدہ

زید کے کلام سے اندازہ ہو تاہے کہ خدیجے کا انقال ابوطانب کے انقال کے بعد ہوا ہے۔ کو قل سے کہ

ر ست خدیجہ کی و فات ابوطانب کے انقال سے پینیس ون پہلے ہوئی تھی۔ نیزایک قول سے کہ ابوطانب

ر انقال کے تین دن بعد ہوئی تھی۔

تعیدہ ہمزید کے شاعر کاس بارے میں جو قول ہے ای کی تائید علامد ابن کثیر کے قول سے مجی ہوتی

ہے۔ علامہ کا قول ہے کہ مشہور روایت میہ ہے کہ ابو طالب حضرت خدیجی و فات سے تین دن پہلے مرے ختے

حضر ت خدیجی کی مدفین .....حضرت خدیجی کوجون کے قبر ستان میں دفن کیا گیااور آنخضرت علی و فن کیا گیااور آنخضرت علی و فن کے وقت ان کی قبر میں اترے تھے۔انقال کے وقت حضرت خدیجی کی عمر پینیٹھ سال تھی۔اس وقت تک نماذ جنازہ نہیں اتری تھی۔

آدم کی تد فین اور نماز جنازہ کاواقعہ ....علامہ فاکمانی الکی نے اپنی کتاب میں لکھاہے کہ جنازہ کی نمازاس است کی خصوصیت ہے۔ حکمر آگے ان کی اس شرح میں لکھاہے کہ جنب آدم کا انتقال ہوا توان کے لئے حنوط لایا گیا۔ ان کا گفن جنت ہے جیجا گیا تھا۔ آسمان ہے فرشتوں نے آکران کو عنسل دیااور تین کیڑوں میں گفتایا اور پھران کی لاش پر حنوط ملا گیا۔ پھر ان میں سے ایک فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے نماز جنازہ پڑھائی باتی فرشتوں نے اس کی لاش پر حنوط ملا گیا۔ پھر ان میں سے ایک فرشتہ آگے بڑھا اور اس میں ان کو دفن کیا اور لحد کو میکی اینٹوں سے دیا ہے۔ پھر فرشتوں نے ان کی قبر اور لحد بنائی اور اس میں ان کو دفن کیا اور لحد کو میکی اینٹوں سے دیا ہوں گیا۔ پھر فرشتوں نے ان کی قبر اور لحد بنائی اور اس میں ان کو دفن کیا اور لحد کو میکی اینٹوں سے دیا ہوں گیا۔

شیٹ کو فرشنوں کی تعلیم .....ان فرشنوں کے ساتھ حضرت آدم کے بینے حضرت شیث مجمی تھے جو حضرت آدم کے بینے حضرت شیث مجمی تھے جو حضرت آدم کی تھے جو تو انہوں نے حضرت شیث سے کملہ تو فن کا یہ طریقہ ہے۔ اپنی اولا داور اپنے بھائیوں کے ساتھ اس طرح عمل کرنااس لئے کہ یہ تمہاری

يمال تك علامه فاكهاني كي شرح رساله كاحواله ہے۔

اب طاہر ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ فرشنوں کی اس ہدایت کے بعد شیٹ نے اس طریقے پر عمل نہ کیا ہو۔ مگریمال آوم پر فرشنول کے نماز جنازہ پڑھنے سے ممکن ہے نماز کا بیہ جانا پھیانا طریقہ مراد نہ ہو جس میں تھمبیرات وغیرہ ہوتی ہیں بلکہ صرف دعامراد ہو۔

تحرنمازے سرف دعامراد ہونے کی تردید میں کتاب عرائس کا حوالہ دیا جاسکتاہے جس میں حضرت ابن عباسؓ کی ردایت ہے کہ جب آدم کا انقال ہوا توان کے بینے شیٹ نے جبر کیل سے کہا کہ ان کی نماز جناز پڑھائے۔ جبر کیل ؓ نے کہا۔

" نسيس آپ آڪ آ ڪياوراين الدي نمازجنازه پڙها. يئے۔"

چنانچہ شیٹ آ مے بڑھے اور انہوں نے اپندالد کی نماذ جنازہ پڑھائی جس میں تیرہ تجمیریں کہیں۔
اسی طرح کی ایک دوایت حاکم نے بھی پیٹ کی ہے جو مر فوع کے حدیث ہے اور اس کی سند کو چھیجے بتلا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مردے کو عسل وینا کفن پہنانا جنازے کی نماز پڑھناد فن کر مالو لحد بنانا پچھلی شریعتوں میں بھی تھاکیو نگد اس حدیث کے مطابق نمازے صرف وعامر او نہیں ہو سکتی بلکہ دواصل لحد بنانا پچھلی شریعتوں میں بھی تھاکیو نگد اس حدیث کے مطابق نمازے صرف وعامر او نہیں ہو سکتی بلکہ دواصل نمازے جس میں تحمیریں ہوتی ہیں۔

نماز جنازہ کب فرض ہوئی ..... لہذااس تفصیل کے بعد سے کمناورست نہیں رہتاکہ نماز جنازہ صرف آ آخری امت کی خصوصیت ہے۔ بال یہ کما جاسکتا ہے کہ بچھلی شریعتوں میں نماز جنازہ کے موجود ہونے سے ا اجدیث مربوع کی تعریف سیرت طبیعے گفترتہ اواداق میں ملاحظہ فرمائے۔ مرتب لازم نہیں ہو تاکہ اس کو قرایش بھی جانے رہے ہول کیونکہ اگر قرایش کو معلوم ہو تا تودہ بھی اپنے مردول پر نماز مار پڑھاکرتے۔ اسکے ایک روایت آئے گی کہ قرایش اپنے مردول پر نماز جنازہ نہیں پڑھاکرتے تھے۔ بھریہ کہ اگر قرایش میں یہ طریقہ جانا پچپانا ہو تا تو آنخضرت تھی خضرت خدیج کی قماز جنازہ ضرور پڑھتے۔ اس طرح حضرت خدیج کے جیا خدیج سے پہلے جن مسلمانوں کا انتقال ہوا تھا ان کی بھی نماز جنازہ پڑھتے جیسے ام المومنین حضرت خدیج کے بچپا زاد بھائی حضرت سکران جو حضرت مدورہ کے بہلے شوہر تھے۔

آمے روایت آئے گی کہ جب رسول اللہ تھاتھ مدینے پہنچے تو حصرت براء ابن معرور کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ صحابہ کے ساتھ ان کی قبر پر تشریف لے گئے لور نماز جنازہ پڑھی۔ یہ پہلی میت کی نماز ہے جو اسلام میں پڑھی گئی۔معرور کے اصل معنی مقصود ہیں۔

یمال بیاعتراض پیدا ہو سکتاہے کہ ممکن ہے اس نماذ سے صرف وعامر او ہو مگر اس کا جواب بیہ ہے کہ صدیت میں آتا ہے کہ آپ نے اس میں چار تحمیریں کئی تھیں۔ اس نماذ کے متعلق نوصحابہ نے دوایتیں بیان کی ہیں جن سب کے نام علامہ سہلی نے ذکر کئے ہیں۔ مگر کتاب امتاع میں ایک قول ہے جو آگے بیان ہوگا کہ کسی سبرت کی کتاب میں جھے الی روایت نہیں مل سکی جس سے معلوم ہو سکے کہ نماذ جنازہ کب فرض ہوئی تھی۔ آنحضرت منطق کے مدینے کو اجرت کرنے بعد پہلے سال میں اسعد ابن ذرارہ کا انتقال ہوا ہے اور اجرت کے دوسر سے سال میں عثمان ابن مطعون کا انتقال ہوا مگر الی کوئی روایت نہیں ملتی جس سے معلوم ہو کہ ان دونوں میں سے کس کی نماذ جنازہ پڑھائی گئی ہے۔

ممر بعض علماء نے لکھاہے کہ نماز جنازہ ہجرت کے پہلے سال میں فرض ہوئی ہے اور وہ سب سے پہلے محانی جن کی آنخضرت ﷺ نے نماز جنازہ پڑھائی حضرت اسعد ابن زرارہ ہیں اب ان دونوں اقوال کا سات

اختلاف قابل عور ہے۔ زمانہ جا بلیت میں نماز جنازہ کا طریقہ .....ادھر بعض علاء نے نکھا ہے کہ جا بلیت کے زمانے میں لوگ مردوں کو غسل ویتے اور کفن پہنایا کرتے تھے نیزوہ ان کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے جس کا طریقہ یہ تھا کہ جب مردے کو پانگ پر تیار کر کے نٹاویا جا تا تو اس کاولی اوارث پانگ کے پاس کھڑ اہو کر پہلے اس کی خوبیاں بیان کر تالور اس کی تحریفیں کرتا بھر کتا کہ جھے پر اللہ کی رحمت ہو۔ اس کے بعد مردے کود فن کر دیا جا تا۔

آ تخضرت میلاند کیلئے عام الحزن لیعنی غمول کاسال ..... غرض نبوت کے اس وسویں سال میں چونکہ حضرت علاقے کیلئے عام الحزن لیعنی غمول کاسال ..... غرض نبوت کے اس وسویں سال میں چونکہ حضرت خدیج اور آنحضرت علیہ کے شفق چیا ابو طالب دونوں کا انقال ہوائیں لئے آپ نے اس سال کو عمول کا ساتھ اٹھ جانے کی سال فرمایا۔ آپ ان دونوں محبت کرنے والی اور ہر موقعہ پر ساتھ دینے ولی ہستیوں کے ایک ساتھ اٹھ جانے کی وجہ سے ہروفت ممکنین رہے یمال تک کہ آپ اکثروفت کھر کے اندر ہی رہے اور یمت کم باہر تشریف لاتے۔ وجہ سے ہروفت ممکنین رہے یمال تک کہ آپ اکثروفت کھر کے اندر ہی درجی اور اتنی کمی مدت تک ان کا اور سے تول کی بنیاد پر حضرت خدیج شادی کے بعد پہیں سال ذیدور ہیں اور اتنی کمی مدت تک ان کا اور

آپ کاساتھ رہا۔

ایک روایت ہے کہ جب حضرت خدیجہ بیار تھیں توایک دن آنخضرت عظی ان کے پاس تشریف لے محے لور آپ نے ان سے فرمایا۔

"جو کھے میں نے تمہارے بارے میں و مکھاہے کیاتم اس سے خوش نمیں ؟ الله تعالى تا پسنديدگي ميں

ی خیر پیدافرمانے والاہے (بینی ہماری جدائی کے اس غم میں بھی خیر ہے۔ حمیس معلوم نہیں کہ اللہ نے بچھے خبر دی ہے کہ اس نے جنت میں تہمارے ساتھ ساتھ مریم بنت عمران بینی عیسیٰ کی والدہ موسیٰ کی بمن کلوم اور فرعون کی بیوی آسیہ سے میری شادی کی ہے۔!

یہ کلثوم دہی خانون ہیں جنہوں نے اپنے پخیاز او بھائی قارون کو کیمیالیعنی سونا بنانے کا نسخہ متلایا تھاغر من حضرت خدیجی نے یہ من کر آپ سے بوجیعا۔

"یاد سول الله اکیاالله تعالی نے آپ کواس بات کی خبر دی ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ میں کہ کیااللہ اتعالی کے کیااللہ تعالی ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ میں کہ کیااللہ تعالی نے ایسا کیا ہے۔ "

آب نے فرملی۔" ہاں!"حضرت خدیج یے کہا۔

"الله تعالى محبت ويركت عطافرمائي."

ایک روایت بین بیدا ضافہ بھی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے حضرت خدیج کو جنت کا ایک انگور کھا ایا۔

یمال حضرت خدیج نے جو دعادی ہے اس کے عربی الفاظ بیریں بالہ فاء والبنین بید زمانہ جا ہلیت کی ایک دعا ہے جو شادی کے وقت دی جاتی تھی اس کا مطلب بیر ہے کہ اللہ تعالی شوہر اور بیوی کے در میان موافقت و مجت اور ملائمت پیدا فرمائے۔ اس میں رفاء کا لفظ رفات اللوب سے لیا گیا ہے۔ کہ ایک دومر سے کے ساتھ مل کر ایک ہوجا کیں۔ حضرت خدیجہ نے شاید بید دعا اس وقت دی تھی جب کہ اس وقت تک اس سے روکا نہیں جمیا تھا۔

ایک ہوجا کیں۔ حضرت خدیجہ نے شاید بید دعا اس وقت دی تھی جب کہ اس وقت تک اس سے روکا نہیں جمیا تھا۔

مرکاب امتاع میں ایک روایت ہے کہ جب عمر فاروق نے حضرت ام کلام بنت علی این الی طالب سے نکاح کیا تو دہ دوضہ اقد س میں سب سے پہلے مہاجر مسلمانوں کے پاس آئے اور کھنے گئے۔

" بجمع محبت دہم آئٹل کی وعادو۔"

الوكول نے كماكد امير المومنين كيا ہواہے۔ انہوں نے فرمايا

" میں نے ام کلوم بنت علی ابن ابوطالب سے نکاح کرلیاہے۔"

یمال تک کتاب امتاع کا حوالہ ہے۔ (اس روایت میں مجمی ای زمانہ جا بلیت کی دعا کی طرف اشارہ کیا عمیاہے) لیکن شاید اس کی ممانعت کا تھم اس دفت تک حضرت عمر فارون طور ان محابہ کو معلوم حمیں ہوا تھاور نہوہ اس ہے انکار کرتے۔

حضرت سودہ ہے۔ آنخضرت علیہ کا نکاح .....حضرت خدیجہ دمنی اللہ عنماکا انتقال د مغمان کے مینے میں ہوا تھا۔ ان کی وفات کے چند ون بعد ای مینے میں آنخضرت تلکہ نے حضرت مودہ بنت ذمعہ سے شاد کی ک۔ آنخضرت تلکہ سے ہوئی تھی۔ حضرت سکران کی۔ آنخضرت تلکہ ان کی شاد کی ان کے بچا کے لڑے حضرت سکران سے ہوئی تھی۔ حضرت سکران و دمری بجرت کے حضرت کے ماتھ بی دومری بجرت کے حکم کے وفت ان کے ساتھ جسٹہ کو بجرت کر گئے تھے پھر کچھ عرصہ بعد بیوی کے ساتھ بی واپس کے آگئے تھے۔ بہال آکر جلد بی ان کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت سودہ کی عدت کا زمانہ پورا ہوا تو آن شخضرت تلکہ نے ان کے دار ہوا ہوا تو

نكاح سے يہلے حضر ت سودہ كاخواب .....انهوں نے اپنے يہلے شوہر كى ذرى مين ايك دفعہ خواب ديكها تقاكہ آنخفرت عظی ان كى كردن پر ہیں۔انهوں نے اپنے شوہر سے مدخواب بيان كياد انهوں نے جواب ديا۔ "اگرتم نے بچ بچ يہ خواب ديكها ہے تو ميں جادئ مرجاؤں كالور رسول اللہ عظی تم ہے فكاح فرمائيں

بيرست طبيدأددو

"اب شايد يس بهت جلد مرجاول كار"

اور پھراس دن حضرت سكران كالنقال ہو ميا۔

عزت عائش سے نکاح ....اس کے بعد شوال کے مینے میں آنخضرت تلک حضرت عائش ہے نکاح یا نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر چھ یا سات سال متی۔

۔ چنانچہ حضرت خولہ بنت تھیم ہے جو حضرت عثان ابن مظعون کی بیوی تھیں روایت ہے کہ جب سرت خدیجہ کاانقال ہواتو میں نے رسول اللہ مقطعہ ہے ایک روز عرض کیا۔

"کیا آپ دوسری شادی نمیں کریں ہے؟"

آب نے ہو چھاکس سے تو میں نے کما۔

" آب كنوارى الركى سے تكاح كر ناجات بيں يا بيوه عورت ہے۔"

آپ نے بوجھا کواری لڑکی کون ہے۔ میں نے کما۔

"الله تعالیٰ کی مخلوق میں اس اعزاز کی سب سے زیادہ حق وار حصرت ابو بکر صدیق کی بیٹی بیٹی حضرت ..

مجر آب نے بوجھاکہ بیوہ عورت کون ہے۔ تومیں نے کہا۔

"سووہ بنت ذمعہ بیں جو آپ پر اور آپ کے لائے ہوئے قد بہب برایمان لا پیکل ہیں۔"

غرت خولہ کے ذریعہ سلسلہ جنبانی ..... تب آپ نے خولہ بنت تھیم سے فرمایا کہ تم دونوں کے پاس اور دشتے کے متعلق بات کرو۔ چنانچہ خولہ کہتی ہیں کہ پہلے میں سودہ بنت ذمعہ کے پاس می اور ان سے بولی کہ . تعالی نے تمہارے لئے کس قدر خیر و ہر کت کا سامان کیا ہے۔ انہوں نے پوچھاکیا ہوا تو میں نے کما کہ جھے ول اللہ تعلق نے بھیجاہے کہ میں تم ہے آنخضرت تعلق کار شنہ دون۔

حضرت سودہ نے کہاکہ بھترہے تم میرے والد کے پاس جادکور ان سے اس بارے میں بات کرو۔ سودہ بیارے میں بات کرو۔ سودہ بیارک میں بات کرو۔ سودہ بیارک کی تفلہ میں اس کے پاس کی اور جا ہلیت کے زمانے کے مطابق اس کو سلام کیا۔ اس بیار چھاکون ہے میں نے کہا خولہ بنت تھیم۔ اس نے بوچھاکیا بات ہے تو میں نے کہا۔

" بجهے محمد ابن عبد اللہ نے بھیجاہے کہ میں سودہ سے ان کا پیغام دول۔"

حضرت سودہ کے باپ نے کہا کہ بڑاا چھار شتہ ہے اس کے بعد اس نے بچھ سے اپنی بٹی بعنی حضرت ہ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیا کہتی ہیں تو میں نے بتلا کہ ان کو بید شتہ پسند ہے۔ اس نے کہا کہ اس کو میرے بلالاؤ۔ چنانچہ میں سودہ کوبلالائی تو اس نے بٹی سے کملہ

" بیٹی سے لینی خولہ بنت تھیم کہتی ہیں کہ ان کو محمد ابن عبد اللہ نے تم سے اپنار شتہ دے کر بھیجا ہے۔ وہ "شریف و معزز آدی ہیں اس لئے تمہاری کیار ائے ہے۔ کیا میں ان سے تمہار انکاح کردول۔" حضرت سودہ نے کما ہال مجھے منظور ہے چنانچہ سودہ کے باپ نے خولہ سے کما کہ محمد ابن عبد اللہ کو

مير يه باللاؤ ونانچدر سول الله عظافة وبال تشريف لے آئے اور حضرت سوده سن آپ كا نكاح جو كميا۔ اس کے بعد جب حضر ت سووہ کا بھائی عبد ابن زمعہ آیادر اس کو بسن کی شادی کی خبر ملی تووہ ایناسر مٹی میں ملنے لگا۔اس کے بعد جب سے مسلمان ہو محے توانہوں نے کما۔

"ر سول الله على كے سودہ كے ساتھ شادى كر لينے پر اس دن ميں ويوانوں كى طرح اپناسر منى ميں

حضرت عائشہ سے شادی کا پیغام ..... غرض اس کے بعد حضرت خولہ حضرت عائشہ کی والدہ حضرت ام رومان کے پاس منس اور ان سے بھی کی کما کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے کس قدر خیر و برکت کاسامان فرمایا ہے کہ بھے رسول اللہ علی نے عائشہ سے پیغام ڈالنے مکے لئے بھیجا ہے حضرت ام رومان نے کماکہ ابو بمر کے آنے تک تھرو کچے در بعد حصرت ابو بر تشریف لے آئے تو میں نے ان سے بھی بی کماکہ اللہ تعالی نے آپ کے کے بڑی خیروبر کت کاسامان فرملیا ہے۔ انہوں نے ہو جھا کیابات ہے۔ تو میں نے کماکہ مجھے رسول اللہ عظالة نے عائشہ ہے اپنار شنہ دے کر بھیجاہے۔

حضرت ابو بمرنے کہا۔

"چونکه عائشه رسول الله عظی کے بھائی کی بین ہے اس لئے کیاشر می طور پرید دشتہ ہوسکتاہے۔" میں فور آ آنخضرت عظی کے پاس آئی اور میں نے آپ کے سامنے مصرت ابو بکر کاسوال دہر لیا۔ آپ

"واپس جاؤاور ان سے کمو کہ میں اور وہ صرف اسلامی رشتے میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں (خاتدا فر

ر شتے ہے نہیں) اس لئے ان کی بٹی ہے میر انکاح کرناجائزہے۔" ام رومان کا مذبذب ..... میں پھروایس گئی اور ابو بکر اکو آنخضرت عظی کا فرمان پہنچایا۔ان کی بیوی حضرت ا

"مطعم ابن عدی نے استے بیٹے جبیر کے لئے عائشہ ہے دشتہ دیا تفالور ابو بکرنے اس ہے وعدہ کر لیا نا خدای فتم انہوں نے بعنی ابو برنے مجمی وعدہ کرکے اسے جھوٹا نہیں کیا۔"

منجانب الله مشکل کاحل ..... حضرت ابو بر فوران مطعم کے یاں محقے۔ اس وقت مطعم کے یاس اس کی بیو تعنی جبیر کی مال بھی موجود تھی۔اس نے حضرت ابو بکڑ ہے ایسی تفتیکو کی کہ اس کے بعد حضرت ابو بکڑ کے و<sup>ا</sup> میں مطعم سے کئے ہوئے اپنے وعدے کاجو خیال تھاوہ جا تار ہاکیو نکہ دہاں پہنچ کر حضر مت ابو بکڑنے مطعم سے کما۔ "الركى كى شادى كے بارے ميں اب تم كيا كہتے ہو؟"

مطعم بیر من کراپی بیوی کی طرف متوجہ ہوااور اس سے بولا کہ تم کیا کہتی ہو۔اس نے حضرت ابو

"اگر ہم نے اپنے اڑے کی شادی تمہارے یہاں کردی تو تم اس کو بھی ہے دین بتاکر اپنے ای دین یہ شامل کرلو مے جس پرتم خود ہو۔"

اب حضرت ابو بكر مطعم كي طرف متوجه ہوئے اور اس سے بو مینے لگے كه تم خود كيا كہتے ہو۔اس ۔ ہیوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کملہ

"ان کی بات تم نے من بی لی ہے۔"

یہ سنتے ہی مصر تا ہو بھر اٹھ کھڑے ہوئے ان کے دل پر مطعم سے کئے ہوئے اپنے وعدے کا جو ہو جھ تھاوہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ سید سے گھر واپس آئے اور مصر ت خولہ سے بولے کہ رسول اللہ تھا کہ کو میر سے سمال بلالا الا اللہ اللہ معتبر ت ابو بھر نے آئے تصر ت عائشہ کے بہاتھ مصر ت عائشہ کا نکاح کر دیا جبکہ اس وقت مصر ت عائشہ کی عمر جھے سال متعی ایک قول ہے۔ کی سمات سمال متعی اور یہ قول ذیادہ صحیح معلوم ہو تا ہے۔

اس تفصیل ہے۔ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ آنخضرت ﷺ کا نکاح حضرت سودہ بنت ذمعہ کے ساتھ حضرت عاکشہ سے پہلے ہوا تھا کیو نکہ حضرت سودہ کے ساتھ آپ کا نکاح اس مضان کے مہینے میں ہواہے جس میں حضرت حدیثہ کی وفات ہوئی جبکہ حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح شوال کے مہینے میں ہوا۔ میں حضرت حدیثہ کی وفات ہوئی جبکہ حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح شوال کے مہینے میں ہوا۔

" بیہ بات ظاہر ہے کہ حضرت سودہ کی رخصتی بھی کے نیس ہی ہوئی تھی جبکہ حضرت عائشہ کی رخصتی مدینہ میں ہوئی۔۔

بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جفرت خولہ حفرت عائشہ سے رشتہ لے کر پہلے گئی تھیں اور آنخضرت عائشہ سے رشتہ لے کر پہلے گئی تھیں اور آنخضرت علائے کا نکاح حضرت عائشہ سے بی پہلے ہوا تھا۔ لینی اس وقت تک حضرت خولہ حضرت مودہ سے پیغام لے کر نہیں گئی تھیں۔اس طرح ان دونوں روایتوں میں اختلاف ہوجا تا ہے ہاں یہ کماجا سکتا ہے کہ حضرت مودہ تا سے نکاح سے مرادر خصتی لینی ہم بستری ہے۔

ممر ظاہر ہے یہ جواب ورست نئیں ہے کیونکہ جو ذعوٰی کیا گیا ہے یہ بات اس کی ولیل نہیں بنتی بلکہ اس کے مخالف قول کی دلیل ہوتی ہے۔

ابوطالب کی بیاری میں قریش کا وفد .....جب ابوطالب مرض وفات میں جتلا ہوئے اور قریش کو معلوم ہواکہ ابوطالب کی بیاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو وہ آپس میں بیر باتیں کررہے تھے کہ حمز ہ اور عمر ابن خطاب جب سے مسلمان ہوئے بیں اس وفت ہے محمد کا معاملہ قریش کے تمام قبیلوں میں کیمیل گیا ہے۔ اس لئے چلوا بو طالب کے پاس چلتے ہیں تاکہ وہ اپنے بھتیج ہے ہمارے متعلق وعدہ لے نیں اور ہم ہے اپنے بھتیج کے متعلق وعدہ لے نیں اور ہم ہے اپنے بھتیج کے متعلق وعدہ لے نیں اور ہم ہے اپنے بھتیج کے متعلق وعدہ لے لیں کیونکہ خدا کی قتم کمیں دوسر بے لوگ ہمارے اس معاملے کو ہم سے چھین نہ لیں۔

ایک روایت کے الفاظ بیرین کہ قریش نے کہا۔

"ہمیں ڈرہے کہ اس بوڑھے کے مرنے کے بعد کہیں ہم محد کو قبل نہ کردیں اور پھر عرب ہمیں شرم ہو عار دلائیں کہ جب تک محد کا پچاز ندہ رہا ہم اس کو پچھانہ کمہ سکے اور پچا کے آئیسیں بند کرتے ہی ہم اس پر چڑھ دوڑے۔"

اس مشورہ کے بعد قریش کے معززلوگ ابوطالب کے پاس مکے ان لوگوں میں ربیعہ کے بیٹے عتبہ اور شیبہ ، نیز ابوجہل ،امیہ این خلف اور ابوسفیان بھی تنے جو بعد میں فتح مکہ کی رات میں مسلمان ہو مکئے تنے جیسا کہ آئے بیان آئے گا۔

۔ غرض دہاں چینج کر انہوں نے پہلے ایک فخض مطلب کو اجازت لینے کے لئے اندر بھیجا۔ اس نے اندر جاکر ابوطالب سے ان لوگوں کے داسطے اجازت لینے کے لئے کہا۔

باہر آپ کی قوم کے بزرگ اور مردار کھڑ ہے ہوئے ہیں جواندر آنا چاہتے یہی۔"

<u>'' تخضرت علی کے متعلق گفتگو… ابوطالب نے کمابلالو۔ اب یہ سب اندر ابوطالب کے پاس آئے</u> اور ان سے بولے۔

"ابوطالب اہم او کول میں آپ کی جو حیثیت ہوہ آپ کو معلوم ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ابوطالب آپ ہمارے برے اور مر دار ہیں۔ اب جیساکہ آپ و کچھ رہے ہیں آپ کا آخری وقت آپنچا جس کا ہمیں ور تھا۔ او حر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بیتیجے اور ہمارے در میان کس قتم کے معاملات میل رہے ہیں۔ اس لئے آپ ان کو بلا نے اور ہم ہے ان کے متعلق عمد لے لیجے اور ان سے ہمارے متعلق عمد د لائے تاکہ وہ ہم سے کیسور ہیں۔ وہ ہم سے اور ہمارے وین سے کوئی مطلب شدر تھیں اور ہم ان کے دین سے بے تعلق ہو کر ان کوان کے حال رہے موڑ دیں۔ "

ابو جہل کی کینہ توزی ....ابوطالب نے ای وقت آنخضرت علیہ کوبلا بھیجا آپ تشریف لائے تو ہاں ابو طالب اور ان او کول کے در میان ایک آدی کے بیٹنے کی جگہ تھی ابوجہل کو ڈر ہوا کہ آنخضرت علیہ اس جگہ نہ بیٹے جا کی بیٹے جا کیں اور اس طرح آپ کو مجلس میں آیک نمایاں اور ممتاذ جگہ مل جائے اس لئے اس نے جلدی ہے انجہل کر اس جگہ پر قبضہ کرلیا۔ اب آنخضرت علیہ کو ابوطالب کے قریب بیٹنے کی جگہ نظر نہیں آئی تو آپ دروازے کے یاس بیٹے کی جگہ نظر نہیں آئی تو آپ دروازے کے یاس بیٹے کی جگہ نظر نہیں آئی تو آپ دروازے کے یاس بیٹے کی جگہ نظر نہیں آئی تو آپ دروازے

> مركتاب وفاميں ہے كہ آنخضرت اللہ نے جگہ نہ و كھے كرلوگوں ہے كہا۔ "مير ہے بيٹنے كے لئے مير ہے چيا ہے پاس جگہ خالی كرو۔" قريشيوں نے كہا۔

"ہم جکہ نمیں خالی کریں ہے۔ آگر تمہاری دشتہ داری ہے تواس کا یہ مطلب نمیں کہ تم ہم سے ذیادہ حقد ار ہو کیونکہ تمہاری طرح ہماری بھی ان سے دشتے داری ہے۔"

<u> آنخضرت ما الله سے قریش کا یک سوال ..... تب ابوطالب نے آنخفرت میں ہے کہا۔</u>

" بینتے یہ تمہاری قوم کے معززلوگ ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ تمہاری قوم کے بزرگ اور سروار تم سے عمد لینے اور تمہیں عمد دیئے آئے ہیں۔ ایک روایت میں یول ہے کہ تم سے انساف انگئے آئے ہیں۔ ایک روایت میں یول ہے کہ تم سے انساف انگئے آئے ہیں۔ ایک روایت میں یہ انساف کی بات میں یہ ان کے معبودوں کو براکمنا چھوڑ دواور یہ تمہارے معبود کے بارے میں بی کہ تم ان کے معبودوں کو براکمنا چھوڑ دواور یہ تمہارے معبود کے بارے میں بی کرلیں تھے۔ "

قريش سے آنخضرت علي كاليك سوال ....رسول الله على فرملا

"کیایہ ممکن ہے کہ آگر میں تمہار اسوال پور اکروں تو تم میری صرف ایک بات پؤری کردوجس ہے تم پورے عرب پر چھاجاؤ کے لور سار انجم بینی غیر عرب طاقہ تمہارے نقش قدم پر چلنے لکے گا بینی تمہار ایرولور نیاز مند بن جائے گا۔"

ابوجل نے فوراکہا۔

من ورد میں تہاری وس باتنی پوری کرنے کو تیار ہوں۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ ہم تہاری وہ بات میں ہے۔ میں مہاری وہ بات میں ہے۔ بات میں ہے ہوں کہ ہم تہاری وہ بات میں ہوری کردیں مے۔ بتاؤہ و کیاہے۔ بات مجی پوری کردیں مے۔ بتاؤہ و کیاہے۔

آپ نے فرملیا۔

"تم بير كرود لا اله الا الله لوراش كے سواجن كولوجة موان كوچموڑوو\_!"

قریش کا پہنے و تاب ..... یہ سنتے ہی انہوں نے دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجانی شروع کردیں۔ پھر کہنے گئے۔ محمد آکیا تم استے سارے معبودوں کوایک معبود بناوینا چاہتے ہو۔ تمہاری بات بھی جمیب ہے!" اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔

مَی وَالْقُواْنِ فِی الْلَهِ کِوهُ بَلِ اللَّهِینَ کَفَرُوْا فِی عِزَّةٍ وُ شِقَاقِ الله بِ23سوره مس اللّه بِيك ترجمہ: مس متم ہے قر آن کی جو تھیجت سے پرہے بلکہ خود یہ کفاری تعصب اور حق کی مخالفت میں ہیں ایک ردایت میں یہ لفظ ہیں کہ مشر کول نے کہا۔

"كيابهارى تمام ضرور تول كے لئے تنماليك فداكافى موسكتا ہے!"؟ ايك روايت ميں ہے كدانبول نے آنخضرت على سے كما۔

"جم سے کوئی اور بات ماعو۔"

ایک روایت میں آتاہے کہ اس پر ابوطالب نے آتخضرت ملک سے کمل

" بینے اکیاس کے سواکوئی اور بات نمیں ہوسکتی جوتم ان سے ماگلو کیونکہ تنہاری قوم اس بات کو پہند آت"

آب\_نے فرملا۔

" بچیا۔ میں اس کے سوالور کھے شیں جا ہتا۔"

اس کے بعد آپ نے مشرکوں سے فرملیا۔

"اگرتم سورج مجی لا کرمیر ہے ہاتھ میں رکھدو تب مجی میں تم ہے اس کے سوالور پکھے خمیں انگول گا۔" اب مشرکول نے مایوس ہو کر ایک دوسر ہے ہے کمنا شروع کیا کہ خدا کی قتم تم جو پکھ اس مخف سے چاہیاں مخف سے چاہتے ہویداس میں سے حمیس کھے بھی نمیں دے سکتا۔ چاولور اپنے باپ دادا کے دین پر عمل کرتے رہویماں کے کہ اللہ تعلیان تمادے اور اس مخف کے در میان فیصلہ فرمادے۔

<u>کفار کی و همکی .....اس کے بعد بیالوگ اپنے اسپے گھروں کو چلے میں۔ ایک روایت میں ہے کہ ان لو کول نے</u> ابوطالب کے یمال سے اٹھتے ہوئے کملہ

"خدا کی قتم ہم تمہیں بھی گالیال دیں مے لور تمہارے اس معبود کو بھی جو تمہیں اس قتم کے تھم دیتا ہے۔" ایک روایت میں بید لفظ ہیں کہ

۔ "یاتوتم ہمارے معبودول کو ہراکئے سے باذ آجاؤورنہ ہم بھی تمہارے اس معبود کو ہرا بھلا کمیں مے جو حمہیں اس طرح کے تھم دیا کر تاہے۔"

کتاب مینوع میں ہے کہ اس دوسری روایت کے الفاظ پہلی کے مقابلے میں زیادہ مناسب ہیں (جس میں ہے کہ تم ہمارے معبود دل کو برا کمو محے توہم بھی تمہارے معبود کو برا کمیں محے) کیونکہ مشر کین جانتے تھے کہ آنحضرت تھا تھے اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہوئے اللہ تعالی کو برا نہیں کہتے تھے بلکہ ان کو یہ معلوم نہیں تقاکہ آپ کواللہ تعالی نے اس کا تھم دیا ہے کہ آپ باطل معبود دل کو برا کمیں۔ ایک قول ہے کہ اس واقعہ کی بنیاد پر سے آمیت نازل ہوئی۔

وُ لَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ كُوْنِ اللَّهُ فَيَسُوُّا اللَّهُ عَدُّواً بِغَيْرِ عِلْمِ اللهِ پِسے سور وانعام ع ١٣٣٤ الآن م ترجمہ: اور دشنام مت دوان کو جن کی بہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں پھروہ براہ جہل حدے گزر کر اللّه کی شان میں گستاخی کریں ہے۔

ممرکتاب نہر میں اس آیت کے نازل ہونے کا سبب بیربیان کیا گیاہے کہ کفار قرلیش نے ایک و فعہ ابو طالب سے میہ کہاتھا (جس پر ہیہ آیت نازل ہوئی تھی۔

"یا توتم محمہ کو ہمارے معبود دن کو گالیال وینے اور ان میں عیب ڈالنے ہے روک لوور نہ ہم بھی محمہ کے محمہ کے معبود کو برابھلا کمیں گے اور شعر دن میں اس کی ہجو کریں ہے۔" معبود کو برابھلا کمیں گے اور شعر دن میں اس کی ہجو کریں ہے۔"

اس کے بعدای کتاب میں آگے لکھاہے کہ اس آیت کا تھم اس امت کے لئے باقی ہے ( ایعنی مشرکوں کے معبودوں کی برائیاں کرنا جائز نہیں ہے )آگر کوئی کا فر کی حفاظت میں رہتے ہوئے اسلام بیار سول اللہ کو برا کہ سکتا ہے تو مسلمان کے لئے کا فر کے وین کی برائی کرنا جائز نہیں ہے۔ نہ بی کوئی الیجی کرنا جائز ہے جس سے ان کے معبودوں کی برائی کی طرف اشاہ ہو تا ہواس لئے کہ بھروہ بھی بھی کرے گا کیونکہ طاعت اور فرمانبرواری اگر کمی فقتے اور فساد کی طرف لے جاتی ہو تو بھروہ طاعت اور فرمانبرواری نہیں رہتی اور اس سے روکتا اس طرح کسی فقتے اور فساد کی طرف کے جاتی ہو تو بھروہ طاعت اور فرمانبرواری نہیں رہتی اور اس سے روکتا اس طرح کشروری ہو تا ہے۔ یہاں تک کتاب نہر کا حوالہ ہے۔ ابو طالب کے اسلام کی تمنی ۔ شرف جہلی سطروں میں بیان ہوئی توابو طالب نے آب سے کہا۔

"خداکی قتم بھیجے! میرانسیال ہے کہ تم نے ان سے کوئی نا قابل عمل اور غلط بات نہیں ہا گئی۔" یہ سن کرر سول اللہ ﷺ کوامید ہوئی کہ شاید خود ابوطالب بھی راستی اور حق کو قبول کرلیں گے اس نئے آپ فور ااپنے چیاہے کئے گئے۔

" چیا۔ آپ ہی یہ کلمہ کمہ دیجئے تاکہ قیامت کے دن میں آپ کی شفاعت کر سکوں۔" ابو طالب کی بد فشمتی اور محرومی ..... یعنی آگر اس کلمے کے کمہ دینے کے بعد آپ نے کوئی گناہ کیا ( تو مجھے قیامت میں آپ کی سفارش کرنے کا موقعہ رہے گا) گیونکہ دیسے تو اسلام پیچھلے تمام گنا ہوں کو مٹادیتا ہے غرض جب ابو طالب نے اسلام قبول کرنے کے لئے آنخضرت پیچھٹے کی آرزود کیمی تو انہوں نے کہا۔

"خدا کی قتم بھتے اگر بھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے بعد لوگ تمہیں اور تمہارے خاندان والوں کو شرم وعار ولا میں گے اور قریش یہ کہیں ہے کہ میں نے موت کے خوف سے یہ کلمہ کمہ دیا تو میں یہ کلمہ کمہ کہ کر ضرور تمہار اول شھنڈ اکر تا کیونکہ اس سلسلہ میں تمہارے شوق اور تمہاری تمنا کا بھے احساس ہے۔ مگر اب میں این بردر کول عبد المطلب ہاشم اور عبد مناف کے دین پر مرتا ہوں۔"

اس پرید آیت نازل ہوئی۔

اِنْكَ لَا تَهْدِیٰ مَنْ اَحْبَنْ وَلَٰکِنَّ اللَّهُ يَهْدِیٰ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوا عَلَمْ بِالْمُهْتَدِیْنِ الامیپ می اسوره تقصی ٦٢ آجیجه ترجمه: آپ جس کوچا ہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ جس کوچاہے ہدایت کردیتاہے اور ہدایت پانے والوں کاعلم بھی اس کو ہے۔ ابوطالب کی خاندان والول کو مدایت .....مقاتل سے روایت ہے کہ ابوطالب نے اپی موت کے وقت کماتھا۔

"اسے بن باشم! محد کی اطاعت کروان کو سچاجانو اور فلاح وہدا ہے تا بالو۔"

اس ير آنخفرت على فرلما

"ائے چیا آپ جو نفیحت دومروں کو کردہے ہیں اس پر خود کیوں عمل نہیں کرتے۔"

ابوطالب نے کہا۔

" بجينج تم كياچا جيه و؟"

آپنے فرملا۔

" میں چاہتا ہوں آپ لا الد الا الله كه ديس تاكه ميں الله تعالى كے حضور ميں آپ كے لئے اس كلے كے كہنے كى كوائى دے سكول۔"

ابوطالب نے چواپ دیا۔

" سيتيج! من جانتا ہول كه تم يىچ ہوليكن ميں نہيں چاہتا كه مير بي بعد لوگ شرم دلائيں۔"وغيره

اہل خاندان کے وہر سے اسلام قبول کرنے میں حکمت خداوندی ...... کتاب ہدی میں ہے کہ ابو طالب کے اپنی قوم کے دین پر باتی رکھے جانے میں اللہ رب العزت کی ہڑی ذیر دست حکمت پوشیدہ تھی اور اس میں جو مصلحتیں چھپی ہوئی ہیں وہ غور کرنے والوں پر کھل سکتی ہیں ای طرح آپ کے دشتے داروں اور پچا کی او لاو والوں میں جو مسلمان ہو ہان کے دیر سے اسلام قبول کرنے میں بھی حق تعالی کی ذیر دست حکمت نیال تھی۔ اگر ابوطالب مسلمان ہو جاتے اور آنخضرت پی کے دوسر سے دشتے داراور پچا کی او لادی اسلام قبول کرنے میں بیشی بیش دی اسلم تبول کرنے میں بیشی بیش دوسر سے تقویہ کماجاتا کہ آپ خاندان کا آدی ہونے کی وجہ سے ان سب لوگوں نے اس میں فخر و خرود سمجھ کر آنخضرت پی کا ساتھ دیا تاکہ فاندان کو سر بلندی حاصل ہولہذ الن سب کے اسلام کو ان کا تحصیب اور شک نظم کی کماجاتا۔

کی محبت میں خوداپ کہ اجنی اور غیر لوگول نے سب پہلے آنخضرت بھائے کادامن تھامااور آنخضرت بھائے کی محبت میں خوداپ آدمیوں اور رشتے دارول سے لڑے یہال تک کہ ان میں سے بعض اوگول نے صرف آنخضرت بھائے اور اسلام کی خاطر اپنے باپ اور بھائیول سے لڑائیال لڑیں۔اس سے سب کے سامنے یہ بات صاف ہوگئی کہ جولوگ بھی مسلمان ہوئے اور اپنے دین پر ہے ہوئے ہیں وہ سچائی کے یقین اور پوری سمجھ ہوجھ کے ساتھ ایساکر رہے ہیں۔

ایک روایت ہے کہ جب ابوطالب کی موت سر پر آپیٹی اور ان کادم آخر ہونے لگا توحفرت عبال اللہ کے روایت ہے کہ جب ابوطالب کی موت سر پر آپیٹی اور ان کادم آخر ہونے لگا توحفرت عبال کے نے دیکھاکہ ان کے ہونٹول کے قریب کیالوراس کے بعد آنخصرت ﷺ سے کمالہ بعد آنخصرت ﷺ سے کمالہ

" بجنیج اخداک سم میرے بھائی مین ابوطالب نے دہ کلمہ کمد دیا جس کے کہنے کے لئے تم نے ان سے

كهاتفا\_"

" یار سول الله الوطالب بمیشه آپ کی مرد اور حمایت کرتے رہے کیااس سے ان کو آخرت میں فائدہ پہنچ سکتاہے؟"

آپ نے فرمایا۔ "ہال۔ جھے ان کی قیامت کے دن کی حالت دکھلائی گئی تو میں نے ان کو جسم میں ڈو بے ہوئے پایا بھر میں نے ان کو جسم میں ڈو بے ہوئے پایا بھر میں نے ان کو جسم کے اس گرے جسے سے نکال کرپایاب جھے میں پہنچادیا۔ ایک روایت کے الفاظ اس طرح بیں کہ۔ ہال میں نے ان کو جسم کے پایاب یعنی او پر کے جسے میں پایا۔ اگر میں نہ ہو تا تو وہ جسم کے سب سے نیلے جسے میں ہوئے۔ "

اس روابت سے معلوم ہوجاتا ہے کہ اگر حضرت عباس نے ابوطالب کے آخری وقت میں ان سے کلمہ سنا ہوتا تو وہ آنحضرت عباس مسلمان کلمہ سنا ہوتا تو وہ آنحضرت عباس مسلمان کلمہ سنا ہوتا تو وہ آنحضرت عباس مسلمان ہونے کے بعد اس بات کی گواہی ضرور دیتے لوراس وقت ان کی شماوت کو قبول کیا جاتا (لور ابوطالب کو مسلمان قرار دید ماجاتا)

اب المراس المرا

"خدای قتم امیں اس وفت تک تہارے لئے معفرت کی دعاماً تکتار ہوں گاجب تک کہ جھے اللہ تعالی ہی اس سے ندروک دے۔"

اس يرالله تعالى فيد آيت نازل فرمائي

مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِيْنَ امْنُوا اَنْ يَسْنَعْفِرُ وَاللِّمُشِرِ كِينَ وَلَوْ كَانُوا اُولِيْ فُرَيْلِ مِنْ بَعْدِ مَانَيْنَ لَهُمْ اَنَّهُمُ اَصْحَابُ الْجَحِيْم اللهِ بِالسورة تُوبِهِ عَلَمَا الْمَيْنِ اللهِ عَيْمَ اللهِ بِالسورة تُوبِهِ عَلَمَا آمَيَنْك

ترجمہ: پینمبر کواور دوسرے مسلمانول کو جائز نہیں کہ مشرکول کے لئے مغفرت کی دعاما تھیں اگرچہ دور شتہ داری

کیوں نہ ہوں۔اس امر کے ظاہر ہوجانے کے بعد کہ بیالوگ دوزخی ہیں۔

مر چھے یہ بات بیان ہوئی کہ اس آیت کے نازل ہونے کا سب یہ تفاکہ آپ پی والدہ کی قبر پر گھے تھے اور ان کے لئے مغفرت کی وعاما تگی تھی۔ البتہ یہ کما جاسکتا ہے کہ شاید اس آیت کے نازل ہونے کے یہ دونوں ہی سب رہے ہوں۔ کیونکہ اس واقعہ کے بعد جب آپ پی والدہ کی قبر پر تشریف لے گئے تو دہاں آپ نے ان کے لئے مغفرت کی وعامی خیال سے انگی ہو کہ آپ کی والدہ اور آپ کے چیا کے معاملے میں فرق ہے لیعنی آپ کی والدہ کو تو اسلام کی وعوت ہی شمیں دی گئی (کیونکہ وہ اسلام کے آنے سے پہلے ہی وفات پاچکی تھیں) جبکہ ابوطالب کو بار بار اسلام قبول کرنے کے لئے کہا گیا)

ادھرغزوہ احدیث آپ نے بیردعاما گئی تھی کہ اے انٹدمیری قوم کی مغفرت فرملہ مگر اس دعاہے بھی کوئی اشکال پیدا نہیں ہو تا کیونکہ تمنا ہوں سے معافی اور مغفرت توبہ یادوسرے لفظوں میں کمنا چاہئے کہ اسلام کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ للذااس دعا کا مطلب ہے کہ گویا آنخضرت علی ہے نے توبہ لیجنی اسلام کی دعافرمائی تھی۔

اس آیت کی تائیداس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ نے فرملیا ہے۔اے اللہ امیری قوم کو ہدایت فرملہ لیجنی اسلام کی طرف ان کوہرایت فرملہ

ابوطالب كاانتقال اور كفن وفن .....(قال) ابن حبان كے مجموعہ حدیث میں ایک حدیث بیان كی گئے ہے كہ حضرت علی ایک حدیث بیان كی گئے ہے كہ حضرت علی گئے ہے كہ حضرت علی گئے ہے ہے كہ حضرت علی گئے ہے ہیں كہ جنب ابوطالب كاانتقال ہو گیا تو میں رسول اللہ علی ہے كہاں آیادر میں نے آپ ہے كہا۔

"بارسول الله اآب کے ممراہ چیام کئے۔"

آپ نے فرمایا کہ ان کو کہیں لے جا کر دباوو (کیونکہ کا فر کے دفن میں اہتمام نہیں ہے)حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ اس سے قارغ ہو کر جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایاب تم عسل کرلو۔

اقول۔مولف کتے ہیں: حضرت علی کو آپ نے عشل کا تھم اس کئے دیا تھا کہ حضرت علی نے ابوطالب کو عشل دیا تھا۔ اس حدیث اور دوسرے آنخضرت علی ہے اس ارشادے کہ جو شخص مردے کو خسل نے اس کو بعد میں خود بھی عشل کر لیٹا چاہئے۔ ہمارے آئمہ لیعنی شافعی علماء یہ مسئلہ نکا لئے ہیں کہ جو شخص بھی کسی مردے کو عشل دے چاہے وہ مردہ مسلمان کا ہویا کا فرکا۔ اس کے لئے مستحب کہ بعد میں وہ خود بھی عشل کرے۔ بیسی نے دوایت بیان کی ہے کہ حضرت علی نے آنخضرت میں ہے کہ بعد میں وہ خود بھی عشل کو عشل میں بیسی نے دوایت بیان کی ہے کہ حضرت علی نے آنخضرت میں ہے کہ جسم پر ابوطالب کی لاش کو عشل دیا تھا۔ مگر بیسی نے ہی اس دوایت کو کمز ور ہتلایا ہے۔

ایک روایت میں حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے آنخضرت علیہ کو ابوطالب کے انقال کی خبر دی تھی کو ابوطالب کے انقال کی خبر دی تو آپ رو اللہ ان کی مغفرت فرمائے کی خبر دی تو آپ رو اللہ ان کی مغفرت فرمائے ۔ اور ان پر دحت فرمائے۔ " اور ان پر دحت فرمائے۔ "

ایک روایت ہے کہ آتخضرت ﷺ ابوطالب کے جنازے کے ساتھ ساتھ مل رہے تھے اور بیہ فرماتے جاتے تھے۔

"أب يجااتم فرشة دارول كاحق اداكياتم كوجزائ خير للى\_"

اس کے بارے میں علامد ذہی کتے ہیں کہ بی حدیث منکر ہے۔واللہ اعلم۔

آ تخضرت علی شفاعت ہے ابوطالب کو فائدہ ..... ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک وفعہ ابو طالب کے انقال کے بعد آنخضرت میک کے سامنے ان کاذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔

"ان کومیری شفاعت سے فائدہ پنچے گا۔ایک حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ شاید قیامت کے دن ان کومیری شفاعت سے فائدہ پہنچ جائے اور ان کو جسم کے اوپری جصے میں رکھا جائے تعنی اسی جگہ کہ صرف ان کے قدم جسم میں ڈوب ہوئے ہوں۔ایک روایت کے الفاظ یون ہیں کہ ان کو جسم کے اوپری جصے میں ایسی جگہ رکھا جائے جمال ان کے شخنے جسم میں ڈوب ہول جس سے ان کا دماغ تک کھولتا ہوگا۔"

حضرت ابن عمر كاليك حديث الكدر سول الله عظف فرمايا

" قیامت کے دن میں اپنے والد ، والد ، والد ، اپنے چیاا بو طالب اور جاہلیت کے زمانے میں اپنے بھائی یعنی حضرت حلیمہ کے دود ہے میں شریک رضاعی بھائی کے لئے شفاعت کرول گا۔"

ا قول۔ مولف کتے ہیں: شاید اپنوالدین کے لئے شفاعت کی بات آپ نے اس واقعہ سے پہلے فرمائی ہے جبکہ آپ کے مال باپ کو آپ کے سامنے زندہ کیا گیا تھا اور وہ آپ کی ایمان لائے تھے۔ جیسا کہ یہ بات ان کے حکمہ ایک مففرت مانگنے کے سلسلے میں آپ کی ممانعت کے ذکر پر بیان کی می ہے۔ واللہ اعلم۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ میں قیامت میں اپنیاں باپ اپنے چیاابو طالب لور دایہ حلیمہ کے دودہ سے اپنے رضائی بھائی کے لئے سفارش کرول گا کہ وہ اپنی قبروں سے اٹھنے کے بعد گردوغبار لور مٹی ہوجا ئیں۔ تاکہ جنم ڈالے جانے سے محفوظ رہیں۔

این والدین کے ایمان والے ہونے سے متعلق جن روایتوں سے اندازہ ہوتا ہے ان میں سے آیک واقعہ میہ ہے کہ آیک و فعہ آپ کی صاحبز اوی حضرت فاطمہ میکسی انصاری مسلمان کی موت پر تعزیت کو گئیں تو آپ نے ان سے فرملا۔

"شاید تم ان کے ساتھ قبرستان عمی تھیں۔"

حضرت فاطمة نے كما" شيں!" تو آپ نے فرمایا۔

"اگر تم ان کے ساتھ قبر ستان چلی جاتیں تو تم جنت کونہ دیکھ یا تیں یمال تک کہ چاہے تمہارے باپ کے دادالینی عبدالمطلب تک اس کود کچھ لیتے۔"

( معنی عبد المطلب جو جنت میں نہیں جاسکتے ال ہی کی طرح تم بھی جنت میں نہ جاسکتیں) یہاں آپ تالی کے حضرت فاطمہ ہو جنت میں نہیں جاسکتے ال ہی کی طرح تم بھی جنت میں نہ جاسکتیں این المطلب کے متعلق نہیں فرملیا بلکہ اپنے واوا بعنی عبد المطلب کے متعلق فرملیا (جس سے معلوم ہو تا ہے کہ آنخضرت تالی کے والد جنت میں جائیں ہے)

ادھریہ بات پیچے بیان ہو چکی ہے کہ دایہ صلیمہ اور ان کی اولاد مسلمان ہو گئی تھی۔ لہذائب یہ کماجاسکا ہے کہ آخضرت علی نے بیان ہو چکی ہے کہ دائی کے مسلمان ہونے سے پہلے فرمائی ہے۔ جیسا کہ اس طرح کی بات آپ کے والدین کے سلسلے میں گزر نے وائی حدیث کے متعلق بچھلی سطر ول میں کئی گئی ہے۔ طرح کی بات آپ کے والدین کے سلسلے میں گزر نے وائی حدیث کے متعلق بچھلی سطر ول میں کئی گئی ہے۔ اس میں بعض راوی منکر ہیں اور دوسری روایت کی سند میں بعض راوی منکر ہیں اور دوسری روایت کی سند میں بعض راوی ضعیف اور کمز ور ہیں۔ نیز اس دوسری روایت کے سلسلے میں علامہ ابن جوزی نے کماہ کہ اس میں بعض راوی ضعیف اور کمز ور ہیں۔ نیز اس دوسری روایت کے سلسلے میں علامہ ابن جوزی نے کماہ کہ اس میں بعض راوی ضعیف اور کمز ور ہیں۔ نیز اس دوسری روایت کے سلسلے میں علامہ ابن جوزی نے کماہ کہ اس میں

کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ بیر دوایت موضوع اور من گھڑت ہے اور جہال تک آنخضرت علیہ کے بچیا ابوطالب کے بارے میں آپ کی شفاءت کے قبول ہونے کا تعلق ہے توبہ آنخضرت علیہ کی خصوصیات میں سے ہے (یعنی ان کے عذاب میں کمی کا ہوتا آپ کی خصوصیت ہوگی) لہذا اب اس روایت پر حق تعالی کے اس ارشاد کی روشن میں کوئی اشکال باقی نہیں رہتا کہ ان کو یعنی کا فرول کو کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت سے کوئی فائدہ نہیں بہنچ سکے گا۔ یعنی مستقل طور پر جنم سے نکالنے کے سلطے میں کسی کی شفاعت فائدہ مند نہیں ہوگی۔

پھر یہ کہ اس دوسر ی روایت میں یہ بات مناسب نہیں معلوم ہوتی کہ آپ نے ان کے لئے گر دو غبار اور مٹی کر دیئے جانے کے متعلق سفارش فرمائی لیکن اس کے جواب میں بیہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ کی بیہ دعا قبول نہیں ہوئی۔

(قال)حضرت ابن عبال ہے بھی ایک روایت ہے کہ آنخضرت علی نے فرملیا۔

دوز خیوں یعنی کفار میں جس کو سب ہے کم عذاب دیا جائے گاوہ ابوطالب ہوں گے۔ کہ ان کو آیسے جوتے پہنائے جائیں گے جن ہے ان کا دماغ تک کھولٹارہ گا۔ ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ اس طرح کھولٹا ہوگا جو گا۔ ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ اس طرح کھولٹا ہوگا جیسے دھات کا ہر تن کھولٹا ہے یہاں تک کہ ان کا دماغ پکھل کر ان کے قد موں پر ہتا ہوگا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ ان کا دماغ اس طرح کھولٹا ہے جیسے کڑھائی میں تازہ کھجور پھلنے لگتی ہے۔"

جاہلیت میں عربوں کا پیر طریقہ تھا کہ وہ جلدی پکنے کی وجہ سے تازہ تھجور پکاکر کھالیا کرتے ہتھے۔
علامہ سمیلی نے عذاب کوابوطالب کے پیروں کے ساتھ خاص کئے جانے کی حکمت بھی بیان کی ہے۔
پچھ پخت قتم کے شیعہ حضرات نے وعوی کیا ہے کہ ابوطالب مسلمان ہوگئے تھے۔ یہ لوگ اس کی
د کیل میں بے بنیاد روایتیں بیش کرتے ہیں جن کوعلامہ ابن حجر نے اپنی کتاب اصابہ میں وکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ
مد بر بری اس میں بیش کرتے ہیں جن کوعلامہ ابن حجر نے اپنی کتاب اصابہ میں وکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ
مد بری اس میں بری اس میں بیت کے مداور کہا ہے کہ اس میں بیت میں اس میں اس میں بیت کی مداور کیا ہے۔

میں نے کچھ الیمی چیزیں یعنی روایتیں و یکھی ہیں جن کو شیعوں نے ابوطالب کے مسلمان ہوجانے کیا۔ ولیل کے طور پر جمع کیا ہے مگر سے سب بے بنیاد اور واہی روایتیں ہیں جن سے اس بارے میں کوئی دلیل نہیں لی جاسکتی۔

ابوطالب نے ایک روایت بھی بیان کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے محمدﷺ نے بتلایا کہ ان کواللہ تعالی نے صلہ رحمی بعنی رشتہ داروں کی خبر گیری کرنے کا حکم ویا ہے اور اللہ تعالی کوایک جان کر اس کی عبادت کرنے اور اس کے سواد وسروں کی عبادت نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔

ایسے ہی ابوطالب کہتے ہیں کہ مجھے میرے بھتیجے نے یہ کہا۔

"شکر کرنے پراللہ تغالی رزق میں اضافہ فرما تا ہے اور کفر کرنے پر عذاب دیتا ہے۔"

کون ساا بیمان معتبر ہے ہے۔ کتاب مواہب میں علامہ قرآنی کی شرح سفیح کے حوالے ہے بیان کیا گیا ہے

لہ ابو طالب ان لوگوں میں ہے ہیں جو آنخضرت عظیم کے ظاہر دیا طن پر تو ایمان لے آئے لیکن فروغ یعنی
احکام پر یفین اور اعتقاد نہ رکھ کر انہوں نے کفر کیا۔ کیونکہ دہ کہا کرتے تھے کہ میں انچھی طرح جانتا ہوں کہ میر ا
بحتیجہ جو کچھ کہتا ہے وہ سب حق اور پچ ہے اور اگر مجھے یہ ڈرنہ ہو تاکہ قریش عور تیں مجھ پر آوازیں کسیں گی تو

میں محمد عظیم کی فرمال بر داری کرتا۔ لہذا ہے بات حق کا ذبان سے اعتراف اور دل سے اعتقاد ہے مگر ہے کہ وہ احکام

ما سا بن

و میرہ پیولیقین نہیں رکھتے تھے (ورنہ مسلمان ہوجاتے) یہال تک کتاب مواہب کاحوالہ ہے۔ محراس قول میں اشکال ہے کیو تکہ ہر زبان سے ایمان کا اظمار تو لا اللہ اللہ کہنے ہے ہوتا ہے جبکہ ابو

طالب نے بید کلمہ بھی شین کماجیساکہ بیات طاہر ہے۔

ادھریہ بات بیان ہو چکی ہے کہ اللہ تعالی سے نزویک انسان کو نفع ہنچانے والا ایمان جس ہوہ جنت کا حستی ہوتا ہے اور ہیشہ جنم میں رہنے ہے محفوظ ہوجاتا ہے وہ ہے جس میں دل ہے اس بات کی تصدیق کی جانا ہے اس کا ایکا کی وحدانیت و کمنا کی در سالت کی گوائی کا ذبان سے اقرارت کرے بعنی اس حالت میں کہ نہ اس سے اس کا مطالبہ کیا گیا کہ وہ انکار کرنے لیعنی اس کا انکار طاہر ہوئے کے لئے کلمہ شمادت پڑھنے کا مطالبہ منرور فی تھا مطالبہ کیا گیا کہ وہ انکار کرنے لیے خص کو اس قابی تصدیق پر مومن کہ جانا ہے مطالبہ نہ ہوئے کی صورت میں انکار کا موال ہی نہیں لہذا آیے خص کو اس قابی تصدیق پر مومن کہ جانا کی مسلمان نہیں کہ جانا ہی جبکہ ابوط الب سے اس اقرار کا مطالبہ کیا گیا تھا اور پھر انہوں نے انکار کردیا تھا (لہذا ان کو مسلمان نہیں کہ جانا ہولی کے بھائی حرث ابن وہ سے کہ ابوجسل کے بھائی حرث ابن وہ ابود کی دن آن مخضر سے بھائے کے باس آئے اور آپ سے کہ کے لئے گیا۔

"یارسول الله ای جن احجهائیول پر زور دیتے ہیں وہ رشتے داروں کی خبر گیری پڑوسیوں کے ساتھ احجهاسلوک کرنا بینیمول کی مرد کرنااور مهمانول پر غریبول کو کھانا کھلانا ہیں۔ یہ ساری احجهائیاں میرے والد ہشام میں موجود ہیں۔لہذاان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ؟" آپ نے فرملا۔

"ہراس شخص کی قبر جس نے اللہ تعالی کی وحد انبیت اور آیک ہونے کی گوائی نہیں دی جنم کا ایک حصہ ہے میں نے اپنے چیا ابوطالب کو دوز خ کے سبب سے نچلے جصے میں پایا پھر اللہ تعالی نے میری وجہ سے ان کو دہال سے ذکالا اور چو تکہ انہوں نے میرے ساتھ نیک سلوک کیا تھا اس کئے ان کو دوز خ کے ادپری بعنی پایاب جصے میں مینیاد اگر ا

سر داران قریش کو آخروفت ابوطالب کی وصیتیں .....ایک روایت ہے کہ جب ابوطالب کا آخری وفت آ پنچاتوان کے پاس قریش کے تمام بڑے بڑے سر دار جمع ہو مجے اور ابوطالب نے ان کو صیتیں اور نفیحتیں کیں ان جی میں ہے یہ بیں کہ انہول نے کہا۔

"اے گروہ قرایش ایم اللہ کی مخلوق میں بھترین لوگ اور عربوں کادل ہو۔ تم میں عزت مند ہمی ہیں اور بہادر فیاض اور خوش حال ہمی ہیں عربول میں کوئی عزت و مقام ایسا نہیں جس کو تم نے حاصل نہ کر لیااور کوئی شرف اور سر فرازی ایسی نہیں جس کو چھوڑ ویا ہو۔ اس طرح و مر ب لوگوں پر تمہیں ایک جامی فضیلت حاصل ہے اور اس کی بناء پر دوسر ب لوگ تمہارے نیاز مند ہیں۔ میں جمہیں اس گھر بعنی بیت اللہ کی تعظیم باتی رکھنے کی و صیت کر تا ہوں کیو فکد اس میں پرور وگار کی خوشنودی چھی ہے اور اس میں ذندگی کی سرباندی پوشیدہ ہے دشتے و ارد ل کی بیشہ خبر گیری کرتے رہنائن سے بھی لا پر دائی نہ کرتا کیو فکد اس میں مسرت اور او لادکی کشرت و برکت کاراز ہے سرکشی اور شورہ پشتی سے ہمیشہ دور رہتا کیو فکہ تم سے پہلی قویس اس کے بیچہ میں ہلاک و برباد ہوئی ہیں بلا نے والے کی آواز پر لبیک کمنا اور سائل اور بانگے والے کو بھی بایوس نہ کرنا کیو فکد اس بیس زندگی اور موت کی عزت ہے۔ ہمیشہ سے پائی اور امانت داری کو اپناد ستورینا ہے رکھنا کیو فکہ ان بی خونیوں سے بوے لوگوں کے دلوں عزت ہے۔ ہمیشہ سے پائی اور امانت داری کو اپناد ستورینا ہے رکھنا کیو فکہ ان بی خونیوں سے بوے لوگوں کے دلوں کارت ہوں ہے بیٹ سے بیٹ سے بیشہ سے پائی اور امانت داری کو اپناد ستورینا ہے رکھنا کیو فکہ ان بی خونیوں سے بوے لوگوں کے دلوں کے دلوں

یں آدی کی محبت اور عوام کے دلول میں عزت پیدا ہوتی ہے۔ میں حمیس محمد ﷺ کے ساتھ بھلائی اور عیک سلوک کرنے کی وصیت کر تاہوں کیونکہ وہ قریش میں سب سے بڑے الین ہیں عربوں میں سب سے زیادہ ہے اور ان تمام خوبیوں کے مالک ہیں جن کی میں تبہیں وصیت کر رہا ہوں وہ ایک ایبا پیغام لے کر آئے ہیں جس کو ولوں نے قبول کر لیا ہے لیکن و مشنی کی وجہ سے زبانوں نے انکار کر دیا ہے۔ خدا کی قسم ایبا لگتاہے جیسے میں مستقبل میں و کیور باہوں کہ عرب کے چور اور لئیرے نیز توکار اور اچھے لوگ اور کر ورب ہیں لوگ جو ق ورجو ق ان کی آواز پر لبیک کہ رہ ہے ہیں اور ان کے پیغام کو قبول کر کے ان کی بات کو او نیچا کر رہ ہیں۔ وہ لوگ موت کی تخیوں میں کو دکر انہیں گلے لگا رہ ہیں۔ وہ لوگ اختیار اور عزت والے ہوگئے۔ آج کے عظیم اور مرتب خیوں میں وہ خانم کو سب سے زیادہ ضرورت مند اور محتاج ہیں گئے۔ جو آج محمد سے بہت دور ہیں کل وہ ان کے ہمدم و دالے لوگ کل سب سے زیادہ ضرورت مند اور محتاج ہیں گئے۔ جو آج محمد سے بہت دور ہیں کل وہ ان کے ہمدم و الے لوگ کل سب سے زیادہ ضرورت مند اور محتاج ہیں گئے۔ جو آج محمد سے بہت دور ہیں کل وہ ان کے ہمدم و اسلے ہوگئے۔ عرب نے آئی محبت دخیر خواہی کے ساتھ اپی باگ ڈور ان کو دیدی۔ اس لئے اے گروہ قریش بیت کی میا مور سے انہوں کے ہیں ہیں جا کہ اور ان کے سید چھراسے ہیں جو کے ساتھ اپنی میں جا دور میں تی میات کی ہما تھ اپنی وہ در دگار بن جاد۔ خدا کی قسم ان کے سید چھراسے بیر چلے اور دیر سے دار میں ماصل کرنے میں تم پیش پیش بیت رہا!

ابو طالب کی طرف ہے بنی مطلب کو قبول حق کی وصیت .....ایک روایت میں ہے کہ جب ابو طالب کا خبر وفت آپنجا توانہوں نے بنی مطلب کوبلایالوران سے کہا۔

"تم نے محد ہے جو کچھ سنااور اس پر عمل کیا تواس میں ہمیشہ تمہارے لئے خیر ہوگی۔اس لئے ان کی پیروی کرواور بھلائی حاصل کرو۔"

ابوطالب کے بعد آنخضرت علیہ کوایڈ ارسانیوں میں شدت ..... مگر ابوطالب کے انقال کے بعد آپ طالب کے انقال کے بعد آپ کو قرایش نیس تھیں یہاں تک کہ ایک قرایش فریش میں دو قرایش نیس تھیں یہاں تک کہ ایک قرایش فریش میر رہے ہے۔ آپ کی شریر نے آپ کے سر مبارک پر کوڑا ڈال دیا آپ ای حال میں اپنے گھر میں تشریف لے مجھے۔ آپ کی صاحبزادی میہ حالت دیکھ کرایک دم آپ کے ہاں آمیں دور دتی جاتی تھیں اور کوڑا صاف کرتی جاتی تھیں۔ اس دقت آنخضرت علیہ ان سے یہ فرمارے تھے۔

"نەرورنەروبىنى داللەتغالى تىمارى باپ كى حفاظت فرمانے والا ہے۔" آپ فرماتے تھے۔ "ابوطالی كى موت تك قرایش بھى مجھ سے اتنا برامعاملہ نہیں كرسكے۔"

ابوطالب کی باد ..... آنخضرت ﷺ کو قرایش نے جو تکلیفیں پہنچائیں ان میں سے پچھ کا بیان گزر چکا ہے اور پچھ داقعات آگے ذکر ہوں گے۔

آنخضرت ﷺ نے ابوطالب کے انقال کے بعد جعب دیکھاکہ کفار قریش ہر طرف سے آپ پرچڑھ دوڑے ہیں تو آپ نے حسرت سے ابوطالب کویاد کرتے ہوئے فرمایا۔ "اے جیاکتنی جلد جھے احساس ہو گیا کہ میں آپ کو کھوچکا ہوں۔"

<u>ابولہب کا جذبہ اور 'آنخضرت علی حفاظت کا عن ہے۔۔۔۔۔ ب</u>ابولہب کواس بات کا پیتہ چلا تووہ آنخضرت علی کے پاس آیادر آپ کی حفاظت و حمایت کرنے کا علان کیااور کہا۔

"اے محر اجو تم جاہتے ہووہ کرتے رہو اور ابوطالب کی زندگی میں جو کھے کررے تے اس کوجاری

ر کھو۔ لات وعزی کی متم میری زندگی تک تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھاکر بھی نہیں دیکھ سکتا۔" اس کے بعد ایک روز ابن عبطلہ نے آنخضرت علیہ کو گالیال دیں۔ یہ وہی مخص ہے جس کا ذکر آنخضرت علیہ کا غراق اڑانے والوں میں گزراہے۔ غرض اس نے آنخضریت علیہ کو گالیال دیں تو ابو لہب نے اس کو مارا۔ وہ وہال سے یہ جیختا ہوا بھاگا۔

"اے گروہ قرلیش!ابو عقبہ بینی ابولہب بھی ہے دین ہو گیا۔" یہ سنتے ہی قرلیش!بولہب کے پاس جمع ہو گئے اور اس سے بولیہ "تم نے بھی عبدالمطلب کادین چھوڑ دیا۔ ایک روایت کے لفظ ریبیں کہ تم بھی ہے دین ہو گئے۔" ابولہب نے کھا۔

"میں نے اپنادین نمیں چھوڑ ابلکہ میں اپنے بھتیج کی حفاظت کرنے لگاہوں تاکہ وہ جو کچھ کرنا چاہتا آگئے۔ ایک مشرک کی شاطر اننہ جالے .....اس پر قریش نے کما کہ پھر تو تم بہت اچھا اور نیک کام کررہے ہو کہ رشتہ داروں کاحق اداکررہے ہو۔ اس کے بعد پچھ عرصہ اس طرح گزر گیا کہ ابولسب کی حمایت کی وجہ ہے کوئی شخص آپ کی طرف نظر بھر کر نمیں دیکھ سکا کیونکہ سب کے دلوں میں ابولسب کا خوف اور ہیبت جھی ہوئی محقی۔ آخرا یک دن ابوجمل اور حقبہ ابن معیط ابولسب کے پاس آئے اور اس ہوئے۔

''کیا تہیں تمہارے بھیجے نے یہ بھی مثلایا کہ مرنے کے بعد تمہارے باپ کا ٹھکانہ کیا ہے۔وہ کہتا ہے کہ تمہار ایاب جنم میں ہے۔''

ال برابولهب نے انخضرت علیہ سے بوجھا۔

" محر أكيا عبد المطلب جنم من والع جائي مح ؟ آب ن فرمايا-

"ہاں۔اور جو مختص بھی اس دین پر مرے گاجس پر عبدالمطلب مرے ہیں وہ جنم میں داخل ہوگا۔" آنخضرت علیہ کی حفاظت سے وست کشی .....ابولہب نے گڑ کر کہا۔

میں تود شخوں سے تمارا بچاؤ کرتا ہوں اور تم یہ کتے ہوکہ عبدالمطلب جنم میں داخل ہوں ہے۔ "
اس کے بعد ابولسب اور دوسرے تمام قریش آنخضرت ﷺ کے سخت دشمن بن محکے۔ ایک روایت کے الفاظ اس طرح میں کہ ابولہب نے آنخضرت ﷺ سے پوچھا کہ عبدالمطلب کا ٹھکانہ کمال ہے! آپ نے فرمایا۔"جمال ان کی قوم کا ٹھکانہ کمال ہے! آپ نے فرمایا۔"جمال ان کی قوم کا ٹھکانہ ہے۔"

ابولهب ميرس كرابوجهل اور عقبه كے ياس آيااوران سے كہنے لگانہ

"میں نے محمہ سے بیہ بات یو میچی تنفی اس نے کہاہے کہ عبدالمطلب کا ٹھکانہ وہی ہے جو ان کی قوم کا ہے۔ ان دونوں نے کہا۔

يمكروه كتاب كه عبدالمطلب جنم مين بين."

اب ابولهب بھر آپ کے پاس آیااور بولاکہ کیا حبد المطلب جنم میں ڈائے جا کیں ہے۔ تب آپ نے فرملا۔ "بال۔"

تمریمال میہ بات واضح رہے کہ عبدالمطلب اہل فترت میں سے ہیں جن کے بارے میں تفصیلی بحث گزشتہ کلام میں گزر چکی ہے۔واللہ اعلم۔

باب سی و کیم (۳۱)

## ر سول الله علية كي طا نف كوروا نكي

اس سبتی کانام طاکف اس نئے پڑا کہ حضر موت کے ایک مخص نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میال آکر قیام کیا۔ پھراس نے اپنے گھر والول ہے کہا۔

ر میں ہمیں بہاں ایک دیوار تغییر نہ کردوں جو تمہاری اس بہتی کو ہر طرف ہے تھیر کر اس کی محافظ "کیا میں یہال ایک دیوار تغییر نہ کردوں جو تمہاری اس بہتی کو ہر طرف ہے تھیر کر اس کی محافظ سام نہا "

طائف کے معتی چو کیدار اور بگہبان کے ہی ہیں اس لئے اس بستی کو طائف کہا جانے لگا۔ بعض مور خوں نے اس نام کادومر اسبب ہتلایا ہے۔

ابوطالب کے انقال کے بعد قریش آنخضرت بھٹے کو ہوی ذہروست تکلیفیں پنچانے کے کہ اب انہیں کی کاڈر نہیں رہ گیا تھا۔ آخر قریش کی ان مسلسل اور ذہروست ایڈار سانیوں اور خاص طور پر ابولہب کی شرار توں اور اس کی بیوی کی جس کو قر آن میں حمالہ الحطب کنا گیا جو اور تذکیل ہے آنخضرت ہے اس قدر پر بیٹان افسر دہ خاطر اور تنگ دل ہوگئے کہ آپ ایک روز کے سے نکل کر طاکف کوروانہ ہوگئے۔

م بیٹان افسر دہ خاطر اور تنگ دل ہوگئے کہ آپ ایک روز کے سے نکل کر طاکف کوروانہ ہوگئے۔

م بیٹان افسر دہ خاطر اور تنگ دل ہوگئے کہ آپ ایک روز کے سے نگل کر طاکف کوروانہ ہوگئے۔

م بیٹان افسر دہ خاصرت تا ہے انتقال کے بعد ایک روز میں نے دوایت ہے کہ ابوطالب کے انتقال کے بعد ایک روز میں نے دیکھا کہ قریش کے لوگ آنخضرت تا ہے کہ پکڑے ہوئے میں اور ہر شخص آپ کو اپنی طرف کی تی ہوئے ہیں اور ہر شخص آپ کو اپنی طرف کھنے کر ہا ہے ساتھ بی دولوگ کہتے جاتے تھے۔

یہ توبی توہے جس نے ہمارے استے سارے معبودول کو ایک معبود بناویا ہے۔"
حضرت علیٰ کہتے ہیں کہ خدا کی قتم آپ کو اس حالت میں دیکھ کر ہم میں سے حضرت ابو نبر ایک دم ترپ
کراس بھیڑ میں تھس گئے وہ کسی کو مار کر ہٹاتے تھے اور کسی کو دھکیل کر آپ سے دور کرتے تھے اور کہتے جاتے تھے۔
"کیا تم اس مخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میر ارب اللہ ہے!"
سکے سے باہر حمایت کی تلاش ۔۔۔۔ آخضرت علیہ شوال ۱۰ نبوی میں طائف تشریف لے گئے تھے اس

سفر میں آپ تنہا ہی تھے۔ مگر ایک تول یہ سبھی ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے غلام زید ابن حاریۃ بھی تھے طائف میں مشہور قبیلہ ثقیف کے طائف میں مشہور قبیلہ ثقیف کے دہوں تھے کہ تبیلہ تقیف کے دلوں میں مشہور قبیلہ تقیف کے دلوں میں بھی اسلام کیلئے بچھ گنجائش ہے یا نہیں آپ اس امید میں گئے تھے کہ ممکن ہے یہ لوگ مسلمان ہوجائیں اور اسلام کو بھیلانے کے کام میں و شمنوں اور مخالفوں کے مقابلے میں آپ کی تمایت اور حفاظت کریں۔

كتاب امتاع ميں ہے كه اس كى وجہ يہ تھى كه طائف كے لوگ آپ نے نانهال والے تھے۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ رسول اللہ ﷺ پریشانی افسر دہ خاطری اور تنگ دلی کے دفت طا کف تشریف لے گئے تھے اس لئے اللہ تعالی نے طا کف کو مکے دالوں میں ہر اس شخص کے لئے جو تنگ دل اور پریشان خاطر ہو۔ سکون اور اطمینان کی جگہ بناویا۔

ایک اور کتاب میں ہے کہ اس میں کوئی جیرائی کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے بھے کے مسلمانوں کے لئے طاکف کو قیامت تک کے لئے سکون و آرام کی جگہ بتادیا۔ لبذااب سے امت کے لئے راحت کی جگہ اور ہر پر بیانی اور غم میں پر سکون بناہ گاہ ہے۔ اللہ تعالی نے پہلے زمانے کے لوگوں کے وقت سے بھی و ستورر کھا ہے اور خدا کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ طاکف نے متعلق سے بات قابل غورہے۔

طا کف میں سر واران تھیف ہے تاکام گفتگو ..... غرض جب رسول اللہ ﷺ طا گف بنی تو آپ نے سب ہے پہلے قبیلہ تھیف ہے تاکام گفتگو ..... غرض جب رسول اللہ ﷺ طا گف بنی تو آپ نے سب ہے پہلے قبیلہ تھیف کے سر داردں اور معزز لوگوں کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ یہ تین بھائی تھے ایک عبد یالیل جس کانام کنانہ تھا۔ اسکے مسلمان ہونے نہ ہونے کے متعلق بچھ پیتہ نہیں ہے۔ دوسرااس کا بھائی مسعود تھا جس کانام عبد کاال تھااس کے اسلام کے متعلق بھی کوئی پیتہ نہیں چلتا۔ اور تیسرا حبیب تھااس کے بارے میں علامہ ذہبی نے لکھاہے کہ اس کے صحابی ہونے میں بھی شبہ نے یہ تینوں عمر دابن عمبر ابن عوف ثقفی کے بیٹے تھے۔ سر داران تھیف کا گستا خانہ جو اب .... آنخضرت تھا ان ان مینوں کے پاس جاکر بیٹھے اور جس مقصدے تشر یف لائے تھے اس کے بارے میں آپ نے ان سے گفتگو فرمائی یعنی اسلام کے متعلق ان کی جایت حاصل کرنے اور آنخضرت تھا ہے کہ خانیاف کاناکر تا تھا لیے پر آپ کاساتھ دینے کے متعلق بات چیت فرمائی۔ یہ من کر نے اور آنکو کرایا کرتا تھا کہ لگا۔

دوسر ابولا۔

"كياحمهيس بى خدانے بيجاب!"؟

· "تمهارے سواخد اکور سول بنانے کے لئے کوئی اور نہیں ملتا تھا!"

تيرے نے کما

.. "خدا کی تشم میں تم ہے کوئی بات چیت نہیں کروں گا کیونکہ جیسا کہ تم کہتے ہواگر تم واقعی خدا کے رسول ہو تو تمہارے ساتھ سوال جواب اور بحث کرنا بہت خطر ناک یعنی ہلاکت کی بات ہے (کیونکہ نبی کے ساتھ کھٹے چتی کرنا تباہی کو وعوت دیئے کے برابرہے)اور اگر تم نبی نہیں ہو بلکہ اللہ تعالی پر جھوٹ باندھ رہے ہو تو تم جیسے آدی ہے گفتگوزیبا نہیں ہے۔"

بنی نقیف کاشر مناک برتاؤ ..... آنخفرت ﷺ ان لوگوں کے جوابات بن کربی ثقیف سے مایوی ہوگئے آپ دہاں سے اٹھے اور چلتے ہوئے ان سے فرمانے لگے کہ میرے یناں آنے کو کسی پر ظاہر مت کرتا۔ کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی قوم یعنی قرایش کو آپ کے طائف آنے کا حال معلوم ہو کیونکہ اس سے دامیس کے بعد آپ کے لئے اور ذیادہ مشکلات پیدا: وجاتیں۔

ان جنول نے آن خضرت ملا ہے کہا کہ جمال تمہیں ٹھکانہ ٹل سکے چلے جاؤ گر جمادے شر سے لکل جاؤ۔ اس کے بعدان جنول نے اپنے یمال کے اوباش لوگ اور اپنے غلام آپ کے جیجے لگاد یے جو آپ کے چیجے آپ کو گالیال دیے اور چینے ہوئے جو کے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے چاروں طرف لوگ جمع ہو گئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے چاروں طرف لوگ جمع ہو گئے اور راستوں میں بھی دونوں طرف لوگوں کا جوم لگ گیاجو آپ کے وہاں سے گزر نے کا انتظار کر دہا تھا جب آپ خضرت چھنے ان صفول کے در میان سے گزرے تولوگوں نے آپ پر پھر برسانے شروع کرو یے یمال تک کہ آپ جو بھی قدم اٹھاتے تواس پر لوگ پھر مارتے اور آپ کے پاؤل کو کہتے یمال تک کہ آپ کے دونوں جی خون سے تر بتر ہوگئے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ جیں کہ آپ کے استاذ خم آپ کے دونوں جو تے خون سے کو دونوں جو تے خون

آ تخضرت عظام پر پھرول کی بارش ..... یمال سے گزرتے ہوئے آپ پر مسلسل پھر مارے جارہے تھے آپ کے جب بھی کوئی پھر لگنا تو آپ تکلیف سے بے چین ہو کر زمین پر بیٹھ جائے۔ اس پر یہ اوباش لوگ آپ کے بازدؤل میں ہاتھ ڈال کر آپ کو اٹھاد ہے۔ اور پھر جیسے ہی آپ چلنے کے لئے قدم برحاتے پھر پھر برسنے شروع ہوجاتے ساتھ ہی دہ لوگ آپ پر جنتے اور قبقے لگاتے جاتے تھے۔

اوھر حضرت زید ابن حاریثہ۔ لیخن اس روایت کی بنیاد پر جس میں ہے کہ وہ آنخضرت ﷺ کے ساتھ تھے آپ کو بچانے کے لئے خود سامنے آجائے تھے جس سے ان کے استے ذخم آئے کہ ان کاسر کئی جگہ سے بھٹ م

ایک باغ میں بناہ ..... آخر خدا خدا کر کے جب ان اوباشوں سے آنخضرت بھاتھ کوچھ کار اہ طاتو آپ تی ثقیف کے باغوں میں سے آیک باغ میں چلے گئے اس وقت آپ کے دونوں پیر لہولمان ہور ہے تھے۔ آپ یمال باغ میں آکر ایک در خت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ یہ ایک اگور کی بمال (یعن مے پر پڑھی ہوئی تھی) اس کو یمال حبلہ کما گیا کہ در خت کے سمتی حاملہ عورت کے ہیں۔ در خت کو حبلہ اس لئے کما گیا کہ یہ اگوردوں کو حمل کر تا یعنی اٹھا تا ہے آنخضرت بھاتھ نے حبلہ کے حبل یعنی حمل کے بیٹے اور شیریں ہونے سے پہلے بیچنے کو منع فرمایا ہے۔ اس کی ایک تفیر میں انگور کی فرو خت بھی مراولی گئی ہے۔ علامہ سیلی نے لکھا ہے کہ یہ تفیر عجیب و غریب ہولا اس کو کسی نے بھی بیان نہیں کیا۔ آنخضرت بھی نے انگور کے در خت یعنی نمل کو کرم کمنے سے منع فرمایا ہوتا اس کو کسی نے بھی بیان نہیں کیا۔ آنخضرت بھی نے انگور کے در خت یعنی نمل کو کرم کمنے سے منع فرمایا ہوتا آپ کا ارشادے کہ انگور کو کرم کمنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ کرم (دیعی پاک اور عمدہ) تو صرف مومن کادل ہوتا آپ کا ارشادے کہ انگور کو کرم کمنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ کرم (دیعی پاک اور عمدہ) تو صرف مومن کادل ہوتا

اس لئے انگور کو عنب کادر خت کہو۔ (قال) عنب بینی انگور کو کرم کننے کی ممانعت کا سبب یہ ہے کہ اس در خت بینی بیل کے پیل سے شراب بنائی جاتی ہے اور اس کووہ عمدہ اور پاک چیز سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے لفظ کرم بینی پاکی اور عمر گی کے لفظ سے اس کانام رکھا۔

 گالیال دیتے اور جلاتے ہوئے آپ کے پیچھے چلے جس سے دہاں لوگوں کا جنوم ہو گیا یمال تک کہ آپ نے ایک باغ میں تھس کر بناہ لی جو عقبہ اور شیبہ کا باغ تھا۔ یہ دونوں بھائی ربیعہ کے بیٹے تھے چنانچہ جب آپ باغ میں داخل ہو گئے تولوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔

الكروايت من ب كداس وقت آب في وعافرمات بوئ كما

"اے اللہ میں اپنی کمزوری و لاچاری اور بے بسی کی تجھ سے ہی فریاد کرتا ہوں۔ یاار حم الراحمین ! تو کمز درون کاساتھی ہے اور تو ہی میرارب ہے جس پر میں بھردسہ کرتا ہوں اگر بھے پر تیراغضب اور غصہ نہیں ہے تو مجھے کسی کی برداہ نہیں ہے!"

مسافر کی تواضع .....اجانک آپ نے دیکھا کہ باغ میں اس کے مالک عتبہ اور شیبہ بھی موجود ہیں انہوں نے ہیں دیکھا تھا کہ کھا تھا کہ کہ ان کو دیکھا تو آپ کو دہاں دونوں کو اللہ اور اس کے دسول سے کتنی دشمنی ہے۔ مگر جب انہوں نے آپ کو اور آپ کی تکلیف کو دیکھا توان کے دلوں میں دھم کا جذبہ پیدا ہوا انہوں نے فوراا سیے نفر انی انہوں نے قرراا سیے نفر انی علام کو لیکرا جس کا نام عداس تھا۔ ان کا شار صحابہ میں ہی ہو تاہے اور غردہ بدر کے لئے آئے تفریت ہوئے کی روائی سے سیلے ان کا انتقال ہو کمیا تھا۔ غرض ان دونوں نے نماام کو لیکار کر کہا۔

"اس ور خت ہے انگور کا آیک خوشہ تو ژواور اس کو این رکا بی میں رکھ کر اس شخص کے پاس لیے جاؤلور ان سے کھانے کی در خواست کرو۔"

اس روایت ہے اس بارے میں کوئی شبہ پیدا نہیں ہو تا کہ حضرت زید ابن حارث بھی آتخضرت تلکی ہے۔ کے ساتھ تھے آگر چیاس روایت میں صرف آتخضرت تلکی کاذکر ہے آپ کے ساتھ کسی دوسر مے میں کاذکر نہیں

غرض عداس نے علم کی تعمیل کی اورانگوروں کا خوشہ طباق میں رکھ کرآنخضرت اللہ کو چین کرے کہا کہ کھا ہے۔ کھا ہے۔ آپ نے جب بنادست مبارک نگورکھانے کیئے بڑھایا تو فرنایا ہم اللہ اس کے بعد آپ نے انگور کھائے۔ نصر الی علام کی عقبید سے سے آنخضرت اللہ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب بھی بچھ کھانے کے لئے ہم اللہ کہا کرتے تھے۔ آپ کا سب کھانے والوں کے لئے علم ہے کہ کھانے سے پہلے ہم اللہ کہا کرتے تھے۔ آپ کا سب کھانے والوں کے لئے علم ہے کہ کھانے سے پہلے ہم اللہ کہا کرتے تھے۔ آپ کا سب کھانے والوں کے لئے تا مخضرت اللہ کا حکم یہ ہے اللہ کہا کریں۔ جو تحض کھانے کے شروع میں ہم اللہ کہا کہ جی دقت یاد آئے تو وہ یوں کے۔

یسبہ اللہ اوّلہ واُحرہُ اس کے شروع اور آخر میں اللہ کانام لیتا ہوں۔ غرض عداس نے آنخضرت ﷺ کو بسم اللہ کہتے ساتواس نے آپ کے چرے پر تظر ڈالی اور خود سے

بولا۔`

"خدا کی قتم ان علاقول کے لوگ توابیا کلام شیں کرتے!" آب نے اس سے بوچھا۔ "تم کس علاقہ کے دہنے والے ہو عداس۔اور تمہارادین کیاہے۔!" اس نے کہا۔ "ميں نصر انی ہوں اور ینینوی کارہتے والا ہوں۔"

یونس کاؤکر .....نینوی میں پہلے نون پرزیرے اور دوسرے پرزبرے ادرایک قول کے مطابق دوسرے نون پر پیش ہے۔ یہ موصل کے علاقہ میں دریائے وجلہ کے کنارے ایک بستی ہے۔ آنخضرت علاقہ نے یہ سن کر عداس سے کہا۔

"توتم اس مر دصالے یونس" کے ہم وطن ہوجو متی کے بیٹے ہے!"

ابن عبالؓ کی حدیث میں ہے کہ متی یونس سے کہ متی ان کے باپ کا نام تھالیکن تاریخ تھاۃ میں ہے کہ متی ان کی والدہ کا نام تھا۔اور یہ کہ سوائے عبیلی اور یونس کے کوئی اور اپنی مال کی نسبت سے مشہور نہیں ہے۔

۔ کتاب مزیل افخفاء مین ہے کہ اس بارے میں ایک سیجے حدیث سے شبہ پیدا ہوسکتا ہے جس میں ہے کہ مجھے یونس ابن متی پر فضیلت مت دو۔ اس میں یونس کی نسبت باپ کی طرف کی گئی ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ متی ان کاباب تھامال نہیں۔

اس شبہ کاجواب یہ دیاجاتا ہے کہ یونس کے بعد ابن متی کالفظ حدیث میں صحابی کی طرف ہے داخل کیا گیاہے تاکہ یونس کا تعارف ای طرح سے ہوجائے جس طرح وہ مشہور ہیں یہ آنخضرت عظافہ کا کلام مہیں ہا اب چونکہ حدیث سے بیہ شبہ ہوتا تفاکہ باپ کی طرف نسبت کے بیہ الفاظ بھی صحابی نے آنخضرت عظافہ سے بین اس لیئے صحابی نے اس شبہ کو دور کرنے کے لئے روایت کے آخر میں خود ہی ہے بات کہہ دی کہ ان کی نسبت باپ کی طرف کی میں۔ یہاں تک کتاب مزیل الحفاء کا حوالہ ہے۔

غرض آنخضرت ﷺ کی زبان مبارک ہے یو نس ابن متی کانام من کر عداس نے کہا۔

" آپ کو یونس ابن متی کے بارے میں کیے معلوم ہوا۔خدا کی قشم جب میں نینوی سے انکلا تھا تو وہاں وس آدمی بھی ایسے نہیں تھے جو یہ جانتے رہے ہول کہ متی کون تفا۔ اس لئے آپ کو متی کے بارے میں کہال سے معلوم ہوا جبکہ آپ خود بھی ان پڑھ ہیں ادر ان پڑھ لوگول میں ہی رہتے ہیں ؟"

آ تحضرت على نے فرمایا۔

''وہ میر ہے بھائی تھے۔وہ بھی نبی تھے اور میں بھی امی بنی ہوں۔ایک روایت میں بیہ ہے کہ میں خداکا رسول ہوں اللہ تعالی نے مجھے ان کے متعلق بھی ہتلایا اور بیہ بھی ہتلایا ہے کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔''

۔ یعنی انہوں نے کس طرح قوم کو اللہ تعالی کی طرف بلایااور پھر چالیس دن بعد عذاب آنے کی خبر وی اور خودا پی قوم کو چھوڑ کروہاں سے چلے گئے تھے کیو تکہ قوم نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔

یہ بینیبروں کی عادت رہی ہے کہ جب وہ اپنی قوم کو عذاب آنے کی خبر دیدیے توخود وہاں ہے کہیں باہر چلے جاتے تھے۔ غرض جب یونس وہاں سے چلے گئے اور قوم نے ان کو کھو دیااس وفٹ اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی یعنی یونس انہیں جس بیغام کی طرف بداتے تھے اس پر ایمان لانے کی توفیق ہوئی کتاب کشاف میں ہے کہ یونس نے ان سے کہا۔

"میں تمہیں جالیس دن کی مہلت دیتا ہول۔" اس پر قوم کے لوگوں نے کہا۔ "اگر ہم نے اس دوران میں ہلاکت اور تاہی کے آخار دیکھے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔"

اس کے بعد جب پینیٹس را تیں گزر گئیں تواچانک آسان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا۔ پھر ان بادلوں میں سے دھواں نگلنے لگا جس نے نیچے آگر پوری بستی کو ڈھک لیا۔ اب لوگ گھیر ائے اور جلدی جلدی موفے ناٹ کے کپڑے اپنے اوپر لیبیٹ کر نکلے۔ انہوں نے تمام جانوروں اور مویشیوں کو بستی سے باہر نکالا۔ پھر انہوں نے عور توں اور ان کے بچوں سے علیحدہ کر دیا۔ انہوں نے تمام جانوروں کوان کے بچوں سے علیحدہ کر دیا۔ انہوں نے عور توں اوران کے بچوں انگل سر پر آگیا توانہوں نے اللّٰہ کی طرف بناہ ڈھونڈی لوگ اور بچوں سے علیحدہ کر دیا۔ آخر جب عذاب بالکل سر پر آگیا توانہوں نے اللّٰہ کی طرف بناہ ڈھونڈی لوگ اور بچرو جدا جدا تھے بلبلا نے لگے گائے اور بچھڑے علیحدہ علیحدہ ڈکار نے لگے اور بکریاں اور ان کے بچے اور ان کے بی جو جدا جدا تھے بلبلا نے لگے گائے اور بچھڑے علیحدہ علیحدہ ڈکار نے لگے اور کہریاں اور ان کے بی الگ الگ ایک دوسر سے کے لئے ترشیخ لگے۔ اس دفت لوگوں نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور کہا۔

"اے زندہ اور باقی رہنے والے۔ جس کے سواکوئی زندہ اور باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اے زندہ اور باقی رہنے والے تو ہی مر دول کو جِلانے والا ہے۔اے اللہ تیرے سواکوئی عبادت کے لاکق نہیں ہے۔ فضیل سے روایت ہے کہ انہوں نے بید دعاکی۔

"اے اللہ! ہمارے گناہ اور سر کشی بہت بڑھ گئی تھی۔ گر تو ہر چیزے زیادہ عظیم اور بالاترہے ہیں اے اللہ! ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ رہاجی ہے ہم سر اوار ہیں۔ "
اللہ! ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرماجو تچھ کوسر اوارہے۔ ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ فرماجی کے ہم سر اوار ہیں۔ "
تغییر کشاف میں ہے کہ انہوں نے چالیس رات تک گرید وزاری کی۔ اللہ تعالی جانتا تھا کہ وہ سچائی اور خلوص کے ساتھ و عاکر رہے ہیں اس لئے اس نے ان کی تو بہ قبول فرماکر ان کو معاف فرمادیا اور ان سے عذاب کو دور فرمادیا جو آپ اور قوم کے در میان ایک میل کا فاصلہ ہو گیا۔ اس و قت راہ میں کوئی شخص یونس" کو ملا تو انہوں نے اس نے ان کو سارا واقعہ بتلایا کہ کس طرح قوم ان کے جانے کے بعد

پھیجائی۔ گریونس ٹے فرمایا کہ میں اب اس قوم کے پاس دایس نہیں جاؤں گا جس کے سامنے میں جھوٹا ہو گیا ہوں (لیعنی ان پر عذاب نہ آیا) اس دفت کی شر نیعت میں قبل کی سزاموت تھی۔اس کے بعد یونس آپنی قوم ہے ناراض ہوکر چل دیئے (لیعنی اللہ تعالی ہے اجازت لئے بغیر چل دیئے ادریہ سمجھے کہ اللہ تعالی ان پر اپنی پکڑ نمیں کرے گا۔ادران کو سنگی اور غم میں نہیں ڈالے گا چنانچہ قر آن پاک کی آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔

وَ ذَا النَّوْنَ إِذْذَهَ مِنَ مُغَاصِبًا فَظَقَ اَنْ لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ الخالامي بِ اسوره انبياء ع ١٦ مَبِهِ ه ترجمہ: اور مچھلی والے پینمبر یعنی یونس کا تذکرہ سیجے کہ جب وہ اپنی قوم سے خفاہو کر چل دیئے اور انہوں نے میہ

ستجھا کہ ہم ان پر اس جلے جانے میں کوئی دارو گیرنہ کریں گے۔

یونس کی آؤم کی آؤم کی توبہ دس کرم جمعہ کے دن قبول ہوئی بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یونس کی قوم کاعذاب دس محرم کو ٹلااور اس دن یونس مجھی کے بیٹ سے نکالے گئے چنانچہ بعض اور لوگوں نے بھی بھی کہا ہے کہ یونس محرم کو ٹلااور اس دن یونس محجھی کے بیٹ سے باہر نکالا۔ یہ قول علامہ شعبی کا ہے کہ یونس کو چاشت کے وقت میں محجھی نے تنگل تھا اور (چالیس دن بعد) عصر کے بعد کے وقت ان کو باہر نکال دیا تھا جبکہ سورج غروب ہونے کے قریب

ہونس گاواقعہ ..... تشری تا: یونس کے دافعہ کی کچھ تفصیل موقعہ کے لحاظ سے تفبیر ابن کثیر وغیرہ سے مترجم پیش کررہاہے۔ حضرت یونس خدا کے بڑے برگزیدہ نی ہتے ان کواللہ تعالی نے موصل کے علاقہ میں نینوا کی بستی میں بینجا کی بستی میں بینجیبر بناکر ظاہر فرمایا تھا۔ فقص الا نبیاء میں ہے کہ ان کی قوم کی تعداداً یک لاکھ سے اوپر تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو مسلسل اللہ تعالی کے راستے کی طرف بلایا اور حق کی دعوت دی مگر قوم ایمان نہ لائی۔

آخر یونس" اپنی قوم ہے مایوس ہو سے اور آپ نے ان کو خبر دار کیا کہ نئن دن کے اندر تم پر عذاب کے اللہ خود یونس" قوم کی سرکشی ہے بدول اور ناراض ہو کر بہتی ہے چلے گئے۔ اس کے بعد عذاب کے آثار ظاہر ہوئے اور قوم نے سمجھ لیا کہ یونس" نبی ہیں اور نبی جھوٹے شیس ہوا کرتے۔ دہ سب کے سب بدحواس اور پریشان ہو کر بہتی ہے نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے مادک اور ان کے بچوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا اور اس طرح جانور فن اور مویشیوں کو بھی ساتھ لے کر ماول کو بچوں سے الگ کر دیا۔ اسکے بعد سب نے رور و کر سچائی طرح جانور فن اور مویشیوں کو بھی ساتھ لے کر ماول کو بچوں سے الگ کر دیا۔ اسکے بعد سب نے رور و کر سچائی سے ساتھ اللہ تعالی سے ساتھ سے دور و کر سچائی سے سے دور ہوئی بھیانک صداول میں اللہ تعالی سے دوست کی بھیک ماگھ دے شے۔

آخراللہ تعالی کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے اس قوم پر سے عذاب ٹال دیا۔ چنانچہ حق تعالی کاار شاد ہے کہ عذاب کے لیان کی دعامین عذاب کے کہ عذاب کے کہ عذاب کے بعد کئی قوم کواس کی توبہ سے فائدہ خمیں پہنچاسوائے قوم یونس کے کہ ان کی دعامین عذاب کے سریر آجائے کے بعد قبول ہوئی اور اللہ تعالی نے ان کو موت تک کی مہلت دیدی۔

اوھریونس "اپی قوم کے پاس سے نکل کر سلے اور ساحل پر پہنٹے کر مسافروں کی آیک کشتی میں سوار ہوئے۔ دریائے بھی میں سنٹے کو طوفان نے گئیر لیااور کشتی غرق ہونے کے قریب ہوگئی۔ اس وقت کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ کشتی کاوزن کم کرنے کے لئے ایک آدمی کو قربانی دینی چاہئے کہ وہ سب کو پچانے کے دریامیں کو و جائے تاکہ وزن کم ہواور کشتی غرق ہونے سے بی جائے ۔ اس پر قرعہ ڈالا گیا تو ہوئی گانام نکلا۔ یونس "تیار ہوگئے گر کشتی کے لوگ آپ جیسے برزگ انسان کو اس طرح قربان کرنے پر راضی نہ ہوئے اور دوبارہ قرعہ ڈالا گیا گر تیسری باریمی قرعہ ہوئے اور دوبارہ قرعہ ڈالا گیا گر تیسری باریمی قرعہ تری کے دام نکا

اب یونس خود ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور کپڑے اتار کر دریا ہیں کو دیئے۔ حق تعالی کو اپنے پیجبری ایک کو تاہی پر آپ کو آزمائش میں ڈالنا مقصود تھا ہلاک کرنا نہیں چنانچہ بحر اختر میں ایک مجھلی کو حق تعالی کا حکم ہوا۔ وہ اسی وقت دریا کا سینہ چرتی ہوئی یونس کی طرف بڑھی اور الن کونگل گئی گر اس نے آپ کو اس طرح انگلا کہ یونس کے جسم مبادک پرنداس کے دانت سکے نہ کوئی زخم آیا اور نہ کوئی ہڈی ٹوٹی یونس کو اس مجھلی کی غذا نہیں بنایا گیا تھا بلکہ اس کے بیٹ کو ان کیلئے ایک اندھیری کو ٹھڑی کا قید خانہ بنایا گیا تھا۔ اور اسی وجہ سے آپ کو قر آن پاک میں مجھلی والے کھا کہ ان کے جسم مبادک پیغیر فرمایا گیا۔ عربی میں مجھلی والا کھا گیا۔ مجھلی والا کھا گیا۔ مجھلی والا کھا گیا۔ مجھلی والے کھا گیا۔ میں خالوں بیغی مجھلی والا کھا گیا۔ میں نہائی ہوئی جھلی والا کھا گیا۔ میں نہائی ہوئی جھلی والے کھا گیا۔ میں نہائی ہوئی جھلی والے کھا گیا۔ میں بیاں میہ بات واضی رہنی چاہئے کہ یونس کا خصہ اپنی قوم پر تھا اور یہ خیال تھا کہ اللہ تعالی آپ کی پکڑ

غرض آگے ابن کثیر میں ہے کہ مجھلی کے پیٹ کی اس اندھیری کو ٹھڑی میں پہنچ کر یونس" نے اللہ تعالی کے سامنے گریہ وزاری کی۔ یہاں ہر طرف اندھیر ہے کی حکمرانی تھی کہ اول تو مجھلی سمندر کی تربہ میں تھی جہاں ہر طرف!ندھیر ابی اندھیر اتھا۔ دوسر ہے خود مجھلی کے پیٹ کے اندر تاریکی ہی تاریکی تھی اور تیسرے ہر ظرف رات کا گھٹا ٹوپ اندھیرا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ یونس میے اس قید خانے میں ہر جانب اندھیروں ہی اندھیر دل کاراج تھا۔

یمال یونس مین سندر کی تہہ میں پڑی ہوئی کنگر اول کی آواز سن کہ وہ اللہ جل شانہ کی تشہیج میں مشغول ہیںاس آواز کو من کریونس نے خود بھی جن تعالی کی حمد و تشہیج شر دغ فرمادی۔

مجھلی کے بیٹ کی اس تک۔ تاریک کو ٹھڑی میں پینچ کر ایک دم تو «ھزت یونس یہ سمجھے کہ میں مرگیا ہول مگر پھر اسپنے بیر ہلا کر دیکھیے تو یقین ہو گیا کہ زندان ہول۔ آپ دہیں سریہ سجود ہو سے اور اللہ تعالی کے سامنے گڑ گڑائے۔

"برور دگار۔ میں اس جگہ کو تیرے حضور سجدہ کرنے کے لئے مسجد بنا تا ہوں جہاں آج ہے بہلے مہمی سمی نے سجدہ نمیں کیا ہوگا۔"

> حفرت حسن بھری کہتے ہیں کہ آپ چالیس دن تک تجھلی کے بیٹ میں دے۔ معرست حسن بھری کہتے ہیں کہ آپ چالیس دن تک تجھلی کے بیٹ میں دے۔

ابن جریر سفاس واقعہ کی تشکیل ویتے ہوئے لکھاہے کہ سمندر کی تبدیمیں پڑتے کر جب یونس نے اللہ تعالی کی تتبدیمی بڑتے کر جب یونس نے اللہ تعالی کی تتبیع کی آواز سن تو نیر الن رہ گئے۔ اس وقت وسی آئی کہ یہ سمندر کے جانوروں کی تتبیع ہے۔ اونس سنج کرتی تتبیع کی آواز فرشنوں نے سی توانہوں نے جن تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا۔ دبیں تتبیع کرتی تر وکا ورودور کی آواز فرشنوں نے سی توانہوں نے جن تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اے اللہ ایس قدر کمز وراوردور کی آواز کس کی ہے۔ ہم اس کو نہیں پہچان سکے ا

'' یہ میرے بندے بیونس کی آوازہے۔اس نے میری نافر ہانی کی جس کے نتیجہ میں مجھلی کے پبیٹ کواس کے لئے قید خانہ بناد ہاگیا۔''

(یمان نافرمانی سے مرادیونس کی یہ بھول تھی کہ وہ اللہ نعالی کا تھم آئے بغیر اپنی قوم کے پاس سے جلے آئے تھے۔مقرب اور خاص بندول کی اتن سی چوک بھی گوارا نہیں ہوتی۔اس لئے بونس کو اس بات پر آزمائش میں ڈالا گیادر نہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں ان سے نافرمانی عرز دنہیں ہوتی )

غرض بيرس كر قرشتول تيونس كي سفارش كي أور كما

"بارالها(ایه تیرے فرمانبر داربندول میں سے بین اور ان کے نیک اعمال بر ذفت آسانوں پر چنچے رہے

یں۔ حق تعالی نے فرشنوں کی سفارش قبول فرمالی اور اسی وقت مجھلی کو تھم دیا کہ ان کو کنارے پر جاکر ا**گل** و ب (چنانچہ مچھلی نے آپ کو کنارے پر آکر اسپے ہیٹ سے باہر نکال دیا۔ تشر ترکختم این کثیر پ**ارہ 17 سورہ انبیاء** ریاج دوم۔ مرتب)

ایک روایت میں ہے کہ جننے عرصہ تک یونس مجھلی کے پیٹ میں رہے مجھلی نے کوئی چیز نہیں کھائی تاکہ آپ کو تکلیف: ہو۔ علامہ سمدی نے کہا ہے کہ آپ چالیس دن تک مجھلی کے پیٹ میں رہے۔ جعفر صادق کہتے ہیں کہ سامت دن رہے اور قبادہ کہتے ہیں کہ تین دن رہے۔

علامہ طلبی نے یونس کے کشتی سے نطلنے کاجو واقعہ بیان کیاہے وہ اس طرح ہے کہ مجھل کے پید میں جانے ہے۔ میں جانے ہے ا جانے سے پہلے یونس کے نماتھ ہے واقعہ چین آیا تھا کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر سےلے اور ایک کشتی میں سوار ہو کر سےلے ممر کشتی جے سمندر میں رک می اس پر یونس نے دوسرے مسافروں سے کہا۔

سر من سندویں رت کی ں چریوں سے دوسر سے مسامروں سے بھاگا ہوا ہے یہ سنتی اس وقت تک نہیں چلے گی " تمہارے ساتھ ایک ایسا بندہ ہے جوا ہے رب ہے بھاگا ہوا ہے یہ سنتی اس وقت تک نہیں چلے گی جب تک کہ تم اس بندے کو سمندر میں نہیں ڈال دوئے۔"

یہ بات انسوں نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہی۔ کمشتی والول نے کہا۔ "اے خدا کے بی اہم آپ کوہر گز سمندر میں نمیں گرا کیں گے۔"

اس پر یونس نے فرملیا کہ بھر قرعہ ڈال لوجس کا نام نکلے اس کوسمندر میں ڈال دو۔اس پر تنین مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی مگر تینوں دفعہ ان بی کا نام نکلا۔ آخر لو گول نے ان کوسمندر میں ڈال دیا جس کے بعد ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا۔

ایک قول ہے ہے کہ بیہ بات تحشق کے ملاحوں میں سے ایک نے کئی تھی کہ تمہادے ساتھ اپنے رب سے بھاگا ہواایک بندہ ہے بھر جب قرعہ ڈالا ممیااوڑ نتیوں دفعہ یونس کا نام نکلا توانہوں نے خود ہی اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دیا۔

اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یونس کو مجھلی کے نکلنے سے پہلے نبوت در سالت مل پکی تھی گر ایک قول سے ہے کہ مجھلی کے اگل دینے کے بعد ان کور سالت ملی تھی۔ مگر ظاہر ہے اس قول میں سے اشکال ہوتا ہے کہ اگر مجھلی کے نگلنے سے پہلے ان کور سالت و نبوت نہیں ملی تھی تو انہوں نے کمیے اپنی قوم کو تیلیج کی اور کہیے ان کو خدا کے عذاب کی خبر دی۔

اولوالعزم پیغیر .....حضرت وہب ابن منبتہ ہے روایت ہے کہ ان سے یونس میں یارے میں یو چھاگیا تو انہول نے کہا۔

"وہ ایک مروصالی متے وہ خلقی طور پر بہت کر در تھے جب ان پر نبوت کا بوجھ پڑا تو وہ اس کے نیچے دب گئے انہوں نے اس بوجھ پڑا تو وہ اس کے نیچے دب گئے انہوں نے اس بوجھ کو اتار دیا اور وہال سے فرار ہوئے۔ (ی) یہ بات پیچے بیان ہو چک ہے کہ نبوت کا بڑا زبر دست بوجھ ہو تاہے جس کو صرف اولوالعزم پیغر ہی برداشت کر سکتے ہیں ان اوالا لعزم پیغیبروں میں معزرت نوح مصلیٰ مصلیٰ تھے۔ فوح مصرت ہود معزرت ابراہیم اور مصرف تھے۔

حضرت نوح کواوالعزم پینمبر کھنے کی دجہ الناکا اپنی قوم سے یہ ارشاد ہے جس کو قر آن پاک میں ذکر کیا ماہے۔

باذ قال لِقَوْمِهِ بِها فَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُوعَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيزِي بِايَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوْكُلْتُ فَاجْمِعُوا الْمَرَ وَهُمْ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيزِي بِايَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوْكُونَ الابيبِ السوره يونس ٤ كَامَيْكِهُ وَصَدَّرَجَمَه : جَبَكُه انهول نِ إِنِي قوم سے قرمایا كه اے میر كی قوم اگر تم كو میر ار بهنا (یعنی وعظ گوئی كی حالت مِس) لور احكام خداو ندى كی نصیحت كرنا بحارى لور ناگوار معلوم ہو تا ہے تو میر اتو خدائی پر بھروسہ ہے تو تم میر سے ضرر پہنچانے کے متعلق اپنی تدبیر جو بچھ كر سكومعہ اپنے شركاء لینی بتوں کے پختہ كرلو پھر تمہارى وہ تدبیر تمہارى گفتن لورول تنگی كاباعث نہ ہونا چاہئے پھر میر ہے ساتھ جو بچھ كرنا ہے كر گزراور مجھ كواصلام ملت نہ دو۔ تشریخ سکومی نے تعلق ہے کہ تعلق اپنی تدبیر میں حضرت تھانوئ نے تکھاہے كہ تشریخ کے متعلق میں جو بچھ تدبیر کے وفیل کے فیصلے کہ تعین اکثر خفیہ تدبیر ہے طبیعت گھٹا كرتی ہے سوخفیہ تدبیر کی ضرورت نہیں جو بچھ تدبیر كرودل كھول لیمن اکثر خفیہ تدبیر سے طبیعت گھٹا كرتی ہے سوخفیہ تدبیر کی ضرورت نہیں جو بچھ تدبیر كرودل كھول

کراعلانیہ کردمیر انہ لحاظیاں کرداور نہ میرے چلے جانے نکل جانے کااندیشہ کرو کیونکہ اتنے آد میوں کے پہرے میں سے ایک آدمی کا مکمل جانا بھی مستبعد ہے۔ پھراخفاء کی کیاضر درت ہے۔ تشر تک ختم۔ مرتب) ای طرح ہود 'کا یہ ارشاد ہے جوان کے الوالعزم پنیمبر ہونے کی دلیل ہے اور جس کو قر آن پاک میں ذکر فریلا گیا ہے۔

فَالَ اِنِيَ أُشْهِدُ اللهُ وَ الشَّهَدُ وَا أَنِي بَرِئَ أَيْنَا تُشْرِكُونَ مِنْ كُوْنِهِ فَكِيَدُونِي جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ المُنطِقِ ١٤ اللهِ وَ الشَّهَدُ وَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَعَ ٣

ترجمہ: ہود" نے فرمایا کہ میں علی الاعلان اللہ کو گواہ کر تا ہول اور تم بھی من لولور گواہ رہو کہ میں ان چیزوں سے بالنگل بیزار ہول جن کو تم خدا کے سوائر یک عبادت قرار دیتے ہو سو تم اوروہ سب مل کر میرے ساتھ ہر طرح کا داؤگھات کرلو پھر ذراجھ کو مہلت نہ دو۔

ای طرح حضرت ابراہیم " کے الوالعزم پیغمیر ہونے کی دلیل میں ان کااوران پرایمان لانے والوں کا بیہ قول ہے جو قر آن پاک میں بیان ہوا ہے۔

إِذْ قَالُوْا لِقَوْ مِهِمْ انَّا بُرَءْ وَ امِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَاوَ بَيْنَكُمُ الْعَدَ اوَ أَوَ الْبَعْضَاءُ أَبَدُا خَتْيُ تُوْ اللَّهِ وَحَدَّهُ اللَّهِ وَحَدَّهُ اللَّهِ وَحَدَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَحَدَّهُ اللَّهِ يَهِ ٢٨ سوره مُحْمَّدُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَحَدَّهُ اللَّهِ وَحَدَّهُ اللَّهِ يَهِ عَلَيْهِ وَعَدَّهُ اللَّهِ وَعَدَّهُ اللَّهِ وَعَدَّهُ اللَّهِ وَعَدَّهُ اللَّهِ وَعَدَّهُ اللَّهِ وَعَدَّهُ اللَّهِ وَعَدَّهُ اللَّهُ وَعَدَّهُ اللَّهُ وَعَدَّهُ اللَّهِ وَعَدَّهُ اللَّهُ وَعَدَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَعَدَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ترجمہ: جبکہ ان سب نے اپنی قوم ہے کہہ دیا کہ ہم تم ہے اور جن کو تم اللہ کے سوامعبود سمجھتے ہوان ہے بیز اربیں ہم تمہارے منکر بیں اور ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لئے عداوت ادر بعض زیادہ ظاہر ہو گیاجب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔

ای طرح آتخضرت علی کے بارے میں حق تعالی کابیرار شاد ہے۔

فَاصِبِرْ كَمَا صَبَرَاً وْلُوْا لَعَزَمْ مِنَ الرَّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمَّ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يُوْوَنَ مَايُوْ عَدُوْنَ لَمْ يَلْبَقُوا إِلَّا سَاعَهُ مِنَ النَّهَا إِلَّا سَاعَهُ مِنَ النَّهَا إِلَا سَاعَهُ مِنَ النَّهَا إِلَا سَاعَهُ مِنَ النَّهَا إِلَّا سَاعَهُ مِنَ النَّهَا إِلَّا سَاعَهُ مِنَ النَّهَا إِلَّا سَاعَهُ مِنَ النَّهَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمہ: تو آپ صبر کیجئے جیسے اور ہمت والے پیغیبر ول نے صبر کیا تھااور ان لوگول کے لئے انتقام المی کی جلدی نہ سیجئے اور جس روزیہ لوگ اس چیز کود کیھیں گے جس کاان سے دعدہ کیاجا تاہے تو گویایہ لوگ ون بھر میں ایک گھڑی رہے ہیں۔ گھڑی رہے ہیں۔

تشریخ .....ادالوالعزم کے متعلق حضرت تفانویؒ نے اس آیت کی تفییر میں بیہ لکھاہے کہ زیر العدد مختفدہ نے سند کے اس ایسا کی تفییر میں ایسا کے اس کا معدد اسلام میں میں اور اس

اوالوالعزم سے محققین نے سب پیٹیسر مراو لئے ہیں کیونکہ سب کااہل عزم اور اہل ہمت ہونا ظاہر ہے اور من الرسل میں کلمہ من بیازیہ ہے اور چونکہ حسب ارشاد فضلنا بعضهم علی بعض اس صفت میں بعض رسل علیم الصلوہ والسلام اور وں سے بروھے ہوئے ہیں اس بناء پر یہ لقب بعض رسل کا بھی مشہور ہو گیا ہے جیسا کہ اعلام غالبہ میں ہو تا ہے۔حوالہ تفسیر بیان القر آن تشر سے ختم۔از مرتب)

اس در میانی تفصیل کے بعد پھر اصل داقعہ بیان کرتے ہیں جو آنخضرت ﷺ اور عداس غلام کے در میان گفتگو کا تفاد جب آنخضرت ﷺ اور عداس غلام کے در میان گفتگو کا تفاہ جب آنخضرت ﷺ نے عداس کو بتلایا کہ یونس ابن متی بھی نبی ہول تقی اور میں بھی نبی ہول تقی اس ایک دم آنخضرت ﷺ کے قریب پہنچا ورآپ کے سر مبارک اور ہاتھوں پیروں کو بوے دیے لگا۔ عداس کی عقیدت پر عتبہ وشیبہ کی جبرت سے عنبہ اور شیبہ جو باغ کے مالک تصاور دور کھڑے ہوئے یہ سب کچھ ویکھ رہے تھے انہوں نے عداس کو آنخضرت ﷺ کے قدم کیتے ہوئے دیکھا توان میں ہے ایک دوسرے سے کہنے لگا۔

"تمهارے غلام كو تواس مخف نے تم سے كھوديا۔"

اس کے بعد جب عداس ان کے پاس آیا توان میں سے ایک نے اس سے پوچھا۔ " تیر اناس ہو۔ مجھے کیا ہو گیا تھا کہ تواس شخص کا سراور ہاتھ پیرچو منے لگا تھا۔"

عداسنے کما۔

"میرے آقا۔اس مخص سے بہترانسان روئے نہیں پر نہیں ہوساتا۔اس نے مجھے الی بات ہتلائی جس کونبی کے سواکوئی نہیں ہتلاسکتا۔"

اس يرعتبه ماشيبه نے كما۔

" تیز ابراہو۔ تواہیے دین سے ہر گزمت پھر جانا۔ "

ا قول۔مولف کہتے ہیں: ایک روایت میں یوں ہے کہ ان دونوں نے عداس سے کہا۔

"کیابات ہے تم نے محد کو سجدہ کیالور ان کے پیرچوے اس سے پہلے ہمارے ساتھ تو مجھی تم نے ایسا نہیں کیا(حالانکہ ہم تمہمارے آقابیں)"

اس يرعداس في كما

جوان بزرگ ہستی نے بچھے اس نبی کے ہارے میں بتلایا ہے جن کومیں جانتا ہوں وہ رسول تھے جن کوانلہ تعالی نے ہماری ہدایت کے لئے بھیجا تھا۔"

اس برده دونول بنس برے اور کہنے لگے۔

" میں شخص حمیس کمیں تمیارے عیسائی مذہب سے نہ پھیر دے کیونکہ ریہ ایک (نعوذ باللہ) دعوے باز شخص ہے۔ تمہارادین اس کے دمین سے کمیس بمتر ہے۔"

ا تعاز نبوت کے بیان میں بیات گزر چکی ہے کہ حضرت ضدیجہ آنخضرت علی کہ حضرت علی کے بیان میں بیات گزر چکی ہے کہ حضرت ضدیجہ آنخضرت علی کورقہ ابن نوفل کے پاس لے جانے سے پہلے عداس کے پاس لے گئی تھیں جو نبینوی کار ہے والالورا کی عیسائی شخص تفااور بیا کہ خیوی حضرت یونس کی سبتی تھی۔اس سلسلے میں بیات بھی گزر چکی ہے کہ وہ عداس اس عداس کے علاوہ ایک وہ سر اس شخص تفااگر چہ بعض حضرات کو بیا مفالطہ ہواہے کہ وہ عداس بی علام تھا۔

علامہ شیخ می الدین ابن عربی نے لکھاہے کہ ۵۸۵ھ میں جبکہ میں اندلس میں تھا تو مین (مکاشفہ کے ذریعہ) یونس کی قوم کی ایک ہماعت سے ملااور میں نے ذمین پر ان میں سے ایک آدمی کے پیر کا نشان مایا تو میں نے دیکھا کہ اس کے پیر کی ایشان مایا تو میں نے دیکھا کہ اس کے پیر کی المبائی سوائٹ مالٹ تھی۔واللہ اعلم۔

آ تخضر ت الله برسخت ترین ون ..... بخاری میں حضرت عائشہ کی ایک مدیث ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ آنج ضرت الله سے یو چھا۔

"کیاجنگ احد کے دن ہے زیادہ سخت میں کوئی دن آپ پر گزراہے؟"

آسيسن قرمليار

"تمهاری قوم سے بھے جو تکلیف پنجی دہ ہوم عقبہ سے بھی زیادہ سخت تھی جبکہ میں نے اپنے آپ کو

ابن عبدیالیل ابن کلال کے سامنے پیش کیا تھا۔"

یمال ابن عبدیا لیل ابن کال کما گیا ہے۔ یہ غالبامغالطہ ہے۔ یہاں مناسب یہ ہے کہ عبدیا لیل سے پہلے ابن کالفظ نہ ہونا چاہئے اور دومری جگہ ابن کے بجائے وہو لینی اس طرح کما جائے عبدیا لیل اور کلال بینی عبد کال۔ (جیساکہ ان ناموں کی تفصیل بیان کی تنی تھی)

یمال آتخضرت علی ہے تین بھا کیوں میں سے صرف ان ہی دو کا ذکر فرملیا ہے لور تیسرے بھائی حبیب کا ذکر نمیں فرملیا۔ اس کی وجہ یہ بہت کہ حبیب کے مقابلے میں کی دونوں زیادہ معزز اور مشہور لوگ تھے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آتخضرت علی کی بات کے جواب میں آپ سے بدکلامی کرنے والے ہی دونوں تھے حبیب نے بدکلامی نمیں کی تھی۔ حبیب نے بدکلامی نمیں کی تھی۔

صدیت میں ابن عبدیا کیل ابن کال کئے کی ایک وجہ ہوسکتی ہے کہ یہ بات ثابت ہے کہ ان تیوں بھا کیوں کے باپ واوا میں کی بیشت میں ایک محض تھا جس کا نام عبدیا لیل اور عبد کلال تھا (لہذاای محض کی نسبت سے ابن عبدیا لیل ابن کلال کما کیا) اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابن عبدیا لیل کمہ کر آپ نے تیوں بھائی مر او لئے تھے کیونکہ بفقا ابن جمن کے لئے بھی استعال ہو تا ہو حرکتاب نور میں بھی یہ ہے کہ اس حدیث میں ابن کا لفظ ناس ہے مگر ابن اسحاق اور ابن عبیدہ غیرہ کے کلام میں ابن کا لفظ نہیں ہے کہ اس مشامی میں وہ قول ذکر ہے جوابل مغازی یعنی غزوات سے متعلق روایات چیش کرنے والے حضر ات کا ہے کہ آنخضر ت اللہ اللہ اللہ اللہ کا کھائی تھابا ہے یا وادا نہیں تھا۔ غرض آنخضرت سے جس کا بھائی تھابا ہے اور انہیں تھا۔ غرض آنخضرت سے جس کا بھائی تھابا ہے یا وادا نہیں تھا۔ غرض آنخضرت سے جس کا بھائی تھابا ہے یا وادا نہیں تھا۔ غرض آنخضرت سے جس کا بھائی تھابا ہے یا وادا نہیں تھا۔ غرض آنخضرت سے جس کا بھائی تھابا ہے یا وادا نہیں تھا۔ غرض آنخضرت سے جس کا بھائی تھابا ہے یا وادا نہیں تھا۔ غرض آنخضرت سے جس کا بھائی تھابا ہے وادا کا میابات اللہ کا سے در حس کا بھائی تھابا ہے یا وادا نہیں تھا۔ غرض آنخضرت سے جس کا بھائی تھابا ہے وادا نہیں تھا۔ غرض آنخضرت سے جس کا بھائی تھابا ہے وادا کہ تعلی تھابات کے در سے جس کا بھائی تھابا ہے وادا کہ تعلی تھابات کی کا تعلی ہوگا کے در سے تھابات کے در سے تاری تھابات کے در سے تاریخ کے در سے تاریخ کی تاریخ کے در سے تاریخ کی تاریخ کے در سے تاریخ کی تاریخ کے در سے تاریخ کے در سے تاریخ کی تاریخ ک

"میں نے ابن عبدیالیل کے سامنے جوہات پیش کی اس کو اس نے نہیں مانا تو میں وہاں سے چل پڑا میر ا چر واد اس اور عمکین تھا یہاں تک کہ میں قرن تعالب کے مقام تک پہنچ حمیا۔"

قرن ثعالب کو قرن منازل بھی کماجاتا ہے یہ اہل نجد تجازیا یمن کی میقات ہے۔ اس کے اور کے کے در میان ایک دن اور ایک رات کا فاصلہ ہے ایک قول سے ہے کہ یہ قرن کے پیچھے کمہ سے ایک دات کے فاصلے پر ایک بستی ہے۔ علامہ جو ہری نے کما ہے کہ حضرت اولیں قرنی کی نسبت ای بستی کی طرف ہے اور وہ اصل میں نی مراد کے قبیلے کے ایک قرن یعنی شاخ ہے منسوب تھے جیساکہ مسلم کی روایت ہے جا بت ہے۔ امل میل کے سماتھ میماڑوں کے فرشتے کی آمد سیاس کے بعد آنخضرت تھے نے فرمایا۔

طرف ہوتی ہے توده دو بہاڑمر او ہوتے ہیں جو مئی میں عقبہ کے بنچے اور مسد کے اوپر ہیں۔

یمال میہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ بہاڑوں کے فرشتے نے میہ بات نی نقیف کے لئے کمی تھی کہ ان کو دو بہاڑوں کے در میان میں خمی کہ ان کو دو بہاڑوں کے در میان میں خمیں خمیں رہتے ہاڑوں کے در میان میں خمیں رہتے ہے۔ بہاڑوں کے در میان کی بہتی ان دونوں بہاڑوں کی حدود سے باہر تھی لہذا ہے کیے کما جا سکتا ہے کہ اس قوم کو ان دونوں بہاڑوں کے در میان میں کچل دیا جائےگا۔

ایک روایت میں اس فرشتے کے یہ الفاظ ہیں کہ اگر آپ چاہیں توان لوگوں کو زمین میں د ھنسادیا جائے یا ان کے اوپر بہاڑ گراد ئے جائیں۔ بینی وہ بہاڑجواس علاقے میں ہیں۔"

علامہ ابن جرنے لکھاہے کہ اس حدیث میں آنخضرت علیہ نے دھزت عائشہ سے تمہاری قوم فرمایا ہے تو یہال حضرت عائشہ کی قوم سے مراد قریش ہیں طائف کے لوگ شیں جو قبیلہ نقیف میں سے تھے یہال قریش کے مراد ہونے کی وجہ بیہ کہ اصل میں آنخضرت علیہ کے طائف جانے کا سبب تو قریش کے لوگ میں بخضرت علیہ کی مراد ہونے کی وجہ بیہ کہ اصل میں آنخضرت علیہ کی قوم نہیں تھے۔ لہذااس قوم کوان دو بہاڑوں میں بخصے۔ دوسرے بیاکہ قبیلہ نقیف کے لوگ حضرت عائشہ کی قوم نہیں تھے۔ لہذااس قوم کوان دو بہاڑوں کے در میان کھنے کی بات پر کوئی شبہ نہیں رہتا۔

یمی بات کتاب کھنڈی میں بھی کمی گئی ہے کہ بھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول اللہ تھا تھے کے پاس بہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا کہ آنخضرت تھا تھا تھم دیں تو مجے والوں کو دو بہاڑوں کے در میان کچل دیں ہے کے کے دو بہاڑی اور مکہ شہر الن دونوں کے پہمیں ہے۔

کتاب هنگی میں ہی ایک اور جگہ نبھی بھی ہے کہ پھر اللہ تعالی نے اس اختیار کے ساتھ بہاڑوں کے فرشتے کو بھیجاکہ دہ آنخضرت ملکا ہے تھم کی تعمیل کرے یمال تک کتاب حدی کاحوالہ ہے۔

مر بیرب باتیں اس حدیث کی تفصیل کے خلاف ہیں (کہ یہاں قریش مراد ہیں) کیونکہ آنحضرت علی ہے فرملیا ہے کہ جبکہ میں نے اپنے آپ کو عبدیالیل کے سامنے پیش کیا۔ ای طرح حضرت جر کیل کا بیہ قول جو گزرا ہے کہ آپ کو آپ کی قوم نے جو جو اب دیا ہے اور جو کچھ کما ہے اس کو حق تعالی نے س لیا ہے اس سے بھی ہی معلوم ہو تا ہے کہ یمال قریش مراد نہیں ہے بلکہ قبیلہ تقیف مراد ہے ہی بات ابن شحنہ نے شرح منظومہ میں کی ہے۔ انہوں نے طاکف سے نکل کر آنخضرت تھا کے کی ہوئی دعاکاذ کر کرنے کے بعد کما ہے کہ مخوالہ نے جرکیل کے ساتھ بیاڑوں کے فرشتے کو بھیجا۔

للذااب مر کہاجائے گاکہ مرادیہ ہے کہ ان دونوں بہاڑوں کوان کی جکہ سے ہٹاکر قبیلہ ثقیف کی بہتی الندااب میں منظل کرنے کے بعداس قوم کوان کے در میان میں کچل دیاجائے گا۔ کیونکہ حق تعانی کی قدرت سے کوئی چنزیاہر نہیں ہے۔ سے کوئی چنزیاہر نہیں ہے۔

رحمت عالم کا فرشتے کو جواب ..... غرض جب بہاڑوں کے فرشتے نے آنخضرت منگلے ہے یہ بات کی تو آپ نے فرملیا۔

" نمیں میری آرزوہے کہ اللہ تعالی ان کی لولاد میں ضرور ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ تعالی کی عبادت کریں میے اور اس کے ساتھ شرک نمیں کریں تھے۔" عبادت کریں میے لوراس کے ساتھ شرک نمیں کریں تھے۔" اس پر بہاڑوں کے فرشتے نے آپ سے عرض کیا۔ "جیساکہ اللہ تعالی نے آپ کونام دیاہے آپ حقیقت میں رؤف در حیم لیعنی بہت معاف فرمانے والے اور بہت رحم کھانے والے ہیں۔"

عافظ ابن جمر نے کہاہے کہ میں بہاڑول کے فرشتے کے نام ہے داقف نہیں ہول۔ تصیدہ ہمزیہ کے شاعر نے آنخضرت ﷺ کی مروت اوژمگزر کرنے کی حلف کواپنے ان شعروں میں بیان کیاہے۔"

جهلت قومه عليه وحلما واخوا لحلم دابته الاغضاء وسع العالمين علما و حلما فمست العالمين علما و الاهاء

مطلب ..... بعنی آنخضرت علی توم نے آپ کے ساتھ بدتمیزی اور اجذبن کیااور آپ کوزبر وست تکلیفیں پہنچائیں مگر رسول اللہ علی نے ان کے ساتھ محبت و ترمی کا معالمہ فرمایا کیو نکہ ایک الیی بامر وت ہستی کی شمان جو انتقام کو پہند نہ کرتی ہو بھی ہے کہ وہ و شمنوں کی برائیوں ہے در گزر کرے اس لئے کہ اس کا علم تمام و نیا کے علوم سے زیادہ ہے اور اس کی مروت سب کی مروت سے زیادہ ہے۔ چنانچہ آپ کا علم بھی زیادہ تھا اور آپ کا حلم یعنی مروت بھی زیادہ تھی دیادہ تھی دیادہ تھی دیادہ تھی دیادہ تھی دیادہ تھی دیادہ تھی۔

مگران شعروں میں بھی آنخضرت تنظیم کی قوم کما گیاہے جبکہ حدیث کی تفصیل ہے معلوم ہو تاہے کہ آکچاس موقعہ پر تکلیف پہنچانے والی آپ کی قوم یعنی قریش کی قوم نہیں تھی بلکہ نبی ثقیف کی قوم تھی۔اس لئے سیاسی خ

یہ بات قابل عورہے۔

تضیبین کے نیجات کا گزر اور تلاوت قر آن کی آواز ..... غرض طائف کے ای سنر ہے داہی میں آن خضرت ﷺ راست میں ایک جگہ ڈلا کے مقام پر آرام فرما ہوئے بیہ جگہ کے اور طائف کے در میان میں تھی اس وقت آپ کے پاس سے سات اور ایک قول کے مطابق نوجنوں کا گزر ہوا جو نصیبین کے رہنے والے تھے بیہ بٹام میں ایک شہر کانام ہے ایک قول ہیں کہ یہ بیمن کاشہر تھا۔

نصیبین شرکیلئے آنخضرت علیہ کی دعا .....آنخضرت علیہ اسلم کی تعریف فرمائی ہے آپ کارشاد کے نصیبین شرکیلئے آنخضرت علیہ کی دعا .....آنخضرت علیہ کے اس کے کہ نصیبین کواٹھا کر میر ہے سامنے کیا گیا یمال تک کہ میں نے اس کود یکھا پھر میں نے اللہ تعالی ہے دعا کی کہ اس شہر میں پان کی نہر کو میٹھا فرماد ہے۔ شہر میں پان کی نہر کو میٹھا فرماد ہے۔ شہر میں پان کی نہر کو میٹھا فرماد ہے۔ خرض یمال فتلہ کے مقام پر آنخضرت علیہ تھمرے اور آپ آدھی دات کواٹھ کر یمال نماز پڑھ دے۔

تے ایک روایت میں ہے کہ اس وقت آپ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے۔

ایک روایت بیہ ہے کہ جس وفت جنول کی نیے جماعت آنخضرت ﷺ کے قریب سے گزری اس وفت آب اس باغ میں فقر آن یاک کی تلاوت فرمار ہے تھے۔

عالبًا اس دفت آنخضرت علی نمازین قر آن پاک کی تلادت فرمارے تھے۔ یمال میں کی نمازے مراد وہی دور کعتیں ہیں جو آپ سورج طلوع ہوئے سے پہلے پڑھا کرتے تھے اس دفت آپ نے یہ نماز شاید فجر کے دفت سے پہلے پڑھا کرتے تھے اس دفت آپ نے یہ نماز شاید فجر کے دفت سے پہلے پڑھی جورات کے حصہ میں سے ملا ہوا حصہ ہو تا ہے۔ جمال تک آدھی رات کہنے کا تعلق ہے یہ شاید رادی کا مفالطہ ہے۔ یا پھر آپ نے دو نمازیں پڑھیں دور کعت آدھی رات میں پڑھی اور دور کعتیں فجر کے

وفت کے بعد لیعنی سورج نکفنے سے پہلے پڑھیں اور دونوں میں آپ نے قر آن پاک کی تلاوت فرمائی یا دونوں میں آپ نے قر آن پاک کی تلاوت فرمائی یا دونوں میں آپ نے قر آن پاک کی تلاوت فرمائی۔ نیز یہ کہ ان صبح کی دور کعت مازوں کے در میان تلاوت سنی۔ نیز یہ کہ ان صبح کی دور کعت ماز کی جو پانچ نمازیں فرض ہونے سے پہلے پڑھی جاتی تھیں) فجر کی نماز کہا گیا ہے جو جائز ہے۔ اس سے بعض لوگول کا یہ قول رد ہو جاتا ہے کہ فجر کی نماز واجب نہیں ہوئی تھی۔

اس دفت استخضرت ﷺ سورہ جن تلاوت فرمارے شے (جبکہ جنول کی اس جماعت کا وہاں ہے گزر ہوا۔ صحیین میں اس قول پر ایک اعتراض یہ کیا گیاہے کہ سور و جن اس دفت جنوں کے قر آن سننے کے بعد نازل ہوئی ہے۔

اس کے جواب میں کماجاتا ہے کہ آگے ایک روایت آر بی ہے جس سے معلوم ہوگا کہ یمال سننے سے وہ سننامر او نہیں جس کا یمال ذکر ہوابلکہ اس سے پہلے انہول نے جو ساتھاوہ مر او ہے۔اس کاذکر آگے آنے والی حضر ت ابن عباس کی روایت میں آئےگا۔او هر یمال نماز فجر والی روایت کو علامہ فخر رازی کی طرح تفییر کشاف میں ذکر کیا ہے ورنہ وہ روایات جن کا ہمیں علم ہے ان میں صرف رات کی نماز کاذکر ہے۔ نماز فجر ظہور کی ابتداء میں باغ میں ہوئی تھی جبکہ آپ اور آپ کے صحابہ عکاظ کے بازار میں گئے تھے جیسا کہ آگے آنے والی ابن عباس کی روایت سے معلوم ہوگا۔

ان جنات کا اسلام ..... غرض آنخضرت ﷺ کی زبان مبارک سے کلام پاک من کریہ جنات اس وقت مسلمان ہوگئے اس کے بیات اس وقت مسلمان ہوگئے اس سے بہلے یہ یمودی تھے۔اس بات کا ندازہ ان کی اس بات سے ہوتا ہے جو قر آن پاک میں بیان فرمانی گئے ہے کہ ۔

فَالنّوا یٰفَوَ مِنا اِنّا سَمِعْنَا کِتَابًا اُنزِلَ مِنْ بُعْدِ مُوسَى الْحَ بِ 26ع قسورہ احقاف آمینیہ ترجمہ: کہنے گئے کہ اے بھائیو ہم ایک کتاب س کر آئے ہیں جو موسیٰ کے بعد مازل کی گئی ہے۔ تواس جگہ جنول نے عیسیٰ کے بعد نہیں کہا جس سے معلوم ہوا کہ وہ پہلے یہودی تھے۔ہاں البتہ یہ کہا جاسکتاہے کہ وہ عیسائی بی رہے ہول مگر چونکہ عیسیٰ کی شریعت نے موسیٰ کی شریعت کو بھی پر قرار رکھا تھا اس کو ختم نہیں کیا تھا اس لئے جنات نے موسیٰ کانام لیا۔

یمال جنات نے کتاب کہاہے حالانکہ انہوں نے صرف چند آبیتیں سی تھیں جس کامطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ سنااس کی بنیاد پر اس کا بھی اندازہ کر لیاجواس وقت نازل نہیں ہوا تھا کیو نکہ نہ پورا قر آن انہوں نے سنالور نہ پورا قر آن اس وقت تک نازل ہوا تھا۔

شیاطین جنات میں ہلچل ..... (قال) حفرت ابن عبائ نے جنوں کے ساتھ آنخفرت علی کی لما قات کا انگار کیا ہے (ک) لینی ان میں سے کی ایک کے ساتھ بھی۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں ان سے روایت ہے کہ نہ رسول اللہ علی نے جنات کے لئے قر آن بیاک کی تلاوت فرمائی اور نہ ان کو و یکھا۔ آپ اپنے بچھ مبحابہ کے ساتھ عکاظ کے بازار میں جانے کے لئے روانہ ہوئے۔ آپ طائف اور نخلہ کے در میان میں تھے جو تقیف اور قیس عیان کا تفاجیسا کہ بیان ہوا۔

ادھر شیاطین کو آسان کی خبریں سننے سے روکنے کے لئے ذبر دست حفاظت کی جانے لگی اور شیطانوں پر شماب مارے جانے لگے اس سے شیاطین وجنات گھبر اکر بھائے اور اپنی قوم کے پاس پہنچے۔انہوں نے یو چھاکیا

مبرت علبيد أردو

ہو گیا توان شاطین نے کما۔

"ہمیں آسانی خبریں سفنے سے روکنے کے لئے زبر دست حفاظت کی جار ہی ہے اور ہم پر شہاب مارے جارہے ہیں۔"

r ∆r

اس پرشیطانوں کی قوم نے کہا۔

"بيرسب كيمه يقيناكس فاص بات كے لئے بى ہواہے۔"

اس کے بعد یہ سب شیاطین و جنات اس کا سب معلوم کرنے کے لئے مشرق و مغرب میں پھیل سے ان میں سے بعد یہ سب شیاطین و جنات اس کا سبب معلوم کرنے کے لئے مشرق و مغرب میں کا جازار میں ان میں سے ایک جماعت تمامہ بینی کے کی جانب گئی اچانک انہیں رسول اللہ متلاق نظر آئے جو عکاظ کے بازار میں جاتے ہوئے اپنے محابہ کے ساتھ راہ کے ایک باغ میں نجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ یمال جب ان شیاطین کو قر آن یاک کی آداز آئی تو یہ اس کی طرف متوجہ ہوگئے اور پھر کہنے گئے۔

" يى دە چېز بےجو آسان كى خبرول اور مار بدر ميان ركاو ف يى ب."

اس کے بعدوہ اپنی قوم کے یاس محصے اور ان سے بولے۔"

" بعائبو! ہم نے ایک بجیب قر آن بین کلام سناہے جو بھلائی کی طرف ہدایت کر تاہے۔ " اد حراللہ تعالی نے آنخضرت تا تی پروحی نازل فرمائی جوبیہ تھی۔

قُلْ اُوْجِیَ اِلْیَّ اَنَّهُ اسْتَفَعْ نَفَرُینَ الْجِنَ فَقَالُواۤ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاناْ عَجَیْا بَقِدِی اِلٰی الرَّضْدِ فَامْنَابِهِ الْاَلَیْ بِ29 مورہ جن ع ا ترجمہ: آپ ان او کول سے کہیئے کہ میر بے پاس اس بات کی وحی آئی ہے کہ جنات میں سے ایک جہاعت نے قر اَن سَا اِکْرایِ قوم میں واپسی جاکرانمول نے کہا کہ ہم نے بجیب قر اَن سناہے جوراہ راست ہتلاتا ہے سوہم تو اس پرایمان نے آئے۔

اقول۔مولف کہتے ہیں: یہ بات بیان ہو پچکی ہے کہ پانچ نمازدل کے فرض ہونے سے پہلے جو دور کعت نماز سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھی جاتی تقیں ان کو نجر کی نماز کرنا جائز ہے لیکن یہ بات صرف وقت کے ایک ہونے کی بنیاد پر کمنی جائز ہے اس لحاظ ہے نہیں کہ یہ پانچ نمازوں میں کی ایک نماز تھی جو معراج کی رات میں فرض ہو کمیں۔

اس دوایت میں بیان ہواہے کہ آپ اپ صحابہ کے ساتھ نماذ پڑھ رہے تھے،اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ سب پڑھ رہے ستے اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ امامت فرمارے تھے کیونکہ اس نماذ میں بھی جو سکتے ہیں کہ آپ امامت فرمارے تھے کیونکہ اس نماذ میں بھی جماعت کرناجائز تھا۔او ھر یہ بات طاہر ہے کہ بیدواقعہ جو حضر تابن عباس کی اس دوایت میں بیان کیا گیا ہے اس واقعہ کے علاوہ دوسر اے جو آنخصرت ملاقے کی طائف سے والیس کے دفت ہیں آیا تھا کیونکہ اس دوایت میں کہ گیا ہے کہ سمایہ کے ساتھ عکاظ کے باذار میں جارہے تھے۔

جمال تک طائف ہے والی کے وقت کا قصہ ہے تواس میں آپ آتو تنما تھے اور یا آپ کے ساتھ آپ کے عالم قد آپ کے غلام ذید این صارت تے جیسا کہ بیان ہوا ہے۔ پھر یہ کہ طائف ہے والی کے وقت آپ کے آرہے تھند کو عکاظ کے باذار میں جارہ ہے۔ تیسرے یہ کہ طائف سے والیس کے دور ان آپ نے نماز میں مورہ جن پڑمی تھی جبکہ اس واقعہ میں آپ نے سورہ جن کے علاوہ دوسری مورت پڑمی تھی اس کے بعدیہ مورت بازل ہوئی۔ چوتے یہ کہ یہ واقعہ جو حضرت ابن عباس کی روایت میں بیان کیا گیا ہے طائف سے والیس کے واقعہ سے پہلے ہ

ہ۔ اس لئے کہ ابن عباس کا واقعہ وتی کے آغاذ کے ذمانے کا ہے کیو فکہ شیاطین کو آسان کی خرول ہے دو کئے کے لئے ان پرائ ذمانے میں شماب ملاے گئے جبکہ طاکف کا یہ واقعہ اس کے کئی سال کے بعد چیش آیا۔
کیا اس موقعہ پر آپ کی جنات سے ملا قات ہو گئی ..... مگر دونوں واقعوں کی تفعیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے آیک بھی موقعہ پر جنات سے آنخضرت تھا کی ملا قات نہیں ہو گئے تہ آپ نے ان کے سامنے قر آن پاک کی خلاوت فرمائی بلکہ جنات نے آپ کی بے خبری میں آپ کی ذبان مبارک سے قر آن پاک ساخودا بن عباس کی صراحت فرمائی ہے۔
ساخودا بن عباس نے بھی اس کی صراحت فرمائی ہے۔

او حر حافظ و میاطی نے بھی اس بات کی صراحت کرتے ہوئا ہی سیرت کی کتاب میں کماہے کہ جب آنخضرت ملک کے طائف سے سے جائے کے دولتہ ہوئے اور ایک باغ میں فھمر کر نماذ پڑھ رہے تھے تو نسمین کے جنات میں سے سات جنول کی ایک جماعت آپ کے پاس سے گزری اور انہول نے حلاوت سی۔ آپ اس قت سورہ جن پڑھ رہے تھے مگر آنخضرت علی کے جنات کے سننے کا علم اس وقت تک نہیں ہوا جب تک کہ آپ بیدوی نازل ہوئی۔

وَاِذْمَرَفْنَا اِلْمِكَ نَفَرُامِنَ الْجِنِّ يَسْتَعِيَّوْنَ الْقُرُّانَ النبِ٣٢ سوره احْمَافْ عَ ٣ آمَـ لِيك ترجمہ: اور جَبکہ ہم جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف سے لے آئے جو قر آن سننے لگے تھے۔

یمال تک حافظ و میاطی کاکلام ہے۔ اس آیت کا نزول جنات کے جانے کے بعد ہوا چنانچہ این اسحاق کیتے ہیں کہ جب آنخصرت ﷺ نمازے فارغ ہو گئے تو جنات والی لوٹے اور اپنی قوم کو ڈراتے ہوئے ان کے سنے ہیں کہ جب آنخضرت ﷺ نمازے فارغ ہوگئے تو جنات والیں لوٹے اور اپنی قوم کو ڈراتے ہوئے ان کے بعد سنچوہ آنخضرت ﷺ پرایمان لے آئے شے اور جو کھے کلام انہوں نے سناتھا اس پرسر جھکا دیا تھا۔ اس کے بعد مذہب تعالیٰ نے آنخضرت ﷺ کواس واقعہ کی خبر دی۔

کتاب سنر المسعادة میں جو کچھ ہے اس کا ندازہ اس تفصیل کے بعد کیاجا سکتاہے اس میں یہ ہے کہ جب تخضرت ملک طاکف سے واپسی میں مخلہ کے مقام پر پہنچ تو آپ کے پاس جنات آئے اور انہوں نے آپ کے مانے اپنے مسلمان ہونے کا قرار کیا۔

ای طرح کتاب مواہب میں بھی ہی تفصیل ہے اور اسکے آخر میں انہوں نے لکھاہے کہ جنوں کے فعہ کی اس رات میں آنحضرت مانے کو جس نے جنات کے آنے کی خبر وی دوایک در شت تھا نیزیہ کہ ان جنول نے آنحضرت مانے ہے۔ توشہ یعنی اپنے لئے رائے کے کھانے کا بھی سوال کیا تھا۔ امپر آپ نے ان سے فرمایا۔
" ہر دہ بڑی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تمماری غذا ہے وہ تممارے ہا تھوں میں پنچے گی تو بہت ذیادہ شت دالی ہو کر پنچے گی نیزلید اور جانوروں کا گور تممارے جانوروں کا چارہ ہوگا۔ ان دونوں چیز ول کے بار ہے میں ہے کا مسلمانوں کے لئے ارشاد ہے کہ بس اے مسلمانو! تم ان دونوں چیز ول (یعنی بڈی اور کو کلہ) سے استخبانہ کرو یہ کہ یہ تممارے جنات بھائیوں کی خور اک ہے۔"

يهال ان جنات كا أتخضرت ملك كياس جمع بوناخاص توشه ما تكنے كے لئے نہيں تعار

م کر کما جاتا ہے کہ دہال ایک درخت نے ہی آخضرت علیہ کو اس واقعہ کی خبر دی تھی۔ اب مجویا خضرت میں کو ان جنات کے واپس جانے سے پہلے ان کے آنے کے متعلق درخت نے مثلاید تیزید کہ ان ات کے آخضرت علیہ کے پاس آنے کا سبب قرآن سنما تھا۔ اور یہ کہ درخت کے آخضرت میں کو اطلاع دینے سے اس بات میں کوئی شہر پیدا نہیں ہو تاکہ آنخضرت بھلٹے کو جنات کے قر آن پاک سننے کی اس وقت تک فہر نہیں ہوئی جب تک کہ خود قر آن میں ہی آپ کو اطلاع نہیں دیدی گئی۔ اب بیہ بات ظاہر ہے کہ بھر جنات نے اس موقعہ پر آپ سے توشہ نہیں مانگا تھا بلکہ ان دونوں موقعوں لیعنی طالف سے واپسی اور عکاظ کو جانے کے وقت کے واقعات کے علاوہ کی اور واقعہ میں جنات نے آپ سے توشہ مانگا ہوگا جو کے میں چیش آیا ہوگا۔ اس واقعہ کے متعلق تر می گفتگہ تر ہی ہے۔

کے متعلق آئے گفتگو آرہی ہے۔
جنات کو اپنی قوم میں مبلیغ کا حکم .....علامہ ابن جریر نے لکھا ہے کہ احادیث سے صاف معلوم ہوتا ہے

کہ جنات نے تخلہ کے مقام پر بی آنحضرت ہوگئے ہے قر آن پاک سنا تھالور اسلام لے آئے تھے۔ اس کے بعد

آنخضرت ہوگئے نے ان جنات کو ان کی قوم کے پاس واپس جھیجا تا کہ دوا نہیں ڈرائیں لور اسلام کی وعوت دیں (یعنی

طائف ہوا اپنی کے وقت بی بید واقعہ پیش آیا) کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جوحدیث بیجھے گزری ہے اس

کاروشنی میں اس واقعہ کا ظہور کی ابتداء میں پیش آتا سمجھ میں نہیں آتا۔ لبذ الب بید دوسر ااحمال ہی سمجے ہو سکتا ہے

کہ پہلے انہوں نے آنخضرت بیگئے کی بے خبری میں قرآن پاک سنالور پھر جب در خت نے آپ کو اس کی اطلاع

دیدی تو یہ جنات آپ سے طے۔

جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ پھر آنخضرت ﷺ نے ان جنات کو واپس بھیجا تا کہ یہ اپنی قوم کو ڈرائیں۔ تواس کے بارے میں میں نے کسی روایت میں نہیں ویکھا حالا نکہ وعوی یہ کیا گیاہے کہ یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے غالباس قول کے کہنے والے نے یہ بات قر آن پاک کی اس آیت سے مجھی ہے جس میں ہے کہ پھر وہ جنات وہاں سے اپنی قوم کوڈراتے ہوئے واپس ہوئے۔

ابن جریراور طبرانی نے اس سلسلے میں ابن عباس کی ایک روایت نقل کی ہے کہ جو جنات تخلہ کے مقام پر آنخضرت عظی ہے ملے متھے وہ نو تتھے اور نصیبین کے رہنے والے تھے۔ پھر آنخضرت عظی نے ان کو اپنا قاصد بناکر ان کی قوم میں واپس بھیجا تھا تمر اس تفصیل ہے کہیں یہ معلوم نہیں ہو تاکہ یہ واقعہ آنخضرت عظی کے طاکف ہے واپسی کے وقت کا ہے۔

یمال یہ نمیں کہا جاسکتا کہ ابن جریر کی اس دوایت میں ابن عباس کی طرف ہے بھی اس بات کا انکار ہے کہ تخطیہ کے سخت سے بنول کی ہید ملا قات بعثت بعنی ظہور کے وقت تھی (کیونکہ اس میں کہا گیاہے کہ نخطیہ کے مقام پر صرف مقام پر جنات سے ملا قات ہوئی تھی اس کی وجہ رہے کہ ممکن ہے کہ آنخضرت عظافہ نخلہ کے مقام پر صرف طاکف ہے واپسی میں بی نہ ٹھرے ہول بلکہ اس کے علاوہ بھی دہاں تشریف لے جمعے ہول (لہذا ابن عباس کی طرف سے یہ اس کا ثبوت نمیں ہے کہ وہ جنول سے ظہور کے وقت ملاقات کا انکار کردہ ہول)

او حرکب نور میں ایک اور روایت ہے جو ابن عبال کی اس روایت کے خلاف ہے جس میں ہے کہ عکاظ کے بازار کو جاتے ہوئے آنخضرت علی کے جنوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔اس روایت کی تفصیل ہے ہے کہ بخاری وغیرہ میں ہے کہ آنخضرت علی اپنے محابہ کے ساتھ جب عکاظ کے بازار میں جانے کے لئے کے سے روانہ ہوئے توراہ میں جنول سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ بسر حال روایتوں کا بیا اختلاف قامل غور ہے۔ طاکف اور تخلہ کے قیام کی مدت ..... (قال) غرض ایک روایت ہے کہ آنخضرت علی طاکف میں ایک مہینہ وی وی تک میں ایک میں ایک مہینہ وی وی ایک رہے اور اسکے بعد واپسی میں نخلے کے مقام پر بھی آپ چندون تک محمر سے طاکف میں کوئی

معززآدمی ایسا نہیں تھا جسکے پاس آپ ند گئے ہول آپ نے ان سے گفتگو فرمائی گرکسی نے آپ کی بات نہیں مائی۔ غرض واپسی میں جب آپ نے کے میں واخل ہونے کا ارادہ فرمایا تو زید ابن حارثہ نے جو آپ کے غلام تصاور آکے ساتھ منصے آپ سے کما۔

"قريش آپ كو كے تے نكال بيكے بيل اب آپ كيے كے ميں داخل ہول كے۔"

مقصدیہ ہے کہ قریش کی زیاد تیاں اور مظالم ہی کے ہے آپ کے نظنے کا سبب ہے تھے اور آپ مدد حاسل کرنے کے لئے کے سے محتے تھے تکراس میں کا میابی نہیں ہوئی اس لئے اب کیے کے میں واخلہ ہو سکے گا۔ آپ نے فرمایا۔

"زید!جو صورت حال ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہی کشادگی اور آسانی پیدا فرمانے والا ہے۔وہی اسپے دین کا مد د گار ہے اور دہی اسپے نبی کا بول بالا فرمانے والا ہے۔"

کے بین داخلہ کیلئے بناہ کی ضرورت .....اس کے بعد آپ غار حراتک بین گئے۔ یمال سے آپ نے ایک قرین اختی اختی اختی اس کے بعد آپ غار حراتک بین گئے۔ یمال سے بناہ دیں۔ قرینی اختی ابن شریق کے باس پیغام بھیجا کہ وہ آپ کے سکے بیں داخل ہونے پر آپ کود شمنوں سے بناہ دیں۔ یہ اختی بعد بیں مسلمان ہوگئے تھے۔ اس پیغام کے جواب میں اختی نے یہ کمانیا کہ میں نے خود وہ مرول سے معاہدہ کرر کھا ہوں۔ یہ عرب کا طریقہ اور دستور تھا اور کی اس کی اصطلاح تھی (چنانچہ اختی نے قریش سے معاہدہ کرر کھا تھا اس لئے انہوں نے آئحضرت عالی کو بناہ دیے۔ انکار کر دیا۔

اس کے بعد آپ نے سلمان ہو گئے تھے۔ مگر سلمال نے جواب دیا کہ ہم نبی عامر ہیں اور بنی عامر کے لوگ بنی کعب بیعنی قریش کے مقابلے میں سکی کو بناہ نہیں دے سکتے۔

اباس برے میں ایک شہید ہوتا ہے کہ اگر ان دونوں آد میوں کا معالمہ نبی تفاقو آنحضرت ﷺ نے ان کے پاس پیغام ہی تفاقو آنحضرت ﷺ نے ان کے پاس پیغام ہی کیوں بھیجا۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آنخضرت علی کوعرب کے اس دستور اور ان دونوں کے ان معالموں کی خبر نہ ہو۔اس لئے بھی کما جاسکتا ہے کہ آنخضرت علی ہے عرب کے اس طریقے کے خلاف ان سے مدوحا ہی تھی۔

مطعم کی پناہ میں کے میں واضلہ .... غرض اس کے بعد تمبری مرتبہ میں آپ نے مطعم ابن عدی کے پاس
پیغام بھیجا۔ یہ مطعم غزوہ بدرے تقریباسات مینے پہلے تفر کی حالت میں مرگیا تھا۔ اس کے پاس آنخضر کے بینی ا نے کہلایا کہ میں تمہاری بناہ میں کے میں واضل ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے آنخضرت عظیم کی یہ بات مان کی اور جواب میں کہلایا کہ آنخضرت عظیم کے میں واضل ہو گئے۔ کا پیغام پنجایا۔ آپ ای وقت کے میں واضل ہو گئے۔

میں مطعم ابن عدی اور اس کے خاندان والوں نے ہتھیار لگائے اور سب مسجد حرام میں آنے۔ یہال پہنچ کر مطعم ابنی سواری پر کھڑ اہو گیااور یکار کر بولا۔

"اے گردہ قرلین ایس نے محمد کو بناہ دی ہے اس لئے تم میں سے کوئی ان کو پچھ نہ کیے۔" اس اعلان کے بعد انہوں نے آئی خضرت ﷺ کو اطلاع کرائی تو آپ مجد حرام میں تشریف لائے۔ آب سنے کیجے کا طواف کیااور نماز پڑھی اور اس کے بعد انسپے گھر تشریف سے مجھے۔اس دور ان میں مطعم ابن عدی اور اس کا بیٹا بھی طواف کرتے رہے۔

(قال) ایک روایت میہ کہ بیرات آنخفرت ﷺ نے مطعم کے یمال بسر فرمائی۔ مبح کو مطعم اور ا کے بیٹوں نے جو تعداد میں چھ یا سات تھے اپنے ہتھیار لگائے اور آنخفرت ﷺ کو ساتھ لے کر بیت اللہ میں آئے۔ یمال النائو گول نے آنخفرت ﷺ سے کماکہ آپ طواف کر لیجے اور خود یہ لوگ اپن تکواروں کی میانوں سے آنخفرت تھا کے گھیرے دے یمال تک کہ آپ طواف سے فارغ ہوگئے۔

اس کے بعد ابوسفیان مطعم کے پاس آئے اور اس سے بوچھنے گئے کہ کیاتم نے محمہ کوامان دی ہے۔ مطعم نے کہالال اس کے بعد ابوسفیان نے کہا کہ تمہاری دی ہوئی امان کا حرّ ام کیا جائے گا جس کو تم نے امان دی اس کو ہم نے امان دی اس کے بعد ابوسفیان مطعم کے پاس ہی بیٹھ مجھے اور جب تک آنخضرت مجھنے طواف سے فارغ ہوئے دبیں دے۔

جمال تک آنخضرت عظی کے ایک کافر کی امان میں مجے میں داخل ہونے کا تعلق ہے تو اس میں کوئی نئ بات نہیں ہے کیونکہ حکیم لور دانا کے ہر کام میں حکمت یو شیدہ ہوتی ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ استخضرت ﷺ کے کے سے طائف چلے جانے اور دہال والوں کو اسلام کی دعوت دینے کی دجہ سے قریش نے یہ فیصلہ کرلیا تھا کہ آپ کو اب کے میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا ای ایک آپ کو اب کے میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا ای ایک آپ کو کسی محتص کی بناہ کی ضرورت پیش آئی) مطعم نے آئخضرت ﷺ کے ساتھ اس وقت جو بھلائی کی تصاب کی تصاب کی دجہ سے جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی توجو کا فرقید ہوئے تھے ان کے بارے میں فیصلہ فرمانے سے پہلے آپ نے فرمایا۔

"اگران قید یول میں مطعم ابن عدی زندہ موجود ہو تالور مجھ سے ان قید یواں کے بارے میں سفارش کر تا تو میں اس کے لئے ان کوچھوڑ دیتا۔"

کتاب اسدالغابہ میں مطعم ابن عدمی کے لڑکے جبیر ابن مطعم کے بارے میں ایک روایت ہے یہ جبیر معاہدہ حدیب اور فٹخ مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے۔ معاہدہ حدیب اور فٹخ مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ فٹخ مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے۔ غرض ایک روایت ہے کہ غزدہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے کے لئے یہ آنخضرت میں بات کرنے کے لئے یہ آنخضرت میں بات کرنے کے لئے عرض میں ایک اس ایک اس وقت تک یہ کا فریتھا نہوں نے آنخضرت میں جائے ہے قیدیوں کوچھوڑ دینے کے لئے عرض کیا آب نے فرمایا۔

ً "اگر تمهارے بوڑھے والدزندہ ہوتے اوروہ ہم ہے ان کے بارے میں مخطنگو کرتے تو ہم ان کی سفارش قبول کر لیتے۔"

اس دایت کی تفصیل آئے غزوہ بدر کے بیان میں آئے گی۔ آنخضرت ﷺ کے اس جواب کی وجہ مطعم کی وہی بھلائی تھی جواس نے آنخضرت ﷺ کے ساتھ کی تھی۔ اوھریہ کہ مطعم بھی ان لوگول میں شامل تھا جس نے مسلمانوں کے بائے کاٹ کے سلسلے میں قریش کے عمد نامے کو پھاڑڈا لنے میں کو مشش کی تھی جیسا کہ بیان ہوا۔ جنات کی آئے بیر کی جماعت کی حاضری ۔۔۔۔ (قال) حضرت کعب احبار سے دوایت ہے کہ نصیبین کے جماعت کی حاضری ۔۔۔۔ (قال) حضرت کعب احبار سے دوایت ہے کہ نصیبین کے مات جنوں کی جماعت جب نظلہ کے مقام ہے واپس ہوئی تواس نے ہی توم کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا۔ پھر سات جنوں کی جماعت جب نظلہ کے مقام ہے واپس ہوئی تواس نے ہی توم کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا۔ پھر

یہ اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ ودہارہ آنخضرت ﷺ کے پاس آئے یہ کل ملاکر تین سو تھے۔ اس وقت آنخضرت ﷺ کے میں تھے۔ یہ سب جون کے مقام پر پہنچ (جو کے کا قبر ستان تھا)اس کے بعد ان میں ہے ایک جن آنخضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوااور کہنے لگا۔

" بھاری قوم والے جون کے مقام پر جمع بیں اور آپ سے ملتا چاہتے ہیں۔"

آنخضرت ﷺ نے ان ہے وعدہ فرمایا کہ آپ دات میں کمی وفت جون کے مقام پر تشریف لے جاکر ان سے ملیں مے۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود ؓ ہے روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ ایک روز ہمارے پاس آئے اور آپ نے فرمایا۔

" بچھے تھم دیا گیاہے کہ میں تمہارے بھائی جنات کے سامنے قر آن پاک سناؤں۔اس لئے تم میں ہے کوئی ایک مخص میر ہے ساتھ چلنے کے لئے اٹھے۔ تمرابیا مخص ہر گزندا تھے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور بھی ۔ "

یں بر ہو۔ ابن مسعود علی ہے ساتھ مقام جون کوروائلی ..... آخضرت علیہ بات بین مرتبہ فرمائی گر محابہ میں سے کوئی بھی نہیں اٹھ کھڑ اہوا یہ یہاں شاید محابہ یہ میں سے کوئی بھی نہیں اٹھ کھڑ اہوا یہاں شاید محابہ یہ سمجھے کہ تکبر سے مراد دہ چیزیں ہیں جو عام طور براس میں شار شمیں ہو تیں جیسے اچھے کپڑے بہننے کی خواہش جس سے کوئی بھی خالی نہیں ہو تا۔ آنخضرت علیہ نے تکبر لور برائی کی تفصیل یہ فرمائی ہے کہ تکبر سے کمی چیز کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو چھوٹالور کمتر سمجھے کران کی طرف متوجہ نہ ہوتا۔ صحابہ نے ایک دفعہ اسمجھے کران کی طرف متوجہ نہ ہوتا۔ صحابہ نے ایک دفعہ اسمحقی میں سمجھے کر ش کیا۔

"بارسول الله! ہر محف کی میہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کیڑے اور جوتے استھے ہوں!" آپ نے فرمایا۔

"الله تعالى خود جميل ہے اور وہ جمال كو پستد فرما تاہے۔ جمال تك تنگبر اور بردائى كا تعلق ہے تووہ حقارت ہے دیکھنااور دوسر دل كو كمتر لوړ چھوٹا جا نناہے۔"

" بہلی راویت میں عمص الناس ہے اور دوسری ابود اؤد کی روایت میں غوظ الناس ہے۔"

أيك حديث مين أتاب\_

''وہ گخص جنت میں داخل نہیں ہو گا جس کے دل میں ایک ہبہ برابر بھی تکبر ہو گااوروہ مخض جنم میں داخل نہیں ہو گا جس کے دل میں ایک حبہ برابر بھی ایمان ہے۔''

علامہ خطائی کہتے ہیں کہ یہاں دوسری روایت میں تکبر سے سراد کفر کا تکبر ہے کیونکہ دہی ایمان کا ابل ہوتا سر

مقابل ہوتا ہے۔ ابن مسعود کیلئے آنخضرت علیہ کا حصار .....غرض حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آنخضرت علیہ کے کے ایک نواح لیمنی بالائی جھے میں جون کے مقام پر تشریف لے مجے۔وہاں پہنچ کر آپ نے میرے چاروں طرف اپنے میرے ایک خط تھنچ کر حصار بناویا۔

پھر مجھ سے فرمایا۔

"اس سے ہاہر مت نکلنا۔اگر تم نے اس مصار سے قدم باہر نکالا تو قیامت کے دن تک نہ تم بجھے دیکھیاؤ مے اور نہ میں تنہیں دیکھ یاؤل گا۔"

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا۔

"میرے آئے تک ای طرح رہو۔ تنہیں کی چیزے ڈر نہیں گئے گاکوئی وہشت نہیں ہو گی اور کسی چیز کو دیکھے کر کوئی ہول نہیں ہوگی۔"

جنات سے ملا قات اور ان کا ذوق و شوق .... اس کے بعد آنخضرت ﷺ بیرہ گئے۔ اجانک آپ کے پاس بالکل سیاہ فام لوگ آئے جو ذط۔ لیجنی سوڈ ان کے آیک مخصوص علاقے کے لوگوں کی طرح بالکل کالے تھے۔ یہ بہت سے لوگ تھے اور جیسا کہ حق تعالی کا بھی ارشاد ہے آپ پر بجوم کر کے ٹوٹے پڑر ہے تھے لیعنی قرآن پاک سننے کی خواہش میں آیک پر ایک گررہ ہے تھے آنخصرت ﷺ پر ان لوگوں کا بجوم دیکھ کرمیں نے چاہا کہ انھ کر ان لوگوں کو آپ سے دور کروں مگر بھے آنخضرت ﷺ کا فرمان یاد آگیا اور میں آئی جگہ سے نمیں ہلا۔ اس کے بعد یہ جنات آپ کے یاس سے ہدئے۔ اس وقت میں نے ساکہ یہ آپ سے کہ درہے تھے۔

جنات کی طرف ہے توشہ کی درخواست ..... بارسول اللہ اہم جس سرزمین کے رہنے والے ہیں اور جمال ہمیں اوپس جانا ہے وہ بہت دور جگہ ہے اس کئے ہمارے اور ہماری سواریوں کے لئے زادراہ یعنی راستے کے توشئے کا نظام فرماد بچئے۔"

عَالیَّان جنات کے ساتھ اپنے اور سواریوں کے لئے جو توشہ تھاوہ ختم ہو گیا تھا۔ آنخضرت عَلَیْ نے نے ن کوجو اُپ دیا۔

" ہروہ ہٹری جس پر اللہ تعالی کا نام لیا گیا ہوجب تمهارے ہاتھوں میں پنیجے گی تو پہلے ہے بھی زیادہ پر گوشت ہوجائے گی۔" (مسلم)

ایک روایت میں میہ الفاظ میں کہ الیم ہر ہڈی پر اتناہی گوشت پیڈا ہوجائے گا جتنااس پر اس دن تھا جس د ن وہ کھائی گئی ہوگی۔اور ہر لیداور گو ہر تمہارے جانور دل کا جارہ ہے۔

حضرت ابن مسعودٌ کی ایک روایت میں جنات کو آنخضرت ﷺ نے یہ جواب ویا کہ ہر کھائی ہوئی ہڈی ازر ہر لیند گوہر تمہمارے لئے ہے۔ میں نے آنخضرتﷺ سے عرض کیا۔

"یار سول الله اس سے ان کا کیا ہید بھرے گا۔ لیعنی ان کا اور ان کے جانوروں کا۔"

چنا<u>ت کی غذا</u> ..... آپ نے فرمایا۔

ایک روایت میں ہے کہ لید اور گو ہر میں ان کو وہی جو کے وانے ملیں گے جو ان جانوروں نے کھائے سے۔ ایک سے۔ اب گویاس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ لید اور گو ہر جنات کے جانوروں کی خوراک ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو کے وانے جنات کے جانوروں کے لئے دوبارہ اسی طرح تروتازہ کروئے جاتے ہیں۔ اب یمال تین روایتیں ہوگئی ہیں ایک میں ہے کہ لید اور گو ہر میں ایسے ہی دانے پیدا ہو جاتے ہیں جو جانوروں نے اب یمال تین روایتیں ہوگئی ہیں ایک میں ہے کہ لید اور گو ہر میں ایسے ہی دانے پیدا ہو جاتے ہیں جو جانوروں نے کھائے تھے۔ ودسرے یہ کہ وہ اسی طرح تروتازہ چارہ میں جاتی ہے۔ اور تیسرے یہ کہ وہ اسی طرح تروتازہ چارہ میں جاتی ہے۔ اور تیسرے یہ کہ وہ اسی طرح تروتازہ چارہ میں جاتی ہے۔ ان شیوں یا توں میں مواقعت کی ضرورت ہے۔

ابو نعیم کی ایک روایت میں ہے کہ لیدان کے لئے تھجور بن جائے گی۔اس ہے معلوم ہو تا ہے کہ لید

ان کا کھانا ہے۔ ان با توں میں بھی موافقت کی ضرورت ہے علامہ تعلیمی نے ان میں موافقت پیدا کی ہے کہ لید

بھی توان کے جانوروں کا چارہ بن جاتی ہے اور بھی خودان کے لئے کھانا بن جاتی ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں

کہ جنات نے جھے سے پو نجی یا توشہ مانگا میں نے ان کو ہر پر انی ہٹری اور ہر لید اور کو ہر کی پو تجی دی۔ یمال پر انی سے

مراوہ جس پر کافی زمانہ گزر چکا ہو کیو مکہ اس کے باوجودوہ ان کا کھانار ہتی ہے جیسا کہ جل کر کو مکہ ہو جانے کے

باوجودوہ ان کی غذار ہتی ہے۔ شاید یمال ہر پر انی ہٹری سے مراویہ ہے کہ چاہے وہ ہٹری کتنی ہی پر انی کیوں نہ ہو چکی

ہو۔ یہ مراو نہیں ہے کہ صرف پر انی ہٹریوں کو ہی ان کی خوراک بنایا گیا۔

یمال بڈیوں کے بارے بٹس یہ کما گیا ہے کہ جنات ان کو ایسی ہی پر گوشت پائیس کے جیسی وہ کھانے کے دن تھیں۔ اس سے معلوم ہو تاہے کہ صرف پاک اور حلال جانوروں کی بڈیال مراد ہیں۔ کیو نکہ یہ بھی گزرا ہے کہ ہروہ بڈی جس پر خداکا نام لیا گیا ہو۔ بہذا الی بڈیال جنات کی خوراک نہیں ہیں جن پر اللہ تعالی کانام نہیں لیا گیاای لئے جنات انسانوں کا کھانا چر اگر نہیں کھاتے جیسا کہ بعض روا تھوں سے ظاہر ہے مگر ابوداؤد کی روایت سے سے کہ ہروہ بڈی جس پر اللہ تعالی کانام نہ لیا گیا ہو۔ او هر علامہ سیلی کہتے ہیں کہ اکثر حدیثیں اس مضمون کو ظاہر کرتی ہیں جو ابوداؤد کی روایت کا ہے۔ ای لئے بعض علاء نے کہا ہے کہ وہ روایت کہ ہروہ بڈی جس پر اللہ تعالی کانام نہ لیا گیا ہو۔ لیا گیا ہو۔ اور وہ روایت کہ وہ بڑی کہ جس پر اللہ تعالی کانام نہ لیا گیا ہو۔ لیا گیا ہو۔ جنات میں صرف مومنوں کے لئے ہے۔ اور وہ روایت کہ وہ بڈی کہ جس پر اللہ تعالی کانام نہ لیا گیا ہو۔ جنات میں صرف مومنوں کے لئے ہوا جاد یہ ہم مطابق ہے۔ یہاں تک علامہ سیلی کا کلام ہے۔ جنات میں شیاطین کے لئے ہوئی کہ جس ایک یہ جو احد یہ ہیں ایک یہ جو احد یہ بھی شیطانوں کے سر دارتے کہا۔ المبلیس کی غذاب سے ان احد یہ بیل کی خلوق میں کوئی بھی ایک چیز نہیں جس کے لئے تونے کوئی نہ کوئی رزتی نہ بیدا کیا ہو۔ گر میرارزق کیا ہے ؟"

اس پرار شاد باری موا۔

"ہروہ چیز جس پر میرانام نہ لیا گیا ہو تیراکھاناہے۔"

یہ بات ظاہر ہے کہ ابلیس تمام جنات کا باپ ہے۔ وہ چزیں جن پر اللہ تعالی کا نام نہ لیا گیا ہو ان میں مروار جانوروں کی ہٹیاں شامل ہیں اوھر جنات کے مومنوں کے مقابلے میں جنات کے شیاطین سے مراو فاسق جنات ہیں کا فرجنات مراو نہیں ہیں۔ اس لئے کہ جنات کے کا فربھی مومنوں کے ساتھ ساتھ آنخضرت کے ساتھ اور دونوں کے بی مناسب ان کو سے لئے تھے اور دونوں بی گروہوں نے آپ سے راستے کا توشہ مانگا تھااور آپ نے دونوں کے بی مناسب ان کو خوراک ہتائی تھی اوھریہ کہ ابن مسعود کی حدیث میں بھی گزراہ اور آگے آئے گا بھی کہ آنخضرت کے سے موابی ہیں جنات فرمایا تھا۔ مرای کی بنیاد پر بعض علماء نے کہا ہے کہ آنخضرت کے سے داستے کا توشہ مانگنے والے جنات صرف مومن تھے۔ اس لئے یہ اختلاف قابل خور ہے۔

مِرِّی اور لید ہے استنجاء کی ممانعت ..... غرض جب رسول الله ﷺ نے جنات کو ہڑیوں کی غذا ہٹلائی تو انہوں نے عرض کیا۔

"یار سول الله الوک ہڑیوں کو گند اکر دیتے ہیں اور ہمارے کھانے کی نہیں رہتیں۔" اس پر آنخضرت ﷺ نے انسانوں کو ہڑیوں اور لید ہے استنجا کرنے سے منع فرماید۔ چنانچہ آپ کا ارشاد تتم جب بیت الخلاء سے فارغ ہو تو ہٹری یالید تو ہر سے ہر گز استنجاء مت کرواس لئے کہ وہ تمہار ہے۔ جنات بھائیوں کی غذاہے۔"

ایک روایت میں ہے کہ جنات نے آنخضرت ﷺ سے عرض کیا کہ یار سول اللہ اپنی امت کو ان وونوں چیزوں سے استنجاء کرنے سے منع فرماد ہیجئے کیونکہ اللہ تعالی نے ان میں ہمارے لئے رزق پیدا فرمایا ہے چنانچہ آنخضرت ﷺ نے بڑی اور میکنی وغیرہ سے استنجاء کرنے سے امت کو منع فرمادیا۔

اس ممانعت کے بعدان چیزوں پر پیٹاب پافانہ کرنے کی ممانعت خود بخود ظاہر ہوجاتی ہے۔ جنات نے جو یہ کما تھا کہ انسان ہٹریوں وغیرہ کو گذا کردیتے ہیں اس سے ان کی مراد یقینا ہی رہی ہوگی کہ لوگ ان چیزوں سے استخاء کر لیتے ہیں۔ گندگی سے یہ مراد نہیں ہوگی کہ ان پر تھو کتے باناک صاف کردیتے ہیں۔

آنحضرت علی سے سمانی کی سر گوشیال ..... حضرت جابرا بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک روز میں آئیا۔ وہ آنخضرت علی کے ایک میں آنحضرت علی کے ساتھ کی ساتھ کی سے مارہ تھا کہ اچا کہ ایک سانپ راستے میں آئیا۔ وہ آنخضرت علی کے بالکل برابر میں آیا اوراس نے اپنامنہ آپ کے کان کے قریب کردیا۔ ایسا معلوم ہو تا تھا جیسے وہ آپ سے سر گوشیال کردہا ہے۔ آپ نے کچھ دریش فرملا ہاں۔ اس کے بعدوہ سانپ دہاں سے چلا گیا۔ حضرت جابر جمتے ہیں کہ پھر میں ہے۔ آپ نے کچھ دریش فرملا ہاں۔ اس کے بعدوہ سانپ دہاں سے چلا گیا۔ حضرت جابر جمتے ہیں کہ پھر میں نے آپ سے اسکے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرملا کہ یہ جنات میں سے تھا اور جمع سے کہ رہا تھا کہ اپنی امت کو جمل فرماد یک کہ دو لید اور ہٹریوں سے استخاء نہ کیا کریں اس لئے کہ اللہ تعالی نے اس بین ہمارے لئے دو تی پیدا فرملا

عالیًا جنات میں کے اس شخص کو بیہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ آتخضرت ﷺ پہلے ہی اپنی امت کو ان چیزوں سے استجاء کرنے سے منع فرمانے ہیں۔

اوران کی سوار ہوں کی طرف سے تو شد کا سوالی کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ میہ چیزیں اس سے پہلے ان کی اور ان کی سوار ہوں کی غذا نہیں تھیں۔اب اس پر یہ سوال پیدا ہو تاہے کہ پھر اس سے پہلے ان کا توشہ کیا تھا۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ آد میوں کے کھانے میں ہروہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کانام نہ لیا گیا ہو۔

لہذااب البلیس کے متعلق جوروایت پیچھے بیان ہوئی ہے اس بیس ان چیزوں سے جن پر خداکانام نہ لیا گیا ہو ہڈیوں کے علاوہ دوسری چیزیں مراد ہوں گی۔ بسر حال میہ سب اختلاف روایات قابل غور ہے۔ اوھر آنخفرت عظافہ کی طرف ہے ان چیزوں ہے استخباکرنے کی ممانعت ظاہر کرتی ہے کہ یہ چیزیں جنات کے لئے صرف اس سفر میں ہی توشہ نمیں بنائی گئیں بلکہ ہمیشہ کے لئے توشہ بنائی گئی ہیں۔

حفرت جابرابن عبداللہ کی جوروایت بیجیلی سطرول میں گزری ہے اس جیسی ایک روایت غزوہ تہوک کے بیان میں آئے بھی آربی ہے۔وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک زبر دست اور بہت براسانپ مسلمانول کے داستے میں آگیا۔ لوگ ڈر کراس ہے دور ہوگئے مگروہ سانپ سیدھا آنخضرت علی کے پاس آیالور رک گیا۔ اس وقت آخضر ت علی اور کی بیس اور کی مواری زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ سانپ بہت دیر تک آپ کے قریب رہا اور لوگ یہ منظر و کیھتے رہے۔ اس کے بعد آپ کی سواری کھڑی ہوگئی تب آپ نے سحابہ سے ہو چھا۔ اور لوگ یہ منظر و کیھتے رہے۔ اس کے بعد آپ کی سواری کھڑی ہوگئی تب آپ نے سحابہ سے ہو چھا۔

المراوک یہ منظر و کیھتے رہے۔ اس کے بعد آپ کی سواری کھڑی ہوگئی تب آپ نے سحابہ سے ہو چھا۔

المراوک یہ منظر و کیھتے رہے۔ اس کے بعد آپ کی سواری کھڑی ہوگئی تب آپ نے سحابہ سے ہو چھا۔

"میاتم لوگ جانے ہو یہ کون ہے ؟"

لو گول نے کما۔

"الله اوراس كار سول اى زياده جائندوالي ييل"

آپنے فرمایا۔

" یہ آن آٹھ جنات کے قافلے میں کا ایک جن ہے جو میر سپاس قر آن پاک سفنے آئے تھے۔" جنات کھاتے اور پینے ہیں ..... کتاب مواہب میں ہے کہ جنات کی غذا کے متعلق جورولیات بیان ہوئی ہیں ان سے الن لوگوں کے خیال کی تردید ہوجاتی ہے جویہ کتے ہیں کہ جنات نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں بلکہ صرف سو تھنے سے ان کو غذاحاصل ہوجاتی ہے۔

اقول۔مولف کیتے ہیں: میں نے اپنی کتاب "عقد المرجان فی ما یعملق بالجان " میں لکھا ہے کہ جنات کے کھانے کے بارے میں تین قول ہیں۔دوسر اقول ہیں ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں بلکہ سونگھ کر غذا حاصل کر لیتے ہیں۔ تیسرا قول ہیں کہ جنات کی دو تسمیس ہیں ایک قتم تو کھاتی اور پہتی ہے اور ایک قتم نہ کھاتی ہے نہ جنت کے کھانے سے نہ جنت کے کھانے ہیئے کے ہے نہ جن سائس لینے سے ان کو غذا حاصل ہوجاتی ہے۔ جنات کے کھانے پہنے کے بارے میں تمام بحث کا کی خلاصہ ہے۔واللہ اعظم۔

جنات سے ملاقات کی ایک دوسر کی روابیت ..... (غرض اسکے بعد حضر تابن مسعود کی ای روابیت کا بقیہ حصہ بیان کرتے ہیں جو ہل رہی ہے کہ وہ آنخضرت بھٹے کے ساتھ جون کے مقام پر رات کے وقت میں گئے جمال آپ نے جنات کے ایک بڑے جوم کو قر آن پاک سنلیالوران کورستہ ہناایا) حضر ت ابن مسعود کہتے ہیں جب وہ جنات واپس چلے کئے تو میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ کون لوگ تھے آپ نے فرمایا یہ نصیبین کے جنات حتیہ د

ایک روایت میں یول ہے کہ جون کے مقام پر پہنچ کر آنخضرت تھاتے میری نظروں ہے او جمل ہو گئے جب یو پھننے لکی تورسول اللہ تھاتھ والیس آئے آپ نے بھے سے فرملیا۔

"تم كمر بوئ كيول بو؟"

میں نے عرض کیا کہ میں جیٹھا ہی نہیں۔ آپ نے فرملا جیٹھنے میں کیاڈر تقالے میں نے عرض کیا کہ جھے ڈر تقاکہ کمیں جیٹھنے میں میں اس حصار بیعنی دائرے سے باہر نہ ہو جاؤں۔ آپ نے فرملا۔

"اگرتم اس حسارے باہر نکل آئے تو قیامت کے دن تک نہ تم جھے دیکے پاتے اور نہ میں تہیں دیکے پاتا۔ ایک روایت میں یہ لفظ بیں کہ۔اگرتم حسارے نکل آئے تو جھے خطرہ تھاکہ ان میں سے کوئی تمہیں ایپ لیتا۔ " ابن مسعود کے جواب میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ جمٹھنے سے وہ حسار سے باہر کیے نکل جاتے جبکہ ان کو نکلے کاڈر بھی تھا۔

ایک دوایت میں ہے کہ آپ نے پو پھٹے واپس آگر جھے ہے پو چھاکہ کیاتم سو گئے تھے۔ میں نے عرض کیا۔
"خداکی قتم ہر گز نہیں یار سول اللہ ۔ بلکہ میں نے کئی دفعہ ادادہ کیا کہ ان او گول کے جوم ہے بچانے کے لئے آپ کی مدد کو جاؤں۔ یعنی جب وہ آپ کے قریب و نیخ ہے لئے ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑر ہے تھے اور میں ان کی جیب آوازیں من رہا تھا۔ اس وقت جھے آپ کی طرف ہے ڈر ہوا گر بھر میں نے سناکہ آپ ان کو اپنے عصابعتی لا معی سے پرے د معیل رہے ہیں اور فرمارے ہیں بیٹھ جاؤ۔

پھر حضرت ابن مسعودٌ نے آنخضرت علیے ہنات کے اس شور کی وجہ پو تھی تو آپ نے فرملیا۔ " جنات اپنے ایک شخص کے بارے میں جھٹڑ رہے تھے جو قبل کر دیا ممیا تھا۔ انہوں نے یہ مقد مہ میرے سامنے رکھا تو میں نے حق کے مطابق اس کا فیصلہ کر دیا۔"

سعید ابن جیر سے ایک روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود یان کو ہتلایا کہ وہ جنات جو تصیبین کے رہے اور ہتلایا کہ وہ جنات جو تصیبین کے رہے اور ہتر ازکی تعداد میں آئے تھے اور آپ نے ان کے سامنے جو سورت تلادت فرمائی وہ اقراء تھی۔ اب اس روایت سعود کی اس روایت پر کوئی شبہ نہیں ہو تا جس میں صرف یہ ہے کہ آنخضرت علیہ نے ان کے سامنے قر آن یاک سے مراد پڑھناہی ہے۔

آنخضرت علی بین مسعود کے پینی میں ہیں۔۔۔۔ بعض روایتوں میں حضرت ابن مسعود کے یہ الفاظ بھی میں کہ بھر آپ نے انگلیاں میری انگلیوں میں پینسائیں اور فرملا۔

" مجھے ہے وعدہ کیا گیا تھا کہ مجھ پر جنات اور انسان ایمان لائمیں گے جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے تووہ مجھ پر ایمان لا کیکے ہیں اور جہاں تک جنات کا تعلق ہے توان کو تم نے دیکھ ہی لیا۔"

اقول۔ مولف کہتے ہیں:اس روایت میں گزراہے کہ آنخفٹرت ملکا نے حضرت ابن مسعود کے لئے جو دائرہ لینی حصار بنایا تفادہ اس سے نہیں نگلے۔ تمر سیرت ابن ہشام میں جور دایت ہے اس سے معلوم ہو تا ہے کہ دہ حصار سے باہر نکل آئے تھے۔ابن ہشام میں ابن مسعود سے روایت ہے کہ

" بھر میں ان جنات کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بہاڑوں سے اتراتر کر آنخضرت عظی کے پاس آرے ہیں اور بھرانہوں نے آنخضریت علی پر بچوم کر لیا۔ "بیا ختلاف قابل غور ہے۔

اب بیبات معلوم ہوجاتی ہے کہ بیردا تعہ حضرت ابن عباس واقعے اور طائف سے داہیں کے دفت دالے دافعے اور طائف سے داہی کے دفت دالے دالتے کے بعد پیش آیا بھالور طائف سے دالے دالتے کے بعد پیش آیا تھالور طائف سے دالیوں کا دافعہ اس کے ایک لمبی مرت کے بعد پیش آیا جیسا کہ بیان ہوا۔ لہذا یہ تبسر احصہ جسے حضرت ابن مسعود استیاب کا بیان کیا ہے ان دونوں دافعات کے بعد پیش آیا۔ داللہ اعلم۔

ایک سمنی بخت ..... غرض اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے ابن مسعود سے فرمایا۔ کیا تمہار ہے یاس وضو ۔ بینی یاتی ہے جس سے ہم وضو کر سکیں۔ "

میں نے عرض کیا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا۔ پھر اس برتن میں کیا ہے میں نے عرض کیا نبیذ ہے (جو تھجوروغیر ہ کویانی میں ڈال کر مشروب کی شکل میں تیار کیا جاتا تھا)

آپ نے فرمایا۔

"يَاكِيزه محوري بي اورياكيزهاني ب- مجمع وضوكراؤ-"

چنانچہ میں نے پان ڈالااور آپ نے وضو فرمائی۔اسکے بعد آپ نماذکیلے کھڑے ہوئے اور نماذ بڑھی۔
اقول۔ مولف کہتے ہیں: شافعی علاء اس کواس پر محمول کرتے ہیں کہ مجود سے پانی میں آئی تبدیلی پیدا مسیم وقائد کے بھراس کو پانی ہی نہ کہ اس کے آنخسر سے تعلقے نے فرمایا کہ بدیاک پان ہے۔ابن مسعود کے سیس ہوتی کہ بھراس کو پانی ہی نہ کہ جھے چیز ڈلی ہوئی ہے بیعن مجود ہے۔انہوں نے اول کے اعتباد سے اس کو نمیذ کا نام دے دیا ( یعنی نبیذ ہنے سے پہلے اس کو نبیذ کہ دیا) یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ یوسف سے واقعے

میں ایک جگہ ارشادے کہ

## قال احد هما اني اداني اعصر خعراب ١ اموره يوسف ٥٠

ترجمہ: ان میں ہے ایک نے کہا کہ میں اپنے خواب میں کیاد کھتا ہوں کہ جیے شراب نجو ڈرہا ہوں۔
حضر سے یوسف اور عزیز مصر کے میاتی و نانیائی کا واقعہ ..... تشریخ: یوسف کے واقعہ میں گزشتہ کمی
قط میں بیان ہوا ہے کہ عزیز مصر کی ہوی راجیل ان پر عاشق ہوگی تھی اور اس نے یوسف کو اپنے گھر کے اندر
بلاکر آپ ہے اپنی بری خواہش پوری کر انی چاہی تھی تکر یوسف اللہ تعالی کی حفاظت کی دجہ سے محفوظ رہے۔
جب بات کھلی توراحیل نے تمام الزام یوسف پر رکھ دیا تھا تکر اللہ تعالی نے ان کی سچائی راحیل کے شوہر عزیز مصر
پر ظاہر فرمادی اور اس کو یقین آگیا کہ یوسف پاک دامن اور بے قصور جیں تکر اسکے باد جو دلوگوں نے سوچا کہ
معاملہ بادشاہ کی ہوی کا ہے جس پر الزام آرہا ہے اس لئے انہوں نے مصلحت اس میں دیکھی کہ یوسف کو بچھ
دنوں کے لئے قید خانے میں بند کر دیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ قصور حضر سے یوسف کا جی رہا ہوگا۔ چنانچہ
یوسف کو قید کر دیا گیا۔

انفاق ہے ای دن باد شاہ کاساتی اور خانسامال بھی کسی جرم میں پکڑ کرای قید خانے میں پہنچائے گئے۔ یہ دونوں شاہی ملازم بوسف سے محبت کرنے گئے۔ اس بارے میں تغییر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر نے یہ تقصیل دی ہے کہ

بادشاہ کے اس ساقی کا نام بندار تھالور خانسامال بینی نانبائی کا نام بحلث تھا۔ انہوں نے قید خانے میں بوسف کے بہت بوسف کے بہترین اوصاف اور نیکیوں کی شہرت سی اور آپ کی سچائی نیک دلی، خوش اخلاقی اور سب سے محبت کا برتاؤد کیھا تو یہ دونوں بوسف کے گرویدہ ہوگئے۔ یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے بوسف کے سے کہا۔

"يوسف بمين آپ سے دلی محبت اور عقيدت ہو گئي ہے۔"

یوسف کے فرمایا۔

"الله تعالی تهمین برکت عطافرمائے مگر مجھ ہے جس نے محبت کی اس کے بیجہ مجھ پرنی مصیبت ہی آئی۔والد کی شفقت بھونی کی محبت اور مہمال تک کہ عزیز مصر کی بیوی کا عشق و محبت ہر ایک میرے لئے کسی مصیبت اور پریشانی کا سبب بنا۔اب تم اپنی محبت کا ظہار کر رہے ہو۔"

ایک دن ساقی اور نانبائی دونوں نے خواب دیکھے ساتی نے یہ دیکھا کہ وہ بادشاہ کو پلانے کے لئے انگور کا رس نچوڑر ہاہے جس سے شراب بنائی جاتی ہے اس نے یہ خواب یوسف کو سناکر آپ ہے اس

کی تعبیر ہو مجھی آپ نے فرمایا۔

"اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہیں تین روز بعد معافی ہوجائے گی اور تم قیدے آذاو کرکے باوشاہ کی اسی خدمت پر بلائے جاؤ مے۔"

اس کے بعد نانیائی نے کہا۔

" میں نے بھی ایک خواب دیکھاہے کہ میں سرپر روٹیال اٹھائے ہوئے ہوں اور پر ندے آکر اس میں سے مکڑے نوٹ رہے ہیں۔"

یوسف نے اس کی بہ تعبیروی کہ جھے کو پیانسی وی جائے گی اور پر ندے تیر اسر نوج کر کھائیں گے۔

چنانچہ یوسف کی یہ دونوں تعبیریں پوری ہوئیں کہ ساتی کو معافی ہوگئی لور نا نبائی کو بھانسی پر انکادیا گیا۔
غرض اس واقعہ میں ساتی نے ابنا یہ خواب بیان کیا تفاکہ میں انگور کارس نچو ژر ہا ہوں حق تعالی نے اس
کو ان الفاظ میں ظاہر فرمایا ہے کہ ساتی نے کہا کہ میں شراب نچو ژر ہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انگوروں کے رس
سے شراب بنائی جاتی تھی لہذا جو اس رس کا مقصد تھا اس کو ظاہر کیا گیا اور رس کینے کے بجائے شراب فرمائی گئی۔
اس طرح حضر ت ابن مسعود نے آئے ضرت تھا ہے کہ سوال پر فرمایا کہ اس بر تن میں نبیذ ہے جو اس
وفت تک بنی نہیں تھی بلکہ نبیذ بنانے کے لئے پائی میں مجودیں ڈائی گئی تھیں۔ اس مشابہت کو اس آیت
کے ذریعہ ظاہر کیا گیا۔

تشر تح محتم\_از مرتب)

مگر کیے سب مختلوا کی بنیاد پر ہے کہ اس حدیث کو صحیح مانا جائے درنہ بعض علماء نے ابن مسعود کی اس حدیث کے بارے میں یہ لکھاہے کہ نبینہ والی حدیث تمام محدثین کے بزد کیک ضعیف ہے۔

شیخ می الدین آبن عربی نے لکھاہے کہ چونکہ طدیت کے صیح یافلط ہونے میں شہہ ہے اس لئے میرے نزدیک نبیذ سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ نیزیہ کہ اگریہ حدیث صیح بھی ہو تو بھی نبیذ سے وضو جائز ہونے کے سلسلے میں اس کو دلیل نہیں بنایا جاسکتا۔ کیونکہ حضور علطے نے یہ فرمایا تھا کہ یا کیزہ کھجوریں ہیں اور پاکیزہ پانی ہے لیعنی کھجوریانی میں بہت کم کمی جس سے پانی کاوصف تبدیل نہیں ہوا۔ کیونکہ اگریانی میسر نہ ہو تواللہ تعالی نے وضو کے بجائے مٹی کے ذریعہ تیم یعنی کی حاصل کرنے کا تھم دیا ہے۔

(قال) یہ انسان کا شرف اور اعزاز ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے لئے مٹی کو پاکی عاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔اللہ تعالی نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس کا اعزاز کرنے کے لئے اس کو مٹی ہی سے پاکی حاصل کرنے کا تھم دیا (جس سے گویا انسان کی اصل اور اس کے خمیر کو پاکیزہ اور پاک کرنے والا بتاکر حق تعالی نے خود انسان کو معزز فریان)

جنات سے ملاقات کی تیسری روایت ..... تمرام احمر امام مسلم اور امام ترفدی نے علقمہ ہے روایت بیان کی ہے حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن مسعود ہے یو چھا" کیا جنات کے واقعے والی رات میں آپ میں ہے کوئی آنخضرت علیہ کے ساتھ تھا۔"

حضرت ابن مسعود نے کما۔

"ہم میں سے کوئی اس وقت آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ بلکہ ایک دات اچانک آنخضرت علیہ کمیں تقریف لیے ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے تشریف لیے ہم نے ہ

"یارسول الله المم نے اچانک آپ کو کھودیا۔ پھر ہم نے آپ کو بہت تلاش کیا تکر آپ نہ طے تو ہم نے سخت بے چینی اور پریشانی میں رات گزاری۔" آپ نے فرملا۔ "میرے پاس جنات کا قاصد آیا تھا میں اس کے ساتھ جنات کے پاس گیا تھااور میں نے ان کو قر آن اِک سنایا۔"

اس کے بعد آپ ہمیں وہاں لے کر گئے اور اس جگہ جنات کے آثار اور ان کی جلائی ہوئی آگ کے نشانات ہمیں د کھلائے۔ نشانات ہمیں د کھلائے۔

ممکن ہے کہ کعب احبار کی جوروایت پیچے بیان ہوئی ہے وہ بھی بھی ہواور یہ کہ یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہوجس میں حضر ت ابن مسعود ؓ آپ کے ساتھ تھے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ واقعہ اس کے علاوہ کوئی اور ہو بلکہ وہ واقعہ ہوجو حضر ت عکر مہ نے بیان کیاہے کہ آنخضر ت علاقہ کے پاس آنے والے جنات کی تعداد بارہ ہزار تھی جو جزیرہ موصل کے رہنے والے تھے کیونکہ حضر ت کعب احبار کی جوروایت اس سلسلے میں گزری ہے اس میں یہ کما گیاہے کہ نجات کی تعداد تین سوتھی جو تصبیبین کے رہنے والے تھے۔ لہذا اب اس بات کا احتمال ہے کہ بیدواقعہ اس واقعہ سے پہلے کا ہوجس میں ابن مسعود ؓ بھی آنخضر ت سیالتے کے ساتھ تھے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ ابن مسعود والے اقعہ کے ساتھ تھے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ ابن مسعود والے اقعہ کے دورا قعہ کے دورا بھی کے دورا بھی اس مسعود گئیں ہے کہ ابن مسعود والے اور یہ بھی احتمال ہے کہ ابن مسعود والے اور اورا تھے کے دورا بھی کے دورا بھی کے دورا بھی کہ دورا بھی کہ دورا بھی کہ دورا بھی کہ دورا بھی اس مسعود گئیں کہ دورا بھی کہ دورا بھی کے دورا بھی کے دورا بھی دورا بھی دورا بھی دورا بھی کہ دورا بھی کہ دورا بھی دورا

اب ان احمّالات کی بنیاد پر گویا جنات سے آنخضرت ﷺ کے میں تین بار طے۔ ایک مرتبہ جبکہ خصر ت ابن مسعودٌ آپ کے ساتھ تھے اور دومر تبدال دفت جبکہ ابن مسعودٌ آپ کے ساتھ نہ تھے۔ کشر ت ابن مسعودٌ آپ کے ساتھ نے ون الاثر میں ہے کہ سورہ رحمٰن سورہ قل اُوجۂ لیکؓ اور سورہ احقاف میں جنات کے

بارے میں جو پھے ذکر ہے وہ کافی ہے۔

جنات سے تین ملاقا تیں ہو نیں ..... اقول۔ مولف کہتے ہیں: خلاصہ یہ نکلا کہ پہلی مرتبہ ظہور کی ابتداء میں جب آنخضرت ﷺ کی سے عکاظ کے بازار کی طرف جارہ ہے اس وقت جنات ہے آنخضرت ﷺ کی ملاقات نہیں ہوئی اور نہ آپ کوان کے آنے اور قرآن سنے کی خبر ہوئی جیسا کہ ابن عباسؓ کی پیچھے گزرنے والی روایت ہے معلوم ہواای طرح ہم نے جواشکالات بیان کئے ہیں ان کی بنیاد پراس وقت بھی جنات ہے آنخضر ف معلوم ہو جاتا ہے کہ منام پر تھمرے سے مگر ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ان دونوں مرتبہ میں جنات کا آنخضرت عبال کے مقام پر تھمرے سے مرساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ان دونوں مرتبہ میں جنات کا آنخضرت عبال کے مقام پر تھمرے سے ماہر ہوتا ہے !

کتاب مواہب میں جو پڑھ ہے اس کے بعدوہ بھی سمجھ میں آجاتا ہے کہ طاکف ہے واپسی کے وقت خلہ کے مقام پر جنات کے ساتھ آنخضرت ﷺ کی ملاقات میں شبہ ہے جہاں تک جنات کے قر آن سننے کا تعلق ہے تووہ ظہور کی ابتداء میں ہواہے جیسا کہ ابن عباسؓ کی روایت ظاہر کرتی ہے یعنی جب آپ عکاظ کے بازار میں جارہ ہے۔ او ھریہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد کے میں دویا تین مر شبہ جنات ہے آنخضرت ساتھ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان کو قر آن پاک سنایا اوروہ آپ پر ایمان لائے۔ واللہ اعلم۔ شیمطان کی فریاد اور جو اب خداوندی ..... بہتی نے کتاب شعب الایمان میں ابن قادہؓ ہے ایک حدیث بیان کی ہے کہ جب ابلیس کو آسان سے دھ کاراگیا تواس نے کہا۔

''اے پردرگار! تونے اس کو بینی مجھے راندہ درگاہ کر دیاہے۔اب اس کاعلم کیا ہوگا؟'' ارشاد ہواکہ سحرہے۔ بھراس نے کہاکہ اہلیس کا پڑھنا پڑھانا کیا ہوگا۔ار شاد ہواشعروشاعری؟ بھر اس نے کہااس کالکھنا کیا ہوگا۔ار شاد ہوا کھنی بعنی زندہ آدمیوں کی کھال میں گودی ہوئی تحریریں، (جس ہے معلوم ہواکہ اس طرح کھال میں نام وغیرہ کھنوانا ناجائز ہے) پھر اس نے کھاکہ اس کا کھانا کیا ہوگا۔
ارشاد ہواہر مر دار گوشت اور ہر وہ گوشت جس پر بعنی جس سنے ذرئج کے وقت اللہ تعالی کا نام نہ لیا گیا ہو۔ بعنی
آد میوں کا کھانا جو دہ چراکر لے جاتا ہے۔ اس نے کھااس کا بینا بعنی پانی کیا ہوگا۔ ارشاد ہواہر نشہ والی چیز: پھر اس
نے کھااس کا گھر کھال ہوگا۔ ارشاد ہوا تھام بعنی عسل خانہ (جہال آدمی ہر ہنہ ہوتا ہے) پھر اس نے ہو چھااس کے
رہنے کی جگہ کھال ہوگی۔ ارشاد ہوا بازاروں میں! پھر اس نے کھااس کی آداز کیا ہوگی۔ ارشاد ہواساز اور باہے پھر
اس نے ہو چھاکہ اس کا جال کیا ہوگا۔ توارشاد ہواکہ عورتیں!"

ں سب کویا جمام لیعنی عنسل خانہ توشیطان کا مستفل گھر ہے جمال وہ اکثر رہتا ہے اور بازار وہ جگہ ہے جمال شیطان گھو متا بھر تا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بظاہر جنات میں وہ تمام لوگ جو ایمان نہیں لائے ان کا حال میں ہے جو اہلیس کا بیان ہوا۔

## باب ی و د وم (۳۲)

## طفیل ابن عمرودوسی کے اسلام کاواقعہ

طفیل ابھی عمر ودوی اپنی قوم کے ایک معزز آدمی اور ایک اونے دریے کے شاعر تھے۔ یہ ایک مرتب کے آئے ان کے آنے کی خبر سنتے ہی قریش کے لوگ ان کے پاس پنچان کواحر ام کی وجہ ہے لوگ طفیل نہیں کہتے تھے بلکہ ابو طفیل کہتے تھے )اور کہنے لگے۔

"ا ب ابو طفیل! آپ ہمارے شہر میں اس وقت تشریف لائے ہیں جبکہ ہمارے در میان اس شخص ایجنی آنحضرت تالیقے نے ابنا معاملہ بہت ہیجیدہ اور سنگین کر لیا ہے اس نے ہمار شیر ازہ بکھیر دیااور ہم میں پھوٹ ڈال دی۔ اس کی باتوں میں جادو کا اثر ہے جس ہے اس نے دوسکے بھائیوں اور میاں ہیوی تک میں بھوٹ ڈال دی اب ہمیں آپ کی اور آپ کی قوم کی طرف ہے بھی فکر ہو گیا ہے۔ اس لئے آپ نہ تو اس سے کوئی بات کریں اور نہ اس کی کوئی بات سنیں!"

طفیل کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھ پرا تنااصرار کیا کہ آخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ نہ میں مجمع ہے کی کوئی بات سنوں گااور نہ ان سے کوئی بات کروں گا۔ یہاں تک کہ اسکے دن جب میں مسجد حرام میں طواف کرنے کے لئے گیا تو میں نے اپنے کانوں مین کپڑا ٹھونس لیاالیامیں نے اسی خوف سے کیا کہ کہیں آنخضرت ﷺ کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑجائے۔

آ تخضرت علی ہے۔ ملاقات اور اقرار حق .... من کو جب میں بیت اللہ میں گیا تو میں نے آئی منظور تھا آ تخضرت علی کے گئی کے خریب بی کھڑا ہو گیااللہ تعالی کو یہ منظور تھا کہ آپ کا بچھ کلام میرے کانوں میں پڑجائے۔ چنانچہ میں نے ایک نمایت پاکیزہ اور خوبصورت کلام سناہ میں اپنے ایک نمایت پاکیزہ اور خوبصورت کلام سناہ میں اپنے والے میں اپنے اور برے کو خود بی خوب جانتا ہوں۔ اس لئے اس شخص کی بات من لینے میں بی کیا حرج ہے۔ اگر یہ کوئی اچھی بات کہتے ہیں تو میں قبول کروں گااور بری بات ہوگی تواس کو چھوڑ دوں گا۔ حرج ہے۔ اگر یہ کوئی اچھی بات کہتے ہیں تو میں قبول کروں گااور بری بات ہوگی تواس کو چھوڑ دوں گا۔ کہتے دی بعد آ تخضرت (نمازے فارغ ہوکر) اپنے گھر کی طرف چلے تو میں نے کہا

"اے تھر! آپ کی قوم نے جھ سے ایسا ایسا کہ اتھا۔ اس کئے میں نے آپ کی بات سننے سے نیجنے کے کئے ایسے کانوں تک میں کیڑا تھونس لیا تھا۔ مگر آپ اپنی بات میرے سامنے پیش کریں۔"

چنانچہ آنخضرت عظیمہ نے ان کواسلام پیش کیالورن کے سامنے قر آن پاک کی تلاوت فرمائی۔ آپ نے ان کے سامنے قل هو الله احد قل اعوذ ہر ب الفلق لور قل اعوذ برب الناس تلاوت فرمائی۔

اس بارے میں یہ اشکائی ہوتا ہے جو آگے آئے گاکہ قل اعوذ برب الفل اور قل اعوذ برب الناس یہ دونول سور تیں کہ الناس یہ دونول سور تیں اس وفت نازل ہوئی تھیں جبکہ آنخضرت ﷺ پرجادو کیا گیا تھا۔ اس بارے میں بہی کہا جا سکتا ہے کہ شاید ہیہ دونول سور تیں ان میں سے ہیں جوالک سے ذائد مرتبہ نازل ہوئیں۔

· غرض طفيل ني بياكيزه كلام من كر كمايه

"خدا کی قشم! میں نے اس سے اچھاکلام مجھی سنااور نہ اس سے زیادہ عمدہ معاملہ مجھی میرے سامنے پیش

طفیل کو حق کی نشانی ..... طفیل کتے ہیں کہ اس کے بعد میں مسلمان ہو گیااور میں نے آپ ہے عرض کیا۔" آے اللہ کے نبی امیں اپنی قوم میں ایک او تجی حیثیت کا آومی ہوں جس کی بات سب مانے ہیں۔ اب میں واپس آپے وطن جارہا ہوں جمال میں اپنی قوم کے لوگوں کو اسلام کی تبلیج کروں گا۔ اس لئے آپ میرے واسطے وعا فرمائیں کہ اللہ تعالی میری مدد فرمائے گا۔"

اس پر آنخضرت ﷺ نے بید دعا فرمائی۔

اللهم اجعل له اينه ليني اسالله الله الله عطا فرماو \_\_

اس کے بعد میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جب میں اپنی نستی کے قریب پیچے گیا تو وہاں پائی کے قریب میں اپنی کے قریب می قریب مھمرے ہوئے قافلے نظر آنے لگے۔اچانک آنخضرتﷺ کی دعاکے مطابق میری دونوں آنکھوں کے پیچ میں روشن چراغ کی طوح آلیک نور پیدا ہو گیا۔ یہ ایک اند حیری رات تھی۔ میں نے اللہ سے دعا کی۔

"اے اللہ!اس نور کومیرے چرے کے سواکہیں اور پیدافرمادے کیونکہ مجھے ڈرہے کہ میری قوم کے لوگ اس کویے نہ سمجھ لیں کہ دین بدل لینے کی دجہ ہے میری شکل مجڑ میں۔"

چنانچہ ای وقت وہ نور میرے کوڑے لیعنی درے سے سرے میں منتقل ہو حمیا۔ چنانچہ اب دور سے دیکھنے والوں کو بیا ایک لنگتی ہوئی قندیل نظر آنے لگا۔

حضرت طفیل کواس نور کی وجہ ہے ذی النور لینی نور والے کا خطاب دیا ممیا۔ اس طرف امام سکی نے اینے تصیدے کے اس شعر میں اشارہ کیاہے۔

وفي جبهة الدوسى ثم بسوطه جعلت ضياء مثل شمس منيرة

ترجمہ: پہلے طفیل ابن عمر دووی کی بینٹانی میں اور پھر ان کے کوڑے کے سرے میں ایک ایسانور پیدا کر دیا گیاجو سورج کی طرح روشن تھا۔

طفیل کے گھر والوں کا اسلام ..... طفیل کہتے ہیں کہ گھر جینچنے کے بعد جب میرے والد میرے پاس آئے تومیں نے ان سے کہا۔ "آب میرے پاس مت آئے۔اب ندمیرا آپ سے کوئی تعلق ہے اورنہ آپ کا مجھ سے کوئی تعلق

"--

• باپ نے کہ کیوں میٹے ایسا کیوں ہے؟ میں نے کما "میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے محمد ﷺ کے دین کی پیروی قبول کرلی ہے۔" انہوں نے کہا -

" بينے جو تمهار اوین ہے وہی میر ادین ہے۔"

اب حضرت طفیل نے ان سے کہا کہ بھر آپ پہلے عسل سیجے اور اپنے کپڑوں کو پاک کر کے آپئے چنانچہ انہوں نے میہ کام کرلیا تو طفیل نے ان سے سامنے اسلام پیش کیالوروہ ای وقت مسلمان ہوگئے۔

ایں کے بعد میر سے اس میری ہیوی آئی توہیں نے اس سے بھی کی کماکہ میر سے پاس مت آواب میر ا تمہار اکوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ میں نے اپنادین چھوڑ کر محمد پھٹے کادین اختیار کرلیا ہے۔ اس پر اس نے بھی میں کماکہ جو تمہار اوین وہی میر ابھی دین ہے اور اس وقت مسلمان ہوگئی۔

قوم دوس کے لئے بدایت کی دعا .....اس کے بعد میں نے قوم دوس کواسلام کی دعوت دی۔اس پروہ اوگ گڑ کر مجھ پر چڑھ دوڑے۔ میں یہ حال دیکھ کر پھر آنخضرت '' کے پاس آیااور میں نے آپ سے عربض )

> "بارسول الله إقوم دوس مجھ پرغالب الله اس لئے آب ان کے التے بدد عافر مائے۔" آب نے فرملیا۔

"ایالله! قوم دوس کوہدایت فرما۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ۔ لورانہیں اس دین کی طرف لے آ۔ " • قوم دوس کا اسلام ..... طفیل کہتے ہیں کہ بھر میں واپس اپنی قوم میں چلا گیا اور ان کو اسلام کی تملیق کر تاریا بہاں تک کہ آنخضرت ﷺ جمرت کر کے ملے سے مدینے تشریف لے مکے اور غزوہ بدر غزوہ احد اور غزوہ خند ق بھی پیش آگیا۔

م خروہ لوگ مسلمان ہوگئے۔ بنی ان مسلمان ہونے والے لوگوں کولے کر آنخضرت ﷺ کے پاس آیا۔ اس وقت آپ خیبر کے مقام پر غزوہ بیں ہتھ۔ میرے ساتھ قوم ووس کے ستریاای گھرانے تھے ان ہی ہیں حضرت ابوہریرہ مجھی تھے (چونکہ ہم غزوے لیعنی جنگ کے وقت وہاں ہنچے تھے اس لئے ) کہ سول اللہ تھے نے تمام مسلمانوں کے ساتھ مال غنیمت ہیں سے ہمارا حصہ بھی نکالااگر چہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: کماب نور ہیں سیجے کے حوالے سے اس بات کی تردید ہے اور مہ ہے کہ اس خضرت اللہ نے ان کو کھے نہیں دیا صرف جنگ میں شریک ہونے والول کو حصہ ملااور ان کے سواصرف ان لوگوں کو ملاجو حبشہ کی سرزمین سے جماز میں آئے تھے۔ لیعنی حضرت جعفر اور ان کے ساتھی چن میں اجمعری لوگ یعنی حضرت جعفر اور ان کے ساتھی چن میں اجمعری لوگ یعنی حضرت ابو موکی اشعری اور ان کی قوم والے بھی تھے۔ ان حضر ات کے بارے میں مہ بات بیان ہو چکی ہے۔ ان حضر ات کے بارے میں مہ بات بیان ہو چکی ہے۔ کہ میدلوگ یمن سے حبشہ کو بجرت کر کے چلے مجھے اور اس کے بعد مدینے آگئے تھے۔

محراں بارے میں ایک روایت ہے انٹرکال ہو تاہے جو آگے آئے گی کہ آنخضرت ﷺ نے اس موقعہ پر اپنے سحابہ سے فرمایا تفاکہ مال غنیمت میں ان لوگول یغنی جہاز سے آنے والوں کو بھی اپنے جھے میں شریک

أركين چنانج محابه نے ایسای کیا۔

او هنر آگے ایک روایت آئے گی کہ آپ نے جہاز والوں۔ اور میرے علم کے مطابق قوم دوس والوں کو افزان کو افزان کو انتخاص کے اموال میں سے کچھ مال دیا تھاجو صلح کے ذراجہ فتح ہوئے تھے۔ آپ نے یہ مال خودائے مال میں سے دیا تھاجو سلم کے ذراجہ فتح ہوئے تھے۔ آپ نے یہ مال خودائے مال میں سے دیا تھاجو اللہ تعالی نے آپ کو عنایت فرمایا تھامال غنیمت میں سے نہیں۔

جمال تک آنخضرت بین کااین صحابہ سے یہ درخواست فرمانا ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی اپنال میں شریف ارلیس بہ اس عام مشورے کی ایک تظیر اور شکل ہے جس کا حق تعالی نے اس آبیت میں تحکم فرمایا ہے۔ وَسَاوِدُهُمْ فِی الْاَعْرِ قَرْ آن تحکیم پسسورہ آل عمر ان ع کا آآ ہے۔ وَسَاوِدُهُمْ فِی الْاَعْرِ قَرْ آن تحکیم پسسورہ آل عمر ان ع کا آآ ہے۔ ترجمہ: اور ان سے خاص خاص با تول میں مشورہ لیتے رہا تھے۔ آپ کا فرمانا س لئے نہیں تھا کہ آپ ان سے ان کے حق کی وست برداری چاہتے تھے۔ واللہ اعلم

باب سی وسوم (۳۳)

## اسر اءومعراج اوربانج نمازول کی فرضیت

اسر اع لیمی رات میں بیت المتدری کاسفر .....یہ بات داخی رہے اور خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے کہ اسمیر سے میں گوکوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ اجمالی طور پر تو یہ واقعہ قر آن پاک ہے شابت ہے اور تفصیلی طور پر اس کے عجیب وغریب واقعات بے شار حدیثوں سے ثابت ہیں جو صحابہ میں ہے مردوں اور عور توں کی ایک جماعت نے روایت کی ہیں ان روایتوں کی تعداد تمیں تک پہنچتی ہے اس بناء پر علامہ حاتی صوفی کا قول تو یہ ہے کہ آنخضرت علیہ کو تمیں مرتبہ معراج ہوئی۔ گویاس طرح انہوں نے معراج محراج ہوئی۔ گویاس طرح انہوں نے معراج کے بارے میں ہر حدیث کو ایک مستقل معراج کا وقعہ تعلیم کیا ہے۔

تمام علماء کااس بات پر اتفاق ہے کہ اسراء اور معمراح کا داقعہ بعثت لیعنی ظہور کے بعد پیش آیا۔ بعنی اسر اء کاوہ داقعہ جو بیداری اور جاگئے کی حالت میں آنخضرت علی کو پیش آیا۔

(اسراء کے لغوی معنی رات کو چلنے کے بیں چونکہ آنخضرت ﷺ کو اللہ تعالی نے بلایا اور آپﷺ رات میں چونکہ آنخضرت ﷺ کو اللہ تعالی نے بلایا اور آپﷺ رات میں چل کروہاں تشریف لے جم کلام ہوئے اس رات میں چل کروہاں تشریف لے گئے جمال آپ نے تمام آسانوں کی سیر کی اور حق تعالی سے ہم کلام ہوئے اس لئے اس واقعہ کو اسراء کماجا تاہے۔

اسر اء ومعراج بیداری میں ہوئی ..... معراج کالفظ عروج ہے بناہے جس کے معنی بلندی اور اوپر اٹھنے کے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے اس رات آسانوں پر تشریف لے جانے اور بلندیوں پر چنننے کی وجہ ہے اس واقعہ کو معراج بھی کہاجا تاہے۔ لہذا اس مرتبہ کواسر اء ومعراج کے نام سے یاد کیاجا تاہے)

غرض یمال اسراء سے مرادوہی ہے جو آپ کو جائے گی حالت میں جسم میارک کے ساتھ چیش آیا (بعنی)خواب میں بلکہ بیداری کی حالت اور حقیقت میں اپنے جسم مبارک کے ساتھ آپ رات میں تشریف لے گئے)

اس قید کے بعد اب بخاری میں حضرت انس این مالک کی اس روایت سے کوئی اختلاف پیداشیں ہوتا

جس بیں ہے کہ اسراء کاواقعہ آپ پروحی آنے سے پہلے پیش آیا۔ یہال اختلاف اس لئے نہیں پیدا ہو تاکہ یہ واقعہ سونے کی حالت میں پیدا ہو تاکہ ہے واقعہ سونے کی حالت میں پیش آیا تھا جس میں آپ کی روح کو سیر کرائی گئی تھی۔اسراء کا یہ پہلاواقعہ اس لئے تھا کہ آپ کو آئندہ کے لئے سمولت اور آسانی رہاور آئندہ بیش آنے والے واقعات سے آپ انوس ہوجا کیں جیسا کہ وحی کی ابتداء ای مقصد ہے سے خوابول کے ذریعہ ہوئی تھی۔

اسر اء کتنی بار ہوئی ..... اس بارے میں علامہ شخ عبدالوہاب شعرانی کا قول ہے ہے کہ آتخضرت علیہ کے ساتھ اسر ارومعرائ کادافعۃ بینتالیس مرتبہ پیش آیا جس میں ہے ایک مرتبہ آپ جاگئے کی حالت میں اپنے جسم مبادک کے ساتھ آسانوں کی سر کو تشریف لیا گئے اور باقی مرتبہ میں صرف آپ کی روح نے یہ سرکی۔ اسر اء کی تاریخ ....۔ یہ رات جس میں آپ اپنے جسم مبادک کے ساتھ تشریف لیے گئے دیجا الاول کے مسینے کی ستا کیسویں رات تھی اس طرح ایک قول استیس رمضان ایک قول ستر و بیں رات تھی اس طرح ایک قول استیس رمضان ایک قول ستر و رہیں دائی اور ایک قول ستر ور جب کا بھی ہے۔

سترہ رجب کا قول حافظ عبدالغیٰ کا ہے اور لو گول نے ای پر عمل کیا۔ اس کے علاوہ شوال اور ذی الحجہ کے مہینوں کے بھی قول ہیں۔ مگر بیننے عبدالوہاب نے لکھا ہے کہ آنخضرت عظیمی کی تمام اسر افات اس بات میں پیش آئیں جس کے بارے میں بیرانختلاف ہے۔ مگر رہے بات قابل غور ہے۔

معران کا بیہ دافعہ ہجرت ہے ایک سال پہلے کا ہے۔ ابن حزم نے ای قول کو اختیار کیا ہے اور دعوی کیا ہے کہ تمام علماء کا ای پر انفاق ہے۔ تگر اس بارے میں بھی کئی قول ہیں ایک قول بیہ ہے کہ ہجرت ہے دو سال پہلے پیش کیااور ایک قول بیہ ہے کہ تین سال پہلے پیش آیا۔

۔ اسر اعادر معراج کاواقعہ آنخضرت علی کے طاکف کے سفر کے بعد پیش آیاہے جیساکہ تفصیلات سے بی اندازہ ہو تاہے۔ گراسحاق کی ایک روایت ہے کہ بیرواقعہ آنخضرت علی کے طاکف جانے سے پہلے کا ہے گر اس قول میں شبہ ہے جو ظاہر ہے۔

اس رات کے بعد آنے والے ون کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے ایک قول ہے کہ جمعہ کاون تھااور ایک قول ہے کہ بار کاون تھا۔ مگر ابن وجہیہ کتے ہیں کہ وہ دن خدانے چاہا تو یقیناً ہیر کارہا ہوگاتا کہ اس طرح آنخضرت علی کی ولادت آپ کے ظہور آپی اجرت اور آپ کی وفات کے دن ایک بی رہیں کیونکہ آنخضرت تھی ہیر کے دن ہی بیدا ہوئے ہیر ہی کے وان آپ کا ظہور ہوا اجرت کے وقت کے سے ہیر کے بی دن روانہ ہوئے ہیر کے بی دن مدینے میں واغل ہوئے اور یمال تک کہ ہیر کے بی دن آپ کی وفات ہوئی۔ ہمر حال بیہ بات قابل غور ہے۔ واقعہ کی روایت سے حضرت ام ہائی کانام مشہور قول کے واقعہ کی روایت ہوئی تھیں مگر ان کا شوہر مطابق ہے خشرت ام ہائی کانام مشہور قول کے مطابق ہوئی تھیں مگر ان کا شوہر مطابق ہوئی تھیں مگر ان کا شوہر مطابق ہوئی تھیں مگر ان کا شوہر میں وقتی ملکان ہوئی تھیں مگر ان کا شوہر میں وقتی ملکان ہوئی تھیں مگر ان کا شوہر میں وقتی ملکان ہوئی تھیں مگر ان کا شوہر میں وقتی ملکان ہوئی تھیں مگر ان کا شوہر

غرض معفر سے مہانی ہے روایت ہے کہ ایک روزاند چیرے منہ تیعنی فجر کے وقت سے پہلے رسول اللہ علی میں اس وقت تک ایک روزاند چیرے منہ تیعنی فجر کے وقت سے پہلے رسول اللہ علی میں سے بہر پر ہی تھی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا۔ چھت کا شق ہوتا ..... کیا تمہیں معلوم ہے کہ آئ رات جب میں مجدحرام میں سویا۔ بیعنی بین اللہ کے قریب یا ججر اسود بیعنی حکیم میں جیسا کہ بعض رولیات میں صاف ہے۔ الك روايت ميں ہے كه اجانك ميرے مكان كى چھت شق ہو گئي ليعني پھٹی۔"

حافظ ابن جرکتے بیں کہ شاید چھت کے پھٹنے میں سے تمہید یعنی اشارہ پوشیدہ رہا ہو کہ عنقریب اب آپ کاسینہ جاک کیا جانے والا ہے اور فرشتے نے چھت کے اس شگاف سے آپ کووہ کیفیت د کھلائی جو آپ کے ساتھ بیش آنے والی تھی اور میں سے استحضرت علی کی تسلی اور دلداری کے لئے کیا گیا ہو یعنی تاکہ آپ کو مزید تسلی اور اطمیتان حاصل ہو جائے کیونکہ یوں تواس سے پہلے کئی مرتبہ آپ کا سینہ جاک کیا جاچکا تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ اس رات آنخضرت ﷺ حضرت اللہ حضرت ام باتی کے مکان میں سوئے ہوئے تھے وہ کہتی ہیں کہ پھرا چانک میں نے ویکھا کہ آپ گھر میں موجود نہیں ہیں میں آپ کے غائب ہونے ہوئے تھے وہ ہوئی کہتی ہیں کہ پھر جھے نینڈ نہیں آئی کیونکہ جھے یہ دھڑکالگار ہاکہ کہیں آپ کسی قریش کے دام میں نہ آگئے ہوں۔
ابن سعدے بھی ایک روایت ہے کہ ایک رات آنخضرت ﷺ ہم ہوگئے اور تمام نبی عبدالمطلب آپ کی خلاش میں چاروں طرف دوڑنے گئے۔ حضرت عباسؓ آپ کوڈھونڈ ھتے ہوئے ذی طوی کے مقام تک پہنچ

گےوہ آپ کانام لے کر پکارتے جاتے تھے۔اے محمہ۔اے محمہ! آپ نے جواب دیا۔لبنک۔لبنک۔حاضر ہوا۔حاضر ہوا۔

حضرت عباس نے کہا

"تم کے اپنی قوم کو پریشان کر ڈالا۔ تم کہاں ہے "۔ آپ نے فرمایا۔

"بين بيت المقدس كيا تقا\_!"

" حضرت عباس نے کہا کیاای رات میں۔ آپ نے فرمایا۔ ہال۔

"حضرت عباس نے فرمایا تنہیں کوئی حادیثہ تو نہیں چیش آگیا۔ آپ نے فرمایا نہیں جھے کوئی حادیثہ پیش تہ ""

سی ہے۔ اس سے معلوم ہو تاہے کہ شاید آپای جگہ بعنی ذی طوی کے مقام پر اپنی آسانی سواری براق پر سے اترے تھے۔

حضرت امہانی ہے ہی روایت ہے کہ آپ نے جب رات میں سفر فرمایا یعنی معراج کو تشریف لے گئے اس رات آپ میرے ہی مکان پر سوئے تھے۔ آپ نے رات کو عشاء کی تماز پڑھی اور اس کے بعد سوگئے اور ہم لوگ بھی سوگئے فر ہم سوگئے فر ہم سوگئے نے ہمیں اٹھایا یعنی نبیند سے بیدار کیا۔ جب آنخضرت علیہ نے فیج کی نماز پڑھ لی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ پڑھ لی تو آپ نے فرمایا۔

"اے امہانی! جیسا کہ تم نے دیکھا میں نے رات عشاء کی نمازای دادی لیعنی کے میں تنہارے ساتھ پر ھی۔ پھر میں بیت المقدس گیاادر دہاں نماز پڑھی اور اب پھر صبح کی نماز میں نے تنہارے ساتھ پڑھی جیسا کہ تم دیکھے رہی ہو۔"

یمال عشاء اور فجر کی نمازول ہے وہی دو دور کعتول والی نمازیں میں جو آپ ان نمازول کے وقت میں پڑھاکرتے تھے درنہ جمال تک عشاء اور فجر کی نمازول کا تعلق ہے بیاس وقت فرض نہیں ہوئی تھیں۔ اس دوایت میں حضرت امہانی کابیہ قول گزراہے کہ ہم نے بھی آنحضرت عظیم کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس قول میں شہہ ہے کیو نکہ اس روایت کے شروع میں گزراہے کہ حضرت ام ہانی واقعہ محراج کے بہت بعد فتح کہ کے دن مسلمان ہوئی تھیں۔ آگے بھی ایک روایت آگ گی جس میں ہے کہ وہ فتح کہ کے دن ہے پہلے مسلمان نہیں ہوئی تھیں۔ اس شبہ کو دور کرنے کے سلسلے میں کتاب مزسل افتحاء میں بیہہ کہ اس قول ہے ام ہائی کی مراویہ ہوگی تھیں۔ اس شبہ کا انتظام کیا (ایعنی جیے وضو کے لئے پائی اور جاء نمازو غیرہ) مزبل الخفاء میں ہے کہ اس شبہ کا ای طرح جواب دیاجا تاہے مگر (ایعنی جیے وضو کے لئے پائی اور دیاجا تاہے کہ بیات ام ہائی نے اپنے علاوہ دوسر وں کے متعلق کی تھی اور بیابی کہ اس شبہ کا ای طرح جواب دیاجا تاہے کہ وہ مسلمان تو پہلے ہی ہو چی تھیں لیکن انہوں نے فتح کہ کے دن سے پہلے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ فر شتول کی آمد سے بی خرض اس کے بعد رسول اللہ عظافہ نے اپنے رات کے اس سفر کی تفصیل بتلاتے ہوئے فر شتول کی آمد سے بابوطالب نامی فرمایا کہ میں میں جب کہ آپ نے ان کے ساتھ شعب ابوطالب نامی گھائی ہے رات میں سفر فرمایا۔

ان دونوں ردایتوں میں موافقت پیدا کرتے ہوئے علامہ اپن حجر نے لکھا ہے کہ آنخضرت ﷺ ام ہائی کے گھر میں سوئے ہوئے تنے جو شعب ابو طالب کے پاس قلامہ جنانچہ ام ہائی کے مکان کی ہی چھت بھٹی کیونکہ آنخضرت ﷺ ای گھر میں سوئے ہوئے تنے بھراس شگاف میں سے قرشنہ لکلاادر آپ کو متجد حرام میں لے کر آلیا آپ براس وقت نیند کا افر تھا۔ نیمال آکر آپ حجر اسود کے پاس لیٹ گئے۔

" ای تفصیل کے بعد دہ روایت ٹھیک ہو جاتی ہے جس میں گزراہے کہ آپ مجدحرام میں سوئے تھے۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ آنخضرت علیج سے پاس جبر کیل اور میکا کیل علیجا السلام آئے جن کے ساتھ ایک تبیرافر شنہ بھی تفا۔اس دفت آپ مجدحرام میں لیٹے ہوئے سور ہے تھے۔ آپ کے آیک طرف آپ کے بچاداد بھائی جعفر ابن ابوطالب تھے ان فر شنول نے یہال بہتے کہ کہا۔

"وونوں آدمیوں کے در میان میں لیٹے ہوئے قوم کے سر دار کولے چلو۔" اسر اء کے موقعہ پر شق صدر ..... پھروہ آپ کواٹھا کر ذمز م کے کنویں کے پاس لائے اور یہال انہوں نے آپ کواٹار کر لٹادیا۔ اس کے بعد جر کیل علیہ السلام آ گے بڑھے اور انہوں نے آپ کی ہنسلی کی ہڈیوں کے در میان میں جو گڑھا نقاوبال ہے بیٹ کے بیٹے تک جاک کیا۔

ایک روایت کے مطابق بین کے زم جھے تک چاک کیا۔ اور ایک روایت وہاں ہے کہ ناف کے پنجے یا باوں کی جگہ تا۔ چاک کیا۔ اور ایک روایت وہاں ہے کہ ناف کے پنجے یا باوں کی جگہ تا۔ چاک کیا۔ ایعنی جر کیل علیہ السلام نے اس پورے جھے کی طرف انگلی ہے اشارہ کیا جس سے یہ پورا دھیہ چاک ہو گیا۔ گویاہر مرتبہ شق صدر لیعنی سینہ چاک کئے جانے کے موقعہ پر آلے کا استعال نہیں کیا گیا اور نہ ہر دفعہ خون ہما اور نہ ہی اس عمل ہے آپ کو کوئی تکلیف محسوس ہوئی۔ جیسا کہ بعض روایتوں میں سے تھر جے گزر بھی چگی ہے۔ اس کی دجہ رہے تھی کہ یہ پورا واقعہ ہی عام عادت و فطرت کے خلاف اور معجزے کے نامور کے طور پر تھا۔ اس کی دجہ رہے گیا۔ السلام نے میکا کیل علیہ السلام ہے کہا۔

"مجھے ایک طفت میں زمز م کایائی دو تاکہ میں ان کا قطب یاک کروں اور سینہ کھول دول یعنی سینے میں "مجھے ایک طفت میں زمز م کایائی دو تاکہ میں ان کا قطب یاک کروں اور سینہ کھول دول یعنی سینے میں ا

مُعندُ ك اور اطمينان بھر دول۔"

اس کے بعد جبر کیل علیہ السلام نے آپ کا قلب مبارک باہر زکالا۔ اس کوچاک کر کے بین مر جہد دھویا اوراس میں جو پچھ میل تھااس کو زکال ڈالا۔ یہ میل عالباس ساہ دانے کا پچھ بقیہ حصہ رہا ہو گاجواس وقت آپ کے قلب مبارک میں سے زکلا گیا تھا جبکہ آپ بنی معد میں دایہ علیہ کی بردرش میں سے (جس کا تفصیلی بیان رضاعت کے سلسلے میں گزر چکا ہے۔ اس بنیاد پر کہ اس وقت اس کو توڑا گیا تھا جیسا کہ دومری مرجہ آپ کا سید چاک کئے جانے کے سلسلے میں بیان ہوا ہے جبکہ آپ کی عمر مبادک دس سال کی تھی۔ اور پجر تیمری باد آخضرت بیا ہے کہ خورت بیان ہوا ہے جبکہ آپ کی عمر مبادک دس سال کی تھی۔ اور پجر تیمری باد اس کیا مرجبہ میں اس وقت نکال لیا گیا تھا جبکہ آپ دایہ طلبہ کی پرورش میں سے دھر یہ بات محال اور ناممکن معلوم ہوتی ہے کہ دہ سیاہ دانے کو تو پہلی بار میں اکال لیا گیا تھا اور اس کے بعد بار بار ڈالا اور نکالا جا تارہا ہو۔ ابند الب یہ کہنا مناسب ہے کہ معلوم ہوتی ہے کہ دہ سیاہ دانے کو تو پہلی بار میں اکال لیا گیا تھا اور اس کے بعد دومر ہوتی تیں صرف میل نکالا گیا جو اس سیاہ دانے کے علاوہ دومر کی چز تھی۔ اور نظر سے کا فاصہ یعنی دانے کے علاوہ دومر کی چز تھی۔ اور نظر سے کا فاصہ یعنی لازی حصہ ہوتی ہیں۔ جمال تک اس میل کو بار بار ذکا لئے کا تعلق ہے تو اس کا مقصد اس سیل کو مکمل طور پر اور لازی حصہ ہوتی ہیں۔ جمال تک اس میل کو بار بار ذکا لئے کا تعلق ہے تو اس کا مقصد اس سیل کو مکمل طور پر لور شیطان کا حصہ ہوتی ہیں۔ جمال تک اس میل کو بار بار ذکا لئے کا تعلق ہے تو اس کا مقصد اس سیل کو مکمل طور پر لور شیطان کا حصہ ہوتی ہیں۔ جمال تک اس میل کو بار بار ذکا لئے کا تعلق ہے تو اس کا مقصد اس سیل کو مکمل طور پر لور شیطان کا حصہ ہوتی ہیں۔ جمال تک اس میل کو بار بار ذکا لئے کا تعلق ہے تو اس کا مقصد اس سیاہ دائے کا تعلق ہے ہوتی کی ہی کہ کی کہ کی ہوتے ہیں۔

غرض جبرئیل علیہ السلام کے کہنے پر میکائیل ملیہ السلام نے ذمزم کے پانی کے طشت سات مرتبہ دیئے اس کے بعد دہ ایک سونے کا طشت لائے جو ایمان اور حکمت سے بھر اہوا تھا۔ یعنی نفس ایمان اور حکمت اور اس کی اصل سے بھر اہوا طشت لے کر آئے کیونکہ معانی اور علوم و حکمت کو جسموں کی شکل دی گئی تھی۔ یا یہ کہ اس طشت میں وہ چیز تھی جو ایمان و حکمت کے حاصل کرنے کا ذراجہ بنتی ہے۔ یعنی ان وونوں چیز دل کے

کمال کی شکل تھی۔

اب اس روایت میں اس گزشتہ روایت سے کوئی اختلاف نہیں رہتا جس میں گزراہے کہ پھر فرشتہ ایک طشت لایا جوامیان حکمت اور سکینت ہے بھر اہوا تھاانہوں نے اس کو آپ کے بیٹے میں ڈال دیااور پھر آپ کے دونوں مونڈ ھول کے در میان مہر نبوت لگائی۔

رضاعت کے بیان میں میہ اختلاف گزر چکاہے کہ ایک روایت کے مطابق مہر نبوت آپ کے قلب میں لگائی گئی۔ایک میں ہے کہ سینے میں لگائی گئی اور ایک میں ہے کہ آپ کے دونوں موغر صول کے پیچ میں لگائی گئی۔ اس بارے میں تفصیلی بحث بھی گزر چکی ہے۔

قاضی عیاض نے اس بات نے انکار کیا ہے کہ معراج کی رات میں بھی آپ کا سینہ جاک کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت بیش آیا تھا جبکہ آپ بچے تھے اور بنی سعد میں وایہ حلیمہ کی پرورش میں تھے۔اس بات سے اشارہ ملتا ہے کہ قاضی عیاض۔ ظہور کے وقت بھی سینہ جاک کئے جانے کو بھی نہیں مانتے اور ای طرح اس وقت کے شق صدر کو بھی نہیں مانتے جو دس سال کی عمر میں ہوا تھا۔

مگر حافظ ابن حجر نے قاضی عیاض کی اس رائے کو غلط بتایا ہے اور کہا ہے کہ بہت سی الی روایات ہیں جن سے معلوم ہو تا ہے کہ معراج کی رات میں بھی آپ کا سینہ جاک کیا گیا تھااور ظہور کے وقت بھی۔ جبکہ ان وونوں مرتبہ سے بہلے بجیبن میں بیرواقعہ ہو ہی چکا تھا۔ حافظ ابن حجر نے ان تینوں مرتبہ میں سینہ جاک کئے جانے

کی مستیں بھی بیان کی ہیں۔ او هر یہ بیان بھی گزر دکاہے کہ ایمن روایات کے مطابق دس سال کی عمر میں بھی آپ کا سینہ چاک کیا گیااور بھر میں سال کی عمر میں بھی یہ واقعہ بیش آیا۔ اس پر جو شبہ ہو تاہیہ وہ بھی بیان ہو دِکاہہ۔

اقول مولف کہتے ہیں: ممکن ہے معراج کی رات میں سینہ چاک کئے جانے سے قاضی عیاض نے اس لئے افکار کیا ہو کہ بعض روایتوں میں اس مر تبہ بھی میاہ دلنہ نکالے جائے کاذکر ہے اور یہ بھی کہ فرشتے نے کہا کہ یہ آپ میں کا شیطان کا حصہ تھا۔ لہذا قاضی عیاض نے اس وقت کے شق صدر نیمی سینہ چاک کئے جانے سے ہی انکار کردیا کہ یہ واقعہ تو آئے خفر سے بھی ہے گئیں آپھا ہے ایک دفعہ اس بیاہ دانے کو نکال و بینے بعد از بار بار اس کو بھر ذالنا سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ بھر یہ کہ اس بیاہ دانے کا بقیہ حصہ کہنا بھی صحیح نہیں کہو تھہ فرشتے کی مراہ بی کی کہ جو انسیطان کے حصہ میں کا بقیہ جز ہے کا بھیہ جز ہے کہ حصہ میں کا بقیہ جز ہے کہ اس کے دیا ہت قابل غور ہے۔

(اگر ریہ مرف احتمال ہے جس کو و کیل نہیں بنایا جاسکتا) اس لئے یہ بات قابل غور ہے۔

اوھریہ بات بھی واضح رہے کہ ایک حدیث میں آتاہے کہ (ای رائت) فُرشتے نے میرے سینے کو۔اور ایک روایت کے مطابق۔ میرے ول کو دھویا۔اس بارے میں کما جاتاہے کہ قلب اور سینے کو ساتھ ساتھ وھویا گیا جب کہ سینے اور قلب دونوں کو چاک کیا گیا تھا۔لہذا آ بخضرت عظی نے ایک وفت میں صرف سینے کاؤ کر فرمایا اور دوسرے دفت میں صرف قلب کاؤ کر فرمایا۔

رضاعت کے بیان میں ایک روایت یہ گزری ہے کہ آپ کا بیب چاک کیا گیا اور پھر قلب چاک کیا گیا۔ ووسری روایت میں تھا کہ آپ کا سینہ جاک کیا گیا اور پھر قلب جاک کیا گیا پھرا یک روایت میں صرف سینہ چاک کئے جانے کاذکر ہے اور ایک میں صرف قلب جاک کئے جانے کاذکر ہے مگریہ بیان ہو چنکا ہے کہ بیٹ سے مراد سینہ ہے۔ یہاں وونوں میں بیٹ یا سینے سے مراد قلب شیں ہے مگر بچھ علماء نے جو پچھ لکھا ہے اس سے معلوم ہو تاہے کہ سینے سے مراد قلب ہے۔

ای لئے آیک سوال پیدا ہو تا ہے کہ کیا شق صدر اور اس کا دھویا جاتا آنخضرت ﷺ کے ساتھ جی مخصوص تفلیایہ واقعہ دوسرے نبیول کے ساتھ مجمی پیش آیا۔

اس یارے بین یہ جواب دیا جاتا ہے کہ تابوت بی اسرائیلی لیعنی تابوت سکیند کے متعلق حدیث بیں آتا ہے کہ جب اللہ تعانی نے آدم عایہ السلام کوزمین پراتاراتوان کے ساتھ یہ تابوت الدائقا (تابوت سکیند کا تفصیلات تفصیلی واقعہ سیر شد جانب اردو جلد ادل قسط چہارم کے میں 34 پر گزر چکا ہے۔ اسی سلسلے کی کچھ مزید تفصیلات بیمال بیان ہور بی بیں)

نوش الله تعالی نے اس نابوت کوزمین پر اتارا۔ اس تابوت میں ان تمام نبیول کی تصویریں تھیں جو آوم سلیہ السلام کی اولاد بن ہونے والے جھے۔ اس بین نبیول کی تعداد کے برابر چھوٹے چھوٹے گھر یعنی خانے جھے ان بین نبیول کی تعداد کے برابر چھوٹے چھوٹے گھر یعنی خانے جھے ان بین بین اور ان بین بین اور ان بین بین اور اس پر سونے کا پائی چڑھا ہوا تھا۔
تھا۔ ایک قول یہ جی ہے کہ یہ خانہ اس لکڑی کا تھا جس کی کنگھیاں بنتی ہیں اور اس پر سونے کا پائی چڑھا ہوا تھا۔
غرض یہ تا ہوت حضرت آوم کے پاس ان کی موت تک رہا۔ ان کے انقال کے بعد یہ ان کے بینے حضرت میں مارم بیال تک کے حضرت میں مارم بیال تک کے حضرت میں مارم بیال تک کہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ بھر ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے بعدیہ ان کے بیٹے اساعیل علیہ السلام كوملانور پھران كے جئے قيدار كوملا۔ تمر پھراساعيل عليه السلام كے دوسرے بھائى حضرت اسحاق عليه السلام كے بينے نے اس تابوت كو قيدار سے حاصل كرنے كے لئے جھڑاكيا كراساعيل عليه السلام كے بينے قيدار كو تھم ہواکہ وہ اس کواپنے چیا کے بیٹے حصرت لیفقوب علیہ السلام کو پہنچادے جن کا قلب اسر ائیل اللہ تھا۔ چنانچہ قید ار اس کو لیے کر گیااور اس نے بیہ تابوت حضرت بیقوب کے سپر د کردیا۔ پھر بیہ تابوت ان کی اولاد میں حضرت مویٰ علیہ السلام تک پہنچا۔

موی علید السلام نے اس میں تورات اور اپنا عصا نیز اپنے بھائی حضر ت ہارون علیہ انسلام کا تمامہ اور ان تختیول کے مکرے رکھے جو ٹوٹ کرچورہ ہو گئی تھی (ان تختیوں پراحکام تھے)

تا بوت سكينه كاطشت .... اى تابوت مين ايك طشت تفاجوجهنت كے سونے كا تفااى طشت مين تمام نبيون کے قلوب لیتی ول و حوسے اور صاف کے گئے۔اب اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کا و حویا جاتا آنخضرت علی خصویت نہیں تھی (بلکہ دوسرے پیمبروں کے ول بھی ای طرح د حوے میں)

تا بوت سکیند کی خصوصیت ....اس تابوت کی خصوصیت بیر تھی کہ جب بھی لوگوں کے دومیان جھڑا ہوتا تو اس میں سے آواز سنائی ویتی اور جھڑنے والول کے در میان فیصلہ سنائی دیتا۔ اس طرح اس کی دوسری خصوصیت میر تھی کہ جب بھی دہ لوگ کمی جنگ میں اس تابوت کواسینے سامنے رکھتے توان کو فتح نصیب ہوتی۔ اس طرح یہ کہ تشکر میں سے جو کوئی بھی اس پر آ گے بڑھنے کی کو مشش کر تاوہ یقنیناً قبل ہو جا تا تھا اور یا لشکر ہی کو شکست ہوجاتی تھی۔

(تو كويا ال تقصيل سے معلوم موتا ہے كہ شق صدر بيعنى سينه كا جاك كيا جانا آتخضرت عظ كي خصوصیت نہیں تفا محرعلاء علامہ سیوطی نے خصائص میں کماہے کہ آنخضرت عظی وہ خصوصیت جو صرف آب کوحاصل ہوئی اور آب سے پہلے کی ووسرے نی کوحاصل نمیں ہوئی آپ کا شق صدر تھا۔اس بارے میں دو قول ہیں تکر زیادہ سیحے قول نہی ہے۔ لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ صرف شق صدر لینی سینہ جاک کیا جاما آب کی خصوصیت مہیں تھی بلکہ شق صدر کا ایک سے زائد بار ہونا آپ کی خصوصیت ہے کیونکہ اس کا بار بار ہونا احادیث سے ثابت ہے جبکہ دوسرے پیٹمبرول کاشق صدر ہونا صرف تابوت کے واقعہ سے ثابت ہے پھر میہ کہ ان کے شق صدر کے متعلق الی کوئی بات نہیں معلوم ہوئی کہ وہ بار بار ہواہے۔

الكريول كماجائك كم شق صدر ليعني سينه جاك كئ جان كامعامله تؤتمام مبيول مي مشترك بيكن شق قلب اورسیاه دانے کا نکالا جانا آ تخضرت من کے خصوصیت ہے۔ نیزید کہ تا بوت دالے دانتے میں قلوب لینی ولول کے دحوے جانے سے مراد سینہ ہے اور کتاب خصائص کے حوالے میں سینے سے مراد قلب ہے۔ توبیہ بات مجى ممكن بے كيونك تابوت والے واقع من بيكس ذكر نہيں ہے كه أنخضرت علي كے سوادوسرے نبيون کے ولول میں سے بھی سیاہ ولنہ نکالا گیا تھا (اور طاہر ہے کہ اگر ان کے قلوب جاک کئے جاتے توسیاہ واللہ بھی نکالا جا تا۔ اس کئے کما گیا ہے کہ بہال قلب سے مراد سینہ ہے جس کو جاک کیا گیا) میں نے الی کوئی روایت بھی عمیں ویلی جس سے معلوم ہو کہ دوسرے نبیوں کے قلوب میں سے بھی سیاہ دانہ زکالا کمیا تھا۔

ادھر دوسرے پیٹمبرول کے قلوب کے دھوئے جانے سے بدازم شیں ہوتاکہ ان کو چاک کر کے

اندرے دھویا گیا بلکہ شاید ان کو صرف باہر ہے ہی دھویا گیا ہے۔اس سلسلے میں رضاعت کے بیان میں بحث ہو چکی ہے۔اب تفصیل کے بعد علامہ شمس شامی کاوہ قول غلط ہو جاتا ہے جو چیچے بیان کیا گیا ہے کہ اس بارے میں زیادہ مضبوط قول بھی ہے کہ اس میں تمام نبی شریک ہیں اور سے کہ اس کے خلاف تلاش کے باوجود مجھے کوئی چیز نہیں ملی۔ بسر حال بیا اختلاف قابل غور ہے۔انہوں نے شق صدر کے سلسلے میں ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کانام تور البدر نی ماجاء فے شق الصدر ہے۔واللہ اعلم

غرض آنخضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جر کئل علیہ السلام آئے اور ججھے محید حرام کے دروازے پر لائے۔ حسن سے اس طرح روایت ہے کہ۔ جب کہ میں جمر اسود کے پاس نینداور بیداری کے در میان کی حالت میں تھا کہ میرے پاس جبر کئل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ججھے اپنے پیرسے جگایا۔ میں فورا اٹھ کر بیٹھ گیا مگر جھے کوئی شخص نظر نہیں آیا میں پھر اس جگہ لیٹ گیا۔ وہ دوبارہ میرے پاس آئے اور انہوں نے جھے اپنے بیرے جگایا میں پھر اٹھا اور کسی کونہ پاکر پھر لیٹ گیا۔ پھر وہ نیسری مرتبہ آئے اور انہوں نے جھے اپنے پیرسے جگایا۔ میں ایا نو بھر ایس کی فران کے بیرے جگایا۔ میں ان کے میر ایازو بھڑ ااور میں ان کے ساتھ کھڑ اہو گیا بھر وہ جھے محید حرام کے دروازے پر لائے۔

اب بہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جب آنخضرت ﷺ نے وہاں کسی کوپایا ہی نہیں تھا تو آپ کا بازو پکڑ کر کس نے اٹھایا۔اس کے جواب میں کہی کہ اجاسکتا ہے کہ جب جبر کیل علیہ السلام نے آپ کو بازوے پکڑ کراٹھایا تو اس دفت آپ نے ان کودیکھا۔غرض پھر آپ فرماتے ہیں

 غرض اس دوسری روایت میں بیہ ذکر نہیں کیا گیا کہ اس وقت آنخضرت ﷺ تمزہ اور جعفر رفتی اللہ عنہ کے در میان میں لینے ہوئے تھے۔ نیزاس میں بیہ تفصیل بھی نہیں دی گئی کہ آنخضرت ﷺ کے پاس جر کیل علیہ السلام اور آیک و دسر افر شتہ بھی آیا تھا اور بیر کہ یہ تینوں آپ کواٹھا کر ذمزم کے علیہ السلام اور آیک و دسر افر شتہ بھی آیا تھا اور بیر کیواٹھا کر ذمزم کے کنویں کے پاس لائے تھے اور بھر جر کیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ جاک کیا تھا۔ جیسا کہ سمچھلی روایت میں بیہ سب تفصیلات بھی ذکر ہوئی ہیں۔ غرض بھر آنخضرت ﷺ فرماتے ہیں۔

" یہ براق بینی معراج کی رات میں آسان ہے جمیعی جانے والی سواری گدھے ہے بڑی اور خچر ہے جمونی تھی اس کے کان لیے لیے جھے۔ اس پر زین کئی ہوئی تھی اور لگام پڑی ہوئی تھی۔ جیسا کہ بعض روایتوں ہے ظاہر ہے۔ میں اس سواری پر سوار ہوگیا (اس کے دوڑنے کرار فآراتی تیز تھی کہ) اس کاہر قدم حد نگاہ پر پڑتا تھا (یعنی ایک ایک قدم اتنی دور پڑتا تھا جمال تک آدی کی نظر و کھے سکتی تھی) ایک روایت میں یول ہے کہ اس کی ایک ٹاپ وہاں پڑتی تھی جمال آدمی کی نگاہ کی حد پہنچت ہے۔ جب دہ بلندی ہے۔ نیچے کی طرف دوڑتا تھا تواس کی اگلی بی ہوجاتی تھیں اور سیچھی ٹا تکس چھوٹی ہوجاتی تھیں اور جب نیچے ہے او پر کی طرف دوڑتا تھا تواس کی گئیں ہوجاتی تھیں۔ "

براق اور فرعون کا گھوڑا اور فرعون کے عائبات ..... موی علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون بادشاہ تھااس کے گھوڑے کی بھی بھی جس حصوبت ہٹلائی گئی ہے چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ فرعون کے پاس چار عجائبات تھے۔ایک تواس کی داڑھی تھی جو آٹھ بالشت لبی تھی اور بالکل سبز رنگ کی تھی جبکہ خوداس کا قد سات بالشت کا تھا۔اس طرح فرعون کی داڑھی خود فرعون سے ایک بالشت لبی تھی۔

ای طرح ایک فرعون کا گھوڑا تھا۔ کہیں اس کو گھوڑے کے بجائے بر ذوں بھی کہا گیاہے جو شوادر ترکی گھوڑے کو کہتے ہیں۔جبوہ میاڑ پر چڑھتا تھا تواس کی اگلی ٹا نگیں چھوٹی ہو جاتی تھیں اور پیچیلی ٹا نگیں کہی ہوجاتی تھیں اور جب بلندی سے نیچے اتر تا تھا تواس کا المثاہو جاتا تھا۔

برق رفیآر براق ..... غرض براق کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ اس کی ایک ایک تاب مدنگاہ کے برابر ہوتی تھی پینانچہ ابن مغیرہ کہتے ہیں کہ اس طرح براق ذمین سے آسان تک کا فاصلہ ایک ٹاپ یا ایک قدم میں پورا کر تا تفا۔ کیونکہ ذمین پر سے آدمی کی آنکو آسان کو دیکھتی ہے ( بینی ذمین سے مدنگاہ آسان ہو تا ہے )لبذا براق نے سات قدم میں تمام آسانوں کا فاصلہ طے کر لیا تفاد کیونکہ آسان و نیا پر سے نگاہ سید ھی اس سے او پر کے آسان پر پڑے گی۔ مگر یہ بات اس بنیاد پر ہے کہ آنخضر ت اسان پر پڑے گی۔ مگر یہ بات اس بنیاد پر ہے کہ آنخضر ت سے کے معراج میں براق پر عی اٹھلیا گیا۔ اس بارے میں جو شبہ ہے وہ آگے بیان ہوگا۔ غرض آنخضر ت سے فلے قراب ہے کہ اس بارے میں جو شبہ ہے وہ آگے بیان ہوگا۔ غرض آنخضر ت سے فلے فرائے ہیں۔

"جب میں براق پر سوار ہونے کے لئے اس کے قریب پہنچا تووہ ایک دم بدکا۔ لیحنی اپنے اوپر سواری سے روکنے کے لئے بھڑ کا۔ جبر کیل علیہ السلام نے اس سے فرمایا۔

"سیدها ہو جا۔ کیونکہ اللہ نعالی کے نزدیک تھے ہر سواری کرنے والول میں محمہ سے زیادہ معزز کوئی سیں

ہے۔ براق پر سواری .....ایک روایت میں ہے کہ اس جانور لیعنی براق کی رانوں میں دوپر لیعنی اڑانے والے بازو لگے ہوئے تھے جن ہے وہ اپنی پچیلی تا گوں کو تیزی کے ساتھ آگے و حکیلاتھا۔ اس لئے جب میں اس پر سوار ہونے کے لئے اس کے قریب پہنچا تو وہ ایک دم چو کنا ہوا اور سواری دینے سے بدینے لگا۔ ایک روایت بن ہے کہ اس نے ایک دم اپنی کنو تیال ملا کمیں۔ کیونکہ جانور کا یہ قاعدہ ہو تاہے کہ جب وہ چو کتا ہے تواپنے کان کھڑے کر کے مالیتنا ہے جبر کیل علیہ السلام نے اس کو بدکتے و کھے کراس کے لیال پر ہاتھ کھیمر الور اس سے کہا۔

براق۔ تھے اپنی حرکت پرشرم نہیں آتی خدا کی قتم تھے پر سوار ہونے والوں میں محمد ﷺ سے بڑھ کر مرکب میں کا بڑند ہے ''

اللہ کے نزویک معزز کوئی نمیں ہے۔"

آبک روایت میں بیر لفظ ہیں کہ اللہ کے بندول میں محمہ ہے بڑھ کر"

یہ سن کر براق نادم ہوا یہاں تک کہ اس بدامت ہے اس کا بدن بینے میں بھیگ گیا۔ اس کے بعدوہ پر سکون ہو کر کھڑ اہو گیا یہاں تک کہ آنخضرت ﷺ اس پر سوار ہو گئے۔

جُراق دوسر نے نبیوں کی سواری بھی بنا ہے .....ایک دوایت میں یہ لفظ ہیں کہ جر کنل علیہ السلام نے اس سے کما کہ براق سیدها ہو جاخدا کی قسم نبیوں میں محمد علیہ سے دیادہ معزز نبی کوئی جھے پر سوار نہیں ہو العین اس لئے کہ آنخضرت بھی ہونے والے نبی بھی براق پر سوار ہوئے ہیں۔ چنانچہ بیسی میں ایک حدیث ہے کہ جھ سے پہلے دوسر نبی براق پر سوار ہوتے دہے ہیں۔ نسائی شریف میں ہے کہ یہ براق مجھ سے پہلے پینے بیلے بینے استعمال ہو تارہا ہے اس کے بعد ایک ذمانہ تک یہ کسی کی سواری میں نہیں رہا۔ کیو تکہ حضر ت بینے سے کہ بلے السلام اور آنخضرت بھی ہے در میان جو فتر ت کا ذمانہ گزرااس میں اس پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ جیسا کہ اور مطال نے لکھا ہے۔

اباس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسی علیہ السلام اور آنخضرت عظیمہ کے در میان جونی ہوئے ہیں ان ہیں سے اس پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ اس بارے میں بعض روا تول سے صاف طور پر بھی بات معلوم ہوتی ہے تو گوعیسی علیہ السلام اور آنخضرت عظیمہ کے در میان کئے سے معلوم ہوا کہ خود حضرت عیسی علیہ السلام اس پر سوار ہوئے ہیں لیکن عیسی علیہ السلام اور آنخضرت عظیمہ کے در میان آگر پینمبر ہوئے ہیں توان میں سے کوئی اس پر سوار نہیں ہوا۔ اس بارے میں کتاب نہر کے حوالے سے یہ بات گرر بھی ہے کہ عیسی علیہ السلام اور آنخضرت علیمہ کے در میان ایک ہرار نبی ہوئے ہیں۔

مر چھے جو یہ کما گیا ہے کہ اس لئے کہ آنخضرت تھا جے ہونے والے نبی بھی ہراق پر سوار ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک عام جملہ ہے جس سے معلوم ہو تا ہے تمام ہی پیغیر اس پر سوار: وئے ہیں جاہے وہ عسی علیہ السلام سے پہلے کے ہول اور جاہے بعد کے ہول اس بارے میں امام نووی کہتے ہیں کہ سب نبیول کے اس پر سوار ہونے کادعوی کرنے کے لئے کمی صحیح حدیث کی ضرورت ہے یمال تک نووی کاکلام ہے۔

اس وعوی کے سلیلے میں پھے روائیتیں تو بیان کی گئیں اور ایک روایت آگے آئے گی جس کے طاہری الفاظ ہے بھی بھی معلوم ہوتا ہے۔ اس روایت میں ہے کہ آنخضرت علیجے نے اس براق کو اس کڑے ہے باندھا جس سے بیغیبر باندھا کرتے تھے۔ اس روایت کے متعلق طاہر ہے کالفظ اس لئے استعال کیا گیا کہ اس روایت میں بیس کے دوسرے بیغیبر براق کو باندھتے تھے اس لئے ممکن ہے کہ دوسرے بیغیبر براق کو باندھتے تھے اس لئے ممکن ہے کہ دوسرے بیغیبر براق کے سوالی کسی سواری کو اس سے باندھتے ہوں۔ مگر بیہتی میں جو روایت ہے اس میں صاف یہ ہے کہ میں نے اپنی سواری لیعنی

براق کوای چیزے باندھاجس سےاس کودوسرے نی باندھاکرتے تھے۔

چنانچہ شخشعرانی کہتے ہیں کہ کوئی رسول انیا نہیں ہوا جس نے اس براق پر سفر نہ کیا ہو۔ یہاں تک علامہ شعرانی کا حوالہ ہے۔

یہ بات چیچے بیان ہو چکی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی بیوی ہاجرہ اور ان کے بیٹے اساعیل علیہ السلام براق پر سوار ہو کر کئے تک گئے تھے۔ای طرح تاریخ ازرتی میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہر سال براق پر بیٹھ کر حج کو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سعید ابن سیتب وغیرہ سے روایت ہے کہ براق ابراہیم علیہ السلام کی سواری تھی جس بروہ بیت اللّٰہ کی ذیارت کو جایا کرتے تھے۔

تحضرت این وجید اور آمام فودی و غیرہ نے کہاہے کہ آنخضرت ﷺ سے پہلے براق پر کوئی دوسر اشخص سوار نہیں ہوا۔ لیکن اس وعوی کے باوجو دجر کیل علیہ السلام کے اس جملے سے کوئی شبہ پیدا نہیں ہو تاجوانہوں نے براق سے کہا تھا کہ آنخضرت ﷺ سے ذیادہ معزز سوار تجھ پر بھی سوار نہیں ہوا کیونکہ قضیہ سالبہ موضوع کے ذکر کے بغیر بھی صحیح ہو تاہے چٹانچہ خصائص صغری میں ہے کہ دویس سے ایک قول کے مطابق براق پر سواری آنخضرت علی کی خصوصیت ہے۔

ایک قول میر بھی ہے کہ آنخصرت ﷺ کی خصوصیت میہ ہے کہ آپاں طرح براق پر جیٹھے کہ اس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام پڑی ہوئی تھی۔

کتاب منتفی میں ہے کہ ہوسکتا ہے کہ براق پر ووسرے پیٹمبر بھی سوار ہوئے ہوں مگریہ صرف آنخضرت تالیج کی ہی خصوصیت ہے کہ آپ کی سواری کے وقت اس کی ایک ایک ٹاپ حد نگاہ کے برابر پڑتی تھی۔

<u>ایک عجیب روایت</u> .....ایک تغییر میں بڑی عجیب اور غریب بات نظر سے گزری کہ جب آنخفرت عظیم کے قریب چنچنے پر براق ایک دم بھڑ کا توجیر کیل علیہ السلام نے آنخفرت عظیم ہے کہا۔

"محد إشايد آج آب في مفرناي بت كوچمواب (يعن شايداس كو آب كام ته لك كياب

ا بیصفر نامی ایک بت نفاجس کا پچھ حصہ سونے کا نفااور پچھ حصہ تانبے کا بنا ہوا تھا آنخضرت علی نے نے اس بت کو فتح اس بت کو فتح مکہ کے دن توڑا نفاغرض جر کیل علیہ السلام کی بیہ بات من کر آنخضرت علی نے فرمایا۔

"میں نے اس کو بالکل نہیں چھول ہاں آج میں اس ست کے پاس سے گزراتھااور گزرتے ہوئے میں نے اس کو مخاطب کر کے میہ بھی کما تھا کہ براہواس فخص کا جو خدا کو چھوڑ کر تیری عبادت کرتا ہے۔"

جركيل عليه السلام في كما

ميراق صرف اى دجهست بعركاب."

لیتی صرف اس وجہ ہے کہ آنخضرت ﷺ اس بت کے پاس سے گزرے تھے۔ جیسا کہ امام احمہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ہے مروپادوایت ہے نقل کیا جاتا ہے یہ صدیث موضوع لیتی من گھڑت ہے علامہ ابن تجرنے کہاہے کہ یہ ایک بے سروپادوایت ہے مغلطائی کہتے ہیں کہ اس کوذکر کرنا آنخضرت ﷺ کی شان کے خلاف ہے۔

عربی میں بھڑکنے دالے گھوڑے کو غرم شعوم کہاجاتا ہے شعوستہ نہیں کہاجاتا۔ کتاب استیعاب نے براق کے سلسلے میں اس کےعلاوہ بھی بہت سی بجیب ہاتیں بیان کی ہیں جن کاذکر یمال غیر ضرور ی ہے۔ ر اق کا تفصیلی حلیہ ..... نظبی نے ایک ضعف سند کے ساتھ دوایت بیان کی ہے جس میں براق کا طیہ بیان کیا ہے اس میں ہے کہ براق کے چرے کے گال آد میول کے گالوں کی طرح میں اور اس کی گرون کے بال محوزے کے ایال کی طرح کے میں۔ اس کی تا تکس اونٹ کے جیسی میں اور اس کے کھر اور دم گائے کے جیسی ہے (چیجے بھی ایک جگہ اس کے لئے حف کا لفظ آیا ہے اس کے معنی اونٹ یاشتر مرغ کی ٹاپ اور تلوے کے ہیں اور بیاں اظلاف کا لفظ آیا ہے اس کے معنی کھر میں) اب کویا تجیبلی روایت میں بھی خف سے می مرادے کیو تک اونٹ کے جیسی تا تکوں کے ساتھ ظلف ہی مناسب ہے خف مناسب نہیں ہے۔

ایک روایت میں براق کا طلبہ اس طرح ہے کہ اس کا چرہ آدمی کے چرے کی طرح ہے اور اس کا جسم محوزے کے جسم کے جیسا ہے اس کی تا تکس بیل کی تا تکول جیسی ہیں اور اس کی دم ہرن کی دم جیسی ہے۔ اور براق معدد نامید استان میں اس کی تا تکس بیل کی تا تکول جیسی ہیں اور اس کی دم ہرن کی دم جیسی ہے۔ اور براق

ند نرب اورنه ماده ب

چنانچدای وجد سے براق کو بھی مذکر یولاجا تا ہے اور بھی مونث لینی مادہ یولاجا تا ہے حقیقت میں اس کی جنس کوئی تنیسری ہے۔اس لئے میہ براق حق تعالی کے اس ارشاد کے دائرہ میں نہیں آتا۔

> ومن كل شنى خلفنا زوجين لعلكم تذكرون الابيب ٢٥ الوره والذريات ع ١٢ لورجم ني مريخ كودودو فتم بتليا تأكم جم ال معنوعات سن توحيد كوسمجمو

یہ ابیانی ہے جیسا کہ ای تیسری جنس میں ملائکہ لینی فرشتے پیدا کئے ملے میں کیونکہ وہ نہ نہ کر لیمنی نر میں اور نہ مونث لیمنی مادہ میں۔

بعض علاء نے تکھاہے کہ براق کے کان ہاتھی کے کانوں جیسے ہیں اس کی گردن اونٹ کی گردن جیسی ہے۔ اس کاسینہ ہاتھی کے سینہ جیسا ہے اور یا قوت کی طرح سرخ اور چیک دار ہے اس کے باذو ہیں جو ایسے یہ بھیسے عقاب کے ہوتے ہیں اور ان میں تمام رنگ جھلکتے ہیں۔ اس کی ٹائٹیں گھوڑے کی ٹانٹوں جیسی ہیں۔ اس کی دم اونٹ کی دم جیسی ہے۔

اب اگران سب رواغول کو در ست ماناجائے توان کے در میان موافق کی ضرورت ہے۔

روائلی .....غرض اس کے بعد آنخضرت کی نے فرملیا کہ پھر میں دونتہ ہوالور جر کیل علیہ السلام میرے ماتھ ساتھ دیا تھ دیا ہے۔ دونت میں ہے کہ جر کیل علیہ السلام میں آپ کے ماتھ براق پر موار ہوئے تھے کہاب شفاء میں ہے کہ واپسی تک دونوں براق کی پیٹھ پر موار ہے۔ ایک دوایت میں ہے کہ میں جر کیل علیہ السلام کے پیچھے میں آپ کہ واب کہ جر کیل علیہ السلام کے پیچھے مراق پر میفاد این حبان نے اپنے احاد بہت کے مجموعہ میں لکھا ہے کہ جبر کیل علیہ السلام نے آنخضرت میں کے اسپر ماتھ براق پر بیٹھایا۔

کنب شرف میں ہے کہ براق کی رکاوٹ جرکیل علیہ انسلام نے پکڑر کمی تفی اور اسکی لگام میکائیل علیہ انسلام کے ہاتھ میں تفی۔ایک روایت میں ہے کہ جرکیل علیہ انسلام آپ کے وائیں جانب تھے اور میکائیل علیہ انسلام آپ کے ہائیں جانب تھے۔

ا تول ۔ مولف کتے ہیں: ان روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ شاید جر کیل علیہ السلام اس سغر کے دور ان مجھی مجھی تو آپ کے ساتھ براق پر ہیضنے اور مجھی دائیں جانب سے انہوں نے براق کی رکاب تھامی۔ اس طرح میکائیل علیہ السلام نے مجھی تو نگام سنبھالی اور مجھی صرف ساتھ رہے مکر بائیں جانب ہیں رہے یا یہ کہ وہ بائیں جانب سے لگام تھاہے رہے۔ کتاب شفاء کے حوالے سے جوبیہ بات گزری ہے کہ جبر کیل اور آنخضرت عظے براق کی پیٹے پرروے اس سے مجی کوئی شبہ نہیں پیدا ہوتا کیونکہ شاید مرادیہ ہے کہ سفر کے زیادہ حصے میں آنخضرت والمنتقطة كرساته جركل بمي براق يرسوارر بـ

تحركتاب حیات الحیوان میں ہے كہ میرے نزدیك بظاہر معراج كی رات میں جرئیل علیہ السلام آنخضرت والله كالم المحديرال يرسوار نهيل موئ كيونك بيرسواري اسراء اور معراج كي شرف كي ساته خاص

محى بال تك حيات الحيوان كاحواله بجو قابل غور بدوالله اعلم

بہت المقدس میں قدم رنجے ..... پر آتخضرت عظی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں بیت المقدس پہنچانور وہاں میں نے اس براق کو مسجد کے دروازے برای کڑے کے ساتھ باندھا جس سے انبیاء علیم السلام باندھا كرتے تھے۔ جيساكہ بيتى كے حوالے سے بدروايت بيان ہو چى ہے۔

ا یک روایت میں بیہ ہے کہ پھر جبر نیل علیہ السلام نے اس مقدس پھر میں اپنی انگلی ڈال کر ایک سور اخ بنایالور ایک روایت کے مطابق۔ انہول نے اپناہاتھ ڈال کر پھر میں کھٹن بنائی اور اس کے ساتھ براق کو ہاندھا۔

ا قول مولف كيت بين (: يحيي جوبيان مواب اس معلوم موتاب كديد علقه ياكرايمال بهلے سے بتا ہوا تھالور بعد کی روایت میں ہے کہ جرکیل علیہ السلام نے اس کو اسینے اتھے سے بتایا) مگر ان دونوں یا تول میں کوئی اختلاف نسیں ہے کیونکہ شاید جرئیل علیہ السلام نے ای انگی ڈال کر اس طقے کو زیادہ برا کیا تھا اور یااس کی بندش میں انتقی ڈال کراس کوصاف کیا تھا او حربہ کہ ایک پھٹن کو حلقہ کما کیا ہے کیونکہ وہ پھر در دازے پر جی ہے ب مچھٹن چونکہ کول تھی اس لئے اس کو حلقہ کہا کیا ہے۔

كتاب امتاع من ب كربيت المقدى كاليخر كنده يوسة آف كي طرح زم بوهما تعا آنخضرت علية نے اس میں اپنی سواری لیعنی براق کو باندھااس کے بعد سے آج تک لوگ اس جکہ کو تلاش اور متحقیق کررہے میں۔ یمال تک کتاب امتاع کا حوالہ ہے۔

ان دونوں روایوں میں بعض علاء نے اس طرح موافقت پیدای ہے کہ آتخصرت عظامے براق کو حرّام كاوجه اي طلق مين بالدها تفاجو مجدك ورواز استابر الاستاور معين جكه كوانبياء بهي استعال كرت ۔ ہے ہیں تمر پھر جبر کیل علیہ السلام نے براق کودہاں سے کھولانوراس کو مسجد کے زنوب میں اس پھر میں باندھاجو مخرہ کملاتاہے اور جس کوانہوں نے اپی انگی ڈال کر پھاڑا تھا۔ اس طرح جر کیل علیہ السلام براق کو مسجد کے ردازے سے اندر لے آئے کویا جرئیل علیہ السلام آنخضرت علقے سے بیکتے ہوئے براق کو اندر لائے۔

"آب ان میں سے شیں ہیں جن کی سواریاں دروازے پر کھڑی ہول بلکہ آپ کی سواری اندر کھڑی

<u> ہیںائی راہب کی طرف سے واقعہ اسراء کی تصدیق .....ابوسنیان نے مسلمان ہونے سے پہلے تیسر</u> وم سے جو گفتگو کی تقی اور جس میں انہوں نے اپنے خیال میں آتخضرت ملک کامر تبد کم کر کے و کھانے کی وعش كى محى اس ميں ہے كه انهوں نے شاہ تيمر ہے كما۔

"جمال بناه المبازت مو تومل آب كواس فخص يعني أتخضرت علي كمتعلق البي بات بتلاول جس ے معلوم ہو تاہے کہ وہ جموث بھی بولناہے؟" بادشاه نے ہو جمعادہ کیا ہے۔ ابوسفیان نے کما

"وہ کمتاہے کہ وہ ہماری سر زمین حرم ہے چل کر تمہاری مسجد لیتنی ہیت المقدس پہنچالور پھر ایک ہی رات میں دہال سے واپس بھی آگیا۔"

اس پر ایک عیسائی قد ہی عالم نے کہا "میں اس رات کو جانتا ہوں۔"

باد شاہ نے بوجیا تمہیں کیسے معلوم ہوا تواس نے کہا۔

میری بیہ عادت تھی کہ میں مبحد اقصی کے دروازے بند کئے بغیر رات کو مجھی نہیں سوتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں معراج ہوئی) تو میں نے تمام دروازے بند کئے گر ایک دروازہ کو سٹس کے باوجود مجھ ہے بند نہیں ہوا آخر میں نے مدد کے لئے اپنے خاد مول وغیرہ کو ہلایا گر سب کے کو سٹس کرنے کے باوجود بھی ہم ہے وہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ آخر میر ہے ساتھیوں نے کما کہ شاید اوپر کی دیوار کچھ نیچے کو بیٹھ گئ ہے جس سے دروازہ دب گیا اور کواڑ بند نہیں ہور ہے ہیں اس لئے اس وقت اس کو یول بی چھوڑ دو کل کسی بڑھی کو بلا کر اس کی مر مت کرادیں گے۔

چنانچہ ہم نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ صبح کو میں بھر اس دروازے پر پہنچا تو کیاد کھتا ہوں کہ دروازے کے سامنے جو پھر تھادہ سر کا ہوا تھا۔ جیسا کہ بیان ہوا۔ اوھر میں نے دیکھا کہ اس میں ایسے نشانات ہیں جیسے دہاں کوئی جانور باندھا گیا ہو۔ بعنی براق کے باندھنے کے نشانات متھے اور میں نے دیکھا کہ دروازے کے بند ہونے میں اس وقت کوئی رکادٹ نہیں تھی۔

اب میں سمجھ گیا کہ دروازہ بندنہ ہونے کی وجہوہ تھی جو میں قدیم نہ ہمی کتابوں میں پڑھ چکا تھا کہ ایک نبی بیت المقدس ہے آسانوں کی طرف معراج کرے گا۔ چنانچہ میں نے اپنے ساتھیوں سے بتلایا کہ رات درواز، بندنہ ہونے کی وجہ کیا تھی۔"

اس واقع کی تفصیل آگے اس جگہ ذکر ہوگی جمال شہنشاہ قیصر کے نام آنخضرت عظیہ کا نامہ مبارک یعنی نطاکا بیان ہوگا بیال سے ہر ادوہ مشہور صغر بعنی نطاکا بیان ہوگا بیال سے ہر ادوہ مشہور صغر مقد سہ نہیں ہے بلکہ دہ پھر مراو ہے جو مجد اقصی کے دروازے پر تھا۔ آگر چہ بعض روانقول ہے ہی شبہ بیدا ہو۔ ہے جسیا کہ ایک روایت میں ہے کہ بھر جر کیل علیہ السلام اس صغرہ بعنی پھر کے پاس آئے جو بیت المقد سر ہیں ہے انہوں نے اپنی انگی ڈال کر اس کو بھاڑ الور بھر اس شکاف میں براق کو باندھا۔ تو یمال بیت المقد س میں ہونے ہے مراد ہے کہ دہ صغرہ جو مجد کے دروازے پر ہے۔

یہ بھی داشتے رہے کہ اس دوایت میں مجد کے آیک دردازے کا بندنہ ہوسکنا بھی اللہ تعالی کی ایک نشاؤ تھی درنہ ظاہر ہے آگر در دازہ بند ہو جاتا تو بھی جبر کیل علیہ السلام کے لئے بند دردازے میں داخل ہونا کوئی بڑک مات نہیں تھی۔

شدادابن اوس سے ایک روایت ہے جس میں بیدواقعہ اس طرح ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا۔ " پھر (بعنی براق پر سوار ہونے کے بعد) میں اور میرے ساتھ جبر کمل علیہ السلام کے سے رواز ہوئے یہاں تک کہ ہم بیت المقدس کے شہر میں اس کے دائیں دروازے سے داخل ہوئے اور پھر مسجد کے قیا کے پاس آئے پھر جبر کیل علیہ السلام نے اس میں براق کو ہاندھا۔"

اس تفصیل اور گزشتہ تفصیل ہے کوئی شبہ پیدا نہیں ہونا چاہئے کیونکہ شایدوہ دروازہ جس کا پیچھے ذکر آیا ہے مسجد کے قبلے کی جانب میں نقااور شاید ہے دائیں جانب کا وہی دروازہ تھا جس میں سورج اور چاند کی تصویریں ہیں چنانچہ ایک روایت میں اش طرح کے الفاظ ہیں کہ آنخضرت سے کے اس ورواز ہے ہے داخل ہوئے جس میں سورج اور چاند کی تصویریں ہیں۔ یعنی ان کی مثالیں بنی ہوئی ہیں۔ واللہ اعلم

براق کو باند جنے کی جو روایت ہے حذیقہ نے اس کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ بھاگ نہیں سکتا تھا کیونکہ عالم الغیب نے اس کو آخضرت عظیے کے لئے مخر فرمادیا تھا۔ گراس بات کا جواب یہ ویا جاتا ہے کہ دور اندین کیا تذہیر کر ہاتو کل کے خلاف نہیں ہے۔ چنانچہ وہب بمتے ہیں کہ یہ بات میں نے سر آسانی کتابوں میں دیکھی ہلاکت کی چیز ول سے بیچنے سے نہیں روکتا۔ حضر متدوجب کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے سر آسانی کتابوں میں دیکھی ہدائت کی چیز اندین کی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ عظیے توکل کے موضوع پر تقریر فرمارہ سے کہ ہرکام میں اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا چاہئے۔ اس پر ایک محض نے کہا کہ تب تویار سول اللہ عظی ہمی اپناون میں اپناون میں کو کھلا چھوڑ ویٹا چاہئے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہئے۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ توکل یہ ہے کہ تم ذمین میں کھوٹا گاڑو اونٹ کے پیر میں رسی ڈالواور اس کو اس کھونے میں باند معواور پھر اللہ تعالی پر بھروسہ کروچنانچہ آنحضرت کے پیر میں رسی دھوٹا کہ باوجو وجب سنر فرماتے تو اپنے لئے تو شہ کا انتظار فرماتے لور جنگ میں تو رہنے جاتے تو بتھیار بھی رکھتے یہاں تک کہ غروہ اصد میں آپ نے دوزر ہیں ذیب تن فرمائی تھیں۔ توریف نے جاتے تو بتھیار بھی رکھتے یہاں تک کہ غروہ اصد میں آپ نے دوزر ہیں ذیب تن فرمائی تھیں۔ حور ان جنت سے ملا قات .... (قال) آیک روایت میں ہے کہ جب آنخضرت عظیے بیت المقد س کے حور ان جنت سے ملا قات ..... (قال) آیک روایت میں ہے کہ جب آنخضرت علیے بیت المقد س کے مضرہ لیجی مقد س پھر پر بینچے تو چر کیل علیہ السلام نے آپ سے کہا۔

"اے محد! کیا آپ نے اپنے پروردگار سے یہ درخواست مجھی کی ہے کہ وہ آپ کو جنت کی حوریں سرو"

> آپ نے فرمایامال۔ ہال۔ توجیر کیل علیہ السلام نے کہا۔ "توان عور تول کے پاس جلئے۔"

حوار ن جنت کی صفات ..... چنانچہ دہاں پہنچ کر آپ نے ان کوسلام کیا توانہوں نے آنخضرت ﷺ کے سلام کاجواب دیا۔ آپ نے ان سے پوچھاتم کون ہو۔انہوں نے کہا۔

ہم نیک اور بہترین عور تمن ہیں۔ اِن پاکیزہ اور پاک دل لوگوں کی جو گناہوں کے میل کچیل اور گندگی سے پاک ہیں جو پھر ہمیشہ ہمارے پاس میں گے اور پھر بھی نہ نکالے جائیں گے اور جن تک موت کے ہاتھ تھی نہ بہتج سکیں گے بلکہ ہمیشہ ذندہ رہیں گے۔"

اقول۔ مولف کہتے ہیں: بعض علماءنے نکھاہے کہ اس بارے میں کسی کو کوئیا ختلاف یاشبہ نہیں ہے کہ آنخصرت ﷺ صخرہ لیعنی مقلد س پھر کے دائیں جانب میں جو قبہ بنا ہوا ہے اور جس کو قبہ معراج کہا جاتا ہے وہاں سے معراج کے لئے آسانوں کی طرف روانہ ہوئے۔

صخرہ مقدسیہ لیتی بیت المقدس کا پھر ..... جہاں تک بیت المقدس کے اس پھر کا تعلق ہے جس کا ذکر ہوااس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ بیت المقدس کا یہ پھر جنت کے پھروں میں ہے ایک پھر ہے ایک روایت کے الفاظ یہ بیں کہ پھروں کا سروار بیت المقدس کا پھر ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ بیت المقدس کا پھر ایک کھور کے در خت کے پاس کا ہے اور وہ در خت جنت کی نسروں میں سے ایک نسر پر ہے اور اس ور خت کے بینچے فرعون کی بیوی آسیہ اور حضرت مریم جیٹھی ہوئی جنت والوں کے لئے قیامت تک کے لئے مو تیوں کے بار برور ہی ہیں۔
بار برور ہی ہیں۔

ے سے اور ظاہری طور پر ہے اس روایت کی سند کے متعلق علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ اس کی سند نامعلوم ہے اور ظاہری طور پر ہے مرفر میں سے متعلق علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ اس کی سند نامعلوم ہے اور ظاہری طور پر ہے

<u>اس پھر کے عجائیات اور اس پر 'آنخضرت علیہ کی ہیبت کا اثر ..</u>...امام ابو بمرعر بی نے موطالہ ممالک کی شرح میں لکھاہے۔

"بیت المقد س کا پھر اللہ تعالی کا جائبات میں ہے ایک ہو کہ یہ ایک فاکورنگ کا پھر ہے جو مجہ اقصی کے بالکل بچ میں قائم ہے مگر کی طرف ہے اس کو کوئی چیز دو کے ہوئے تہیں ہے بلکہ اس کو اس چیز نے دو کا ہوا ہے جنوب کی طرف ہے اس کی بلندی پر آنحضر سے بلکہ اس کو اجازت کے بغیر آسمان کو زمین پر آپٹ نے سرد کا ہوا ہے جنوب کی طرف سے اس کی بلندی پر آنحضر سے بلکہ کی جیت کی وجہ سے پھر اس کی بلندی پر آنحضر سے بھی گراتی پر سوار ہوئے کے لئے تشریف لائے آنحضر سے بھی کی جیت کی وجہ سے پھر اس جانب میں ان فر شنوں کو الگیول کے نشانات ہیں جن طرف سے انہوں نے اس کو دو سری طرف بھی لگاور کی حد تک جمک بھی آنکو سے اس کو دو کا جن سے بھر اس طرف بھی لگاور کی حد تک جمک بھی اس کو دو کا جن سے بیتر اس کے بیتے پیدا ہو گیا ہے اور جس کی وجہ ہے اس کے دیتے بیدا ہو گیا ہے اور جس کی وجہ ہے اس سے بیتر اس کے بیتے پیدا ہو گیا ہے اور جس کی وجہ ہے اس کی چیز پر بھی تکا ہوا نہیں ہے۔ "

<u>ي</u>رامام ابو بكر لكھتے ہيں۔

"اس پھر کی ہیبت کی وجہ ہے اس کے نیچے نہیں گیا کیونکہ مجھے ڈر ہوائکہ کہیں میرے گنا ہول کی وجہ ہے یہ مجھ پر ہی نہ آپڑے۔اس ہے معلوم ہوا کہ یہ پھر معلق اور اسمان اور ذمین کے در میان افکا ہواہیے۔" غرض اس کے بعد علامہ ابو بکر لکھتے ہیں

" پھر ایک مت نے بعد میں ایک مرتبہ اس پھر کے نیچے داخل ہو گیاد ہال میں نے جرت تاک چیز اور د نیا کا ایک بخوجہ و کی اس نے جرت تاک چیز اور د نیا کا ایک بخوجہ و کی ملہ آب اس پھر کے تمام کناروں کو و کی جے جائے تو آب ان کو ہر طرف سے ذمین سے علیحدہ پائیں گے ذمین کا کوئی حصہ یاذر اسا کونہ بھی اس سے ملا ہوا نہیں ہے اور ایک حصہ دو سرے کے مقابلے میں ذمین سے ذیادہ بی ودر ہے اور اس طرح یہ پھر آسان اوز مین کے در میان لٹکا ہوا ہے)

تقریبایی بات علامداین عربی کے بھی لکھی ہے کہ جب آنخضرت عظی براتی پر سوار ہوئے تھے تواس پھر پر آپ کے قد مول کے نشانات پڑ گئے تھے اور بید کہ آپ جس طرف سے اس پھر پر چڑھے تھے وہ حصہ آنخضرت عظی کی بیبت کی وجہ سے جھک گیا تھا جس پر دوسری طرف سے فرشتوں نے اس کو سہارادے کر مزید تھکتے سے روکا تھا۔

ای طرح کی بات علامہ احفظ ناصر الدین دمشق نے بھی لکھی ہے وہ اپنی کتاب معراجہ المحیم میں کہتے

ہیں کہ پھر آنخفرت اور جرکیل علیہ السلام بیت المقدی کے پھر کے پاس پنیجہ آنخفرت علی مشرق کی جانب سے اس کے اوپر چڑھے۔ آنخفرت علیہ کا قدم مبارک پڑتے ہی یہ جان ایکدم بلنے گی اور ای طرف کو جھکنے گی جس طرف سے آپ اس پرچڑھے تھے۔ چٹان کو بلتے اور جھکتے ہوئے و کھے کر فرشتوں نے اس کو منبھالا۔

ابن عربی کا یہ قول گزراہے کہ اس پھر پرجب آنخفرت علیہ براق پر سوار ہوئے وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ براق پر آسانوں میں تشریف لے سے اس سلطین آگے بحث آگے گی۔

یہ بات پیچیے بیان ہو چک ہے کہ علامہ سیوطی سے پوچھا گیا تھا کہ پھروں میں آنخضرت علیہ کے قدم مہادک د صنے اور ان میں نشان پڑنے کے بارے میں جوروایت کی مہادک د صنے اور ان میں نشان پڑنے کے بارے میں جوروایت ہیں دہ کمال تک درست ہیں اور آیااس دوایت کی کوئی اصل بھی ہے اس پر علامہ سیوطی نے جواب دیا کہ اس سلطے میں وہ کمی الی روایت سے واقف نہیں ہیں جو اس بات کی اصل اور بنیاد بن سکے اور نہ ہی انہوں نے حدیث کی کئی کتاب میں الی کوئی حدیث و سیمی جو کئی ہے۔ اس سلطے میں جو شبہ پردا ہو تاہے وہ بھی بیان ہو چکاہے۔

یہ پھر دنیا کے میٹھے چشموں کی اصل ہے۔....کتاب عرائس میں ایک حدیث ہے کہ دنیا میں میٹھے پانی کا جو بھی چشمہ ہے دہ اصل کے کماظ ہے ہیت المقدس کے اس مقدس پھر کے نیچے سے پھوٹا ہے اور پھر دہاں نے دنیا میں دوسری جگہوں میں پھیلا ہے۔واللہ سجانہ تعالی اعلم

بیت المقدس میں پچھ انبیاء سے ملاقات ..... غرض اس کے بعد آنخضرت ملطی فرماتے ہیں۔ پھر پچھ نبیوں کوزندہ کر کے میر ہے سامنے لایا گیا۔"

یمال کھ کے لئے (دھط) کا لفظ استعال کیا گیاہے اور عمر بی زبان میں ربط وس سے کم آدمیوں کی جماعت کو کہتے ہیں (تو گویا آپ کے سامنے وس کے قریب نبیوں کوزندہ کر کے لایا گیا) ان میں سے آتخضرت علی ان معرصیت موکی علیما السلام کا نام ذکر فربلا ہے۔ ان دونوں نبیوں کے نام خصوصیت سے ذکر کرنے کی حکمت یو شیدہ نہیں ہے۔

آنخضرت علی ام انبیاء و ملا نکه ....اس کے بعد آنخضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان بیول کے میں کہ پھر میں نے ان بیول کے ساتھ نماذ پڑھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان بیول کو آنخضرت علی کے مجداقصی میں داخل ہونے کے ساتھ نماذ پڑھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان بیول کو آنخضرت علیہ کے دفت نماذ پڑھی۔ کے دفت نماذ پڑھی۔

ے وقت درہ کر میں سال کے مالے ایا بیاد اپ کے النا المیاع کا الفظ استعال ہوا ہے جس کے معنی ہیں مرنے زندہ می جادر در است کے النا ہوا ہے جس کے معنی ہیں مرنے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا۔ اب ان بیول میں عیسی علیہ السلام کے سواباتی تمام بیول کے لئے یہ افتظ صحیح شیس ہے کو نکہ ان کی ابھی تک وفات ہی شیس ہوئی ہے (بلکہ اللہ تعالی نے ان کوزندہ ہی آسان پر اٹھالیا ہے ) او حر انبیاء علیم السلام کے دوبارہ زندہ کئے جانے کے سلط میں خودہ بدر کے تحت بیان آئے گاجمال ان مردول کاذکر ہے جن کو قلیب بدر یعنی بدر کے میدان میں گڑھے میں وفن کیا گیا تھا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیم السلام کے وفات یا نے بعد دوبارہ زندہ ہونے ہے مراد ان کی روحول کا اپنے جسمول سے زبروست اور شدید تعلق ہے بہاں تک کہ اس وجہ سے عالم برزخ میں ان کی دوخوات کی زندگی تھی۔ اس موقعہ پر ہم نے عالم برزخ میں ان کی دفتر است کی زندگی تھی۔ اس موقعہ پر ہم نے عالم برزخ میں ان کے خطر است کی زندگی تھی۔ اس موقعہ پر ہم نے عالم برزخ میں ان کے نمازیں پڑھنے اور جے وغیرہ کرنے کے متعلق بھی کام کیا ہے۔

ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ بھر آتخضرت ﷺ اور جبر کیل علیہ السلام وونوں نے وہال دو دور کعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد جلد ہی وہال بہت ہے لوگول کا مجمع ہو گیا۔ جوان نبیول کی اس جماعت کے علادہ تھے۔ اس طرح دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں رہتا۔ بھر وہال اس مجمع میں کھڑے ہوئے رکوع کرتے ہوئے اور سجد ہے کرتے ہوئے اور سجد سے کرتے ہوئے اوان کی اور اس کے در میان نبی بہچانے جارہے تھے۔ غرض بھراکی موذن نے اذان دی اور اس کے بعد نماز کھڑی ہوگئے۔

اقول\_مولف كيت بن: قرآن باك كي آيت ب-وُسْنَلَ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا آجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمُنِ اللهُ أَيْعَنِدُونَ الْآمِيرِي ٣٥سوره ذَرْ فَعَ ٢٠

ترجمہ: اور آپ ان سب پیغمبروں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے پوچھ کیجئے کیا ہم نے خدائے رحمٰن کے سواد وسرے معبود ٹھمراو ہے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے۔

اس آیت کے بارے میں ابن حبیب نے لکھاہے کہ یہ اسراء و معراج کی رات میں بیت المقدس میں نازل ہوئی تھی۔

یکھے بیان ہوا ہے کہ موذن نے اذان دی لوراس کے بعد نماز کھڑی ہوگئی۔ یہ غالباعظف تغییری ہے اس کئے بیال اذان سے مرادا قامت بینی تکبیر ہے اور تکبیر کے بھی وہ معروف الفاظ نہیں جواب ہیں کیونکہ اذان اور تکبیر کے تعصیل بیان ہوگی کہ یہ دونوں مدینے میں مشروع ہو تھیل (تو تکویا ذان کی ہی تفییر نمازی اقامت سے کی گئی)

بعض روایوں کی بنیاد پر ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ عطف تغییری نہیں بلکہ عطف مغایر ہے ( بعنی اذان اور نماز کی اقامت سے مراد ایک چیز نہیں بلکہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں مراد بیں) چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جب ہم مجد اقصی میں بہنچ گئے تو ایک موذن نے اذان دی اور اس کے بعد نماذ کی اقامت بعنی تحبیر کی۔ گر اس تفصیل سے یہ ضروری نہیں ہو تا کہ اذان اور اقامت بعنی تحبیر سے اذان اور تحبیر سے اذان اور تحبیر جیسا کہ بتلایا گیا آنخضر سے بھائے کے مدینے تشریف لانے مراد ہوں جو آج کے جاتے ہیں کیو فکہ اذان اور تحبیر جیسا کہ بتلایا گیا آنخضر سے بھائے کے مدینے تشریف لانے کے بعد شریعت میں آئی ہیں اور یہ واقعہ جمرت کے پہلے سال اور ایک قول کے مطابق دوسر سے سال کا ہے جیسا کہ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔

جمال تک اس مدین کا تعلق ہے کہ جب آنخضرت علی معراج کی دانت میں آسانوں پر تشریف لے میں تواند میں آسانوں پر تشریف لے میں تواند تعلق کے الفاظاوی کی صورت میں نازل فرمائے جن کو بعد میں آپ نے حضرت بال کو سکھلادیا)

اں حدیث کے بارے میں حافظ ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ موضوع اور من گھڑت حدیث ہے ای طرح ایک حدیث اور ہے کہ اللہ تعالی نے معراج کی رات میں آنخضرت منطقے کو اذان سکھلائی۔ اس حدیث کی سند بھی متبم اور منتکوک ہے۔

تکبیر کی تعلیم .....کتاب خصائص مغری میں ہے کہ تکبیر کے الفاظ آنخضرت ﷺ کو معراج کی رات میں بتلائے گئے۔ چنانچہ صدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالی نے رسول اللہ علی کے کواذان بینی اقامت و تحبیر سکھائیے کا ار اوہ فرملا تواس نے آپ کو معراج پر بلایا یمال تک کہ آپ بلند ہوتے ہوئے اس تجاب اور پر دے تک بیٹے گئے جو رحمٰن بعنی اللہ تعالی سے بالکل قریب ہے۔ مرادیہ ہے کہ عرش البی سے بالکل قریب ہے۔ ای وقت اس پر دے ہے ایک فرشتہ نکلااور اس نے کہا۔

الله اكبر . الله اكبر

ای وقت تحاب کے چیجے سے آواز آئی

"ميرے بندے نے سے كمال ميں سب سے برا ہول ميں سب سے برا ہول۔"

اس کے بعد فرشتے نے کہا

اشهدان لاالهالاالله

تجاب کے بیچھے سے آواز آئی

"میرے بندئے نے بچ کما۔میرے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔" رین شدہ میں

*پھر فرشتے نے کہا۔* 

أشهدان محمد أرسول الله

اس پر مجاب کے پیچھے سے آواز آئی۔

میرے بندے نے بچے کمار میں نے بی محد اللے کور سول بناکر بھیجاہے۔"

يُحرِقرشت في ممارحي على الصلاه . حي على الفلاح . قد قامت الصلوه قد قامت الصلوه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله

اس کے بعد فرشتے نے آنخفرت ﷺ کاہاتھ پکڑااور آپ کو آسان والول کی نماز کالمام بنانے کے لئے آگے بڑھادیا۔

۔ کتاب شفاء میں ہے کہ تجاب دراصل مخلوق کے حق میں حجاب تفاخالق کے حق میں کوئی حجاب نمیں تفااس لئے کہ پردے اور حجاب میں جھپی ہوئی مخلوق ہے حق تعالیٰ کی ذات بابر کات نہیں ہے۔

(قال) ایک قول ہے کہ آنخفرتﷺ نے اس رات میں تعالیٰ کا دیدار کیا تھا۔ اب اگریہ قول سیمج ہے تو عالبادہ دیدار دوسرے موقعہ پر ہواہے جب آنخضرتﷺ کی نگاہوں پر سے یہ پر دہ ہٹادیا گیالور آپ نے اینے رب کی زیارت فرمائی۔

حق تعالی کی بیکرال مخلوقات .....ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام سے اسلام سے اس فرشتے کے متعلق پوچھا (جس نے اذان کے الفاظ آپ کے سامنے کیے بتھے) تو جر کیل علیہ السلام نے کہا۔
"اس فرشتے کو میں نے بھی آج تک اس گھڑی ہے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔"

ایک روایت میں جرکیل علید السلام کے الفاظ یہ ہیں۔

" تتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا کہ میں اپنے مرتبہ میں تمام مخلو قات کے مقاطلے میں سب سے زیادہ حق مقابلے میں سب سے زیادہ حق نعالی کے قریب ہوں مگر جب سے میں پیدا کیا گیااس دفت سے اس گھڑی تک میں نے بھی اس فرشتے کو نہیں دیکھاتھا۔"

ال ردایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقعہ اور اس جگہ پر آتخضرت عظا کے ساتھ جرکیل عظا

بھی تنے جبکہ آگے بیان آئے گا کہ سدرہ المنتی پر پہنچ کر جبر کیل علیہ السلام آپ سے جدا ہو گئے تنے (لور آنخضرت ﷺ آگے بڑھ گئے تنے)اس لئے یہ اختلاف قابل غور ہے۔واللّٰداعلم

(اس کے بعد آنخصرت ﷺ فرماتے ہیں کہ جب میرے بیت المقدس پینچنے پر وہاں پیغیروں کی جماعت کو میر ہے سامنے لایا گیااور اذان ہو گئی تق کوہ سب انبیاء اور دوسرے لوگ صفیں باندھ کر اس انتظار ہیں کھڑے ہوگئے کہ امامت کون کرے گا۔ اس وقت جر کیل علیہ السلام نے آنخصرت ﷺ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو آگے کر دیااور آپ کھٹے نے ان سب کودور کعت نماز پڑھائی۔

اس سلسلے میں ایک روایت اور ہے کہ معراج کی رات میں جر کیل علیہ السلام نے اذان دی تو فرشنوں علیہ خیال کیا کہ شاید جر کیل علیہ السلام نماز پڑھا کیں سے محرانہوں نے جھے آگے کر دیااور میں نے نماز پڑھائی۔ اسلام نماز پڑھائی۔ اس روایت کے بارے میں علامہ ذہبی کا خیال ہے کہ یہ منکر بلکہ موضوع حدیث ہے۔

اس نمازے انخضرت علی مقام اور بلند ترورجہ کا اعلان مقصود تھاکہ آپ امامت میں بھی سب سے مقدم ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ جب نماز کے لئے اقامت ہوئی تو دہ سب بڑھے یہاں تک کہ انہوں نے انخضرت علی کہ وسکتا ہے کہ بین پیدا ہوتا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ بین بیدا ہوتا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ بینبرول کے انخضرت علیہ کو آگے کردیا۔ اس روایت ہے کوئی شبہ نہیں پیدا ہوتا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ بینبرول کے انخضرت میں کو آگے کیا ہو۔

ایک روایت میں ہے کہ جبر کیل علیہ السلام نے اذال کئی لیعنی نماز کھڑی کی اور آسان سے فرشتے ، ازے اور اللہ تعالی نے تمام رسولول کوزندہ کر کے استخضرت ﷺ کے سامنے کیا۔

جمال تک فرشنول کے نازل ہونے اور تمام نبیول کے ذندہ کے جانے کا تعلق ہے اس کی دلیل سے
روایت ہے کہ آپ کے سامنے آدم علیہ السلام اور آپ کے علادہ دوسر دل کوزندہ کیا گیا۔اس روایت میں تمام نبی
مراد ہیں جبکہ اس سے پہلےرسول کاذکر ہوا ہے۔اس طرح فاص کاذکر کرنے کے بعد عام کاذکر کیا گیا ہے کیو تکہ
نبی کے مقابلے میں رسول فاص ہو تاہے انبیاء علیم السلام کے ذندہ کئے جانے کے متعلق کتاب خصائص صغری
میں بھی بات کمی گئے ہے کہ آنخضرت میں ہے کہ در تمام کے اللہ تعالی نے آپ کے لئے پینم رول کو زندہ کیا
اور آپ نے ان کولور فرشنوں کو نماز پڑھائی۔اس لئے کہ انبیاء علیم السلام زندہ ہی ہیں۔

اباس آخری جملے سے شبہ ہوتا ہے کہ اگر انبیاء زندہ ہی ہیں توان کو زندہ کے جانے اور آپ کے ان کو نماز پڑھانے کا کیا مطلب ہے مگر زندہ کئے جانے کے معنی بچھلی سطروں میں بیان کرد سیئے مکئے ہیں۔
غرض اس کے بعد جب آنخضرت منظمہ نماز پڑھاکر لوٹے تو جر کیل علیہ السلام نے آپ سے بو چھلہ "اے محمد اکیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پیچھے کن حضر ات نے نماز پڑھی ہے ؟"
آپ نے فر لمایہ "نہیں تو جر کیل علیہ السلام نے کہا
ان تمام نبیوں نے جن کو اللہ تعالی نے ظاہر فر مایا تھا۔ "

(ی) نی رسول کے علاوہ دوسر اہوتاہے جس کواللہ تعالی خوداس کی طرف بی ظاہر فرماتاہے۔ اقول۔ مولف کہتے ہیں: چیچے بیان ہواہے کہ کھڑے ہوئے اور سجدہ ورکوع کرنے والوں میں آتخضرت علی نبیوں کو پہچانا جبکہ یمال کما گیاہے کہ جبر کیل علیہ السلام نے آپ کوان کے بارے میں ہتلایا۔ تمراس سے دونوں با تیں مراد ہوسکتی ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے ان میں سے اکثر کوخود پیجان لیا۔ یانیہ کہ جبر کیل علیہ السلام کے ہتلانے کے بعد آپ نے ان کو پیجانا۔

علامہ قرطتی نے اپنے تغییر میں ابن عباس کی حدیث بیان کی ہے کہ جب معراج کی دات میں انخضرت کے بیت المقدس بنجے تواللہ تعالی نے آدم علیہ السلام اوران کے بعد آنے والے تمام نبیوں کو آپ کے سامنے جمع فرملیا۔ یہ سب سامت صفول میں تھے ان میں سے تین صفول میں انمیاء مرسلین تھے اور باتی چار صفول میں وہ سرے تمام نبی تھے جو بچھلے نبیوں کی شریعتوں کی تی تبلغ فرماتے رہے تھے اس جماعت میں آپ کی کمر کے بالکل بچھے حصرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آپ کے وائیں جانب حصرت اسامیل علیہ السلام تھے اور بائیں جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے حصرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ واللہ اعلم۔ فرشتوں سے آنخضرت علیہ کی تعارف …… ایک روایت میں ہے کہ جب آنخضرت تھے ہیت فرشتوں نے جبر کیل علیہ السلام سے کہ المقدس بنتے تو آپ علیہ السلام ہے کہ کا تعارف …… ایک روایت میں ہے کہ جب آنخضرت تھے ہیت المقدس بنتے تو آپ علیہ السلام ہے کہا تھ یہ کون جس ؟"

جرئيل عليه السلام نے كمال

" مع محمد رسول الله علي في جو خاتم الا نبياء والرسلين بيل."

فرشنوں نے پوچھاکہ کیاان کو معراج کرانے کے لئے ہی بھیجا کیا ہے۔ بعنی اس بنیاد پر کہ معراج بھی امراء کی رات میں ہی ہوئی۔ جبر کیل علیہ السلام نے کہاہاں! توانہوں نے کمالہ

"الله تعالى اس عظیم بھائى اور خلیفه كوسلامت رکھے بير برے اجھے بھائى اور بروے خلیفه ہیں۔"

چیجے جوروایت بیان ہوئی کہ آنخضرت ﷺ نے فرشنوں اور نبیوں دونوں کے ساتھ نماز پڑھی اس میں اور اس روایت میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیو تکہ ممکن ہے کہ صرف فرشنوں کے بی یہ سوال کرنے کی وجہ سے اس روایت میں آنخضرت ﷺ نے نماز میں بھی ان فرشنوں بی کاذکر فرملیا۔ اس روایت سے یہ بین ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فرشتے آسان سے بیت المقدس میں آنخضرت ﷺ کے پیجے نماز پڑھنے کے لئے نہیں آئے تھے۔

معلوم ہو تاہے اوراس کومائے میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے۔

بیت المقدی میں نماز کے متعلق ایک بحث ..... (قال) بعض او گون کایہ خیال بھی ہے کہ آنخضرت میں نماز برخائی تھی۔ یہ قول حذیفہ کا ہے انہوں نے بیت المقدی میں نماز پڑھائی تھی۔ یہ قول حذیفہ کا ہے انہوں نے بیت المقدی میں نماز پڑھانے کا انکار کیا ہے بعض اوگ یہ کتے ہیں کہ اکثر رواقوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بیت المقدی بی مناز پڑھائی ہے اور بظاہر معراج سے دائیں کے بعد پڑھائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بیت المقدی میں مرف ایک مرتب بی یعنی واپسی میں نماز پڑھی ہے کیونکہ آسانوں پر چنجنے کے بعد جب آپ ان نبیوں کے پاس سے گزرے تو ہرایک کے متعلق آپ جرکیل علیہ السلام سے یو چھتے تھے کہ یہ کون جب آپ اور دو آپ کوان کے متعلق بنا تے تھے درنداگر آپ نے ان کے ساتھ آسانوں پر جانے سے پہلے نماذ پڑھی جیلے نماذ پڑھی

ہوتی تو آپان کو پہچان لیتے کیونکہ یہ بات گزر بھی چک ہے کہ بیت المقدس میں آپ نے رکوع تجدے کرنے دالوں میں انبیاء کو پہچانا (جس سے معلوم ہواکہ آپ ان کواس سے پہلے آسانوں میں دیکھے بچھے ہتھے) کیونکہ تھوڑی ہی دیر پہلے آپ نے ان کو آسانوں میں دیکھا تھا۔

یہ بات آنخضرت علی کی شان کے مطابق بھی ہے کیونکہ سب سے پہلے آپ کی طلی بارگاہ خداو ندی میں بھی یہ بات اسی بناء پر کہ اسر اء لینی بیت المقدس کاسفر اور معراج دونوں ایک ساتھ ایک بی رات میں ہوئی تھیں اب چونکہ آپ کی طلبی حق تعالی کی جناب میں ہونے والی تھی اس لئے سمی بات مناسب اور آپ کی شان کے مطابق بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے پہلے راستے میں آپ کسی بھی دو سرے کام میں مشغول نہیں ہوئے ہوں سے (بلکہ سب سے پہلے باری تعالی کی جناب میں حاضر ہوئے ہوں گے) اور جب وہاں سے فارغ ہوگئے تب آپ ایپ دو سرے بھا یوں لیعنی انہیاء سے ملے ہوں گے اور اسی وقت ان تمام انہیاء پر آپ کاشر ف اور مرتبے کی بلندی ظاہر ہوئی اسی لئے انہوں نے آپ کوابامت کے لئے آگے بڑھایا۔

اقول۔ مولف کیتے ہیں: یہان یہ بتایا گیا ہے کہ آنخضرت علی نے نے آمانوں ہے واپسی کے بعد ہیت المقد س میں نماز پڑھی تھی جس کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ آمانوں پر پنچے تھے تو آپ نے ہرنی کے متعلق علی دہ علیدہ علیدہ بو چھا تھا۔ گرید ولیل کانی نہیں ہے کہ جب اس کے خلاف حدیث موجود ہے تو صرف مقل بحث کے ذریعہ کی حدیث کی تردید نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حافظ این کیٹر کاید قول پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ آپ نے آمانوں پر جانے ہے پہلے اور بعد میں وونوں وفعہ بیت المقد س میں نماز پڑھی جس کا ہوت حدیث ہے مال ہے اس بات کوئی فرق نہیں پیدا ہو تا کہ پ نے آمانوں میں نبیوں کے متعلق پوچھا تھا جبکہ آپ کھے ہی ویر پہلے اس بات ہے کوئی فرق نہیں پیدا ہو تا کہ پ نے آمانوں میں نبیوں کے متعلق پوچھا تھا جبکہ آپ کھے ہی ویر پہلے اس نے نہ نہیں ہوئی اس کوئی ایست المقد س میں وکھے لیا تھا۔ اس جمال تک اس نیز رید کہ آپ نے ان نبیوں کا آپ ہے تعادف کر لیا تھا۔ بیت کہ آپ نے ان نبیوں کی میں ہوئی کے تھے کوئی میں بیت المقد س میں وکھے لیا تھا۔ اب جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ پھر آپ آمانوں میں ان انبیاء کو دکھے کر کیوں نہیں پہلے نے تواس کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ ممکن ہوئی ہے اس نوں میں بیان کر چکے ہیں۔ ہوسکتی ہے کہ ممکن ہوئی میں یہ بیت المقد س میں آئے تھے کوئکہ ظاہر ہو ہیں جن سور توں میں یہ بیت المقد س میں آئے تھے کوئکہ ظاہر ہے ہیں۔ سب انبیاء عالم برزخ میں ہیں اور نالم برزخ عالم مثال ہے جس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں۔ ہو سب انبیاء عالم برزخ میں ہیں اور نالم برزخ عالم مثال ہے جس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں۔

بنائی بعض علماء نے ساف ہی لکھائے کہ آسانوں میں آنخضرت علی کے نبیوں کو جود یکھاوہ دراصل ان کی روحوں کو دیکھا تف سوائے میسی وادر لیس علیہاالسلام کے کہ وہ اپنی اصلی حیثیت اور جسم میں نظر آئے اب جمان تک بیت المقدس میں نظر آئے اب جمان تک بیت المقدس میں ان کود سکتا ہے بیال بھی آپ بیان تک بیت المقدس میں ان کود سکتا ہے بیال بھی آپ نے ان کی روحوں کو ہی دیکھا ہو۔

جسموں کے ساتھ دیکھنے کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ میرے لئے آدم علیہ السلام اور دوسرے بخیروں کو بھی ذیرہ کیا گیا۔ایک روایت میں ہے کہ میر سے سامنے ال نبیوں کو بھی ذیرہ کر کے لایا گیا جن کے تام اللہ سنے اللہ میں ہے کہ میر سے سامنے اللہ نبیوں کو بھی جن کے نام اللہ تعالی نے نہیں بتلائے بھر میں نے الن کو نماذ برحائی۔

جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ آسانوں پر کھنچنے سے پہلے یت المقدس میں نبیول سے ملنا

آنخضرت ﷺ کی شان کے مطابق نہیں کیونکہ آب اللہ تعالی سے ملنے کے لئے جارہے ہے اس لئے راستے میں دوسرے کا مول میں مشغول ہونا سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ توبہ دراصل آپ کومانوس کرنے کے لئے تھالور بیبات آپ کی شان کے بالکل مطابق اور آپ کے حال کے بالکل مناسب تھی۔واللہ اعلم۔

آنخضرت ﷺ نے یمال جو نماز پڑھی اس کے بارے میں اختلاف ہے ایک قول ہے کہ یہ عشاء کی نماز تھی۔ یعنی دود در کعت نماز جو آپ عشا کے وقت پڑھا کرتے تھے اور یہ بھی اس بنیاد پر کہ آپ نے معراج بعنی آسانوں پر جانے سے پہلے یہ نماز پڑھی مگر اس میں یہ شبہ ہے کہ آپ نے دود در کعت نماز پڑھی تھی جو آپ مبح میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت فجر طلوع ہو چکی تھی اور آپ معراج ہے واپس آکر بیت المقدس میں تشریف لائے تھے لیکن یہ بات بیان ہو بھی چکی ہے اور آگے بھی آئے گی کہ مبح کی نماز آپ نے معراج ہے داپس تشریف لائے تھے لیکن یہ بات بیان ہو بھی چکی ہے اور آگے بھی آئے گی کہ مبح کی نماز آپ نے معراج ہے داپس تشریف لائے کے بعد کے میں پڑھی تھی۔

(قال) ایک قول میہ کے اللہ تعالی زیادہ جائے والا ہے تکر بظاہر یہ نماز جو آپ نے بیت المقدس میں پڑھی محض نفل نماز تھی (نہ صبح والی نماز تھی اور نہ شام والی تھی) اور طاہر ہے نفل نماز تھی (نہ صبح والی نماز تھی اور نہ شام والی تھی) اور طاہر ہے نفل نماز کو جماعت ہے پڑھنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔

ایک قول بہ ہے کہ اس نماذ کو عشاء یا میے کی نماذ کمنا کھے صبح نہیں ہے کیو نکہ پانچ نمازوں میں ہے سب سے پہلی جو نماذ آپ نے پڑھی وہ ظہر کی تھی۔ محراس بارے میں کماجا چکاہے کہ عشاء یا صبح ہے (موجودہ عشاء یا فجر کی نماذ مراد نہیں ہے بلکہ )وہ دور کعت دالی نماذ مراد ہے جو معراج سے پہلے آپ پراتاری گئی تھی۔

اب جو مختص میہ کے کہ آپ نے پانچ نمازوں کے نازل ہونے کے بعد پہلی نماز کے میں نہیں پڑھی۔ لینی آپ نے صبح کی نماز بیت المقدس میں پڑھی تواس کواس بات کی دلیل بھی ویٹی ہوگی جس سے معلوم ہو کہ بیت المقدس میں پڑھی جانے والی نمازیا نجے نمازوں میں سے ایک تھی۔

اسر اءو معراج میں کتناوفت لگا ..... کتاب زین القصص میں ہے کہ معراج میں آنخضرت ﷺ کے جانے اور آنے میں تین گھڑی وفت لگا کیک قول ہے کہ چار گھڑی رات باتی رہ گئی تھی۔ مگر علامہ سکی نے کہا ہے کہ بیہ سارے کام ایک کیے میں ہو مجے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے قصیدے میں کہا ہے۔

وعدت وكل الامرفي قدر لحظته

یعنی آپ کے جانے آنے میں کچھ بھی عرصہ نہ لگا کیونکہ اللہ تعانی تھوڑے ہے وقت کو بہت لمبا
کردیے پر قادر ہے جبکہ وہ جس کے لئے چاہے ایک لیے زمانے کو سمیٹ دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ چنانچہ اس
امت کے بہت سے اولیاء اللہ کے لئے بھی حق تعالی نے ایک مختر سے وقت کو پھیلایا ہے جس میں بوے برے
دور اور ذمانے سمٹ کر آئے۔ اس بارے میں بہت سے واقعات بھی مشہور ہیں۔

دودھ اس امت کے لئے خیر کی علامت ہے ..... غرض اس کے بعد آنخفرت ﷺ فرماتے ہیں۔ است کا میں میں است کے ایک خیر کی علامت ہے۔۔۔۔ غرض اس کے بعد آنخفرت ﷺ فرماتے ہیں۔

" آپ نے دودھ پیاہے آور شراب کو چھوڑ و پاہے آگر آپ ٹھراب پی لیتے تو آپ کی امت مرتد ہوجاتی اور شراب میں ذوب جاتی۔" شراب سے اس امت کی اکثریت کو دور کر دیا گیا .....اس بات کی دلیل آگی حدیث ہے جو بخاری میں ہے کہ امر او لیعنی اس سنر کی دات میں ایلیاء کے مقام پر آنخضرت بھٹے کے سامنے دو پیانے لائے گئے جن میں سے ایک میں دودہ تعالور ایک میں شراب تھی آپ نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھالور پجر دودہ کا پیالہ اٹھالیا۔ اس وقت جر نیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو فطرت اور داستی کی طرف رہنمائی ہوئی۔ اگر آپ شراب کا پیالہ لیے تو آپ کی امت ڈ گرگا جاتی اور ان میں سے آپ کی فرمانبر داری کرنے والے بہت تھوڑے دوجاتے۔ نیمی اب جس طرح آپ کی امت ڈ گرگا جاتی اور ان میں سے آپ کی فرمانبر داری کرنے والے بہت تھوڑے دوجاتے۔ نیمی اب جس طرح آپ کی امت بھی شراب سے دور رہے گی۔

ب من مرب بہت مرب ہے ہو ہی ہوں مرب ہے اوگ ہر می بات سے بوت وررہ ہے آپ اس می میں اس میں میں ہوئے۔ یہ بیالے آپ کے سامنے اس میں میں ہوئے۔ یہ بیالے آپ کے سامنے اس وقت لائے کے تھے جب کہ آپ بیت المقدس کی معجد میں بی تھے۔ آگے دوایت آئے گی کہ یہ بیالے آپ کے سامنے معجد سے دوانہ ہونے کے بعد اور آسانوں پر جانے سے پہلے بھی لائے می تھے۔

تریش کورے واقعہ سنانے کاعزم ....اس کے بعد آنخضرت کانے فرماتے ہیں کہ بھر میں براق پر سوار ہوالور کے بھر میں ہی میں مکے واپس پہنچ گیا۔ جبر کیل علیہ السلام اس وقت بھی میرے ساتھ تھے۔ پھر آنخضرت علیہ نے ام ہانی کواسر اء کارے واقعہ سنانے کے بعد ان سے فرمایا۔

"میں چاہتاہوں کہ قریش کے پاس جاول اور بدیور اواقعہ ان کو سناول۔"

ام بانی کی پریشانی ..... حضرت ام بانی فرماتی میں کہ ریہ سنتے ہی میں آنخضرت ﷺ کی جاور کادامن مکار کر کھڑی مو گئی اور آپ سے کہنے گئی۔

" بھائی۔ میں آپ کو خداکا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ آپ قریش سے اس واقعہ کاذکرنہ کریں کیو مکہ جو نوگ آپ کی نبوت مان چکے ہیں جھے ڈرہے وہ بھی آپ کو جھوٹا سیجنے گئیں سے۔ ایک روایت میں ہے کہ میں اللہ عزد جل کانام لے کر آپ سے کہتی ہوں کہ آپ ایس قوم کے پاس جارہ ہیں جو آپ کو جمٹلائے گی اور آپ کی بات کو بھی نہیں مانے گی۔ اس لئے بجھے ڈرہے کہ کمیں وہ لوگ آپ پر کامیاب نہ ہوجا کیں۔ "

آنخفرت الله الدائل المرات المحقق في سائل المرات الله المرات الله المرات المحقق المحقق

"ان کے چھے چھے جاؤلور دیمودہ کیا کہتے ہیں۔"

تعاقب اور خبر رسانی ..... جبده دالی آئی تواس نے جھے بتلایا کہ آنخضرت ملک قریش کے ایک گردہ کے پاس بیٹی جو حرم میں حظیم کے مقام پر جیٹھا ہوا تھا۔ یہ جگہ کھیے کے در دائر ہے اور جر اسود کے نقایش تھی بعض علاء نے لکھا ہے کہ رکن بمانی اور مقام ابر اہیم کے در میان ہے اس جگہ کو حظیم اس لئے کما جاتا ہے کہ حطم کے معنی ایک دوسر بر بھیڑ کر ما میں اور بمال بھی مجمع کی وجہ سے لوگ ایک دوسر بر گر مے پڑتے ہیں کیو تکہ بیدہ جگہ ایک دوسر بر گر مے پڑتے ہیں کیو تکہ بیدہ جگہ اس کے جمال دعا کے قبل ہو تک کوئی حمد کیا ہے جمال دعا کے قبل ہوئے کی بشارت وی تھی ہے ایک قول ہے کہ جس نے اس جگہ گزاہ کے لئے کوئی حمد کیا اس کواس کا انجام بہت جلد مل جاتا ہے۔ بھی حظیم جرکو بھی کہ دیا جاتا ہے جیسا کہ بیان ہوا۔

" میں نے عشاء کی نماز ۔ بینی وہ نماز جو اس وقت عشاء کے وقت میں پڑھی جاتی تھی۔ اس معجد لینی مسجد حرام میں پڑھی جاتی تھی کیو تک عشاء لور مسج کی مسجد حرام میں پڑھی جاتی تھی کیو تک عشاء لور مسج کی نماز ہوں ہے ۔ بینی وہ نماز جو مسج کے وقت میں پڑھی جاتی تھی کیو تک عشاء لور مسج کی نمازیں اس وقت تک فرض شیس ہوئی تھیں۔ میں نے اسی مسجد میں پڑھی اور اس دور ان لیعنی ان دونوں نمازوں کے در میان میں بیت المقدس میں میا۔"

یمال میہ کما جاسکتاہے کہ آنخفرت ﷺ نے یہ کیوں نہیں فرملاکہ بھران دونوں و قتوں کے در میان ایک لیحہ بھر میں بیت المقدس میں ہو آیا جبکہ اس تعبیر ہے لوگوں کے کان آشنا بھی نہیں تھے۔

(قال) صدیت میں آتا ہے کہ جب بیواقعہ سانے کے لئے آنخضرت تھا مجد میں داخل ہوئے اور آپ نے محصوص فرملیا کہ لوگ آپ کو جھٹلا کیں گے ادھر آپ اس دافعہ کولوگوں کے سامنے ہتلانا بھی چاہتے تھے کیو تکہ اس میں جی تعالی کی قدرت اور خود آپ کے لونے مقام کااظمار تھا۔ اس لئے آپ دین ایک طرف دنجیدہ ہوکر فاموش بیٹے گئے ای وقت دغمن خداا ہو جھل آپ کے پاس سے گزرا۔ وہ آپ کود کھے کروین آپ کے پاس بیٹے گیالور مسخرے یا کے ساتھ ہولا۔

"كياكونى نى بات مونى ب ؟".

آپ نے قرملیا۔

"بال- جھے دات سنر کرایا گیاہے۔"۔

ابوجل في المقدل كا؟ "آب في فرمايا" بيت المقدل كا"

ابوجهل بولا\_

"كور يكر من يبيس مارے در ميان بيس موكى."

قریش کارد عمل ..... آپ نے فرمایا "بال ابوجهل نے ایک دم آپ کو جھٹلایا نہیں بلکہ اس نے سوچا کہ اور لوگوں کوبلا کر ان کو بھی ہے بات سنواؤں کو تکہ اگر انجی میں نے اس داقعہ کو جھٹلادیا تو شاید دو سرے لوگوں نے کے سامنے آنخضرت عصفی اس دافتے سے افکار فرمادی اس لئے دہ آپ سے کہنے لگا۔

''کیارائے ہے کہ میں تمہاری قوم کے دوسر ہے لوگوں کو بھی بلانوں اور پھرتم بھی بات ان کو بھی سناؤجو۔ مے سنائی ہے ؟''

آپ ﷺ نے فرماید ہال بلالو!

ابوجهل نے قور اسب کوبلائے کے لئے پیارا۔

"اے بی کعب ابن توی کے گروہ!"

یہ آداز سنتے تک سب لوگ اپنی مجلسوں ہے اٹھ مجھے لوریماں آگر آنخفرت ﷺ لور ابوجمل کے پاس بیٹھ مجھے اب ابوجمل نے آپ سے کملہ "اپنی قوم کودہی سب مجھ اب مجر ہتلاؤجو تم نے انجی مجھ سے ہتلایا تھا۔"

آب نے فرملیاکہ آج رات میں نے سفر کیا تھا۔ لو کول نے ہو چھاکمال کا؟ آپ نے فرمایا۔ <u>آنخضرت عليه كي زباني عيسي عليه السلام كا حليه ..... مين بيت المقدس مميا تفا- وغيره وغيره - وبال</u>

بچھلے نبیوں کی ایک جماعت کو دوبارہ زندہ کر کے میرے سامنے لایا گیا۔ ان میں ایراہیم موی کورعیسی علیهم السلام تصين في ان كرساته نمازيره الديران سياتي كين."

ابوجهل نے مستحر آمیز انداز میں کماکہ مجھے ان پیٹمبروں کے حلیے ہتلاؤ۔ آپ نے قرمایا۔

" جمال تک عیسی علیہ السلام کا تعلق ہے تووہ نہ لیے ہیں اور نہ پہت قد ہیں بلکہ میانہ قد کے ہیں سینہ چوڑ ااور سرخ و سفیدرنگ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے رنگ میں سرخی غالب ہے اور ایسالگا تھا جیسے ان ک واڑھی سے نور کے موتی برس رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کویادہ کسی دیماس یعنی اند جیری جکہ یا عسل خانہ ے نکل آئے ہول۔"

حمام .....دیماس کے معنی حمام ہیں جمال ہے آدمی شر ابور ہو کر نکاتا ہے۔ومس اصل میں اندھیرے اور تاریجی کو کہتے ہیں چنانچہ اند حیری رات کولیل دامس کتے ہیں حمام عربی کا لفظ ہے (جس کے معنی گرم پانی کا چشمہ جيں)اس كوسب سے يسلے جنات نے ايجاد كيا تھالور سليمان عليه السلام كے لئے تيار كيا تھا۔ ايك قول ہے كه اس كا موجد بقرالا تقالور ایک قول ہے کہ بقراط سے پہلے کے کسی مخص نے ایک آدمی کا تجربہ دیکھا کہ اس کو جو ژول کے در دکاعار ضد تھا۔وہ انفاق سے گرم یانی کے ایک چشمہ میں گریز اجو ایک گڑھے میں تھا۔اس کو اس وماس یانی ے سکون محسوس ہوا تودہ اس کو برابر استعمال کرنے لگا یمان تک کہ کچھ ہی عرصہ میں اس کو آرام ہو گیا۔

مختلف سندول سے ایک روایت ہے جو سب ضعیف سندیں ہیں مگر مختلف سندول میں کچھ راوی مضبوط لیتنی قابل اعتبار بھی ہیں۔اس روایت میں ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حمام میں داخل ہوئے ادرانہوں نے اس یانی کی گرمی اور شدت محسوس کی تودہ ایک و م کمہ اٹھے۔

"الله كے عذاب ہے بناہ ہو!"

كيونكه حمام ليعني محرم بإنى كے جشمے ميں داخل ہونا جسم كى ياد ولا تاہے اس لئے كہ حمام ليعني كرم يانى كا چشمہ دوز خے سب سے زیادہ مثابہ چڑ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جشمے کی تلی میں آگ ہوتی ہے اور اس کی اویر کی تہہ میں سیابی اور ظلمت ہوتی ہے۔ایک قول ہے کہ بهترین حمام وہ ہے جس کی بناء آھے نگلی ہوئی ہوجو کشادہ ہواور جس کایانی میٹھا ہو۔ جمال تک حمام کی بناء یا موت کے پرانے ہونے کا تعلق ہے توبہ سات برس کے بعد برانا ہوجاتا ہے۔ بعض مور خول نے لکھا ہے کہ عرب کے علاقہ میں استحضرت ملاقہ کے ظہورے پہلے لوگ حمام سے دافق نہیں تنے بلکہ آتخضرت میں وفات کے بعد جب محابہ نے مجم کے علاقے فی کئے توانہوں نے حمام دیکھے۔ محراس پر بخاری کی ایک روایت سے شبہ ہو تاہے جیسے حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آتخضرت عظف نابك دفعه محابه سے فرمایا۔

"کیاتمالی کو ٹھڑی کو جانتے ہو جس کو حمام کہا جاتا ہے؟"

محابہ نے عرض کیا۔

"يارسول الله إلى اس بدن كاميل كجيل دور جو تاب اور بيارول كوفا كده جو تاب-"

آپ نے فرمایا کہ اس میں بدن ڈھانپ کر جایا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ آنخصرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ اس کو ٹھڑی ہے بچے رہو جس کو حمام کہتے ہیں اس پر صحابہ نے دہی بات کمی جواد پر بیان ہوئی اور سے بھی کما کہ سے دوزخ کی یاد دلا تا ہے اس پر آپ نے فرمایا۔

"اگرتم خمام کوضرِ در بی استعمال کرو توجو بھی اس میں داخل ہودہ بدن کوڈھانپ کرر کھے۔" "اگر تم خمام کو ضرِ در بی استعمال کرو توجو بھی اس میں داخل ہودہ بدن کو ڈھانپ کرر کھے۔"

(یہال جن حماموں کا ذکر ہور ہاہے وہ مخصوص متم کے حمام ہوتے تھے جو گرم یانی کے چشموں پر بنائے جاتے تھے ان میں مرود عورت سب داخل ہو جاتے تھے اور اس بے حیائی کی وجہ سے آنخضرت عظیمی ان میں داخل ہو است ان میں داخل ہونے سے دوکا ہے۔ عام حمام اور عسل جانے مراد نہیں ہیں)

اس روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ آنخضرت علی ہے زمانے میں بھی سحابہ حمام سے واقف تھے گر ممکن ہے کہ صحابہ نے حمام کے بارے میں میہ بات دوسر دل نے سی ہو جبکہ پیجیلی روایت میں اس بات کا انکار ہے کہ وہ خود مجھی حمام میں نہیں گئے تھے۔ چنانچہ اس بات کا اندازہ آنخضرت علی کے اس ارشاد سے ہو تا ہے کہ الیم کو تھڑی جس کو حمام کہتے ہیں بیا ایک حدیث میں ہے۔

"عنقریب تم عجم کے ایسے علاقے فتح کروگے جہال تم میں ایسی کو ٹھٹریاں ملیں گی جن کو حمام کماجا تا

' حضرت ابن عبال سے ایک روایت ہے جس میں ہے کہ آنخضرت ﷺ جفد کے حمام میں گئے ہیں۔ گر اس سے کوئی شبہ پیدا نہیں ہو تاکیو نکہ اس کو صحیح ماننے کی صورت میں ہی شبہ ہو سکتاہے اور اس حمام ہے مراو صرف عسل خانہ ہے وہ خاص انداز کا حمام نہیں جس کاذکر ہور ہاہے۔

ای طرح منجم طبرانی میں ابورافع ہے ایک روایت ہے کہ ایک وفعہ رسول اللہ اللہ اللہ ایک جگہ ہے گزرے تو آب نے فرمایا کہ یہ جگہ جام کے لئے بہت انجھی ہے چنانچہ وہاں جمام بناویا گیا۔اس روایت ہے بھی یہ شبہ نہیں پیدا ہوتا کہ آنحضرت عظیم کے زمانے میں جمام تھے کیونکہ ہوسکتا ہے اس جگہ آپ کی وفات کے بعد حمام بنایا گیا ہو۔اوھریہ واقعہ آنخضرت عظیم کی نبوت کی نشانیوں میں شار ہوگا (کہ آپ نے اس جگہ کو جمام کے لئے مناسب سمجھالور وہال گرمیانی کا چشمہ حقیقت میں نکل آیا)

بعض علماء نے کہا ہے کہ شاید یہ بات آنخضرت ﷺ نے اس جگہ کی برائی ظاہر کرنے کے لئے کئی ہو چنانچہ وہ حضرات کہتے ہیں کہ بید روایت صرف تمام کی فضیلت کو ہی ظاہر کرتی ہے اس جگہ کی فضیلت کو ظاہر نہیں کرتی۔ مگر یہ بات صرف ای حدیث کی بنیاو پر نہیں کئی ٹی بلکہ بخاری میں ابن عباس کی ایک روایت ہے بھی وہ حضرات تمام کی فضیلت ثابت کرتے ہیں جس میں کھا گیاہے کہ حمام میل کچیل کو دور کرتا ہے اور تیاروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔

مند احرین ام درواء سے روایت ہے کہ ایک ون میں جمام میں سے نکی تو آنخضرت ﷺ سے ملا قات ہوئی آب سے بھی ما قات ہوئی آب نے پوچھاام درواء کمال سے آرہی ہو۔ میں نے کماحمام میں سے۔ گویااس حدیث سے بھی آنخضرت ﷺ کے زمانے میں حمام کا وجود ثابت ہوتا ہے مگر اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد صرف عشل خانہ ہو وہ خانہ ہو وہ خانہ ہورہی ہے۔

مند فردوس میں ابن عمر ہے ایک روایت ہے کہ ایک د فعہ حضر ست ابو بکر اور حضر ست عمر عمام میں ہے

نظے تو آتحصرت عظفے نے ان سے فرملیا کہ تمهارا حمام پاک ہے۔ اس روایت کے متعلق بھی وہی جواب دیا جاتا

ابن قیم کہتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ بھی حمام میں نہیں سکے اور شاید آپ نے حمام کواس خاص شکل میں مجھی دیکھا بھی نہیں۔ یہال تک ابن قیم کاحوالہ ہے۔

فرقد تی ہے روایت ہے کہ کوئی ہی بھی بھی کی جمام میں نہیں گیا۔ گراس ہے پہلے سلیمان علیہ السلام کے متعلق ایک روایت بیان ہو چک ہے جس کی وجہ ہے اس روایت میں اشکال ہوتا ہے این قیم کاجو قول گزرا ہے کہ آنخضرت علیجہ نے بھی کوئی جمام نہیں و یکھا۔ اس کے جواب میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ آنخضرت علیجہ نے اس کے بیات سمجھ میں آنے آنخضرت علیجہ ملک شام میں تشریف لے مجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ آپ نے وہ جمام و کھے بی نہ ہوں ہاں ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ آپ ان جماموں میں سے کسی میں خود بھی مجھ میں اسے کسی میں خود بھی مجھ

اس پر بعض لو گول نے میہ بھی نکھاہے کہ آنخضرت میکانے شام کے علاقے میں صرف بھر کی میں سمئے ہیں اس لئے ممکن ہے اس وقت بھری میں حمام نہ موجود ہول۔

طبراني مسابن عباس ايك مرفوع حديث اك

"سب سے بدترین گھر تمام ہے کہ اس میں آواز او جی ہوجاتی ہے اور سریعن بدن سے پوشیدہ جھے کھل جاتے ہیں اس لئے جو مختص تبھی جمام میں جائے وہ بدل لیعنی سر کوڈھانپ کرد کھے۔"

اس حدیث کے راوی سب صحیح این صرف ایک راوی میں شیجہ کلام ہے مگر اس سلیلے میں امام غزالی کا قول بہت عمدہ ہے کہ روایت ہے کہ

تهمام بڑاا چھاگھرہے جو بدن کوپاک کر تاہے میل کچیل کو دور کر تاہے اور دوزخ کی یاد ولا تاہے اور برا محمر بھی حمام ہی ہے کہ اس میں بدن کے پوشیدہ جھے بیٹن ستر کھل جا تاہے اور شرم جاتی رہتی ہے۔"

گویا اس حدیث کے پہلے حصہ میں حمام کے فائدوں کا ذکر کیا گیا گور دومرے تھے میں حمام کے نقصانات کاذکر کیا گیا۔لہذا آگر برائیوں سے بچتے ہوئے ایک ہی جگہ ہے کوئی فائدہ حاصل کر لیاجائے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

گویا حام کے سلسے میں پانچوں احکام شامل ہیں۔ یعنی یہ داجب بھی ہوگا ترام بھی ہوگا۔ مند دب بھی ہوگا کر دہ بھی ہوگا ادر مبارح بھی ہوگا۔ امام شافعی کے نزدیک اس سلسے میں اصل بیہ کہ یہ مردوں کے لئے اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ بدن کے پوشیدہ حصول کو شرط کے ساتھ جائز ہے کہ بدن کے پوشیدہ حصول کو چھپانے کے بادجود مکردہ ہے آگر کوئی عذر نہ ہو چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ عور توں میں ہجواللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کو چاہئے کہ جماموں میں داخل نہ ہو۔ اور یہ کہ پوشیدہ حصول کوڈھانے بغیر عور تول کا حمام میں داخل ہونا حرام ہے چنانچہ ای بات کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے کہ میری امت کی عور تول پر حمام حرام ہے۔

قاہر ہیں سب سے پہلے جس نے حمام جاری کیادہ فاطمی خاندان کاباد شاہ عبدالعزیز ابن مغرعبیدی تھا۔ بعض علماء نے بیہ بھی لکھاہے کہ حمام کے سلسلے میں آنخضرت عظیے کا صرف بیہ ارشاد ہی مضبوط ہے اور بھروسہ کے قابل ہے جو آپ نے عیسی علیہ السلام کے حلیے کے سلسلے میں فربلا تھا کہ ایبالگا تھا جیےوہ ابھی تمام سے نکلے ہوں بعض دومر سے علماء نے نکھاہے کہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ سیجے حدیث صرف بیہ ہے کہ اس گھر سے بچو جس کو تمام کماجا تا ہے۔اس میں جو فخص داخل ہووہ اسے بدن کوؤھانی کر جائے۔

(اصل بیان اس کا چل راہ ہے کہ ابوجہل کے پوچھنے پر آنخضرت علی نے نفیسی علیہ السلام کا حلیہ ہنلایا م تھا)ان کے جلیئے کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت سیہ کہ وہ آدم کے بعنی گندی رنگ کے تھے۔ پھر انہوں نے قتم کھاکر کہا کہ آنخضرت علی نے ان کے جلیے میں ان کارنگ سرخ نہیں ہنلایا تھا۔ بلکہ آپ نے فرمایا تھا کہ ان کارنگ فرمایا تھا کہ ان کارنگ گندم گوں تھا گر راوی کو اس بارے میں مفالطہ ہو گیا اور اس نے بیہ نقل کیا کہ ان کارنگ سرخ تھا)

اس کاجواب دیتے ہوئے امام نووی کہتے ہیں کہ راوی کی مراد سرخی کی حقیقت نہیں ہے بلکہ دورنگ ہے جو سرخی کے قریب قریب ہی ہو تا ہے اب سرخی کا قریبی رنگ گندی ہو تا ہے (بعنی سرخ اگر ہلکی ہو تووہ گندی رنگ کہلائے گی) چنانچہ ایسے رنگ کو تعبیر کرنے کے لئے گندی رنگ کہاجا تا ہے جیسا کہ سرخ رنگ بھی کہاجا تا ہے۔

ُ غرض اس کے بعدر سول انٹر علی اسے عیسی علیہ السلام کا حلیہ بنلاتے ہوئے مزید فرملیا کہ ان کے بال گھونگریا لے ختے۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: بعض دومری روانیوں میں بھی عیسی علیہ السلام کے لئے گھو تگریا لے کالفظ آیا ہے اور اس میں ہے کہ اچانک عیسی علیہ السلام نظر آئے جو گھو تگھریا لے تھے۔ یہاں خود عیسی علیہ السلام کو گھو تگھریا لے تھے۔ یہاں خود عیسی علیہ السلام کو جعد کہتے گھو تگریا لے کہنے کا مطلب بی ہے کہ ان کے بال گھو تگھریا لے تھے کہ عربی بیاں اس کے گھو تگر کو جعد کہتے کہ مربی بالوں کے گھو تگر کو جعد کہتے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جسم بھرا ہوااور مضبوط ہیں) مگر لمام نودی کہتے ہیں کہ یہاں عیسی علیہ السلام کو جعد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جسم بھرا ہوااور مضبوط تھا۔ اس سے بالوں کے گھو تگھر مراد نہیں ہیں۔ بہر حال ہے بات قابل غور ہے۔ واللہ اعلم

بھر آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ عیسی علیہ السلام کے بالوں کے رنگ میں سرخی زیادہ تھی جیسے عروہ ابن مسعود ثقفیٰ کے مال ہیں۔

یہ عروہ تقفی طاکف کے قبیلہ نقیف کے نتے آنخضرت اللہ کے باس آکر مسلمان ہو گئے تھے اور ساتھ ہی رہے ہے۔ اور آپ کے اجرت کرکے مدینے مینے ہے۔ پہلے یہ آنخضرت اللہ کے اس آکر مسلمان ہو گئے تھے اور ساتھ ہی رہے لگے تھے پھر پچھ عرصہ بعد ہدائی قوم لیعنی قبیلہ نقیف میں واپس پنچ اور ان کو اسلام کی تملیج نشروع کی محر قوم کے لوگوں نے ان کو قمل کر دیاان کے بارے میں آنخضرت تھے کارشاوہ۔

" بی قوم میں ان کی مثال الی بی ہے جیسی قوم بسین کے بزرگ کی تھی۔" موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ ....اس کا تفصیلی واقعہ آگے آئے گا۔اس کے بعد آنخضرت علی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بتلاتے ہوئے فرمایا۔

"جمال کک موی علیہ السلام کا تعلق ہے تو دہ مونے اور گندی رنگ کے تھے۔ چنانچہ ای لئے مجزے کے طور پر ان کے ہاتھ کارنگ بالکل سفید ہو جاتا تھا جوان کے بدن کے باتی رنگ کے خلاف تھالوریہ ان کی نشانی بعنی مجزہ ظاہر کر تا تھا۔ ان کا قدا تنالم باتھا کہ وہ توم شنودہ کے آدی معلوم ہوتے تھے۔ "

یہ شنودہ بمن کا ایک گروہ تھا۔ یہ لوگ اپنی نسبت ایک فخص شنودہ کی طرف کرتے تھے۔ یہ شنودہ نامی فخص کعب ابن عبداللہ تھا جواز دکی اولاد میں سے تھا (شنودہ اصل میں شنان سے بنا ہے جس کے معنی و شمن اور دشنی رکھنے دالے کے جیں ) کعب کو شنورہ کا لقب اس لئے دیا گیا کہ اس کے ادر اس کے گھر والول کے در میان زبر وست و شمنی تھی۔ ایک قول میہ ہے کہ اس کو شنورہ اس لئے کہا گیا ہے کہ یہ گندے اور کمتر لوگوں سے بہت یہ جیز کرتا تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ مولی علیہ السلام کے طبیع میں آنخفرت عظیمہ نے بے فرمایا کہ ان کا قدا تالیا تھا جیسا عمان کے خاندان از دکا ہوتا ہے۔ یہ از دیمن کے ایک خاندان کا مور شاعلی تھا۔ عمان یمن کا ایک شہر ہے اس کو عمان اس لئے کہا گیا کہ سب سے پہلے بہال آنے والا شخص جس کی وجہ سے یہ بہتی آباد ہوئی عمان! بن سنان تھا یہ ابراتیم علیہ السلام کی اولاو میں سے تھا۔ دوسر اشر عمان ہے جس میں ع پر زبر ہے بید شام کا ایک شہر ہے۔ اس کانام عمان اس لئے پڑا کہ اس کو آباد کرنے والا شخص عمان ابن لوط تھا۔ جیسے ایک خاص گردہ کے لوگوں کو جواز دکی اولاو میں جی عمان کے از دکما جاتا ہے اس طرح شنورہ کے از دیمی کما جاتا ہے خاندان از دمیں ہر شخص کا جواز دکی اولاو میں جی تھا کہ اس خصوصیت میں مشہور تھے۔

اس کے بعد آنخصرت ﷺ نے موٹی علیہ السلام کے طلبے میں ہتلایا کہ ان کے بال گھنے تھے آتکھیں گمری اور تیز تھیں ہموار دانت ابھرے ہوئے ہونٹ اوریر گوشت مسوڑ تھے۔

ابر اہیم علیہ السلام آنخضرت علیہ کے سب نے ذیادہ مشابہ .....ادر جمال تک ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ہے توخدا کی قتم وہ صورت شکل اور مزاج کے لحاظ ہے انسانوں میں مجھ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے تھے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ انسلام کے سواکسی کو ایسا نہیں و یکھاجو تمہارے ساتھی بینی خود آپ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہواور نہ تمہارے ساتھی کوان سے زیادہ کس سے مشابہت کھنے دالال

مشر کین کی طر<u>ف سے تمسخر اور ند اق</u>..... بیات اور بیدواقعہ من کر قربیش کے لوگول نے بہت شور مجایااور انہیں اس پر بہت تا گواری ہوئی چنانچہ ان میں سے پچھالوگ آپ کا غداق بنانے کے لئے سٹیال بجانے لگے اور پچھ لوگ جبر نت کا اظہار کرنے کے لئے آپ کے سر پر ہاتھ بچھیرنے لگے۔ آخر مطعم ابن عدی بولا۔

"آج سے پہلے جب تک تم نے یہ بات نہیں کی تھی اس وقت تک بھی تمہارا معاملہ یہ اوہ سخت نہیں تھا گر اب میں گواہی دیتا ہول کہ تم جھوٹے ہو۔ بیت المقدس پنچنے کے لئے مہینول چڑھا نیال چڑھنے اور پہاڑول سے اتر نے میں ہمارے او نؤل کے بیتے پائی ہو جاتے ہیں اور تم یہ کہتے ہو کہ تم ایک ہی رات میں وہال ہو کر آبھی گئے۔ لات اور عزی کی قتم نہ میں تمہاری مجھی تقید بی کر سکتا ہول اور نہ اس بات کی جو تم نے کئی

وہاں حضر ت ابو بکڑ بھی موجود تھے انہوں نے مطعم سے کہا۔ "اے مطعم! تو نے اپنے بجیتیج کو بہت بری بات کہی اور ان کے ساتھ بہت بری طرح پیش آیا۔ توان کو جھوٹا کہتا ہے مگر میں گواہی دیتا ہوں کہ دہ ہے ہیں۔"

ا کی روایت میں ہے کہ جب آنخضرت علی نے لوگوں کے سامنے بیدواقعہ سنایا تو پھے وہ لوگ بھی

مرتد ہوکراسلام سے پھر مجے جو آپ برا بیان لا چکے تھے۔ گراس سلط میں کتاب مواہب میں ہے کہ یہ من کر صدیق اکبر اور ان سب لوگوں نے آپ کی تصدیق کی جو اللہ تعالی پر ایمان لا چکے تھے۔ گر بچھلی روایت کی روشنی میں اس قول پر شبہ ہو تا ہے ہاں یہ کما جا سکتا ہے کہ سب سے مرادوہ لوگ ہیں جو اسلام پر ثابت قدم ہو چکے تھے۔ حضر سے ابو بکر اگو واقعہ کی اطلاع ..... ایک روایت میں ہے کہ یہ واقعہ من کر مشرکوں میں سے بہت سے لوگ حضر سے ابو بکر کے ہی میں دوڑے کے اور ان سے کہنے گئے کیا تہیں خبر بھی ہے کہ تممارے صاحب آج یہ کہ رہے ہیں کہ رات انہوں نے بیت المقدس تک سفر کیا ہے۔ "

فوری تصدیق .....حضرت ابو بکڑنے پوچھاکہ آنخضرت ﷺ نے ایبافر ملاہے۔ انہوں نے کہاہاں!" تو حضرت ابو بکڑنے فرملا۔

"أكر آنخفرت الله في الت فرمائي به توب شك آپ نے فرمایا ب-"

مشر کوں نے کہا

" کیاتم اس بات پریفین کرتے ہو کہ دہ بین المقدس محتے بھی اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آگئے۔" حضر ت ابو بکڑنے فرمایا

"میں توان کی اس بات پر بھی یفتین کر تا ہول جواس سے بھی زیادہ آگے کی ہے کہ ان کے پاس بل بھر میں آسان سے خبر بعنی وحی آتی ہے!"

لیعنی تم ہی بات پر تعجب کررہے ہو جب کہ بیہ بات اس سے بھی زیادہ تعجب اور جیرانی کی ہے کہ آپ کے پاس ذراس دیر میں ایک فرشتہ آسان سے خبریں لے کر آتا ہے میں اس بات پر بھی یقین رکھتا ہوں!

اس تفصیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے حضرت ابو بھڑنے مطعم سے جودہ بات کی ہے جس کا پیچھے ذکر ہوادہ اس کے بعد کئی ہوگا گینے ہیں۔ ان کے مکان پر مشرکوں کے ذریعے نہیں آنخضرت پیلٹے کے بیت المقدی جائے کا حال معلوم ہوااور اس کے بعدوہ آنخضرت پیلٹے کے پاس محکے تب انہوں نے یہ بات کہی نہذاان دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

۔ آنخسرت ﷺ کے مسجد حرام ہے مسجد اقصی کاسفر فرمانے اور قریش ہے اس واقعے کا ذکر فرمانے کی طرف قصیدہ ہمزیہ کے شاعر نے ان شعرول میں اشارہ کیا ہے۔

حظى المسجد الحرام بممشاه ولم يش حظه ايلياء أيلياء ثم رانى يحدث الناس شبكرا اذا تنه من ربه النعماء

مطلب: ساری مجد حرام کوایے اندر آنخفرت ﷺ کے چکے بھرنے کی سعادت ماصل ہوئی اوراس کو بقیہ تمام جگہول ہے اس سعادت میں بھی نفیلت ماصل ہے بھر مجداقصی کو بھی آنخفرت ﷺ کے چلنے بھر نے کی سعادت کا حصہ ما اور اس کو بھی اللہ تعالی نے یہ شرف عطا فرمایا اور وہ بھی باقی دونوں مجدول کے ساتھ اس فضیلت میں برابر ہوگئ اس کے بعد جب آنخفرت ﷺ واپس کے میں تشریف لے آئے تو آپ ناس دات میں مشرکوں کے سامنے اس کاذکر فرمایا۔
مشرکوں کی طرف سے ثبوت کا مطالبہ ..... (غرض جب ابوجمل کے بوجھنے پر آنخفرت ﷺ نے

عیسلی علیہ السلام اور موکیٰ علیہ السلام کے طبیے صبیح صبیح جبی بتلادیئے) تواب مطعم ابن عدی نے آپ سے کہا۔ "اے محمر! ہمیں بیت المقدس کا نقشہ اور تفصیل بتلاؤ!"

اس کا مقصد بیہ نقاکہ اس طرح آنخضرت علیہ کا جھوٹ سے کھٹل جائے گا۔ تکر ایک قول ہے ہے کہ بیہ سوال حضر ت ابو بکڑنے کیا تفالور انہول نے مشر کول کے سامنے آپ سے عرض کیا۔

" جھے بیت المقدی کا نقشہ بتلائے کیونکہ میں وہاں جاچھا ہوں۔"

آ تخضرت علی کی طرف سے بیت المقدس کی نقشہ کشی .... اس سوال سے ان کا مقصدیہ تھا کہ اس طرح سب تو گول کے سامنے آنخضرت علی کی سیائی فاہر ہوجائے گی چنانچہ آپ نے فرمایا۔

"میں رات کے وقت میں بیت المقدس پہنچااور رات ہی میں وہاں ہے واپس ہوا۔"

آپ نے اتنائی فرمایا تھا کہ ای وقت جرئیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور انہوں نے پورا بیت المقدس آپ کی نظروں کے سامنے کر دیا چنانچہ آپ اس کو دیکھتے رہے اور لوگوں کو ہتلاتے رہے کہ اس کا ایک وروازہ ایساہے جو فلال جگہ ہے۔ایک دروازہ ایساہے جو فلال جگہ ہے۔وغیرہ وغیرہ

اس طرح آپ بیت المقدس کے متعلق صحیح صحیح با تین بتلاتے رہے اور حضرت ابو بکر آئے تفضرت علیہ کی ہراطلاع پر رہے کہتے رہے۔

" آپ نے سے کھا۔ میں گواہی ویتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔"

یمال تک که آپ نے خاص معید کا نقشہ بتلانا شردع کیااور یہ بات ظاہر ہے کہ قریش میں سے جو بھی بیت المقدس جاچکا تھااس نے آپ کی بتلائی ہوئی ہر ہر تفصیل کی تصدیق کی۔

بیت المقدس آپ کی نگاہوں کے سامنے .... ایک روایت میں ہے کہ جب قریش نے بھے جھٹاایالور بھے سے بیت المقدس کے متعلق ایک ایک چیز کی تفصیلات پو چھنی شروع کیس جن کو میں دیکھ بھی نہیں سکا تھا او بھے سخت تکلیف اور منگی چین آئی یہاں تک کہ میں اٹھ کر حجر اسود کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس وقت اللہ تعالی نے جبر کیل علیہ السلام کے بروں پر بیت المقدس کی تصویر میری نگاہوں کے سامنے اجا کر کردی لیعنی اس کی مثالی شکل نظروں کے سامنے آگئے۔

ایک روایت میں ہے کہ بیت المقدس کو بینی اس کی نصور کو میر ہے سامنے لے آیا گیا میں اس کو و کھے رہا تھا یمال تک کہ جبر کیل کے پرول پر میر ہے سامنے دکھ دیا گیا۔

ان دوٹوں روایتوں کی تفصیل کے اندازہ ہوسکتا ہے کہ ان میں کوئی مخالفت نہیں ہے۔ مبد کااس طرح نظروں کے سامنے کر دیا جانا تمثیل کے باب لیعنی مثالی شکل کی ایک نوعیت ہے۔ یہ الیں ہی مثال ہے جیسی کہ جنت اور دوزرخ کو ایک دیوار میں طاہر فرمادیا گیا تھا یہ مراد نہیں ہے کہ فاصلے کو سمیٹ دیا گیا تھا اور زمین کو لپیٹ کروہ حجابات اور بردے اٹھاد سیئے مجھے جوور میان میں حائل ہوتے ہیں اور چیز کودیکھنے نہیں دیتے۔

علامہ سیوطیؒ نے بی کہاہے کہ آنخضرت ﷺ جب صبح کو کے بیش قریش کو بیت المقدس کا نقشہ بنلارہ سے تو در میان کے فاصلے کو سمیٹ کر بردے ہٹاد ہے گئے تھے۔اگر علامہ سیوطی کا قول مانا جائے تو پھر جبر کیل علیہ السلام کے پردل پر بیت المقدس کا تیس ظاہر ہونے کی بات صبح نہیں رہتی۔

يمال كما كميائي كدبيت المقدى كا أتخضرت عظي كالاول كرسامن آجائ كامطلب بدب كد

اس کی مثانی شخل بعنی عکس آپ کے سامنے لے آیا کیا تھا اصل بیت المقدس سامنے نہیں لایا گیا تھا کیونکہ اگر اصل سامنے لایاجا تا تو جتنی و بردہ کے میں آنحضرت ﷺ کے سامنے رہتاا تی دیر بیت المقدس کے لوگوں کو وہ اسپنے یمال نظرنہ آتا۔ لہذا یہ بات ماننی ہوگ کہ بیت المقدس کا عکس اس کی جگہ سمیت دہاں سے اٹھا کر لایالور اس کی جگہ جبر کیل علیہ السلام کا بر تھا۔

مرعلامہ بھی گئے ہیں کہ خود بیت المقدس کوہی آپ کے سامنے لے آیا گیا تھا اس کے عکس کو نہیں اور یہ انباہی ہے جیسے سلیمان علیہ السلام کے پاس بلکہ صباء بلقیس کا تخت بلک جھیکنے میں لے آیا گیا تھا۔

توخوداس شمر کے لوگوں کو دہ خنت وہاں نہیں ملا تقاجب کہ بیت المقدس کے معاصلے میں ابیا نہیں ہوا تھا۔ توخوداس شمر کے لوگوں کو دہ تخت وہاں نہیں ملا تقاجب کہ بیت المقدس کے معاصلے میں ابیا نہیں ہوا تھا۔

بیت المقدس کے آنخضرت عظی کے سامنے آنے کا یہ داقعہ عقیل کے مکان کے پاس پیش آیا تھا۔ یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ یہ مکان صفا بہاڑی کے پاس تھالوریہ کہ یہ مکان عقیل ابن ابوطالب کے پاس چلار ہا بہال تک کہ حجاج ابن یوسف کے بھائی کے پاس پہنچالور بھرجب خلیفہ ہاردان رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ یا جیزران جج کے لئے آئی تواس نے اس مکان کو معجد بنوادیا تھا۔ اس سلسلے میں جو شبہ ہو تا ہے وہ بھی بیان ہوچکا ہے۔

غرض آنخضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ میں قرایش کو بیت المقدس کی نشانیاں اور علامتیں ہتلا تارہا جبکہ وہ میر کی نظروں کے سامنے تھا۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب کہ حجر اسود کی بنیاد پہلی ہی تھی۔ یہ بات اس بنیاد پر ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ میں حجر اسود کے ہاس کھڑا ہو گیا۔

قر کیش کی طرف سے علا متول کی تقید ہیں ..... آنخفرت علیہ قریش کو بیت المقدس کی نشائیال ہتلائے رہے اور وہ لوگ جو بیت المقدس جانچے تھے) آپ کی تقدیق کرتے ہے۔ چنانچہ اس لئے آیک قول ہے کہ اس اللہ لیکن رات کا یہ سنر بیت المقدس کی طرف اس لئے کرایا گیا تھا کہ بیہ جگہ قریش کی و یکھی بھالی تھی۔ لہذا آپ کی اطلاع میں جب وہ بیت المقدس کی نشتہ اور نشائیال پو چھیں گے تو آنخفرت بھی ان کو وہ می سب پھے بتلا کیں گے جو وہ خود وہ اللہ جاکر و کھے جی جی ابدا وہ بیہ جانتے ہوئے کہ رسول اللہ بھی بیت المقدس نہیں گئے آپ کی تقد ایق کرنے پر مجبور ہول گے اور اس طرح آنخفرت بھی کے دیائی کی دلیل ان کے سامنے آئے گی۔ چنانچہ ایسا میں ہوا۔

کتاب مواہب میں بھی ولیل دیتے ہوئے کہا گیاہے کہ اس لئے مشرکوں نے آنخضرت ﷺ سے (بیت المقدس کے مشرکوں نے آنخضرت ﷺ سے (بیت المقدس کے بارے میں توسوالات کئے مگر) میہ نہیں یو چھاکہ آپ نے آسانوں میں کیاد یکھا کیونکہ آسانوں کے بارے میں خودا نہیں بھی بچھ معلوم نہیں تفا۔ کے بارے میں خودا نہیں بھی بچھ معلوم نہیں تفا۔

اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ علی نے جب مشرکوں کو امر اء کا حال سایا تو ساتھ ہی آپ نے معراج کا حال سایا تو ساتھ ہی آپ نے معراج کا حال بحث میں آبک قول آپ نے معراج کا حال بحث میں آبک قول ہے معراج کا حال بحث میں آبک وسری رات میں پیش آیا تھا ( یعنی اس رات آپ بیت المقدس تک جاکر واپس کے تشریف لے آئے تھے وہاں سے آسانوں پر آپ کو معراج نہیں ہوئی تھی بلکہ معراج آبک دو سری رات میں اس کے بعد ہوئی تھی)

بیت المقدس سے معراج کئے جانے کی حکمت .....ایک قول یہ ہے کہ بیت المقدس تک اسراء

کرائے جانے میں ایک تحکمت رہے بھی تھی کہ آسان کا وہ دروازہ جس کو مصعد الملا نکہ کما جاتا ہے ٹھیک بیت المقدس کے سامنے ہے لہذا یہاں ہے معراج ہونے میں آپ سید ھے بلندی کی طرف تشریف لے گئے راستے میں چے وخم ادر گھماؤ پھراؤ نہیں ہوئے۔ میں چے وخم ادر گھماؤ پھراؤ نہیں ہوئے۔

محرعلامہ ابن تجرنے اس قول میں شبہ ظاہر کیائے کیونکہ وہ کتے ہیں حدیث میں آتاہے کہ ہر آسان میں ایک ایک بیت المعمور ہے اور آسان و نیاییں جو بیت المعمور ہے وہ بالکل کیسے کی سید ہیں ہے۔ لہذااس حدیث کی روشن میں مناسب سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کے سے معراج کرائی جاتی تاکہ آپ تھماؤ پھراؤ کے بغیر بلند ہوکر بیت المعمور میں نمازیڑ ہے۔ یمال تک ابن تجرکا حوالہ ہے۔

علامہ ابن جمر کی اس دلیل کے جواب میں کماجا تا ہے کہ یہ ٹھیگ ہے کہ بیت المعمور کھیے کی سیدھ میں ہے لیکن اس کا دروازہ کھیے کی سیدھ میں نہیں بلکہ بیت المقدس کی سیدھ میں ہے۔اگر میہ ثابت ہو جائے کہ آسان دنیامیں ایک دروازہ ہے جو کھیے کی سیدھ میں ہے تو پھر یہ بات ٹھیک ہو گی۔

صدیق لقب ..... حضرت ام ہانی کی باند کا بعد کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اللہ عظی کو حضرت ابو بکر ّ سے یہ فرماتے ہوئے سنا۔

اے ابو بکر اللہ تعالیٰ نے تمہاراہم صدیق بعنی ہے کو قبول کرنے والار کھاہے۔"

چنا تچہ اسی لئے حضرت علی قشم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر کا لقب صدیق آسان سے نازل فرمایا ہے۔

سنر اسحاق این ابوبشر نے اپنی سند ہے جو ابو یعلی غفاری تک بہنچی ہے ایک حدیث بیان کی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بیہ فرماتے سنا۔

"میرے بعدایک فتنہ اٹھے گا۔اس لئے جب وہ وقت آئے تو تم لوگ علی ابن ابوطالب کادامن تھام لینا اس لئے کہ وہ پہلے آدمی ہیں جو تیامت کے دن میرے ساتھ مصافحہ کریں گئے۔ وہ پہلے آدمی ہیں جو قیامت کے دن میرے ساتھ مصافحہ کریں گئے۔ بی صدیق اکبر لیعنی سب سے زیادہ بچے کو قبول کرنے والے اور بی اس امت کے فاروق ہیں جو حق اور باطن کے در میان فرق کرکے اشمیں الگ الگ کر دیں گے بھی مسلمانوں کے سب سے بڑے امیر اور سر دار ہیں جبکہ مال ودولت منافقوں کاسب سے بڑامر دارہے۔"

سی سی سی سے کہ اسحاق ابن بشر کے متعلق کتاب استیعاب میں ہے کہ اسحاق ابن بشر کی صدیق کتاب استیعاب میں ہے کہ اسحاق ابن بشر کی صدیقوں میں نکارت اور کمنر ورکلہوتی ہے اس لیے اگر کوئی حدیث وہ تنها نقل کریں توبیہ ججت اور دلیل نہیں بنائی جاسکتی یہاں تک کتاب استیعاب کاحوالہ ہے۔

. مند براز میں ضعیف سند ہے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ علی تھے۔ خصرت علی ابن ابو طالب سے فرمایا۔

"تم ہی صدیق اکبر ہواور تم ہی وہ فاروق ہو جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اور باطل میں فرق کرے گا۔" قریش کی طرف سے سفر کی نشانیوں کا مطالبہ .....ایک روایت ہے کہ جب آنخضرت علیہ نے کفار قریش کواپنی رات کے سفر لیمنی اسراء کے بارے میں بتلایا توانہوں نے آپ سے کہا۔ "اے محد اس کی لیمن جو کچھ تم بیان کررہے ہو نشانی یاعلامت اور ثبوت کیاہے کیو قلہ ہم نے اس جیسی بات آج سے پہلے بھی نہیں سی تھی۔ لیعنی کیاراستے کی کوئی الیمی نشانی یاعلامت تم بتلاسکتے ہوجو تم نے دیکھی ہوگی ادرجو تمہاری بات کا ثبوت بن سکے۔ کیونکہ جمال تک بیت المقدس کا نقشہ وغیزہ بتلانے کی بات ہے تووہ ممکن ہے تم نے کسی ایسے آدمی سے من کریاد کرر کھا ہوجود ہال جاچکا ہے!۔"

یہ س کر آتخضرتﷺ نے فرمایا

الطور نشانی رائے کے قافلوں کی اطلاع ..... میری سچائی کی علامت یہ ہے کہ بیت المقدس کو جاتے ہوئے فلال وادی میں میں فلال قبیلے کے ایک قافلے کے پاس سے گزراجواد نول پر سوار تھا۔ میری سواری یعنی براق کی بوپا کراس قافلے کا ایک اونٹ بھڑک کر بھاگااور کھو گیا۔ پھر میں نے ان کواس ادنٹ کا پیتہ ہلایا۔ اس وقت میں ملک شام بعنی بیت المقدس کی طرف جارہا تھا۔ پھر واپسی میں جب میں فلال وادی سے گزرا تو مجھے بنی فلال کا میں سے وافلہ ملامیں نے دیکھا کہ اس وقت وہ سب لوگ سور ہے تھے اور و بین ان کا ایک بر تن ڈھکا ہوار کھا تھا جس میں پانی تفایل کا میں برتن پر ڈھکی ہوئی چیز ہٹائی اور اس میں سے پانی بیا اور اس کے بعد میں نے اس کو بھر اس کو بھر اس طرح بیا فر میں میں بیانی بیا اور اس کے بعد میں نے اس کو بھر اس طرح بیان کیا ہے کہ

"سواری بیخی براق و ہیں رگ گئی ادر اس نے اپنے کھر سے اس بر تن کو الٹ دیا جس میں قافے والوں میں سے کسی کے منہ ہاتھ و صونے کایانی تھااور براق نے اس کو بی لیا۔"

جمال تک کی دوسرے آدمی کے پانی کا تعلق ہے تواس کو پینا جائز ہے کیونکہ عربوں میں پانی اور دودہ کا معاملہ ایک ہی جیسا تھا کہ یہ دونوں چیزیں ہر مسافر کے لئے جائز تھیں کہ وہ مالک کی اجازت کے بغیر ان کو استعمال کر سکتا تھا) جب کہ آنخصرت میں تھی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ریہ بھی ہے کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہواس کے مالک سے آپ اس کو لے سکتے تھے اور مالک کے لئے اس چیز کواسی وقت آپ پر صرف کر دیناواجب تھا۔

اس سلسے میں ایک جواب یہ بھی دیاجا تا ہے کہ یہ حربی لیخی اسلام کے وسٹمن کامال تھا اس لئے اس کوبلا اجازت استعمال کرنا جائز تھا (حربی یا ہل حرب اس ملک کے کا فروں کو کہا جا تا ہے جہاں اسلام اور کفر برسر جنگ ہوں یا ایک دوسر سے کے شدید وسٹمن ہوں جس سے مسلمانوں کا جان دمال محفوظ نہ ہو مگریہ جواب صحیح نمیں ہے کیونکہ یہ واقعہ جماد کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے اور جب تک جماد کا حکم نہ ہواس وقت تک اہل حرب یعنی دار الحرب کے کا فروں کے مال پر قبضہ کرنا مسلمانوں کے لئے جائز نہیں ہے ای طرح جیسے جماد کے حکم تک کا فروں کی جان لینا جائز نہیں ہے ای طرح جیسے ہوا کے ختم تک کا فروں کی جان لینا جائز نہیں ہے کیونکہ اس وقت کا فروں کی سلامتی واجب ہے جواس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کی جان لینا جائز نہیں ہے کیونکہ اس وقت کا فروں کی سلامتی واجب ہے جواس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم سے ہمن میں کہی ہے۔

موتیٰ علیہ السٰلام کے واقعہ ہے ایک دلیل ..... مگرعلامہ جلال محلی نے اس کے خلاف بات کہی ہے انہوں نے اس آیت کی تفییر کی ہے۔۔

فَرَدُدْنَاهُ اللَّي أُمِهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمُ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ وَ لَكِنَّ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَوْ دَدْنَاهُ اللَّهِ حَقَّ وَ لَكِنَّ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ لَا فَرَدُونَاهُ اللَّهِ حَقَّ وَ لَكِنَّ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ

ترجمہ: ہم نے موی کوان کی والدہ کے پاس انسے وسدے کے مطابق واپس پہنچادیا تاکہ ان کی آ تکھیں مھنڈی

ہوں اور تاکہ فراق کے غم میں نہ رہیں اور تاکہ اس بات کو جان لیس کہ اللہ تعالی کاوعدہ سچاہو تاہے لیکن افسوس '

تشر رنج ..... موی علیہ السلام کی پرورش کاواقعہ ہے علامہ جلال محلی نے اس واقعہ سے کافر کے مال کے سلسلے میں جو بات کئی ہے دہ واقعہ جانے بغیر سمجھ میں نہیں اسکے گیاس لئے احصر مترجم اس واقعہ کو علامہ ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ سے ڈیش کر رہاہے۔

## موى عليه السلام كاواقعه

موی علیہ السلام کا نسب نامہ رہے ہوئ این عمر الن ابن فاہب ابن عازر ابن لادی ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابر اہیم علیهم السلام

وَاذَكُوْفِي الْكِتَابِ مُوْسَى إِنَّه كَانَ مُخْلِصًا وَ كَانَ رَسُولًا نَبِيَّاهُ وَنَاذَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطَّوْرِ الْاَيْمَنِ وَ فَرَيْنَا هُ نَجِيًّا وَاذَكُوْفِي الْكِتَابِ الطَّوْرِ الْاَيْمَنِ وَ فَرَيْنَا هُ نَجِيًّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِنْ زَحْمَتِنَا الْحَاهُ لِمُؤْوْنَ نَبِيًّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَرَاكُمُ الْمُنْكَنَاتِ مِ

ترجمہ: اور اس کتاب میں موسی علیہ السلام کا بھی ذکر سیجے اور بلاشہ اللہ تعالی کے فاص کے ہوئے بندے تھے اور وہ موری واپنی جانب سے آواز وی اور ہم نے ان کوراز کی باتیں وہ رسول بھی تھے نبی بھی تھے اور ہم نے ان کو کوہ طور کی واپنی جانب سے آواز وی اور ہم نے ان کوراز کی باتیں کرنے کے لیے مقرب بنایا اور ہم نے ان کو اپنی حمت سے ان کے بھائی بارون کو نبی بناکر عطائیا۔
اللہ تعالی نے قر آن پاک میں آپ کا تذکر و بست می جگوں پر فرمایا ہے حق تعالی کا ارشاو ہے۔
اللہ تعالی نے قر آن پاک میں آپ کا تذکر و بست می جگوں پر فرمایا ہے حق تعالی کا ارشاو ہے۔
طلستم تیلف ایاب الکتاب المینین نفاؤ علیف مِن نَبا مؤسلی وَ فَوْعُونَ بِاللَّهُ قِلْ اِقْوَم اَتُومُونَ اللّٰح

الامدب ٢٠ سوره تقص ع المستلة

ترجمہ: قسم یہ مضافین جو آپ پروتی کئے جاتے ہیں کماب واضح المعنی بینی قر آن کی آبیتیں ہیں ہم آپ کو موکی علیہ السلام اور فرعون کا پچھ قصہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر لیعنی نازل کر کے سناتے ہیں ان لوگوں کے نفع کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں فرعون سرز بین مصر میں بہت بڑھ چڑھ گیا تھا اور اس نے دہاں کے باشندوں کو بہت قسموں میں کرر کھا تھا کہ ان باشندوں میں سے ایک جماعت لیمنی نما سرائیل کا ذور گھٹار کھا تھا اس طرح ہے کہ ان کے بیٹوں کو ذرج کراتا تھا اور ان کی عور تول بعنی لڑکیوں کو زندہ رہنے و با تھا واقعی ہیں برامضد تھا۔ الح بیٹوں کو زندہ سے و با تھا واقعی ہیں برامضد تھا۔ الح بیٹوں میں اسر انسیل پر فرعون کے مظافم ..... بعنی فرعون کا جرو ظلم اور سرکشی صد سے بڑھ گئی ہیں سے نیا کی ذر گی کو ہی سب بچھ کیا اور پرور دگار کی اطاعت و فربا نبر اور ک سے منہ موڑ لیا ہیں نبول مینی قوم لیمنی علی میں خول ریزی کراتا تھی اس طرح ان کر در لوگوں پر اپی ظالمانہ حکومت جلا دہا تھا جاس طور پر اس نے بی اسر اکسل کی قوم کو اور اس طرح ان کر در لوگوں پر اپی ظالمانہ حکومت جلا دہا تھا جاس طور پر اس نے بی اسر اکسل کی قوم کو سب سے ذیادہ اپنے ظلم دستم کا نشانہ بین اور نیک قوم حضرت بعقو ب ابن اسحاق ابن ایر اہیم علیم السلام کی اولا و مسب سے ذیادہ اپھی اور نیک قوم تھی۔

یہ ظالم و جابر بد دماغ سر کش اور کا فر باوشاہ ان بنی اسر انمیلیوں کا بادشاہ بن بیٹھا اور اس نے ان کو انتشار سے زیادہ ذلیل وخوار کیا اور نمایت نے اور کم در ہے کی خد متنیں ان سے لیتا تقلہ یہ اس پر بس نہیں کرتا تھا بلکہ ان کے بچوں کو ذرج کر ڈالٹا تھااور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ (مقصدیہ تھا کہ بنی اسر اکیل کے لوگ زور اور قویت نہ پکڑ سکیں کیونکہ اے ان بی لوگوں کی طرف ہے اپنی سلطنت کاخطرہ تھا)

بچوں کو قبل کرنے کا تھے ۔۔۔۔ بچوں کو ذریح کرانے کی بید کمینی اور ظالمانہ حرکت بیداس لئے کرتا تھا کہ بنی
اسرائیل کے لوگ آپس میں اس پیٹین کوئی کے متعلق بات کیا کرتے تھے جو حضر ت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے
دور کے فرعون کی اولاد کے لئے کی تھی۔ اللہ تعالی ذیاوہ جانے والا ہے مگر بید روایت ہے کہ جب ابراہیم علیہ
السلام کی بیوی سارہ کو اس وقت کے فرعون نے بکڑ لیا تو اس نے الن کے ساتھ اپنی بری خواہش پوری کرنی چاہی
مگر اللہ تعالی نے سارہ کی حفاظت فرمائی اوروہ محفوظ رہیں۔ اس وقت حضر ت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پینینین کوئی
فرمائی تھی کہ ان کی اولاد میں سے ایک نوجوان بید اہوگا اور اس کے ہاتھوں اس وقت کا فرعون ہلاک و برباو ہوگا اور

اں طرح مصری سلطنت فرعونوں کے ہاتھ سے نکل جائے گرجہ نی اسرائیل کے ذریعہ نکلے گی۔

موکی کے متعلق ایر اہیم علیما السلام کی پیش گوئی ..... ابراہیم علیہ السلام کی یہ پیشین کوئی بی اسرائیل میں بہت مضہور تھی۔ یہ بات قبطیوں کو بھی معلوم ہوئی اور انہوں نے یہ بات فرعون تک پہنچاوی چنانچہ فرعون کے جو خاص درباری اور را تول کو اس کے داستان کو تھے ان کے مشورہ پر فرعون نے یہ جم دیدیا کہ بی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہواس کو قتل کر دیا جائے تاکہ وہ اس لڑکے سے محفوظ رہے جس کے متعلق پیش کوئی ہے مگر دہ نقذیرا لئی سے کسی طرح نہیں ہے سکا۔

محر حضرت ابن مسعود اور دوسرے چند صحابہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ فرعون نے خواب میں ویکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک ذہر دست آگ اٹھی اور مصر کے تمام محلات اور پوری قبطی قوم کو جلاکر مجسم کر ڈالا مگرین اسر اکیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچلیا۔ فرعون سو کر اٹھا تواس خواب سے بہت ذیاوہ دہشت ذوہ تھاس نے فور آئے ہے تمام کا ہنول اور جادوگرول وغیرہ کوبلا کراس خواب کے متعلق پوچھا توانہوں نے کہا۔ تھااس نے فور آئے ہے تمام کا ہنول اور جادوگرول وغیرہ کوبلا کراس خواب کے متعلق پوچھا توانہوں نے کہا۔ "اس کی تعبیر یہ ہے کہ تی اسر اکیل میں سے ایک نوجوان اٹھے گا اور اس کے ہاتھوں مصر والول

کی ہلا کت لور ہریادی ہوگی۔"

یہ سن کر فرعون نے فورا تھم دیدیا کہ بنی اسرائیل کے یہاں آئندہ جو بھی لڑکا پیدا ہواس کو ذریح کر دیا جائے اور لڑکی ہو تو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ اس کے بارے میں حق تعالی نے قر آن پاک میں ارشاہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں پر جن کو ذکیل وخوار کیا جارہا ہے ہم اپنا فضل و کرم فرمانا چاہتے ہیں بعنی بنی اسر ائیل پر اور ان بی کو ہم دنیا کی سر داری وامامت دیں گے اور ان بی کو ہم ان نعتوں کا وارث و حقد اربنائیں کے بعنی ان کو ملک مصر اور اس کی سلطنت دیں گے اور ان کو طاقت و حکومت دے کر فرعون وہان جیسے سر مشول اور ان کے لشکروں کو دبی چیز و کھادیں گے جس سے وہ بچنا چاہتے ہیں۔

تخرض فرعون نے اپنے اس انتظام میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا کہ موی علیہ السلام کاوجود دنیا میں درہے یائے یہاں تک کہ اس نے بہت ہے آومی اور دائیاں اس کام پر متعین کردیں کہ وہ بنی اسر اکنل میں تمام حاملہ عور توں کودیکھتی بھرتی تھیں اور یہ معلوم رکھتی تھیں کہ کب ان کے یمال بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی کسی عورت کے یمال بچہ پیدا ہوتا یہ جلادای گھڑی اس کوذی کرڈالے تھے۔

الل كتاب ليعنى عسائيول اور يموديول كاكمنايد ب كه فرعون بن اسرائيل ك بجول كو موى عليد

۔ السلام کی تلاش یاخوف میں قبل نہیں کرا تا تھا بلکہ اس لئے قبل کرا تا ہی کہ بنی اسر انسل کی طاقت ٹوٹ جائے اور بھر جب وہ ان کے ساتھ خول ریزی کریں بیاان کا مقابلہ کریں تو بنی اسر انسل ان کے مقابلے کی تاب نہ لاسکیں گر یہ ہات صحیح نہیں ہے۔

قرعون کی پیش بندیال اور تقدیر اللی کا فیصله ..... غرض ایک طرف نو فرعون کے یہ ظالماندا تظامات سے مگر دوسری طرف تقدیر التی پکار پکار کر کمدرہ ہی تھی کہ اے ظالم وسر کش تواہی انگر کی کشرت اپن طافت اور پہیلی ہوئی سلطنت پر مغرور ہے مگر اس ذات باری نے جو سب پر غالب ہے اور جس کی تکھی ہوئی تقدیر کوئی نمیں مثاسکا۔اس نے فیصلہ فرمادیا ہے کہ جس سے تو پچنا چاہتا ہے اور جس کے ڈریس تو نے ہے خارانسانی جانیں اپنے ظلم کا نشانہ بناویں۔وہ بچہ تیرے ہی گھر میں پرورش پائے گا۔تیرے ہی پستر پر سوئے گالور تیرے ہی گھر میں تیرے ہی کھانے بیخ گا۔ تو ہی خوداس کو متنی بعنی منہ پواپیٹا بنائے گالور تو ہی اس کوپالے گا تیرے ہی کھانے ہے گا۔ تو ہی خوداس کو متنی بعنی منہ پواپیٹا بنائے گالور تو ہی اس کوپالے گا مگر اس کے رازاور حقیقت تک تیری نظر نہیں جائے گا۔ پھر تیری دنیالور تیری آخرت کی تباہی اس کوپالے گا ہو تھے اور مراس کے دانوں کو یہ خواہ ہوا جی کو جھٹا ہے گا جو تھے اور سیائی دو اس کو مناز کی کو خواہت کی جو جاہتا ہے کو تا ہے وہی ساری خلوق کو یہ حقیقت بتلائے گا دو آپ کی کہ آسانوں اور زمین کا پروردگار ہی جو جاہتا ہے کر تا ہے وہی سب سے ذیادہ طافت کے سامنے کسی کو دم مار نے کا کے کا نام نہیں ہے۔

بہت سے مفسروں نے لکھا ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل کے بیچے قبل کئے جارہے ہتے اس لئے قبطیوں نے فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل کی تعداد کم جوتی جارہی ہے انہوں نے اس خوف کا اظمار کیا ہے کہ بنچ قبل ہوتے دہیں گے اور برے اپنی عمریں پوری کر کے مرتے رہیں گے تو انجام کار دہ سب نے کام خود قبطیوں کو بی کرنے بڑیں گے جو کہ اب بنی اسرائیل کے ذمے تھے۔

اس پر فرعون نے تھم دیا کہ ایک سال بن اسر انیل کے بچوں کو قتل کیا جائے اور ایک سال چھوڑ دیا جائے اور ایک سال چھوڑ دیا جائے کہ حضرت ہارون علیہ السلام تو قتل کی بندش کے سال میں پیدا ہوئے اور موئ علیہ السلام تو قتل کی بندش کے سال میں پیدا ہوئے اور موئ علیہ السلام کی علیہ السلام کی والی علیہ السلام کی والی وجہ سے سخت فکر اور ڈر تھا۔ اس لئے انہوں نے حمل کے شروع دنوں سے بی اس بات کی کہ احتیاط کی داختیاط کی کہ حمل کے شروع دنوں سے بی اس بات کی کہ احتیاط کی کہ حمل کے شروع دنوں سے بی اس بات کی کہ احتیاط کی کہ حمل کے آثار کسی پر ظاہر نہ ہونے یا ئیں اور وہ اس کو چھیاتی رہیں۔

جب ان کے یمال بچہ پیدا ہوا تو ان کے دل میں حق تعالی کی طرف سے بید ڈالا گیا کہ وہ ایک تابوت بنائمیں اور اس میں ایک رسی باند ہے کرر تھیں ان کا گھر دریا ہے بالکل ملا ہوا تھا چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیااور ہے کو دورہ باتی رسی ہیں انہوں کے ایسا ہی کا ڈر ہو تا تو وہ بچے کو اس میں لٹادیتیں اور اس تابوت کو دریا میں ڈال کر اس کا دوسر اسر ااپنیاس کھتیں جنانچہ جب لوگ چلے جاتے تورسی تھینے کر تابوت کو دریا ہے باہر نکال لیتیں۔
دوسر اسر ااپنیاس کے بعد حق تعالی نے قر آن یاک میں ارشاد فرمایا۔

وَاوَ حَيْنَا إِلَىٰ اُمْ مُؤْمِنَى مِنَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونِ الله بِ ٣ سورہ تَضْصَ عَ الْمَشْبِيَا فِي مُ ترجمہ: ہم نے مویٰ کی دالدہ کو الهام کیا کہ تم ان کو دودھ پلاؤ پھرجب تم کو ان کی نسبت جاسوسوں کے مطلع ہونے کا اندیشہ ہو تو بے خوف وخطر ان کو دریائے نیل میں ڈال دیتالورنہ تو غرق سے اندیشہ کرنالورنہ معارفت پر غم کرنا کونلہ ہم ضرور ان کو پھر تمہارے ہی پاس واپس پہنچادیں گے اور پھر اپنے وقت پر ان کو پیٹیبر بنادیں گے۔ چنانچہ موکی علیہ السلام کی والدہ ای طرح ان کو دودھ پلائی رہیں۔ آخر جب راز کے کھل جانے کاؤر ہوا توانہوں نے موکی علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے اللہ کے نام پر دریائے نیل میں ڈال ویا اور وہ صندوق تیر تا ہوا کنارے پر جالگا) تو فرعون کے لوگوں نے موکی کو معہ صندوق کے اٹھالیا تاکہ وہ ان کیلئے دسمن اور غم کا باعث بیس بلا شبہ فرعون اور ہامان اور ان کے تا بعین اس بارے میں بہت چو کے۔ (کہ اپنے وشمن کو اپنی بنل میں پالا) اور فرعون کی بی بحض میں بارے میں بہت چو کے۔ (کہ اپنے وشمن کو اپنی بنل میں پالا) اور فرعون کی بی بی میر کی اور تیری آئکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو قبل مت فرعون کی بی بحض میں کر دوجی فا کہ مونی وائے میں کہ ان کو اپنا بیٹائی بنائیں۔ اور لوگوں کو انجام کی خبر نہ تھی۔ موکی علیہ السلام کی والدہ کا نام لیار فایا لیاز خت تھا۔ انہوں نے ایک ون مون کی علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر وریا میں ڈال ویا۔

موی علیہ السلام کی شاہی محل میں برورش ....علامہ ابن کثیر نے پی تغییر میں لکھاہے کہ یار خانے اپنی بینی کو دریا کے کنارے کنارے صندوق کے ساتھ بھیجا کہ معلوم کر کے آصندوق کمال جاتا ہے چنانچہ وہ ساتھ ساتھ ساتھ کی کنارے کنارے کنارے صندوق فرعون کے محل کے سامنے سے گزرنے لگاوہاں حضرت آسیہ کی کنیزیں ساتھ ساتھ کئی بیال تک کہ صندوق فرعون کے محل کے سامنے سے گزرنے لگاوہاں حضرت آسیہ کے پاس لے کئیں۔
کھڑی ہوئی تھیں انہوں نے ایک صندوق بستا ہواد یکھا تواس کو فورا نکال لیاور حضرت آسیہ کے پاس لے کئیں۔
لیار خاکی بینی اتناد کھے کر واپس آئی اور یہ واقعہ اپنی والدہ کو بتلایا۔

مغسروں نے نکھاہے کہ جن باندیوں نے دہ صندوق دریا میں سے نکالاانہوں نے خوداس کو کھولنے کی ہمت نہیں کی بلکہ اس کو بند کا بند فرعون کی بیوی آسیہ سے پاس لے گئیں۔

آسد کا نسب نامہ یہ ہے: آسیہ بنت مراحم بن عبیدا بن ریان ابن ولید۔ آسید کی چو تھی پشت میں یہ ولید حضرت یوسف علیہ السلام کے ذمانے کا فرعون تعالیا کی روایت یہ ہے کہ آسیہ قبطی نسل سے نہیں تھیں بلکہ بہ بی اسر انجیل میں حضرت موئی علیہ السلام کے بی خاندان میں سے تھیں۔علامہ سیلی نے لکھا ہے کہ یہ حضرت معالیہ موئی کی چو پھی تھیں۔یہ بات گزر پچی ہے کہ آسیہ ،حضرت مریم اور حضرت کلثوم جنت میں آنحضرت علیہ کی بیویاں بتائی جا کیں گ

غرض آب نے جیے ہی صندوق کھولااور موئ علیہ السلام کے چرے پرے کپڑا ہٹایا تو موئ علیہ السلام کاچرہ نبوت کے نوراور جلال موسوی ہے دیکھا ہوانظر آیا۔ آب نے جیسے ہی اس پر نوراور پر جلال معصوم چرے کو دیکھاان کے دل میں موئ علیہ السلام کی محبت گھر کر گئی۔ فرعون آیا تواس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے بچہ کود کھے کراس کو ذرج کرد ہے جانے کا تھم دیا گر آب نے فرعون سے موئ علیہ السلام کو اینے لئے آنگ لیاوراس طرح ان کو فرعون کے ظالم ہاتھوں سے بچانے کے کہا۔

"به میر یادر تمهاری آنکمول کی شعندک ہے۔

فرعون نے بیہ س کر کھا۔

"جمال تک تمهارا معاملہ ہے تو تمهاری آنکھول کی مجھنڈک ضرور ہوسکتا ہے تمر مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

حضرت آسيد في موى عليه السلام كے بارے ميں كما تفاكه شايد جميں اس سے فاكدہ بنجے چنانچه

انہوں نے ان کے ذریعہ جس نفع کی امیداور آرزو کی تھی اللہ تعالی نے وہ نفع ان کو پہنچایا۔ بیعنی دنیا میں اللہ تعالی نے ان کو مویٰ علیہ السلام کے ذریعہ ہدایت فرمائی اور آخرت میں ان ہی کے ذریعہ حق تعالی نے حضرت آسیہ کو جنت میں ٹھٹانہ دیا۔

ساتھ ہی آسید نے بھی کہاتھاکہ ہم اس بچے کو اپنا منہ بولا بیٹا بتالیں ہے۔ یہ اس لئے کہ ان دونوں کے کوئی اولاد خیس تھی آسید کے بارے میں بیہ بات آنخضرت ﷺ کی ولادت کے بیان میں گزر چکی ہے کہ وہ آگرچہ فرعون کی بیوی خیس مرحق تعالی نے ہمیشہ ان کے جسم کو فرعون کے ہاتھوں سے محفوظ رکھالوروہ بھی ان کے ساتھ ہم بستر نہ ہوسکا۔

غرض اس طرح موی علیہ السلام خود فرعون کے گھر میں پردرش کے لئے پہنچادیے تھے تھے تھے ان لوگوں کو خبر نہیں تھی کہ بہی وہ بچہ ہے جس کے ہاتھوں فرعون جیسے سریش کی سلطنت کی بربادی مقدر ہو چکی ہے۔

اوھر موی علیہ السلام کی والدہ لیار خاکا ول اپنے بچے کے لئے بے قرار ہو گیا اور معصوم کے لئے طرح طرح کے خیالات ول میں آنے گئے قریب تھا کہ وہ بیراز دوسر ول پر فاش کر دیں مگر اللہ تعالی نے ان کے ول کو مضبوط کر دیا اور وہ حق تعالی کے وعدے پر یقین کر کے خاموش رہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بڑی ہو دل کو مضبوط کر دیا اور وہ حق تعالی کے وعدے پر یقین کر کے خاموش رہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بڑی ہیں کو موٹی علیہ السلام کے صند وق کے ساتھ ساتھ بھیجا جس کی تفصیل بیان ہوئی۔

موسیٰ علیہ السلام کی مال کے دودھ سے پرورش .....اب جبکہ آسیہ نے کو گودلے لیا توان کے لئے کسی دودھ پلانے والی داید کی حلاق ہوئی۔ مگراس مقصد سے جو عورت بھی آئی موسیٰ علیہ السلام نے اس کا دودھ نہیں پکڑا اور نہ بچھ کھایا پیا۔ اس پر سب لوگ سخت پر بیٹان ہوئے اور انہوں نے ہر ہر طرح موسیٰ علیہ السلام کو بچھ کھلانے پلانے کی کو مشش کی مگر انہوں نے بچھ نہ لیا۔ آخر فرعون کے آدمیوں نے بچے کو دائیوں کے ساتھ شہر میں بھیجا تاکہ وہ الی کوئی عورت تلاش کریں جس کا دودھ یہ بچہ قبول کرلے یہ لوگ بچے کو لئے ایک جگہ شہر میں کھڑے ہوئے تھے اور بہت سے آدمی بچے کے گرد جمع تھے کہ ای وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بیں لیکن یہ کما۔

"کیا میں تم لوگوں کو کسی ایسے گھر انے کا پتہ بتلاؤں جو تمہارے لئے اس بیچے کی پرورش کریں اور ول سے اس کے خیر خواہ بھی ہوں!

ابن عباس سے روایت ہے کہ جب اس نے بیہ بات کمی تولوگوں کو شبہ ہوالور انہوں نے اس سے کہا " تنہیں یہ کیسے معلوم ہواکہ اس گھرانے کے لوگ اس بیجے سے محبت اور خیر خواہی کریں محے۔" مگراس نے فورا لیہ کہہ کران کا شبہ دور کر دیا۔

"اس لئے کہ ان کوباد شاہ سے محبت ہور بھران کواس سے مالی فائدہ مجمی حاصل ہوگا۔"

یہ من کر لوگوں کا شبہ دور ہو گیا اور وہ اس کے ساتھ موی علیہ السلام کے گھر پہنچے یہاں ایار خانے موی علیہ السلام کو گود لے کر اتکواپناد و دھ دیا تو انہوں نے فور امال کی چھاتی بکڑنی اور دور دھ پہنے گئے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ بے حد خوش ہوئے اور فور الیک مخص کو آسیہ کے پاس بیہ خوش خبری سنانے کے لئے بھیج ویا۔ آسیہ نے لیار خاسے در خواست کی کہ وہ ان کے پاس شاہی محل میں ہی آکر دہیں وہ ان کوخوش کر دیں گی۔ مگر ایار خانے اس بات کو مانے سے انکار کر دیا اور کہا۔

"میرے شوہر اور بیج بیں میں صرف ای صورت میں بیج کودودھ پلاسکتی ہوں کہ آپ اس کو میرے ساتھ بھیج دیں۔" ساتھ بھیج دیں۔"

آسیہ نے اس بات کومان لیااور دہ موک علیہ السلام کو دووھ پلالے کے لئے ایار خاسکے پاس سیجنے نگیس ساتھ ہی انہوں نے ایار خاکو بہت ساانعام واکرام لور قیمتی پوشاکیس دیں اور اس خدمت پر یا قاعدہ ان کی تنخواہ لیمنی وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔

واقعہ موسیٰ ہے استدلال .....اس طرح تی تعالیٰ نے ابناوعدہ پورافر ملیااور موسیٰ علیہ السلام کووا پس ان کی والعہ اللہ کی ہے۔ والدہ کے پاس پہنچادیا تاکہ بیٹے کو دکھ دیکھ کران کی آتھ جسٹری رہیںاور انہیں بیٹے کی جدائی کا عم نہ ستائے۔
میں اس میں اس طرح اللہ تعالی نے بیچے کو مال کی گود ہیں بھی پہنچادیا اور اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلانے پر بادشاہ کے بہال ہے ایار خاکواجرت بھی دلا نئی جس سے ان کو دوہر افائدہ ہوا۔ تشر سے حتم۔ از البدامہ والنمامہ جلد دوم ص

میری بات کی سجائی کا ایک اور جوت بہ ہے کہ ان او گول کا قافلہ اب تعید کے مقام پر وکنیخے والا ہے اور اس میں آگے آگے ایک فاکستری رنگ کا اونٹ ہے۔ بعنی جس کی سفیدی میں سیابی کا غلبہ ہو۔ عربول کے نزدیک ایسالونٹ کوشت کھانے کے لحاظ ہے سب سے عمدہ اور عمل لینی چلنے اور معز کرنے کے لحاظ ہے سب سے عمدہ اور عمل لینی چلنے اور معز کرنے کے لحاظ ہے سب سے گھٹیا سمجھاجا تا تقاد غرض آپ نے فرمایا کہ اس اونٹ پر دو بوریال لدی ہوئی ہیں جن میں سے ایک سیاہ ہے اور سفدے۔"

آپ کی دی ہوئی خبر کی تقد بی ..... سنتے ہی سب لوگ فوراثنیہ کے مقام کی طرف دوڑ پڑے وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے انہیں وہی فائستری یعنی گندی رنگ کا اونٹ ملاجس کے اوپر دوبوریاں لدی ہوئی تھیں۔
اب مشرکوں نے قافلے والوں سے پانی کے برتن کے بارے میں اور اونٹ کے بحر کنے اور بدک کر ہماگئے کے متعلق یو چھا۔ ساتھ ہی انہوں نے اس مخص کے بارے میں مہمی قافلے والوں سے سوال کیا جس نے

ا نہیں بھاگے ہوئے اونٹ کا پتہ دیا تھا۔ قافلے والول نے ان چیزول کے بارے میں وہی بات بتلائی جس سے آنحضرت پیلٹے کی تصدیق ہوئی۔

اقول۔ مولف کتے ہیں: یہ بات واضح رہے کہ اونٹ کے بھڑک کر بھاگنے اور کھو جانے اور بھر آ تخضرت ﷺ کے اس کا پیتہ ہٹلانے کا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا کہ جب آپ بیت المقدس کی طرف تشریف لے جارہے تھے اور وہ قافلہ آپ کو ملک شام سے محے کی طرف والیس آتے ہونے ملا تھا جس کے ساتھ پائی کا ایک برتن تھا جس میں سے آئے خضرت ﷺ کے یہ بات ہتلانے کے برتن تھا جس میں میں آتی کہ کفار نے اس قافلے سے وقت شیہ کے مقام پر بہنچ رہا تھا۔ اس تفصیل کے بعد اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کفار نے اس قافلے سے اونٹ کے گم موجانے وغیرہ کے متعلق کیوں یو چھا (کیونکہ وہ دو مرا قافلہ تھا)

اس بارے میں یہ کماجا سکتا ہے کہ یہ قافلہ جس کو آنخضرت ﷺ نے واپسی میں ویکھا شاید اپنی واپسی میں ویکھا شاید اپنی واپسی میں استحاج اللہ اللہ علی اللہ

، بمطعم الب ہم ان سے لین آنخضرت علی ہے بیت المقدس کے سلسلے میں ان چیزوں کے بارے میں یو چھتے ہیں جو زیادہ ضروری ہیں۔"

بھرانہوں نے آنخضرت ﷺ سے کما۔

"اے محمد! ہمیں خود ہماری قاقلول کے بارے میں بتلاؤجو ملک شام کو جانے اور آنے والے ہیں۔ کیا ان میں سے بھی کسی سے تم ملے ہو؟ آپ نے فرملا۔

اس يرمشركون في كمك

" ہاں لات اور عزی کی قتم میہ ایک نشانی ہو گی۔ "

اقول۔ مولف کہتے ہیں: کہی وہ قافلہ ہے جس کے پاس سے آنخضرت عظی والیسی میں کے کو آتے ہوئے گزرے تھے۔ اس روایت میں یہ بات زیادہ ہے کہ ان کا ایک اونٹ کم ہو گیا تھا۔ پچھلی روایت میں یہ لفظ گزرے ہیں کہ جب آنخضرت عظی اس قافلے کے پڑاؤمیں پنچے تھے تو آپ نے ان کوسو تا ہولیا تھا جبکہ مہال کہا گزرے ہیں کہ جب آنخضرت عظی اس قاکمونکہ وہ اپناونٹ کی تلاش میں محتے ہوئے تھے۔ گیا ہے کہ اس وقت پڑاؤمیں کوئی نہیں تھا کیونکہ وہ اپناونٹ کی تلاش میں محتے ہوئے تھے۔

جمال تک اونٹ کے کم ہوجانے کے اضافے کا تعلق ہے تواس سے کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا کیونکہ جمال تک اونٹ کے کم ہوجانے کے اضافے کا تعلق ہے تواس سے کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا کیونکہ بچھلی روایت میں شاید سے بات رلوی ہے روگئی نہیں تھا تواس کا مطلب سے ہے کہ پڑاؤ میں۔ کوئی فحض بیدار نہیں تھا بلکہ قافے کے پچھ لوگ سور ہے تھے اور باتی اونٹ کی کا مطلب سے ہے کہ پڑاؤ میں۔ کوئی فحض بیدار نہیں تھا بلکہ قافے کے پچھ لوگ سور ہے تھے اور باتی اونٹ کی

حلاش میں گئے ہوئے تھے۔

گراس دومری روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے روحاء کے مقام براس قافلے کو دیکھا تھا۔ اس بات سے شبہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کی واپسی کے وقت آپ روحاء کے مقام پر اس قافلے کے پاس سے گزرے تھے توضیح کو مشرکول سے آپ کا یہ فرمانا کہ وہ قافلہ اب شیہ کے مقام پر پہنچا ہوگا۔ ٹھیک شیں رہتا۔ کیونکہ روحاء سے کسی قافلے کا ایک رات میں ان کے پہنچ جانا بالکن ناممکن بات ہے۔ ای لئے کہاجاتا ہے کہ روحاء سے دہروحاء مراد شیں ہے جو مدینے کے قریب ہے بلکہ دوسری جگہ مراد ہے جو کے سے قریب ہے۔ واللہ اعلم براق کی بویا کر او شول کا بد کنا۔۔۔۔۔اس کے بعد آنخضرت تولیق نے فرمایا۔

تھر میں بنی فلال کے قافلے کے پاس پہنچا تو میرے براق کی بوپا کر اونٹ بھڑک اٹھے اور ان میں سے ایک سرخ اونٹ بیٹھ عمیااس اونٹ کی کھال پر سفید دھاریاں ہیں تگر میں نہیں جانتا کہ یوں اچانک بھا گئے کی وجہ سے اونٹ کے جوٹ بھی آئی یا نہیں۔"

یہ ردایت تیسرے داقعہ کی ہوسکتی ہے مگریہ بھی ممکن ہے کہ بید دہی پہلی روایت ہو جس میں بیہ ذکر نہیں ہے کہ ان اونٹول میں ہے ایک بیٹھ کیا تھا جیسے اس تیسر می روایت میں دہ لفظ نہیں ہیں جو پہلی روایت میں میں کہ بھران کا ایک اونٹ بدک کر بھاگ گیا۔

ایک روایت میں ہے کہ بھر میں بنی فلال کے قافلے کے پاس پہنچاجو فلال جگہ ٹھر اہوا تھااوراس میں ایک اونٹ پر سیاہ اور سفیدوسیاہ جھولیں تھیں۔ جب براق اس قافلے کے سامنے پہنچا تو وہ اونٹ بھڑک اٹھالور بھر گر پڑا جس سے اس کی ٹانگ کی ایک ہٹری ٹوٹ گئے۔ نیز ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا جسے میرے بتلانے پر فلال آدمی لے کر آیا۔ میں نے قافلے والوں کو سلام کیا تو ان میں سے کسی نے کمایہ تو محمد کی آواز ہے۔

بیدواقعہ سناکر آپ نے مشرکول سے فرمایا کہ اب تم لوگ ان قافلے والوں سے میری بات کی تقیدیق کر سکتے ہو۔ اس تفصیل سے معلوم ہو تا ہے کہ بیدروایت اور اس سے پہلی روایت دونوں وہی ہیں جوسب سے پہلے بیان ہوئی ہے۔ بس اس میں بیداضافہ ہے کہ پھر میں نے ان کو سلام کیا۔ غرض بیدبات من کر مشرکول نے کما کہ لات وعزی کی قتم بیدبات ثبوت بن سکتی ہے۔

اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے فریلیا کہ بھر میں بنی فلال کے قافلے کے پاس سے گزراجوابواء کے مقام پر تقابہ ابواء جیسا کہ چیچے بھی کئی جگہ بیان ہوا کے اور مدینے کے چیس ایک جگہ کانام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس قافلے کے آگے آگے ایک سرخ رنگ کالونٹ تھا۔ یعنی فائسری رنگ کا تھا جیسا کہ ذکر ہوا۔ لوروہ قافلہ اب شنیہ کے مقام پر چنچے بی والا ہے۔ لوگ یہ سنتے ہی شنیہ کے مقام پر چنچے جمال آنخضرت ﷺ کے بیان کی تقد بی ہوگئے۔ مگراس تقد بی کے بعد انہول نے یہ کماکہ ولید کے بی کہ تاہے کہ یہ شخص جادوگر ہے۔ اس میں بازی اس میں بازی کی بیان کی کی بیان کی بیا

لدهرالله تعالى نے بيه آيت نازل فرمائی۔

وَمَا جَعَلْنَا الرِّوْيَا الَّيِنِيَ اَرْيُنَاكَ اِلَّا فِينَنَهُ لِلنَّانِينِ وَالنَّفَجُوَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُوَانِ اللهِ بِ١٥ اسوره بني اسر السَلَّ ع ١٦ آسَيْت وَمَه بَعَدَ اللهِ بِ١٥ اللهِ بِ١٥ اللهِ اللهُ الل

(یمال اس واقعه اسراء کورویاء فرملیا کیاہے جس کے معنی خواب کے بیں حضرت تقانوی تے اس کا

ترجمہ تماشکیا ہے اور حفرت شاہ رفیع الدین صاحب نے اس کو "نموہ یعنی خواب" لکھاہے) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اء کاخواب مرادے لیمن ہے بلکہ ) آتھوں ویکھاخواب یعنی دویاء ہے کہ اسر اء کاخواب مرادے لیمن ہے بلکہ ) آتھوں ویکھاخواب یعنی دویاء عین ہم استعال عین ہے۔ جس طرح رویاء عین ہمی اس معنی میں استعال ہوتا ہے آگر چہ بعض لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے (کیونکہ رویاء کے معنی خواب ہیں اور رویت اصل ویکھنے کو کہتے ہیں۔ اس لئے اختلاف کرنے والے یہ ہمی کہتے ہیں کہ بیدواقعہ خواب میں چیش آیا۔ گرعام جمود ملاء کے قول کے مطابق یہ واقعہ خواب کا نہیں ہے بلکہ حقیقت میں آپ جاگئے کی حالت میں اپنے جسم مبادک کے ساتھ تشریف لے کے تھے) ظاہر ہے کہ اگر اسراء کاواقعہ خواب میں چیش آیا ہوتا تواس واقعہ کے بارے میں آئے خضرت بھی کو جمیلایانہ جاتا (کیونکہ خواب میں دیکھی ہوئی جمیب چیزوں پر کوئی کی کو نہیں جھٹلاتا) میں آئے خضرت بھی کہ تول سے کہ یہ آیر ہونے کا سب یہ ہوا تھا کہ آخضرت بھی نے نے تھم ابن ابوالعاص ابوم دان کو لوجو بی امیہ کہ یہ تازل ہونے کا سب یہ ہوا تھا کہ آخضرت بھی نے ایک مدیث میں ہوئی ہیں دیکھا تا کہ میں دیکھا تا کہ دیت میں ابن ابوالعاص ابوم دان کی لواد کوجو بی امیہ کہ لواد کوجو بی امیہ کو ایک تھے خواب میں بندروں کی شکل میں ویکھا تھا۔ چین کہ ابن ابوالعاص کہ میں نے نمی مردان کو اپنے ممبر پر بندروں کی طرح اچک کے ابود اپھی انھیل کرچڑ ھے دیکھا۔ ایک روایت میں اس کے بعد یہ کو اپنے ممبر پر بندروں کی طرح اپنے کہ اورا چیل اچھل کی کی کہ بنی نہیں ویکھا۔ ایک روایت میں اس کے بعد یہ لوانے ممبر پر بندروں کی طرح اپنے کہ کی کو خوات کی دورات کی اس کے ابود کسی نے کہی ۔ اس کے بعد کسی اس کے بعد کسی نے کھی ۔ اس کے بعد کسی کے اس کو تعرب کے کہ کہ میں کہ اس کے بعد کی اس کے ابود کسی نے کہی ۔ اس کے بعد کسی کے کھی اس کے تھی ۔ اس کے تھی کو کو کو کھی ۔ اس کے بعد کی کو میں کی کی کو کہیں دران کی اس کے تو کو کھی ۔ اس کے بعد کسی کو کھی ۔ اس کے بعد کسی کو کھی ۔ اس کے بعد کسی کی کو کھی ۔ اس کی اس کے تھی کے کھی کے کہی کے کہی کے کہی کے کہی کے کہی کی کو کسی کے کھی ۔ اس کے کھی کی کو کسی کی کو کسی کی کو کسی کی کی کو کسی کی ک

نے یہ آیت نازل فرمائی تھی و ما جعلنا ایک روایت رہے کہ اس پر ریہ آیت نازل ہوئی۔

اِنَّا اعْفَلْیْنَا لَا الْکُوْنُو فَصَلِّ لِوَبَلِكَ وَانْحُوْ إِنَّ شَانِهَ لَا هُوَالْا بْغُو بِ30 سوره كوثر آسے ترجمہ: بے شک ہم نے آپ كوكوثر (ایک حوض كانام ہے اور ہر خیر كثیر بھی اس میں داخل ہے) عطافر مائی ہے۔ سوان نعمتوں کے شکر یہ میں آپ اینے پرور دگاركی نماز پڑھے اور قربانی بجے۔ بالیقین آپ كاوشن بنام ونشان

ایک روایت میں ہے کہ اس وقت سے آیت نازل ہوئی تھی۔

اِنَّا اَنْزِلْنَاهُ فِيْ لِلْلَهُ الْقَلْدِ وَمَا اَفْرَا كَ مَالَيْلَتُهُ الْقُلْدِ لَيْلَتُهُ الْقُلْدِ خَيْرٌ مِنَ الْفِ شَهْوِ بِ30 سوره قدر مِن اتارا ہے اور (شوق بڑھانے کے لئے فرماتے ہیں کہ) آپ کو پچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیسی چیز ہے (آگے جواب ہے کہ) شب قدر ہزار مہینے ہے بہتر ہے۔
لیعن علاء نے اس کی تغییر میں لکھا ہے کہ مراد ہے کہ یہ شب قدران ہزار مہینوں ہے بہتر ہے جن میں آپ کے بعد بنی امیہ کے لوگ عکر ان ہول گے۔ کیونکہ نی امیہ کی خلافت کی مدت بیاس سال ہے جس کے ایک ہزار مہینے بنتے ہیں۔ نی امیہ میں جولوگ خلیفہ ہوئے ان کی تعداد چودہ ہے ان میں سب سے پہلے خضرت امیر معادیہ ابن ابوسفیان ہیں اور سب سے آخری خلیفہ مروان ابن محمہ۔

ایک عالم سے آیک مرتبہ کسی نے یو چھاکہ نی امیہ کا خاندان بھی بہت بردا تھالور مال و دولت اور غلام
باندیاں بھی بے شار تھیں اس کے باوجو دان کی سلطنت کے زوال کا سبب کیا ہے۔ انہوں نے جو اب دیا۔
"وہ اپنے مخلصوں سے دور ہو گئے اور اپنے دشمنوں کی جا ہلانہ باتوں میں آکران سے قریب ہو گئے۔ اس
کا متیجہ یہ ہواکہ ان کے مخلص ان سے دور ہوجانے کی وجہ سے ان کے دعمن ہو گئے اور وعمن قریب آجانے کے

## بالمختر عيوست ند بن مسكر"

ای طرح ایک روایت ہے کہ آنخفرت علیہ نے فرمایا۔

" میں نے بن عباس کو دیکھا کہ وہ میرے ممبر پر پہنچنے کے لئے ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کردہے ہیں میں مے منظر دیکھ کربمت خوش ہوا۔"

(اس بارے میں گزشتہ قسطوں میں بھی بیان ہو چکاہے کہ اس قسم کی حدیثیں پوری جھان بین کے بغیر قابل اختبار نہیں ہیں کو نکہ تی امیداور بنی عباس کے در میان ایک عرصہ تک افتدار لور سلطنت کی جنگ رہی بنی ہیں کے در میان ایک عرصہ تک افتدار لور سلطنت کی جنگ رہی ہے کہ دوسرے کو کمتر دکھانے کی کوشش کی ہے چنانچہ بہت سی حدیثیں بھی اس مقصدے گھڑی جی واللہ اعلم)

ایک قول رہے کہ یہ آیت بینی و ما جعلنا معاہدہ حدیدیے کے سلسلے میں آنخضرت ﷺ نے جوخواب دیکھا تھااس پرنازل ہوئی تھی۔ آپ نے اس معاہدے سے پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ سر منڈائے ہوئے اور بال کترائے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہورہے ہیں۔

محراس کے بعد جب آپاس مقصد کے تشریف کے تو کفارنے آپ کو سکے میں داخل نہیں ہونے دیااس پر بعض محابہ نے آپ سے عرض کیا۔

" نے شک کما تھا۔ لیکن کیامیں نے یہ کما تھا کہ ای سال داخل ہوں گا۔"

صحابہ نے عرض کیا نہیں یہ تو نہیں فرمایا تھا۔ تب آپ نے فرمایا کہ بس پھریہ ای طرح ہے جیسے جبر کیل نے کہاہے اس واقعہ کی تفصیل معاہرہ حدیبہ کے بیان میں آمے آئے گی۔

ایک قول بیہ ہے کہ بیہ آیت اس خواب کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی جو آپ نے غزوہ بدر کے متعلق دیکھا تھا۔ اس خواب میں جو کہ بیہ اسلام نے آپ کو مشر کول کی شکست اور پھڑنے وغیرہ کی جگسیں دکھلائی تعمیں۔ اس پر آنخضرت تھا نے محابہ کو وہ جگسیں دکھلائیں۔ قرایش کو بیہ بات معلوم ہوئی تو انہول نے آنخضرت تھا کا فدان اڑلا۔

اب گویااس آیت کے نازل ہونے کی بہت کا جہیں ذکر ہو کیں گراس سے کوئی شہر پیدا نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ممکن ہے یہ آیت ان سب اسباب کی وجہ سے نازل ہوئی ہواس لئے کہ بعض آیتیں مخلف اسباب کے تحت مخلف او قات میں اور بار بار نازل ہوئی ہیں۔ علامہ این جمر جھی کہتے ہیں کہ ایک آیت کے نازل ہونے کے سبب مخلف ہو سکتے ہیں لیکن ای صورت میں جبکہ وہ تمام اسباب نازل ہونے سے پہلے چیش آچکے ہوں۔
ایک قافلے کے مکمے جہنچنے کے متعلق ون کا تعین اسب ایک روایت ہے کہ آئخضرت مالیا ہے جس قافلے کے مشرکول نے آپ قافلے کاذکر فرملا تھااس کے بارے میں متعین کر کے ہتا ایا تھاکہ وہ فلال دن کمے پیچے جائے گا۔ مشرکول نے آپ سے بوجھا تھاکہ وہ قافلہ مہال کب بنچے گا تو آپ نے فرملا۔

"وہ قافلہ تمہارے پاس فلال دن پہنچ جائے گا۔اس میں آگے آگے ایک خاتمشری رنگ کالونث ہوگا مص سات کے جہاں گا سات سات سات کا است میں ساتھ ''

جس پر گندم گول رنگ کی جھول ہو گی اور اس پر دو بورے لدے ہوئے ہول گے۔" اس سلسلہ میں سرمخضہ میں مبتلاقلہ سے گئریں جے لیعنی داور کی وکیا گیا۔

اس سلسلے میں آتحضرت علی کے لئے سورج نیمی دن کوروکا گیا ..... جب وہ دن آیا تو قریش کے لوگ گھر دل سے نکل کر اس قافلے کا انتظار کرنے گے۔ آخر دن ڈھلنے لگا مگر وہ قافلہ نہیں پہنچا یہال تک کہ سورج چھپنے کے قریب ہو گیا۔ اس وقت آنحضرت علی نے اللہ تعالی سے وعا فرمائی کہ سورج کو غروب ہونے سے اس وقت تک کے لئے روک دے جب تک کہ وہ قافلہ نہ آجائے (تاکہ اس طرح کفار آپ کو جمونانہ سمجھیں) چنانچہ می تعالی نے سورج کو اس کی جگہ روک دیا یہاں تک کہ وہ قافلہ دن چھپنے سے پہلے پہنچ گیا جس میں وہ ساری علامتیں موجود تھیں جو آنخضرت تھی نے بتلائی تھیں۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: ممکن ہے یہ بات کی دوسرے قافلے کے بارے میں آپ نے دن متعین کر کے فرمائی ہو جس کے پارے میں آپ نے دن متعین کر کے فرمائی ہو جس کے پارے میں پیدا ہوتا جس کے متعلق آپ نے فرمایا تفاکہ دواب ثنیہ کے مقام پر پہنچنے والا ہے۔

سورج کے روکے جانے کے متعلق تصیدہ ہمزیہ کے شاعرنے بھی ایٹاں شعر میں اشارہ کیا ہے۔ وشمس الضحی طاعتك وقت مفیبھا

فَمَا عَرِبِتَ بِلِ وَافْقَتَكَ بِوِقَفْتُهُ

ترجمہ:اور جیکتے ہوئے سورج نے اپنے غروب ہونے کے وقت آپ کے تھم کی تقبیل کی چنانچہ وہ غروب نہیں ہواہلکہ آپ کی خواہش کے مطابق کچھ دیر تک اپنی جگہ پر ٹھمرارہا۔

ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کے لئے سورج کو طلوع ہونے سے روکا گیا تھا۔ چنانچہ ایک راویت میں ہے کہ ایک مشرک نے جب آپ ہے یہ کہا کہ ہمیں ہمارے قافلے کے متعلق ہنلاؤ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے قافلے کے متعلق ہنلاؤ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے قافلے کے پاس سے متعہم کے مقام پر گزراتھا۔ لوگول نے چھاکہ اس قافلے میں کتنے اونٹ تھے کیا سامان تھااور قافلے میں کون کون لوگ تھے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں اس پر غور نہیں کرسکا تھا۔ مگراس کے متعلق خبر بعد بھر آپ ہے ہو چھاگیا تو آپ نے قافلے میں اونٹول کے متعلق خبر وی اور فرمایا۔

"بيه قافله آفآب طلوع بونے كوفت تمهار بياس بيني جائے گا۔"

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ( آنخفرت ﷺ کی دعایر )اس وفت تک سورج کو طلوع ہونے ہے رو کے رکھا جب تک کہ وہ قافلہ کے نہیں پہنچ گیا۔ یہ لوگ جب قافلے کودیکھنے کے لئے نکلے نواجاتک کسی نے کہا۔

"لويه سورج تو تكل آياـ"

ای وفت کسی دوسرے نے پیار کر کما۔

"اور لوسه قافله بھی آگیا۔اس میں وہی فلال قلال آومی ہیں۔"

قافلے میں وہ لوگ نکلے جن کے متعلق آنخضرت ﷺ بتلا بھے تھے۔اب آگریدروایت سیحے ہے تواس کے متعلق بھی وہی بات کمی جاتی ہے جو بیچھے بیان ہوئی ہے۔واللہ اعلم۔ جہاں تک سورج کے رکنے کا تعلق ہے اس کا مطلب ہے کہ سورج کی حرکت (لیعنی زمین کی گردش) بالکل رک گئی تھی۔ایک قول ہیہ ہے کہ حرکت ہلکی ہوگئی تھیاورا لیک قول ہیہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وفت کے لحاظ ہےا پی جگہ ہے بیجھے ہو جانا۔

علماء نے لکھاہے کہ اس موقعہ کے علادہ اور بھی آنخضرت ﷺ کے لئے سورج کو نمیں روکا گیا۔ ایک روایت میہ ہے کہ غزوہ خندق کے دن بھی آنخضرت ﷺ کے لئے سورج کوغروب ہونے سے روکا گیا تھا یمال تک کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد سورج غروب ہوا۔ مگر اس روایت کی تردید اس قول سے ہوجاتی ہے جس میں ہے کہ اس دن آنخضرت ﷺ نے عصر کی نماز سورج غروب ہوجانے کے بعد پڑھی تھی اور فرمایا تھا کہ ان مشر کول نے ہمیں نمازو سطی در میانی نمازیعن عصر کی نمازے ردک دیا۔ اس کی تفصیل آگے آئے گیا۔

مگر بعض حضر ات نے اس بارے میں دوسری ہی بات لکھی ہے کہ غزوہ خندق کئی دن تک رہا تھا۔ ان میں ہے ایک دن سورج کو شفق یا اس کے بعد کی زردی کی شکل میں روکا گیا تھا اور آپ نے ای وقت میں نماز پڑھی اور بعض دنوں میں روکا نہیں گیا بلکہ آپ نے غروب کے بعد نماز پڑھی۔ان ہی بعض حضر ات نے کہا ہے کہ شفق کی سرخی یا زردی میں تاخیر کی روایت کرنے والا دوسر اہے اور غروب میں تاخیر کی روایت کرنے والا دوسر المخض ہے اور اس طرح یہ دونوں با نیں الگ الگ روایتوں میں کھی گئی ہیں۔

دوسر ہے انبیاء جن کے لئے سورج کوروکا گیا .....ایک ضعیف روایت ہے کہ واؤد علیہ السلام کے لئے کھی ایک بار سورج کو غروب ہے روکا گیا اللہ ایک ضعیف روایت ہے کہ واؤد علیہ السلام کے لئے بھی ایک بار سورج کو غروب ہے روکا گیا تھا۔ علامہ بغویؓ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے ان فرشتوں کو حکم دیاجو علیہ السلام کے لئے بھی روکا گیا ہے چنانچہ حضر میں تاکہ سلیمان علیہ السلام عصر کی نمازوقت کے اندر پڑھ لیں۔ سلیمان علیہ السلام کے لئے جھی سورج کوروکا گیا تھا۔....اس کا مطلب ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لئے جھی سورج کو روکا گیا تھا۔....اس کا مطلب ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لئے جھی سورج کو چھی کے سلیم علیہ السلام کے اللہ جھی الموار کے خواروں کی کو چیس کاٹ ڈالی تھیں اور انکی گرون مار دی اوھر بعض حضر ات نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے گھوڑوں کی کو چیس کاٹ ڈالی تھیں اور انکی گرون مار دی سلیمان کی دجہ سے وہ وقت پر عصر کی نماز اوا نہیں کرسکے تھے یعنی حق تعالی کا حکم اس کے وقت میں بورا نہیں کرسکے تھے یعنی حق تعالی کا حکم اس کے وقت میں بورا نہیں کرسکے تھے تعنی حق تعالی کا حکم اس کے وقت میں بورا نہیں کرسکے تھے تعنی حق تعالی کا حکم کی تعظیم میں کیا تھا کیو نکہ خود کرنے میں بھی وقت کا صرف ہونا ضروری تھا۔

## سليمان عليه السلام اور گھوڑوں كاواقعه

سلیمان علیہ السلام اور گھوڑوں کے جس واقعہ کی طرف بچھلی سطروں میں اشارہ کیا گیاہے احقر متر جم۔ تشر تئے .....: اس واقع کی تفصیل کتاب قصص الا نبیاء وغیرہ سے پیش کر رہاہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَا وَدَ سُلَیمَانَ بَغَمَ الْعَبْدُانِّهُ أَوَّابُ إِذْ عُرِضَ عَلَیْهِ بِالْعَشِیّ الصَّفِیْتُ الْبِحِیَادُ فَقَالَ اِبَی اَحْبَنتُ حُبَّ الْحَنْدِ عَنْ ذِکْوِزَ بِیْ حَتَیٰ فَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوْهَاعَلَیَّ فَطَعِیْ مَسْحًا لِالسَّوٰ فِ وَالْاَعْنَاقِ الایہ پ ۲۳سورہ ص ع ۳ اسْبَلْکَۂ الْحَنْدِ عَنْ ذِکْورَ بِیْ حَتَیٰ فَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوْهَاعَلَیْ فَطَعِیْ مَسْحًا لِالسَّوْفِ وَالْاَعْنَاقِ الایہ پ ۲۳سورہ ص ع ۳ اسْبَلْکۂ الْحَنْدِ عَنْ ذِکْورَ بِیْ حَدَا کی طرف رجوع ہوئے والے ترجمہ :اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا۔ بہت اچھے بندے تھے کہ خدا کی طرف رجوع ہوئے والے تھے چنانچہ (وہ قصہ ان کایاد کرنے کے قابل ہے) جبکہ شام کے وقت ان کے روبرواصل اور عمرہ گھوڑے چیش کئے گئے تو کہنے لگے کہ افسوس میں اس مال کی محبت میں لگ کر اپنے رب کی یاد سے عافل ہو گیا یہاں تک کہ آفقاب پردہ مغرب میں جھک گیا (پھر حشم و خدم کو حکم دیا کہ )ذر اان گھوڑوں کو پھر تو میرے سامنے لاؤ۔ سو انہوں نے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تکوارے ہاتھ صاف کرنا شروع کیا۔

ملکہ صبا کی خواہش اور سیر زمین ..... ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام سے ملکہ بلقیس نے کہا۔ آپ دوز ہوا کے تخت پر سوار ہو کر ساری دنیا کی سیر اور نظارہ کرتے ہیں۔ ایک روز ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جلئے تاکہ ہم بھی اس سیر سے لطف اندوز ہو سکیں اور مخلف جزیرے وغیرہ دیکھ سکیں۔

چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو تھم دیا کہ ان کے تحت کو قلال جزیرے میں نے چل بلقیس اس جزیرے کے خوبصورت مناظر دکھے کر بہت خوش ہو کیں۔اس جزیرے میں جو گھوڑے بتھے ان کے ہازوؤں میں پر تھے۔یہ گھوڑے سلیمان علیہ السلام کا تخت دکھے کریر ندول کی طرح اڑھئے۔

سلیمان علیہ السلام نے جنات کو تھم دیا کہ ان گھوڑوں کو پکڑ کر لاؤ۔ گر جنات نے کہا کہ اے اللہ کے نبی الن گھوڑوں کو پکڑ سکتا ہے گروہ آپ سے بغاوت کر کے نبی الن گھوڑوں کو پکڑ سکتا ہے مگروہ آپ سے بغاوت کر کے دریا کی تہد میں چھپ گیا ہے۔ اس جن کو اس طرح پکڑا جا سکتا ہے کہ ہم اس کو آپ کے مرنے کی خبرویں۔ اس خبر بردہ فور انگل آئے گا۔

چنانچہ سلیمان علیہ السلام کی اجازت پر یہ جنات کے اور تمام دریاؤل کے پاس جاکر آواز لگائی کہ سلیمان کا انتقال ہو گیا ہے تم باہر نکل آؤ۔ وہ اس وقت سمندرکی تہہ سے باہر آگیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ سلیمان مرچکے جیں اب ہم آرام سے ان کے ملک میں جاکر رہ سکیں گے۔ جب وہ جن ان کے قریب آیا تو اجانک انہول نے کمند ڈال کر اس کو پکڑ لیا اور اس کو سلیمان علیہ السلام کے سامنے لاکر چیش کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو تیز نگا ہوں سے دیکھا تو اس نے خوفزدہ ہوکر آپ سے معانی اور جال پخشی جاہی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس شرط پراس کی جان بخشی کا وعدہ کیا کہ وہ آپ کے لئے اس جزیرے سے وہ گھوڑ سے پکڑ کر لائے۔

یہ جن اپنے ساتھ دوسر ہے کچھ جنات کو لے کران میں سے چالیس گوڑوں کو بکڑ کر لایا۔اس وقت عصر کی نماذ کا وقت تھا گر سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کی عمد گی دیکھ کر ایسے مشغول ہوئے کہ عصر کی نماذ کا وقت ختم ہونے لگائی وقت جر کیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے سلیمان علیہ السلام کو اس مشغولیت پر اللہ تعالی کی طرف سے وحی پہنچائی انہوں نے فور اتو یہ اور استغفار کی اور ان گھوڑوں کو دوبارہ اپنے سامنے چیش کے جانے کا تھم دیا۔ چنا نچہ جب یہ گھوڑے پھر لائے محے تو انہوں نے ان کی تا تھیں اور گرد نمیں کا شوالیس کہ ان میں گھر کروہ عصر کی نمازاد انہیں کر سکے۔

ادھران کے لئے سورج کوروک دیا گیا تاکہ عصر کاوفت ختم نہ ہواورانہوں نے وفت کے اندراندر نماز اداکر لی تشریح ختم ان فقیص الانبیاء واقعہ سلیمان علیہ السلام) اد شعری اور الدادم کے لئے تجھی میں ج کس دیماگی افتدار سام طرح دھتے میں میں مار الدادم کے

اس داقعه کی تفصیل اور کنعانی قوم بریلغار ..... موی علیه السلام میصالله تعالی نے بیه وعده فرمایا تفاکه ان

کواور ان کی قوم بنی اسر اکیل کوارش مقدس بین ملک شام کی سر زمین کاوارث بنایا جائے گااس وقت سر زمین شام پر کنعانی قوم کا قبضہ تھا جو انتائی ظالم اور سر کش لوگ تھے۔ اللہ تعالی نے موسی علیہ السلام کو ان سر کشوں سے جنگ کرنے کا تھم دیا۔ بی قوم ممالیق کی قوم تھی۔ چنانچہ موسی علیہ السلام اپنے ساتھے وال کے ساتھ جوچھ لاکھ سر فروش تھے یہ وائد ہوئے اور کنعانیوں کے شرکے شریب جاکر تھسرے یہ اربح شہر تھا۔

چنانچہ کمی نے لکھاہے کہ (ان لوگوں کے جسم اور ڈیل ڈول اتنے بڑے اور ہیبت ناک تھے کہ )اس نے اس قوم کے ایک آدمی کی آتھ کے گڑھے کے چاروں طرف ایک مادہ بجواوراس کے بچوں کو ہیٹھے ہوئے دیکھا۔ اور موی علیہ السلام کی قوم کے ستر آدمی ان میں سے ایک آدمی کی تھوپڑی کے بیٹھ سکتے تھے۔ان لوگوں کے ایک آگور کو بنی اسر ائیل کے پانچ آدمی مل کر اٹھا سکتے تھے۔اس طرح کنعانیوں کے امار تھے آگر اس کے والے نکال دیئے جا کیں تواس کے خول میں ان کے چار مایا نجے آدمی تھس کر بیٹھ سکتے تھے۔

موسی علیہ السلام کے جنگی جاسوس ..... غرض جب موسی علیہ السلام کے بیہ بارہ جاسوس شہر میں پہنچے تو ایک کنعائی نے ان کو دیکھ لیا۔وہ ایک گھڑی میں کچھ کھل لئے ہوئے تھااس نے ان بارہ کے بارہ آد میول کو بھی اٹھاکر اپنی گھڑی میں رکھ لیااور ان کو اپنے بادشاہ کے سامنے لایاباد شاہ نے ان سے پوچھاکہ تم کون ہو۔ تو انہول نے کہا۔

> "ہم موئ" کے جاسوس ہیں۔" بادشاہ نے کہا۔

"(اب عمهس ہماری طافت و قوت کا ندازہ ہو گیا ہوگا) جاؤمیں تمہیں چھوڑ تا ہوں جا کرا ہے آو میوں سے ہمارے متعلق ہتلادو۔"

کتاب عرائس میں ہے کہ بیہ پکڑنے والا عوج ابن عنق تھا۔ بیہ عنق آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بد کار عورت تھی۔اس کے بارے میں کہاجا تاہے کہ روئے زمین پر بیہ سب سے پہلی فاحشہ لور بد کار عورت تھی (عوج اس عورت کا حرامی بیٹا تھا)

اس قوم کا مشہور مخص عوج بن عن ..... تشر ج: عوج بن عن کلمائی ضرب المثل ہواس کے لیے قد کے متعلق عجیب وغریب با تنمی مشہور ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے اس کے بارے میں روایت نفل کی ہے کہ یہ عوج بن عن بنت آدم تھا۔ اس کے قد کی لمبائی تین ہزار تین سو تینتیس گزشمی اور جسم کی چوڑائی صرف تین گزشمی۔ ممریہ روایت ن قابل اعتبار اور وائی تشم کی ہیں۔ یہ روایات خود حدیث صحیح کے بھی خلاف ہیں جمال تک انسان کے قد کی لمبائی کا تعلق ہے اس کے متعلق آنخضرت علیہ کا ارشاد ہے کہ سب سے لمبے قد کے انسان آدم علیہ السلام تھے آپ نے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد اللہ تعالی نے ساٹھ ہاتھ رکھا تھا اور ان کے بعد سے آدم علیہ السلام کا قد اللہ تعالی نے ساٹھ ہاتھ رکھا تھا اور ان کے بعد سے آتے۔ انسان کے قد گھٹے جارہے ہیں۔

عوج ابن عن کے متعلق جور دایات ہیں وہ سب اسرائیلی ہیں جن کا صحیح ہونا بیتی نہیں۔ عوج بن شق کے متعلق ایک روابیت سے کہ سے کا فر تھااور ذیا کی اولاد لیعنی حرامی تھا۔ یہ طوفان نوح کے وقت موجود تھا مگر اپنی سرکشی کی وجہ ہے کشتن میں نہیں جیٹیا تھا۔ مگر جب طوفان آیا تو پانی اس شخص کے مکھنوں تک بھی نہیں پہنچا چنانچہ یہ ذیمہ سلامت رہا۔

مر ظاہر ہے یہ روایت ہے سر ویالور غلط ہے کیونکہ قر آن پاک سے اس بات کی تردید ہوتی ہے۔ حضر ت نوح نے اللہ تعالی سے دعافر مائی تھی کہ ان کا فرواں میں سے ایک کو بھی روے زمین پر زندہ نہ چھوڑ ۔ یہ دعا قر آن پاک میں ذکر ہے اور اللہ تعالی نے اس کو قبول فرمایا تھا۔ چنانچہ طوفان آیااور اس کی تناہی میں آیک بھی کا فر زندہ نہیں رہاتھا۔ حق تعالی کارشاد ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچالیالور باتی سب کا فروں کو غر قاب کر دیا۔

اب ظاہر ہے کہ جب اپنی نافر مانی کی وجہ سے نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اس تاہی سے نہ نیج سکااور غرق ہو گیا تو عون ابن عنق کیسے نیج گیا جو ایک کا فراور زنا کی اولاد تھا۔ تشر سے ختم۔ از مرتب)

(یہال موی علیہ السلام کے بیجیج ہوئے بارہ جاسوسوں کاذکر ہور ہاہیے جن کو ایک شخص نے پکڑ لیا تھا جس کے بارے میں ایک قول ہے گذراہے کہ ان لوگوں کو پکڑنے والا عوج بن عنق تھا)

کتاب فرانس میں ہے کہ جب اس عوج بن عنق نے ان لوگوں کو دیکھا اس وقت اس کے سر پر لکڑیوں کا ایک کھٹڑ رکھا ہوا تھا۔ اس نے ان بارہ آد میوں کو بھی ہاتھ بڑھا کر بکڑلیا اور اپنی بغل میں و ہا کرا پینے گھر بیوی کے پاس لایااور اس سے کہنے لگا۔

> ''ذراان لوگول کو تو ویکھنایہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے کو آئے ہیں۔۔'' یہ کسہ کراس نے ان بارہ آد میول کواٹھا کر بیوی کے سامنے بھینک دیالوراس سے بولا۔ ''میں انہیں اپنے پیرے نہ مسل ڈالول۔''۔ اس کی بیوی نے کہا۔۔

"نسيں! بلكه ان كوچھوڑ دو تاكه انهوں نے يمال جو پکھ ديكھا ہو اپنى قوم كو جاكر بتلاديں۔"
جاسوسوں كى واليسى اور بنى اسر السيل كا خوف ..... چنانچه اس نے ان كوچھوڑ ديا۔ يہ لوگ دا پس موى عليه السلام نے باس بنج اور ان كوسار احال كه ديا تھا۔ موى عليه السلام نے ان لوگوں كو ہدايت كى كه وہ يہ بات دوسرے لوگوں سے نہ بتائيں۔ موى عليه السلام كو يہ خوف تھا كه كميں بنى اسر اكسل اس خبر پر خوفزدہ نہ ہو جائيں اور موى عليه السلام كوچھوڑ كروائيں نہ ہو جائيں۔ كران بارہ آدميوں نے موى عليه السلام كى ہدايت كا يجھ خيال نہيں كيا اور برايك نے اپنى توم كے لوگوں كودہ سار ابھيانك اور جيبت ناك حال كه سنايا جووه د كھ

یہ خبر من کرین اسرائیل کے لوگ سخت خوفزدہ ہو مجے اور انہوں نے فور اُجنگ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر ان بارہ آو میوں میں سے دو نے اپن اپن قوم کو یہ حال نہیں سنایا تھا بلکہ موی علیہ السلام کے حکم کے مطابق اس بات کو چھپائے رہے۔ ان میں سے ایک حضر ت یوشع ابن نون تھے جو حضر ت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے افولاد میں سے تھے اور دوسر سے کا کب ابن یو قناتھے جو یوسف علیہ السلام کے بھائی بن یامین کی اولاد میں سے

25

بدوعاء موسوی ..... غرض بن اسرائیل نے یہ خبر سننے کے بعد کنعانیوں سے جنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیالور حضرت موسی علیجی ہے کہا جس کو قر آن نے بھی ذکر کیاہے۔

> "تم اور تمہارار ب بنی جاکران سے لڑلو ہم تو بہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔" اس پر موسی ملیہ السلام نے بنی اسر اکیل کے لئے بدوعا فرمائی اور حق تعالیٰ سے عرض کیا۔

"اے اللہ! میں صرف اینااور اسیے بھائی کاذمہ دار ہوں۔"

کیونکہ اس موقعہ پر موسی علیہ السلام کاساتھ دینے والااور ان پریفین رکھنے والے ان کے بھائی ہارون یوشع اور کالب ہی رہ گئے تھے اس آیت میں یوشع اور کالب ہی مراد ہیں۔

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُونَ أَنْعُمُ اللَّهُ عُلَيْهَا اذْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَعَلَتْمُوَّهُ فَإِنْكُمْ عَالِبُون وَعَلَى اللَّهِ فَتُوَكَّلُوا إِنْ تُحَنَّتُمْ مُوْمِنِيْنِ اللهِ يِسِلا مورها كده عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عِلَى اللهِ عَلَيْهُمُ

ترجمعہ: ان دو شخصوں نے جو کہ ڈرنے والوں میں سے تھے جن پر اللہ تعالی نے فضل کیا نظاکہ تم ان پر دروازے تک تو چلو سوجس و قت تم دروازے میں قدم رکھو گے ای وقت غالب آ جاؤ کے لور اللہ پر نظر رکھواگر تم ایمان رکھتے ہو۔

لیعنی حق تعالی فرماتے ہیں کہ تم ڈرومت کیونکہ اللہ تعالی اپناوعدہ پورا فرمائے گا۔ ہم ان کو جانے ہیں ان کے بدن اور ڈیل ڈول تو بست بڑے بڑے ہیں مگر ان کے ول بست چھوٹے ہیں اس لئے ان سے ڈرومت بلکہ اللہ تعالی پر بھروسہ رکھواگر تم ایمان والے ہو۔

اس تفصیل نے معاوم ہواکہ اس و عامیں موسی علیہ السلام کی اپنے بھائی سے مراد خاص طور پر صرف ہارون علیہ السلام ہی نہیں ہیں بلکہ وہ دوسر ہے نوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ محبت رکھی اور آپ کے تحتم کو مانا۔اس کے بعد موسی علیہ السلام نے بیہ دعافر مائی۔

"(اے اللہ ایم صرف اپنا اور اپنے بھائی ہربی اختیار کھتا ہوں)اس لئے تو ہمارے اور اس بے تھم اور فاسق قوم کے در میان فیصلہ فرمادے۔ یعنی ہمارے اور ان تافر مانوں کے در میان دور کی پیدا فرمادے)"

پر وعاء کا اثر اور بنی سر اسل کی سر گروائی ..... حق تعالی نے یہ دعا قبول فرمائی اور انہیں میدان ہیں ہونئے کو چھوڑ دیا کہ اب یہ یہال سے جاکیس سال تک نہیں نکل سکتے چنانچہ وہ نافر مان لوگ اس کے بعد اس میدان میں جیران و پریثان ٹھو کریں کھاتے پھرتے رہ اور انہیں اس سے نکلنے کار است نہ ملا کہ وہ اس میدان میں چھ فرخ کے علاقے میں اس طرح بھٹاتے رہے کہ سار اون چلتے اور شام ہوتی تو اپنے آپ کواس جگہ یاتے جمال سے چلے تھے اور رات بھر چلتے تو صح کواپنے آپ کواس جگہ یاتے جمال سے رات چلے تھے (واضح رہے کہ ایک فرخ تقریبا آٹھ کلو میٹر کے برابر ہو تا ہے۔ اس طرح یہ کل اڑتالیس کلو میٹر کا علاقہ تھا جس میں یہ قوم چالیس میں تکہ بھٹاتی رہی)

میدان تیبہ میں من وسلویٰ کانزول اور دیگر عجائبات .....(اس مصیبت کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے ان کے لئے وہیں کچھ عجائبات بھی ظاہر فرمائے اور آسانیاں عطافرمائیں) مثلایہ کہ ان لوگوں کو کھانے پینے کی تنگی اور فکر سے بچانے کے لئے ان کے واسطے آسان سے من وسلوی اتاراجانے لگا۔ ای طرح ان کے بدن پر جو کیڑے تھے ان کوابیا کردیا گیا کہ وہ نہ بھٹتے تھے اور نہ میلے ہوتے تھے او حر ان کوابیا کردیا کہ اگروہ بیچے کو پہنائے ہیں تو بیچ کا جسم بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی بڑھتے رہتے تھے۔ای طرح اللہ تعالی نے ایک باول کے ذریعہ ان پر ساہد فرمادیا تا کہ وہ سورج اور دھوپ کی شدت ہے تحفوظ رہیں۔

چالیس دن اور چالیس سال ..... جب موی علیه السلام نے اپنی قوم کی پیر بین اور تھ کادٹ دیکھی تووہ اپنی

بدوعایرنادم ہونے کگے۔

کتاب حیوہ الجیوان میں یہ ہے کہ چو تکہ بنی اسر اکیل نے چالیس دن تک بچھڑے کی عبادت کی تھی اس لئے ان کو چالیس سال تک میدان تیبہ میں بھٹکا کر اس کی سز ادم گئی اور ہر دن کے بدنے میں ایک سال کی سز ا ملی۔ غرض موسی علیہ السلام اپنی بدوعا پر نادم ہوئے تو اللہ تعالی نے ان پروخی نازل فرمائی جس کا قر آن پاک میں ذکر ہے کہ آپ ان تا فرمانوں اور فاسقول کی وجہ سے ممکنین نہ ہوں۔

کتاب انس جلیل میں ہے کہ یہ عجیب انفاق ہے کہ بنی اسر اکیل کے ذمانے میں یہ شہر اربحاان طاقتور سر کشول کا ٹھکانہ تھااور اسلام کے زمانے میں یہ شہر فوج کے ہر اول دستوں کے افسر دل کا ٹھکانہ ہے کیو تکہ اب میہ

بیت مقدس کے دیمات میں سے ایک گاؤل ہے۔

پارون علیہ السلام کی و فات اور بنی اسر النیل کاشک ..... غرض اس کے بعد اس میدان ہمہ میں حضرت موی اور ہارون علیہ السلام کی وفات ہوگئی بہلے ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا اور ان کے دو سال بعد موی علیہ السلام کی وفات ہوئی ۔ اس بات ہے اس قول کی تردید ہو جاتی ہے جس میں ہے کہ ہارون علیہ السلام کی قبر مبارک اصد کے میدان میں ہے جسیا کہ آگے اس کا بیان آئے گا۔ اس طرح اس بات سے اس قول کی بھی تردید ہو جاتی اصد کے میدان میں ہے کہ موسی علیہ السلام کا انتقال ہارون علیہ السلام سے پہلے ہوا تھا اور ان کو ہارون علیہ السلام نے فری اس

موسی علیہ السلام کی برات اور اس کا ثبوت .....ایک قول ہے کہ ہاردن علیہ السلام نے کسی عاریس ایک تخت دیکھا تھا۔ وہ جیسے ہی اس پر کھڑے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس پر بنی اسر ائیل نے کہا کہ چو تکہ بنی اسر ائیل ہارون علیہ السلام ہے محبت رکھتے تھے اس لئے موسی علیہ السلام نے ان کو حسد کی وجہ سے قبل کر دیا۔ اس پر موسی علیہ السلام نے ان سے فرنایا۔

"تمہارابراہو۔وہ میرے بھائی ادروز رہتے۔ کیاتم یہ سیجھتے ہو کہ بیں ایسے مخص کو قبل کروں گا۔" گربنی اسر ائٹل کو یقین نہیں آیااورای طرحان کے خلاف چرچاکرتے رہے۔ آخر موسی علیہ السلام نے دور کعت نماذ پڑھ کر حق تعالی سے دعا ما گلی جس پر اللہ تعالی نے وہ تخت اتاراجس پر کھڑے ہونے سے ہارون علیہ السلام کی موت ہوئی تھی۔اب لوگول نے جب آسان وزمین کے بچیس اس تخت کو ویکھا توانمیں بیقین آیا۔

مرائیک قول ہے کہ بن اسر اکٹل کے اس الزام پر موسی علیہ السلام ان لوگوں کو ساتھ الے کر ہارون علیہ السلام ان لوگوں کو ساتھ الے کر ہارون علیہ السلام کی قبر پر کئے اور وہاں انہوں نے حق تعالی سے دعاکی کہ ہارون علیہ السلام کو دوبارہ ذندہ کر دے۔ چنانچہ التذ تعالی نے ان کو دوبارہ نے قبل نہیں کیا اللہ ان کا انتقال ہوا ہے۔ بلکہ ان کا انتقال ہوا ہے۔

موی علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوشع ان کے جانشین ..... غرض ان دونوں پنجبروں کی وفات کے بعد حضرت ہوشع این نون ان کے جانشین ہوئے در اللہ تعالی نے آن کو پنجبری سے مرفزاز فر ملیا۔ (ی) یعنی جب موی علیہ السلام کا آخر وقت آپنچا تو انہوں نے لوگوں سے کہاکہ ان کے بعد یوشع بنی ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو جبارین بعنی کنعالی توم کے مرکشوں سے جنگ کرنے کا تھم دیا ہے۔ چنانچہ موی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع بنی امر اکیل کولے کر چلے اور کنعانیوں سے لڑے۔

کنعانیوں سے جنگ اور سورج رو کے جانے کاواقعہ ..... یوشع عایہ السلام کنعانیوں سے کئی دن تک لڑے آخر کنعانیوں کی شکست کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ جمعہ کادن تھا۔ جب یوشع علیہ السلام کو فتح ہونے لگی تو سورج دو بے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس دقت یوشع علیہ السلام نے سورج کو خطاب کر کے کما۔

"اے سورج اتو بھی تھم کاغلام ہے اور میں بھی پرور دگار کے تھم کابندہ ہوں۔ بچھے میری حرمت کی قشم کہ توایک گھڑی ٹھمر کر دن کی روشنی کو ہاتی رکھ۔"

آیک روایت میں ہے کہ بوشع علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی۔ "ایک اللہ اس سورج کو میرے لئے تھوڑی دیر روک دے۔"

چنانچہ اللہ تعالی نے سورج کوروک دیا۔ یمال تک کہ یوشع علیہ السلام نے شہر فتح فرمالیا۔ یوشع علیہ السلام نے شہر فتح فرمالیا۔ یوشع علیہ السلام نے بدوعااس لئے مانگی تھی کہ رہے جمعہ کا ون تھا۔ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی سنیجر کا دن شروع ہوجا تالور سنیجر کے دن بنی امر اکیل میں لڑائی اور خول ریزی جرام تھی کیونکہ بیدان کامحترم ون تھا۔

علامہ سکی نے بوشعُ علیہ السلام کے لئے سورج کے رو کے جانے کو سورج کا پھیرا جانا اور لوٹایا جانا کہا ہے ان کا شعر ہے۔

> وردت عليك الشمس بععا مغيبها كما انها قلما ليوشع ردت

ترجمہ: آتخضرت ﷺ کے لئے بھی سورج کواس کے چینے کے بعد دوبار ہواپس نوٹایا کمیا جیسا کہ ہوشع علیہ السلام کے لئے اس کوداپس پھیرا کیا تھا۔

اس شعر میں اگر اس کے چیپنے کے بعد کا نقرہ نہ ہوتا تو کوئی اشکال کی بات نہیں تھی کیونکہ اس صورت میں چیپنے سے مراد سورج کاروک دیا جانا ہوسکتا تھااس کا غروب ہونا نہیں۔اس لئے علامہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ البدائی والنام پیشر نے اپنی تاریخ مطابق البدائی والنام پیشر نے میں لکھا ہے کہ دوہ حدیث جس کوانام احمد نے روایت کیا ہے اور جوانام بخاری کی شرائط کے مطابق ہے اس میں یہ ہے کہ سوائے یوشع علیہ السلام کے سورج کو کسی بشر یعنی انسان کے لئے نہیں روکا عمیا یہ واقعہ النا راتوں میں پیش آیا تھا جن میں وہ بیت المقدس کی طرف بز ھے تھے۔

اس حدیث سے بیہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ بیت المقدس کو فٹے کرنے والے یوشع علیہ السلام ہیں موسی علیہ السلام ہیں موسی علیہ السلام ہیں موسی علیہ السلام نمیں بھی کہ سورج کو بیت المقدس کی فتح کے وقت نمیں۔ بہال تک علامہ ابن کیٹر کا کلام ہے جو گزشتہ تفصیل کے خلاف ہے۔

موی علیہ السلام کی قبر نامعلوم ہے .... کتاب غرائس میں یہ ہے کہ موی علیہ السلام کی وفات میدان تبہ میں نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ بن اسرائیل کے ساتھ اربحاکی طرف مجے۔اس نشکر کے ہراول یعنی اسلام حصہ میں یوشع علیہ السلام منے۔ یہاں پہنے کر یوشع علیہ السلام اپنے دستے کے ساتھ ار یحاشہر میں داخل ہو گئے اور انہوں نے جہارین بیعنی کنعانیوں سے زبر دست جنگ کی ان کے بعد موسی علیہ السلام بنی اسر اکیل کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ یہاں وہ کچھ عرصہ رہے اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا عمر محلوق میں کسی کو ان کی قبر کا پیتہ نہیں داخل ہو گیا عمر محلوق میں کسی کو ان کی قبر کا پیتہ نہیں

ہے۔ اس تفصیل کے بعد کتاب عرائس میں لکھاہے کہ یہ قول دوسر سے نمام اقوال کے مقالبے میں سچائی اور مراہ تا ہے کہ قریب سر

م<u>وسی علیہ السلام کی آخروفت میں وعا</u>.....اس کے بعدای کتاب میں لکھاہے کہ جب موسی علیہ السلام کیوفات کاوفت آیا توانہوں نے کہا۔

"اے پروروگار! مجھے بیت المقدس کی سرزمین ہے ایک تیر کی مار کے برابر قریب کردے۔" اس بررسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

"آگر میں وہاں ہوتا تو تم کوان کی قبر دکھلا تاجوریت کے مرخ فیلے کے پاس داستے پرہے۔"

علامہ ابن کیڑ گئتے ہیں آنخفرت علیہ کایہ فرمانا کہ سوائے یوشع علیہ السلام کے سورج کو کمی انسان

کے لئے نہیں دوکا گیا۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ واقعہ حضرت یوشع کی خصوصیات میں سے تھا۔ لہذا اس کی

روشن میں وہ روایت کمزور ہوجاتی ہے جو ہم نے بیان کی ہے کہ غزوہ خیبر کے موقعہ پر سورج کو غروب ہونے

کے بعد لوٹایا گیا تھا یمال تک کہ حضرت علی نے عمر کی نماز پڑھی جواس لئے رہ گئی تھی کہ آنخضرت علیہ اپنی سواری پر سوگئے تھے۔ یہ واقعہ آگے بیان ہوگا۔ (پھر علامہ ابن کثیر خیبر والی اس روایت کے بارے میں کتے ہیں سواری پر سوگئے تھے۔ یہ واقعہ آگے بیان ہوگا۔ (پھر علامہ ابن کثیر خیبر والی اس روایت کے بارے میں کتے ہیں کہ حیال کی مدیث صحیح ہوتی تو مخلف کوئی جز نہیں ہے بھریہ کہ آگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو مخلف وجوں سے اس کی روایت ضروری تھی اور وہ الی کہ اس کے متعلق کوئی تفصیل نہیں (کہ عام ذنہ گی میں وہ کیسی صرف ایک عورت نے روایت کیا ہے اور وہ الی کہ اس کے متعلق کوئی تفصیل نہیں (کہ عام ذنہ گی میں وہ کیسی خشی اور اس کی باتیں قابل اعتبار ہوتی تھیں یا نہیں) یمال تک علامہ ابن کشر کا کام ہے۔

منراس روایت پرجوشہ ہوتا ہوہ آگے بیان ہوگا کیونکہ آیک حدیث یہ ہے کہ سورج کو(ی) سوائے آنخضر ت اللہ کے کئی کے لئے روکا نہیں گیا۔ یمال یہ بات واشح رہے کہ مراد سورج کو روکنے ہے ہاں کو غروب ہو جانے کے بعد پھیرنے بینی واپس لوٹائے سے نہیں ہے جب کہ ان دونوں باتوں میں فرق ہے کیونکہ سورج کورد کنے کا مطلب ہے اس کواپی جگہ پر ٹھمراد یتااور پھیرنے کا مطلب ہے اس کے غروب ہونے کے بعد اس کو بھرواپس اٹنا بھر حال ہے اختلاف قائل خورہ۔

سورج کے روکے جانے پر ایک شیہ .....علامہ سبط ابن جوزی نے لکھاہ یمال یہ کما جاسکتا ہے کہ سورج کے روکے والے جانے کی حد سے یا سورج کو روکنایا اس کو دویا، وواپس کچیر وینامشکل ہے جو سمجھ میں نہیں آسکتا کیونکہ اس کے رکنے کی وجہ سے یا لوٹائے جانے کی دجہ سے دن اور رات میں فرق پریا ہوگا اور اسکے نتیجہ میں آسانوں کا نظام ورہم برہم ہو جائے گا۔
اس شبہ کا جو اب بیہ ہے کہ یہ واقعہ مجزات میں سے ہاور مجزات کے سلسلے میں کوئی عقلی قیاس بھی

ا حدیث صبح مدیث منکر اور مدیث حسن کی تعریفیں میر منه صاحبیّه گذشته اواق میں ملاحظه فرمائے۔

کام نہیں کر سکتا (بلکہ وہ حق تعالی کی طرف سے ظاہر ہونے والی ایک خلاف عادت بات ہوتی ہے جو جزولور کل کا

مالک ہے۔ بغد او کے ایک شیخ ک**اواقعہ** ..... بعض روا نیوں ہے معلوم ہو تاہے کہ ای قشم کاواقعہ بغداد میں ایک بزرگ کے لئے بھی چین آیا ہے۔ یہ بزرگ عصر کی نماذ کے بعد وعظ کہنے کے لئے بیٹھے اور اس میں انہول نے آ تخضرت علی کے اہل بیت لیعنی خاندان والول کے فضائل و مناقب بیان کرنے شروع کئے۔ای ووران میں ا یک بادل سورج کے سامنے آئیا جس سے روشی کم ہو گئے۔اس پر ان بزرگ اور دوسرے تمام حاضرین نے ب سمجھاکہ سورج چھسپ محیاہے اس لئے انہول نے مغرب کی نماذ کے لئے اٹھنے کاارادہ کیاہے دکھے کران بزرگ نے لو گول کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ ابھی نہ جائیں اس کے بعد انہوں نے مغرب کی جانب اپنارخ کر کے کما۔

لاتغربی یاشمس حتی ینتهی مدجی لال المصطفی ولنجله

ترجمه: اے سورج اس وفت تک غروب مت ہوجب تک کہ میں آنخضرت عظی کی اولاد کی تعریفیں اور مدح

هذا الوقوف لولده ولنسله

ترجمہ:اگر تواب ہے پہلے آ قائے تا مدار کے لئے تھر اتھا تواس وقت تیر اٹھر نا آ قائے نامدار کی اولاد اور نسل

ان کی اس دعا پر سورج ایک دم پھر سامنے آگر جیکنے لگا۔اس دافعہ کو دیکھے کر ان بزرگ پر لوگوں نے بربول اور بوشاكول كى بارش كردى \_ يمال تك علامه سبط ابن جوزى كاكلام \_ ي

(مگر اس دافته ہے یہ ظاہر شمیں ہو تا کہ سورج غروب ہو چکا تھااور پھر ان بزرگ کی دعا پر دوبارہ لکلا كيونكه بوسكتاب صرف بادل كے بيجيے بى جھيا ہو غروب نہ ہوا ہو۔ ہال بد ضرور معلوم ہو تاہے كه ال بزرگ كى وعایر سورج بدلی کے پیچھے سے فورانکل آیالور اس طرح لوگوں میں وہ بے چینی حتم ہو گئی جواس خیال سے پیدا ہو گئی تھی اور جس کی وجہ سے مید مجلس اکھڑ رہی تھی۔اور میہ بات آل رسول کے ذکر کی کرامت اور آنخضرت

یوشع کے ہاتھوں ار سے ای فتح .... (غرض اس در میانی تفصیل کے بعد پھر نوشع علیہ السلام اور بنی اسر ائیل کاذ کر ہو تا ہے کہ جب بنی اسر ائٹل نے بیراریحاشہر صح کر لیا تو ان کو دہاں سے بے شار مال ورو لت مال غنیمت میں ملا۔ جیساکہ بیان ہواکہ میچیلی امتول کے لئے مال غنیمت یعنی جنگ کے بعد ہارے ہوئے وسٹمن کے کیمی کے مال ودولت کے متعلق اللہ تعالی کابیہ تھم تھا کہ جو کچھ اس طرح ہاتھ لگتااس کو جمع کر کے آگ میں قربان کردیاجا تا تھا یعن اگراس مال میں کسی کی بدنیتی کی وجہ سے پچھ کی نہ ہوتی بلکہ بورا ہو تا تو نوپر سے آگ آگر اس کو کھالیتی تھی۔ عمر السيار السيار المساكم المياس بات كى علامت تفاكه سار امال صحيح سالم نور جول كانول ب جيساكه بيان جوامال غنیمت كاستعال أتخفرت علی كے علادہ كى نى كے لئے حلال نبيں ہوا۔اس كى تفصيل آ مے بھى آئے كى۔ غرض بنی اسر ائیل کو بیر مال د دواست ہاتھ لگا تو دستور کے مطابق اس کی نیاز پیش کی گئی محراس کو کھانے كے لئے آگ نسيس آئي۔اس برلوكول نے يوشع عليہ السلام سے كمار

"اے خدا کے نی اکیابات ہے آگ نے جاری نیاز کو کیوں نہیں کھایا۔"

انہوں نے فرمایا کہ تم میں ہے کی نے اس مال میں بدنیتی کی ہے اس کے بعد انہوں نے ہر قبیلے کے سروار کوبا کر اس ہے ہاتھ ملایا تو اچانک ان میں ہے ایک کا ہتھ یوشع علیہ السلام کی ہتمیلی ہے چیک گیا۔ یوشع علیہ السلام نے اس نے فرمایا کہ تمہاری ہی قوم میں کی نے بدنتی کی ہے۔ اس نے کما کہ میں کس طرح معلوم کروں کہ کس نے کی ہے تو یوشع علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی قوم میں ایک ایک آدمی کے ساتھ ای طرح معمافحہ کرو۔ چنانچ اس نے ایساکیا تو ایک شخص کا ہتھ اس کے ہاتھ ہے چیک گیا۔ اس نے اس ہوچھا تو اس شخص نے اقرار کیا کہ ہاں سونے کا بناہوا گائے کا ایک سرتھا جس کی آنکھیں یا قوت کی تھیں اور دانت موتوں کے ہوئے ہوئے تھے جھے دہ پند آیا تو میں نے چیکے ہے اسے اپنیاس کے لیا۔ اس کے بعد اس نے دہ سرلادیا اور پھر مال غنیمت میں اس کو ملاکر رکھا گیا تو فور ااگ آئی اور اس نے تمام مال کو کھالیا۔

موی علیہ السلام کے لئے جاندوسورج دونوں کوروکا گیا تھا ۔۔۔۔علامہ بغوی نے لکھا ہے کہ جیسے اسخضرت علی السلام کے لئے ہوئے اندوسورج کوردکا گیا تھا اس طرح موی علیہ السلام کے لئے بھی اس کو طلوع ہونے ہے دوکا گیا تھا۔ میا تھا جیسا کہ بیان ہوا۔ اس طرح موی علیہ السلام کے لئے جاند کو بھی طلوع ہونے ہے دوکا گیا تھا۔

چنائي حفرت عروه ابن زبير سے روايت ہے كہ جب اللہ تعالى نے موى عليه السلام كو بن اسر ائيل كے ہاتھ بيت المقدس كى طرف كوچ كرنے كا حكم ديا توان كويہ بھى حكم فرمايا كہ اپنے ساتھ يوسف عليه السلام كے جسم مبارك كى ہڈياں بھى نكال كرلے جائيں ان كوسر زمين مصر ميں نہ چھوڑيں بلكہ اپنے ساتھ لے كرجائيں اور ان كو بيت المقدس كى سر زمين ميں وفن كرديں تاكہ اس طرح يوسف عليه السلام كى وصيت يورى ہوجائے۔ اس كا مقصل واقعہ ..... چنانچه روايت ہے كہ جب ئوسى عليه السلام كو حق تعالى كا يہ حكم ملا تو انهوں نے لوگوں سے تعقیق كى كہ كى كويوسف عليه السلام كا مزار معلوم ہے يا نميں۔ مركمى كو بھى مزار كا پاتہ نميں تھا۔ آخر بنى امر ائيل كى ايك بوھيا كى۔ اس نے موسى عليه السلام كے پاس آگر كما۔

آبک بڑھیا کی طرف سے نشان دہی .....اے خدا کے نبی! بجھے ان کے مزار کی جکہ معلوم ہے مگر میں آپ کواس شرط پروہ جگہ بتلا سکتی ہوں کہ آپ اپنے ساتھ ہی بجھے بیت المقدس لے کر جائیں مجھے یہاں معر میں نہ چھوڑ جائیں!

موی علیہ السلام نے اس سے وعدہ کرلیا ایک روایت میں ہے کہ بردھیائے موی علیہ السلام سے میہ

سین اس شرط پر آپ کودہ جگہ ہتلا سکتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں گی۔"
یعنی آپ جھے اپنے ساتھ جنت میں بھیج جانے کی دعا ما تکمیں۔ بڑھیا کی میہ بات موسی علیہ السلام کو
گرال گزری تولوگوں نے ان سے کما کہ آپ بڑھیا سے وعدہ کر لیجئے۔ اس پر موسی علیہ السلام نے اس سے وعدہ
فرمالیا۔

ربید مزاریوسف ملنے کی پہلی روایت .....ادھر موی علیہ السلام نے بنی امر اکیل سے وعدہ کرلیا تفاکہ وہ اس رات چاند نظتے بی ان کوساتھ لے کررولنہ ہو جائیں مے۔اس نے انہوں نے وعایا تکی کہ اے اللہ چاند کو آج دیر سے طلوع فرما تاکہ میں یوسف علیہ السلام کے معالمے سے فارغ ہو جاؤں۔ حق تعالی نے ان کی یہ وعاقمول

فرمالي\_

اس کے بعد موسی علیہ السلام اس بڑھیا کے ساتھ مھے اس نے ان کو دریائے نیل کے کنارے پانی سے کھر انہوا ایک گئارے بانی سے بھر انہوا کی گڑھا دیا تو کہا کہ اس کڑھے کا پانی نکالو۔ چتا نچہ جب لوگوں نے کڑھے کا پانی نکال دیا تو اس نے کہا اب اس کے جسم مبارک کے آثار نکال لو۔

ایک روآیت میں میہ لفظ میں کہ وہ بڑھیا موی علیہ السلام کو دریائے نیل کے قریب لیعنی اس کے کنارے پر ایک ابھری ہوئی جگہ پر لائی۔ان روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ غرض اس کڑھے کی تہد میں انہیں لوہے کا ایک کھو نٹا ملاجس میں ذنجیر بندھی ہوئی تھی۔ ممکن ہے اس روایت میں جس کھدائی کاذکرہے وہ اس صندوق کے ملئے پر کی گئی ہواس لئے ان روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔"

غرض انہیں یوسف علیہ السلام کے آثار ایک لوہے کے صندوق میں ملے جو دریائے نیل کے پیج میں علیہ السلام نے اس لوے کے مشک تفاجر سنگ تفاجر سنگ تفاجر سنگ مر مر بعنی سفید بھر کا بنا ہوا تفالور یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کے آثار اس میں ہتھ۔ موسی علیہ السلام نے جسم مبارک کے آثار اس میں ہتھ۔ موسی علیہ السلام نے اس صندوق کو اٹھالیا۔

دوسر کی روابیت .....کتاب انس جلیل میں بیہ ہے کہ موسی علیہ السّلام کے پاس ایک ہے حد پوڑھا مخض آیا جس کی عمر تبین سوسال تھی۔اس نے ان سے کہا۔

'''آے خدا کے نبی یوسف علیہ السلام کی قبر کے مبتعلق میری والدہ کے سواکوئی شیں جانتا۔'' موسی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ اپنی والدہ کے پاس چلو۔ یہ شخص موسی علیہ السلام کو لے کراپنے گھر آیا اندر جاکریہ آدمی موسی علیہ السلام کوایک ٹوکری کے پاس لایا جس میں اس کی مال تھی۔ موسی علیہ السلام نے اس پڑھیا ہے کہا۔

> "کیاتم ہوسف علیہ السلام کی قبر کی جگہ جانتی ہو؟" مزار کی نشا<u>ان دہی کے لئے عجیب شرط</u> .....اس نے کہا۔

ہاں! میں جانتی ہوں۔ مگر آپ کواس وقت تک نہیں بناؤں گی جب تک کہ آپ میرے لئے یہ دعا نہیں فرما کیں سے کہ میری وہ جوانی لوٹ آئے جو سترہ سال کی عمر میں تھی۔اور میری عمر اتنی بی اور بڑھ جائے جتنی گزر چکی ہے۔"

> چنانچہ منوی علیہ السلام نے اس کے لئے دعا فرمائی اور بڑھیا ہے کہا۔ "تمہاری عمر کننی ہے۔"

اس نے کہانو سوسال۔موس علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اس کے بعدوہ عورت مزید نو سوسال تک زندہ رہی اور اٹھارہ سوسال کی عمر میں مری۔

غرض اس بڑھیائے موی علیہ السلام کوحضرت یوسٹ کی قبر د کھلائی۔ یہ قبر دریائے نیل کے جے میں تقی تاکہ اس کے لوپر سے پانی گزر تاریب لوروہ پانی سادے مصر کے لوگ استعمال کریں اور سب کو بر کت حاصل ب

آ تخضرت علی کے لئے سورج کے دوبارہ طاہر ہونے کاداقعہ ..... جمال تک سورج کے دوبار

کے بعداس کے دوبارہ ظاہر ہونے کا تعلق ہے توبیدواقعہ آنخضرت ﷺ کے لئے غزوہ خبر میں بیش آیاہے۔
چنانچہ حضرت اساء بنت عمیں فرماتی ہیں کہ غزدہ خبر کے دوران ایک دن آنخضرت ﷺ پروجی نازل ہور ہی ان تھی اس وقت آپ کا سر مبارک حضرت علیؓ کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ آنخضرت ﷺ پرید کیفیت سورج غروب ہونے کے بعد جاکر ختم ہوئی جب کہ حضرت علیؓ نے اس وقت تک عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی غرض جب حضرت علیؓ نے اس وقت تک عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی غرض جب حضرت علیؓ نے اس وقت تک عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی غرض جب حضرت علیؓ ہے کہا۔

"کیاتم نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی ؟" انہوں نے عرض کیا۔" نہیں!" آنخضرت علیجے نے دعا فرمائی۔

"اے اللہ! بہتیری اور تیرے رسول کی اطاعت اور قدمت میں تھااس لئے اس کے واسطے سورج کو نوٹا

**'ے**۔'

حضرت اساء كهتى بين كه مين في عاسورج ذوب جانے كے بعد ووبارہ نكل آيا۔

بعض محد ثمین نے کہاہے کہ جس شخص کو علم سے پچھ نگاؤاور وا تغیت ہے وہ ہر گزاس مدیث ہے ہے ۔ خبر نہیں ہو سکتائس لئے کہ بید واقعہ آنخضرت ﷺ کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ حدیث متصل ہے (حدیث متصل کی تعریف سیرت حلبیہ اردو قسط اول میں گزر چکی ہے) کتاب امتاع نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ حدیث حضرت اساء سے یانچ سندوں کے ساتھ دوایت ہے۔

اب اس بات ہے ابن کثیر کاوہ قول رہ ہو جاتا ہے جو پیچھے بیان ہوائے کہ اس حدیث کو صرف ایک عورت نے بیان ہوائے کہ اس حدیث کو صرف ایک عورت نے بیان کیا ہے جو بالکل غیر معروف ہے اور جس کا حال کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس طرح اس سے ابن جو زی کے اس عوری کے سے ابن جو زی کے اس عوری کے سے مدین بلاشہ موضوع یعنی من گھڑت ہے۔

کنب امتاع میں اس حدیث کویا نچوں سندوں کے ساتھ ذکر کیا گیاہے گر پانچویں سند میں سے لفظ ہیں کہ خیبر کے دن حضرت علی آئخضرت علی کے ساتھ مال غنیمت تقسیم کرنے میں مصروف تھے کہ ای میں سورج غروب ہو گیا تھا۔ اس وقت آنخضرت علی نے ان سے پوچھا کہ اے علی اکیا تم نے عصر کی نماذ پڑھ لی۔ انہوں نے کہا نہیں۔ آنخضرت بھی نے یہ س کر فوراو ضو فرمائی اور معجد میں بیٹھ کر دویا تین کلے فرمائے جوابیا لگتا تھا جیسے حبثی زبان کے کلے ہوں۔ ای وقت سورج پہلے کی طرح عصر کے وقت میں لوث آیا۔ حضرت علی اسٹھ اور انہوں نے وضو کر کے عصر کی نماذ پڑھی۔ اب آنخضرت بھی نے بھرای طرح کلے فرمائے جیسے پہلے اسٹھ اور انہوں نے وضو کر کے عصر کی نماذ پڑھی۔ اب آنخضرت بھی نے میں اور کلے فرمائے جیسے پہلے فرمائے جیسے پہلے اور انہوں نے وضو کر کے عصر کی نماذ پڑھی۔ اب آنخضرت بھی جس سے ایسی آواذ سائی دی جیسے آرہ چلے کی قرمائے جیسے آرہ چلے کی اور انہوں نے جس سے سورج بھرواپس مغرب میں جاکر چھپ کیا جس سے ایسی آواذ سائی دی جیسے آرہ چلے کی آواذ ہوئی ہے۔

می میں ہے۔ میں ہے۔ ہمام سندول کے خلاف ہے البتہ یہ کما جاسکتا ہے کہ اس سند میں کچھ خبریں رہ گئی ہیں۔ اصل میں پہلے حضرت علی ہیں ہے خلاف ہے البتہ یہ کما جاسکتا ہے کہ اس سند میں مصروف ہتے اس احسل میں پہلے حضرت علی ہیں مصروف ہتے اس کے بعد آپ ان کی گود میں سررکھ کر سو گئے اور پھر آپ کی آنکھ اس وقت کھلی جب کہ سورج غروب ہو چکا تھا۔ اس طرح ان روایتوں میں کوئی اختلاف میں رہتا۔

عجائبات سفر

سفر بیت المقدی میں مدینے ہے گزر .....(اس تفصیل کے بعد پھر آنخضرت علی کے اسراء کاواقعہ بیان کرتے ہیں۔ قال) حدیث میں آتا ہے کہ بیت المقدی پہنچنے ہے پہلے جبکہ آنخضرت علی جبر کیل علیہ السلام کے ساتھ جارہے تھے کہ راستے میں آپ ایک سر سبز علاقے سے گزرے یہاں حضرت جر کیل علیہ السلام نے آپ سے کہا۔

"يمال از كرنمازيزه ليجيّـ"

چنانچہ آتخضرت بیک نے یہاں سواری بعنی براق سے اتر کر نماذ پڑھی۔اس کے بعد آپ بھر براق پر سوار ہوئے توجر کیل علیہ السلام نے آپ سے کہا۔

"كيا آپ جانے ين آپ نے كمال تمازير هى ہے؟"

آپ نے فرمایا نہیں! توجر کیل علیہ السلام نے کہا۔

"آپ نے طیبہ لینی مدینے میں نماز پڑھی ہاد یمی آپ کی جرت گاہ ہے۔"

اجرت کے سلسلے میں آگے بیان ہو گاکہ اس روایت میں کیاشبہ ہے۔

غرض اس کے بعد براق پھر ای برق رفتاری کے ساتھ روانہ ہو گیا کہ اس کی ہر ٹاپ حد نگاہ پر پڑتی تھی یہاں تک کہ ایک دوسر ہے علاقے میں پہنچ کر پھر جر کیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ یہاں اتر کر نماذ پڑھ لیجئے چنانچہ آپ نے نماذ پڑھی۔ پھر جب آپ براق پر سوار ہوئے تو جبر کیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے آپ نے کہاں نماذ پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ جبر کیل علیہ السلام نے کہا۔ مدین سے گزر الور یمال نماذ۔…. آپ نے مدین میں نماذ پڑھی ہے۔"

یہ مدین غزہ کے سامنے شجر موسی کے قریب ایک بستی کانام ہے جہال موسیّ رہے تھے۔اس بستی کانام مدین ابن ابراہیم علیہ السلام کے نام پرر کھا گیا کیونکہ مدین نے ہی اس جگہ قیام کیا تھا جس کے بعدیہاں آبادی مدین

میت تم سے گزر اور یمال نماز ..... غرض اس کے بعد پھر آنخضرت علی براق پر سوار ہوکر آگے روانہ ہوئے اور وہ آپ کو لئے ہوئے برق رفاری کے ساتھ دوڑنے لگا۔ پچھ دور چل کر پھر ایک جگہ جر کیل علیہ الملام نے آنخضرت علی ہے ہوئے برق رفایا کہ یمال از کر نماز پڑھئے چنانچہ آپ نے نماز پڑھ کی تو پھر جر کیل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں تو جر کیل نے کما

"آپ نے بیت کم میں نماز پڑھی ہے۔" بیبیت کم بیت المقدی کے قریب ایک بستی کانام ہے جمال عیسی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ ایک جن کی طرف سے تعاقب اور دعا جر کیل ..... کتاب ہدی میں ہے کہ ایک قول کے مطابق آنخضرت علی ہے نیزیہ کہ میں از کر نماز پڑھی تحریبہ بات صحیح نہیں ہے نیزیہ کہ جب آنخضرت علی ہیت المقدس کی طرف براق پر جارہے تھے تواچانک آپ نے ایک خوفناک جن دیکھاجب بھی آپ مز کر دیکھتے تو دہ جن ایک آگ کا شعلہ لئے ہوئے آپ کے چھچے لیتا ہوا ملتا۔ اس پر جبر کیل علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا۔ "کیا میں آپ کوا ہے کلمات نہ بتلادوں کہ اگر آپ ان کو پڑھیں تو یہ آگ ٹھنڈی ہوجائے گی اور یہ شعلہ بچھ جائے گا۔"

آپ نے فرمایا ہے شک بتلائے جریل علیہ السلام نے کہاکہ یہ پڑھئے۔

اَعُوذ بِوَجُهُ اللَّهِ الكَوِيْمِ وَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الْتَامَاتِ التَّى لَايِجَا وَزَهُنَّ بِرَوَلَا فَا جِرَ مِن شَر مَايِنْوَل مِنَ السَمَاءِ وَمِن شرمًا يَعَرِج فِيْهَا وَمِن شر مَا ذَرَا فِي الْارض وَمِن شرمًا يخرج مِنْهَا ومِن فَتَنَ اللَّيل وَالنَّهَار وَمَن طَوَّارِقَ اللَّيْل وَالنَّهَارِ الاَ طَارِق يَطْرِق بِيَحْيِر يَارَحَمُن

ترجمہ: میں اللہ بزرگ و برتر کی ذات کے ذریعہ اور اس کے ان مکمل کلمات کے ذریعہ پناہ مانگنا ہوں جن ہے آگے کوئی نیک وبد نہیں جاسکتا۔ پناہ مانگنا ہوں ہر اس برائی ہے جو آسان سے بنچے اترتی ہے اور ہر اس برائی ہے جو آسانوں کی طرف جاتی ہے اور ہر اس برائی ہے جو زمین میں یوئی جاتی ہے اور ہر اس برائی ہے جو زمین ہے نگلتی ہے اور رات اور دن کے تمام فتنوں ہے اور را توں اور دنوں کے گھومنے والوں ہے۔ سوائے ان گھومنے اور چلنے والوں کے جو خیر اور بھلائی کے ساتھ جلتے ہیں۔ یار حمٰن

چنانچہ آنخضرت عظیم نے میہ کلمات پڑھے نؤای آن اس جن کی پھٹکاریں ختم ہو گئیں اور اسکا شعلہ

مجاہد مین کی اخروی حالت کا مشاہدہ .....ای سفر میں رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جماد کرنے والوں کا حال دیکھا یعنی آپ کو دار الجزاء لیعنی آخرت کی مثالی شکل کے ذریعہ مجاہدین کے حالات دکھلائے گئے۔ چنانچہ ان میں ہے والات دکھلائے گئے۔ چنانچہ ان میں ہے آپ نے بچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک دن یعنی ایک گھڑی میں ذمین میں بچھ ہوتے ہیں اور انگلے دن یعنی انگی گھڑی میں اس ہوائی کی فصل کا شتے ہیں اور کیفیت یہ تھی کہ جب بھی وہ فصل کا شتے اس وقت پھر و لیمن ہی تیار فصل پیدا ہو جاتی ۔ آپ نے پھر و بھی کہ جب بھی وہ فصل کا شتے اس وقت پھر و لیمن ہی تیار فصل پیدا ہو جاتی ۔ آپ اسلام سے آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ آوانہوں نے کہا۔

"بہاللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کی ہر نیکی کا ثواب سات سوگنا کر دیا جا تا ہے اور جو پچھ یہ حضر ات خیر اور بھلائی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیان کا تعم البدل ان کو عطا فرماتے ہیں۔ " مجاہد مین کا اجر ۔ ۔ ۔ بجاہد مین کے اجر کے سلسلے میں یہ بعد کے الفاظ ان کے حال کے مطابق ہیں کہ جو پچھ یہ حضر ات اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کا ان کو تعم البدل دیا جاتا ہے بعد کے الفاظ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آن خضرت ہو گئے نے ان کو فصل کا منے دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ پھر ای تعداد کے مطابق جو کہ سات سو گنا ہے پھر پیدا ہو گئ البتہ فرق ہے ہے کہ تعداد کا یہ اضافہ مجاہدوں کے لئے ہی خاص نہیں ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آدی ہے ہر نیک عمل کے بدلے میں اس کی نیکی کو دس گنا کے صاب سے بڑھا کر سات سو گنا تک کر دیا جاتا

اس بارے میں بیہ جواب دیاجاتا ہے کہ اگر چہ بیہ تھم سب کے لئے ہے مگر) مجاہدوں کے لئے نیکیوں کی بیہ بردھوتری لازی ہے جس میں کوئی فرق نہیں ہو تا جبکہ ان کے علاوہ دوسر ول کے معاطمے میں ایسا نہیں ہے۔ شہر ادی فرعون کی مشاطمہ کے محل کا مشامدہ .....ای سفر میں آنخفسرت ﷺ کو فرعون کی شہرادی کہ سنگھار کرنے والی عورت کی نمایت بمترین مجھینی مجھنی خوشبو آئی۔

تشر تے ..... فرعون کی شہزادی کاسٹکھار کرنے والی عورت کے متعلق مولف نے یہال صرف اتناہی لکھا ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل مترجم علامہ ابن کثیر کی تاریخ البدابیة والنہایہ سے لے کریمال نقل کررہاہے تاکہ پڑھنے والوں کے سامنے اس اشارہ کا بور اواقعہ آجائے۔

رسول الله علی کاار شاد ہے کہ میں معران کی رات میں ایک جگہ ہے گزراتو مجھے نمایت بهترین مجھنی خوشبو آئی جس سے فضام کر بی تھی۔ میں نے جبر کیل علیہ السلام ہے پوچھا کہ یہ کیا ہے توانہوں نے کہا کہ فرعون کی شاطہ لیعنی سنگھار کرنے والی عورت کا محل ہے (جس میں ہے یہ خوشبو پھوٹ رہی ہے) کہ فرعون کی شاطہ کا عجیب واقعہ اور خضر کی شادی سندان کیا واقعہ این عساکر نے اپی سندھے بیان کیا ہے کہ اس مشاطہ کا عجیب واقعہ اور خضر کی شادی سندان کیا دافعہ این عساکر نے اپی سندھے بیان کیا ہے کہ

حضرت خضر اور الیاس دونول بھائی ہتھے ان کا باپ ایک باد شاہ تھاا بیک و فعہ الیاس نے اپنے باپ ہے کہا۔ "میر ہے بھائی خضر کو سلطنت اور حکومت ہے کوئی دلچیسی نہیں ہے۔ اس لئے آگر آپ ان کی شادی

سیرے بعال مستر و مست اور موست میں ہیں۔" کریں تو ہو سکتاہے ان کے کوئی لڑکا ہو جائے اور پھر میہ سلطنت اس کو مل سکے۔"

حضرت خصر کی جہلی شادی ..... چنانچہ باد شاہ نے حضرت خصر کی شادی ایک خوبصورت کنواری لڑکی ہے کردی شادی کے بعد جب حضرت خصر کی اپنی بیوی سے ملاقات ہوئی توانہوں نے اس سے کہا۔

"جیھے عورت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے اگرتم جاہو تو میں تہیں طلاق دے کر آزاد کر دول اور جاہو تو میرے ساتھ ہی رہو (لیکن ہمارے در میان شوہر بیوی کا تعلق نہیں ہوگا بس تم بھی اللہ تعالی کی عبادت کرتی رہواوراس راز کوچھیائے رہو (کہ ہم دونوں میں جنسی تعلق نہیں ہے)

بیوی اس پر تیار ہو گئی کہ بغیر جنسی تعلق کے ہی ان کے ساتھ رہے۔ چنانچہ ایک سال اس طرح گزر گیا۔ سال بھر بعد بادشاہ نے خصر کی بیوی کو ہلایا اور کہا۔

"تم بھی نوجوان ہولور میر الڑکا بھی نوجوان ہے۔ پھر تمہارے یہال اولاد کیوں نہیں ہوئی۔" اس عورت نے خضر کی راز ظاہر نہیں کیا بلکہ بادشاہ سے کہا۔

دوسر می شادی اس خانون کے ساتھ .....اس پربادشاہ نے حضرت خضر کو تھم دیا کہ وہ ہوی کو طلاق دے دیں چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی۔ اس کے بادشاہ نے خضر کی شادی ایک الیں ہوہ عورت کے ساتھ کی جس کے یمال پہلے شوہر سے ایک لڑکا ہو چکا تھا۔ جب یہ عورت خضر کے پاس کئی توانہوں نے اس سے بھی بھی کہا جو بہلی ہوی سے کہا تھا۔ اس نے بھی اس حالت میں خضر کے ساتھ رہنا منظور کر لیاجب سال بھر گزر گیا تو بادشاہ سے اس خاس خات کو بھی بایا اور اس سے بھی وہی سوال کیا۔ اس نے خضر کار از کھول دیا اور یہ کہا۔

"تمہارے بینے کو عورت کی ضرورت نہیں ہے۔"

افت اور از اور فرار .....اس خربر بادشاه نے خصر کو طلب کیا گروہ بادشاہ کے ذریے فرار ہو گئے بادشاہ کے آدمیوں نے ان ورسری عورت کو قبل آدمیوں نے ان ورسری عورت کو قبل آدمیوں نے ان ورسری عورت کو قبل کرویا تھا کیونکہ اس نے وعدہ خلافی کی اور ان کاراز بادشاہ کے سامنے کھول دیا تھا اور اس لئے دہاں سے فرار ہو گئے مقصہ غرض خصر نے اس دوسری عورت کو بھی طلاق دے دی۔

اب یہ خانون شہر کے ایک دور دراز جھے میں رہنے لگی اور وہیں اللہ تعالی کی عباوت کرنے لگی۔ایک روز اس کے سامنے سے ایک شخص گزراجس نے بسم اللہ کہا۔اس خانون نے اس سے بوجھا کہ یہ کلمہ تم نے کہاں سے سکھااس نے کہا کہ میں خضر کے ساتھیوں میں سے ہوں۔اس پر اس شاطہ نے اس شخص کے ساتھ شادی کرلی جس سے اس کے یہاں کئی اولاد بھی ہوئی۔

یہ خاتون شنرادی فرعون کی مشاطہ کی حیثیت میں .....اس کے بعد نمی طرح یہ نیک دل عورت فرعون کی شنرادی کی مشاطہ لیعنی تعلقی جوٹی اور سنگھار کرنے دالی مقرر ہو گئی۔ایک روزیہ شنرادی کے بالوں میں تعلقی کررہی تھی کہ اس کے ہاتھ ہے تعلقی چھوٹ کر گرگی۔اس کے منہ سے ایک دم بسم اللہ نکا اور پھر اس نے تعلقی اٹھالی) فبرعون کی شنرادی نے یہ کلمہ من کر اس سے کہا کہ اللہ تو میر سے باپ ہیں۔اس پر مشاطہ نے کہا۔

" شیں ۔ میر ااور تمهار ایرور و گار اور تمهارے باپ کایر ور و گار الله تعالی ہے۔"

کلمہ حق کہنے پر فرعون کے ہاتھوں مشاطہ کاانجام ..... شنرادی نے اس بات کی خرا ہے باپ فرعون کو پنجادی (فرعون اس پر سخت غضب ناک ہوا کہ اس کی سلطنت میں ایک عورت نے اس کی خدائی ہے انکار کیا) اس نے حکم دیا کہ تانبے کی ایک بڑی دیگ کو آگ میں تپاکر سرخ کیا جائے چنانچہ جب بید دیگ آگ میں تپ کر بالکل سرخ انگارہ ہوگئ تو حکم دیا کہ اس مشاطہ اور اس کے دودھ چنے بچے دونوں کو اس دیگ میں ڈال دیا جائے۔ اب ان خاتون نے جب بید دیگ دیکھی اور حکم سنا تو یہ سخت دہشت زدہ ہوئی۔ اس وقت اللہ نے اس دودھ پینے کو بولنے کی طافت عطافر مادی جو اس کی گود میں تھا۔ اس نے مال کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔

"مان! صبر كرو كيونكه تم حق اور سچاني پر جو-"

اس کے بعد اس مشاطہ اور اس نے بیچے کو اس تیبتی ہوئی دیگ میں ڈال کر مار ڈالا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس غانون پررحت فرمائے۔(تشریخ ختم حوالہ البدابہ والنہابہ جلداول ص330 سے 331مرتب)

آنخضرت ﷺ نے معراج کی رات میں ای نیک دل خاتون کا محل دیکھا جس میں ہے کہ خو شبوؤل کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ جیسا کہ پچھلی سطر دل میں بیان ہوا)

آ مخضرت ﷺ کا داعی یمود کے پاس سے گزر .....ای طرح آمخضرت ﷺ نے ایک دن یمود کی دعوت دینے دالے کودیکھااورایک دین منح کی دعوت دینے کودیکھا۔ دین یمود کی دعوت دینے والے کو آپ نے اپنی دائیں جانب دیکھاجو آپ کودیکھ کریہ کمہ رہاتھا۔

"اے محمد! میری طرف دیکھتے میں آپ ہے کچھ کہنا چاہتا ہول!"

آنخضرت ﷺ نے نہ تواس کوجواب دیااور نہ اس کی طرف متوجہ ہوئے بلکہ آپ نے جر کیل علیہ السلام سے پو چھاکہ اے جر کیل یہ کیاواقعہ ہےانہوں نے کہا۔

" پیروین یہود کادعوت دینے والا نعنی مبلغ ہے آگر آپاس کی بات کاجواب دیدیتے تو آپ کی امت یہودی ہوجاتی۔"

نیعنی قر آن کے بجائے تورات پر عمل کرنے لگتی۔ مراد ہے کہ امت کااکثر حصہ ایساکر تا۔ واعی مسیح کے پاس سے گزر ..... دوسرے بیعنی دین مسیح کے دعوت دینے والے کو آپ نے اپنی یا ئیں جانب دیکھاجو آپ سے کمہ رہا تھا کہ اے ٹھرادیکھئے میں آپ سے پڑھ کھنا چاہتا ہوں آپ نے اس کو تبھی نہ تو جواب دیاادر نہ ہی اس کی طرف متوجہ ہوئے بلکہ آپ نے جر کیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں ہو چھاکہ سے کیا ہے۔ جبر کیل علیہ السلام نے کہا۔

" بیہ دین میں کی وعوت دینے والا بعنی مبلغ ہے اگر آپ اس کی بات کاجواب دیدیے تو آپ کی امت نصر انی بعنی عیسائی ہو جاتی۔"

یعنی قر آن کے بجائے انجیل پر عمل کرتی۔مرادیہ ہے کہ امت کا اکثر حصر ایساکر تا۔

جہاں تک وین یہود کے مبلغ کے دائیں جانب نظر آنے اور دین می جانب نظر آنے اور این می کے بائیں جانب نظرآنے کا تعلق ہے تواس کی حکمت ظاہر ہے کہ موکی علیہ السلام کادین اول اور اصل ہے اسلے اس کا مبلغ دائیں جانب نظر آیا)
و نیا کا پر کشش جلوہ ۔۔۔۔۔ ای طرح معراج کی رات میں آنخضرت عظیم کے سامنے و نیا کی حالت و کھلائی گئی ۔ بینی و نیا اور اس کی ر نگار تگ و لچیپیوں کو مثالی شکل میں و کھلایا گیا۔ چنانچہ آپ نے آیک حبین و جمیل عورت کو دیکھا جو اپنے اور گویا وہ باتیں کرنا چاہتی ہے یہ عورت و نیا کی وہ تمام زینتیں اور بناؤ سنگھار کئے ہوئے تھی جو اللہ تعالی نے پیدا فرمائی ہیں۔ اگر عورت ایک جھی بناؤ سنگھار کرے تواس کی طرف کنٹا ول کھینچتا ہے اور وہ کنتی د کلش ہوجاتی ہے۔ اس لئے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس عورت کی د ککشی کا کیا صال ہوگا جس نے ان تمام زینتوں کا سامان کر رکھا تھا جو اللہ تعالی نے د ککشی بڑھانے کے اس عورت کی پیدا فرمائی ہیں۔ غرض ہوگا جس نے ان تمام زینتوں کا سامان کر رکھا تھا جو اللہ تعالی نے د ککشی بڑھانے کے لئے پیدا فرمائی ہیں۔ غرض اس عورت نے آپ کود کی جی کے پیدا فرمائی ہیں۔ غرض اس عورت نے آپ کود کھی کر آپ ہے کہا۔

"اے تھر!میری طرف دیکھئے۔ میں آپ ہے کھ کہناچاہتی ہوں۔" گر آپ نے اسکی طرف توجہ نہیں دی بلکہ جر ئیل سے پوچھاکہ یہ کیاہے۔انہوں نے کہا۔ "یہ دنیاہے۔اگرآپا سکی طرف توجہ دیتے تو آپ کی امت آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کر لیتی۔" ای طرح آپ نے رائے کے کنارے ایک بڑھیا کو دیکھا اس نے بھی آپ سے یمی کما کہ اے تھر میری طرف دیکھتے میں آپ سے بچھ کہنا چاہتی ہوں گر آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ بلکہ جر کیل علیہ السلام سے ہی اس کے بارے میں بھی پو پھا۔ جر کیل علیہ السلام نے کہا۔

"اس کی عمر کااتنای حصہ باقی ہے جتنااس بڑھیا کا ہو سکتا ہے۔"

اس لئے دنیا کی زینت اور د لکشی اس لا کُق نہیں کہ اس کی طرف توجۂ وی جائے کیونکہ اس پر بڑھاپا طاری ہو چکا ہے اور اس کی عمر میں ہے اب تھوڑ اساہی حصہ باقی رہ گیا ہے۔ یہاں سے بات قابل غور ہے کہ جر کیل علیہ السلام نے بیہ لفظ نہیں کے کہ ۔ بیہ و نیا ہے اور اس کی عمر میں ہے۔ وغیر ہو غیر ہ۔

البعض علماء نے لکھاہے کہ و نیا کو جوان مجھی کہاجاتاہے اور بوڑھی بھی۔ بوڑھی تواس کی ذات کے لحاظ سے کہاجاتاہے کہ و نیاا بٹی عمر کے لحاظ سے بوڑھی ہے اور جوان دوسری چیزوں اور اس کی ر نگارنگ رعنا ئیوں کی وجہ سے کہاجاتاہے اور بیہ حقیقت بھی ہے کہ انسانی نسل کی ابتداء کے وقت ہے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور تک اس د نیا کو جوان کہا گیا۔ اس کے بعد سے آنخضرت عظیمہ کے دور تک او چیڑ عمر کی کہلائی اور پھر السلام کے دور تک او چیڑ عمر کی کہلائی اور پھر السلام کے دور تک او چیڑ عمر کی کہلائی اور پھر السلام کے دور تک او چیڑ عمر کی کہلائی اور پھر السلام کے دور تک اور تک کے لئے یہ بوڑھی کہلاتی ہے۔

اس تقتیم اور اِن تاموں پر بیاعتر اض کیا گیاہے کہ جوانی اور بڑھایا جاندار چیزوں پر طاری ہو تاہے ہے جان چیزوں کو جوان اور بوڑھا کیسے کہاجا سکتاہے اس کے جواب میں کہاجا تاہے کہ دنیا کی جوانی اور اس کے بڑھا ہے ے غرض صرف مثال دیتاہے ورنہ ظاہر ہے حقیقت میں دنیا کو جوان اور بوڑھی کمنا صحیح نہیں ہو سکتا)

امانتوں کا بار کرنے والے کی مثالی شکل .....ای طرح اس سفر میں آنخضرت عظیفہ کے سامنے اس شخص کی مثالی شکل اور انجام پیش کیا گیاجو امانتیں قبول کر تار بہتاہے گرمالی حفاظت کی طاقت نہیں رکھتا۔ چنانچہ آپ کو ایک ایک ایک ایسے شخص کے سامنے لایا گیا جس نے لکڑیوں کا ایک بہت زبر دست گھر جمع کر لیاہے لیکن اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا گر اس کے باوجو دوہ اس بو جھ کو بروھائے چلا جار باہے۔ آنخضرت عظیفہ نے جر کیل علیہ السلام سے بو چھاکہ یہ کیاہے۔ انہوں نے کہا۔

'' بیہ آپ کی امت کاوہ شخص ہے کہ اس کے پاس لو گول کی اما نستیں رہتی ہیں مگریہ اما نتول کی حفاظت اور کے روز مند سے بیر لیک روز سے میں جہ روز ہوں کی روز میں میں ہیں سے انہوں کی حفاظت اور

ادا نیکی کی طاقت نہیں رکھتا لیکن اس کے بادجو دامانتوں کو بڑھاتے رہنا جا ہتا ہے۔'' فرض نزن جبر میں نہیں اس سریان شال انہاں سے ہادجو دامانتوں کو بڑھاتے رہنا جا ہتا ہے۔''

فرض نماز چھوڑنے والوں کا مثانی اشجام .....ای طرح دارالجزاء بینی آخرت میں آپ کوان لوگوں کی مثالی شکل دکھائی گئی جو فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں چنانچہ آپ کوایسے لوگ دکھلائے گے جن کے سرول کو پکل کر ریزہ ریزہ کیا جارہا تھا۔ اس کے بعد دہ سر پھرا پنی اصلی حالت پر آجائے اور پھر ان کو ای طرح کچلا جاتا۔ غرض ان کو ذرا بھی مہلت نہیں دی جارہی تھی۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر آپ نے جبر کیل علیہ السلام سے ہو چھاکہ یہ لوگ کون ہیں انہوں نے کہا؟

" پیدوہ لوگ ہیں جو فرض نمازیں اُداکرنے سے کتر لیاکرتے ہیں۔ "

ز کوۃ ادانہ کرنے والوں کا مثانی انجام .....ای طرح آپ کے سامنے ان اوگوں کی حالت اور انجام د کھلایا گیاجو اپنے اوپر فرض زکوہ اوا نہیں کرتے۔ اس کے بعد آپ ایسے اوگوں کے سامنے سے گزرے جن کی شرم گیاجوں پر آگے اور چیچے بھٹے ہوئے چیتھڑے لئے ہوئے تھے۔ اور وہ او نئوں اور بکریوں کی طرح چر رہے تھے اور گاہوں پر آگے اور بحری کی طرح چر رہے تھے اور نوم بعنی کڑوے ہے اور کانے کھارے تھے۔ بیاز قوم بعیا کہ بیان ہواا بیک انتائی کڑواور خت ہے جس کی زہر لی منتی کی اور کڑواہٹ کے ماسے کی کڑواہٹ سے طاہر نہیں کیا جاسکتا۔ نہ ہی بید دنیا کا کوئی در خت ہے بلکہ بیان جاسکتا۔ نہ ہی بید دنیا کا کوئی در خت ہے بلکہ بیان جاسکتا۔ نہ ہی بید دنیا کا کوئی در خت ہے بلکہ بیان کے اور کئی کے اور ای کواس آیت میں ذکر فرمایا گیا ہے۔

اِنَّهَا شَجَوَةً تَخُومُ عُنِيَّ أَصْلِ الْجَعِيمَ قَرِ آن تَحْيَمِ بِ٣٣ سوره صفت ٢٢ آجيتِ ترجمه: وه ايك در خت ہے جو قصر دوزخ (يعنی دوزخ کی تلی) میں سے نکاتا ہے۔

اس در خت کے متعلق دہاں بیان ہو چکاہے جہاں آنخضرت علی کی بنسی اڑانے واُلوں کا ذکر ہواہے۔ غرض لوگ زقوم کھارہے تھے اور رہنت بینی جنم کے تبے ہوئے پھر چبارہے تھے۔رہنت میتے ہوئے پھر کو کہا جاتا ہے۔ غرض ان لوگوں کو دکیے کر آنخضرت علی نے جرئیل علیہ السلام سے پوچھاکہ بیہ کون لوگ ہیں تو انہوں ذکہا

یہ وہ لوگ ہیں جواپنے مال میں سے وہ صد قات اوا نہیں کرتے جوان پر فرض ہیں۔" ڈ تا کارول کا مثالی انجام .....ای طرح آپ کو زناکارول کا انجام د کھلایا گیا۔ پھر آپ کواپسے لوگ د کھلائے گئے جن کے حامتے خوان کئے ہوئے تھے۔ان میں سے پچھ میں نمایت بهترین بھنا ہوا گوشت ہے اور پچھ میں سر اہوا اور بد بودار گوشت ہے وہ لوگ اس نمٹرے ہوئے بد بودار گوشت کو کھارہے ہیں اور اس بهترین اور نفیس گوشت کو چھوڑ رہے ہیں۔ آنحضرت میں فی شریف کوشت کو جھوڑ رہے ہیں۔ آنحضرت میں فی تے جر کیل علیہ السلام سے بو چھا تو انہوں نے کہا۔ "یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور پاک دامن عور تیں یعنی بیویاں تھیں مگریہ ان کو چھوڑ کر بد کا عور نوں کے ساتھ راتیں گزارتے اور صبح تک عیاشی اور حرام کاری کرتے تھے۔یاوہ عور تیں جن کو حلال اور نیک مر دیعنی شوہر میسر تھے مگروہ ان کو چھوڑ کر بد کار مر دول کے ساتھ راتیں گزارتی تھیں اور ضبح تک داد عیش دیتی تھیں۔"

ر ہزنوں کا مثالی انتجام .....ای طرح آنخضرت ﷺ کوان لوگوں کا حال دکھلایا گیاجور ہزنی اور ڈاکہ ذنی کیا کرتے تھے اس کے بعد آپ کوایک الیم لکڑی کے پاس سے گزرا گیاجوراستے میں لگی ہوئی تھی اور جو چیز بھی اس کے پاس سے گزرتی تھی یہ اس کو بھاڑ ڈالتی تھی۔ آپ نے پوچھا جر ٹیل یہ کیا ہے انہوں نے کہا۔ کے پاس سے گزرتی تھی یہ اس کو بھاڑ ڈالتی تھی۔ آپ نے پوچھا جر ٹیل یہ کیا ہے انہوں نے کہا۔ ''یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو راستوں میں بیٹھ کر گھات لگایا کرتے ہیں اور رہزنی

پھرانہوں نے بیہ آیت پڑھی۔

و لا نقعد وا بکل صراط تو عدون النح قر آن حکیم پ8سورہ اعراف ع ترجمہ: اور تم سڑ کول پراس غرض ہے مت بیٹھا کرد کہ اللہ پرایمان لائے والوں کود همکیاں دو۔ سود خورول کے انجام کی مثالی شکل ..... پھر آپ کواس شخص کی حالت بعنی آخرت میں اس کا انجام دکھلایا گیاجو سود کا مال کھا تا ہے چنانچہ آپ نے ایسے لوگ دیکھے جو خون کے دریا میں تیر رہے ہیں اور پھر نگل رہے ہیں آپ نے پوچھا یہ کون ہیں تو جر کیل نے بتلایا کہ یہ سود خور ہیں ایسے ہی لوگوں کو قر آن پاک میں اس طرح تشبہ دی گئی ہے۔

اُلَّدِینَ یَا کُلُونَ الزِلِالَایَقُومُونَ الَّا تُحَمَّا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبُطُهُ الشَّینَطانُ مِنَ الْسَمَتِسِ الْاَیرِیِّ ۳سورہ بقرہ ۳۸ ترجمہ: اور جولوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہول کے قیامت میں قبرول سے مگر جس طرح کھڑ ا**ہوستا ہے ایسا** ترجمہ: اور جولوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہول کے قیامت میں قبرول سے مگر جس طرح کھڑ ا**ہوستا ہے ایسا** 

یعنی جب قیامت کے دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو سود کا مال کھانے والے لوگ اپنی قبروں سے اس طرح نکل کر کھڑے ہوں گے جیے وہ آدمی کھڑ اہو تاہے جس کے دماغ میں شیطانی اثر کی وجہ سے خلل ہو کہ وہ جب بھی کھڑ ہے ہوں گے بیے ہوں کے بل گریں گے ہوکہ وہ جب بھی کھڑ ہے ہوں گے تو بھی سر کے بل گریں گے ہوں کے بل گریں گے جساکہ آسیبی اور شیطانی خلل والے کا حال ہو تاہے یعنی میدان حشر میں پہنچتے وقت بھی اس کی یہ حالت ہوگ جبکہ دار الحہ میں ان کی وہ حالت ہوگی۔

واعظ ہے ممل کا مثالی انجام ..... ای طرح آنخضرت ﷺ کو اس عالم کی حالت اور انجام ویکھا گیا جو دوسروں کو عظ کہتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ ایسے لوگوں کے سامنے سے لے جایا گیا جن کی زبانیں اور ہونٹ لوے کی قینچیوں سے کائے جارہ ہے اور جیسے ہی کٹ جاتے فوراد وبارہ پیدا ہو جاتے اور پھر ای طرح کائے جاتے اور ای طرح کائے جاتے اور ای مسلت نہ دی جاتی آنخضرت ﷺ نے پوچھا کہ جر کیل ہے کی بھی مسلت نہ دی جاتی آنخضرت ﷺ نے پوچھا کہ جر کیل ہے کون لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا۔

" یہ آپ کی امت میں فتنہ پیدا کرنے اولے واعظ نور خطیب ہیں جو زبان سے پچھ کہتے ہیں اور عمل پچھ کرتے ہیں۔" چغل خوروں کے انجام کی مثالی تصویر .....ای طرح آپ کو چغل خوروں کا انجام د کھایا گیا چٹانچہ آپ ایسے لوگوں کے سامنے ہے گزرے جن کے ماخن تا نبے کے بتے اور وہ ان سے اپنچ چرے اور سینے نوچ رہے تھے آپ نے جرئیل ملیہ السلام ہے پوچھاکہ یہ کون ہیں توانہوں نے کہا۔

" نیہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں لیعنی غیبت کرتے ہیں اور انکی عزت و آبرو ہے کھیلتے

"-U!

آوارہ اور مغرور لوگول کا انجام ..... پھر آنخضرت ﷺ کوان لوگوں کا انجام دکھلایا گیاجو فخش اور گندی با تیں کرتے ہیں اور آوازیں کتے ہیں۔ چنانچہ آپا کیک جگہ ہے گزرے جمال ایک چھوٹا ساسور اخ تھااور اس میں ہے ایک بہت بڑا تیل نکل رہاہے پھر وہ ای سور اخ میں جانا چا ہتاہے گر جا نہیں پاتا۔ آپ نے بوچھا یہ کیا ہے تو جر کیل علیہ السلام نے کہا۔

یہ آپی امت کاوہ شخص ہے جو بہت بڑی بڑی ہا تیں کتا پھر ان پر شرز مندہ ہو تا مگراس کولو ٹانہ سکتا تھا۔ جنت کی وادی سے گزر ....ای طرح آنخضرت ﷺ کے سامنے جنت اور جنت میں رہنے والوں کا حال ظاہر کیا گیا چنانچہ آپ ایک وادی میں ہے گزرے جہال ہے نہایت بہترین اور بھینی بھینی خو شیو نگل رہی تھی اور مشک سے ذیاوہ خو شبو دار اور ٹھنڈی ہوا آر ہی تھی ساتھ ہی یہاں آپ کو بہترین قتم کی ایک آواز سائی دی۔ آپ نے بچ چھا جر ئیل یہ کیا ہے توانہوں نے کہا۔

" میہ جنت کی آواز ہے جو میہ کسر ہی ہے کہ اے پرورد گار جھے وہی پکھ دے جس کا تو نے جھے ہے وعدہ اللہ م

جنت کی <u>بکار</u> ..... تشر تک:علامہ ابن کثیر نے جوروایت پیش کی ہے اس بیں یہ بھی ہے کہ جنت کی آوازیہ کہہ رہی ہے کہ میر سے عشرت کلاے کے رکیٹم و موتی سونا جاندی مو نگے شدیانی دودھ شر اب اور جام کٹورے بہت زیادہ ہوگئے ہیں۔

الدير حق تعالى كى طرف سےاس كوجواب ملا۔

"ہر دہ مومن مر دو عورت بچھ میں داخل ہو گاجو مجمہ پر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتا ہونہ میرے ساتھ شرک کر تاہواہ نہ مجھے ہوتھ کریامیرے برابر کسی کو مانتا ہوادر نیک عمل کر تاہو۔ س لے جس کے دل میں میر اڈر ہے اس کا دل ہر قتم کے خوف و خطرے محفوظ رہتا ہے جو مجھ سے مانگتا ہے اس کو محروم نہیں رکھا جاتا۔ جو مجھے قرض دیتا ہے بعن نیک عمل کر تا ہے اور میر ی راہ میں خرچ کر تا ہے میں اس کو بدلہ دیتا ہوں۔ جو مجھ پر تو کل اور بھروسہ کر تا ہے اس کی بو نجی کواس کی ضروریات کے لئے کافی کرتا ہوں۔ میں ہی سچا معبود ہوں میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میر او عدہ سچا ہے فلط نہیں ہو تا۔ مو من کی نجات یقی نقینی ہے اور میر اللہ تعالیٰ ہی برکت والا اور سب ہے بہترین خالق بعنی پیدا کرنے والا ہے۔"

یہ سن کر جنت نے کہا کہ بس میں خوش اور مطمئن ہوں۔ تشریح ختم یہاں تک ابن کثیر کا حوالہ ہے۔ مرتب)

' (ی)وادی میں جنت کا حال نظر آنے کا مطلب میہ ہو سکتا ہے کہ شاید میہ جگہ ساتویں آسان کے اس حصے کی بالکل سیدھ میں ہو گی جہال جنت ہے۔ <u>دوزخ کا مشامدہ .....ای طرح آپ کو دوزخ کا حال د کھلایا گیا چنانچہ آپ ایک دادی میں پنچے تو وہاں آپ نے</u> ایک بہت بدنما آواز سنی اور بد ہو محسوس فرمائی آپ نے پو جھا جر کیل سے کیا ہے۔ توانہوں نے کھا۔ سے جہنم کی آواز ہے جو سے کمہ رہی ہے اے پروردگار! مجھے دہ غذادے جس کا تونے مجھ سے دعدہ فرمایا تھا۔"

جہنم کی پیار ..... نشر تے:علامہ ابن کثیر نے جہنم کے متعلق اس دوایت کو تفصیل ہے بیان کیا ہے جو یہ ہے کہ میری زنجر پیاور بیڑیاں میری آگ میرے شعلے اور گرمی ہوااور پیپاور عذاب کے دوسرے جیب ناک سامان میری زنجریں اور بیڑیاں میری آگ میرے شعلے اور گرمی ہوااور پیپاور عذاب کے دوسرے جیب ناک سامان میت بڑھ گئے ہیں۔ میری گرائی اور اس میں آگ کی طیش ( یعنی میر اپیٹ اور اس کی بھوگ بہت زیادہ ہے۔ اس لئے جھے میری دہ خوراک دے جس کا تونے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔"

اس پر حق تعالی نے فرملیا۔

"هر کا فرد مشرک بد طینت بد معاش اور خبیث مر دوعورت تیری خوراک ہے۔"

اس پرجنم نے کہا کہ بس میں خوش ہو گئے۔ تشر تا گختم۔ یہاں تک علامہ ابن کنیر کاحوالہ ہے۔ مرتب) جہاں تک جنم کا تعلق ہے تو دواس دادی میں ہے جس کاذکر ہواہے جیسا کہ آگے بیان آرہاہے کہ بیہ وادی جس میں اس دقت آپ تتے بیت المقدس ٹیں ہے اس لئے بیہ ممکن ہے کہ دودادی یعنی علاقہ جس جگہ جنم ہے اس دادی کی سیدھ میں ہو جس کی دجہ ہے آوازیں سنائی دیں۔

کتاب خصائص صغری میں ہے آنخضرت عظافہ کی بیہ خصوصیت ہے کہ آپ کو جنت اور دوزخ کا حال و کھلایا گیا۔ مگر خصائص صغری کے اس قول ہے جنت اور دوزخ کے دیکھنے کی بیہ روایتیں مراد نہیں ہوسکتیں جو پھپلی سطر دل میں بیان ہوئی ہیں بلکہ اس قول میں جنت ودوزخ کا حال دکھلانے ہے مراد خود جنت و دوزخ کا دیکھنا مراد ہے جو معراج کے وقت آپ کو دکھلائی گئی تھیں اور جب کہ آپ بیت المقدس کی اس وادی میں بہنچے تھے جمال آپ نے دوزخ کی آوازیں سنیں گویادونوں موقعہ مراد ہیں۔

ای سفر میں آنخضرت ﷺ کود جال کی شبید دکھلائی گئی جو عبدالعزی ابن قطن کی شکل وصورت کا تھا۔ بیہ عبدالعزی ان لوگوں شرے ہے جو جا بلیت کے زمانے میں ہی لیعنی آنخضرت ﷺ کے ظہورے پہلے مرچکا تھا۔ البلیس کے پیاس سے گزرے جو سازی کنارے بیٹھا ہوا تھا البلیس کے پیاس سے گزرے جو سزئک کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور آپ سے کد رہا تھا۔ آؤاے تھا! آپ نے اس کے متعلق جر کیل علیہ السلام سے پو چھا تو انہوں نے جو اب دیے کے بجائے کہا کہ جلے رہے۔ آپ نے پھر پو چھا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے کہا۔

یہ خداکاو شمن اہلیس ہے جو بیہ جاہتا تھا کہ آپاس کی طرف توجہ دیں۔"

ر اہ فطرت کا استخاب ۔۔۔۔۔ ایک روایت میں ہے کہ جب میں بیت المقدی پہنچااور میں نے وہاں پیغیبروں اور فرشتوں کی امت کر کے دور کعت نماز پڑھ لی تواجاتک جھے ہے حد شدید پیاس لگنے لگی۔اس وقت میرے سامنے دو بیالے چیش کئے گئی۔اس وقت اللہ تعالی نے میری و دیالے چیش کئے گئے جن میں سے ایک میں وودھ تھا اور دوسرے میں شمد تھا۔ اس وقت اللہ تعالی نے میری رہنمائی فرمائی اور میں نے دودھ کا پیالہ اٹھاکر پی لیا۔اس وقت میرے سامنے ایک بزرگ شخص اپنے ممبر کا سمارا لئے ہوئے بیٹے تھے۔انہوں نے یہ و کیے کر جر کیل علیہ السلام سے کہا۔

"تمهارے ساتھی نے فطرت کاراستہ اپنایا۔ان کو ہدایت مل گئی۔"

جب میں وہال ہے نکل کر چلا تواس وفت جر کیل علیہ السلام میرے سامنے دو پیالے لائے جن میں

ے ایک میں دودھ تھااور دوسرے میں شراب تھی میں نے ان میں سے دودھ کا بیالہ اپنے لئے پہند کر لیا۔ اس پر جبر میل نے کہا۔

"آپ نے فطرت لیعنی سیدھے راہتے کو اپنالیا جس کا سبب اسلام ہے۔"

چنانچہ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے۔ ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ فطرت بعینی اسلام پر پیدا ہو تا ہے۔ دود ہے ، شہد ، پیانی ، شر اب ..... ایک روایت میں ہے کہ میر ہے سامنے تین پیالے لائے گئے جوڈ حکے ہوئے تھے بھر ان میں ہے ایک بیالہ آبیا گیا جس میں پانی تھا آپ نے اس میں ہے تھوڑ اسابانی بی ایا۔ گرا یک روایت میں ہے کہ آپ نے یانی بالکل شمیں بیااور بھر آپ ہے کہا گیا۔

"اگر آپیانی پی لیتے۔ لیعنی تھوڑا سایا ساراتو آپ کیامت غرق ہوجاتی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس وقت آپ نے کسی پکارنے والے کی آواز سی جو یہ کہ رہاتھا اگر بیپانی پی لیتے تو یہ اور الن کی امت ڈوب جاتی۔" غرض بھر تین ان بیالوں میں سے آپ کے سامنے دوسر اسالہ پیش کیا گیا جس میں دود دہ تھا آپ نے

سیر اب ہو کر دودہ پی لیا۔ (ی) ای وقت آپ نے کسی پکار نے والے بیک آواذ نئی جو بیہ کہ رہا تھا۔ "اگر انہوں نے دودہ پی لیا تو بہ بھی ہدایت پائیں گے اور ان کی امت کو بھی ہدایت ہوگی۔" بھر آ کچے سامنے تیسر اپیاد پیش کیا گیا جس میں شر اب تھی اور آپ سے کما گیا۔ جیجئے۔ آپ نے فرمایا۔ " نہیں مجھے ضرورت نہیں میں سیر اب ہو چکا ہول۔"

ای دفت جرئیل علیہ السلام نے آپ ہے کہا۔" یہ آپ کامت پرحرام کی جائے گا۔" لیخی جبکہ کچھ عرصہ جائزرہے گی پھر حرام قرار دی جائے گی۔ایک روایت میں ہے کہ آپ ہے کہا گیا۔ "اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ گیامت گراہ ہو جاتی اور آپ کی پیروی نہ کرتی۔ بیخی امت میں ہے بہت تھوڑے ہے لوگ آپ کے راہتے پر چلتے۔"

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے تھی پکارنے والے کی بیہ آواز ننی کہ اگریہ شراب پی لیتے تو بیہ اور ال کی امت ہلاک ہوجائے۔۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: اس روایت کے واقعے کے بارے میں دونوں احمال ہو سکتے ہیں کہ اس وقت پیش آیا ہو جبکہ آپ بیت المقدی میں تھے اور یااس وقت پیش آیا ہو جبکہ آپ بیت المقدی سے باہر تھے۔ دوسر سے یہ کہ ان تمام تفصیلات اور روایتوں سے معلوم ہو تا ہے کہ دودھ اور شراب آپ کوایک سے ذائد مرتبہ بیت المقدی سے باہر پیش کی گئی۔ اس بارے میں کوئی اشکال بھی نہیں پیدا ہو تاکہ آپ کوشر اب اور دودھ کے دونوں بیالے آپ کے بیت المقدی سے روانہ ہونے سے پہلے اور روانہ ہونے کے بعد گر معراج کے لئے اویر جانے سے پہلے چیش کئے گئے ہوں۔

ای طرح اس بارے میں بھی کوئی اشکال نہیں کہ دونوں پیالوں میں ہے ایک میں دودھ کے ساتھ شہد خااور یہ کہ دونوں میں ہے ایک میں دودھ کے ساتھ شراب تھی۔ندان ہی باتوں میں کوئی شبہ پیدا ہو تا ہے کہ ایک روایت میں دو ہر تنوں کاذکر ہے اور ایک میں تین کاذکر ہے۔ کیونکہ بعض رادیوں نے شاید صرف دو ہی پیالوں کاذکر کرکے چھوڑ دیا۔ایسے ہی اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہو تاکہ تیسرے پیالے میں شہد تھایاپائی تھا کیونکہ اصل میں ہے ایک ہر تن میں شہد تھا (اب اس کو تبسر اکسہ دیا جائے پیلا بادوسر اکسہ دیا جائے) چھراس میں شمد کے بچائے پانی بھر دیا گیایاشا بداس شمد میں انتاپانی ملادیا گیا کہ پانی غائب ہو گیایا بھر جار ہر تن رہے ہول گے اور راوی نے صرف تین کاذکر کر کے چھوڑ دیا۔

علامہ ابن کیڑر کیں گئتے ہیں کہ کل ملا کر چار بر تن تھے جن میں چار ہی چیزیں تھیں جو چار مختلف نہروں میں کی تھیں ( بعنی دووھ کی نہر، شد کی نہر ، پانی کی نہراور شراب کی نہر میں سے لے کران بر شوں کو بھراگیا تھا) اور یہ چاریوں نہریں دہ ہیں جو سدرہ المنتی کے بنچ سے نکل رہی ہیں ( ستدرہ المنتی جیسا کہ پہلے بھی بیان ہواسا تویں آ سان پر عرش اعظم کے داہنی جانب ہیری کا در خت ہے جولوگوں کے اعمال پہنچائے جانے کی صد ہواسا تویں آ سان پر عرش اعظم کے داہنی جانب ہیری کا در خت ہے جولوگوں کے مقابلے میں بس ابتاہے کہ ایک ہیں دودھ کاذکر آگیا باقی میں راوی کی وجہ سے رہ گیا۔ بعنی راوی نے کہیں توشر اب کے ساتھ اسکاذکر کر دیا اور کہیں صرف شد کے ساتھ ان کاذکر کر دیا اور کہیں کمیں دودھ کے ساتھ یانی اور شر اب دونوں کاذکر کر دیا۔ موسی علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزر ۔۔۔۔ ( قال ) پھر ای سفر میں آنخضر سے بھے اور بلند آواز سے السلام کی قبر کے پاس سے گزر ہے دہ سے گئے کو اعزاز عطافر بایا ادران کو فضیات دی۔ السلام کی قبر کے پاس کے فضر سے بھے اور بلند آواز سے کہا تو ایک کو فضیات دی۔

ایک روایت میں ہے کہ آنخفرت علیہ کے ایک کڑک دار آواز سی ای ابعد آبکو سلام کیا گیا آپ
دجواب ویااس کے بعد آپ نے جر کیل علیہ السلام ہے ہی چھاکہ یہ کون جیں انہوں نے کہا یہ موی این عمر الن جیں آپ نے ہو چھاکہ یہ انہوں نے کہا یہ موی این عمر الن جیں آپ نے ہو چھاکہ یہ اسے تھے انہوں نے کہاکہ یہ اپنے رب ہے آپ
جیں آپ نے بوچھاکہ یہ اسے بوچھاکہ کیا یہ اپنے رب ہے اسے زور ہے بات کرتے جیں۔ یہاں گفتگو
کیا جا کے بارے میں کلام کرر ہے تھے آپ نے بوچھاکہ کیا یہ اپنے رب ہے اسے زور ہے بات کرتے جیں۔ یہاں گفتگو
کیا جا کیا گفتا استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی تیز آواز میں بات کرتا ہیں ای ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے
موی علیہ السلام کی جو آواز سی وواو نجی بھی تھی اور اس میں تیزی اور بختی بھی تھی۔

ایک روایت میں یہ لفظ بین کہ ان کے لہج کا یہ کڑا کا کمس کے لئے تفا۔ جبر کیل نے کمااپنے دب کے لئے آپ نے جبرت سے یو چھاکیاا پنے رب کے لئے۔ جبر کیل علیہ السلام نے کہا۔

ہاں۔اللہ تعالیٰ کوان کے مزاج کی تیزی اور سختی معلوم ہے (بعنیٰ قدر تی طور پران کی آواز اور لیجہ ایسا ہی ہے درنہ ظاہر ہے حق تعالیٰ ہے او کئی آواز میں گفتگو کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔''

یہ ایبائی دافعہ ہے جیسااس کے بعد کا ہے یہ دونوں بیت المقدس پینچنے ہے پہلے پیش آئے۔ داللہ اعلم ابر اہیم علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزر .....ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس دات میں اسراء بعنی جھے بیت المقد س کاسفر کرایا گیا تو ہر کیل علیہ السلام مجھے لے کر میر ہے باپ ابر اہیم علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے یہاں جر کیل نے مجھے سے کہا کہ اس جگہ اثر کر دور کعت نماز پڑھ لیجئے۔ (قال) ہم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے بیچے ایک بزرگ اپنے گھر والوں کے ساتھ جیٹھے ہوئے تھے آپ نے جر کیل سے پوچھا یہ کون ہیں۔ انہوں نے کہا۔

" یہ آپ کے باپ ابرائیم ملیہ السلام بیں۔" ابر اہیم و موسی علیماالسلام کی آتحضرت علیقے کو دعا ..... آپ نے بیہ سن کرابراہیم کو سلام کیاانہوں نے جواب دے کر یو جھاکہ جربیل نمہارے ساتھ یہ کون ہیں۔انہوں نے کہاکہ یہ آپ کے بینے ہیں۔ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا" بنی امی دعربی کوخوش آعدید دمر حباس کے بعد انہوں نے آپ کو ہر کت کی دعادی۔ ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ موسی علیہ السلام نے آپ کو دیکھ کرخود ہی پہچان لیا تھا جر کیل سے نہیں ہو چھا جبکہ ابراہیم نے آپ کو نہیں پہچانا بلکہ جبر کیل علیہ السلام سے آپ کے متعلق ہو چھا۔ مگر کتاب سیر ت ابن بشام میں ہے کہ موتی نے بھی آپ کو نہیں پہچانا تھا بلکہ جبر کیل سے پوچھاتھا کہ سے کون ہیں۔ انہوں نے بتلایا کہ ہے احمد ہیں اس یرموتی نے فرمایا۔

> " بنی ای کومر حباآور خوش آمدید جنهوں نے اپنی امت کی خیر خواہی گی۔ " اس کے بعد انہوں نے بھی آپ کو ہر کت کی وعادی پھر انہوں نے آپ سے کما۔ "میں آپ کی امت کے لئے اللہ تعالی ہے آسانی مانکما ہوں۔"

اب گویایہ بات معلوم ہونی کہ ابراہیم علیہ السلام کی قبریا تواس در خت کے بیٹے تھی یاس کے قریب تھی اہدا دونوں روایتوں میں کوئی فرق نمیں ہے۔ اس کے بعد چلتے چلتے آنخضرت بیلتے اس اوری میں بیٹے جس میں بیت المقدس ہے۔ اچانک جنم کو کھول کر سامنے کر دیا گیاجو تہد پر تہد تھی۔ چنانچہ آنخضرت بیلتے سے ایک مرتب سول اللہ! آپ نے جنم کو کیساپلا۔ آپ نے فرمایا انگارے کی طرح (پینی انتائی طور پر بھڑکتی اور دہنی حالت میں نظر آئی جس کا منظر انتائی ہولناک تھا)

## واقعمعراج

آنخضرت ﷺ کاار شاو ہے کہ اسراء کے بعد ہم صغرہ لینی اس مقدس پھر سے آسانوں کی بلندیوں کی طرف معراج کے لئے بلند ہوئے۔

(تشریخ: جیساکہ گزشتہ قسط کے شروع میں بیان کیا گیامبحد حرام سے مبجہ اقصی تک آنخضرت علیہ ہے۔
کے سفر کواسر اء کماجا تا ہے اور مبجہ اقصی سے آسانوں پر جانے اور سدرہ المنتی تک پہنچنے کو معراج کماجا تا ہے۔
اسر اء کالفظ سیر سے بناہے جس کے معنی چلنے کے ہیں اور معراج کالفظ عردج سے بناہے جس کے معنی ملندی اور
جڑھنے کے ہیں۔ آنخضرت علیہ نے معراج کے لئے عرج بناکالفظ استعال فرمایا ہے۔ ای سے واقعہ کو معراج کما۔
گما۔

اس بارے میں یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ معراج کے سلسلے میں تقریبا" پینتالیس صحابہ کی روابیتیں میں جن میں اس واقعہ کے پیش آجانے کی خبر وی گئی ہے اس لئے معراج کے واقعہ سے انکار نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس سے انکار کرنا کفر کے قریب ہے۔ان حدیثوں میں صحیح حدیثیں بھی ہیں ۔حسن بھی اور ضعیف بھی ہیں۔ان تمام روایتوں کی روشنی میں اتنی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اسر اء و معراج کا واقعہ ہیش آیا ہے۔

بعض لوگوں کا قول ہے کہ اسر اءاور معراج دوالگ الگ دافعہ ہیں جو دو مختلف و قتوں میں پیش آئے میں ایک ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ کو صرف اسراء لینی بیت اللہ ہے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی جس کے بعد آپ کے دالیں تشریف نے آئے تھے۔ دوسری مرتبہ ایک دوسرے دفت میں آپ کو بیت اللہ سے بیت المقدس اور مجروبال ہے آسانوں پر معراج کے لئے لئے جایا گیا۔ گریہ قول بہت زیادہ کمز در اور غریب ہے۔

سیحیح قول میں ہے کہ اسراء اور معراج کا دافعہ ایک ہی ساتھ پیش آیا بیعنی آپ کو بیت اللہ ہے ہیت المقدس میں لے جایا گیاادر وہاں سے آپ کو آسانوں کی بلندیوں کی طرف معراج کرائی گئی۔

اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کس سال میں پیش آیا ہے۔ مگران میں صحیح قول ہی ہے کہ یہ واقعہ طاکف کے سفر کے بعد اور ہجرت ہے ایک سال پہلے لینی اوے نبوی میں پیش آیا۔

دوسری بحث یہ کہ آیا معراج کی رات میں آتخضرت علی نے حق تعالی کی ڈیارت فرمائی یا نہیں۔
جمال تک بہلی بحث کا تعلق ہے کہ آیا آپ جاگئے کی جالت میں اپنے جسم مبادک کے ساتھ معراج میں تشریف لے گئے تھے۔ تو اس بارے میں حضرت عائشہ لور حضرت معاویہ کی حدیثوں سے بحث کا واقعہ ایک میں تشریف لے گئے تھے۔ تو اس بارے میں حضرت عائشہ لور حضرت معاویہ کی حدیثوں سے بحث کا واقعہ ایک خواب تھا۔ گر خواب تھا۔ گر سے دوایت سے معلوم ہو تا ہے کہ معراج کا واقعہ ایک سچاخواب تھا۔ گر سے روایتیں سند کے لھاظ سے کمز ور ہیں اس لئے ان کو دوسری حدیثوں کے مقابلے میں ولیل نہیں بنایا جاسکا۔

ان کے مقابلے میں بخاری ، مسلم اور تر ندی و غیرہ کی بے شاروہ روایتیں ہیں جو سندو غیرہ کے لحاظ سے ان کے مقابلے میں بیں جو سندو غیرہ کے لحاظ سے

ان کے مقابعے ہیں بخاری، مسلم اور تریزی وغیرہ کی بے شاروہ روالیس ہیں جو سندوغیرہ کے کاظ سے نمایت مضبوط ہیں اور جن کا خلاصہ رہے کہ معران کاواقعہ جاگئے کی حالت میں بیش آیااور آنخضرت ﷺ اپنے مسلم میں میں بیش آیااور آنخضرت ﷺ اپنے جسم مبارک کے ساتھ بیت المقدس اور وہاں سے آسانوں پر تشریف لے کئے تھے۔لہذاان مضبوط رواقوں کے

مقابلے میں ان کمز ورروا یتوں کو دلیل شمیں بناجا سکتا۔ اس لئے یہ بات ثابت ہے کہ معراج کاواقعہ حقیقت میں جاگئے ک گاجالت میں پیش آیااور اس مقدس سفر میں آنخضرت ﷺ اپنے جسم مبادک کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔

پھرواقعہ کی تفصیلات اور مشر کیون پر اور خود بعض مسلمانوں پر اس کا جو سخت رد عمل ہواوہ بھی بھی ثابت کرتا ہے کہ یہ واقعہ جاگئے کی حالت کا ہے خواب نہیں تھا۔ مثلا اس واقعہ کے سفنے کے بعد جیسا کہ بیان ہوا اور آگئے بھی آئے گئا جفس کمز ورائیان کے مسلمانوں نے اسلام سے منہ موڑ لیااور دوبارہ کفر کی تاریکیوں میں بھلک

ای طرح آنخضرت علی کا اسداقعہ کو سنانے کے بعد مشر کین مکہ نے جوزبرہ ست واویلا مجایا۔ ہر طرح آپ کا غذاق اڑایا اور آپ کو جھٹلانے کی کو مشش کی ہے سب بھی بھی فاہر کر تاہے کہ وہ واقعہ جاگنے کی حالت میں پیش آیا تھا خواب میں نہیں۔ کیو نکہ خواب کی بات پر اس قدر طوفان اشخے اور مشر کوں کے واویلا کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ خواب میں آوی اس سے بھی زیادہ جیر نئاک با تیں و کچھ لیتا ہے اور جب وہ خواب دو سروں کو ساتا ہے تونہ کوئی شخص اس کو چھٹلا تاہے نہ اس کا غذاق اڑا تاہے اور نہ اس سے خواب کی سچائی کا شوت ما نگتا ہے۔

چنانچہ علامہ ابن جرعسقلانی نے اس بارے میں اپنا نقطۂ نظر اور عقیدہ بیان کرتے ہوئے لکھاہے کہ اسراء اور معراج کا واقعہ حقیقت میں جاگئے کی حالت میں پیش آیا جس میں رسول اللہ عظیم اپنے جسم اور روح سبارک کے ساتھ بیت المقدس اور آسانوں میں تشریف لے گئے تھے اور یہ کہ یہ دونوں واقعے ایک ہی رات میں پیش آئے علیحدہ علیحدہ بیش نہیں آئے۔علامہ ابن جرکتے ہیں کہ تمام محد ثمین، فقهاء، متکلمین اور علاء امت کا اس بات پر انفاق ہے اور تمام صبح حدیثوں ہے بھی ہی تابت ہو تاہے۔اس لئے اس بارے میں کوئی دوسری رائے رکھنا یعنی اس واقعے کو خواب سمجھنا قطعا "غلط ہے۔ یہ واقعہ جاگئے کی حالت میں پیش آتا ممکن ہے اس لئے اس بارے میں طرح طرح کی تاویلیس یا قیاس آرائیاں کرنا ہے کا رہے۔

دوسری بات معراج کے موقعہ پر آنخضرت نظیے کو خق تعالی کی زیارت ہونے یانہ ہونے کے متعلق ہے۔اس بارے میں تمام اور جمہور علماء کا قول سے ہے کہ آنخضرت تلیے کو حق تعالی کی زیارت کا بیہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔اس بارے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

'' میں اس مسئلے میں بھی حضرت عائشہ کی ایک حدیث ہے جس میں اس بات ہے انکار کیا گیا ہے۔ حضرت معاویہ '' حق تعالی کی زیارت کو تا ممکن قرار و بتی ہیں۔اس بارے میں وہ قر آن پاک کی اس آیت کو ولیل بناتی ہیں۔

لَا تُدَّدِ كُهُ الْاَبْصَارُ وَ هُو يُلْبِرِكُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِينَ الْبَحِيثِو لَٱلْبَيْبُ ٢ سوره انعام ٣٠. ترجمه: -اس کو تؤکسی کی نگاه محیط نهیس ہو سکتی بیعن نهیس پا تیس اس کو نظریس اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے اور ہی بڑابار یک بیس باخبر ہے۔"

اس آیت کی روشن میں حضرت عائشہ کا قول ہے کہ حق تعالی کا دیدار ایک ناممکن چیز ہے اور یہ ناممکن جونا سب کے لئے برابر ہے کیونکہ آیت میں بیہ بات کسی کے لئے خاص کر کے نہیں فرمائی گئی۔ لبذا آنحضرت اللہ کے لئے دیدار خداوندی ناممکن ہے۔ اور بیہ کہ آپ کو زیارت نہیں ہوئی تھی۔ اس کے جواب میں علماء یہ کہتے ہیں کہ آیت میں دیدار کے ممکن ہونے سے انکار نہیں کیا گیاہے بلکہ اس بارے سے انکار کیا گیا ہے کہ حق تعالی کا اس طرح کا دیدار ممکن نہیں ہے جس سے اس کی ذات اقد س کا ندازہ کیا جا سے اور اس کی کیفیت اور حقیقت کو پہچانا جا سے ۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی کا دیدار ممکن تو ہے گر ایسادیدار نہیں کیا جا سکتے ۔ چنانچہ رسول ایسادیدار نہیں کیا جا سکتے ۔ چنانچہ رسول اللہ عظیم ذات کی حقیقت و بہتا اللہ عظیم ذات کی حقیقت و بہتت اور اللہ عظیم ذات کی حقیقت و بہتت اور کیفیت کو بہتا جا سکتے ۔ بنائے کے حق تعالی کے دیدار کرنے سے اس عظیم ذات کی مخالفت نہیں ہوتی ۔ کیفیت کو بہتا جا سکتے ۔ بنائر ممکن سے تعالی کے دیدار کرنے سے اس آیت کی مخالفت نہیں ہوتی ۔ اس کی میں ایساد سمجی سے اگر دیدار خوادہ کی تا ممکن سے تو دوان از انی آئے کھوا اس کے لئے تا ممکن سے تو دوان از انی آئے کھوا اس کے لئے تا ممکن سے تو دوان از انی آئے کھوا اس کے لئے تا ممکن سے تو دوان از انی آئے کھوا اس کے لئے تا ممکن سے تو دوان از انی آئے کھوا اس کے لئے تا ممکن سے تو دوان از انی آئے کھوا اس کے لئے تا ممکن سے تو دوان از انی آئے کھوا اس کے لئے تا ممکن سے تو دوان از انی آئے کھوا اس کے لئے تا ممکن سے تو دوان از انی آئے کھوا اس کے لئے تا ممکن سے تو دوان از انی آئے کھوا اس کے لئے تا ممکن سے تو دوان از انی آئے کھوا اس کے لئے تا ممکن سے تو دوان از انی آئے کھوا اس کے لئے تا ممکن سے تو دوان از انی آئے کھوا اس کے لئے تا ممکن سے تو دوان ان انی آئے کھوا اس کے لئے تا ممکن سے تو دوان ان انی آئے کھوا اس کے لئے تا ممکن سے تو دوان ان انی آئے کھوا اس کے لئے تا ممکن سے تو دوان ان انی آئے کھوا اس کے لئے تا ممکن سے تو دوان ان انی آئے کھوا اس کے لئے تا ممکن سے تو دوان ان انی آئے کھوا اس کے لئے تا ممکن سے تو دوان ان انی آئے کھوا اس کے دوان ان ان ان کے دوان ان ان کی کو دوان ان ان کی کھوا کے دوان ان کی دوان ان کی کھوا کی کو دوان ان کی کو دوان ان کی کو دوان ان کی کھوا کی کو دوان ان کی کو دوان ان کی کو دوان کو دوان

ایک دوسر اپہلویہ بھی ہے کہ اگر دیدار خداوندی ناممکن ہے تو دہ ان انسانی آنکھوں کے لئے ناممکن ہے جن سے ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں اور ان آنکھوں کی کمز دری اور نا توانی ہیں کام شیں۔ لیکن جب حق تعالی کو آنخضرت اور اعزاز منظور تھا تو یقینا "اس نے آپ کے لئے دہ سامان کئے جن کے نتیجہ میں آپ کے لئے یہ عظیم خوش نفینی ممکن ہو گئے۔ چنانچہ کیا عجب ہے کہ حق تعالی نے اس مقصدے آپ کو دہ عظیم بینائی اور آنکھوں کو دہ طاقتور نور دیا جس کے سبب آپ ذات کبریائی کا جلوہ کر سکے۔

خلاصہ میہ ہے کہ علماء امت کے نزدیک معراج کی رات میں آنخضرتﷺ جاگئے کی حالت میں براق پر سوار ہو کر معجد حرام ہے معجد اقصی یعنی بیت المقدس تشریف لے گئے اور دہاں ہے آپ کو آسانوں کی سیر کے لئے معراج کرائی گئی جمال آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا اور اس اعزاز و مرتبے اور شرف میں بھی آپ تمام مخلوقات میں افضل قرار پائے کہ آپ نے عرش کے قریب ذات باری کا جلوہ کیا۔ تشریف ختم۔ مرتب و مترجم) غرض آنخضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ پھر بیت المقدس کے اس مقدس پھر سے ہم ایک سیر ھی کے

ذر لیہ چڑھے جس کے ذریعہ انسانوں کے مرنے کے بعدان کی روحیں اوپر چڑھتی ہیں۔

آسانوں کاسفر ..... (تشریخ: بعض روا تیوں ہے یہ معلوم ہو تا ہے کہ مسجداقصی میں نماز پڑھنے اوراس کی سیر ہے فارغ ہونے کے بعد آپ براق کے ذریعہ آسانوں پر معراج کے لئے تشریف لے گئے تھے۔ مگر پچھ روا بیتیں ایسی جن میں ہے کہ مسجداقصی کی سیر سے فارغ ہونے کے بعد آپ ایک ذمر دکی سیر طبی کے ذریعہ معراج کے لئے تشریف لیے گئے تھے۔ ابن اسحاق حضر ت ابو سعید خدری کی ایک روایت نقل کرتے ہیں جس میں ہے کہ آپ نے فرملا۔

"جب میں بیت المقدی کی سیرے فارغ ہو گیا تو میرے لئے ایک نہایت بهترین سیر همی لائی گئی۔وہ سیر همی الیمی تھی کہ اس ہے بہتر سیر هی میں نے دوسری نہیں و یکھی۔ یمی وہ سیر همی ہے (جو موت کے وقت انسان کے سامنے کر دی جاتی ہے اور) جس پر اس کی نگاہیں جمی ہوئی ہوتی ہیں (پھر اس سیر همی کے ذریعہ انسانوں کی رو حیس اوپر چڑھائی جاتی ہیں۔)"

آسانی سٹر نھی.... ان دونوں روایتوں میں موافقت پیدا کڑنے کے لئے علماء نے لکھا ہے کہ شاید آنخضرت ﷺ براق پر سوار ہو کر اس سٹر تھی کے ذریعہ اوپر تشریف لے گئے ہوں۔اب اگر اس تشریخ کو قبول کیاجائے تودونوں روایتیں درست ہو جاتی ہیں۔ تشریخ ختم۔مرتب)

 تک پہنچنے کے لئے تھی نویں مستوی لیعنی اس جگہ تک کے لئے تھی جہال عرش رکا ہوا ہے اور وسویں عرش تک پہنچنے کے لئے تھی۔ان میں س ہر سٹر نٹی کو معراج کہا گیا۔

یہ سیر ہیں ایسی خوبصورت اور ولفریب ہوتی ہے کہ انسان نے اس جیسی کبھی نہیں و کبھی ہیں وجہ ہے کہ جیسے ہی آدمی مر جاتا ہے تواس کی روح نکلنے کے قور اُبعد ہی اس کی آئیس آسان کی طرف نکٹکی لگائے ہوئے رہ جاتی جیں ایسالتی سیر ہی کی دلفر ہی اور خوبصورتی کو دیکھنے کی وجہ ہے ہوتا ہے جو اس کی روح کے لئے لگائی جاتی ہے تاکہ وہ روح اس سیر ہی کے دار ایعہ آسان کی طرف چلی جائے۔ یہ بات مو من اور کا فر دونوں کے لئے ہوتی ہے فرق یہ ہے کہ مو من کی روح کے لئے اوپر کا آسان کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے جب کہ کا قرکے لئے آسان کا دروازہ بند ہوتا ہے جب کہ کا قرکے لئے آسان کا دروازہ بند ہوتا ہے اس لئے کا قرکی روح اوپر چڑھنے کے بعد حسرت و ندامت کے ساتھ اور روتے ہوئے واپس میں گئی ہوئے۔ اس کی اس تھے اور روتے ہوئے واپس

' غرض آنخضرتﷺ کے لئے یہ میٹر ھی جنت سے لائی گئی تھی۔اس میں بے شار موتی جڑے اور گندھے ہوئے تھے اور اس کے وائیں اور بائیں فرشتے تھے۔ چنانچہ پھر اس میٹر ھی کے ذریعہ آنخضرت ﷺ جبر کیل کے ساتھ بلندیوں کی طرف چڑھے۔علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ براق پر سوار ہو کر آسانوں پر نہیں گئے جیساکہ بعض حضرات کوہ ہم ہواہے۔ایسے لوگوں میں قصیدہ ہمزیہ کے شاعر بھی ہیں جیسا کہ آگے بیان آئے گاکہ معراج کے لئے بھی آپ براق کے ذریعہ ہی تشریف لے گئے تھے۔

آسان و نیااور اس کے نگھیان ..... غرض آپ سب سے پہلے آسان دنیا کے لئے ایک دروازے پر پہنچ۔
اس دروازے کانام باب الحفظہ نیعنی حفاظتی دروازہ ہے اور بہال ایک فرشتہ مقرر ہے جس کانام اساعیل ہے۔ بیہ فرشتہ ہوا میں رہتا ہے۔ نہ بیہ کہی آسان پر چڑھا ہے اور نہ بھی زمین پر انزا ہے۔ صرف ایک مرتبہ جبکہ ملک الموت آنخضرت علی کی روح مبارک قبض کرنے کے لئے زمین پر آئے تھے اس وقت ان کے ساتھ بیا اساعیل نامی فرشتہ بھی آماقا۔

اس کے ماتحت ستر ہزار فرشتے ہیں۔ایک روایت میں یول ہے کہ۔اس کے ماتحت ستر ہزار فرشتے ہیں لوران ماتحول میں سے ہر فرشتے کے ماتحت ستر ہزار فرشتے ہیں۔

لیعنی کیااسراءاور معراج کے لئے ان کوبلایا گیاہے۔اس سوال کی دجہ یہ تھی کہ فرشتوں کو معلوم تھاکہ آنخضر ٹﷺ کو بیت المقدس تک اسراء کرائے کے بعد معراج کرائی جائے گی۔

(یمال فرشتول کے اس سوال کے یہ الفاظ ہیں وقد بعث البہ ۔ یعنی کیاان کو بلوایا گیا تھا۔ او حر بعث کے معنی پیٹیبر کے ظہور کے بھی ہیں۔ اس لئے سوال کے بعد اس کی تشر تک یہ کی ہے کہ کیااس اء اور معراج کے لئے ان کو بلوایا گیا تھا۔ یعنی یمال بعث مراد نہیں ہے ) کیونکہ جمال تک آنخضرت پیلائی کی بعث و ظہور اور مخلوق کی طرف آپ کی رسالت کا تعلق ہے اس سے فرشتا اتن مدت گزر جانے کے باوجو و بے خبر نہیں ہو سکتے محلوق کی طرف آپ کی رسالت کا تعلق ہے اس سے فرشتا ہو تاکہ کیا آپ کی بعث یعنی ظہور ہوا ہے تو وہ صرف وقد بھر یہ کہتے اس کے ساتھ البہ نہ کہتے۔

مرحضرت انس کی ایک حدیث میں بھی لفظ ہیں کہ آسان دنیا کے فرشتوں کے الفاظ صرف و قد بعث بی تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت انس کی یہ حدیث اس وقت کی ہے جب کہ آنحضرت عظیمہ بروحی نازل نہیں ہوئی تھی اور وہ خواب کے واقعہ سے متعلق ہے بیداری کے نہیں۔ او حر علامہ سیلی کہتے ہیں کہ فرشتوں کے صرف اتنے الفاظ ہم نے انس کی حدیث کے سواکسی میں نہیں یائے۔ بعض روایتوں میں بعث کے بجائے ادسل الیہ کے الفاظ ہیں۔ (اس کے معنی بھی بھی بی ہیں)

آدم سے ملا قات ..... غرض جر کیل نے جواب میں کماکہ ہاں ان کوبلولیا گیاہے۔ آنخضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ اس پر ہمارے لئے دروازہ کھول دیا گیا۔ بھر آپ فرماتے ہیں کہ آسان میں داخل ہوتے ہی مجھے آدم نظر آئے انہوں نے مجھے مرحبا کماادر خیرکی دعادی۔

جہال تک لفظ آدم لینی اس نام کا تعلق ہے اس کے بارے میں اختاف ہے۔ بعض محققین نے لکھا ہے کہ یہ عربی کا لفظ نہیں بلکہ مجمی لفظ ہے اس وجہ ہے یہ صرفی قاعدہ کے طاف ہے۔ گر بعض حضر ات کہتے ہیں کہ یہ عربی کا لفظ ہے کیونکہ یہ او مہ کے لفظ ہے بتا ہے جے معنی تحقیٰ یا خاکی رنگ کے ہیں یعنی وہ رنگ جو سفیدی اور مرخی کے در میان در میان ہو تاہے کیونکہ ایسی صورت میں ان کو سب نے زیادہ خوبصورت آدمی کہنے کی بات صحیح رہ سکتی ہے۔ یا چریہ لفظ آم ادیم ارض سے بناہے جو زمین کے ظاہری یعنی باہری فصے کو کہتے ہیں کی بات صحیح رہ سکتی بعنی مٹی سے بناہے۔ اس کو عربی لفظ کہنے کی صورت میں اس کی منع صرف علیت باوذن کے فعل کے ہوگی (یہ صرف علیت باوذن کے سال کے مور گی اس کی منع صرف علیت باوذن متعلق ہے)

آدم اوران کی نیک ویداولاد سسایک روایت میں ہے کہ یہاں آدم کے سامنے ان کی اولاد یعنی تمام انسانوں کی روایت میں ہے کہ یہاں آدم کے سامنے ان کی اولاد یعنی تمام انسانوں کی روحیں جیش کی جاتی ہیں۔وہ ان میں سے مومن روحوں کو دیکھ کر ان کے روحی ہوئے ہیں اور کا فرروحوں کو دیکھ کر ان کے چرے پر گھٹن اور دیج کے آثار پیدا ہوتے ہیں۔

ایک صدیت میں آنخضرت علی فرماتے بیل کہ آسان دنیا میں اچانک آدم ای شکل وصورت میں مکمل نظر آئے جیسے کہ اس دن تھے جب اللہ تعالی نے ان کی پیدا فرمایا تھا یعنی انتائی حسین اور خوبصورت تھے۔ اس وفت اچانک ان کے سامنے ان کی اولاد میں ہے مومنوں کی روحیں پیش کی تمئیں تووہ ان کود کھے کر کہتے تھے۔ وفت اچانک ان کے سامنے ان کی اولاد میں ہے مومنوں کی روحیں پیش کی تمئیں تووہ ان کود کھے کر کہتے تھے۔ "بید پاک روح اور احجی جان ہے جو اچھے جسم میں سے نکل کر آئی ہے۔ اس کو بلند مقامات میں

ای طرح ان کے سامنے ان کی اولاد میں کا فرروحوں کو چیش کیا جاتا تووہ کہتے۔

" یہ ایک خبیث روح اور خبیث جان ہے جو خبیث ہی جسم میں سے نکل کر آئی ہے۔ اس کو جسم کے نچلے جصے میں پہنچا ہے۔"

اقول۔ مولف کتے ہیں:اس تفصیل ہے آگرچہ یہ معلوم ہو تاہے کہ مومنوں ہیں ہے گناہ گاروں کی روحوں کو پہنچایا جائے گا کر طاہر روحوں کو بہنچایا جائے گا کر طاہر روحوں کو بہنچایا جائے گا کر طاہر ہے اس دوایت سے یہ ہر گز نہیں معلوم ہو تاکہ دونوں فتم کے مومنوں کو ہرابر کے بی درجے ہیں ر کھاجائے گا۔

آبک روایت میں ہے کہ ان کے سامنے ان کی اولاد کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔

اس جملے میں یا تو مضاف کا ذکر نہیں کیا گیا یعنی یہ اصل میں اس طرح ہے کہ ان کی اولاد کے ان اعمال کی تحریری جیش کی جاتی جی ان سے سر زد ہوئے اور بی اعمال محافظوں کی کتابوں بیس محفوظ ہیں اور یادہ اعمال جیں جو ان سے سر زد ہوں گے اور دہ محفوظ ہیں اعمال محافظوں کے بجائے دوسر سے فرشتوں کی کتابوں میں محفوظ ہیں اور یا اس جملے میں خود اعمال ہی سر او بیں جن کو صورت شکل اور جسم دے کر چیش کیا گیا جیسا کہ آ مے بیان آئے گا کہ معانی اور مطالب کو صورت شکل دی گئی تھی۔ بسر حال دونوں صور توں میں یہ کماجائے گا کہ اس دوایت میں بچھ لفظ ایسے بیں جو عبارت میں موجود نہیں مگر معنی میں ان کوذکر کیا جائے گا۔ والتداعلم۔

آیک روایت ہے جسکی سند میں حافظ این تجرکے کہنے کے مطابق کزوری ہے کہ (آنخضرت ﷺ نے دیکھا) اوم کی دائیں جانب ایک دروازہ ہے جس میں سے بہترین خوشبو میں آری جی اور ایک دروازہ بائیں حانب ہے جس میں سے بہترین خوشبو میں آری جی اور ایک دروازہ بائیں جانب ہے اس دروازے کودیکھتے ہیں توہنے لگتے ہیں جانب ہے اس دروازے کودیکھتے ہیں توہنے لگتے ہیں اور خوش ہوجاتے ہیں اور دونے لگتے ہیں اور خوش ہوجاتے ہیں اور دونے لگتے

آدم سے تعارف .... آخضرت ملك في ان كود كي كرسلام كيا توانهول نے كمال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ كار مال كے كمالہ "تيك بينے اور صالح نبي كومر حبابو۔"

المخضرت الله في جركيل بي معاكم به كون بزرگ بين بريك في في كلا

"یہ آپ کے باپ آدم بیں اور ان کے دونوں طرف ہواؤں کے یہ جمور کے ان کی اولاد کی رد حیں ہیں پھر انہوں نے مزید کہا۔ دائیں جانب کی روحیں جنتوں کی ہیں اور بائیں جانب کی روحیں دوز خیوں کی ہیں۔ اس گھر انہوں نے مزید کہا۔ دائیں جانب کی روحیں جنتیوں کی ہیں اور بائیں جانب کی روحیں دوز خیوں کی ہیں۔ اس گئے وہ جب اپنی دائیں طرف بیعنی اپنی جنتی اولاد کو دیکھتے ہیں تو جنتے اور خوش ہوتے ہیں اور جب بائیں جانب بعثی اپنی دوز خی اولاد کو دیکھتے ہیں تو شمکیں ہوتے اور رونے لگتے ہیں۔"

ایک روایت میں جر کیل نے بیہ مجی کماکہ

" یہ دروازہ جو ان کے واکمیں جانب ہے جنت کا دروازہ ہے جب دہ اس فخص کو دیکھتے ہیں جو اس میں داخل ہوگا تو ہنتے اور خوش ہوتے ہیں جو اس میں داخل ہوگا تو ہنتے اور خوش ہوتے ہیں اور ان کے یا کمیں جانب جو دروازہ ہے دہ دروازہ ہے جو دوز شکا دروازہ ہے۔ جب دہ اس محص کو دیکھتے ہیں جو اس میں داخل ہوگا تو غمز دہ ہو جائے اور رونے لگتے ہیں۔ "

یمال مرادیہ ہے کہ جبدہ این اولاد میں اس مخص کی روح کود کھتے ہیں۔

اس روایت پریے شبہ ہو سکتا ہے کہ جنت ساتویں آسان کے لوپر ہے اور دوزخ ساتویں زمین کے پنچ ہے جس کے لوپر ہے اور دوزخ ساتویں زمین کے پنچ ہے جس کے لوپر دنیا ہے اس لئے جنت اور جنم کے دروازے آسان او نیاپر کیسے ہو سکتے ہیں۔ نیز رہے کہ جیسا کہ بیان ہوا کفار کی روحوں کے لئے آسان کا دروازہ نمیں کھولاجا تا۔

اس شبہ میں دوسرے جز کاجواب بید دیا جاتا ہے کہ آدم کی اولاد میں کفار کی روحیں ان کے سامنے پیش کئے جانے کا مطلب بیہ ہے کہ ان پر ان کی نگاہ پڑتی ہے جبکہ وہ آسان دنیا سے بنیجے بی ہیں اور نظر اس لئے پڑجاتی ہے کہ آسان شغاف ہے جس میں سے آرپار دیکھا جاسکتا ہے اور یا بید کہ آسان دنیا کے دروازے میں سے کا فر روحول پر ان کی نظر پڑجاتی ہے۔

جمال تک حدیث کے ان الغاظ کا تعلق ہے کہ وہ آدم کے بائیں جانب نتے اس کامطلب یہ ( نہیں ہے کہ دہیں ان کے پاس نتے بلکہ مطلب یہ) ہے کہ ان کی بائیں سمت میں نظر آتے ہتے۔

پہلے نبہ کا جواب سے دیاجا تاہے کہ آدم کی وائیں جانب جو دروازہ تھاوہ شاید ساتویں آسان پراس جگہ کی بالکل سیدھ میں تھاجہال جنت ہے اس لئے چو تکہ اس وروازے میں سے جنت نظر آتی تھی اس لئے اس کو جنت کا دروازہ کہ دیا گیا۔ یہ بات جنم کے دروازے یہ کہ ارے میں بھی کی جاتی ہے (کہ وہ دروازہ جو آدم کی یا میں جانب تھا شاید ساتویں زمین کی اس تہہ کی سیدھ میں تھا اور اس میں سے جنم کا حال نظر آتا تھا اس لئے اس کو جنم کا دروازہ کہ دیا گیا) کیونکہ جہال تک اضافت اور نسبت کا تعلق ہے تو تھوڑے سے قرب کی وجہ سے نسبت کر وی جاتی ہواتی ہے و تھوڑے سے قرب کی وجہ سے نسبت کر وی جاتی ہے و آئی ہے (جیسے مثلا" آدمی رہل میں سفر کرتا ہے تو کتا ہے کہ ہماری گاڑی قلال وقت چلی جب کہ ظاہر ہے کہ محض گاڑی میں بیضنے کی وجہ سے گاڑی اس کی نسبت اپنی محض گاڑی میں بیضنے کی وجہ سے گاڑی اس کی نسبت اپنی طرف کر ایتا ہے۔ اس کی سیدھ میں تھے طرف کر ایتا ہے۔ اس طرف کر ایتا ہے۔ اس کی سیدھ میں تھے اس کے ان کو جنت اور جنم کے دروازے کہ دیا گیا)

آدم کی اولاد میں کا فرروحوں کے ان کی ہائیں جانب ہونے کے متعلق جو جواب دیا گیاہے اس کے بعد حافظ ابن حجر کے گزشتہ قول کے ذریعہ جواب دینے کی بھی ضر درت نہیں رہتی۔

یمال یہ بھی کہاجاتا ہے کہ نظر آنے والی دو حول میں وہ دو حیں بھی تھیں جوا بھی تک اپنے جسموں میں داخل بھی ہیں ہیں ہیں ہیا جا سکتا داخل بھی ہیں ہو کیں تھیں۔واضح رہ کہ دو حیں جسمول سے پہلے پیدا کی گئی ہیں۔اس لئے یہ ہمیں کہاجا سکتا کہ آدم نے یہ کہ دویا یہ کہ کہ دویا ہیں ہوگیا تھا کہ یہ دو حیں اپنے جسموں میں وینچنے کے بعد کہا کہ یہ وائم کی اور کون سار استدا فقیار کریں گی۔ ای طرح اس جواب کی بھی ضرورت نہیں دہتی جو اس سلسلے میں علامہ قرطتی نے دویا ہے۔ دوجواب یہ ہے کہ اصل میں دو گفار جن کی دوجول کے لئے آسانوں کا دروازہ نہیں کھل آن سے مراد مشرکین ہیں اہل کتاب میں کے گفار مراد نہیں ہیں۔اس لئے دو کا فررد حیں جن کو ادم نے آسان دنیا ہیں دیکھا الل کتاب میں کے کا فروں کی دعی ہوں گی ( یعنی ایس کی فارجو کسی نی کے پیرولور کسی آسانی کتاب اور شریعیں ہیں ان کی دو حیں آئر چہ اسلام آنے کے بعد دو بھی کا فر ہیں مگر ان کی دو حیں ان

کے مرنے کے بعد آ مانوں میں پینچ سکتی ہیں اور آوم آ مان دنیا پرانی اولاو میں جن کا قرول کی روحیں دیکھتے ہیں وہ ان بی اہل کتاب کی روحیں ہوتی بی۔ سٹلا " یہودی اور عیسائی قومیں ہیں کہ اسلام کے بعدیہ کا فرقو ہیں مگر اہل کتاب ہیں۔ اس لئے دوسرے مشرکوں کے مقابلے میں کفار مسلمانوں کے قریب ہیں اور ان کی لڑکیوں سے مسلمان مردوں کی شادی جائز نہیں۔ جبکہ اہل مسلمان مردوں کی شادی جائز نہیں ہے۔ لیکن علامہ قرطتی کتاب کے علاوہ دومرے کا فرول کی عور تول سے مسلمان مردول کی شادی جائز نہیں ہے۔ لیکن علامہ قرطتی کتاب کے علاوہ دومرے کا فرول کی عور تول سے مسلمان مردول کی شادی جائز نہیں ہے۔ لیکن علامہ قرطتی کتاب کی بید روحیں گذشتہ اور آئندہ سب لوگوں کی ہوں بلکہ ) یمال دونوں گذشتہ رواجوں میں بیہ مراد بھی ہوسکتی ہے کہ ان روحوں سے مراد صرف وہ روحیں ہوں جو ایٹ جسموں ہیں ہونہ جسموں ہیں ہونہ جسموں ہیں ہونہ خاہر ہو تاہے۔

نینیمون کا مال کھانے والے ..... غرض آنخضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ دہاں میں نے پچھ لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹول کے ہو نئول کی طرح متے اوران کے ہاتھوں میں پھر ول کی طرح بڑے انگارے تھے۔

یعنی اسے بڑے بڑے تھے کہ ایک ایک انگارے میں ان کا ہاتھ بھر گیا تھا۔وہ لوگ ان انگاروں کو اپنے منہ میں ڈالتے تھے اور بھریہ یاخانے کے داستے نکل جاتے تھے۔ میں نے یہ منظر دیکھ کر جبر کیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں توانہوں نے کہا۔

"بيده الوك بين جوز بردسى اور ظلم سے بيبول كامال كھاتے ہيں۔"

ان او گول کو آنخضرت ﷺ نے زمین پر نہیں دیکھا تھا۔ (ی) یمال او گول سے مراد عالمیا "دہ شخص ہی بیں (ان کی روحیں نہیں) اور بیان کو خاص طور پر یمال اس لئے دکھا بیا گیا کہ ان میں اکثریت جمیموں کے والیوں اور ذمہ داروں کی تھی۔

مود خور لوگ ..... بھرر سول اللہ عظی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہیں نے پنجے لوگ دیکھے جن کے پیٹ ایسے سے کہ الن جیسے پیٹ میں نے بھی نہیں دیکھے تھے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ الن کے بیٹ اسے بڑے بڑے بڑے میں سانپ سے جیسے گھروں کی کو تھڑیاں اور کمرے ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ الن کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو باہر سے نظر آتے تھے۔ یہ لوگ آل فرعون کے راستے میں پڑے ہوئے لور آل فرعون کو جب ووزخ میں ڈالنے کے لئے لے جانا جاتا تھا تو وہ بیاس اور دیوائی سے بلبلاتے ہوئے لو نثول کی طرح الن بڑے بیٹ والوں کو ہری طرح رو ندتے اور کھلتے ہوئے الن کے لویر سے گزرتے تھے گر الن لوگوں میں اتی سکت بڑے بیٹ والوں کو ہری طرح رو ندتے اور کھلتے ہوئے الن کے لویر سے گزرتے تھے گر الن لوگوں میں اتی سکت نہیں تھی کہ یہ حرکت کر کے اس داستے پر سے اپنے آپ کو ہنا سکیں (کیو مکہ ان کے بیٹ اسے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے ہوئے اسے آپ کو ہنا سکیں (کیو مکہ ان کے بیٹ اسے بڑے بڑے بڑے بڑے ہوئے ا

۔ ال فرعون کی جو کیفیت ہتلائی گئی ہے اور جس طرح وہ ان بڑے پیٹ والوں کو کچل رہے ہتھے اس سے معلوم ہو تاہے کہ وہ لوگ بڑی شدت اور تخی ہے ان پیبٹ والوں کورو ندر ہے ہتھے۔ معلوم ہو تاہے کہ وہ لوگ بڑی شدت اور تخی ہے ان پیبٹ والوں کورو ندر ہے ہتھے۔

یمان پاگل او نٹول کے لئے مہیومد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ہیام او نٹول کی ایک بیماری ہے جس میں او نٹ دیوانو کی ظرح بھا گنا پھر تاہے اور کھانا بینا چھوڑ دیتا ہے۔علامہ سیلی نے لکھاہے کہ مہیومہ سخت بیاس کی بیماری والے اونٹ کو کہتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ جب بھی بدلوگ اٹھنا چاہتے فورا" پھر گر پڑتے۔ آپ نے جبر کمل سے یو جھا

کے میہ کون لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا۔

" به سود کھانے والے لوگ ہیں۔"

اس سے پہلے بیان ہوا ہے کہ سود خور دل کو آنخضرت ﷺ نے زمین پر دیکھا تھا تکر اس حالت میں نہیں بلکہ اس طرح کہ ان میں کاایک ایک شخص خون کے دریامیں تیر رہاتھاادر پھر نگل رہاتھا۔

مگراس سے کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا کہ ان سود خوروں کی یہ دونوں نشانیاں رہی ہوں۔ لیعنی پھر دہ اس خون کے دریا ہے نکالے جاتے ہوں اور آل فرعون کے راستے میں ڈال دیئے جاتے ہوں جن کاذکر ہوا۔ اور ان کا یہ عذاب ہمیشہ اس طرح چلتار ہتا ہے۔

زنا کاروعیاش مرد ....اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ بھر میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے سامنے ایک طرف بمترین فتم کاعمدہ گوشت رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف سرا ہوا بد بودار گوشت رکھا ہوا ہے۔اور دہ لوگ اس پاک اور بمترین گوشت کو چھوڑ کردہ سرا ہوا یہ بودار گوشت کھار ہے ہیں ہیں نے جبر کیل سے بو چھاکہ یہ کون لوگ ہیں توانہوں نے کہا۔

" بیہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے حلال اور پاک دامن عور تیں لینی بیویاں دی تھیں تگریہ ان کو چھوڑ کرودسری عور توں کے ساتھ عیاشی کرتے ہتھے جن کواللہ تعالی نے ان پر حرام کیا تھا۔"

ای قشم کے مرود لاور عور تول کو آنخضرت علی ذمین پر بھی دیکھے ہے۔ تھے جیسا کہ بیان ہوا۔ ایک روایت میں بہترین پاک صاف گوشت رکھا ہوا موایت میں بہترین پاک صاف گوشت رکھا ہوا تھا مگر اسے کھانے والا کوئی نہیں تھا۔ جبکہ کچھ اور خوان رکھے ہوئے تھے جن میں مزاہوا گوشت تھا اور اس کو کھانے کے لئے لوگ توٹ ہیں توانہوں نے کھانے کے لئے لوگ توٹ ہیں توانہوں نے کھانے کے لئے لوگ توٹ ہیں توانہوں نے کہا کہ بیدہ ہیں جو طال کو چھوڑ کر حرام چیز کھاتے تھے۔

تیخی حلال مال کو چھوڑ کر حرام مال کھاتے تھے۔ تو گویا یہ بات پہلی کے مقابلے میں زیادہ عام ہے (جس میں حرام خوراور حرام کار دونوں آجاتے ہیں )ان لو گوں کو آپ نے زمین پر نہیں دیکھاتھا۔ مہر بریں میں نشر دیمہ نتھ

زناکارو بھیاش عور نتیں ۔۔۔۔ آنخضرت ﷺ نے قرمایا پھر میں ایس عور توں کے پاسے گزراجوا پی چھاتیوں کے بل نظی ہوئی تھیں۔ میں نے یو جھاجر کیل ہے کون ہیں۔ توانیوں نے کہا

" بیدوہ عور تیں بیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے گھروں میں اولادیں پیدا کیں جوان کے شوہروں کی ... "

(یعنی زناکار عور تیس ہیں مگر چونکہ شادی شدہ تھیں اس لئے دونوں لوگوں کے ساتھ ہم بستری اور زنا کر تیں اور حاملہ ہوجا تیں تواپ شوہر کے گھر بچہ جنتیں اور کسی کو پتہ نہ جلنا کہ یہ بچہ شوہر سے نہیں ہے بلکہ حرام اولاد ہے۔ تو گویامر او ہیں زناکار عور تیں) ان کے متعلق یہ نہیں گزراکہ آپ نے ان کو ذہین پر بھی دیکھا تھا۔ البتہ بیچھے جو بیان ہوا ہے اس میں بیہ ہے کہ آپ نے زناکار عور توں کی حالت دیکھی تھی۔ دہاں یہ قید اور تفصیل نہیں سے کہ وہ ناکار جو اس میں حرام اولاد جنتی ہیں۔ مگر دہاں اور یہاں جو بچھے بیان ہوااس میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ مراد صرف ذناکار عور تیں ہیں کیونکہ ذنا سے ہی یہ خرابی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے یہ بات مائے میں کوئی درکاد نہیں ہے کہ زناکار عور تیں دونوں طرح ہوں گی۔

عبیب جو اور آوازہ کش لوگ ..... (قال)اس کے بعد آنخفرت ﷺ آگے بڑھے تو آپ نے ایسے لوگ دیکھے جواینے ہی پہلوکا گوشت نوج نوج کر کھار ہے تھے اور ان سے کما جارہا تھا۔

' بیہ بھیائ طرح کھاؤجس طرح تم اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔'' آپ نے بیہ ہولناک منظرہ کھے کر جبر کیل ہے یو چھاکہ بیہ کیا ہے توانہوں نے کہا۔

" یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ایک دوسر سے پر آوازے کساکرتے ہیں۔ "

چنل خورول کی ایک حالت آپ نے زمین پر بھی دیکھی تھی جواس سے مخلف تھی جیسا کہ بیان ہوا۔
آسان و نیا میں دریاء نیل و فرات .....ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ عظافے نے ای آسان و نیا میں دریائے نیل اور دریائے نیل اور دریائے کی اس کے مسل جشمے کودیکھا جہال سے رہ چھوٹ رہے جریائے نیل اور دریائے نیل اور دریائے نیل اور دریائے نیل کے مساور المنتی کی جڑمیں چار جیں۔ گرید روایت اس آنے والی روایت کے خلاف ہے جس میں ہے کہ آپ نے سدرہ المنتی کی جڑمیں چار نہریں دریائے نیل تھیں جن میں سے دوباہری نہریں میں ایک دریائے نیل تھااور دوسر ادریائے فرات۔

ان دونوں روایتوں میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ شایدان دونوں دریاؤں کا اصل موت توسدرہ اسمنتی کے نیچے ہی ہے اور انکایائی جمع ہونے کی جگہ بیعنی جمال سے جمع ہو کر آگے بھوٹنا ہے وہ آسان د نیا میں ہے اس سے پہلے میپانی جنت میں سے گزر کر آتا ہے اور آسان د نیاسے میپانی شیچے زمین پراتر تا ہے۔ حق تعالی کا ارشاد ہے۔ پہلے میپانی جنت میں سے گزر کر آتا ہے اور آسان د نیاسے میپانی شیچے زمین پراتر تا ہے۔ حق تعالی کا ارشاد ہے۔ وائز کُنا مِن الشَمَاءَ مَاءً بُقَدِ فَا سَكَنا مُغْنَى الْاَزْضِ الآمیپ ۱۸ مومنون ع الآسین

ترجمہ: -اور ہم نے آسان سے مناسب مقدار کے ساتھ پانی برسایا پھر ہم نے اس کو مدت تک زیمن میں تھر لیا۔
اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث ہے جس میں کما گیاہے کہ یہ نیل اور فرات وریا ہیں۔ یہ پانی جنت
کے سب سے نچلے جھے میں سے جر کیل کے پرول کے ذریعہ زمین پر اتارا جاتا ہے اور جر کیل نے اس پانی کو بہاڑوں کے اندر ڈالا جمال سے زمین پر ان کے چشے جاری ہوئے۔

پھر جب قر آن پاک اوپر اٹھایا جائے گااور ایمان جلا جائے گاای وقت اللہ نغالی ان دونوں دریاوں کو بھی اوپر آسانوں پر اٹھائے گا۔ چنانچہ اس کے متعلق قر آن پاک میں اللہ تغالی کاار شاوہے۔

> وَاثِنَا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ بِ٨ اسوره مومنون عَا آسينه ترجمه: -اورجم اس يانی کے معدوم کروسینے پر بھی قادر ہیں۔

اس قول کوعلامہ سمیلی نے ذکر کیا ہے۔ کتاب جامع صغیر میں ہے کہ دریائے نیل حقیقت میں جنت سے نکلتا ہے اور اس کے بہنے کی حالت میں اگر اس میں حلاش اور شخفیق کی جائے تو جنت کے بیتے اس میں پائے حاسکتے ہیں۔

دوسرے آسان برقدم دخیر ..... غرض اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ اس کے بعد ہم دوسرے آسان پر بنتے۔ یہاں ہمی دردازے پر بنتی کر جر سُلل نے اندر آنے کی اجازت جا ہی۔ اندر سے پوچھا گیا آپ کون جیں۔ انہوں نے کما جر سُلگا۔ بھر پوچھا گیا آپ کون جیں۔ انہوں نے کما جمہ عظا ہے۔ بھر پوچھا گیا کہ ان کو بلولیا گیا ہے۔ انہوں نے کما جمہ عظا ہے۔ بھر پوچھا گیا کہ ان کو بلولیا گیا ہے۔ انہوں نے کما جم عظا ہے۔ انہوں نے کما جا اب اس دوسرے آسان کا دردازہ کھولا گیا۔

عیسنی و پیچی ہے ملاقات ..... یہاں پہنچتے ہی عیسی اور بیخی ابن ذکریا پر میری نظر میزی جو عیسی کے بھا پیجے

ہیں۔ بید دونوں اپنے کپڑون اور بالوں میں ایک دوسرے کے مشابہ تھے اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے کچھ لوگ مجی متھے۔ان دونول نے مجھے مرحباکمااور مجھے خمر کی دعادی۔

ا كيدروايت اورب جس كوشاذ له كما كمياب كه ان دونول كو آب في تيسر س آسان ميس و يكها تغل اس روایت کوعلامہ سیوطی پہنے جامع صغیر کے شروع میں بیان کیاہے۔ بعض محد ثمین نے لکھاہے کہ وہ روایت حضرت انس کی ہے جس کو میکھین نے نقل کیا ہے۔جمال تک شاذر دایت کا تعلق ہے تووہ ردایت کے مطلقا" سمج ہونے کے منافی اور خلاف نہیں ہے۔ چنانچہ شخ الاسلام نے اپنی کتاب شرح الفیہ میں ایک جملہ کی تشریح کرنے ہوئے لکھانے کہ شاذوہ حدیث ہے جس کے راوی نے اسے سے زیادہ قابل ترجیح راوی کی مخالفت کی ہو ممر بعض علاء کے نزد بکے اس سے شاذ مدیث میں جس کے راوی نے اپنے سے زیادہ قابل ترجیح راوی کی مخالفت کی ہو مکر بعض علماء کے مرویک اس سے شاز حدیث سیح حدیث کے دائرے سے خارج نہیں ہوتی کیونکہ سیح حدیث کی تعریف بیرہے کہ جس کی صحت پر سب کا تفاق ہومطلقا" نہیں۔ یہال تک چیخ الاسلام کا حوالہ ہے۔ علامه سخاوی نے اپنے چیخ ابن حجر ہے نقل کرتے ہوئے لکھاہے کہ جو شخص سحجین بیغی بخاری ومسلم

میں غور کرے گااس کوان میں اس فتم کی مثالیں مل سکتی ہیں تعنیوہ صحیح حدیثیں جو شاذ کے ساتھ موصوف ہیں ان دونول کتابوں میں ملیس کی۔

اقول\_مولف كنتے بيں: ٱتخضرت على الله عضرت على اور حضرت ميكي كوخاله كے بينے فرملاہ، اس کی وجہ رہے ہے کہ ان دونوں حضر ات کی مائمیں ان دونوں کی خالہ تھیں ( یعنی آپس میں مہنیں تھیں ) بھی مشہور قول ہے۔اس کی بنیاد پر ابن سحیت نے کہاہے کہ بول تو کہاجا تاہے کہ ایک دوسر ے کی خالہ کے بینے کہاجاسکتا ہے مرایک دوسرے کے مامول کے بیٹے نہیں کا جاسکتا۔ محرکتاب عیون المعارف میں علامہ قضاعی نے لکھا ہے کہ اصل میں پیکا حضرت عیسی کی والدہ حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی تھے خود حضرت عیسی کے خالہ زاد بھائی نہیں تھے کیو تکہ حصر ت بیچا کی دالدہ حضرت مریم کی دالدہ کی بہن تھیں خود حضر ت مریم کی بہن نہیں تھیں۔ عیسی و بیچی کے در میان رشتہ واری ..... یی بات ابن اسحاق نے بھی کھی ہے کہ حضرت سریم کے والد عمر ان اور حصرت بیخی کے والد حصرت ذکریا، سلیمان کی اولاد میں سے بھے اور وونول نے دو بہنول سے شادی کی تھی۔ چنانچہ حضر ت ذکریا کی بیوی سے حضرت حتی پیدا ہوئے جوعیسی سے چھر مہینے پہلے ہوئے تھے۔اس کے بعد حضرت مریم کے پیٹ ہے عیسیٰ پیدا ہوئے۔ توحصرت ذکریا کے یمال کیجیٰ پیدا ہوئے اور عمران کی بیوی کے يهال حضرت مريم بيدا ہوئيں۔لبذا يحيٰ كي والده حضرت مريم كي والده كي بهن تھيں لورعيتي حضرت يحيٰ كي خاليہ زاد بمن کے لڑے لیعن بھانے متھے۔اس طرح اب آتخضرت علی کاب فرماناکہ (دوسرے آسان پر کھنے ى)ميرى نظر دو آپس ميں خاله زاد محائيول پر پڑي۔ يه تحويا صرف ايك ايباا ظهار تعاجوايے ميں بول دياجا تاہے۔ یہ ابیای ہے جیسے ایک و فعہ خود حضرت عیسی کے معنی کواے خالہ کے بینے کمہ دیا تھا جیسا کہ تفسیر تستوی میں ذکر

اس تغییر میں ہے کہ ایک روز حضرت بجی اور حضرت عیسی چلے جارہے تھے کہ اجانک حضرت بجی ا (۱) شاذ حدیث وہ ہے جس کاراوی نقتہ تو ہو مگراس نے ایسے راوی کی مخالفت کی ہوجو صنبطوغیر و جیسی دجوہ آتر جے میں اس ایک عورت ہے مکراھئے۔اس پرعیسی نے ان ہے کہا۔

"اے خالہ کے بیٹے! آج آپ نے ایک الیمی خطائی ہے کہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں ڈگا۔"

یجی نے پوچھاکیا خطاہوئی۔عیسیٰ نے کہا۔ "آپایک عورت سے عکراٹے !" یجی نے فرمایا

"خدا کی قشم مجھے اس کااحساس بھی نہیں ہوا۔"

عیسگائے فرملیا۔

"سبحان الله! آپ كاجسم تومير ، ساتھ ہے پھر آپ كادل كمان ہے!"

یکی نے قرمایا

"عُرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔خدا کی قتم (اس عورت کا توؤ کر کیا)اگر ایک کمیجے کے لیئے ہی میر اول جبر کیل کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ خدا کی قتم (اس عورت کا تو قال کی معرفت کا حق اوا نہیں کیا۔" جبر کیل کے ساتھ بھی متوجہ ہوجائے تو میں سمجھول گا کہ میں نے حق تعالی کی معرفت کا حق اوا نہیں کیا۔" تو اس روایت میں عیسٹی نے بچی کو جو ان کے مامول یعنی والدہ کے بھائی تھے ان کو اپنی خالہ کا بیٹا یعنی بھائی کہ دیاجو محاورہ کے لحاظ سے جائز ہے۔ بعض علماء نے لکھاہے کہ عربوں اور بتی اسر اکیل میں اس کارواج عام

اس سلسلے میں مولی ابوا لسعود کا کلام دیکھا انہوں نے اس اختلاف کو دور کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک قول کے مطابق کی کی والدہ کی مال شریک بہن تھیں اور خود حضرت مریم کی باپ شریک بہن تھیں اور خود حضرت مریم کی باپ شریک بہن تھیں۔ گر آب سے بات قابل غور ہو جاتی ہے کیونکہ اس طرح الیں عورت کا بیوی ہونا ثابت ہوتا ہے جو شرعا حرام ہے اس لئے کہ اس تفصیل کے مطابق مریم کی والدہ ایک ایسی عورت کی بیٹی ہو کمیں جوان کے باپ کی بیوی تھی لینی سو تیل بیٹی اس بارے بیس میں کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے ان کی شریعت میں سے بات جائز ہو۔

(تشریخ: اس) کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس تفصیل کے مطابق حضرت مریم کے باب عمران نے اپنی ساس سے بھی شادی کرلی تھی لبند اس طرح ان کی بیوی ان کی بیٹی بھی ہو گئی اور چو نکہ اس سے نکاح کر لیا تھااس لئے بیوی بھی ہو گئی اور چو نکہ اس سے نکاح کر لیا تھااس لئے بیوی بھی ہوئی) بعض حضرات نے لکھا ہے کہ شاید عمران نے پہلے حنہ کی مال سے شادی کی جس سے ان کے یمال اشیاع پیدا ہوئی جو بیچی کی والدہ تھیں۔ پھر عمران نے خود حنہ سے شادی کرلی جوان کی بیوی کی بیٹی تھی۔ اس بوی بعثی حدد سے شادی کرلی جوان کی بیوی کی بیٹی تھی۔ اس بوی بعثی حدد سے شادی کران کی جب کہ اس بات کوان کی شریعت میں کہا جا سکتا ہے جب کہ اس بات کوان کی شریعت میں جائز مانا جائے۔

گراس بارے میں یہ اشکال ہوتا ہے جیسا کہ بیان ہو چکاہے کہ نوخ کا ظہور اس بنا پر ہوا تھا۔ کہ دوان عور توں عور توں عور توں سے ذکاح کو منع کریں جو آدمی پر حرام ہیں۔ گراس کے جواب میں کہاجاسکتا ہے کہ شاید حرام عور توں سے مراد نسب کے ذریعہ حرام عور تیں مراد ہیں (جیسے خالہ ، بھو پی ، مال ، بمن وغیرہ) وہ عور تیں مراد نہیں تھیں جو سسر ال کے ذریعہ حرام قرار باتی ہیں (جیسے ساس اور بیوی کی زندگی میں اس کی بمن وغیرہ۔ گریہ بات بھی قابل جو سسر ال کے ذریعہ حرام قرار باتی ہیں (جیسے ساس اور بیوی کی زندگی میں اس کی بمن وغیرہ۔ گریہ بات بھی قابل عور ہے کہ عیسی کی شریعت میں اس طرح کی شادی جائز ہوگی کیونکہ اس دور میں سمجی کو باد شاہ نے اس بات پر قبل

کیا تھاکہ وہ اپنی ملکہ کی بیٹی سے شادی کرنا چا جتا تھا جس کی سخیٹی نے اجازت نہیں وی متھی جیسا کہ بیان ہوا) یخی نام .... یکی "کی و فات کے بعد آنخضرت علیقے کے دور میں پیدا ہونے والے والے یکی ابن خلاد انصاری کے سوائسی کا نام بیمی نہیں رکھا گیا۔ جس دن بیمی ابن خلاد انصاری پیدا ہوئے تو ان کو تحنیک کے لئے آنخضرت علیقے کی خدمت اقد س میں لایا گیا تھا۔ آپ نے ان کی تحنیک کی لور فرمایا۔

"میں اس بیجے کا نام دور کھتا ہو ل جو بیجی ابن ذکر یا علیماالسلام کے بعد تمسی کا نہیں رکھا گیا۔" چنانچہ آپ نے ان کا نام بیجی رکھا۔

یجی کی فضیلت ..... حضرت شخی کے مرتبہ اور مقام کا جن روایتوں سے اندازہ ہوتا ہے ان میں سے ایک تفسیر کشاف میں ہے جسے حضرت ابن عباسؓ نے نقل کیا ہے کہ ہم ایک رومبحد نبوی پیٹے میں بیٹے ہوئے پیغیبروں کے فضائل پر مختلو کررہے تھے۔ چنانچہ نوٹ کاذکر آیا توان کی طویل عبادت کا بھی ذکر آیا۔ ابراہیم کاذکر آیا توان کے حق تعالی جلا توان کے حق تعالی جلا توان کے حق تعالی جا توان کے حق تعالی سے ہم کلام ہونے کی فضیلت بیان کی گئی۔ موسی کی بات ہوئی توان کے حق تعالی سے ہم کلام ہونے کی فضیلت کاذکر ہوا۔ پھر ہم نے کہا کہ رسول اللہ عظیفہ ان تمام پغیبروں سے افضل ہیں کہ آپ کو سادی و نیا کے انسانوں کا پیغیبر بناکر بھیجا گیاہ معاف کرد نے گئے ہیں اور یہ کہ آپ کو سادی و نیا کے انسانوں کا پیغیبر بناکر بھیجا گیا۔ آپ کے تمام اگلے بچھلے گناہ معاف کرد نے گئے ہیں اور یہ کہ آپ کو سادی و نیا کہ انسانوں کا پیغیبر بناکر بھیجا

ای دفت آنخضرت عظی تشریف لے آئے۔ آپ نے پوچھاکیا باتیں کررہ ہو؟ ہم نے بتلایا تو

آپ نے فرمایا۔

''کوئی شخص بھی سحی ابن ذکریا ہے بہتر نہیں ہوسکتا۔''

منحیٰ "کی سکٹرت عبادت ..... پھر آپ نے فرمایا کہ انہوں نے بھی کوئی گناہ نہیں کیااور نہ بھی گناہ کا ارادہ کیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر فخص حق تعالی ہے اس حال میں ملے گا کہ اس نے کسی نہ کسی گناہ کا بھی ارادہ کیا ہو گااور پھر اس پر عمل کیا ہو گا سوائے حضرت عیل کے کہ انہوں نے نہ بھی گناہ کاارادہ کیااور نہ اس پر عمل کیا۔

ال حديث للمسيح وشبه پيدا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے اس لئے بيہ قائل غور ہے۔

ایک روایت ہے کہ بیخی علیہ السلام کے والد حضر ت ذکر پانے ایک و فعہ حضر ت بیخی کو بے انتاع بادت کر نے اور ہر وفت روئے رہے پر سر زنش کی تھی۔ اس پر سختی نے ان سے کہا۔

''اے باپ! کیا آپ نے بی مجیے اس کا تھم نہیں دیا تھا۔! کیا آپ نے بی مجھ سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جنت اور دوزخ کے در میان ایک گھا ٹی ہے جس کواللہ کے خوف سے ڈر کررونے دالے بی پار کر سکتے ہیں۔'' حضرت ذکریا نے یہ من کر فرمایا۔

<sup>(</sup>۱) کیونکہ یہال لفظ گناہ میں تمام انسانوں کو شامل کیا گیاہے جن میں انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور حق تعالی کے طرف ہے گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ ان کے گناہ سے عام گناہ مر او نہیں ہے بلکہ ان کے بلند مرتبے کی وجہ ہے ان کی ملکی می بھول چوک پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے اور ان سے ہی بھول چوک ممکن ہے اس کی طرف یہاں انبیاء کے حق میں اشارہ ہے اور یہ کہ حی اس سے بھی محفوظ رہے۔ محر علامہ ابن کثیر نے اس حدیث کو ہی ضعیف کماہے اور میں سیجے معلوم ہو تا ہے۔ وائٹد اعلم۔ مرتب

"بے شک۔ بس تو کو حش اور محنت کرد۔"

یکی کے باتھوں قیامت میں موت کی موت ۔۔۔۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن عی بی موت کو ن کو گئی کے باتھوں قیامت کے لئے ختم فرمائیں گے۔ وہ اس کو لٹائیں گے اور ایک بال ہے اے ذکا کریں گھے جو ان کے باتھ میں ہوگا اس وقت لوگ ان کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ اس وقت موت ایک سبز کا بی رنگ کی بھیڑکی شکل میں لائی جائے گی اور اس کو جنت اور دوزخ کے در میان لاکر کھڑ اکیا جائے تھا۔ پھر جنت اور دوزخ کے در میان لاکر کھڑ اکیا جائے تھا۔ پھر جنت اور دوزخ کے در ہے والوں سے پو چھا جائے گاکہ کیا تم اس بھیڑکو پہنچا ہے۔ اللہ تعالی لو اوں کے دلوں میں اس بات کا علم ڈال دے گا

"بال ديه موت ہے!"

جماں تک معانی اور نظرنہ آنے والی چیزوں کو جسم اور شکل وصورت دیئے جانے کا تعلق ہے تواس کے متعلق حدیث میں آتا ہے جو حق تعالی کے اس ارشاد کی تغییر میں ہے۔ حلق المعون و المعیات اس کی تغییر میں ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ موت ایک بھیڑ کی شکل میں ہوتی ہے جس کے پاس سے بھی یہ بھڑ گرد جاتی ہے وہ چیز مرجاتی ہے۔ اس طرح زندگی ایک گھوڑے کی شکل میں ہے جس کے پاس سے بھی یہ گرد جاتا ہے وہ چیز ندہ ہوجاتی ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کا ایک جسم ہے اور میت لیعنی مرنے والے آدمی کو اپنے جسم میں موت داخل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ غرض ایک قول میہ ہے کہ قیامت کے دن موت کو ذریح کرنے دالے حضرت جرئیل ہون گے۔

ا یک قول سے سے کہ حضرت اور لیٹ مھی ای دوسرے آسان میں ہیں۔ مکر سے قول شاؤہے۔

ایک قول ہے کہ یمال کو سف ہیں۔ اس کے متعلق ایک روایت بھی ہے جس کو علامہ سیوطی نے جامع صغیر کے شروع میں بیان کیا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بھی تکھا ہے کہ حضرت سی اور حضرت عیسیٰ متعرب کے شروع میں بیان کیا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بھی پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ ایک قول کے مطابق میں سے حضرت انسٹی کی دوایت ہے جس کو شیخین نے نقل کیا ہے۔ یہ حضرت انسٹی کی دوایت ہے جس کو شیخین نے نقل کیا ہے۔

لفظ عسلی کے متعلق ابوحیان نے کہا ہے کہ یہ عجی ایعنی غیر عربی لفظ ہے اور بظاہر یہ لفظ معی کی طرح ہی ہے بہاں تک ابوحیان کا کلام ہے۔ مگر دوسر ہے بعض حفر ات نے لکھا ہے کہ بھی عربی لفظ ہے اوراس کا غیر منصر ف ہو ناعلیت اور وزن فعل کی وجہ ہے ۔ ای طرح الفظ عیسی کے متعلق بھی ایک قول ہے کہ یہ عربی افظ ہے جس کی افظ ہے جو لوگ لفظ عسلی کو غیر عربی لفظ کتے ہیں دو و معیں ہے عیس کے معنی اسی سفیدی کے ہیں جس میں ذروی بھی شال ہو۔ جو لوگ لفظ عسلی کو غیر عربی لفظ کتے ہیں دو اے عبر انی زبان کا لفظ ہے۔

عسلی کو غیر عربی لفظ کتے ہیں وہ اے عبر انی زبان کا لفظ ہوا تے ہیں۔ ایک قول ہے کہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔

میس کہ غیر ہم تیسر سے آسمان پر قدم رخیہ لور پوسف ہے ملاقات ۔ ۔ ۔ غرض اس کے بعد آنخضرت میں فرماتے میں کہ ہور ان ان کی طرف بلند ہوئے۔ اس کے درواز ہے پہنچ کر حضر بقد جر کیل نے اندر آنے کی امباد ہو تھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں ؟ انہوں نے کہا ہو لیا میں ہے۔ اب فرشتوں نے دروازہ نے کہا میں گور پہنچ بی ہر بی نظر یوسٹ پر پڑی۔ ان کے ساتھ ان کی قوم کے بچھ لوگ بھی ہے۔ یوسٹ حسن کا کھولا۔ اندر پہنچ بی ہر بی نظر یوسٹ پر پڑی۔ ان کے ساتھ ان کی قوم کے بچھ لوگ بھی ہے۔ یوسٹ حسن کا کھولا۔ اندر پہنچ بی ہر بی نظر یوسٹ پر پڑی۔ ان کے ساتھ ان کی قوم کے بچھ لوگ بھی ہے۔ یوسٹ حسن کا کھولا۔ اندر پہنچ بی ہر بی نظر یوسٹ پر پڑی۔ ان کے ساتھ ان کی قوم کے بچھ لوگ بھی ہے۔ یوسٹ حسن کا

آدھا حصد دیا گیا تھا باقی آدھا حصہ ساری دنیا کو دیا گیا۔ یوسفٹ کے حسن کے متعلق ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کاچرہ چودھویں رات کے جاند کی طرح جگمگار ہاتھا۔

ایک صدیت میں آتا ہے کہ یوسٹ اور ان کی والدہ کو تین جھے حسن میں سے ایک حصہ دیا گیا اور باقی دوجھے حسن میں سے ایک حصہ دیا گیا اور باقی دوجھے حسن بوری و نیا کو دیا گیا۔ مگر ایک دوسر کی صدیت میں آتا ہے کہ ساری دنیا کے حسن میں سے اللہ تعالی نے یوسٹ کو دوجھے حسن دیا اور باقی ساری دنیا میں ایک حصہ حسن تقلیم فرملیا۔ ان روایتوں میں موافقت پریدا کرنے کی ضرورت ہے۔
کی ضرورت ہے۔

حسن بوسف عفرت وہب ابن منہ ہے روایت ہے کہ دنیا میں حسن کے دس جھے ہیں جن میں ہے نو جھے حسن بوسف کو دیا گیا اور ایک حصہ ساری دنیا کو تقتیم کیا گیا۔!

تبعض علماء کے لکھا ہے کہ تمام انسانوں کے در میان پوسف کے حسن کو وہی فضیلت حاصل تھی جو چود ھویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر حاصل ہوتی ہے۔

یوسف جب مصر کی گلیول میں چلتے نوان کے چیرے سے حسن کی گرنیں پھوٹ پھوٹ کر اس طرح دیواروں کوروشن کر دینیں جیسے دھوپ اور جا تدنی دیواروں پر پڑتی ہے۔

یمال دنیا کے باقی تو گول سے مرادر سول اللہ علی کی ذات اقدی کے علاوہ دو سرے لوگ ہیں کیونکہ آنخصر متعلق کا حسن و جمال ایسا تھاکہ اس کی نہ کوئی نظیر ہے اور نہ اس حسن کا کوئی جواب ہے۔ جیسا کہ قصیدہ بروہ کے شاعر نے اس مصرعہ میں اشارہ کیا ہے۔

فجوهر الحسن فيه غير منقسم-ترجمه: آپ كوحسن كاجوجوبر ملانقاده صرف آپ بى كاحصه تقال كو تقتيم كركى كونهين ديا گيا تقار

تمرعلامہ این منیریہ کہتے ہیں کہ یوسٹ کواس حسن و جمال کا نصب حصہ دیا گیا تھا جو آنخضرت ﷺ کو عطا فرمایا گیا۔ ای بات کی تائید علامہ سبکی نے تصیدہ تائیہ کی شرح میں کی ہے اور کماہے کہ آپ نے دیکھا کہ یوسٹ کواس حسن کا نصف حصہ دیا گیاہے جو آپ کودیا گیاہے۔

حسن کاوریش .....ایک تول بیرے کہ یوسف کوایے واواحضر تاساق کے حسن کاوریڈ ملا تھااور حضر ت اسحاق کو این والدہ سارہ سے خوبصور تی دریڈ میں ملی تھی اور حضر ت سارہ کو حسن کا چھٹا حصہ ملا تھا۔ بیہ حسن کا تمام انسانوں کی مال حضر ت حواسے ملا تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ تمام مخلو قات میں یوسف سب سے زیادہ حسین و جمیل انسان سے اور ان کے حسن کو چود هویں رات کے چاند سے تشبیہ دی گئی ہے جیسا کہ چیچے بیان ہوا کہ وہ ستارول کے در میان بدر کامل کی حیثیت دکھتے تھے۔ مگر یمال بھی تمام مخلوق اور انسانول سے آنخصرت پیچھے کے علاوہ دوسر ہے تمام لوگ مراو بیں کیول کہ یوسف کا حسن اس حسن کا آدھا حصہ تھا جو آنخصرت پیچھے کے سوا تمام انسانول کو دیا گیا ہے بیں کیول کہ یوسف کا حسن اس حسن کا آدھا حصہ تھا جو آنخصرت پیچھے کے سوا تمام انسانول کو دیا گیا ہے (دوسر سے یہ کہ مید بات خود آنخصرت پیچھے نے ارشاد فرمائی ہے اور) پینکلم یعنی کہنے والا اکثر الی عام بات کے کہنے میں خود مراد نہیں ہواکر تا۔

ایک روایت میں ہے کہ یوسف کو آدم کے حسن کا نصف حصہ ملاتھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آدم کے حسن کا ایک تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آدم کے حسن کا ایک تمائی حصہ ملاتھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آدم کو جس دن پیدا کیا گیا ہے۔ اس دن ان کاجو حسن وجمال

تفابوسف اس کے مشابہ تھے۔

، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہر نبی کوخوبصورت اور خوش گلولیعنی خوش آواز بنایااور تمہارے نبی کو جمال اور آواز میں سب سے زیادہ بنایا۔

غرض آنخضرت علی فرماتے ہیں کہ تیسرے آسان میں جینچے ہی یوسف سے ملاقات ہوئی توانہوں نے جھے خوش آمرید کمالورد عائے خیر دی۔

ایک روایت میں ہے کہ اس تیسرے آسان میں ہی حضرت سے اور حضرت عیسیٰ مجھی لیے جیسا ربیان ہوا۔

چوتھے آسان کی طرف بلند ہوئے۔ دردازے پر بیٹی کر جرکیل نے اجازت مانگی تو پوچھا گیا کون ہے انہوں نے کما جرکیل۔ پھر پھر پھر پھر پھر کی طرف بلند ہوئے۔ دردازے پر بیٹی کر جرکیل نے اجازت مانگی تو پوچھا گیا کیان کو بلوایا گیا ہے۔ انہوں جر کیل۔ پھر پوچھا گیا کیان کو بلوایا گیا ہے۔ انہوں نے کما بل بلوایا گیا ہے۔ ابہوں نے کما بلوایا گیا ہے۔ ابہ فرشتوں نے دروازہ کھوال اندر سینچہ ہی میری نظر حضر ساور لیس پر بڑی انہوں نے کھے خوش آمدید کمااور دعاء خیر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کما۔ نیک بھائی اور نیک نی کو مرحبابو۔ گر بعض علماء نے کما ہے کہ بیہ صرف قیاس ہے کہ اور گیر کی روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا۔ نیک بیٹے کو مرحبابو۔ گر بعض علماء نے کما ہے کہ بیہ صرف قیاس ہے کہان کو کہ کہ دو حضر سے بین ان کے اور شیٹ کی دو در میان چار نسلیں ہیں۔ ان کو آدم کی وفات کے دو سوسال بعد رسالت کا فرق گرر چکا ہے کاس کا آدم کی اولاد میں ہیں ان کے اور تو جم کی اولاد میں ہیں ان کے اور تو جم کے اور خور سے اور ہیں کی اولاد میں ہیں ان کے اور تو جم کے در میان دو نسلیں ہیں۔ اس طلب سے ہے کہ شیٹ نبی ہیں ہیں جن کور سالت و نے خوشر سے اور ہیں کی اولاد میں ہیں ان کے اور تو جم کے در میان دو نسلیں ہیں۔ اس طرح ادر لین آئی خضر سے بیٹ کور میان کی خوشر سے اور ہیں کی اولاد میں ہیں ان کے اور تو جم کے در میان دو نسلیں ہیں۔ اس طرح ادر لین آئی خضر سے بیٹھی کے نسب کے اہم ستونوں میں سے ہیں۔ در میان دو نسلیں ہیں۔ اس طرح ادر لین آئی خضر سے بیٹھی کے نسب کے اہم ستونوں میں سے ہیں۔

اس تفصیل کے بعد ظاہر ہے کہ ادر لیس کا آنخضرت علی کے نیک بیٹے کے بجائے نیک بھائی کمناصرف تواضع اور انکسار کی وجہ سے تھا(ور نہ وہ آپ کے جداعلی ہوتے ہیں) مگر بعض حضرات کہتے ہیں کہ ادر لیس نوخ کے دادا نہیں تھے۔نہ ہی وہ آنخضرت علی کے نسبی دادا ہیں۔

حق تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا ہے۔

وُزُفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا لَآبِي ١١ الورهم يم عم المسيح

ترجمه :-اور بم نان كو كمالات ميل بلند مرتبه تك وسخيايا-

ادر لیس کی زبال دائی ..... مراویہ ہے کہ آپ کو آپ کی ذندگی ہی میں آسانوں پراٹھالیا گیا ہے۔ ایک قول ہے کہ یہ اس کے بعد کاواقعہ ہے جب کہ اور لیس مصر سے نکل کر روانہ ہوئے۔ پھر ساری و نیا میں گھوم پھر کر والیہ ہوئے۔ بھر ساری و نیا میں گھوم پھر کر والی ہیں والی وی بیس آئے۔ انہوں نے بہتر (۷۲) زبانوں میں محلوق کو حق تعالی کی طرف بلایا۔ وہ ہر قوم کو اس کی زبان میں تبلیغ کرتے تھے اور ان کو علوم اللی سکھلاتے تھے۔

اور لیس علم نیجوم کے موجد .....ادر لیس پہلے نی ہیں جنہوں نے علم نجوم ایجاد کیا لیعنی ستاروں کے ذریعہ زمین پرجو انقلابات اور حادثے ظاہر ہوتے ہیں ان کو معلوم کرنے کاعلم جس کو علم نجوم کہتے ہیں انہوں نے ہی ایجاد کیا تفا۔ علامہ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ بیدا یک صحیح علم ہے۔خود اس علم میں کوئی غلطی نہیں ہوتی البتہ ستاروں کی جالیں دیجھ کر حال بتلانے والا آدمی غلطی کرتاہے جس کی وجہ اس کی کم علمی ہوتی ہے۔

ادر لین کے متعلق بیان ہواکہ انہول نے ساری دنیا کو شبلیغ دوعوت کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ رسول نتھے۔ مگر خلامہ ابن عربی کہتے ہیں کہ ان کے رسول ہونے کے متعلق قر آن پاک میں کوئی دلیل نہیں ملتی بلکہ قر آن پاک میں کوئی دلیل نہیں ملتی بلکہ قر آن پاک میں ان کو صرف صدیفا نب لینی نبی اور چکو قبول کرنے والا کما گیا ہے۔ وہ پہلے شخص جن سے رسالت شروع کی گئی مصرت نوق ہیں۔ ان سے پہلے جو مصر اس متھ وہ سب نبی تھے رسول نہیں تھے بیعیٰ ہر ایک اپنے رب کی طرف سے آئی شریعت پر قالہ اور لوگوں میں سے جو جا ہے اس کی شریعت میں داخل ہو جا تا اور جو چاہتانہ داخل ہو تا۔ البتہ ایک دفعہ نبی کی شریعت میں داخل ہو کر پھر اس کو چھوڑ و سینے والا کا فر ہو تا ہے۔

اور کین کے اقوال زریں....حضر ت اور لین کے جو قول مشہور ہیں وہ بیا۔

یمال میہ شد ند ہو تا چاہئے کہ جولوگ پانچویں چھٹے لور ساتویں آسان میں ہیں وہ ان ہے بلند تر ہیں۔
کیو نکد ایک قول یہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ تعالی نے ان کو بھر زندہ کیا اور جنت میں واخل فرما ویا اور وہ اب
جنت میں ہی ہیں۔ یعنی اکثر وقت جنت میں گزارتے ہیں۔ لہذا اس رات میں ان کے اس آسان لیعن چو تھے آسان
پرپائے جانے سے کوئی فرق نہیں پیدا ہو تا اس لئے کہ ظاہر ہے جنت تمام آسانوں سے او پر ہے کیو نکہ وہ ساتویں
آسان سے بھی بلند ہے۔ ای طرح اس صدیت سے بھی کوئی فرق نہیں پیدا ہو تا کہ اور لیس نہی عیسی کی طرح آسان مذہبی ہو تا کہ اور لیس نہی عیسی کی طرح آسان میں بیدا ہو تا کہ اور لیس نہی عیسی کی طرح آسان میں بیدا ہو تا کہ اور لیس نہی عیسی کی طرح آسان میں بیدا ہو تا کہ اور لیس نہی عیسی کی طرح آسان میں بیدا ہو تا کہ اور لیس نہی عیسی کی طرح آسان میں بیدا ہو تا کہ اور لیس نہی عیسی کی طرح آسان میں بیدا ہو تا کہ اور لیس نہیں عیسی کی طرح آسان میں بیدا ہو تا کہ اور لیس نہیں عیسی کی طرح آسان میں بیدا ہو تا کہ اور لیس نہیں بیدا ہو تا کہ ور اس میں بیدا ہو تا کہ ور اس کیسی کی بیدا ہو تا کہ ور اس میں بیدا ہو تا کہ بین بی بیدا ہو تا کہ ور اس میں بیدا ہو تا کہ بی بیدا ہو تا کہ بی بیدا ہو تا کہ بیت میں بیدا ہو تا کہ بی بیدا ہو تا کہ بیدا ہو تا کہ بی بیدا ہو تا کہ بی بیدا ہو تا کہ بی بیدا ہو تا کہ بیدا ہو تا کہ

آسان پرزنده ہیں۔

یا نچوس آسان پر قدم رخید .....ایک دوایت میں ہے کہ اس آسان پر آپ نے بارون کودیکھاتھا۔
غرض اس کے بعد آنخضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر ہم پانچویں آسان کی طرف دوانہ ہوئے۔ یہاں
پہنچ کر بھی جبر کیل نے دروازہ کھلوانے کی اجازت ما کی تواندر سے پوچھا کمیا کون۔ انہوں نے کہا جبر کیل ۔ پھر پوچھا
گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں۔ انہوں نے کہا محد علی ۔ پھر پوچھا گیا کیاان کو بلوایا گیا تھا۔ جبر کیل نے کہا ہاں بلوایا
گیا تھا۔ اب فرشنول نے یا نچویں آسان کا دروازہ کھولا۔

ہارون سے ملا قات ..... یمال پنچ بی ہارون پر میری نظر پڑی۔ان کی داڑھی جو آدھی سفید تھی اور آدھی سیاہ تھی اتنی کمی تھی کہ ان کی ناف تک پہنچ رہی تھی۔ان کے گردان کی قوم کے پچھ لوگ بیٹے ہوئے تھے لور ہارون ان کووا قعات سند ہے تھے۔ بچھے دکھے کر انسوں نے مرحبا کمااور دعائے خیر دی۔ ا کیک رویات میں ہے کہ ہارون کود کیھے کر آنخضرت ﷺ نے جبر کیل سے پوچھاکہ یہ کون ہیں توانہوں

" پیہ ہارون ابن عمر ان ہیں جو اپنی قوم میں بے حد محبوب بور ہر دل عزیز ہیں۔"

(ی)ہارون کے اپنی قوم میں محبوب اور ہر د لعزیز ہونے کی وجہ ریہ تھی کہ موسی کے مقابلے میں قوم کے ساتھ ان کا برتاؤ بہت زم تھا جبکہ موسی کے مزاج میں بختی پورشدت تھی چنانچہ قوم کے ساتھ ان کامعاملہ سخت ہو تا تفارای دجہ سے موسی کو توم کی طرف ی کچھ تکلیفیں بھی پہنچیں۔

<u> تھے آسان پر قدم رنجہ ..... آخضر ستال فرات بین کہ اس کے بعد ہم چھے آسان کی طرف روانہ ہوئے</u> دروازے پر چینچ کر جبر نیل نے اندر آنے کی اجازت ما تکی تواندرے پوچھا گیا کون ہے انہوں نے کہا جبر ئیل۔ پھر ہوچھ کیاکہ آپ کے ساتھ کون ہیں۔انہول نے کما تھ ﷺ بھر ہوچھا کیاکہ کیاان کوبلولیا کیاہے۔انہول نے کما۔ مال بلولیا کیا ہے۔اب فرشنول نے آسان کاوروازہ کھولا۔

موسی سے ملا قات ..... یهال داخل موتے بی جھے موسی نظر آئے انہوں نے جھے خوش آمدید کمالور وعائے خیر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ ایسے ہی اور نبیول کے پاس سے بھی گزرتے رہے جن کے ساتھ ان کی تو میں تھیں اور ایسے ہی اور نبیول کے ساتھ بھی گزرے جن کے ساتھ ان کی قومیں تہیں تھیں۔ پھر آپایک بہت بڑے جوم کے پاسے گزدنے تو آپ نے ہو چھایہ کون جی ۔جواب ملا۔

"بيد موسى اور ان كى قوم بير-(ى) مريهال جيهاك ظاهر مين بيد نقظ موسة جاميس كه-بيه موسى كى قوم ك لوك بين مرآب ايناسر الفاكر بهي ديكه إ"

چنانچہ آتخضرت عظفے نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو آپ کو ایک بے انتاعظیم جوم اور انسانوں کا ایسا مفاحمي مل ناجواسمندر نظر آياكه ال كے ہر طرف سے آسان كے كنارے تك دُهك مح مصداى وقت آب كوبتلاما خميار

" میہ آپ کی امت ہے۔ میہ ستر ہزار لینی ان میں سے ستر ہزاروہ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں

يمال-ان مي سے سر ہزار-اس مديث كى بناير كما كياہے جس ميں ہے كہ مجھ سے كما كيا۔ " یہ آپ کی امت ہے اور ان کے ساتھ ستر ہزار وہ لوگ ہیں جن پر کوئی عذاب شیں ہے اور جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہول ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ جوش و غضب میں دومروں کو ذکیل کرتے ہیں منہ چھپ کر دوسروں کی باتنی سنتے ہیں منہ بدنالی لیتے ہیں اور اینے پرور د گار پر بھروسہ کرتے ہیں۔" یہ حدیث من کر حفزت عکاشہ ابن محصن نے آنخفرت ﷺ ہے ہو چھا۔ "كياميس مجيي إس جماعت ميس جول؟"

آب نے فرمایا۔"ہاں۔!"

ای وفت ایک دوسرے تخص نے بھی جووہاں جیٹاہوا تھا ہو جھاکہ کیا میں بھی اس جماعت میں ہول۔ آتخضرت تلکانے نے فرملیا۔"موال کرنے میں تمہارے مقابلے میں عکاشہ کہل کر مھے۔" يددوسر اسوال كرنے والا محف منافق تفاراس كئة أتخضرت على فيد تونسي فرمليك توان لوكول

میں نہیں ہے کیونکہ تو منافق ہے۔ بلکہ آپ نے الی بات فرمادی جس میں یہ جواب چھپا ہوا تھانور اس کا پر دہ بھی ماقی رہا۔

، بیک قول ہے کہ یہ شخص معفرت سعدا بن عبادہ تنے تمریہ قول مرددد ہے۔ (کیونکہ معفرت سعدر ہلند مرتبہ محابہ لورسے مسلمانوں میں سے بتھان کے متعلق اس قتم کی بات کھلا ہوابہتان ہے)

موسی اور آ تخضرت عظی امت کوسامنے کئے جائے کے یہ دونوں دافتے مثالی ہیں لیمنی ان امتوں کا

عس آپ کے سانے چی کیا گیا کو نکہ حقیقت میں ان امتول کا چھٹے آسان میں موجود ہونا بعید ہے۔

موسی کا خصہ و غضب .....اس تفصیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جس نی اور نبیول کے ہاں ہے گرد ہے تب تصوہ چھٹے آسان میں شے اور جب آپ ان حفر ات کے اور اس عظیم بچوم کے ہاں ہے گرد کر آگے بڑھ گئے تب اچانک آپ کی نظر حضر ہ موسی ابن عمر ان پر پڑی جو گندی رنگ کے اور ایسے لمے قد کے تیجے جیے شنوہ قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے جہم پر استے نیادہ اور استے تحت بال شے کہ اگر وہ وہ قبیس بھی پہنیں تو ان ہیں ہے بال اس کے اور کہمی ان کے جہم پر استے نیادہ اور استے تن بال شے کہ اگر وہ وہ قبیس بھی پہنیں تو ان ہیں ہے بال بابر نکل آئے ہے۔ ان کی ٹوئی ہیں شعلے انھو جاتے تھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب ان کو خصہ آتا تو ان کے کہور کے در خت کے کا نظر ہوتے ہیں۔ یہ ان کے دریا ہی مثل ہے کہ جب ان کے دریا ہی نمانے کے بعد پھر ان کے گرے لے کر بھاگا تو انہوں نے اس پھر کو اس کا کوئی احساس نہیں تھا۔ گر اس کا سب یہ تھا کہ کو بارنا شروع کر دیا تور چھیا سات ہا تھ مارے جانور کی طرح ہو گیا تھا اور ظاہر ہے آگر سواری اپنے مالک جب دوری کے متا کہ تواس کو مار کری سیدھا کیا جاتا تھا۔

کے ساتھ منہ ذوری کر دیا تور جھیا سات ہا تھا تھا تھا۔ کے ساتھ منہ ذوری کر نے گئے تواس کو مار کری سیدھا کیا جاتا تھا۔

کے ساتھ منہ ذوری کر دیا توری کر نے گئے تواس کو مار کری سیدھا کیا جاتا تھا۔

کے ساتھ منہ ذوری کر دیا تھا تھا تھا۔

غرض آنخفرت ملا کے جیبے ہی موسی کودیکھا آپ نے ان کوسلام کیا۔ موسی نے آپ کے سلام کا جواب دیااور فرملیا کہ نیک بھائی اور نیک نی کومر حباہے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کو اور آپ کی امت کودھائے خیر دی۔ پھر موسی نے فرملیا۔

"لوگ سیجے ہیں کہ میں ان سے زیادہ اللہ کے نزد میک معزز ہوں مگر حقیقت میں اللہ کے نزد میک یمی مجھ سے زیادہ معزز ہیں۔

موسی کارشک .....جب آپ دہاں سے گزر کر آئے بڑھ گئے تو موسی رونے گئے۔اس پران سے رونے کی وجہ یو تھی گئی توانہوں نے فرملا

رجہ پر بیں میں سے سی ہے۔ سریہ یہ نوجوان میرے بعد نی بناکر بھیجے محکے مگر میری امت کے مقالیے بیں ان کی امت کے مقالیے بیں ان کی امت کے ذیادہ امت کے ذیادہ امت کے ذیادہ امت کے ذیادہ اوگ جنت میں واغل ہوں مے۔(ی) بلکہ ساری امتوں کے مقالیے بیں بی آپ کی امت کے ذیادہ لوگ جنت میں جائیں ہے۔" لوگ جنت میں جائیں ہے۔"

سناب خصائص مغری میں علامہ سیوطی نے لکھاہے کہ آنخضرت بھائے کوان کی امت کے متعلق یہ خصوصیت دی گئی ہے کہ تمام امتول میں سے جنت میں جانے والے لوگول کی ایک سو میں صفیں ہول کی توان میں ای خضرت تھی کی امت کی ہول کی لور باقی چالیس صفیں تمام امتوں کی ہول گی۔ میں ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ تمام امتول کا حال یہ ہے کہ ان میں سے بچھ لوگ جنت میں ہول مے ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ تمام امتول کا حال یہ ہے کہ ان میں سے بچھ لوگ جنت میں ہول مے

تو کچھ لوگ جنم میں جائیں گے گر آخری امت کا حال ہے ہے کہ بیدسب کے سب جنت میں جائیں گے۔ کتاب عرائس میں حضرت ابوہر میرہ ہے ایک روایت ہے کہ حق تعالی کے مولی سے کام فرمانے کے بعد ان کے سننے کی طاقت اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ وس فرتخ کے فاصلے پر اندھیری رات میں کینے پھر کے اوپر چلنے والی ساہ چیو نئی کی آداز تک من لیاکرتے تھے۔

سانوی آسان پر قدم رنجے ....اس کے بعد آنخضرت علی فرماتے ہیں کہ بھر ہم سانوی آسان کی طرف بلند ہوئے اس آسان کا نام عریب ہے جیسے سانویں زمین کا نام جریب ہے۔ خطیب نے صحیح اساد کے ساتھ حضرت دہب ابن منبہ سے حدیث روایت کی ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمر ان تلاوت کیس نواس کوا تناثواب ملتاہے جس سے عریب اور جریب کے در میان ساری جگہ بھر جاتی ہے۔

غرض سانویں آسان کے دروازے پر بہنے کر جبر کیل نے دروازہ کھولے جانے کی اجازت ما تھی اس پیر اندرے فرشنوں نے پوچھاکون ہے۔انہوں نے کما جبر کیل۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے انہوں نے کہا محد ﷺ۔ بھر پوچھا گیا کیاان کو بلوایا گیا ہے انہوں نے کہا۔ ہاں۔اب فرشنوں نے دروازہ کھولا۔

ابر اہیم سے ملاقات....اس آسان میں داخل ہوتے ہی میری نظر حضرت ابر اہیم پر بڑی۔ (ی) جن کے بال تھیزی بینی کالے اور سفید تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ او میز عمر کے تھے۔ اس بات سے اس گذشتہ حدیث کی مخالفت نہیں ہوتی جس میں گزرا ہے کہ ابر اہیم جسم اور اخلاق میں تہمارے صاحب لیمنی خود آنحضرت تالیق سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے انسان ہیں۔

غرض ابرائیم جنت کے دروازے کے پاس لیمن است کے دروازے کے پاس بیٹے ہوئے تھے ہی وضاحت پہلے بھی کی جاچکی ہو در خاہر ہے کہ جنت ساتویں آسان سے اوپر ہے۔ یہاں ابرائیم ایک اوپی جگہ پر مضاحت پہلے بھی کی جاچکی ہوئے میٹے جو عقبق کا بنا ہوا ہے۔ (عقبق ایک ہیر اہو تاہے جس کارنگ سرخ ہوتاہے) اس کو صراح بھی کہتے ہیں۔ یہ لفظ ضرح سے بناہے جس کے معنی بھاڑنے اور دور کرنے کے ہیں۔ اس سے لفظ ضرح ہے جس کے معنی بھاڑنے اور دور کرنے کے ہیں۔ اس سے لفظ ضرح ہے جس کے معنی تھاڑتے اور دور کرنے کے ہیں۔ اس

عافظ ابن حجرنے لکھاہے کہ بیت المعور کو ضراح اور ضرح کو دنوں طرح کماجاتاہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ بیت المعور کعبے کی بالکل سیدھ میں آسان پرایک مجدہے۔ یہ کعبے کی ایسی سیدھ میں ہے کہ اگریہ گر یہ گرے گی۔ یعنی یہ اس ساتویں آسان پر ایسی جگہ ہے جو کعبے کی بالکل سیدھ میں ہے۔ پڑے تو سید ھی کعبے پر بی گرے گی۔ یعنی یہ اس ساتویں آسان پر ایسی جگہ ہے جو کعبے کی بالکل سیدھ میں ہے۔ ایک قول ہے کہ چھٹے ۔ ایک قول ہے کہ چھٹے ۔ ایک قول ہے کہ پہلے آسان میں ہے۔ کتاب قاموس میں اس قول کو معتبر مانا گیا ہے۔ ایک قول ہے کہ چھٹے ۔ ایک قول ہے کہ پہلے آسان پر ہے۔

یجنے یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ہر آسان میں ایک ایک بیت المعمور ہے اور ان میں سے ہر ایک کعبے کی بالکل سیدھ میں ہے اور رید کہ روزانہ اس بیت المعمور میں ایک ہزار فرشنے واخل ہوتے ہیں اور جو ایک بار داخل ہو چکے ہیںان کو دوبار ہ داخل ہونے کی نوبت مجھی نہیں آئے گی۔

ا تول \_ مولف كهتے بيں: لعض علماء نے لكھاہے كه بيت المعمور ميں روزاند ستر بزار فرشتے واخل ہوتے

میں۔ایک روایت میں ہے کہ اس میں روزانہ ستر سر دار فرشنے داخل ہوتے میں اوران میں سے ہرا یک کے بہاتھ ستر ہزار فرشنے ہوتے ہیں۔غالباً انخضرت ﷺ نے بیت المعور میں فرشنوں کو جبر کیل کے متلانے پر دیکھاور نہ اس رات میں آنخضرت ﷺ کاان کودیکھناسمجھ میں نہیں آتا۔

بیت المعمور میں نماز ، .... چنانچہ علامہ شخ عبدالوہاب شعرانی نے اس بارے میں ہی لکھاہے کہ آپ کو بیت المعمور کے متعلق ہنایا گیا۔ آپ نے اس کو دیکھالوراس میں دور کعت نماز پڑھی۔ جبر کیل نے آپ کو ہتلایا کہ اس میں روز اندا کی دروازے سے سر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دو سرے نکلتے ہیں۔ وہ اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں جو ستارول کے ظروب ہونے داخل ہوتے ہیں جو ستارول کے غروب ہونے داخل ہوتا ہے کہ ان فرشتوں کا آئی بڑی تعداد میں داخل ہونا صرف اس بیت المعور کے ساتھ خاص ہے جو ساتویں آسان پر ہے۔

ا<u>براہیم</u> مومنو<u>ل و کا فرول کے بچول کے تگرال</u>..... حدیث میں یہ ٹابت ہے کہ مومنوں اور کا فردل کے بچے حضر ت ابراہیم کی کفالت اور نگرانی میں رہتے ہیں۔ آپ نے جبان بچوں کو ابراہیم کے ساتھ ویکھا تو آپ نے جبرئیل سے یو چھاکہ یہ کون ہیں۔انہوں نے کھا۔

" یہ مومنول کے وہ بیچے ہیں جو بچین میں ہی مرجا کیں گے۔" آپ نے بوج چھاکیاکا فرول کے بیچے بھی ان ہی میں ہیں۔ جبر کیل نے کہا۔

"بال كافرول كے يج مجى النابى ميں بيں۔"

بخاری نے باب البمائز میں ایک طویل صدیت میں یہ نقل کیا ہے۔ انہوں نے ہی ایک دوسری جگہ بھی اس حدیث کو چیش کیا ہے جس میں لوگوں کے چھوٹے بچول کالفظ ہے ( یعنی مومن یا کا فرکی قید نہیں ہے ) کا فرول کے بچول کے بارے میں ایک روایت ہے کہ وہ جنتیوں کے خادم بنیں گے۔ یہال تک پینخ شعر انی کا کلام ہے۔

ایک مرفوع حدیث میں آتا ہے جس کی سند ضعیف ہے کہ چوتھے آسان میں ایک نہر ہے جس کا نام نہر حیوان نیجنی نہر حیات ہے۔ جبر کیل رواز نہ صبح کے وقت اس نہر میں اترتے ہیں جیسا کہ بعض روایتوں سے ظاہر ہے۔ وہ اس نہر میں غوطہ لگانے کے بعد باہر نکلتے ہیں اور پھر ابنا بدن جھنگتے ہیں جس سے ستر ہزار قطر سے نیکتے ہیں اور ہر قطر ہے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرما تا ہے۔

ایک دوایت کے لفظ یول ہیں کہ۔ ہر قطرے سے اللہ تعالی اسے ہزار فرشتے پیدا فرماتا ہے جن کو سے معم دیاجاتا ہے کہ وہ بیت المعمور میں آگر نماز پڑھیں۔ بی وہ فرشتے ہیں جو بیت المعمور میں وافل ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد الن کو دوبارہ واخل ہونے کی نوبت بھی نہیں آئی۔ پھر ان میں سے ایک کوان کاسر واربنادیاجا تا ہے جس کو حکم ہوتا ہے کہ وہ ان تمام فرشتوں کے ساتھ آسان میں فلال جگہ کھڑ اہوجائے اور قیامت تک اللہ تعالی کی تسبیح بیان کر تارہے۔

علامه شعرانی نے لکھاہے کہ آنخضرت علی کو جبر کیل نے میدیا تیں ای رات میں بتلائی تھیں۔واللہ

غرض ایک روایت میں آنخضرت عظفے فرماتے ہیں کہ سانویں آسان پر پہنے کر اجانک میں نے اپنی

تمام امت کودو حصول میں دیکھا آوھے لوگ ایسے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے جیسے کاغذ اور باتی آوھے آدمیوں کے کپڑے بوسے دو دو دو لوگ بھی داخل کی افراقو میں داخل ہوا تو میرے ساتھ امت کے دہ لوگ بھی داخل ہوئے جن کے جسموں پر سفید کپڑے میں افرائے کپڑے دالے لوگ نظر دل سے او جمل ہو گئے۔ پھر میں نے اور میرے ساتھ کے لوگ نظر دل سے او جمل ہو گئے۔ پھر میں نے اور میرے ساتھ کے لوگ اور میرے ساتھ کے لوگ اور میں نمازیڑھی۔

(بہاں پھر کالفظ استعال کیا گیاہے جس کے معنی نصف اور آوھے کے ہیں) مگر بظاہر یہاں اس سے آوھے آدھے امتی مراد نہیں ہیں کیونکہ اس طرح گنگاروں کی تعداد فرمانبر وار دل کے برابر ہو جائے گی۔

ادھریں البیت المعمور میں نماز پڑھنے کاجو ذکر کیا گیاہے اس سے دعا بھی مراد ہوسکتی ہے اور رکوع اور تجدے والی نماز بھی ہوسکتی ہے تکرچو تکہ دور کعت کالفظ بھی فرمایا گیاہے اس لئے اس کے مطابق رکوع سجدے والی نماز بی مراد ہونی جاہئے۔

آتخضرت علی کو ابر اہیم کامشورہ ..... غرض ابراہیم نے آپ کود کھ کر آپ سے فرملیا۔
"اے اللہ تعالی کے نی! آپ آج رات حق تعالی سے ملا قات فرمانے والے ہیں۔ آپ کی امت آخری
امت ہے اور سب سے زیادہ کمز ور امت ہے اس لئے آگر آپ اپنی امت کے لئے آسانیاں حاصل کر سکتے ہیں تو
ضرور کریں۔"

جنت کابود الوراس کا مچیل ..... مرسرت شای بی به ایرائیم نے یہ بات زمین پر ہونے والی ملاقات میں آپ سے کی تقلید میں آپ سے کی مناقلہ اللہ میں آپ است کو تھم دیجئے کہ وہ اپنے لئے جنت میں زیادہ سے زیادہ بودے لگا کی اس لئے کہ جنت کی منی بری در خیز ہے اور اس کی ذمین بہت کشادہ ہے۔"

آتحضرت ملك نے فرملید

"جنت کا بودا کیاہے۔" ابراہیٹمنے فرمایا

" لاحول و لا فوہ الا بالله یعنی الله تعالی کے سواکس میں کوئی طاقت و قوت نہیں ہے۔ " (مقصدیہ ہے کہ اپنی امت کولاحول کٹرت سے پڑھنے کی ہدایت فرمائے)

ا کے روایت میں سے کہ ابراہیم نے آپ سے فرمایا۔

"اپنیامت کومیر اسلام فرمائے اور ان کومیری طرف سے بتلاد یکے کہ جنت کی مٹی یوی ذرخیز ہے اور اس کاپانی بیٹھا ہے اور جنت کا پودا ہے سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبوریاک ہے الله تعالی کی ذات اور الله تعالی بی کو تمام تعریفی سز اوار بیں۔ الله تعالی کے سواکوئی عبادت کے لاکن شیس ہے اور الله تعالی سب سے براہے۔"

ان دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں پیدا ہوتا کیونکہ ممکن ہے جنت کا پوداان دونوں دعاؤں کا بنتہ ہوتا ہو جا ہو بنتجہ ہوتا ہوجو بیان ہو کمیں اور یہ کہ بعض راویوں نے دونوں کے بجائے ایک دعابیان کر کے ہی چھوڑ دی۔ جنت میں زیدا بن حارثہ کی میز بان ..... پھرایک خوبصورت سنرے رنگ کی لڑکی نے میر ااستقبال کیا مجھے دہ لڑکی بہت المجھی گئی۔ میں نے اس سے کہا۔

"لڑی ائم کس کے لئے ہو؟"

اس نے کمازید ابن حارثۂ کے (اس سے حق تعالی کے یمال حضرت زید ابن حارثہ کی مقبولیت اور مقام طاہر ہو تا ہے)۔ غالبًا یہ لڑکی آنخضرت تلکے کا استقبال کرنے کے لئے جنت سے نکل کرآئی تھی اور شاید ہے اس و وفت کاواقعہ ہو گا جبکہ آنخضرت تلکے ساتویں آسان سے اوپر تشریف لے جانچکے تھے۔

محرا کیک روایت میں لفظ ہیں کہ۔ پھر میں نے جنت میں ایک لڑکی کودیکھا۔اس پارے میں کماجا تا ہے کہ شاید آپ نے اس لڑکی کو دومر تنبه دیکھا تھا ایک و فعہ جنت سے باہر ایک دفعہ جنت کے اندراور جمال تک اس ہے آپ کے سوال کا تعلق ہے دہ آپ نے پہلی مرتبہ میں کیا تھا۔

جمال تک اس لڑی کے شہرے رنگ کا تعلق ہے اس کے لئے حدیث میں لعس کا لفظ استعال ہوا 
ہے۔ لعس اس رنگ کو کہتے ہیں جو سابی ماکل سرخ ہو تاہے۔ جیسے ان ہو نول کارنگ جن میں سرخی کے ساتھ 
ہلکی می سیابی بھی ہوتی ہے۔ بیرنگ شمکین یعنی سانو لا بھی کہلا تاہے۔ صحاح میں ہمی معنی بیان کئے گئے ہیں۔
ایک روایت میں ہے کہ جب آپ سانویں آسیان پر پہنچ تو اس کے لوپر آپ نے گرج ، چیک اور بھی کا کا کہ کہا کا کہ کہ جہ کہ میہ چیزیں آپ نے سانویں آسیان میں ویکھیں جس میں بیا احتمال بھی ہے کہ آسیان میں ویکھیں جس میں بیا احتمال بھی ہے کہ آسیان میں واقل ہونے سے پہنے ویکھی ہوں۔

اب گویا آپ کاجویہ قول ہے کہ۔ پھر آپ کے سامنے ایک شراب کا ہر تن ایک دووھ کا ہر تن اور ایک شمد کا ہر تن لایا گیا۔ اس میں دونول ہی احمال ہیں جو بیان ہوئے۔ جب سے ہر تن آپ کو پیش کئے مجھے تو آپ نے ان میں سے دودھ کا ہر تن لے لیا۔ اس پر جر کیل نے کہا۔

"آپ نے فطرت کویالیا۔"

لیمی دود ہے کر آپ نے فطرت کو لے لیا کیونکہ دود ہے فطرت (جس کی دنیا میں آتے ہی انسان کو ضرورت ہوتی ہے)اور اس کے ذریعہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ ہی آپ کی امت کو بھی فطرت کے راستے پر قائم فرمادیا۔ بینی آپ کی برکت اور طفیل ہے آپ کی امت کو بھی فطرت پر بر قرار فرمادیا۔

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں۔ بھی قطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے۔ یہ بات ہیان ہو چکی ہے کہ یمال قطرت سے مراد اسلام ہے۔

ایک دوایت بیہ کہ ابرائیم چھٹے آسان میں بیںادر موسی ساتویں آسان میں بیں۔ یہ دوایت حضرت انس کی ہے جو بخاری نے نقل کی ہے۔ اس بارے میں بیربیان ہو چکاہے کہ بیراس اسراء نیعنی بیت المقدس تک کے سفریس تفاجس میں صرف آپ کی دوح گئی تھی آپ خودا ہے جسم مبارک کے ساتھ نہیں تشریف لے گئے تھے (بیعنی خواب میں آپ کو جواسراء کرائی گئی تھی اس میں ابرائیم چھٹے اور موسی ساتویں آسان میں لمے تھے)۔

نم پھر بھی یہ شبہ پیدا ہو تاہے کہ اگروہ خواب بی تھا تو نبیوں کے خوابوں کے متعلق پیچھے گزراہے کہ وہ حقیقت ہوتے ہیں اس لئے یہ کہنے کے باوجود بھی ان دونوں روایتوں میں موافقت پیدا کر ضروریہ سسی ہے۔ انبیاء کی طرف سے استقبالی سر گر میان ہیں۔ مگراس شبہ کاجواب صاف ہے کہ اس روایت میں انبیاء اپنی اصل جگہوں ہے ہے گہاں ہے۔ استقبالی سر گر میان ہیں۔ اس مگراس شبہ کاجواب صاف ہے کہ اس روایت میں انبیاء اپنی اصل جگہوں ہے ہے گئے ہیں۔ بعض بی جواد پر کے آسمان میں تھے آتخضرت بھاتھ سے ملا قات کے اشتیاق میں تھے آسمانوں میں اتر کر آئے جبکہ آپ اوپر تشریف لے جارہے تھے اس طرح جب آپ معراج کے بعد واپس

نیج تشریف لارہے تھے تو بعض انبیاء جو نیلے آ انول میں ہیں آپ سے ملاقات کے شوق میں لوپر تشریف لے گئے تھے۔ ای لئے آنخضرت علی نے کئی روایت میں ان کو کسی آسان میں بتلایا ہے اور کسی روایت میں کسی آسان میں بتلایا ہے۔ اور کسی روایت میں کسی آسان میں بتلایا ہے۔

سیر حافظ ابن جمر ان مخالف رواینول میں موافقت پیدا کرنے کو پیند نہیں کرتے بلکہ صیح اور زیادہ صیح رواینول کے مقابلے میں دوسری رواینول کے خلاف تھم لگاتے ہیں اور ان کو غیر معمول بہ قرار دے کر چھوز دیتے ہیں۔ دہ کہتے ہیں کہ موافقت پیدا کرناصرف آسودگی پیندی ہے جو مناسب نہیں ہے۔ یہال تک ابن حجر کا حوالہ ہے۔

میر میرے نزدیک بیہ بات کافی محل نظر ہے۔ اختلاف کو ختم کرنے کے لئے میرے نزدیک موافقت پید اکرنازیادہ بمتر ہے خاص طور پر جب کہ صحیح لور ذیادہ صحیح روایتوں میں اختلاف ہور ہا ہو چاہوہ صحیح روایت شاذ ہی کیوں نہ ہو کیونکہ ہم صحیح اور اصح بعنی زیادہ صحیح روایت کے مقابلے میں دوسری روایتوں کو ترجیح نہیں دیں گے۔ ہاں اگر موافقت پید اکرناہی مشکل ہو تو علیحہ ہات ہے۔ بہر حال سے بات قامل غور ہے۔

ان مشہور واقع ل کی بنیاد پرجو چھے بیان ہو نمیں بعض حضرات نے اسبات کی بہت ی حکمتیں بیان کی جی کہتے ہی آپ سے ملا قات کے لئے اپنیا صل جگہوں یعنی آ سانوں سے دوسر سے آسانوں پر گئے اور باتی نبیوں نے اپنیا صل جگہوں ایعنی آسانوں سے دوسر سے آسانوں پر رہتے ہوئے آپ سے ملا قات کی۔ مگر یمال ان حکمتوں کاذکر طوالت کا باعث ہوگا۔

مدرة الممتنی کو پرواز اور اس ور خست کی ہیئے۔ ..... غرض اس کے بعد آنخضرت کے فراتے ہیں کہ پھر جبر کی آپ کو لئے کر سانویں آسان سے بلند ہوئے اور سدرہ العتی تک پنچے (سدرة المنتی جیسا کہ بیان ہوا سانویں آسان سے اور بیری کا ایک در خت ہے جمال تک انسانی اعمال اور فر شتوں کی پنچ ہے ) میں نے دیکھا کہ اس بیری کے بیتم اس کے کہا کہ اس بیری کے بیتم اس کے کانوں کی طرح ہیں۔ اس بیری کے بیتم اس کے کہا کہ ایک ملاح ہیں ہے ایک دوایت میں ہے ایک دوایت میں ہے کہ اس کا ایک بیا ہی ساتھ سے ایک دوایت میں ہے کہ اگر اس کا ایک بیا بیال سامنے آ جائے تو پوری دیا کو دھک سکت ہے۔ ایک دوایت میں ہے کہ اگر اس کا ایک بیا بیال سامنے آ جائے تو پوری دیا کو دھک سکت ہے۔ ایک دوایت میں ہے کہ اگر اس کا ایک بیا بیال سامنے آ جائے تو پوری دیا کو دھک سکت ہے۔ ایک دوایت میں ہے کہ اگر اس کا ایک بیا بیال سامنے آ جائے تو پوری دیا کو دھک سکت ہے۔

(اب گریازیادہ ردایتوں میں ہے کو غیر معمولی بڑا کہا گیا ہے اور دور روایتوں میں ہاتھی کے کان کی طرح)اس لئے یہاں ہاتھی کے کان کی سے ایک طرح)اس لئے یہاں ہاتھی کے کان کی سی شکل مراد ہے کہ وہ ہے اگرچہ استے بڑے ہیں کہ ان میں سے ایک ایک بیری دنیا کو ڈھانپ سکتا ہے مگران کی شکل ہاتھی کے کانوں کی طرح کول ہے۔ یعنی ہاتھی کے کانوں کا ناپ میں ایک بیری دنیا کو ڈھانپ سکتا ہے مگران کی شکل ہاتھی کے کانوں کی طرح کول ہے۔ یعنی ہاتھی کے کانوں کا ناپ میں ایک بیری میں ہے گیا ہوں کی طرح کول ہے۔ یعنی ہاتھی کے کانوں کا ناپ میں ایک ہوں گانوں کی طرح کول ہے۔ یعنی ہاتھی کے کانوں کا ناپ میں میں اور ہوں ہے۔ ایک ہوں کی طرح کول ہے۔ ایک کانوں کی طرح کول ہے۔ ایک کی ہوں کی میں کے کانوں کی طرح کول ہے۔ یعنی ہاتھی کے کانوں کی میں کانوں کی طرح کول ہے۔ یعنی ہاتھی کے کانوں کی میں کردی کی میں کی خوال کی طرح کی کانوں کی طرح کول ہے۔ ایک کانوں کی طرح کی کول ہے۔ ایک کی کول ہوں کی کانوں کی طرح کی کول ہوں کی کانوں کی طرح کی کول ہے۔ یعنی ہاتھی کے کانوں کی طرح کی کانوں کی طرح کی کول ہے۔ ایک کی کول ہوں کی کانوں کی طرح کی کول ہے۔ ایک کانوں کی طرح کول ہوں کی کول ہوں کی کی کول ہوں کی کول ہوں کی کی کول ہے۔ ایک کی کول ہوں کی کی کول ہوں کی کانوں کی کی کول ہوں کی کول ہوں کی کول ہوں کی کی کول کی کول ہوں کی کی کانوں کی کی کول ہوں کی کول ہوں کی کول ہوں کی کول ہوں کول ہوں کی کول ہوں کول ہوں کول ہوں کی کول ہوں کو کول ہوں کی کول ہوں کی کول ہوں کو کی کول ہوں کی کول ہوں کول ہوں کی کول ہوں کول ہوں کول ہوں کول ہوں کی کول ہوں کول ہوں کول ہوں کی کول ہوں کی کول ہوں کول ہوں

در خت کا مچل ..... پھر جب آپ عظیے فرماتے ہیں کہ اس در خت کا پھل زمین ہے آجوروں کی بمل کو اٹھنے دالی تھوٹی کے برابر ہے۔ یہ ہجر مرسینے کے قریب ایک دالی تھوٹی کے برابر ہے۔ یہ ہجر مرسینے کے قریب ایک دیسات ہے۔ یہ بال کی ایک تھوٹی تجاز کی ڈھائی محکوں کے برابر ہوتی ہے جبکہ ایک مشک میں سو بغدادی رطل کے برابر ہوتی ہے جبکہ ایک مشک میں سو بغدادی رطل کے برابر ہوتی ہے جبکہ ایک مشک میں سو بغدادی رطل کے برابر ہائی بھراجا سکتاہے (ایک رطل جالیس تولہ یعنی ادھا سیر کا ہوتا ہے)

اس در خت کا حسن اور تکھار ..... پیر جب آب اس در خت کے اتنا قریب آئے جتنا قریب ہونے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ تواس در خت کارنگ در دب اچانک بدل ممیا یعنی جو حالت پہلے تھی اسے بدل کر اس پر ا یک عجیب حسن نور نکھار پیدا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی مخلوق میں کوئی بھی اس کے حسن نور د لکشی کی تعریف بیان نمیں کر سکتا۔ کیونکہ حسن کا دید ار آدمی کو مہسوت اور مسحور کرلیتا ہے (لہذاوہ کچھ بھی ہٹلانے کے قابل نمیں دہتا)

اس تفصیل سے طاہر ہواکہ سدرہ المنتنی ساتویں آسان سے لوپر ہے۔ یمی قول اکثر علماء کا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کی شاخیں عرش پر قائم کری کے بنچے تک پیچی ہوئی ہیں۔ اور عرش اور کری کے بارے میں وہب این منبہ سے روایت ہے کہ بیدو تول ساتویں آسان سے اوپر ہیں۔

اس بارے میں ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا سدرہ التی بین اس بیری کے در خت کا کھل عام کھائے جانے والے والے پھلول کی طرح ہی ہوتا ہے کہ ایک کھل ختم ہوتا ہے اور دوبارہ دوسر الکھل تکا ہے۔ ختم ہونے والا کھل یا تو کھائے ختم ہوجاتا ہے۔ ہونے والا کھل یا تو کھائے ختم ہوجاتا ہے۔ جنت کی زیار سے سس غرض آنحضرت بھی فرماتے ہیں کہ پھر میں جنت میں داخل ہوا۔ وہاں میں نے موتول کے سندھے ہوئے گرے اور ہار موتول کے گندھے ہوئے گرے اور ہار دیکھے۔وہال کی مٹی مشک کی ہے۔ جنت کے اناریزے بڑے ڈولول کے برابرد کھے اور وہال کے برندے اونٹ کے برابرد کھے اور وہال کے برندے اونٹ کے برابرد کھے اور وہال کے برندے اونٹ کے برابردیکھے۔وہاں کے برندے اونٹ کے برابردیکھے۔وہاں کے برندے اونٹ

اس کامطلب یہ ہواکہ آنخضرت کے بنت میں اس سے پہلے داخل ہوئے جب کہ آپ دہاں ہے اوپر جاکر اس بدلی تک پہنچے تھے جس نے آپ کو گھیر لیا تھا۔ جنت کے پھلوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ د نیا میں جو بھی میٹھے اور کڑوے پھل ہیں وہ سب جنت میں بھی موجود ہیں۔ یہاں تک کہ حنظل کا پھل بھی وہاں موجود ہے (جو انتائی کڑوا پھل ہو تاہے) تم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد تھا کے کہ جنت میں موجود ہے (جو انتائی کڑوا پھل ہو تاہے) تم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد تھا کی جان ہے کہ جنت میں جو ل بھی کہاں تو ت بھی اس کو تھے میں کو تھے تھیں کہ بھی اس کو تاہے ایک وقت بھی کہا ہی جگہ اس وقت اس سے بھی بیٹھادو میر الچل پیدا فرمادیتا ہے۔

جنت میں تعتول کی فراوائی .....ای حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنت کے تمام ہی پھل میٹھے اور کھائے

ہوتے ہیں البتہ جن کو کڑوا کہا گیا ہے وہ خود کڑو ہے نہیں ہوتے بلکہ و نیا کے کڑو ہے پھلوں کی شکل کے

ہوتے ہیں۔ شخ محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے کہ جنت کے میوے نہ بھی ختم ہوتے ہیں اور نہ ان کی فصل بھی

رکتی ہے۔ لیعنی بغیر رکے ہمیشہ باتی رہتے ہیں اور کھائے جائے رہتے ہیں۔ گویا کھانا لیعنی خرج بھی چلار ہتا ہے اور

در خت کی شاخ میں اصل بھی باتی رہتا ہے۔ پھر یہ کہ یمال یہ مراو نہیں ہے کہ سر دی ہیں مسلسل فصل چلتی ہے

گرمی میں مسلسل نہیں رہتی۔ یا یہ کہ جمال سے پھل توڑا گیا اس جگہ ای وقت دوسر اپیدا کر دیا جاتا ہے جیسا کہ

بعض علاء سمجھتے ہیں بلکہ حقیقت میں وہی اصل پھل شاخ میں باتی رہتا اور نظر آتا رہتا ہے جو کھایا جار ہا ہے۔ (ایعنی بعض علاء سمجھتے ہیں بلکہ حقیقت میں وہی اصل پھل توڑ نے بعد دوسر ااس گھڑی اگر جو توڑ کر کھایا گیاوہی شاخ میں

اتی دیریار کاوٹ بھی نہیں ہوتی کہ پھل توڑ نے بعد دوسر ااس گھڑی اگر جو توڑ کر کھایا گیاوہی شاخ میں

بھی موجود رہتا ہے )علامہ ابن عربی اس بارے میں کائی مفصل کام کیا ہے گر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو

بھی سطروں میں بیاں ہوئی یا تو ان کی نظر سے نہیں گردی اوریا ان کے نزویک سے ثابت نہیں ہے۔ بہر حال ہے

بہر حال ہے۔ تو قائی غور ہے۔

جنت کی جار نسریں ....اس کے بعد آنخضرت ﷺ سدرہ المنتی کے بدے میں فرماتے ہیں کہ اس کی جڑ

میں سے چار تسریں پھوٹ رہی ہیں۔وہ نہریں اندرونی یعنی جو آسانی اور جنت کی ہیں یعنی اس در خت کی جڑ ہے۔ نکل کر جنت میں جارہی ہیں اور دہاں جا کر غائب ہو گئی ہیں اور دو نہریں ظاہری اور بیرونی ہیں یعنی جو اس در خت کی جڑ میں سے نکلنے کے بعد ظاہر ہی رہتی ہیں کہیں جا کر غائب نہیں ہو تیں اور جنت سے گزر کر آگے جلی جاتی ہیں۔ آنخضرت عظیم نے یو چھار کیا ہے کہ جبر کیلائے کہا۔

"جہال تک ان اندرونی نهروں کا تعلق ہے تو بیہ دونوں جنت میں ہیں اور جہاں تک بیرونی نهروں کا تعلق ہے تو یہ دونوں دریائے نیل اور دریائے فرات ہیں۔"

اقول۔ مولف کتے ہیں: یمان جرئیل کا جو قول گزراہے کہ۔ یہ دونوں جنت میں ہیں۔ یہ جواب اس سوال کے مطابق نہیں ہے جس میں آپ نے الن نہروں کی حقیقت کے بارے میں یو چھاہے اس کا مناسب جواب الن نہروں کا خام بلانا تھا۔ لہذا بظاہر ان کا جواب یہ ہونا چاہئے تھا کہ جمال تک اندرونی نہروں کا تعلق ہے توان میں سے ایک فلال نہر ہے اور دوسری فلال نہر ہے۔

بسر حال اس تفصیل ہے معلوم ہواکہ دریائے نیل اور دریائے فرات جنت میں ہے گزرتے ہوئے باہر
نکلے ہیں اور باتی دونول دریا جیسے سیان اور جیمان ہیں۔ بعنی اس بناء پر کہ یہ بھی ای در خت کی بڑے پھوٹ دہ ہیں۔
ہیں۔ جنت میں جاکر عائب بعنی ختم ہوجاتے ہیں ان کا تعلق ہے جو نیل اور فرات کے علاوہ باقی دودریا ہیں تو اس
بنیاد پر کہ وہ سیان اور جیمان عی ہیں۔ ان کے بارے میں بھی یہ اختال ہے کہ وہ جنت میں جاکر عائب ہو جاتے ہیں
اور چو تکہ ان کا دجود آ سانوں میں جنت سے باہر ہے اس لئے جنت سے نکلنے کے بعد ہی سامنے آتے ہیں۔ ان کے
مقالیلے میں نیل اور فرات جنت میں بھی گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس سے باہر آکر بھی نظر ول کے سامنے
دستے ہیں کی جگہ بھی نظر ول سے او عجل نہیں ہوتے )۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس میں دریائے فرات میں جنت سے پائی نہ اتر تا ہو۔ بعض علماء نے نکھاہے کہ بعض سالوں میں دریائے فرات میں طغیانی کی وجہ سے پانی بڑھانور اس میں اونٹ کے جیسے انار پانچے ان کو جنت کے انار کہا گیا۔ مگر جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کو ابن جو ذکی نے وہی حدیثوں میں شادک ہے۔

وربائے تیل و فرات آسمان پر اٹھا گئے جا کیں گے ۔۔۔۔۔ایک حدیث ہے جوابن عباس پر موقوف ہے کہ جب یا جوج ابن عباس پر موقوف ہے کہ جب یا جوج باجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا تو حق تعالی جر کیل کو جیجیں مے اور وہ زمین ہے ان وونول ورباؤل نیز، قر آن پاک، علم ، جر اسود ، مقام ابراہیم اور تابوت مولی معہ اس کے سامان کے آسانوں میں واپس لے حاکم ہے۔۔

بعض روایتوں ہے معلوم ہو تاہے کہ باقی دو دریا بینی سیان لور جیان سدرہ استنہی کی جڑے نہیں پہنوٹ سے نہیں پہنوٹ سے اندرونی دریاؤں سے دونوں دریامراد نہیں ہیں۔

مقاتل سے روایت ہے کہ اندرونی وریاؤں سے سلسیل آور کوٹر مراد ہیں۔ان کے اندرونی ہونے کا مطلب سے کہ جنت سے باہر نکلتے ہی نہیں۔ ابی طرح دریائے نیل اور دریائے فرات کے بیرونی ہو پنے کا مطلب سے کہ وہ جنت سے باہر نکل رہے ہیں۔

سیرت شای میں ہے کہ میربات ابت میں ہے کہ سیان اور جیمان سدروا کمنتی کی جڑمیں سے مجوث

رہے ہیں لہذااس طرح دریائے ٹیل اور دریائے فرات کو ان دونوں پر انتیاز حاصل ہے۔ اور جمال تک ان اندرونی دودریاؤل کاسوال ہے جن کاحدیث ہیں ذکر ہے وہ سیان اور جیجان کے علاوہ دوسرے دریا ہیں۔

علامہ قرطبتی کہتے ہیں کہ شاید ان دونوں لینی سیان اور جیجان کا معراج کی رات میں ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں دریاء خود اسپے سوت اور چیٹمے نہیں رکھتے بلکہ نیل اور فرات کی ہی شاخیس ہیں۔ یمال تک علامہ قرطبتی کا کلام ہے۔

غالبا"اس سے مرادیہ ہے کہ نیل اور فرات کے جنت سے نکلنے کے بعد سیان اور جیجان ان سے پھوٹے ہیں۔
ہیں اور اس طرح وہ سدرہ المنتی کی جڑسے نہیں نکل رہے ہیں اور نہ ہی جنت میں جاکر غائب ہورہ ہیں۔
نمر کو تر اور نہر رحمت میں۔
خرمیں ایک چشمہ ہے لیمنی ایک اور چشمہ ہے جس سے دو نہریں چھوٹ رہی ہیں ان میں سے ایک کانام کو ترہے اور دوسری کو نہر رسے ہیں ان میں سے ایک کانام کو ترہے اور دوسری کو نہر رحمت کما جاتا ہے۔ ہیں نے اس چشمے میں معسل کیا اور میر سے تمام گذشتہ اور ایکے محالہ معاف کر دیے میں۔
دیے میں۔

اب گویانہ رحمت اور نہر کوٹر بھی اس درخت کی بڑھے بھوٹ دہی ہیں مگر اس جگہ سے نہیں جمال سے نیل اور فرات بھوٹ دہے ہیں۔ اب وہ قول ٹھیک ہوجاتا ہے کہ اس درخت کی بڑس سے چار نہریں بھوٹ رہی ہیں جن میں اور دو باطنی نہر وں میں مقائل کی روایت میں ہے کہ سلبیل اصل باطنی نہر وں میں سے ایک کانام سلبیل ہے اور دو سری کا کوٹر۔ جبکہ بعد والی روایت میں ہے کہ سلبیل اصل چشمہ کانام ہے جس سے دو نہریں چلی ہیں ایک کانام کوٹر ہے اور دو سری کانہر رحمت۔ بعنی نجھی روایت میں سلبیل بھی ایک نہریں چھوٹ دہیں سلبیل اصل جشے کانام ہے جس سے نہریں چھوٹ دہی سلبیل اصل جشے کانام ہے جس سے نہریں پھوٹ دہی ہیں۔ بہر حال سدرہ اسمنتی کی جڑھے تکھے والی نہریں اس بنیاد پر چار ہیں کہ سجان اور جیجان اس سے نہیں نگل دہی ہیں آگر ان دو توں کی اصل بھی اسی کو مانا جائے تو اس صورت میں وہاں سے پھوٹ دائی نہریں چھ ہوجاتی ہیں۔

اگر پہلی بات کو مان لیا جائے تو بھی علامہ قرطبی کے اس قول کی مخالفت نہیں ہوتی جس میں ہے کہ جنت میں کوئی نہر ایسی نہیں ہے جوسدرہ المنتی کی جڑے نہ نگلی ہو۔ان باتوں میں فرق اس لئے نہیں پیدا ہوتا کہ اس قول سے خود نہر کاسدرہ المنتی کی جڑے نکلنا بھی مراد ہے اوریابیہ کہ دہ نہر جس نہر سے نگل رہی ہے اس کاسدرہ المنتی ہے دہ نہر بتاہے )اس صورت میں بھی دہ بات صحیح ہوجائے گی کہ سیان اور جیان دریائے نیل اور دریائے فرات کی شاخیں ہیں (کیونکہ خود نیل اور فرات سے جو جائے گی کہ سیان اور جیان دریائے نیل اور دریائے فرات کی شاخیں ہیں (کیونکہ خود نیل اور فرات سدرہ المنتی کے جمشے سے نظر ہیں)۔

مسلم میں ہے کہ سدرہ المنتی کی جڑمیں ہے جنت کی چار نہریں نگل رہی ہیں نیل، فرات، سیان اور جیان اس ہے بھی قرطبی کے قول کی مخالفت نہیں ہوتی۔ ای طرح طبر انی میں ہے کہ سدرہ المنتی کی جڑیں ہے جیان اس ہے بھی قرطبی کے قول کی مخالفت نہیں ہوتا، ایس طرح طبر انی میں ہے کہ سدرہ المنتی کی جڑیں ہے چار نہریں نگلتی ہیں۔ ایسے پانی کی جو بھی نہیں ہوتا، ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لئے نمایت ذاکقہ دار ہے اور ایسے شمد کی جو انتائی پاکیزہ اور صاف ہے۔ چنانچہ سے روایت بھی طبر انی کے قول کے مطابق ہے۔

دریائے نیل اصلاً شمد کی نسر ہے۔۔۔۔۔ کعب احبارے روایت ہے کہ شمد کی نہر۔ نہر نیل ہے۔ چنانچہ بعض دوسرے علاء کے اس قول سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ دریائے نیل تمکین سمندر میں جس کو بحر اختفر کما جاتا ہے۔ گرتا ہے اور اس کے بعد بجیرہ ذرج میں بہنچ کر اس کی نمکین میں ملتا ہے آگر نیل ان تمکین سمندروں بین نہ سے نواس کا منصاس انتازیادہ ہے کہ کوئی مختص بھی اس یائی کونے پی سکتا۔

ای طرح کعب احبار کی روایت میں ہے کہ وووھ کی نہر جیجان ہے اور شراب کی نہر فرات ہے اور پائی کی نہر سیجان ہے۔ مگر کعب احبار اور ووسر ہے بعض علماء کی روایتوں میں نہر کو تر اور نہر رحت کاذکر نہیں ہے۔
مسلم کی روایت میں بیہ جملہ کما گیاہے کہ مدرہ المنتی کی جڑسے جنت کی چار نہریں نکل رہی ہیں۔ اس
کا مطلب بیہ ہے کہ بیری کے اس در خت کی کچھ شاخیں جنت میں بھی بینچ رہی ہیں۔ اس لئے سدرہ کی جڑ میں
سے نگلنے والی نہر کو جنت کی نہر کمناغلط نہیں ہو تا۔ عارف ابن جمرہ نے اس طرح کھا ہے۔ مگر ہم کسی آلیں روایت
سے واقف نہیں جس میں ہوکہ سدرہ کی شاخیں جنت میں پینچی ہوئی ہیں۔ بھریہ کہ اس روایت کو درست کرنے
سے داقف نہیں جس میں ہوکہ سدرہ کی شاخیں جنت میں پینچی ہوئی ہیں۔ بھریہ کہ اس روایت کو درست کرنے
ہیں اور پھر جنت میں مینچی ہیں۔

سیان اور جیمان شرول کے نامول کے بارے میں قاضی عیاض کا قول ہے کہ سیان کوسیون بھی کماجاتا ہے اور جیمان اور جیمان شرول کے بارے میں کثیر نے لکھاہے کہ تمام علماء کا اس بات پر انفاق ہے کہ جیمان نور جیمان کو جیمون بھی کما جاتا ہے۔ مگر علامہ ابن کثیر نے لکھاہے کہ تمام علماء کا اس بات پر انفاق ہے کہ جیمون نہر سیمان نام بیمان بارے میں جیمون نہر جیمان میں جیمان بارے میں علامہ ابن کثیر کی نائید کی ہے کہ یہ کمنا کہ سیمون اور جیمون کو ہی سیمان اور جیمان کماجا تا ہے اور یہ یکسان نام بیں غلط ہے کیو نکہ یہ چاروں الگ الگ نام بیں۔ یمان تک نووی کا حوالہ ہے۔

علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جیمون خراسان کے دوسری طرف بلخ کے نزدیک ایک نہر ہے۔ سیون کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں لکھا۔جو قابل غور ہے۔

پر نور در خت کے سنہری پروانے ..... غرض اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ جو پروانے اس در خت پر آرہے تھے وہ سونے کے تھے۔ یہاں پروانے کے لئے فراش کا لفظ استعال کیا گیاہے جس کے معنی ان پتنگول یا کیڑوں کے ہیں جو سمع پر آکر جل جاتے ہیں۔ اس طرح اس در خت لیعنی سدرہ کے پاس آنے والوں میں فرشتے ہی تھے دور دو سرے فرشتے اس کے قریب فرشتے ہیں تھے اور دو سرے فرشتے اس کے قریب آکر اس پر پردانوں کی طرح ہجوم کر دے تھے اور اس سے برکت حاصل کر دے تھے جیے انسان کھے کی زیادت کے لئے اس پر ٹوٹے ہیں۔ کے لئے اس پر ٹوٹے پڑتے ہیں۔

جبر کیل اصلی شکل میں .....ای در خت یعنی سدرہ کے پاس آنخضرت ﷺ نے جبر کیل کوان کی اصلی شکل میں دیکھا جس میں اللہ تعالی نے ان کو بنایا ہے۔ ان کے چھ سوپر ہیں اور ہر پر اتنا بڑا ہے کہ اس سے افق یعنی آسان کا کنارہ چھپ جائے۔ ان برول میں سے موسم بہار کے رتنگین پھولوں کی طرح استے رنگارنگ موتی اور یا قوت کر رہے ہے کہ ان کا شار اللہ ہی جانے والا ہے۔

صریر افلام کا مقام ..... بھر ایک بدلی نے آکر اس در خت کو گھیر لیا۔ اس وفت جبر نیل وہیں رہ گئے اور آنخضرت ﷺ کو اس بدلی کے ذریعہ یمال سے لوپر اٹھالیا گیا۔ یمال تک کہ آپ مستوی کے پاس پہنچ گئے۔ یمال آپ نے صریرافلام یا کیدوایت کے مطابق صریف اقلام تعنی قلمول کے لکھنے کی آوازیں سنیں (یہ نفذیر کے قلم منے)اور فرشنے ان سے مخلوق کی نفذیریں لکھ رہے ہتے۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ جبر کیل سدرہ اسمنتی ہے آئے نمیں مگئے۔ای طرح اس ہے بھی معلوم ہوا کہ سدرہ المنتی ساتویں آسان ہے او پر ہے جس ہے بعض علاء کے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ بیہ عرش اعظم کے دائیں جانب ہے جبیما کہ بیان ہوا۔

ایک روایت میں ہے کہ جر کیل مجھے لے کر ساتویں آسان کے لوپر مگئے یہاں تک کہ ہم ایک نہر پر پنچ جس پریا قو توں ، مونتوں اور زبر جد کے خیمے لگئے ہوئے تھے۔اس نہر پر ایک سبز رنگ کاپر ندہ تھاجوا تناحسین تھا کہ اس جیسا میں نے بھی نہیں و یکھا۔ یہاں پہنچ کر جر کیل نے کہا۔

" بينهر كوثر بے جواللہ تعالى نے آپ كوعنايت فرمائى ہے۔"

میں نے دیکھا کہ اس میں یا قوت اور زمر دکی تھالوں میں رکھے ہوئے سونے چاندی کے جام کورے تیر رہے متھ۔اس سر کاپانی دودھ سے زیادہ سفید تھا میں نے ایک جام اٹھایا اور اسے نسر میں سے بھر کر پیا تووہ شمد سے زیادہ میٹھالور مشک سے زیادہ خو شبود ارتھا۔

سلسبیل..... اقول۔ مولف کتے ہیں: پیچھے بیان ہواہے کہ یہ نهر کوٹراس چیٹے سے نکلتی ہے جس کو سلسبیل کتے ہیں اور جو سدرہ کی جڑ میں سے پھوٹ رہاہے۔(ی) یہ نهر اصل میں اس در خت کے نیچے سے نگل اور جیسا کہ بیان ہوا ہاں سے گزرتی ہوئی جنت میں واخل ہوتی ہے اور جنت میں جاکر تھر جاتی ہے۔لبذاس بارے میں کوئی شبہ نہیں پیدا ہوتا کہ کوٹر جنت میں کی نهر ہے اور سلسبیل جنت میں کا چیشمہ ہے کیونکہ جیسا کہ بیان ہواسسبیل ہی نہر کوٹر کی اصل ہے۔واللہ اعلم۔

ایک روایت میں ہے کہ سدرہ المنتی چھٹے آسان پرہے اور ذمین سے اوپر جانے والی ہر چیزیمال تک پہنچ کررک جاتی ہے چھریمال سے آگے جاتی ہے۔ اس طرح اوپر سے آنے والی ہر چیزیمال آکر تھر جاتی ہے اور بھریمال سے آگے جاتی ہے۔ اس طرح اوپر سے آنے والی ہر چیزیمال آگر تھر جاتی ہے اس کے بیس جاسکتے بھریمال سے آگے جاتی ہے۔ اس در خت کے بیس جاسکتے اس ور خت کو سدرہ المنتی کما جاتا ہے (کہ یمال ہر چیزی انتائی ہو جاتی ہے)

تغییر ابن سلام میں بعض اکا بر کابیہ قول بیان کیا گیاہے کہ اس سدرہ بینی بیری کا نام سدرہ اسمنتی اس کئے رکھا گیاہے کہ مومن کی روح یہاں تک پہنچ کر تھسر جاتی ہے اور یہاں اللہ تعالی کے مقرب فرشتے اس پر نماذ پڑھتے ہیں۔

جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ سدرہ المنتی چھے آسان میں ہے اسان ہیں آسان میں ہے حافظ ابن مجر کے اس اختلاف کو دور کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس در خت کی جڑھھے آسان میں ہے اور اس کی شاخیں ساتویں آسان میں بین ساتویں آسان میں اس کی شاخیں ساتویں آسان میں ہیں۔ کیونکہ چیجے بیان ہوا ہے کہ بیہ ساتویں آسان سے گزرتے ہوئے اوپر تک چلی گئی ہیں۔ کیونکہ چیجے بیان ہوا ہے کہ بیہ ساتویں آسان سے بھی اوپر ہے۔ مگر اس کی جڑیں چھٹے آسان میں مانے کی صورت میں بیات مشکل ہوجائے گی کہ وہ چاروں نہریں اس کی جڑیں جھٹے آسان میں مانے کی صورت میں بیات مشکل ہوجائے گی

ایک روایت میں ہے کہ جب جبر نیل اپنے مقام تعنی سدرہ المنتی تک بینچے گئے جو ان کے اوپر جائے کی صدیبے لور جو ساتویں آسان کے لوپر ہے تو انہوں نے آنخضرت ﷺ سے کہا۔ "بس اب آبادر آپ کارب جانیں ۔ میری پینج بیس تک ہے میں یمال ہے آگے نہیں جاسکا۔"

آنخضرت مناف کیلئے زخرف یا مختلی مسند ..... آنخضرت مناف فرماتے ہیں کہ پھر جب وہ بادل میرے
پاس آگر مجھے گھیر چکا تو مجھے ایک نور میں لپیٹ آیا گیا۔ اسی بدلی کو کمیں کمیں زخرف یعنی سر مختلی مندیا تخت
روال بھی کما گیا ہے۔ شخ عبدالوہاب شعر انی کہتے ہیں کہ ہمارے یمال جیسے پائلی ہوتی ہے یہ اس مشم کی مند
ختی۔

جلداول نصف آخر

بخاری کے شارح شخ عینی نے مقاتل کی ایک روایت بیان کی ہے جس میں ہے کہ جبر کیل مجھے لئے ہوئے گئے گئے گئے گئے کے م ہوئے چلے یہاں تک کہ ہم سدرہ المنتی کے پاس تجاب اکبر تک پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر (چونکہ جبر کیل کی پہنچ کا مقام ختم ہوجا تا ہے اس لئے انہوں نے) کہا

"اے محد الب آپ آگے تشریف نے جائے۔"

آپ فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا یمان تک کہ میں سونے کے ایک تخت تک بہنچ گیا جس کے اوپر جنت کاریٹمیں قالین بچھاہوا تھا۔ای وقت میرے پیچھے سے جبر کیل نے پکار کر کہا۔

"اے محمہ ااکٹر تعالی آپ کی تعریف فرمار ہاہے۔ آپ سنیے اور اطاعت سیجے آپ کلام الی سے وہشت ہنہ ہوں۔"

چنانچہ اسی وقت میں نے حق تغالی کی ثنالور تعریقیں بیان کیں۔ وغیرہ وغیرہ آخر حدیث تک۔اس حدیث میں نور مستوی کاذکرہے جمال قلمول کے چلنے بینی لکھنے کی آوازیں سائی ویتی ہیں اور جس کو مقام صریر اقلام کماجا تاہے۔ بھراس میں عرش اور تخنت روال کاذکرہے۔ بھر حق تعالی کے دیدار کاذکرہے اور کلام خداوندی کے سننے کاذکرہے۔

<u>آنخضرت بین کے ذریعہ جر کیل کی فرمائش .....ایک روایت میں ہے کہ جب جر کیل سدرہ المنتی</u> تک پینچ کردک کئے (اور آنخضرت میکائے ہے آئے ہوھنے کو کہا) تو آپ نے ان سے فرمایا

"كمياالي جله كوئي و وست الينا و وست كوچموژاكر تاب-!"؟

جبر كيل نے كماكد أكر ميں يهان سے آئے بردھاتو جل كرراكھ ہو جاؤل كا۔"

اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے ان سے کما

"جبرئيل! كياتم البخارب سے اپني تجھ حاجت روائي جائے يعنی تجھ ما نگنا جائے ہو؟" د سان ن

"اے محد الپ رہ ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہے اختیار مانگ لیجئے کہ میں قیامت کے دن بل صرابر اپنے پر پھیلا کر کھڑ اہو جاؤل تاکہ آپ کی امت کے لوگ میرے پرول پرسے ہو کر خیرت ہے گزر جائیں۔"
ابو بکر کی آوازاور آپ کی جیر انی ..... پھر آنحضرت تھائے فرماتے ہیں کہ بجھے نور کے پردول میں لے جایا گیا اور میں نے سر بزار پردے بارکئے جن میں سے کوئی بھی پردہ ایسا نہیں تھا جس کی کوئی تشبیہ دی جا سکے۔ان میں سے ہر پردے اور تجاب کی موٹائی اتن تھی کہ پانچ سوسال میں اس کو پار کیا جاسکتا ہے۔اب جھے کسی فرشتے کی موجود گی کا حساس نہیں رہا جس کی وجہ سے جھے کچھ وحشت ہوئی۔اس وقت جھے ابو بکر صد بی کے بولنے کی موجود گی کا حساس نہیں رہا جس کی وجہ سے جھے کچھ وحشت ہوئی۔اس وقت جھے ابو بکر صد بی کے بولنے کی ک

" تھر ئے۔ آپ کارب نماز پڑھ رہاہے۔!"

میں جیران ہو کراس جگہ ابو بکر کی موجود گی اور اپنے رب کی نماذ کے بارے میں سوینے لگا۔ میں خووے

'' ہمستا ہو بھر مجھ سے بھی پہلے یمال پہنچے گئے۔!لور میر ے رب کے نماز پڑھنے کا مطلب ہے۔وہ تو نماز لور میں سے غنی میں ا" میں سے غنی میں ا"

شرف ہم کلامی ..... آگے آنے والی دوایت ہے بھی اس بات کی تائید ہوگی۔ (غرض آپ فرماتے ہیں کہ ابھی میں یہ سوچ ہی رہاتھا) کہ اچانک علی الاعلی بعنی بلندیوں کی انتاہے آواز آئی۔

"قريب آيئاك بمترين كلوق-قريب آئياك احمد-قريب آئياك احمد-!"

پھر میرے پرورد گارئے تھے اور قریب کیا یمال تک کہ میں اپنے رب کے اتنا قریب ہو گیا جو حق تعالی کے اس قول کے مطابق ہے۔

لُمَّ ذَنِي فَعَدُلَى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدُنِي الْآبِيبِ ٢ ٢ سوره جَمَعُ المَشِيدَ

ترجمہ: - پھروہ فرشتہ آپ کے نزدیک آیا بھر اور نزدیک آیا سودہ کمانوں کی برابر فاصلہ رہ گیا بلکہ اور بھی کم۔
کتاب خصائص صغری میں ہے کہ آنخضرت ﷺ کو خصوصیت حاصل ہوئی کہ معراج اور اس کے متعلق واقعات میں آپ نے سانوی آسانوں کو بار کیااور اتنی بلندی تک پہنچ کہ ذات باری ہے وہ کمانوں کی برابر فاصلہ رہ گیااور اس طرح اس جگہ آپ کے قدم مبارک پڑے جمال نہ کسی نبی مرسل کے قدم پہنچ ہیں اور نہ کسی مقرب ترین فرشتے کے۔

۔ (قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ حضرت تھانویؒ کے ترجمہ سے لیا گیاہے اس میں فرشتے کا لفظ ہے۔ حضرت شاہ صاحب کے ترجمے میں فرشتے کا لفظ نہیں ہے۔ بعنی حضرت تھانومی کے ترجمے میں دنی فندلی کا فاعل ایک ہے اور وہ آنخضرت ﷺ ہیں۔ بعنی آپ نزدیک ہوئے پھر اور نزدیک ہوئے۔ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ بہت ؟ی زیادہ قریب ہوئے۔

بعض علاء نے جن میں شریک بھی ہیں مشہور وایات کی مخالفت کرتے ہوئے اس آیت کے فاعل کے سلسلے میں آیک نئی بات کس ہے اور وہ سے کہ انہوں نے دنی قندلی کا فاعل خود حق تعالی کو قرار دیا ہے لہذااب سے معنی ہوں گے کہ بھر رب العزت نزدیک ہوا بھر اور نزدیک ہوا یسال تک کہ محمد ﷺ سے دو کمان کے فاصلے پر رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم حافظ ابن حجر نے بیتی سے روایت کرتے ہوئے کھھا ہے کہ انہونے حسن سند کے ساتھ ایک روایت بیان کی ہے جو شریک کے اس قول کے مطابق ہے جو بیان ہوادہ سے کہ دنی قندلی کا فعل حق تعالی کا بروایت ہوا دہ ہے کہ دنی قندلی کا فعل حق تعالی کا بروایت کی جو بیان ہوادہ سے کہ دو تمائی دات باتی رہ جاتی ہوا تی ہوا تھا۔

الل حقائق کے زویک یہ مقام تنزل میں ہے ہی کامطلب ہے ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم اور مبر بانی فرماتا ہے اور بندول سے خطاب کرنے میں اس قسم کی تعبیر اور بیان اختیار فرماتا ہے جو مقام تنزل میں سے ہے چنانچہ باری تعالیٰ اپی ذات کے لئے وہی بیان اور طرز اختیار فرماتا ہے جو بندے اپنے لئے کرتے ہیں۔ لبد ا خلاصہ یہ مواکد یہ بات نیمنی حق تعالیٰ کا آسمان و نیا پر نازل ہو نابندول کے حق میں تو حقیقی ہے اور خود حق تعالی کے

حق میں محازی ہے۔

۔ بعض علماء نے لکھاہے کہ دنی کے فاعل جبر کیل ہیں اور قندلی کے فاعل آنخضرت عظیمہ ہیں۔ بعنی آپ کے دب نے آپ کوجو قبر بنی اور بلند مرتبہ عطافر ملیاس کے شکر میں آپ نے سجدہ کیا۔

بعض علاء نے یہ لکھاہ کہ ونی کے فاعل تو آنخضرت اللے ہیں اور فتد لی کا فاعل وہ تخت روال یا بدلی ہے جو یمال آپ کی سواری نبی تھی، بینی وہ تخلیل مند آپ کے قریب ہوئی یمال تک کہ آپ اس پر بیٹھ گئے۔ پھر آنخضرت علی اور ایسا قرب حاصل بھر آنخضرت علی اور ایسا قرب حاصل ہواکہ حق تعالی سے اس سے زیادہ قرب نہیں ہو سکتا۔

علوم کا القاع ..... غرض پھر آنخضرت علیہ فرماتے ہیں کہ یمال حق تعالی نے جھے سے سوال فرمایا تو میں اس ذات باری کوجواب دینے کی طاقت نہ پاسکا چنانچہ بھر باری تعالی نے ابنا ہاتھ میر ہے دونوں موثر عوں کے پیج میں اس طرح رکھ دیا کہ اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں ہوسکتی۔

یمال حق تعالی کے ہاتھ ہے مراداس کی قررت کاہاتھ ہے کونکہ اللہ تعالی ہاتھ ہاؤل ہے۔ بری ہے۔ غرض آپ فرماتے ہیں کہ اس ہاتھ ٹھنڈک ججھے محسوس ہوئی اور مجھ پر لوکین و آکرین کا حال روشن ہوگیا اور اس کے نتیجہ میں مجھے مختلف علم حاصل ہو گئے۔ ان میں پچھ وہ علم ہیں جن کو چھپائے رکھنے کے لئے حق تعالی نے مجھ سے اقرار لیا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے سواد وسر ہے لوگ اس علم کو بر واشت کرنے کی طافت نعالی نے مجھ سے اقرار لیا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے سواد وسر ول کو بتائے نہ بتانے کا مجھے اختیار دیا۔ پچھوہ علم نمیں رکھتے۔ اس طرح کچھو و علم و بیئے جن کے بارے میں دوسر ول کو بتائے نہ بتانے کا مجھے اختیار دیا۔ پچھوہ علم دیا جن کو ایک کو بینے انے کا حکم فرمایا۔ یمال خاص و عام میں انسان ، جنات اور ویا جن کو اپنی امت کے خاص اور عام سب لوگوں کو پہنچانے کا حکم فرمایا۔ یمال خاص و عام میں انسان ، جنات اور اس طرح فرشتے بھی شامل ہیں جیسا کہ پیچھے بھی بیان ہو چکا ہے۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں:اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ وہ علوم جن کو آنخضرت ﷺ نے مختلف علوم فرمایا ہے بھی خمین قشم کے علوم ہیں (جن کی تفصیل بیان ہوئی)البتہ یہ کما جاسکتا ہے کہ ان خیوں قسموں کے علموں میں سے ہر علم مختلف قشم کے علوم پر مشتمل ہے۔واللہ اعلم۔

آوازابو بکرے متعلق سوال ....اس کے بعد آنخضرت ﷺ فرماتے ہیں (دست قدرت رکھے جانے کے بعد جب مجھ میں قوت گویائی آئی اور بولنے کایارا ہواتو) بھر میں نے جناب پاری میں عرض کیا۔

"اے اللہ! جب بچھے (سدرہ اسمنتی سے اٹھنے کے بعد تنمائی کے احساس کی دجہ سے) کچھ وحشت ہوئی تھی توہیں نے کسی بول رہا تھااور اس نے مجھ سے ہوئی تھی توہیں نے کسی بول رہا تھااور اس نے مجھ سے کہا تھا۔ "" ٹھسر جاتیر ارب نماز پڑھ رہا ہے۔ "مجھے الن دونول باتول پر چیر سے ہوئی کہ کیا ابو بکر اس مقام پر مجھ سے مجھی پہلے بہنچے تھے ادریہ کہ میر ارب تو نماز سے غنی اور بے نیاز ہے۔!"

تمازباری تعالی ..... جواب میں حق تعالی نے فرمایا۔

ترجمہ: -وہ ایبار پیم ہے کہ وہ خود بھی اور اس کے فرشتے بھی تم پررحمت بھیجے رہے ہیں تاکہ حق تعالی تم کو تاریکیوں ہے نور کی طرف لے آئے اور اللہ تعالی مومنین پر بہت میر بان ہے۔

آوازابو بکرسنا نے جانے کی حکمت .....اس کئے میری نماذ کا مطلب آپ برادر آپ کی امت پررجت کرنا ہے۔ اوراے محمد اجمال تک آپ کے ساتھی کا معالمہ ہے توجیعے تمہارے بھائی موٹی کواپنے عصالیحی کا بھی سے انس اور لگاؤ تھا تو ای لئے جب ہم نے اس ہے ہم کلام ہونے کا ادادہ کیا تو ہم نے اس سے کما کہ اے موٹی میری عظیم تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے ؟ اس نے کما کہ یہ میرا عصابی!۔ چانچہ اس کے بعد اس کا و صیان میری عظیم بیبت سے ہٹ گیا اور دہ اپنے عصالے متعلق باتوں میں لگ گیا۔ ای طرح اے محمد اچونکہ تمہیں اپنے ساتھی ابو بکر سے انس اور لگاؤ ہے اس لئے ہم نے اس کی صورت کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا جو اس کی ہی تو از میں ذور ذور سے بولئے لگا تاکہ اپنے دوست کی آواز میں کر آپ کی وحشت دور ہوجائے جو میری عظیم جیبت کی وجہ سے آپ کو پیدا ہوگئی تھی۔ "

جركيل كي خواجش كي قبوليت .... المخضرت الله فرمات بين كه بعر حق تعالى في محصه المالا

"اے محد اجبر کیل کی حاجت یا ضرورت کیاہے؟"

ميس نے عرض كيا۔"اكالله الوي زياده جانے والا ہے۔"

حن تعالی نے فرمایا۔

"جبر کیل نے جو کچھ مانگا میں نے اس کو وے دیا لیکن صرف ان لوگول کے حق میں جنہوں نے آپ سے محبت کی اور آپ کے ساتھی ہوئے۔"

اقول۔ مولف کے ہیں: یہال ساتھی ہونے سے شاید یہ مراد ہے کہ وہ لوگ جنہول نے آپ کے دین کی پیروی کی اور آپ کی سنت پر عمل کیا۔ یمی جبر کیل کی مراد بھی تھی کیونکہ انہوں نے اپی خواہش یا ضرورت جو آنخضرت ﷺ کے ذریعہ حق تعالی کے پاس پیش کرائی تھی وہ یہ تھی کہ میں آپ کی امت کے لئے بل صراط پر ابنا پر پھیلا سکوں تاکہ وہ آسانی سے اس پر سے گزر کر جنت تک پہنے جائیں۔ واللہ انعلم۔ وید اور جواتو آپ ویدار ہواتو آپ ویدار جواتو آپ فور آسجدے میں کر گئے۔ آنخضرت کی وید میں کر گئے۔ آنخضرت کی جو وی چاہی بھے پر اتاری۔ جیسا کہ قرر آسجدے میں کر گئے۔ آنخضرت کی فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالی نے جو وی چاہی بھے پر اتاری۔ جیسا کہ قرر آن یاک میں ہے۔

فاوحی الی عبدہ ما اوحی لآیہ ہے ۲ سورہ بجم ع ترجمہ :- پھراللہ تعالی نے اینے بندے پروحی نازل فرمائی جو پچھے نازل فرمائی تقی۔

جنت کے واضلے میں خصوصیت ....اس آیت کی تغییر میں علامہ نقابی اور علامہ تغییری نے لکھاہے کہ اس وفت حق تعالی نے آپ برجووحی نازل فرمائی اس میں یہ بھی تھی کہ اے محمد اجب تک آپ جنت میں واخل نہیں ہوجائیں سے اس وفت تک تمام نبیول کے لئے جنت حرام رہے گی۔ اس طرح جب تک آپ کی امت جنت میں واخل نہیں ہوجائے گی اس وفت تک تمام امتول کے لئے جنت حرام رہے گی۔

علامہ قشیری کہتے ہیں کہ ای طرح اس وفت حق تعالی نے آپ پر بیاوحی بھی نازل فرمائی کہ حوض کو ثر آپ کودے کر میں نے آپ کی بیہ خصوصیت کی کہ اس طرح تمام جنتی پائی کے معالمے میں آپ کے مہمان ہوں گے۔ان سب کوشر اب، دودھ اور شہد دیا تمیا ہے۔

یچاس نمازو<u>ل کی فرضیت..</u>.... غرض آپ فرماتے ہیں کہ پھر حق تعالی نے روزلنہ انالور رات میں بھے پر پچاس نمازیں فرض کیں۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: یہ بات پہلے بیان ہو چک ہے کہ اس موقعہ پر آپ پر جود حی نازل ہو کی ان میں سورہ بقرہ کی آخری آیٹیں اور سورہ والفنحی اور سورہ الم نشرح کی کھے آیٹیں بھی شامل ہیں۔ پیچھے جمال دحی کی قسموں پر بحث گزری ہے وہیں اس بارے میں بھی تنصیلات پیش کی گئی ہیں۔ یہ بیان ہو چکا ہے کہ آیت ہو الذی مصلی علیکم بچھلے قول کی طرح ہی ہے۔

ایک مدیث میں جس کے راوی ثفتہ ہیں آنخضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ جب میں ساتویں آسان پر پہنچا تو مجھ ہے جبر کیل نے کہا۔

" کھود مر محمر ہے۔ کیونکہ آپ کارب نمازیڑھ رہاہے۔"

میں نے کہاکیاوہ بھی نماز پڑھتا ہے۔ ایک روایت کے لفظ یوں ہیں کہ۔وہ کیسے نماز پڑھتا ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ میں نے کہا ہے جبر کیل کیا تمہار ارب بھی نماز پڑھتا ہے۔ انہوں نے کہاہاں۔ میں نے یو جھاوہ نماز میں کیا کہتا ہے بینی پڑھتا ہے تو جبر کیل نے کہا کہ پرور وگاریہ فرما تاہے۔

" پاک ہول بے عیب ہول میں فرشتول اور روح کارب ہول۔میری رحمت میرے غضب سے زیادہ

ممکن ہے کہ آنخضرت ﷺ کے ساتھ ساتویں آسان میں اور اس کے اوپر میہ واقعہ جبر کیل اور دوسری فرشتوں کے ذریعہ ایک سے زائد مرتبہ پیشہ آیا ہو کہ آپ کو پرور دگار عالم کے متعلق نماذی اطلاع دی گئی ہو۔ ممر بھریہ بات سمجھ میں نہیں ائی کہ آگر میہ بات اس سے پہلے بھی آپ کے علم میں آپھی تھی تودوسری مرتبہ اور اس کے بعد آپ نے اس خبر پر جیرت کا اظہار کیوں کیا۔

اس بارے میں ایک روایت اور ہے کہ ایک وفعہ بنی اسر اکنل نے موٹی سے پوچھا کہ کیا آپ کارب نماز پڑھتاہے؟ موٹی اس عجیب سوال پررونے گئے۔ اس وقت حق تعالی نے ان سے پوچھا کہ اسے موٹی قوم نے تم سے کیا کھاہے۔ موسی نے عرض کیا کہ وہی جو تونے س لیاہے۔ اس پر باری تعالیٰ کاار شاوجوا۔ "ان سے بتلادو کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور میری نماز میرے غضب کود صحیا کرتی ہے۔ "والتٰد اعلم۔ (تشر تے: یہ بات پھر ذہن نشین رہنی چاہئے کہ نمازی نسبت تی تعالی کی طرف ہو تواس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالی اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کاذکر فرمادہا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ میری دحت میرے غضب سے بڑھ گئی۔ دوسر سے لفظوں میں بول سمجھنا چاہئے کہ حق تعالی کی نماز سے مراواس کی دحت اور اس کا اپنی دحت کا تذکرہ فرمانا ہے۔ کیونکہ طاہر ہے حق تعالی مالک کل اور مالک جز ہے ساری مخلوق اس کی پیدا کردہ ہے جواس کی عبادت سے غنی اور ہے دور فرو باری تعالی کی ذات عبادت سے غنی اور بے نیاز ہے۔ مرتب)

موسی کے کہنے پر نمازوں میں کی کی ورخواست ..... پھر آنخفرت علی فرماتے ہیں کہ وجی اور پہاس نمازوں کا تھم لے کر جب میں واپس ہوا تو موسی سے ملاقات ہو بی روایت میں یوں ہے کہ۔ پھر جب میں مورہ المنتی پروایس پنچا جمال جرئیل ٹھر کر آپ کا نظار کرر ہے تھے تو یمال سدرہ کے پاس پنچ کردہ بدلی جس کے ذریعہ آپ نیچے آئے تھے سمٹ گئی۔ اب جرئیل نے آپ کا ہاتھ بکڑا اور بہت تیزی کے ساتھ واپس ہوئے۔ ہوئے جب ابراہیم کے پاس سے گزر ہوا توانہوں نے بچھ نہیں کما۔ اس کے بعد آپ موسی کے پاس بنچ۔

اس سے اس مشہور روایت کی تائید ہو رہ ہی جس میں ہے کہ ابرائیم ماتویں آسان میں نتھے اور موسی جھٹے آسان میں تتھے۔ بینی اس غیر مشہور روایت کی تائید نہیں ہوتی جس کے مطابق ابرائیم چھٹے آسان میں تتھے اور موسی ساتویں آسان میں تتھے جیسا کہ چیھیے بھی بیان ہواہے۔

غرض جب آپ دالیی میں موسی کے یاس بنیج توانہوں نے آپ سے بو چھا۔

" آپ کے رب نے آپ پر کیا فرض فرمایا ہے ؟ ایک روایت میں میہ لفظ میں کہ۔ آپ کو کس بات کا عم دیا گیاہے ؟ "

آب نے فرمایا۔ پیاس نمازوں کا۔اس پر موسی نے کما۔

"ایپےرب کے پاس واپس جائے اور اس میں کی اور آسانی مانگئے کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی اور میں بی اسر اکیل میں عمر گزار کر آیا ہول"

بخاری میں میروایت بول ہے کہ۔

"آپ کی امت روزانہ پچاس نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔خداکی قسم میں آپ سے پہلے کے لوگوں کا تجربہ کرچکا ہوں۔ میں نے بنی اسر ائیل کو راہ راست پر لانے کے لئے سارے ہی جتن کئے تھے۔ (ک) یعنی ان پر صرف دو نمازیں فرض ہوئی تھیں مگروہ ان کی بھی پابندی نہیں کر سکتے۔"یعنی دور کعتیں صبح کی اور دور کعتیں شام کی۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ دور کعت نماز زوال کے دفت فرض ہوئی تھیں مگر وہ ان کو بھی پورانہ کر سکے۔ مگر تغییر بیضاوی میں ہے کہ بنی اسر اکیل پر بھی دن اور رات میں بچپاس نمازیں فرض کی گئی تھیں۔ آ مے بعض رولیات میں اس کابیان آئےگا۔

محر بعض علاء نے لکھاہے کہ کی مانگئے کا سب یہ تفاکہ ان کووہ پانچ بھی زیادہ معلوم ہوئی تھیں جو آخری مر تبہ میں مقرر کی گئی تھیں۔ للذااس سے بنی اسر ائیل کی پچاس نمازوں کی روایت غلط ہو جاتی ہے بلکہ اس کے لحاظ ہے وہ پہلی روایت ہی مناسب ہے جس میں ان پر دو نمازوں کا ہونا بیان کیا گیا ہے۔

قر آن پاک کی آیت ہے۔

' رَبُهَا وَلَا مَخْدِلْ عَلَيْنَا إِضَرَّا كَمَا حَمَلْتَهُ عُلَى الَّذِيْنَ مِنْ فَيْلِنَا لَآلَيْنَ بِسَاموره بقره عَمِّ عَلَيْنَا إِنَّ الْهِيْنَ مِنْ فَيْلِنَا لَآلَيْنَ بَسَاموره بقره عَمْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

مگر علامہ جلال سیوطی نے حاشیہ میں لکھاہے کہ بیہ قول کہ نی اسرائیل پر پچاس نمازیں فرض ہوئی تھیں۔باطل ہے بھرانہوں نے اس پر تفصیل ہے بحث کی ہے۔

غرض موسى نے بھر آپ اللہ سے كمار

" آب اینے رب کے پاس والیس جائے اور اس سے اپنی امت کے لئے اس میں کمی کی درخواست

"يحير"

کونکہ جس چیز کا آپ ملک کو تھم دیا گیا تھا ای کا تھم آپ ملک کی امت کے لئے بھی تھا اور جو چیز آپ پر فرض کا گئی تھی وہی آپ کی امت پر بھی فرض کی گئی تھی۔ کیونکہ آپ پر بھونے والا فرض آپ کی امت کے لئے بھی فرض ہے اس لئے کہ امل ہے ہم نبی لئے بھی فرض ہے اس لئے کہ امل ہے ہم نبی کے جو چیز ٹابت ہوئی وہی اس کی امت کے لئے بھی ٹابت ہوئی۔ سوائے اس کے کہ کمی تھم کے صرف نبی کے لئے خاص ہونے یارے میں کونکی وہیل موجود ہو۔

ماریجی باریجی نمازوں کی تھی ..... آنخصرت علی فرماتے ہیں کہ بیہ س کرمیں دابس اپنے پروردگار کے ہاس گیا۔ قینی دہاں سے بلند ہو کر آپ سدر دا کمنتی تک پنچے۔ یمال ایس بدلی نے آپ کو ڈھانپ لیالور اوپر لے گئی جمال آپ سجدے میں گرگئے۔ غرض آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حق تعالی سے عرض کیا۔

" پردر د گارعالم! ميري خاطراس حكم ميس آساني عطافر ماد \_\_\_"

حق تعالیٰ نے اس میں سے پانچے نمازی کم فرمادیا۔ میں پھر موسیٰ کے پاس واپس آیااور میں نے ان سے بتایا کہ مجھ پر سے پانچ نمازیں کم کر دی گئی ہیں۔ موسی نے کہا۔

" آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رتھتی۔اس لئے پھراپنے رب کے پاس جائے اور اس میں اور میا تنگئر "

یا نے نمازوں کی فرضیت..... آنخضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنے پُرورد گاراور موسلی کے در میان ای طرح آتا جاتار ہا یمالہ کک کہ حق تعالی نے مجھ سے فرملیا۔

"اے محد! ہر دن اور ہر رات میں بیپائی نماذیں ہیں اور ان میں سے ہراکی کا اجر و تواب دی ہرابر ہوں۔ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی نیکی کا ارادہ ہوگا اور اس طرح بیپائی نماذیں بیپاس نماذول کے برابر ہیں۔ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرے اور پھر سے کرنہ سکے تو ہیں اس کے حق میں صرف ارادہ کرنے یک لکھوں گا اور آگر اس نے وہ نیک میں اس کے بجائے وس نیکیال لکھوں گا۔ اور جو شخص کی بدی اور برائی کا ارادہ کرے اور پھر اس کونہ کرے تو بھی ہیں اس کے بیائے دی لکھوں گا۔ اور جو شخص کی بدی اور برائی کا ارادہ کرے اور پھر اس کے بیائے میں ایک ہی کونہ کرے تو بھی میں اس کے بیائے ایک نیکی لکھوں گا۔ اور آگر اس نے دہ بدی کرلی تو اس کے نتیجہ میں ایک ہی بدی لکھوں گا۔ "

آنخضرت عظف فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں دالی ہوااور پھر موٹی کے یاس پہنچا۔ میں نے ان کو

یا نج نمازیں رہ جانے کے بارے میں ہتلایا توانہوں نے کہا کہ پھراپنے رب کے پاس جاکراس میں اور کی مانکٹے مگر اب آپ میلی نے فرمایا۔

"میں اتنی بار اپنے پر دردگار کے پاس جاکر کی مانگ چکاہوں کہ اب مزید کی مائلتے کے لئے جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔" مجھے شرم آتی ہے۔"

ایک روایت میں یول ہے کہ ہر مرتبہ آنخضرت علی کے جانے پر حق تعالی دس ممازیں کم فرماتا رہایہ ال تک کہ پانچ کا تکم دیا گیا۔ (موسی نے اس امت کے لئے نمازوں میں کمی کرا کے جواحسان فرمایا ہے اس کی وجہ ہے) حدیث میں آتا ہے۔

" موسی پر زیادہ سے زیادہ دور دیڑھو کیونکہ میں نے اپنی امت کے لئے ان سے زیادہ مربان کمی نبی کو سالا""

اقول۔ مولف کہتے ہیں: کتاب و فامیں ہے کہ پانچ نمازیں کم کئے جانے کی حدیث صرف مسلم نے بیان کی ہے اس لئے دس وس نمازیں کم کئے جانے کی حدیث زیادہ صحیح ہے کیونکہ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں سنے بیان کی ہے۔ دوروایت جس میں پانچ پانچ کم کئے جانے کا ذکر ہے اس میں رادیوں کی طرف سے بیان میں غلطی ہوئی ہے۔ یہ اختلاف قابل غور ہے۔

کہ ان پچاس نمازوں ہے ان کا کوئی تعلق مہیں بلکہ نئی پنچ نمازیں فرض کی گئیں۔ "اس سے یہ ظاہر ہو تا ہے کہ ان پچاس نمازوں ہے ان کا کوئی تعلق مہیں بلکہ نئی پنچ نمازیں فرض کی گئیں جوان پچاس میں سے نہیں ہیں لہذاوہ پچاس جو پہلے فرض کی گئیں تعلیں منسوخ کر دی گئیں اور پانچ نئی نمازیں فرض کی گئیں) لیکن سے احتمال بجس ہے کہ ان پچاس میں سے پانچ کے سوا باقی سب منسوخ کی گئی ہوں اور سہ پانچ جو باقی ہیں ان ہی پچاس میں کا ایک حصہ ہوں۔

اوھراس معالمے میں گویاا یک تھم کے پہنچائے جانے سے پہلے اس کی منسوخی ہوئی ہے جبکہ اہل سنت اور یمال تک کہ معتزلہ کا فرقۂ بھی اس کے نہ ہو سکنے پر متغق ہیں۔ تمراس کاجواب بید دیا جاتا ہے کہ یمال تھم کے پہنچائے کے جبکہ اہل تھم کے پہنچائے کے معتزلہ کا فرقۂ بھی منسوخ نہیں ہوئی بلکہ بچاس نمازوں کا تھم آنخصر ت تلکی کی کے مدتک پہنچادیا تمیا تھا کیونکہ آپ کو بچاس کا پابند کردیا تمیا تھا اور اس کے بعد آسانی ما تھنے پر اس میں کی گئی۔"

مین السلام ذکر یا انصاری نے لکھا ہے کہ یہ قول کہ معراج کی رات میں فرض ہونے والی پانچ نمازوں نے بچاس نمازوں کے تکم کو منسوخ کیا ہے تو یہ صرف آنخضرت کے حق میں درست ہے آپ کی امت کے حق میں درست نہیں کیونکہ امت تک تو بچاس نمازوں کا تکم پنچابی نہیں البتہ آنخضرت بھٹے کو پچاس کا تکم پنچابور پھراس سے پہلے کہ آپ یہ تکم اپنی امت تک پنچائیں آپ نے ان پچاس میں کی کرائی۔ یمال تک شخ الاسلام کاکلام ہے۔

اب ظاہر ہے کہ جب ایک علم آنخضرت ﷺ کے حق میں منسوخ ہو گیا تودہ آپ کی امت کے حق میں بھی منسوخ ہو گیا جیسا کہ اصل بھی ہے یہاں کی ایک کے لئے مخصوس ہونے کی کوئی سیحے دلیل موجود ہو تو علیحد ہبات ہے۔

ين الاسلام ك اس حوالے سے خصائص صفرى كى سه بات غلط ہوجاتى ہے كه پچاس نمازوں كا تھم

صرف اس امت کے لئے منسوخ ہوا تھا آنخضرت ﷺ کے لئے نہیں غالبا"اس قول کی بنیادیہ مدیث ہوگی جس میں ہوگی جس میں اللہ تغالی نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض فرمائیں۔ پھر میں باربار حق تغالی کے معراح کی رات میں اللہ تغالی نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض فرمائیں۔ پھر میں کی اور آسانی مانگراد ہایں تک کہ حق تعالی نے ان پچاس کے بجائے روزائد دن رات میں یا پچ نمازیں فرض کر دیں۔

اب اس حدیث میں چونکہ۔ میری امت پر۔ کالفظ ہے اس لئے اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ان میں جو کمی گئی وہ بھی صرف امت کے لئے ہی کی گئے۔ اس طرح کی مانگنے کے سلسلے میں موسیٰ نے جو مشورہ دیا تھا اس میں بھی انہوں نے امت ہی کاذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ۔" آپ کی امت میں اس کی طاقت ہمیں ہے۔"لہذا خصائص مغری کاجو قول بچھلی سطروں میں بیان ہواہے وہ بظاہر ان ہی باتوں کی بنیاوہ۔ شاید اس بات کی تائید علامہ سکی کے قصیدے کے ان شعروں سے بھی ہوتی ہے۔

وقد كان رب العالمين مطالبا بخمسين فرضا كل يوم وليلته

ترجمه: - حق تعالى كروذك ون اور رات من پياس نمازي فرض فرماكران كى پابندى كرنے كا تكم فرمايا تھا۔ فابقيت اجوا الكل ما اختل ذره وخففت الحمسون عنا بخمسة

ترجمہ: - پھر ہمیں آسانی دی گئی اور بچاس کے بجائے یا تی رکھی تمیں مکران پانچ کا جرو تواب ہوے پچاس کے برابر ہی رکھا گیا۔

(چونکدان شعرول میں۔ ہمیں بینی عنا۔ کا لفظہ ہاس لئے کہا گیا ہے کہ بظاہراس تصیدے کے شاع علامہ بکل کی رائے بھی ہی ہے کہ بچاس نمازی امت پر فرض ہو کر امت ہی کے لئے منسوخ کی گئیں) گراس ہے بھی ہی ثابت ہو تاہے کہ بھم کے لاگو ہونے سے پہلے اس کی منسوخی ہوگی اور اس طرح معزلہ کے اس قول کی تروید ہو جاتی ہے کہ کمی بھم کے لاگو ہو نافذ ہونے سے پہلے اس کی منسوخی نہیں ہوسکتی (بعنی اگر ابیا ہو تواس کو منسوخی نہیں کہا جائے گا) جبکہ اس بھم کے نفاذ کا وقت ہی نہیں آیا تھا (تواس کو بھم نہیں کہا جاسات) پچاس نمازوں کی تفصیل ..... بچاس نمازیں جو شروع میں فرض ہوئی تھیں ان سے بظاہر یہ معلوم ہو تاہے کہ جو پانچ خلازیں اب موجود ہیں ان بی سے ہر ایک کو دس دس مرتبہ پڑھا جا تا اور اس طرح یہ پچاس ہو تیں گر یہ احتال بھی ہے کہ ممکن ہے باتی بینتا لیس نمازیں ان کے علاوہ بالکل دو سری بی ربی ہوں۔ گر ہم ایس کی روایت سے واقف نہیں جس میں ان پچاس نماذوں کی تفصیل بیان کی گئی ہو۔ اس طرح جمال تک اس قول کا بارے میں بھی ہماری نظر سے ایس فرق روایت نہیں گزری جس سے معلوم ہوا کہ آپ پچاس نمازیں پڑ مظے سے بارے میں بھی ہماری نظر سے ایس کو تی روایت نہیں گزری جس سے معلوم ہوا کہ آپ پچاس نمازیں پڑ مظے سے بارے میں بھی ہماری نظر سے ایس کو تی روایت نہیں گزری جس سے معلوم ہوا کہ آپ پچاس نمازیں پڑ مظے سے بارے میں بھی ہماری نظر سے ایس کو تی روایت نہیں گزری جس سے معلوم ہوا کہ آپ پچاس نمازیں پڑ مطے سے بارے میں بھی ہماری نظر سے ایس کو تیں وہوں کی تھے۔

معراج کی رات میں آنخضرت میں گئے کے آسانوں پر تشریف لے جانے اور واپس آنے کے متعلق قصیدہ ہمزید کے شاعر نے اپنے الن شعروں میں اشارہ کیا ہے۔ وطوی الاد ض ساندا و السعدات

وطوى الارض سائراً و السموات العلا فوقها له اسراء

| للمختار      | ى كان      | الليلته الت <sub>ب</sub> | فصف   |
|--------------|------------|--------------------------|-------|
| استواء       | الميراق    | على                      | فیها  |
| 'قومين       | <b>قاب</b> | يه الى                   | وترقى |
| القعساء      | ده         | السيا                    | وتلك  |
| حسر <i>ی</i> | الاماني    | تسقط                     | تب    |
| وراء         | هن         | ماوراء                   | دونها |
| کلمات        | ربه        | من                       | وتلقى |
| هباء         | شمسهن      | علم فی                   | كل    |

زاخرات البحار يفرق في قطر تها العالمون و الحكاء

مطلب ..... جب آنخفرت الله بهرت كرك مدية تشريف لے جارب سے تو آپ ك لئے ذيان ك فاصلے سميث و يتے مئے تھے اور يہ بالكل اى طرح تھا جيسا كه اس سے پہلے اس و تت آپ ك لئے بلند آسانوں ك فاصلے سميث و يتے مئے سے دير بي مختر الله عمراج كى دات ميں ساتوس آسانوں سے بھى گذر كر چند كموں ميں ان سے اور بي مختر مند نشين و جلوه دين ہوكہ سے اور بي بي مئے مئے سفے ميں وہ دو كہ شے اور جلي بارى تعالى صرف دو كمانوں كى فاصلے تك بي مئے كے ۔ يہ مرتب بى آخضرت بي كئى كوه شان اور سعاوت و خوش نصبى سے جس يرند كوئى ذوال طارى ہو سكت ہو اور خاس ميں كوئى نقص پيدا ہو سكتا ہے۔ يہ دو باند مرتب بي كى آر ذوكر نے والوں كو حسرت و تاكامى كے سوا كھ ہاتھ نہيں آسكتا اور يى وہ شان اعظم ہے جوند آپ سے بیلے كى كو حاصل ہوئى اور نہ آپ كے بعد كى كو حاصل ہوگى ۔ يہ ان آخضرت بي نور كامات ناذل فرمائے بيلے كى كو حاصل ہوئى اور نہ آپ كے بعد كى كو حاصل ہوگى ۔ يہ ان آخضرت بي نور كامات ناذل فرمائے بين تو سورج كى دو شي ميں بھى نظر نہيں آسكتا ور يك دو مام عطا فرمائے بين عوسورج كى دو شي ميں بھى نظر نہيں آسكتا ور ايك ذرہ بھى بڑے بنے علاء اور عماء كو حاصل نہيں ہے۔ يہ دو مورج كو مام عطا فرمائے بن كاعشر عشير اور ايك ذرہ بھى بڑے بڑے علاء اور عماء كو حاصل نہيں ہے۔

جمال تک آنخضرت ملکے کے براق پر سوار ہو کر آسانوں پر جانے کا قول ہے تو ہی بات کتاب حیات الحجوان میں مجمل کئی گئی ہے۔ مگر میال یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر آنخضرت ملکے کو براق کے ذریعہ آسانوں پر لئے جانا کیا تھا تو داہی مجمول کے ذریعہ کیوں نہیں بھیجا گیا۔ لے جانا کیا تھا تو داہی مجمول کے ذریعہ کیوں نہیں بھیجا گیا۔

اس کاجواب یہ ہے کہ آپ کو دار الکرامت لیتنی عظمت اور بزرگ کے مرکز پراس کے ذریعہ پہنچایا گیا اور پھر حق تعالی نے اپنی قدرت کا لمہ کے ظاہر کرنے کے لئے اس کے بغیر آپ کو پنچ پہنچاویا۔ یمال تک کتاب حیات الحجوان کا حوالہ ہے جو قابل غور ہے۔ بیچھے بیان ہو چکاہے کہ علامہ ابن کثیر نے آنخضرت میں ہے براق کے ذریعہ آسانوں پر تشریف لے جانے کا انکار کیا ہے۔

ایک صدیت میں آتا ہے کہ معراج کوجاتے ہوئے جب میں موسی کے پاس سے گزر اتو دہ میرے لئے سب سے زیادہ تحت ثابت ہوئے اور واپسی میں جب میں ان کے پاس سے زیادہ میں سے زیادہ

نرم ثابت ہوئے لوروہ تہمارے لیعنی امت کے بہترین دوست ٹابت ہوئے۔

اس کی دجہ یہ ہے کہ جب آنخضرت علی آمانوں پر جانے کے دقت موٹی کے پاس ہے گزرے تھے توہ دونے نئے تھے جیساکہ بیان ہوا۔ اس پر ندائیتی آداز آئی کہ تم کس لئے رور ہے ہو۔ موسی نے عرض کیا۔
" پر در دگار ایہ نوجوان۔ (ی) کیونکہ موٹی کے مقابلے میں آنخضرت علی بست کم عمر تھے اس لئے اس موقعہ کے لحاظ ہے آپ کو نوجوان کہناہی مناسب تھا۔ غرض انہوں نے عرض کیا۔ جس کو تونے میرے بعد بھیجااس کی امت کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے رشکہ وایت میں موسی نے یہ کہا۔

" بنی امر اکنیل ۔ اور ایک روایت کے لفظوں میں ۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لیعنی آنخضرت عظافہ اللہ تعالی کے نزدیک مجھ سے ذیادہ معزز ہیں۔ اگریہ بات تناان کے بعنی آنخضرت عظافہ کے لئے ہی ہوتی تب بھی آمنان محقی مگر ان کے ساتھ ان کی امت بھی ہے اور ان کی امت کے لوگ اللہ تعالی کے نزدیک تمام امتوں میں سب سے زیادہ افضل اور بلند مرتبہ ہیں۔"

لینی آنخضرتﷺ کے اعزاز کے ساتھ اللہ تعالی نے تمام امتوں کے مقابلے میں آپ کی امت کے کی تھا است

اعزاز كوتبعي بلند فرماد مايب\_

ا تول مولف کیتے ہیں: موسی کااس طرح کاجملہ اس سے پہلے بھی گزر چکاہے جوانہوں نے اس وقت کما تھا جب کہ آنخضرت میں گئر ہے۔ اس سے موسی کی اس سے موسی کی خوش سے تخضرت میں گئے دیت کے سرخ ٹیلے کے پاس ان کی قبر پرسے گزرے تھے۔ اس سے موسی کی غرض آنخضرت میں ہوں میں سب غرض آنخضرت میں گئے تمام نبیول میں سب سے زیادہ افعنل ہیں اور آپ کی امت تمام امتوں میں سب سے زیادہ افعنل ہے۔

ایندائی احکام ..... (اس کے بعد پھر نمازوں وغیرہ کے ابتدائی احکام کے متعلق بیان کرتے ہیں) حضرت این عمر سے ایک روایت ہے کہ ابتداء میں نمازیں بچاس فرض ہوئی تھیں، ناپا کی سے سات مرتبہ عسل کر نافر ض ہوا تھا اور کیڑے پر بیٹناب لگ جائے تواس کو سات معرتبہ دھونا ضروری کیا گیا تھا۔ پھر آنخضرت بھا ان احکام میں برابراللہ تعالی ہے کی اور آسانی کی در خواست کرتے رہے بہال تک کہ نمازیں پانچ کروی گئیں، ناپا کی سے عسل ایک مرتبہ دھوناکانی کر دیا گیا۔
ایک مرتبہ کردیا گیا اور اس طرح بیٹناب سے کیڑے کو پاک کرنے کے لئے ایک مرتبہ دھوناکانی کردیا گیا۔
قرض وینے کی قضیلت ..... (قال) حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملائے نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات میں جنت کے دروازے یربہ لکھا ہواد کھا۔

"صدقه كاصله دس كناب اور قرض كاصله انحاره كناب-"

میں نے جبر کیل ہے پوچھا کہ میہ کیابات ہے کہ قرض صدقہ سے انصل ہے۔ انہوں نے کہا۔ "اس لئے کہ سائل لینی جس کو صدقہ دیاجاتا ہے وہ مانگلاہے تواس وفت کچھے نہ بچھے اس کے پاس ہوتا ہے جبکہ قرض مانگنے والااس وفت ہی قرض مانگلاہے جب اس کے پاس بچھے نہیں ہوتا۔"

محمر شافعی فقهاء کے نزدیک مسئلہ میہ ہے کہ صدقہ کے طور پر دیا ہواایک در ہم قرض ویئے ہوئے در ہم سے زیادہ افضل ہے۔

یمال قرض کے ایک درہم کوا تھارہ درہم بتلانے کا سبب ہے کہ قرض میں دیا ہواا یک درہم صدقہ

کے در ہم کی جزاء کے دو در ہمول کے برابر ہوتا ہے جیسا کہ بعض احادیث سے ثابت ہے۔اب صدیقے کا ایک در ہم جب دس کے برابر ہوا تواس کاود گنا ہیں ہو گیاجو قرض کے در ہم کی جزاء ہے۔ پھر چونکہ قرض کا در ہم واپس مالک کو نوٹایا جاتا ہے تووہ ہیں ہیں ہے دو کے برابر ہوتا ہے لہذا اس کی واپسی کے بعد اٹھارہ باتی رہ جاتے ہیں

جلد نول نصف آخر

ای لئے فرملا گیاہے کہ قرض میں دباتے ہوئے ایک درہم کے بدلے میں اٹھارہ گنا تواب ملاہ۔
جہنم کی تصویر ..... پھر آنخضرت ﷺ کے سامنے جہنم کو پیش کیا گیا آپ نے اس میں حق تعالی کا آنا ذر دست غیظ و خضب دیکھا کہ اگر اس میں پھر یالوہا بھینک دیا جائے تو دہ آگ اس کو ای گھڑی کھالے۔ اس روایت میں چھچے گزرنے والی روایت کے مقابلے میں یہ لفظ ذیادہ ہیں کہ۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ اس میں سراہوا مردار گوشت کھارہے ہیں۔ آنخضرت کے مقابلے میں یہ لفظ ذیادہ ہیں کہ۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ اس میں سراہوا لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ بچھے یہ گزراہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کو ذمین پر دیکھا تھا اور یہ کہ اس کے باخن ہیں جن سے دہا ہے منہ اور سینے کو کھسوٹ دے تھے۔ پھر آپ نے ان کو پہلے آسان میں دیکھا تھا کہ دہ اپ نے بہلوؤں کا گوشت نوج کر کھارہے ہیں۔

اب اس بارے میں بے بات قابل خور ہے کہ جن گناہ کیرہ کرنے والول کا انجام آپ نے زمین پر لور
پہلے آسان پر دیکھاان میں سے صرف ان ہی لوگول کو دوبارہ دکھلانے میں کیا حکمت تھی (واضح رہے کہ یہ غیبت
کرنے والے لوگ تھے) ممکن ہے اس میں رہ حکمت رہی ہو کہ چو نکہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو بمت عام ہے اس
لئے اس کا انجام دودومر تنبه دکھلا کر لوگول کو اس گناہ سے ڈر انالور بچانا مقصود ہو۔

ای کہنم میں آپ نے ایک فخص کو دیکھا جس کارنگ سرخ ادر نیلا نینی نیلگوں حد تک سرخ تفا۔ آپ نے یو چھاجبر کیل یہ کون ہے ؟انہول نے کہا۔

" بیدوہ سخص ہے جس نے حصر ت صالح کی او نتمیٰ کو مار ڈالا تھا۔"

(حضرت صالح حق تعالی کے برگزیدہ بیغبر ہتے لوگوں نے ان سے معجزے کا مطالبہ کیا تواللہ تعالی نے اپنی قدرت سے ایک پھر میں سے میاو نثنی پیدا فرمادی تھی جسے بعد میں ایک سر کش نے مارڈ الا تھا)

شاید آنخفرت علی کو جنت میں داخل کئے جانے لور آپ کے سائے جئم کی تصویر پیش کئے جانے کا یہ دافعداس سے پہلے پیش کیا جانے کا یہ دافعداس سے پہلے پیش آیا تھا جبکہ آپ کواس بدلی نے سمیٹ لیا تھا اور آپ کو نور نے گھیر لیا تھا۔ اس بارے میں کوئی شبہ پیدا نہیں ہونا چاہئے کہ آپ کے سامنے جنم کی تصویر ای حالت میں پیش کی گئی کہ آپ ساتویں آسان میں جنے اور جنم ساتویں ذمین میں تھی۔

جنت کے نظارے اور جمعہ کی فضیات ..... اقول۔ مولف کتے ہیں:علامہ قرطتی نے اپنی تغییر میں تعلی ہے روایت بیان کی ہے جو حضرت الس ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظافہ نے فرمایا۔

"معراج کی رات میں میں نے عرش المی کے پنچے ستر شہر دیکھے جن میں سے ہر ہر شہر تمہاری اس دنیا سے ستر گنا بڑا تھالور ہر شہر فرشتوں سے بھر اہوا تھا۔ یہ فرشتے ہر وقت حق تعالی کی تنبیجے لور حمد بیان کرتے رہتے ہیں اور اپنی تنبیج میں یہ دعا پڑھتے ہیں۔

اللهم اغفرلمن شهد الجمعته اللهم اغفر لمن الجمعته الجمعته

ترجمہ: -اے اللہ اس مخفس کی مغفرت فرماجو جمعہ کی نماز میں حاضر ہوا۔اے اللہ ااس مخفس کی مغفرت فرما جس نے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لئے عنسل کیا۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ جمعہ کے ذریعہ اس دن کانام فرشتوں اور آنخضرت ﷺ کے مزد کیے اس دن کانام فرشتوں اور آنخضرت ﷺ کے مزد کیے والا مخض مزد کیک بھی مشہور تھا۔اب اس سے اس قول کی تائید ہوتی ہے جس میں ہے کہ اس دن کانام جمعہ رکھنے والا مخض کعب ابن لوئی تھا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔

لوم جمعہ ...... کر آئے آنے والی ایک روایت ساس کی تروید ہوتی ہے جس میں ہے کہ اس ون کا نام جمعہ رکھنے کے سلطے میں مدینے میں مسلمانوں کو حق تعالی کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی ہوئی تھی۔ای روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ علی نے مدینے والوں کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ اس ون اجما کی نماز پڑھا کریں تو آپ نے اس ون کا نام جمعہ نہیں فرملیا تعاملکہ آپ نے صرف انٹا کہ لایا تعاکہ وہ دن جو بیود یوں کے اس دن سے ملاہوا ہے جس میں وہ ذور ذور سے زبور پڑھتے ہیں اور اس کو اپنا مقد س دن مانتے ہیں (بیود یوں کا یہ مقد س دن سنچر کا دن ہوتا ہے کہ اکثر روایتوں میں تو بی ہے کہ آنخصرت میں نے اس دن کا نام متعین کر کے نہیں بتالیا تھا۔ گر علامہ سینی نے ابن عباس کی ایک صدیث بیان کی ہے جس میں ہے کہ آنخضرت معلی نے اس دن کا نام جمعہ ہی متعین کر کے کھا تھا۔ اس حد بھی اس میں ہے کہ آنخضرت معلی نے دخترت معد بی این عباس کی ایک صدیث بیان کی ہے جس میں ہے کہ آنخضرت معلی ابن عمیر کویہ تح ریم فرمایا

"المابعد السون کی طرف تو جہ کروجس ہے ہوئے یعنی جس کے بعد آنے والے دن میں یمودی عام طور پر بڑے ذور سے زبور پڑھتے ہیں اور اس کو مقدس جائے ہیں۔ تم اس دن اپنی عور تول اور بچول کو جمع کرو عام جمعہ ہوئے ہیں۔ تم اس دن اپنی عور تول اور بچول کو جمع کرو بھر جب جمعہ کے دن سورج نصف النمار ہے ڈھل کر ذوال کی طرف چل پڑے تو تم اللند تعالی کو دور کعت تماذکی سوغات چیش کرو۔"

(اس روایت پی جمعہ کا ون صاف کر کے ہتایا گیا ہے) ابدا اکثر روایوں کی بنیاد پر ممکن ہے کہ آخضرت کے نے بیال معراج کے واقعہ پی اس کی جو خبر دی بیخی جمعہ کے دن کانام ذکر فرمایا یہ جمعہ کانام اور جمعہ کی نماذ متعین ہونے کے بعد ذکر فرمایا ہواور آپ نے یہ لفظ اس لئے استعال فرمائے کہ یہ ان بیں جانے بہا نے نے ان بیل جانے ہوں عروبہ رہا ہو (کیکن جب حق تعالی نے اس دن کانام متعین فرمایا تو آپ نے فرشتوں کی دعاذ کر فرمائے وقت ان کااصل لفظ استعال فرمائے کے بجائے اب جمعہ کانام متعین ہوجانے کی وجہ ہے یہ بی نام استعال فرمائے کہ خصر کانام متعین ہوجانے کی وجہ ہے یہ بی نام استعال فرمائے کے دور ان بجائے اب جمعہ کانام متعین ہوجانے کی وجہ ہے یہ بی نام استعال فرمائے وقت ان کااصل لفظ استعال فرمائے کے دور ان جائے اب جمعہ کانام متعین ہوجانے کی وجہ ہے یہ نام استعال فرمائے کہ واحت ہے کہ آنحضرت کے دور ان جمنے کے دور ان کے چرے سے خصہ اور نصب برستا دارو نے مالک کو دیکھا کو کھی کہ سالم فرمایا۔ اس کے بعد مالک کا چرہ نظروں ہے اور جمل ہو گیا۔ ہے۔ آنحضرت میگائے فرمائے یہ کا در وہ کی الک کو دیکھ کر سلام فرمایا۔ اس کے بعد مالک کا چرہ نظروں ہے اور کی میں کہ اس نے اپنی کو نبیوں کی ایک جماعت کے در میان پاید اس میں نماز کاوقت ہو گیا تو میں نے ان کو نماز پڑھائی بینی امامہ کہائے وہ نبیوں کی ایک جماعت کے در میان پاید اس میں نماز کاوقت ہو گیا تو میں نے ان کو نماز پڑھائی بینی امامہ نے کہائی در الے کہا۔ اس کے خبیوں کی ایک جماعات کے در میان پاید اس کی سلام کیجئے۔ " سے جماع کادار وہ مالک ہے اس کو سلام کیجئے۔ " سے جماع کادار وہ مالک ہے اس کو سلام کیجئے۔ " سے جماع کادار وہ مالک ہے اس کو سلام کیجئے۔ " سے جماع کادار وہ مالک ہے اس کو سلام کیجئے۔ " سے دور اس کی سلام کی کو میائی کی دور اس کی سلام کیجئے۔ " سام کی دور اس کی سلام کی کی در سیان کی دور اس کی کی دور اس کی کی دور اس کی

ای و فت مالک نے خود سلام کرنے میں مہل کی۔ ایک روایت میں ہے کہ آتخضرت علی نے جبر کیل ہے کہا۔

" یہ کیابات ہے کہ میں آیان والول میں جس ہے کہ میں استقبال کیالور مجھے خوش آمدید کیا گار میر ااستقبال کیالور مجھے خوش آمدید کہ کر خوش آمدید کہ کہ کر ایک محص کو میں نے سلام کیا تو اس نے میرے سلام کاجواب دیالور مجھے خوش آمدید کہ کر دعا بھی دی محروہ مسکر لیا نہیں۔"

جبر کُلّ نے کہا۔

۔ "وہ جہنم کاداروغہ مالک ہے۔وہ جب سے پیدا ہوا ہے آج تک مجھی نہیں بنسلہ اگر دہ ہنس سکتا تو صرف آپ بی کے لئے ہنتا۔"

اقول۔ مولف کہتے ہیں: اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج کے سلسلے میں جتنی بھی روایتیں بیان ہوئی ہیں ان میں ان میں اور فرشنوں کے آپ کود کھے کر ہنتے اور مسکرانے کاذکررہ کیا ہے کیونکہ گذشتہ روا بیول میں سے کسی میں بھی یہ نہیں گزرا کہ آسانوں میں آپ سے ملنے والے آپ کود کھے کر مسکرائے تھے۔

ای طرح اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ داروغہ جنم مالک آپ کوساتویں آسان میں ملاتھا دوسر سے یہ کہ بھی تو آپ کود کھیے کراس نے آپ کوسلام کرنے میں پہلی کی اور بھی آپ نے اس کوسلام کرنے میں پہلی کی دروائے پر لے توانہوں نے آپ کو ملام کرنے میں پہلی کی۔ متاسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی بار جب وہ آپ کو آسان کے دروائے پر لے توانہوں نے آپ کو ملام کرنے سے پہلی کی ہوگا۔ علامہ طبی نے بھی صاف طور پر بھی بات کی ہے۔ انہول نے لکھا ہے

" بہلی بارداروغہ جنم نے آپ کوسلام کرنے میں بھل کی تاکہ اس کود کھے کر آپ کے دل میں جوخوف لور دہشت پیدا ہوئی تھی وہ ددر ہوجائے۔اس دہشت کا ندازہ صدیث کے ان الفاظ سے ہوتا ہے جن میں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ داروغہ جنم نمایت خشک طبیعت کا ہے اور اس کے چر ہے سے غصہ اور غضب ظاہر ہورہا ہے۔ جہنم کی تخلیق کا فرشتوں پر تاثر .....اس سے علامہ سیلی کی اس روایت کی تردید نہیں ہوتی جس میں ہے کہ آنحضرت بھاتھ نے داروغہ جنم کو اس کی اس اصلی شکل میں نہیں دیکھا تھا جس میں اس کو دوز نی دیکھیں گے کہ آنحضرت بھاتھ اس کو دوز نی دیکھیں گے داروغہ سلی شکل میں نہیں دیکھا تھا جس میں اس کو دوز نی دیکھیں گے داروغہ سلی شکل میں دیکھا تھا جس میں اس کو دوز نی دیکھیں گے داروغہ سلی شکل میں دیکھا تھا جس میں کی اسلی شکل میں دیکھا تھا جس کی طرف نظر نہ اٹھا سکتے۔

پیچلی روایت میں آنخضرت علی ہے جرکیل سے فرملاہے کہ میں آسان والوں میں جس سے مجی ملا وہ مسکر ایا۔ مگر اس سے ایک ووسر کی حدیث کی مخالفت ہوتی ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ آپ نے جرکیل سے یو چھاتھا کہ کیابات ہے میں نے میکائیل کو ہنتے ہوئے نہیں پایا۔ جرکیل نے کہا۔

"جب سے جنم پدای گئے ہودہ آج تک نمیں ہنے۔"

اوحراس مدیث میں بداشکال مجی ہوتا ہے کہ کیا جنم کے پیدائے جانے سے پہلے میکائیل موجود

(اس کے بعد میکائیل بنے ہیں بینی دوزخ کے وجود کے بعد انہوں نے ہنتا چھوڑ دیا تھا پیاں تک کہ آنخضرت ﷺ نے جر ٹیل ہے ان کے بارے میں پوچھا۔ پھر اس دافقے کے بعد وہ بنے ہیں) چنانچہ صدیث میں ہے کہ ایک روز آنخضرت ﷺ نماز کے دوران مسکرانے تکے جب آپ سے اس کا سب پوچھا گیا تو آپ نے

" میں نے میکائیل کو غزوہ بدر کے دن کفار کا تعاقب کرنے کے بعدوایس جاتے ہوئے دیکھا۔ ان کے یرول بر گردوغبارلگ ر با تھا۔وہ جھے دیکھ کر ہنے تو میں بھی ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔"

اد حرایک حدیث ہے جو منداحمہ نے پیش کی ہے اس میں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ جر نیل سے بوجھا کہ کیابات ہے میں نے میکائیل کو بھی ہنتے ہوئے نہیں دیکھلاس پر جبرئیل نے وہی جواب دیا کہ جب سے جنم پیدائی گئی انہوں نے ہنا چھوڑ دیا۔ بدروایت شائد اس واقعے سے پہلے کی ہے جس میں آپ نماز میں مسکرائے

جبر کیل کے بارے میں ایک روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ بھی جہنم کے پیدا کئے جانے سے پہلے پیدا کئے سمجے بیجے۔ چنانچہ منداحمہ میں حضرت انس سے ایک روایت ہے کہ ایک و فعہ آنحضرت عظیم نے جبر کیل

" آپ جب بھی میرے پاس آتے ہیں تو آپ کی پیٹانی کھلی نمیں ہوتی۔ یعنی چرے پر مسکر اہث

جرئیل نے کماکہ جب سے جہنم پیداکی گئی ہے میں اس وقت سے نہیں ہسا۔

فرقہ جہمیہ اور معتز لہ کا ایک دعوی .....اس روایت ہے اور گذشتہ روایت سے فرقہ جہمیہ اور کچھ معتز لہ فرقہ کے لوگوں جیسے عبدالجبار اور ابوہا شم وغیرہ کی تر دید ہوجاتی ہے جو بید دعوی کرتے ہیں کہ جنت اور جہنم انجمی پیدا نہیں کی گئیںاور میہ کہ وہ اس وفت موجو و نہیں ہیں بلکہ حق تعالیان کو یوم جزاء لیعنی حشر کے دن پیدا فرمائے گا۔ مدلوگ اس کی دلیل مدوستے ہیں کہ حق تعالی علیم ودانا ہے اس کی حکمت سے مدیات بعید ہے کہ جنتیول اور دوز خیوں کے پیدا ہونے سے پہلے وہ جنت کو نعمتول کا گھر اور دوزخ کو عذاب کا گھر بنا کرپیدا فرمادے اور رہے کہ اگر جنت اور دوزخ آسان اور زمین میں پیداشدہ لینی موجود ہو تیں تو قیامت میں آسان و زمین کے فنا ہونے کے ساتھ مے دونول تھی فناہو جاتیں۔

وعوى كاجواب ..... كيلى بات كاجواب دية بوئ كما جاتا ہے كه بد بات عليم مطلق كى حكمت كے عين مطابق ہے کہ اس نے جنت و دوزخ کو ان کے مستحق لوگوں کے پیدا کرنے سے پہلے پیدا کر دیا کیو تکہ انسان کو جب سے معلوم ہو تا ہے کہ اس کی عبادت اور نیکی کا تواب جنت کی شکل میں پیدا ہو چکا ہے اور موجود ہے تووہ اور زیادہ تواب حاصل کرنے کی زیادہ کو سخش کر تاہے۔اس طرح جب اس کو معلوم ہو تاہے کہ برائیول کابدلہ جنم كى شكل ميں پيداشده موجود ب تووه كنابول سے بيتے كى زياده سے زياده كوسش كرتا ب تاكه ده اس عذاب سے دورادر محفوظرہ سکے۔بیہ بات قابل غور ہے۔

و دسری بات کاجواب بید دیا جاتا ہے کہ قیامت میں آسان وزمین کے ساتھ جنت ودوزخ تباہ شمیں ہول کی کیونکہ حق تعالی نے ان دونوں کو اس تباہی سے مستنی فرمادیاہے۔ چنانچہ حق تعالی کاار شاوہہے۔

ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن

فی آلادض الامن شاء الله ترجمہ:-اور قیامت کے روز صور میں چھو تک ماری جائے گی سوتمام آسان اور ذمین والوں کے ہوش اڑجا کیں سے

## ممرجس کوخداجاہے۔

اب بیمال میہ اشکال ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں جس ہو شریا کڑا کے کاذکر ہے وہ موت کا کڑ کا ہے اور موت صرف جانداروں کو آتی ہے ہے جان چیزوں کو نہیں (لہذابیہ اشتناء قابل غور ہے)

بسر حال جنت و دوزخ کے تباہ نہ ہونے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ جنت اور دوزخ جیسا کہ کماجاتا ہے ساقویں آسان اور ساتویں ذمین میں نہیں ہیں بلکہ جنت ساتویں آسان سے اوپر ہے اور جہنم ساتویں ذمین سے بنچ ہے (لہذا زمین و آسان کی تباہی کے ساتھ ان کی تباہی لازم نہیں رہتی) او ھر اب اس قول کی روشنی میں کہ جنت و جہنم ساتویں آسان وزمین سے اوپر اور نیچے ہیں گذشتہ روایتوں میں جمال کی لفظ ہیں کہ بید دونوں ساتویں آسان وزمین کے اوپر اور نیچے ہیں گذشتہ روایتوں میں جمال کی لفظ ہیں کہ بید دونوں ساتویں آسان وزمین میں اور اظمار کے لئے کما کی سے حقیقت کے لحاظ سے نہیں۔ والتد اعلم۔

آ تخضرت علی کور بدار خداوندی ہونے میں اختلاف .....اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا معراج کی رات میں آنخضرت علی کو حق تعالی کا دیدار ہواہ یا نہیں۔ اکثر علاء کا قول اس بارے میں ہی ہے کہ آپ کو دیدار خداوندی ہوا ہے لیعنی آنخضرت میں جہ نہیں اور دیدہ بینا ہے ذات خداوندی کا جمال دیکھا ہے۔ اس قول کی دلیل میں یہ حدیث ہے جس میں آنخضرت میں قرباتے ہیں کہ۔ "میں نے اپنے پروردگار کو نمایت یا کیزہ اس اور بہترین صورت میں دیکھا۔ مگر اس عقیدے کا انکار کرنے والے اس حدیث کے جواب میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کا جواب میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کا متن و مضمون اور اس کی سند دونوں مضطرب یعنی غیر مینی ہیں۔

اس بارے میں عارفین ولولیاء اللہ کی دلیل ..... بعض عارفین اور اولیاء اللہ کا قول ہے کہ حق تعالی نے تمام انسانوں کے قلوب اور ولول کا مشاہدہ اور معائنہ فرمایا ذات باری نے ان قلوب میں اپنے دیدار کے لئے آنحضرت علی کے قلب مبارک سے زیادہ مشاق اور آرزو مند کوئی قلب نہیں پایا ای لئے اس ذات کبریائے آپ کو معراج کرائی تاکہ آپ کو جلداز جلد دیدار اور کلام کرنے کی سعادت نصیب ہو۔

حضرت عاکش کا افکار اور و کیل ..... حضرت عائش آنخفرت الله کی دیدار خداوندی ہونے افکار فرماتی بین دہ فرماتی بین دہ فرماتی بین دہ جس نے سیم کی آنخفرت الله فیا بین جشم مر اور دیدہ بینا سے دیدار خداوندی کیا تواس نے حقرت این بین کہ جس نے سیم کی آنخفرت الله بین کے حقرت این مصابہ میں سے حضرت این مسعود اور حضرت ابو ہر بر اور کھے علماء نے بھی کی ہے۔ حافظ نے لکھا ہے کہ داری نے اس بارے میں صحابہ کا اجماع اور انفاق نقل کیا ہے (کہ آنخفرت الله کو دیدار خداوندی نہیں ہوا) بھر حافظ نے اس تول میں شبہ ظاہر کیا ہے۔ مراکثر صحابہ اور حمد تین اور مسلمین کی ایک بہت بڑی تعداد کا عقیدہ بی ہے کہ آب نے اپنی چشم سر اور دیدہ بینا ہے حق تعالی کا دیدار کیا ہے۔ یہاں تک کہ بعض محد ثین نے اس بارے میں صحابہ کا جماع اور انفاق تک دیدہ بینا ہے حق تعالی کا دیدار کیا ہے۔ یہاں تک کہ بعض محد ثین نے اس بارے مصنف نے اپنیاس شعر میں اشار کی مصنف نے اپنیاس شعر میں اشار کی مصنف نے اپنیاس شعر میں اشار کی ایس مصنف نے اپنیاس شعر میں اشار کی اس

ور آہ داہ سواہ رویتہ العین یقظتہ لاس العرانی ترجمہ: - آنخضرت عَلَظَۃ نے حَلْ تَعَالٰی کا دیدار کیا ہے جبکہ آپ کے سواکس نے نہیں کیا۔ آپ نے جامحتے ہوئے اپنی چیٹم سراو دیدہ بینا ہے ذات باری کا جلوہ دیکھاخواب دخیال میں نہیں۔ معزت عائشہ ویدار خداوندی کے ہوئے ہے اس آیت کی بناپر انکار کرتی ہیں تا لا تدرکہ الابصاریعنی ذات باری کو کسی کی نظر نیں نہیں پاسکتیں (یہ آیت اور اس پر تفصیلی بحث اس قسط کے شروع میں بیان ہو پہلی ذات باری کو کسی کی نظر نیں نہیں پاسکتیں (یہ آیت اور اس پر تفصیلی بحث اس قسط کے شروع میں بیان ہو پہلی ہے کہ ہے)ایک روایت ہے کہ حضرت مسروق نے حضرت عائشہ سے عرض کیا کہ حق تعالی نے یہ بھی تو فر ملاہے کہ ولقد داہ نؤلنہ اخری۔ الآبہ ہے کہ اسور ہ جممع

ترجمه: - اور انهول نے بیغی پیغیبر نے اس فرشتے کو ایک اور و فعہ بھی صوبت اصلیہ میں ویکھا ہے۔

(یمال حضرت تقانویؒ نے ترجمہ میں لفظ فرشتہ ذکر کیا ہے) تکراس میں ہی همیر کا اشارہ ایک قول کے مطابق حق تعانی کی طرف ہے) چنانچہ ای بنیاد پریمال حق تعالی مراد ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک اور و فعہ بھی دیدار خداد ندی ہوا ہے۔ لہذا حضرت مسروق نے حضرت عائش ہے کہا کہ اس کے باوجود آپ آنخضرت عائش نے کہا کہ اس کے باوجود آپ آنخضرت عائش نے فرمایا۔

" میں اس امت کی پہلی مخض ہوں جس نے رسول سے میہ پوچھاتھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے آپ نے جواب دیا تھا کہ میں نے دراصل جر کیل کو دیکھاتھا۔"

اب گویاہ کی ضمیر جبر کیل کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ایک وفعہ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ ۔۔

" به جرئیل میں میں نے ان کو صرف دو مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھاہے۔ (ی) یعنی ایک و فعہ ذمین براورایک دفعہ آسان پر۔"

حضرت عائش کی حدیث کاجواب ..... جیساکہ بیان ہو چکا ہے۔ (ی) بھر آیت کے ظاہر کے لحاظ سے جس میں ہکااتارہ حق تعالی کی طرف کیا جائے اور حضرت عائش کی اس حدیث قطع نظر کرتے ہوئے بھی یہ لازم معلوم ہو تا ہے کہ آنحضرت بھی نے معراج کی رات میں دو مربتہ حق تعالی کا دیداد کیا۔ ایک مر تبداس وقت جبکہ آپ دو کمانول کے فاصلے پر تھے اور ایک مر تبد سدرہ المنتی کے پاس۔ اس بات میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ شاید خصائف صغری میں کی بات کس گئی ہے جمال انہول نے یہ لکھا ہے کہ آنحضرت میں کو دو مرتبہ دیدار خداد ندی کی سعاوت نصیب ہونا آپ کی خصوصیات میں ہے۔ آپ کو اس موقعہ پر دونول سعاد تمی نصیب ہو ئیں کہ آپ نے دیدار کیااور حق تعالی سے کلام کیا جبکہ موئی نے کوہ طور پر کلام کیا تھا۔

جمال تک حضرت مائشہ ہے آنخضرت بھاتھ کے اس ارشاد کا تعلق ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ۔ درامسل میں نے جرکیل کودیکھا تھا۔ تواس کے بارے میں سے ممکن ہے کہ آپ نے اس وقت حضرت عائشہ ا کے قیم ادر شعور کودیکھتے ہوئے یہ بات کمی ہو۔

حدیث ابوذر اسده معرت عائش کے قول کی تائیدایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کو حضرت ابوذر کے بیان کیا ہے کہ میں نے بیان کیا ہے کہ میں نے ایک د فعہ آنخضرت علی سے دریافت کیا۔

"يارسول الله علية إكيا آب في اليارب كود يكما ي؟"

آپنے فرمایا۔

میں نے ایک نور و یکھا تھا۔ (ی) یعنی حق تعالی نے مجھے اپنے ویدار سے روکنے کے لئے ایک حجاب اور

يرده قائم فرماديا تھا۔"

قرات بارکی تعالیٰ ..... چنانچ ایک حدیث میں ہے کہ وہ ذات بار کا ایک نور ہے اے میں کیے دکھ سکا ہوں کو نکہ نور اگر آنکھوں پر چھاجائے تووہ اور اء کودیکھنے ہودی دیتا ہے۔ یہاں یہ ہر او نہیں ہے کہ حق تعالیٰ ہی وہ اور ہے جو آپ کو نظر آیا تعالور جس سے آپ کی نگا ہیں خجرہ ہو گئی تھیں۔ جیسا کہ بعض علاء نے سمجھا ہے۔ اس بات کی تاثید خود ای روایت میں موجو د ہے کہ وہ ایک نور ہو اور کو میں وکھ سکتا ہوں کے نکہ جیسا کہ ایک قول ہے اس روایت میں تحریف اور دو بدل ہے۔ چنانچہ قائنی عیاض نے کھھاہے کہ میں نے روایت کی کتاب لور متن میں نہیں دیکھی۔ یہ بات محال اور نا ممکن ہے کہ حق تعالیٰ ایک نور ہوں اس لئے کہ نور الن چیزوں میں اور متن میں نہیں دو مرک دو مرک وہ کہ خود میں آئی ہے لین نور ایک عرض ہے کہ ونکہ یہ ایک ایک کیفیت ہو تھی جا سے جو کسی دومر کی قوت باتی ہو وہ میں آئی ہے لین نور ایک عرض ہے کہ ونکہ یہ ایک ایک کیفیت ہو تھی جا سے جو کسی واسے اس کے ایک آئی ہیں اجائی ہیں جو وہ میں جسول یعنی چیزوں ہیں جو اس کے سامت آجائی ہیں (اور پھروہ نظر آنے گئی ہیں) جب کہ حق تعالیٰ کا ذات بابر کا حاس سے کہیں ذیادہ بلند ہے کہ اس کو بایلیا اور اک کیا جاسے سوائے اس کے کہ وہ خود کسی کے دہ خود حق تعالیٰ کا بجاب اور پر دوہ نور ہے کہ جو تھائی کا جاب اور پر دوہ نور ہے (نہ کہ خود حق تعالیٰ وہ نور ہیں) جبسا کہ مسلم نے روایت کیا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا جاب اور پر دوہ نور ہے (نہ کہ خود حق تعالیٰ وہ نور ہیں) جبسا کہ مسلم نے روایت کیا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا جو یہ اور ایک ہے۔

اَللَّهُ مُوْرُ السَّمُواتِ وَ الْأَرْضِ مُثَلُّ نُوْدِهِ كَمِشْكُوةِ فِيْهَا مِصْبَاحُ العَ لِلَّابِيبِ٨ اسوره نورع ٥ آسيب ترجمه :-اللَّهُ تَعَالَى نُور مِدايت وين والله آسانول كااور ذبين كاس كور مِدايت كى حالت عجيبه اليي بي يسيب قرض كروكه أيك طاق ب اوراس مين جراغ ركها بواب

لیعنی اللہ تعالی نور والا ہے یا پھریمال اگر ہوں کما جائے کہ اللہ تعالی نور ہے نواس کا مطلب بیہ نہیں ہوگا کہ وہ خود نور ہے بلکہ نور والا ہے لیکن اس کا نور اتنازیادہ ہے کہ مبالغہ اور زیاد تی بیان کرنے کے لئے خود اس کو نور کہ وہا گیا۔

دیدارگی نوعیت کے متعلق ایک روایت .....ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں نالد تعالی کو ایک ایسے نوجوان کی شکل میں دیکھا جس کے انجی داڑھی مونچیں نہیں نکی ہوں اس کے ادپر ایک سبز رنگ کا حلہ تھا اور اے پہلے موتیوں کا ایک بر رنگ کا حلہ تھا اور اے پہلے موتیوں کا ایک پر دہ تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے رب کو بہترین شکل دصورت میں دیکھا۔ اس بارے میں کہ اگر اس سے بیدادری کی حالت میں دیدار مراد ہے تو یہ تجاب صورت میں بارے بیدادری کی حالت میں دیدار مراد ہے تو یہ تجاب صورت میں ایک بادی پر دہ تھا۔

ر بدار چھم سرے ہوایا چھم دل ہے ..... (قال)ایک قول سے کہ آب نے اپنے دل کی آنکھ سے حق قعالی کو دو مرتبہ ویکھا ہے چھم سرے نہیں۔ چنانچہ بعض محابہ سے روایت ہے کہ ایک وفعہ ہم نے آنخضرت ملطے ہے عرض کیاکہ پارسول اللہ اکیا آپ نے حق تعالی کودیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا۔

"میں نے اپنے پروردگار کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ اپنے دل سے دومر تبددیکھا ہے۔"
اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت قرمائی نم دنی فندلی۔اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ
دنی فندلی دونوں کی فائل حق تعالی کی ذات ہے۔ حدیث میں فواد کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معتی اور مراوول

ے بعن حق تعالی نے آپ کے ول میں اسپنے دیدار کو پیدا فرمادیا۔ یابیہ که اللہ تعالی نے آپ کے ول میں آتکھ پیدا فرمادی جس سے آپ نے باری تعالی کا دیدار فرمایا۔

ا قول۔ مولف کہتے ہیں: جمال تک دل کی آنکھیں ہونے کا تعلق ہے توبیہ بات حق تعالی کے اس ارشاد سے بھی دانتے ہے۔

## مَاذَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَعَنَى بِ٤٢ اسوره جَمَعَ الْسِيدِ. ترجمه: - نگاه نه توجش اور نه بردهی\_

حضرت عائشہ نے ویدار خداوندی سے انکار کرتے ہوئے جودلیل دی ہے کہ قر آن پاک میں حق تعالی نے فرمایا ہے کہ نے فرمایا ہے کہ الابصاد لیعنی اس کو کوئی آنکھ اصاطہ نہیں کر سکتی۔ اس دلیل کے جواب میں کماجاتا ہے کہ دیکھنے اور دیدار کرنے سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے ذات باری کا اصاطہ کرنیا تھا (لیعنی اس کی ذات اقد س کا اصاطہ کر کے اس کی حقیقت کا اندازہ کرنے کا اصاطہ کر کے اس کی حقیقت کا اندازہ کرنے سے روک دیا مگر اس نے دیدار سے نہیں روکا۔ (لیعنی آپ ذات باری کی جھلک و کھے سکے تفصیل سے آپ نے نہیں دیکھاجس کوخود قر آن یاک نے ناممکن بتلایا ہے)

ا مام احمد کی رائے ..... بعض علماء نے ایک و فعہ امام احمد سے کہا کہ حضرت عائشہ کا یہ قول ہے کہ جو مختص میہ سمجھتا ہے کہ محمد علیجی نے اپنے رب کو دیکھا ہے اس نے حق تعالی پر سب سے بڑا بہتان باندھا۔ آپ نے ان کے اس قول کا کیے جواب دیتے ہیں۔امام احمد نے کہا۔

" آنخضرت علی کے اس ارشاد کے ذرابعہ کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ کیونکہ آنخضرت علیہ کا ارشاد حضرت عائشہ کے ارشاد ہے ذیادہ بلندو برترہے۔"

ابوالعباس ابن تیمیہ نے امام احمد کے اس قول کے سلسلے میں کہاہے کہ ان کی مراد آتخضرت تالیج کے حق تعالی کا خواب میں دیدار کرنے ہے۔ کیونکہ جب ان سے اس یارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بال آپ نے حق تعالی کو دیکھا ہے کیونکہ نبیوں کے خواب سے اور حقیقت ہوئے ہیں۔ انہوں نے جواب میں سے نہیں کہا کہ تبید نے حق تعالی کو دیکھا ہے۔ گرجس نے امام احمد کا بیدواقعہ نقل کیا ہے اس کو وہم ہوا ہے اس کا متن موجود ہے اس میں بیا الفاظ نہیں ہیں۔

اقول مولف کہتے ہیں: اس بات میں اشکال ہے کیونکہ یہ بات ناممکن ہے کہ امام احمہ یہ سجھتے ہوں کہ حضرت عائشہ آنخضرت علی کے سے خوابوں سے انکار کرتی ہیں یمال تک کہ امام احمہ نے ان کی تروید کی (لبلا اس سے کہ وہ آنکوں نے حضرت ابوذر کی اس سے بہت سے جے ہوں کہ وہ بات سے ہے کہ وہ آنکوں نے حضرت ابوذر کی اس صدیت کو کرور بتلایا ہے جس میں انہوں نے آنخضرت علیہ سے جب یہ پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کودیکھا ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ نور کو میں کمال دیکھ سکتا ہوں۔ یہ مسلم کی ان حدیثوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اشکال ہے۔ واللہ اعلم۔

غرض اس کے بعد ابوانع اس نے بعد ابوانع اس این تیمیہ کہتے ہیں کہ تمام اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حق تعالی کو و نیامیں کوئی اپنی چٹم سرے نہیں و کھے سکتانہ کوئی نی اور نہ غیر نبی۔ اس بارے میں سوائے آنخضرت علی کے اور مجھی کسی کے معالمے میں بھی اختلاف بھی پیدا نہیں ہوا۔ حالا نکہ آپ علی کے معالمے میں بھی معراج کی جتنی مشہور دمعروف حدیثیں ہیں ان میں سے کسی میں ایسی کوئی بات نہیں جس سے معلوم ہو کہ آپ نے حق تعالی کا دیدار کیا ہے۔ جہاں تک ایسی روایتوں کا تعلق ہے جن سے یہ ٹابت کیاجا تا ہے کہ آپ کو دیدار ہوا ہے ان کے بارے میں تمام اہل سنت کا اتفاق ہے کہ ان حدیثوں کی سند موضوع اور من گھڑت ہے۔

مسيح مسلم وغيره كى حديث من أتخضرت عظف سدوايت بكد آب في ملا

" یہ بات یادر کھو کہ تم میں ہے کوئی بھی مرنے سے پہلے ہر گزخق تعالیٰ کو نہیں و کھے سکتا۔ موسیٰ نے حق تعالی نے دیدار کرانے کی فرمائش کی تھی تمرائٹہ جل شانہ نے انکار فرمادیا تھا۔"

دوسرے علماء کی رائے .....علامہ قرطبتی نے محققین کی ایک جماعت کا یہ قول اور مسلک نقل کیا ہے کہ اس مسئلے میں خاموشی ہی بمتر ہے اس لئے کہ اس بارے میں کوئی مضبوط اور قطعی دلیل نہیں ہے بلکہ وونوں فریقوں نے جن باتوں کو اپنے اپنے دلئے دلیل بنایا ہے وہ روایتوں کے ظاہری الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کے فریقوں نے جن باتوں کو اپنے اپنے دوسرے کے خام دی الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کے خالف ہیں اور جن میں تاویل ممکن ہے۔ چو نکہ یہ بات عقیدے کے درجے کی ایک چیز ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس کے متعلق کوئی قطعی ولیل ہو۔ یہ ال تک علامہ ابوالعابس ابن تھیہ کا کانے۔

محرعلامہ سکی نے اس بات پر بحث کی ہے کہ یہ بات کوئی اعتقادی مسئلہ ہے جس کے لئے کوئی تطعی ولیل ضروری ہے اور یہ کہ یہ بات حشر ونشر کی طرح کوئی ایسا عقیدہ ہے جس کا اعتقادر کھنا ہمارے لئے ضروری ہے بلکہ علامہ سکی کہتے ہیں ہیں کہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس پر یقین رکھنے کے لئے صحیح خبر واحد لے بھی کافی ہے۔ یہ ایسا عقادر کھنا ہمارے لئے ضروری ہواور اس پر نجات منحصر ہو۔

میں ہے۔ کتاب خصائص صغری میں ہے کہ آنخضرت ﷺ کو اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کی خصوصیت حاصل ہوئی یہاں تک کہ نہ تو نگاہ ہٹی اور نہ دہاں سے بڑھی۔ نیز آپ کو دو مرتبہ حق تعالی کے دیدار ہونے کی خصوبیت حاصل ہوئی۔ حق تعالی کا ارشاد ہے۔

لقدر ای من ایات ربه الکبری لآب پ ۲ سوره جمع

ترجمہ: -انہوں نے اسنے پروردگاکی قدرت کے بڑے بڑے عائبات دیکھے۔

اس آبت کی تغییر میں بعض علاء نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے جا تبات میں سے یہ تھا کہ آپ نے آسانوں سے نو پر بلندیوں میں حق تعالی کی ذات مبار کہ کود کھا کہ وہ اس تمام نظام اور چہل کیل کے نوشاہ کی طرح ہے۔

ابن و حیہ نے لکھا ہے کہ معراج کی رات میں آتخضرت علیے کو ایک ہزار خصوصیتیں حاصل ہو کیں ان بی میں سے حق تعالی کا ویدار ،اس سے نزویکی اور قرب بھی ہے۔ بعض علاء نے لکھا ہے کہ آتخضرت علیے کو تن تعالی کا ویدار ہونے کے سلسلے میں ابن عباس کی صدیثیں صحیح ثابت ہوئی ہیں لہذا ان کی روشن میں ویدار کو ما تا واجب ہے۔ کسی کویہ جرات تمیں کرنی چاہئے کہ وہ ابن عباس کی عدیش کے بارے میں یہ سمجھے کہ انہوں نے یہ بات اپنے اندازے اوراج تمادے کہ دی ہیں۔

میدان حشر میں دیدار عام ہوگا....امام نودی کا قول یہ ہے۔اکٹر علماء کے نزدیک زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ آنخفرت ملک نے اپنے رب کواٹی چٹم سر اور دیدہ بیتا ہے دیکھا ہے۔اب جمال تک قیامت کے دن حشر کے

ا خروامد سند کے لحاظ سے صدیت کی ایک کمزور قتم ہے۔

میدان میں حق تعالی کے دیدار کی بات ہے تو دہ تمام محلو قات کے لئے عام ہو گی کہ اس میں انسان اور جنات، مر د اور عور تنیں ، مومن اور کا فر اور جبر کیل اور دوسرے فرشتے سب شامل ہوں گے کسی ایک فخص کے لئے مخصوص طور پر دیدار نہیں کرایا جائےگا۔

جنت میں عام فرشنول کو دبیرار نہیں ہوگا ..... جہاں تک جنت میں فق تعالی کا دیدار ہونے کا تعلق ہے تو اس بارے میں آیک قول ہے ہے کہ فرشنوں میں تو اس بارے میں آیک قول ہے ہے کہ فرشنوں میں صرف جر کیل کویہ دعیر مکیل مے۔
صرف جر کیل کویہ خصوصیت حاصل ہو گئی کہ دہ بھی دیکھ شکیل مے۔

جنات کو دیدار ہونے کے متعلق ایک قیاس.... بعض علاء نے لکھا ہے کہ جنت میں حق تعالی کو . فرشتول کے نہ دیکھے سکنے کا جو قیاس ہے اس سے رہے قیاس پیدا ہو تا ہے کہ وہاں جنات بھی حق تعالی کو نہیں دیکھ سکیں ھے۔ تکراس قیاس کو دو مرے علاء نے روکیا ہے۔

عور تول کود بیدار .....ای طرح اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ اس امت کی عور تیں بھی جنت میں حق تعالیٰ کود کھے پائیں گی یا نہیں۔اس بارے میں ایک کمز ور قول ہے کہ عور تیں دیدار حق نہیں کر سکیں گی کیو نکہ وہ خیموں اور چار دیواری میں بندر ہے والی مخلوق ہیں (محر اس قول میں کلام ہے اور یہ کمز ور ہے کیونکہ جنت میں عور تول کا یروہ نشین ہونا سمجھ میں نہیں آتا)۔

ایک قول ہے کہ عور تیں صرف عید کے دنوں میں حق تعانی کا دیدار کریں گی جمعہ کے دنوں میں اسلامی ایک قبیدار کریں گی خمیں۔ جبکہ مر دہر جمعہ کو ذات باری کا دیدار کریں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ عیدالفطر اور عیدالاضیٰ کے دنوں کے طرح کے دنوں میں حق تعالی کی بچل اور ہویدار تمام جنتیوں کے لئے عام ہوگا۔ اب بیہ بات ظاہر ہے کہ بیٹنی طور پر جنت میں مومن جنات بھی ہوں گے (اور وہ بھی دیدار کریں گے لہذا ہے قول صحیح نہیں ہے کہ جنات کو حق تعالی کا دیدار نہیں ہوگا)

ایک حدیث میں ہے کہ وہ تمام دن جو د نیامیں مسلمانوں کے لئے عید کے دن ہیں جنت میں بھی ان کے لئے وہ عید کے ہی دن رہیں گے جن میں وہ اپنے رب کی زیارت کے لئے جمع ہوں مے اور حق تعالی کی تجلی کا دیدار کریں گے۔

خاص جنتیول کو صبح و شام دیدار ..... جنت میں جمعہ کے دن کانام یوم مزید ہے۔ بعض علماء نے کہاہے کہ جمال تک صرف جمعہ کے دن حق تعالی کا دیدار ہونے کی بات ب توبیام جنتیول کے لئے ہے درنے جمال تک خواص کا تعلق ہے توان کے لئے ہر دن عید کا دن عید کا دن میں وہ صبح دشام ذات حق کا جلوہ دیکھیں گے۔ خواب میں دہ ضبح شائی کا دیدار ہونے کا تعلق ہے توان خواب میں حق تعالی کا دیدار ہونے کا تعلق ہے توان یارے میں کتاب خصائص صغری میں ہے کہ ۔ بیبات آنخضرت تھائے کی خصوبت ہے کہ آپ کے لئے حق تعالی نے خواب میں اپنے دیدار کو ممکن بنا دیا ہے۔ لیکن آنخضرت تھائے کے سواد وسر دن کے لئے اس بات کو ممکن نیس کیا گیا۔ مگر اس بارے میں دو تول ہیں (ایک کے مطابق آنخضرت تھائے کے سواد دسرے بھی خواب میں خی تعالی کا دیدار کر سکتے ہیں اور ایک تول کے مطابق دوسرے نہیں کر سکتے ) یہ بات اختیار کی ہے اور ایو منصور یا تریدی کا قول ہیں۔۔۔

امام نودی نے قاضی عیاض کے حوالے سے کماہے کہ تمام علماء کااس بات پر انفاق ہے اور خواب میں

حق تعانی کا دیدار جائز اور ممکن ہے بعنی ایہا ہو سکتا ہے۔ پھر امام نو دی کہتے ہیں کہ۔ چاہے دیکھنے والاحق تعالی کو السی شکل و صورت میں دیکھیے جو اس کی ذات کبریائی کے مطابق نہ ہو بعنی جسم وغیر ہیں دیکھیے تو بھی ممکن ہے کیونکہ یہ نظر آنے والی جستی ذات باری کے علاوہ ہوگی۔ واللہ اعلم۔

(اس تفصیل کے بعد پھر معراج کے سلسطے میں لکھتے ہیں) یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ اکثر علماء کا قول کی ہے کہ آنخضرت ہے گئے کواسر اء لینی بہت المقدس تک سغر لور پھر دہاں سے آسانوں پر معراج کرائے جانے کا واقعہ ایک ہی رات میں چین آیا ہے۔ مگر ایک قول یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کو صرف اسر اء مجد حرام سے مجد اقصی تک کرلیا گیالور پھرایک دوسر ی رات میں اسر اء لور معراج دونوں ایک ساتھ کرائی گئیں۔
آسان کا وجود کیول او جھل ہے۔ ۔۔۔۔ (قال) صدیت میں آتا ہے کہ جب آنخضرت ہے تھے معراج سے والیسی میں آسان دنیا پر پہنچ تو آپ نے بیچ کی طرف دیکھا ہاں آپ کو زبر دست گرداور و حوال نظر آیا۔ آپ ہے تھے تے کہ جب برکتا ہے ہے جوالی نظر آیا۔ آپ ہے تھے کہ جب کہ تاب کے دونوں نظر آیا۔ آپ ہے تھے تو آپ کے کہ جب کے کہ جب آخضرت کے داور و حوال نظر آیا۔ آپ ہے تھے کہ جبر کیل سے یو چھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا۔

" یہ شیاطین ہیں جوانسانوں کی آتھوں میں دھول جمو تکتے رہتے ہیں تاکہ وہ آسانوں کی بلند یوں پر خور و فکرنہ کر سکیں (یعنی یہ شیاطین فضامیں کر دوغبار لور دھوال کئے رکھتے ہیں تاکہ انسان آسانوں کی بلند یوں کو سمجے طور پر دیکھ کران پر خور و فکر کرنانہ شروع کر دے)ای بناء پر انسان آسانون کی بلند یوں کو صحیح طور پر دیکھ کران پر غور بھی نہیں کرپا تاکیو کہ اس دھویں اور گر دوغبار کی دبیز بنوں کی بناء پر دہ حقیقت کو دیکھ ہی نہیں پا تااگر دو میان میں یہ شیطانی رکاو ٹیس نہ ہو تیس تو انسان عجائبات قدرت کو دیکھ سکتا کو دان پر غور و فکر کر کے ان کی حقیقت کو یہ بیس باسکتا (جس کے بتیجہ میں دہ ایمان ویقین حاصل کر لیتا۔)"

## ایک سائنسی نظر میه کی حدیث سے تائید اور تر دید

تشریک ..... موجودہ ترتی یافتہ سائنس کا بید دعوی ہے کہ آسان کا کوئی وجود نہیں ہے بلکہ بید کا نات اور ایک عظیم خلاہ انسانی نگاہ جمال تک بیٹی کر دک جاتی ہے وہاں اس خلاء کی مختلف ار غوانی روشنیوں کے نتیجے میں ایک نیگوں حد نظر آتی ہے جس کوانسان آسان کہتا ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں سائنس کے اس انکشاف پر غور کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ نگاہ کی حد تک بھی بات آخضرت انگاہ نے آج سے ڈیڑھ بزار برس پہلے فرمادی تھی کہ انسان کی آنکہ آسانوں کی بلندیوں تک نمیں بیٹی پائی کیونکہ خلاول میں جو شیاطین موجودرہ بیٹے ہیں اور جو انسان کو گر اور کھنے کے لئے ہر وقت کوششیں کرتے رہتے ہیں وہ انسانی آنکہ اور آسان کے دیم میان ہر وقت کو مشیں کرتے رہتے ہیں وہ انسانی آنکہ اور آسان کے دیم میان ہر وقت وصوال، گر دد غید اور انسان کی بلندیوں تک نمیں چنچ آسان کو بہدا ہو اور آسان کے دیم میان ہو اور آسان کے دیم میان ہو دوراصل جواز آسان کے دور اس کی بلندیوں تک نمیں کرتے ہیں جو آدی کی نظر کو آسانوں لور ان کی بلندیوں تک نمیں کوئی آسان ہو دور اس جواز آس کا مطلب دو سرے لفتوں میں بیہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو آسان کتے ہیں وہ وہ دراصل جواز آسان ہمیں نظر نمیں آتا۔ تو گویا آخضرت بھی نے اس امکان کو پہلے ہی ختم فرمادیا ہمیں نظر نمیں آتا۔ تو گویا آخضرت بھی نے اس امکان کو پہلے ہی ختم فرمادیا ہوں اس موجود ہیں جو قر آن پاک اور احادیث نے بتائی ہیں مگر وہ ہماری نگاہوں کی زو ہیں نمیں نظر نمیں اس کے وجود سے انگار کر دے۔ آسان موجود ہیں جو قر آن پاک اور احادیث نے بتائی ہیں مگر وہ ہماری نگاہوں کی زو ہیں نمیں ہیں گونکہ در میان ہیں شیطانی کار فرمائیاں حائل ہیں۔

لبذا موجودہ سائنس کے اس وعوی ہے آسمان کے متعلق اسلامی عقیدے پر کوئی زو نہیں آتی بلکہ وہ عقیدہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس پر نقل یعنی حدیث کے ساتھ ساتھ عقل اور سائنس کے ذریعہ بھی دلیل مل جاتی ہے۔ گر خود سائنس دال چو نکہ خہب اور روحانیات کے نہ قائل ہیں اور نہ اس فلفہ پر عقیدہ رکھتے ہیں اس لئے وہ صرف ان بی باتوں پر یقین رکھتے ہیں جو ان کے مشاہدے میں اور نظر کے سامنے ہوں جبکہ فر ہب کا فلفہ اس سے زیادہ و سیج اور پھیلا ہوا ہے کیو نکہ وہ مشاہدات اور دیدکی حدیر آکر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ مشاہدات سے باذراء اس کے اصل فلفے کا آغاذ ہو تا ہے کیونکہ یہ د نیالور اس کے موجودات جو بادی اور مشاہدہ میں ہے یعنی سائنس نے آسمان کے نہ دیکھیے جاسکتے میں ہے یعنی سائنس نے آسمان کے نہ دیکھیے جاسکتے موجود تہ ہونے کی دلیل بنالیا لیکن اسلام اور شریعت نے اس کے نظر نہ آنے کو خیر و شر اور شیطان و انسان کے در میان کشکش کو عقیدے کی بنیاد بنایا۔

جس حقیقت کو سائنس نے آج پلیا اور اس میں بھی آسان کے وجود بی کا انکار کر کے غلطی کی اس کو چینہ راسلام نے آج سے چودہ سو برس پہلے اصل اور صحیح صورت میں بیان فرما دیا کہ آسان اور اس کی بلندیاں ، دہاں کے عجائب اور حقائق حقیقت میں انسان کو نظر نہیں آتے گریہ اس لئے نہیں کہ اس شے کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس کا وجود ہے لیکن اس وجود کو شیاطین کی کار فرمائیوں نے انسان کی نگا ہوں سے او جھل کیا ہوا ہے تاکہ وہ قدرت کے ان عظیم مظاہر اور عجائبات کود کھے کر ان پر غور و فکزنہ کرنے لگیں اور ان کی تہہ کو پہنچ کر سب ایمان ویقین تک نہ بہنچ جائمیں۔ مرتب)

غرض آسان دنیا کے بعد آنخضرت عظی پھر براق پر سوار ہو کروایس دولنہ ہوئے۔ یہ بات اس دوایت کی بنیاد پر ہے جس کے مطابق آپ براق کی ذریعہ آسانوں پر تشریف نہیں لے گئے تھے۔اس کے بعد آپ ذمین پرایک قریشی قافلے کے پاس سے گزرے۔وغیرہوغیرہ جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

ا قول۔ مولف کہتے ہیں۔ بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ زمین و آسان کے در میان آپ پر جود حی نازل ہو کمیں ان میں سے بیہ تمین آیتیں ہیں۔

وَمَا مِنَا إِلَا لَهُ مُفَامٌ مَعْلُومٌ وَ إِنَّالَمَعُنُ الصَّافَوْنَ وَ إِنَّالَمَعُنُ الْمُسَبِّعُونَ الْآلَيْبِ ٢٣ سوره سفت ٢٥ ترجمه :-اور ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین در جہ ہے اور خد اکے حضور میں تھم سفنے کے وقت یا عمادت کے وقت ہم صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم خدا کی یا کی بیان کرنے میں بھی تھے رہتے ہیں۔

(ان آینول کی تغییر میں حضرت تھانو گ

بیان القر آن میں لکھتے ہیں۔ لیمنی ان میں جو ملا ککہ (فرشتے) ہیں ان کا یہ مقولہ (قول) ہے کہ ہم تو بندہ محصٰ ہیں۔ چنانچہ جو خدمت ہم کو سپر دہے اس کی بجا آور کی (پورا کرنے) میں لگئے رہتے ہیں اپنی رائے سے کچھ نہیں کر سکتے۔ حوالہ بیان القر آن۔ مرتب)

ای طرح به آیت ہے۔

واسننل من از سلنا من قبلكِ من رُسُلنا ، اَجَعَلْنا مِن دُونِ الرَّحْمٰنِ اللهَ أَيَّعَبُدُون ظالاً بيب ٢٥ سوره ذخرف ٢٠٠ واسننل من از سلنا من قبلكِ مِن رُسُلنا ، اَجَعَلْنا مِن دُونِ الرَّحْمٰنِ اللهَ أَيْعَبُدُون ظالاً بيب ٢٥ سوره ذخرف ٢٠٠ ترحمٰن ترجمه السيد المال المالية الما

ای طرح اس موقعہ پر سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں بھی نازل ہو کیں۔ ان بی دو آیتوں کے پارے میں بیجے یہ بات گزری ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی تھیں جبکہ آپ دو کمانوں کے فاصلے پر ہتھے۔ واللہ اعلم معراج دونوں معراج دونوں معراج دونوں کے بیداری میں ہونے کی قرآنی ولیل ..... جمال تک یہ سوال ہے کہ اسراءادر معراج دونوں کا داقعہ جاگئے کی حالت میں چین آیا تھا جس میں آپ این جسم مبارک کی ساتھ تشریف لے مجھے تھے۔ اس کی ولیل میں قرآن یاک کی یہ آیت چین کی جاتی ہے۔

مُسَبِّحًانَ الَّذِي اَشُوْى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنِ الْمُشبِجُدِ الْحَرُامِ إلى الْمُشجِدِ الْاقْصَى الَّذِي بَازَكُنا حَوْلُهُ لِيُوِيَهُ مِنَ ايَاتِنا ،ايَّهُ اهُوَ السَّمِيْعُ الْبُصيرِ الْآئيرِيْبِ الْبُصيرِ الْآئيرِيْبِ ١٥ سوره كَى اسر انتكل عَ ا

ترجمہ :-وہپاک ذات ہے جوابیع بندہ (محمہ) کوشب کے دفت مبحد حرام بینی مبحد کعبہ ہے مبحداقصی بینی بیت المقدس تک جس کے کر داگر دہم نے ہر کنیں رکھی ہیں لے ممیا تاکہ ہم ان کواپنے پچھ عجائبات قدرت د کھلا دس ۔

اس آیت میں حق تعالی نے آنخضرت ﷺ کے لئے بندے کا لفظ استعال فرمایا ہے اور بندہ حقیقت میں روح اور جسم کانام ہے۔ حق تعالی کاار شادہے۔

ارَايَتُ الَّذِي يَنْهَى عُبْداً إِذَا صَلَّى لا سَيْبٍ • ٣ سوره علن عا

ترجمه: -اے مخاطب عام بھلااس مخف كاحال توبتلاجو بھارے خاص بندے كومنع كر تاہے جسبدہ نماز يرصتا

ای طرح ایک اور جگه بنده کانی لفظ استعال فرنمایی گیاہے۔ وَانْهُ لَمَا فَامْ عَبْدُ اللّٰهِ بَدْعُوٰهُ کَا دُوا یَنگُونُونَ عَلَیْهِ لِبَنْهٔ الْآلِیْ ہِلِیْ اللّٰہِ ب ترجمہ :-اورجب خداکا خاص بندہ خداکی عمادت کیلئے کھڑ اہو تاہے تو سے کافرلوگ اس بندے پر بھیڑ لگانے کو

ہو جاتے ہیں۔

ان آیات میں اور جمال بھی آنخفرت تھا کے گئے بندے کا لفظ استعال کیا گیا ہے وہال جسم اور روح و نول مراد ہیں کیو نکہ حقیقت میں لفظ بندہ کی حقیقت ہی جسم اور روح دونوں سے ساتھ ہے۔ ای طرح معراج کے واقعہ میں چونکہ حق تعالی نے آپ کے لئے بندے کا لفظ استعال فرملاہے اس لئے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو معراج میں آپ کے جسم اور روح کے ساتھ لے جائے گیا تعل اگر جسم مبادک نہ جاتا تو اسری بعبدہ کے بجائے اسری بووج عبدہ کما جاتا ہے کہ حق تعالی کی ذات پاک اپنے بندے کی روح کو مجد حرام سے مجد اقعی تک لے میں۔

پھریہ کہ براق ایک سواری کا جانور ہے اور سواری کے جانور جسم کولے جانے کے لئے ہی استعال کئے جاتے ہیں۔ وحول کی سواری کے لئے استعال نہیں گئے جاتے۔ جاتے ہیں دوحول کی سواری کے لئے استعال نہیں گئے جاتے۔ ویدہ بینا سے دیدار حق کی دلیل ..... ای طرح یہ سوال ہے کہ آیا آپ نے حق تعالی کا دیدار اپنی چٹم سر اور دیدہ بینا سے دیدار اس کی دلیل میں یہ آیت چش کی جاتی ہے۔

ما ما طاع البصو وما طعی ترجمه: - لیعنی نگاه نه توهنی نه بردهی ـ کیونکہ نگاہ کے نہ بٹنے کاوصف اس بات کو ظاہر کر تاہے کہ میہ دیدار جاگئے کی حالت میں ہوا تھااس لئے کہ اگر دیدار چیٹم سر کے بجائے دل سے بیعنی دل کی آنکھ سے ہو تاتو آپ میں ماذاغ قلبہ۔ ہو تابیعنی نہ ان کے دل بٹا۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: اس میں بہ شبہ کیا جاسکتاہے کہ ممکن ہے یہاں بھر یعنی آنکھ سے مرادول کی آنکھ ہو کیونکہ پیچھے بیان ہواہے کہ حق تعالی نے دل کو بھی آنکھ دی ہے۔واللہ اعلم۔

معراج روحانی کا نظر یہ .....ایک قول یہ بھی ہے کہ اسراء لیمی متبہ حرام نے مبد اقصیٰ تک کاسفر تو آپ کے روح نے اسے مبد انسی مبارک کے ساتھ کیا تھا لیکن مبحد انسی سے آسانوں پر معراج کے لئے صرف آپ کی روح مبارک تنی تھی۔ لیمی مبارک می مواتھا اور مبارک تنی تھی۔ لیمی تھی۔ لیمی مبارک مردہ نہیں ہواتھا اور اس دقت آپ کی روح کی کیفیت سے ذیادہ لطیف اور پاکیزہ تھاجو موت کے بعد جسم سے جدا ہونے اور اس دو پاکیزہ تھاجو موت کے بعد جسم سے جدا ہونے اور اور آسانوں میں جانے کے دقت ہوئی ہے یہاں تک کہ وہ حق تعالی کے حضور میں تھرتی ہے۔

امر اء و معراج کے الگ الگ ہونے کا نظریہ .....اب یہ معالمہ خواب کے معالمے سے زیادہ بلند اور بالاترے۔ آنخضرت ﷺ کے سواد وسرے آدمیول کے روح کے جسم سے جدا ہونے کا یہ معالمہ صرف موت کے ہی وقت پیش آسکتا ہے اس کے علاوہ کمی نہیں ہوسکتا۔ چنانچہ ای قول میں ہے کہ اس بناء پر کفار قریش نے صرف اس اء بینی بیت المقدس کے سفر کے واقعہ کو جھٹلایا معراج کے بارے میں انہول نے کچھ نہیں کہا۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: روانیوں کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ اسمخضرت ﷺ نے جس وقت اسراء لیتیٰ بیت مقدس کے سفر کی لوگوں کی خبر دی اس وقت آپ نے معراج کے واقعہ کی خبر نہیں دی تھی بلکہ معراج کے واقعہ کی خبر آپ نے اس کے بچھ عرصہ بعد دی۔ مگریہ بات اس قول کی بنیاد پر ہے جس کے مطابق اسراء اور معراج کے واقعہ تا یک ہی رات میں چیش آئے ہیں۔ ورنہ پچھ علماء کا قول یہ بھی ہے کہ معراج کا واقعہ اسراء اور معراج کے واقعات ایک ہی رات میں چیش آئے ہیں۔ ورنہ پچھ علماء کا قول یہ بھی ہے کہ معراج کا واقعہ اس راء اور معراج کا واقعہ ہیں آیا تھا اور جس کی آپ نے مشرکوں کو اطلاع دی تھی۔

(قال) ای قول میں ہے کہ اگر معرائ کاواقعہ بھی اس رات میں ہیں آیا ہوتا تو آپ معراج کی خبر بھی اس وقت دیتے جب اسراء کی خبر دینے کے وقت معراج کی اس وقت دیتے جب اسراء کی خبر دینے کے وقت معراج کی خبر نہیں دی تھی کو نکہ اگر ایسا ہوتا تو روایتوں میں اس بات کا ذکر ہوتا۔ اب جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر یہ دونوں واقعہ ایک بی رات میں چیش نہیں آئے تھے تو پھر حق تعالی نے قر آن پاک میں اسراء اور معراج دونوں کو ایک ساتھ کیوں ذکر فرمایا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ معرائ کا واقعہ چو نکہ اس اء کے واقعہ سے بھی زیادہ جب کہ معرائ کا واقعہ چو نکہ اس اء کے واقعہ سے بھی زیادہ جب کے معرائ کا واقعہ جو نکہ اس اعراء کے واقعہ سے بھی زیادہ بیس بین فرمایا گیا۔

اس نظر مید کی تر دید .....اس قول کاجواب یه دیاجاتا ہے کہ اسر اء اور معراج ایک بی رات میں ہوئی ہیں اب جمال تک آنخضرت علی کے صرف اسراء کاواقعہ بتلائے کا تعلق ہے قودہ اس کئے تھا کہ آپ نے قریش کو یقین وایمان کی طرف لانے کے کے صرف اسراء کاواقعہ بتلایہ پھر جب اس عجیب وغریب واقعہ کے سلسلے میں وفتہ و ایمان کی طرف لانے کے لئے صرف اسراء کاواقعہ بتلایہ پھر جب اس عجیب وغریب واقعہ کے سلسلے میں وفتہ رفتہ ان کی حالم میں ظاہر ہونے تکمیں تب آپ نے اس سے بھی زیادہ برے اور جر تاک واقعہ کی اطلاع وی جو معراج کاواقعہ تھا۔ چنانچہ کھارنے اس واقعہ کو زیادہ تراس کے نہیں جمٹلایا کہ رفتہ رفتہ ان پر آپ کی سوائی ظاہر ہو گئی تھی۔ یہ اس کے متعلق ان کی سوائی ظاہر ہوگئی تھی۔ یہ بیت المقدس تک سفر کاجو واقعہ ان کو پہلے بتلایا تھا اس کے متعلق ان

کو آپ کی سچائی کا نبوت مل چکا تھا(اس لئے جب آپ نے بعد میں معراج کاحال سلیالور اس واقعہ کی خبر دی توان کے پاس آپ کو جھٹلانے کی کوئی وجہ نہیں تھی)

یہ بات مواہب کے حوالے سے چیچے گزر چکی ہے معراج کے واقع میں چونکہ قرایش آسانوں کا حال کچھ بھی نہیں جانتے تھے اس لئے اس واقعہ میں انہوں نے نہ آپ سے کوئی جرح کی اور نہ وہاں کی علامتیں یو چیمں۔

اسراء اور معراج کاواقعہ رفتہ اور اس ترتیب و تدبیر کے ساتھ ہتلانے کے سلیلے میں خود حق تعالی نے ہی آنخضرت مظافلے کی رہنمائی فرمائی تھی چنانچہ اس وجہ سے معراج کاواقعہ سورہ اسراء میں نازل نہیں ہوا بلکہ علیحدہ سورہ نجم میں نازل فرمایا گیا۔

جمال تک ان دلیلوں کا تعلق ہے جن ہے یہ خابت ہوتا ہے کہ اسراء اور معراج کے واقعات ایک ہی رات میں پیش آئے تھے۔ ان میں ہے امام بخاری کا دہ قول ہے جو انہوں نے سیح بخاری میں ذکر کیا ہے۔ وہ قول یہ کہ امام بخاری نے نکھا ہے۔ اسراء کی رات میں نماز فرض ہونے کی کیفیت کا باب نظاہر ہے کہ یہ بات معلوم ہے کہ پانچ نمازیں معراج ہی میں فرض ہو کیں (لہذا معراج کی رات کہنے کے بجائے اسراء کی رات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معراج اور اسراء کے واقعات کی رات ایک ہی ہے) اب جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ چرا امام بخاری نے اس بات کا تعلق ہے کہ چرا امام بخاری نے اس بات کا تعلق ہے کہ چرا امام بخاری میں بخاری میں بخاری میں دونوں واقعات کی تفصیل علیمہ علیمہ کیوں بیان کی ہے جیسا کہ حقیقت میں بخاری میں دونوں واقعات ایک ہی رات میں کہ بیش آئے لیکن وہ نول واقعات ایک ہی رات میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہو تکتی )

مرعلامہ حافظ دمیاطی نے سیرت کی اپنی کتاب میں اس بات کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے انہر اء کاواقعہ رمضان کے مینے میں چیش آیالور معراج کاواقعہ رکھا الدل کے مینے میں چیش آیا ہے۔ والنداعلم اس اختلاف کا سیب اور از المیہ .....ایک قول یہ ہے کہ آنخصرت سے اللہ کے ظہور کے بعد اسراء کاواقعہ پہلے آپ کو دومر تبہ خواب کی حالت میں چیش آیالور پھر بعد میں جاگئے کی حالت میں چیش آیا۔ یعنی یہ واقعہ پہلے خواب میں اس کے دکھلایا گیا تاکہ آپ اس سے مانوس ہو جائیں اور آپ کو یہ خوش خبری حاصل ہو جائے کہ یہ بی عظیم واقعہ جاگئے کی حالت میں بھی چیش آسکتا ہے۔

اباس قول کے ذریعہ اس بارے میں جو مخلف حدیثیں بین ان میں موافقت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیونکہ بظاہر کچھ راویوں نے خواب میں پیش آنے والے اسراء کے واقعے کو مغالطے کی وجہ سے جاگنے کی حالت میں پیش آئے واقعے کے ماتھ ملادیا۔ چنانچہ شریک کاجو قول بیچھے ذکر ہوا ہور جس کی روایت میں آنخضرت بیجھے کا یہ قول گزراہے کہ۔ پھر جب میں جاگا۔ تواب اس قول سے کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا۔ گرانموں نے کہا ہے کہ خواب کی حالت میں ایک و فعہ جو اس اء ہوئی وہ ظہور سے پہلے کا واقعہ ہے۔ چنانچہ اس کی ولیل میں ایک حدیث پیش کی حالت میں ایک و فعہ روتی آنے سے جاتی ہوئے فرمایا کہ یہ مجھ پروتی آنے سے جس میں آنخضرت بیجھ پروتی آنے سے بہلے کی بات ہے۔

مر خطابی نے شریک کے اس قول کو منیں مانا ہے اور کماہے کہ اسر اء اور معراج کی حدیثوں میں یہ

ر دابیت پیش کرنااس کے دھمول میں سے ایک ہے۔ عمر پھر خود خطابی کی تر دید جافظ ابن حجرنے کی ہے جس کی بناء پراس کے بارے میں سکوت کمیاجا تاہے۔

معراج کے مکے سے ہونے کی رائے۔۔۔۔ ایک قول میہ کہ معراج کاواقعہ جاگئے کے حالت میں ہی ہوا،رات کے وقت نہیں ہوااور آسانوں کا یہ سفر بیت المقدس سے شروع نہیں ہوا بلکہ مکے سے شروع ہوا ہے اور دن میں ہوا۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آنخضرت منطقہ اپنے رب سے درخواست کیا کرتے تھے کہ وہ ان کو جنت و دوزن و کھلا دے۔ چنانچہ ایک دن وہ پر کے وقت جبکہ آپ سوئے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس جرئیل اور میکائیل آئے اور آپ سے کہنے لگے۔

"آپ ناللدتعالی ہے جس چیز کی درخواست کی ہے اس کودیکھنے کے لئے چلتے۔"

پھردہ دونوں بچھے کیسے میں مقام ابراہیم اور زمزم کے در میان لائے پھر میرے لئے ایک حسین و خوبصورت سٹر ھی لائی گئی کہ دنیامیں اس سے زیادہ خوبصورت چیز نہیں ہوسکتی۔اس کے بعد وہ دونوں مجھے لے کرایک ایک آسان کو ہوتے ہوئے معراج پر گئے۔ حدیث

حضرت ابوذر سے ایک روایت ہے کہ آنخضرت میں نے جیسا کہ بیچھے بھی گزرافر مایا۔

"جبکہ میں کے میں تھاا یک دن میر نے مکان کی چھت پھٹی اور جر ٹینل نازل ہوئے۔ انہوں نے میر ا سینہ جاک کیااور اس کو زمز م کے پانی ہے دھویا۔ بھروہ سونے کا کیک طشت لائے جوا یمان اور حکمت سے بھر اہوا تھاانہوں نے اس ایمان و حکمت کو میر سے سینے میں بھر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میر اہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر معراج کے لئے بلند ہو گئے۔ حدیث

اس حدیث کے سلسلے میں آبک بات رہے تھی کہی جاتی ہے کہ ابوذر گی اس روایت میں اختصار ہے اور اس میں رہے تفصیل نہیں ہے کہ آبا رہے واقعہ خواب کی حالت میں پیش لیا تھایا بیداری کی حالت میں۔

ایک وعولی یہ بھی ہے کہ جاگنے کی حالت میں ہی معراج کاواقعہ ایک سے زیادہ مرتبہ پیش آیا ہے۔ گر یہ قول بہت غریب اور کمز ورہے (کیونکہ اگریہ مان بھی لیا جائے کہ یہ واقعہ ایک سے زیادہ مرتبہ جاگنے کی حالت میں پیش آیا تو بھی اس واقعہ کی تفصیلات کی مانی پڑیں گی کہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر وفعہ جب آپ آسانوں کے در وازوں پر پہنچے ہوں تو فرشتوں نے یہ ہو چھا ہو کہ کیاان کو بعنی آنخصرت تھا کے کہ بر مرتبہ آسانوں میں بہنچ کر آنخصرت تھا ہے نے ایک ایک نی کے متعلق ہو چھا ہو کہ یہ کون ہیں۔ نیزیہ کیسے ممکن ہے کہ ہر مرتبہ یا بچ نمازیں فرض ہوئی ہوں اور ہر وفعہ اس بارے میں آمدور فت ہوئی ہو۔

کین اگرید مانا جائے کہ جاگنے کی حالت میں نؤا کی مرتبہ ہی یہ واقعہ بیش آیا البتہ اس سے پہلے خواب کی صورت میں کی بار چیش آیا تو پھر اس کو مانے میں کوئی اشکال نہیں رہتا کیو تکہ ظاہر ہے خواب میں آپ کو بار بار ان واقعات اور حالات ہے اس لئے وو چار کیا گیا تاکہ آپ ان سے مانوس ہو جائیں اور بعد میں بیداری کی حالت میں جو واقعہ چیش آنے والا تھا اس کے لئے آپ کا دل اور دماغ تیار رہے۔

میر سار ااختلاف در اصل اس لئے پیدا ہوا کہ مجھ راویوں نے خواب کے دافتے اور بیداری کے واقعے کو

مغالطے کی وجہ سے غلط سلط کر دیا جیسا کہ اس اء کے واقعہ ملس اس کی ایک نظیر اور مثال گزر بھی چکی ہے۔ او حرب کہ اسراء کی روایتیں اگر بہت می ہیں جن سے بیاندازہ ہو کر اسراء کا واقعہ ایک سے زیادہ سرتبہ (خواب ادر بیداری میں) پیش آیا ہے تو اس کا یہ مطلب خمیں کہ معراج کے بارے میں بھی انبی ہی روایات ہول۔ آگر چہ بعض لوجوں کاخیال کی ہے۔

علامه ابن ججر کہتے ہیں کہ جس محض نے ہر ایسی روایت کو ایک مستقل اسراء کا واقعہ مانا ہے جو دوسری ے مختلف ہے اور اس طرح اسر اء کا کئی مرتبہ ہونا ثابت کیاہے اس نے بہت درواز کار اور قیاس کے خلاف بات تستمی۔(ی)اس کئے حق بھی ہے کہ وہ اسراء جس میں آپ جائنے کی حالت میں اپنی روح اور جسم مبارک کے ساتھ تشریف کے می ایک ہی بار ہوئی ہے۔ اور یہ آنخضرت عظیم کی خصوصیات میں ہے۔

بعض علماء نے نکھاہے کہ آنخضرت ملک کے ساتھ اسراء کا داقعہ چوہیں مرتبہ اور ایک قول کے مطابق تمیں مرتبہ پیش آیا۔ان میں سے ایک باربیداری میں آپ کی روح نور جسم مبارک کے ساتھ اسراء ہوتی اور ہاتی مرتبہ میں خواب کی حالت میں صرف آپ کی روح نے یہ میسر کی۔(ی)ان بی میں سے ایک وہواقعہ ہے جو آب کو بجرت کے بعد مدینے میں چین آیا۔ای (خواب کے)واقعہ کی طرف حضرت عائشہ کے اس قول میں اشارہ ہے کہ استخضرت علی کا جسم مبارک میرے سامنے سے او جھل نہیں ہوا (لیعی صرف آپ کی روح

مبارک نے سیر کی جسم نے حسی)

مبار ت سے برق ہوئے ہیں۔ <u>فر</u>ضیت کے بعد نمازوں کے او قات کی تعلیم .....معراج کی رات کی مبع میں یعنی جس رات میں پانچ نمازیں فرض ہو کیں اس کے بعد والے دن میں جب کہ سورج ڈیطنے نگااس وقت جر کیل آئے اور انہوں نے آ تخضرت ﷺ کی امامت کر کے نماز پڑھائی تاکہ آپ کو نمازول کے او قات اور ان کی کیفیت و فوعیت کی تعلیم دیں۔ کیونکہ اس وفت تک آنخضرت ﷺ صبح وشام میں دو دور کعت نماز پڑھاکرتے تھے اور رات میں قیام کیا کرتے تھے اس سے میہ ضروری نہیں تھاکہ آپ کوپانچ نمازوں کی کیفیت کا بھی پہتہ ہو تا۔ اگرچہ ہم نے کہاہے کہ ان میں سے چار رکعت والی نمازیں ابتداء میں دور کعت کی نمازوں کی صورت میں فرض ہوئی تھیں۔ چنانجہ ا تخضرت ملك كل كلم ير محابه مين اعلان كيا حمياكه نماذ كے لئے جمع موجائيں۔ جب سب جمع موضح تو أتخضرت عظف كوجركيل في تمازيرها في اورلوكول كو الخضرت عظف في يرها في \_

اس نماز کانام ظهر رکھا گیا کیونک بید پہلی نماز جھی جس کی کیفیت ظاہر کی مٹی لیعنی بتلائی مٹی یابیہ نام اس کے رکھا کیا کہ یہ نماز ظلمیرہ لیعنی وو پسر کے وقت میں اواکی گئی جس وقت کہ گرمی شاب پر ہوتی ہے اور سورج اپنی بلندى يورى كر كے زوال كى طرف دھلناشروع ہوجاتا ہے (اس وقت كوعر بي ميں ظهيره كہتے ہيں)

اس صدیث سے میں ظاہر ہوتا ہے کہ آنخضرت علیہ نے محابہ کوظمر کی یہ نمازجو پڑھائی وہ جرئیل کے آپ کو پڑھانے کے بعد محرساتھ ہی اس سے رہ بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ یہ نماز ایک ساتھ ہوئی یعنی آتخضرت ملك كالمامت جرئيل كررب تضاور محابه كالممت خود آتخضرت ملك كررب تصديناني بعض ر دانتول میں ہے کہ جب نماذ کے لئے جمع ہونے کا علان کیا گیا توسب لوگ گھبر اکر دوڑ پڑے اور جمع ہو مختے تب آتخضرت على النكوظمرى جادركعت نمازيرهائى اوراى نمازين آب\_ن بلند آوازے قرآن ياك بالكل نمیں پڑھا۔اس نماز میں لوگول کے سامنے آنخضرت علیہ امام کی حیثیت میں ) تھے اور جبر کیل آنخضرت علیہ

کے سامنے (امام کی حیثیت میں) تھے۔ معابہ آنخضرت ﷺ کے مقتدی تھے اور آنخضرت ﷺ جرکیل کی اقتداء کررے تھے۔ بھراس طرح عصر کی نماز پڑھی گئی۔

اس کے بعد جب سورج غروب ہوگیا تو آنخضرت ﷺ نے محابہ کو مغرب کی تمن رکعت نماز پڑھائی۔ اس نماز میں آپ نے پہلی دور کعتوں میں بلند آدازے قر آن پاک پڑھااور تیسری بعنی آخری رکعت مماز میں بلند آدازے قر آن پاک پڑھااور تیسری بعنی آخری رکعت میں بلند آدازے نہیں پڑھا۔ اس نماز میں بھی محابہ کے سامنے آنخضرت ﷺ تھے اور آنخضرت ﷺ کے سامنے جر کیل امام کی حیثیت میں تھے اور آنخضرت عیں اور تاخضرت میں تھے اور تاخضرت میں تھے اور تاخضرت میں اور تاخیض اور تاخیض کی افتراد کی در ہے تھے۔

آ تخضرت علی ہے۔ وقت ایام اور مقدی ..... (نماذ سکھانے کے سلط میں جر کیل کے ہاں آنے کی جوروایت بیان ہوئی ہے اس کے اصل الفاظ یہ ہیں نول فصلی امام وسول الله اس میں امام کے لفظ کو آکر الف کے ذر کے ساتھ پڑھا جائے تو امام نماذ پڑھانے ذر کے ساتھ پڑھا جائے تو امام نماذ پڑھانے والے کو کہتے ہیں) اس بارے میں امام نووی کا قول یہ ہے کہ یمال امام الف کے ذیر کے ساتھ بی ہے کہ جر کیل الشاد کی وضاحت بھی ۔ آن تخضرت علی کے امام کی حیثیت سے نماز پڑھی .... ای سے آن تخضرت علی کے اس ارشاد کی وضاحت بھی ہو جو جائی ہے جس میں ہے کہ بھر جر کیل نازل ہوئے اور انہوں نے میر سے امام کی حیثیت سے جھے نماذ پڑھائی (کیونکہ اگر امام الف کے ذیر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جر کیل نے آنخضرت میں کو اس کا نماز سکھلانے کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جر کیل نے آنخضرت میں کو اس کا نماز سکھلانے کے ساتھ نماذ پڑھا کہ دوسرے لفظول میں کو بلکہ اکیلے نماذ پڑھی اور صحابہ نماذ سکھلانے ہے مقدی کی حیثیت سے نماذ پڑھی اور صحابہ نے آنخضرت میں ہوں کہ ساتھ کی ساتھ ہی ہوں کے بیجی آنکونس سے بیٹھ کے مقدی کی حیثیت سے نماذ پڑھی ہوں ہے کہ اس محتمل کے بیجی آنکونس سے بیٹھ ایک سے بی مقدی کی حیثیت سے نماذ پڑھی اس کو امام بنانا جائز ہے جو خوددوسر سے کیا قداء میں نماذ پڑھ رہا ہو۔ تمریہ بات ہمارے امام بیتی امام نیسی افعات نے یہ مسلم نکالا ہے کہ اس محتمل سے بیتھی شافی کے نہ ب سے خلاف ہے کہ ناز بڑھ رہا ہو۔ تمریہ بات ہمارے امام بیتی ال خلافی کے نہ ب سے خلاف ہے کو نکہ دوسر سے کیا تک ہیں۔

شافعی علاء اپنے مسلک کی دلیل میں یہ کہتے ہیں کہ آنخفرت علی کے جبر کیل کے مقندی ہونے کا مطلب یہ تقاکہ آپ ان کے افعال اور جسم کی حرکتوں کو و کھھ کر دلی ہی تقل کر رہے تھے لیکن اس نیت سے مسلک یہ آپ ان کے مقندی تھے نہ آپ کے افعال ان کے افعال پر مو قوف تھے۔ لہذااس دوایت سے شافعی علماء کے مسلک پر کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا۔

ہاں شافعی علماء میں ہے ان علماء پر اس روایت ہے اعتراض ہو سکتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نماز شروع کرنے ہیں کہ نمازشروع کرنے ہیں ہے نماز پڑھتے و کھے کرائ کرنے ہے پہلے یہ ضروری ہے کہ یہ شخص نمازی کیفیت اور طریقے کو جانتا ہو صرف کسی کو نماز پڑھتے و کھے کرائی طرح پڑھتے رہنا جائز نمیں ہے (جبکہ اس روایت کے ظاہری الفاظ ہے میں معلوم ہو تاہے کہ آنخضرت سے اللہ اور صحابہ نے نماز کا طریقہ معلوم کرنے ہے پہلے یہ نماز شروع کردی تھی۔

محران علاء کی طرف ہے اس اعتراض کے جواب میں کماجا تاہے کہ شاید جر کیل نے آنخضرت ملطی ہے۔ کو پہلے زبانی طور پر نماز کا طریقہ سمجھا دیا تھا اور پھر عمل کے ذریعہ ہتلایا اور ای طرح آنخضرت علیہ نے پہلے اپنے محابہ کو ذیانی طور پر نماز کا طریقہ سمجھا دیا تھا اور اس کے بعد عمل کے ذریعہ ہتلایا۔

مكراس ظهركى نماذوالى عديث سے بى ايك اور اشكال پيدا ہو تا ہے۔ اس عديث سے بيد ثابت كيا كيا ہے

کہ آخضرت ﷺ نے جرکیل کے بیچھ ان کے مقدی کی حیثیت سے نماز پڑھی۔ یہ نماز ظاہر ہے آخضرت ﷺ کے لئے نقل کا درجہ رکھی تھی ان کے مقدی کی حیثیت سے نماز پڑھی۔ یہ نماز لازم نہیں ہے۔ ادھر فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ نقل نماز پڑھنے والے کے بیچھے فرض نماز پڑھنے والا مقدی نہیں بن سکنا (کیونکہ فرض نماز ایک قوی چیز ہے ادراس کے مقابلے میں نقل نماز ایک کمز ور پڑھنے والا مقدی نہیں بن سکنا (کیونکہ فرض نماز ایک قوی چیز ہے ادراس کے مقابلے میں نقل نماز ایک کمز ور بیز ہے والے کی بیچھے دوسرا آدمی نقل کی نیت بیدھ کر مقدی کی بیت باندھ کر مقدی کی بیت یا ندھ کر مقدی کی بیت باندھ کر مقدی کی بیت ہے دوسرا آدمی نقل کی بیت باندھ کر مقدی کی میں نماز والی حدیث سے یہ اصول ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ جرکیل کی بیت نماز ان کے لئے نقل تھی جبکہ ان کے مقدی کی حیثیت سے آنخضرت بیت جو یہ نماز پڑھ رہے دہ فرض کے طور بر تھی۔

اس اعتراض کے جواب میں کماجاتا ہے کہ یہ نماز جر کیل کے لئے نقل کے درجے میں نہیں تھی بلکہ واجب اور فرض کے درجے میں تھی کیونکہ حق تعالیٰ کی طرف سی ان کواس طرح جاکر پڑھنے کا تھم کیا حمیا تھا (لبندا یہ تھم خدا کے بعد اس وقت کی یہ نمازان کے لئے فرض ہوگئی تھی ) کہ اس کے ذریعہ وہ آنحضرت عظیمہ کو قول اور

فعل دونول ط<sub>یر</sub>ح نمازِ سکھلائیں <sub>نید</sub>

بیہ نمازیں کس جگہ برطی گئیں ..... یہ نماذ بیت اللہ یعنی کیے کے پاس پرطی گئی تھی اور اس میں استحضرت کے کا رخ بیت مقدس نیخی اس کے مقدس پھر کی طرف تھا۔ بیت المقدس کی طرف المخضرت کے کا رخ بیت المقدس کی طرف ایک قول یہ ہے کہ ایسا آپ نے اجتاد کے ذریعہ کیا تھا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ آپ اواللہ تعالی کی طرف ایک قول یہ ہے کہ آر آن پاک کی آیک آیت کے ذریعہ نہیں کیا گیا بلکہ جرکیل آیت کے ذریعہ نہیں کیا گیا بلکہ جرکیل آیت کے ذریعہ نہیں کیا گیا بلکہ جرکیل نے خق تعالی کی طرف سے اس کی اطلاع آپ کودی تھی۔ اب آگریہ قول ماناجائے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرکے نماذ پڑھئے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرکے نماذ پڑھئے کا یہ تھم قرآن پاک کی آیت کے ذریعہ دیا گیا تھا تواس کی آیت وہ ہو گی جس کا تھم منسوخ ہو چکا ہے۔ شافعی الموں کا قول یہ ہے کہ پانچ نماذوں کی فرضیت کے ساتھ رات کی اس نماذ اور قیام کا تھم منسوخ ہو گیا تھا جو آپ بیت المقدس کی طرف درخ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ جیسا کہ بیان ہوا۔

ابتداء میں جرئیل نے آپ کے ساتھ نمازیر می تھی بھیسا کہ بیان ہوا۔

قبلہ اول ..... چنانچہ آب یہ روایت سیح ہو جاتی ہے کہ آنخضرت ﷺ جب تک کے میں رہے ہمیشہ بیت المقدی طرف منہ کرتے ہوئے آپ کھے کی طرف پیٹے نہیں کرتے تھے یمال تک کہ آپ کے سے تشریف کے سے تشریف کے میں کے سے تشریف کے میں کے کہ کے میں کہ کے کہ اور کھے کی طرف یعنی کے میں آپ کی چیٹے ہوجاتی تھی۔ کھے کی سمت میں آپ کی چیٹے ہوجاتی تھی۔

ان روایت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف آپ کامنہ کرنااور کیے کواسے اور

بیت المقدس کے در میان میں لے لیما آپ کی شان اور معمول تھا جا ہے آپ کے بی میں معجد حرام ہے باہر نماز
پڑھتے نیعنی کے کے قرب وجوار میں بھی جب نماز پڑھتے تب بھی ایما ہی کرتے تھے بظاہر ایما آپ کھیے کے
احترام کی دجہ سے کرتے تھے اس لئے نہیں کہ یہ آپ پر واجب تھا۔ در نہ ایک حدیث میں ہے کہ جر کیل نے
آپ کے ساتھ جو نماز پڑھی دہ کہنے کے درواز ہے کے پاس کھڑے ہو کر پڑھی (جمال سے صرف بیت المقدس کا
سامنا ہو تا ہے کھیے کا سامنا نہیں ہوتا) جیساکہ امام شافعی نے کتاب الام میں روایت کیا ہے۔

امام طحادی نے بیان کیا ہے کہ بیت اللہ کے دروازے کے پاس آپ نے دو مرتبہ نماز پڑھی۔ رہ وہی جگہ ہے جس کو عوام معجنہ کہتے ہیں جس کی تفصیل (سیرت طلبیہ اردو کی تمسی گذشتہ قبط میں) گزر چکی ہے۔

یمال بیہ بات ظاہر ہے کہ کھیے کے دروازے کے پاس مجہ کے مقام پر جب آنخفرت کا آئی جانب المقدی کی طرف مند کر کے نماز پڑھی تو آپ کا منہ کھیے کی طرف نہیں ہو سکتا بلکہ کعبہ آپ کی بائیں جانب آجائے گا کہ و نکہ بیت المقدی کی طرف منہ کر کے نماذ پڑھنے میں اگر کھیے کو بھی اپنے سامنے رکھا جائے تو یہ صرف ای صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ رکن یمانی اور جمر اسود کے در میان کھڑے ہو کر نماذ پڑھی جائے جیسا کہ بیان ہوا۔ بعض علماء نے یہ بھی تکھا ہے کہ ملے میں رہتے ہوئے کھی کھی آئے فضرت تھا ہے ہیت المقدی کی بیان ہوا۔ بعض علماء نے یہ بھی تکھا ہے کہ ملے میں رہتے ہوئے کھی گھی ہوتا تھا کیونکہ چھیے طرف اس طرح بھی بحدہ کرتے تھے کہ کعبہ آپ کی کمر کے چھیے آجاتا تھا۔ مگرابیا بھی بھی ہوتا تھا کیونکہ چھیے بیان ہوا ہے کہ اکثر آپ دونوں کواسینے منہ کے سامنے دکھتے تھے۔

کتاب ذبدہ الاعمال میں ہے کہ جبر کنل کے نازل ہونے کے بعدے آپ تیرہ سال تک کے میں رہے اور کے کے قیام کی بوری مدت میں آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ بھی آپ کے سامنے رہے اس کی طرف بیٹے نہ ہو۔

اس عبارت ہے کوئی شبہ پیدا نہیں ہونا چاہئے کیونکہ مرادیہ نہیں کہ آپ ہمیشدای طرح نماز پڑھتے تھے بلکہ مرادیہ ہے کہ اکثر آپ ای طرح پڑھتے تھے البتہ بھی بھی کے میں ہی آپ نے اس طرح بھی پڑھی ہے کہ کعبہ کی طرف آپ کی پیٹے ہوئی بھی۔

جن روایتوں سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ مے میں رہتے ہوئے آنخضرت ﷺ اپ محابہ کے ساتھ بیت مقد س کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے ان میں سے براواین معرور کی روایت ہے جو آگے آئے گی کہ آنخضرت ﷺ کے ملے سے ابجرت کرنے سے پہلے انہوں نے ایک دفعہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف سے درج کر کے نماز پڑھی اس کے بعد انہوں نے آپ سے اس بارے میں دریافت کیاتو آپ نے فرمایا۔ طرف سے درج کرکے نماز پڑھی اس کے بعد انہوں نے آپ سے اس بارے میں دریافت کیاتو آپ نے فرمایا۔ میں اس بری صبر کرتے۔"

جر کیل نے آنخطرت ﷺ کو دومر تبہ نماز پڑھائی ایک وفہ نماز کے وقت کے ابتدائی جے بینی اول وقت میں اور ایک وفعہ آخروقت میں مگر آخر وقت سے مراد حقق آخری وقت بنیں بلکہ عمر، عشاء اور صبح کی نماندل کے او قات کے لحاظ سے اختیاری وقت مراد ہے تاکہ آنخطرت ﷺ کووقت کاعلم ہوجائے۔ او لین اعلان نماز ..... جب جرکیل آنخطرت ﷺ کے پاس آئے توان کی ہدایت پر آنخطرت ﷺ کے اس آئے توان کی ہدایت پر آنخطرت ﷺ کے

اور المعال ماد المساب برس المعرف على المعرف المعال المان كالمراب بها كالمراب المعرف المعال المان كالمراب المعرف المعال كالمراب المعرف المعال كالمراب كالمراب

کہ بیان ہوالور آگے بھی آئے گا۔ غرض حدیث میں آتاہے کہ رسول اللہ ﷺ نے محابہ سے فرمایا۔ "بہ جرئیل آئے ہیں تاکہ تمہیں تمہار اوین سکھلائیں۔"

اول وقت میں اولین نمازیں ۔۔۔۔ اس کے بعد آپ نے ظہر کے اول وقت میں جبکہ سورج زوال کے لئے دول ان کے ساتھ نماز پڑھی جیسا کہ بیان ہوا مطلب یہ ہے کہ زوال شروع ہونے کے بعد نماز پڑھی۔ بھر جب ہر چیز کاسایہ انتابی لمباہو گیا جتنی ہر چیز کاسایہ انتابی لمباہو گیا جتنی ہورج انتاز علی گیا کہ ہر چیز کاسایہ انتابی لمباہو گیا جتنی وہ چیز ہے دوج پڑے کہ مثل سائے سے مراوہ سابیہ ہو جواس چیز کے سابیہ صفی کے بعد ہویا زوال سے پہلے کا جو سابیہ ہاس پر ایک مثل سابے ہو چکا ہو) پھر جس وقت روزہ وارروز افظار کر تا ہاس وقت آپ کو جر نیل نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ مراد ہے سوئن کے غروب ہونے کا وقت جبکہ افظار کر تا ہاس وقت آپ کو جر نیل نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ مراد ہے سوئن کے غروب ہونے کا وقت جبکہ افظار کا وقت ہوجا تا ہے۔ اس طرح پھر جب شفق کی سرخی غائب ہوگی تو عشاء کی نماز پڑھائی۔ پھر اس کی صبح میں افظار کا وقت ہوجا تا ہے۔ یعنی جب بیدوقت شروع ہوجا تا ہے۔ یعنی جب بیدوقت شروع ہوجا تا ہے۔ یعنی جب بیدوقت شروع ہوجا تا ہے۔ اور جو نجر کا وقت ہوتا ہو گائی۔

یمال بہ شبہ ہوسکتا ہے کہ جس وفت جبر کیل نے آنخضرت ﷺ کو نماز پڑھائی تھی اس وقت تک ر مضان کے روزے فرض منیں ہوئے تھے (اس لئے آپ نے روزے سکے لوقات سے نماز کے اوقات کیے سمھائے۔

اس کاجواب ہے کہ اگریہ مان لیاجائے کہ اس وقت تک بر مضان کے روزوں کے علاوہ وسویں محرم کا روزہ پایہ میننے کے ابتدائی تنین وٹول کے روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے جن کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو بھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہو سکتاہے کہ یہ الفاظ جو بیان ہوئے آپ نے روزول کے فرض ہونے کے بعد بیان کئے ہول۔۔

نمازوں کے آخر او قات ..... پھریہ نماذ کے اخر دفت میں جبر کٹل نے آپ کو نماذ پڑھائی (تاکہ آپ کو ہم نمازوں کے آخر او قات ..... پھریہ نماز کے پورے دفت کا علم ہو جائے کہ کب ہے کب تک ہے) چنانچہ جبر کٹل نے پھر آپ کوظر کی نماذاس دفت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سامیہ پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سامیہ اس کے دو مثل بعنی دو گنا ہو گیا۔ پھر عشاء کی نماز پڑھائی جبکہ ابتدائی دات میں ہے ایک تمائی حصہ گزر گیا۔ پھر تیسرے دن نجر کی نماذاس دفت پڑھائی جبکہ سفیدی پھیل گئی (بعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے جب کہ روشنی ہوگی تھی)۔ اس کے بعد جبر کیل آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا۔

"اے محمد ایر تمهار انور تم سے پہلے ہونے والے نبیول کا (بعنی ان کی نمازوں کا)وفت ہے اور اس طرح ان دونوں کے در میان بینی اول وقت اور آخروفت کے در میان کاوفت (ان نمازوں کاوفت)ہے۔"

جمال تک اس روایت کا تعلق ہے جس میں ہے کہ۔ جبر کیل نے آپ کو ظهر کی نماز پڑھائی وغیرہ وغیرہ دور پھر آگے ہے کہ۔ پھر نیاز پڑھائی اور جب اگلادن ہوا توانسوں نے ظهر کی نماز پڑھائی۔ "اس سے معلوم ہو تاہے کہ اس میں فجر کی نماز کوجو ظهر ، عصر ، مغرب اور عشاء کی نمازوں کے رات گزرنے کے بعد پڑھی معلوم ہو تاہے کہ دن کی نماز نہیں کما گیا بلکہ اسی دن کی نماز کما گیا جس میں ایک رات پہلے ظهر وعصر ، مغرب وعشاء پڑھی تھی تھیں اور کویا فجر کاوفت پچھلے دن کا تیمتہ تھا۔ اس سے معلوم ہو تاہے کہ دن سوری کے طلوع ہونے کے دفت

ے شروع ہوتاہے جیساکہ ماہرین فلکیات کہتے ہیں۔

واضح رہے کہ جبر کیل نے ہر نماز کے آخروقت میں نماز پڑھانے کے بعد جویہ کما کہ۔ان دونوں لیعنی اول وقت اور آخروقت کے در میان تک نماز کاوقت ہے۔ توبیہ عصر ، عشاء ،اور نجر میں اختیاری وقت ہے جیسا کہ امام شافعی کا قول ہے۔ورنہ عشر کاوقت سورج غروب ہونے کے وقت تک باتی رہتاہے ،اس طرح عشاء کاوقت نجر کے طلوع ہونے کے وقت تک رہتاہے اور نجر کاوقت سورج کے طلوع ہونے کے وقت تک رہتاہے۔

محر علامہ اصطفری کا قول اس کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ عصر کاوفت اس وقت ختم ہو جاتا ہے جبکہ ہر چیز کاسامیہ وومشل ہو چکا ہواس طرح عشاء کاوفت ایک تمائی رات گزر جانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور صبح کا وقت سفیدی پھوٹنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل میں وہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں اور اس کے ظاہری الفاظ پر عمل کرتے ہیں۔

نمازوں کی تعلیم کی تر تیب ..... جمال تک نمازیں سکھلانے کے سلط میں اس تر تیب کا تعلق ہے تواکش روایت ہے کہ بیر تر تیب صبح کی نمازے فیجر کے طلوع ہونے کے وقت سے کی نمازے بہلی روایت ہے۔ ایک روایت ہے کہ بیر تر تیب صبح کی نمازے فیجر کے طلوع ہونے کے وقت سے کی تئی ہے حالا تک معراج کی رات کے بعد جس میں بائج نمازیں فرض ہو تیں فجر کی نماز نہلی نماز تھی۔ گر فیجر سے اس لئے تر تیب نہیں شروع کی گئی کہ فجر کی نماز کی اوائیگی نماز کی تعلیم اور اس کے سکھنے پر موقوف تھی اور نماز کی فرضیت بھی اس کی تعلیم بر مخصر تھی۔ گویایہ کہ آپ کوان کی تعلیم دی گئی۔ مخصر تھی۔ گویایہ کہ آپ کوان کی تعلیم دی گئی۔ مخصر تھی۔ گویایہ کہ آپ کوان کی تعلیم دی گئی۔ اور ان کا طریقہ اور وقت بیس معراج کی صبح میں نہیں بتلایا گیا۔ اور ان کا طریقہ اور وقت بیس معراج کی صبح میں نہیں بتلایا گیا۔ اس کے وقت بیس معراج کی صبح میں نہیں ہوئی تھی۔ تھا اس کے وقت بیس معراج کی صبح میں نہیں ہوئی تھی۔

نماز فجر آوم کی نماز ..... (پیچیل سطروں میں حضرت جبر کیل کا یہ قول گزراہے کہ ۔یہ آپ کی اور آپ سے پہلے نہیوں کی نمازوں کا وفت ہے۔اس کے بارے میں ابو بکر ابن عربی کہتے ہیں کہ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بین کہ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بین کہ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بین پھی ہر ایک پر فرض تھیں ہے کہ بین بین بھی ہر ایک پر فرض تھیں حالا نکہ ابیا نہیں ہے۔اس لئے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بیداو قات جن کی ابتداء ہے اور ایک

انتاء ہے آپ کی طرح آپ سے پہلے نبیول کی عبادت کے لئے بھی یول ہی حد بندی کے ساتھ تھے۔ورنہ ظاہر ہے کہ یہ نمازیں ان متعین او قات میں صرف ای امت کی خصوصیت ہیں۔ اگر چہ اس سے پہلی امتول میں ان میں سے دوایک نمازیں تھیں (محربہ پانچول نمازیں اور ان او قات کے ساتھ اس سے پہلے کی امت میں نہیں تھیں) چنانچہ حضرت عائش سے روایت ہے کہ جب آدم کی توبہ قبول کی گئی تواس وقت نجر کاوفت تھا۔ انہول نے دور کعت نمازیر می اور وہی صبح کی نماز کملائی۔

نماز ظہر اسحاق کی نماز.....ای طرح اس قول کی بنیاد پر جس کے مطابق ذیج یعنی ذیج کئے جانے والے حضر ت اسحاق بیں۔ ان کی جان کے بدلے میں مینڈھے کی شکل میں جو ذنبہ آیاوہ روایت کے مطابق ظہر کے وقت آیا تھا۔ اس وقت انہوں نے جارر کعت نماز شکر اندیڑھی جو نماز ظہر کملائی۔

عصر اور مغرب سلیمان و عزیر کی نماز .....ای طرح جب عزیز کوددباره زنده کیا گیا توان سے بوچھا گیا تھا کہ آپ کو مرے ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہے۔ انہول نے کہا ایک دن۔ پھر جب انہول نے سورج کو غروب ہونے کہ آپ کو مرے ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہے۔ انہول نے کہا ایک دن۔ پھر جب انہول نے سورج کو غروب ہونے کے قریب ویکھا تو وہ جلدی سے چار رکعت نماز شکرانہ پڑھنے کھڑے ہوئے گر وہ است تھک مجھے کہ تیسری ہی ہوئے گر وہ است تھک مجھے کہ تیسری ہی ہیں بیٹھ گئے لور سلام پھیرویا چنانچہ مغرب کی تین رکعت نماذ ہوگئی۔

نماز عشاء آنخضرت علی نماز ..... جمال تک عشاء یعنی دن کی آخری راز کا تعلق ہے تواس کو پڑھنے والے سب سے پہلے مخص آنخضرت علیہ ہیں اور اس طرح عشاء کی یہ آخری نماز آپ کی خصوصیات میں سے

" مراہم شافعی کی مند کی شرح میں امام رافعی نے لکھا ہے کہ صبح کی نماز آدم کی نماز ہے (ایعنی ان سے شروع ہوئی)۔ یعنی ظهر کی نماز داؤہ اور اسحاق دونوں کی مشتر کہ نماز تھی۔ عصر کی نماز سلیمال کی نماز ہے (یعنی ان سے شروع ہوئی)۔ یعنی ظهر کی نماز سلیمال اور عزیر مشتر کہ نماز تھی۔ عصر کی نماز سلیمال اور عزیر دونوں کی دونوں کی مشر ترکہ نماز تھی۔ مغرب کی نماز یعقوب اور داؤہ دونوں کی مشتر کہ نماز تھی۔ اور عشاء کی نماز یونس کی نماز ہے (یعنی ان سے شروع ہوئی)۔ اس بارے میں امام رافعی نے ایک روایت بھی بیان کی ہے۔

اباس قول کی بنیاپر یہ ثابت ہواکہ عشاء کی نماز آنخضرت ﷺ کی خصوصیات میں ہے۔ اوھر اصول یہ ہے کہ جوبات نبی کے حق میں ٹابت ہووہی بات اس کی امت کے حق میں ٹابت ہو جاتی ہے (لاذا عشاء کی نماز جب آنخضرت ﷺ کی خصوصیت نہیں ہوئی تواس اصول کے مطابق آپ کی امت کی خصوصیت میں نماز جب آنخضرت ﷺ کی خصوصیت نہیں ہوئی تواس اصول کے مطابق آپ کی امت کی فصوصیت کوالگ مجمی نہیں رہی جیسا کہ بچھی سطروں میں دعویٰ کیا گیا ہے) ہاں آگر کسی معالمے میں نمی اور اس کی امت کوالگ کرنے والی خصوصیت کے متعلق کوئی دلیل ہو تو یہ اصول ٹوٹ سکتا ہے۔

دوسرى روایات ..... بعض علماء نے لکھاہے كہ مغرب كى نماذ عینی كى نماذ ہے ( بعنی سب سے پہلے ان سے مثر ورائی ہوئی ہے) نیز ہے كہ ان كے لئے مغرب كى نماز كى چار ركعتیں تھیں جن میں سے دووہ خود اپنی طرف سے پڑھتے ہے اور دوان كى دالدہ حضرت مريم كی طرف سے تھیں۔اب كویا مغرب كى نماذ عیستی نور ایتقوب وواؤد مثنوں كى مشتركہ نماذ ہے)

بعض علاء نے یہ لکھاہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والے سب سے پہلے انسان آوم ہیں اور ظہر کی نماز پڑھنے

والے سب سے پہلے انسان ابراہیم ہیں۔ اب گویاظہر کی نماز ابراہیم ،اسحاق اور داؤڈ تینوں کی مشتر کہ نما تھی۔ ای طرح عصر کی نماز پڑھنے والے سب سے پہلے انسان یونٹ ہیں۔ اس روایت کی بنیاد پر اب عصر کی نمازیونٹ اور حضرت سلیمان و عزیر تینوں کی مشتر کہ نماز ہے۔

ای طرح مغرب کی نماز پڑھنے والے سب سے پہلے انسان عیسی ہیں۔ لور عتمہ بینی عشاء کی نماز پڑھنے والے سب سے پہلے انسان عیسی ہیں۔ لور عتمہ بینی عشاء کی نماز پڑھنے والے سب سے پہلے انسان موسی ہیں۔اب کویا عشاء کی نماز موسی لور یونس لور آنخضرت عظیمی مشتر کہ مشتر کہ مماز ہے۔

میں سہد۔ گرکتاب خصائص کبری میں ہے کہ رسول اللہ عظام کی بے کہ سب سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنے والے آپ ہیں اور آپ ہی وہ پہلے نبی ہیں جن پر بید نماز ضروری کی گئی بینی آپ کی امت کے علاوہ کسی امت نے بید نماز نہیں پڑھی۔

<u>عشاء کی نماز اسی امت کی خصوصیت .....اس بارے میں بعض ردایتوں میں نضر ت</u>ے بھی ملتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے

"اس نماز بینی نماز عشاء کے ذریعہ حمہیں بینی امت کے لوگول کو دوسری تمام امتول پر فضیلت دی گئی ہے۔"

اب اس روایت کی بنیاد پر گویاعشاء کی نمازر سول الله پیچیج کی نصوصیت ہے اور آپ کی امت کی بھی خصوصیت ہے (جیساکہ گذشتہ سطر دل میں بھی کہا گیاہے )

اوھر تغییر کعبہ کے بیان میں میہ بات گزری ہے کہ جبر کیل نے مصرت ابراہیم کے ساتھ یمال لیتیٰ یا نچوں نمازیں پڑھی تھیں۔ لبندار وانیوں کا یہ اختلاف قابل غور ہے۔

آیند او میں نمازوں کی رکعتیں ..... (قال) گرا کی قول یہ ہے کہ معراج کارات میں یا نچوں نمازیں دودو رکعت کی تھی۔اس کے رکعت دائی نمازوں کی صورت میں فرض ہوئی تھیں یہاں تک کہ مغرب کی نماز بھی دور کعت کی تھی۔اس کے بعد مقیم لیعنی غیر مسافر کی نمازیں (لیعنی جوسفر میں نہ ہو بلکہ اپنے گھر پر ہواس کی نماز میں)اضافہ کیا گیا چنانچہ جعہ کو چھوڑ کر باتی دنوں کے ظہر کی نماز چار رکعت کر دی گئی اور اسی طرح عصر اور عشاء کی نمازیں جارچار کر دی گئی اور اسی طرح عصر اور عشاء کی نمازیں جارچار کر دی گئیں۔اور مغرب کی نماز کو تمن رکعت کر دیا گیا۔ لیکن مسافر کی نماز کو دودور کعت بی باتی رکھا گیا یمال تک کہ مغرب کی نماز بھی مسافرے لئے دور کعت بی باتی رکھی گئی۔

مسافر اور مقیم کی نماز ..... چنانچه حضرت عائش سے روایت ہے کہ

مسافر لور مقیم کی نمازیں دو دور کعت فرض ہو کیں لینی فجر، ظہر، عصر، مغرب لور عشاء (پانچویں)
نمازیں دو دور کعت کی تھیں۔ پھر جب آنخضرت ترکی ہے ہے مدیئے تشریف لے آئے تواس کے ایک مینے بعد۔ لورا یک قول کے مطابق۔ ایک مہینہ دس دن بعد مقیم کی نماز میں دو دور کعتوں کا اضافہ کر دیا سیا بعنی سوائے فجر کی نماز کے کہ اس پر اس لئے اضافہ نہیں کیا گیا کہ اس میں ظہر اور عصر کے مقابلے میں زیادہ لیمی قرات پڑھنامطلوب ہے یعنی طوال مفصل بینی لبی سور توں کی قرات کا مطالبہ ہے۔"

طوال مفصل لور قصار مفصل کے متعلق تفصیل سیرت طبیدار دو کی بار ہویں یا تیم ہویں قسط میں گزر چکی ہے)

غرض حضرت عائشہ آھے فرماتی ہیں۔

"ای طربع مغرب کی نماز میں بھی دور کعت کا اضافہ نہیں کیا گیا بلکہ اس میں صرف ایک رکعت کا اضافہ کیا گیا۔اس طرح میہ نماز تین رکعت کی ہو گئی اس لئے کہ میہ دن کادتر تیعنی طاق حصہ ہو تاہے۔"

چٹانچہ حدیث میں وتر لیعنی طاق عدد کی ہر کت کا اظہار فرملیا گیاہے (طاق سے مراد وہ عدد ہو تاہے جو دو حکہ پوراپورا تقسیم نہ ہوسکے جیسے ایک کا عدد اور تمین وغیر ہ کا عدد ہو تاہے اس کو عربی میں وتر کہتے ہیں۔اس کے مقابلے میں جفت ہو تاہے بعنی وہ عدد جو دو حصول پر پوراپورا تقسیم ہوسکے جیسے دویا چاروغیر ہ کا عدد ہے) غرض اس صدیت میں ہے۔

"الله تعالى وتر يعني طاق لعني أيك بالوروتر كوي يبند كرتاب."

یمال مغرب کووتر نماز کینے کا مطلب ہے (بھی ہے کہ بیہ تنین رکعت لیمنی طاق عدو کی نماز ہے اور بیہ بھی) ہے کہ ان کی آخری نماز بیعنی عسر اور رات بیمنی عشاء کی نماز کے در میان بیمنی دو کے در میان واقع ہے۔ غرض اس کے بعد حضر ت عائشہ فرماتی ہے۔

سفر کی نماز کوجوں کے تول لیعنی دودور کعت ہی باقی رکھا گیااس میں کوئی اضافہ نہیں فرملیا گیاسوائے مغرب کی نماز کے کہ اس کوسفر میں بھی نتین ہی رکعت رکھا گیالوروطن لیعنی قیام کے زمانے میں بھی نتین رکعت ہی باقی رکھا گیا۔"

یہ حضرت عائشہ گی روایت کا خلاصہ ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر کی نماز مغرب کے سوادہ رکعت ہی باقی رہی۔گراس تفصیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ سفر کی نماز میں قصر لیعنی کمی کرناعز ئیت لیعنی تواب کا کام ہے یہ شریعت کی طرف سے رخصت اور رعایت نہیں ہے۔ تمریہ مطلب قر آن پاک کی اس آیت کے مطابق نہیں ہے جو یہ ہے کہ

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَقَصُّرُوا مِنَ الصَّلَاةِ بِ٥ سوره نساءَ ٢ أَسَلِهُ ترجمه: -سوتم كواس ميں كوئى گناه نه ہوگا (بلكه ضرورى ہے) كه تم نماز كو كم كرو۔

(اس آیت میں۔بلکہ ضروری ہے۔حضرت تھانوی کی تشریخ ہے۔لہذااس آیت کے اصل ترجے۔ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں بیہ قصر اور کی شریعت کی طرف سے رخصت ہے۔اس بارے میں امام ابو حنیفہ کامسلک ہی ہے کہ سفر میں نماز میں قصر کر ناضروری ہے)

حافظ ابن جمرنے لکھاہے کہ حضرت عائش کی حدیث میں سفر کی نماذیر قرار دینے سے مرادیہ نہیں ہے کہ دہ اصل کی حیثیت سے باتی رہی بلکہ مرادیہ ہے کہ بعد میں جب نماذی چارر کعتیں متعین ہوئیں تواس میں رعایت کر کے سفر کی نماذ کو دور کعت کر دیا حمیا۔ (بعنی یول نہیں کمنا چاہئے) کہ سفر کی نماذ دور کعت کی صورت میں پر قرار رہے بلکہ یہ کمنا چاہئے کہ چارد کعت کی نماذ فرض ہوجائے کے بعد سفر کی نماذ دور کعت کر دی گئے۔ اس سے یہ منہوم اور مطلب پردا ہوتا ہے کہ یہ قصر اور کی بطور رعایت کی حق ہے) کیونکہ نماذ کا معاملہ آنخصرت تھے کہ دیئے تھر یف لانے کے ایک ممینہ یا چاہیں دن بعد ممل ہوا۔

اس کے بعد ہجرت کے دوسرے سال میں رہے الاول کے مینے میں سفری نماز بینی قصری آیت نازل ہوئی۔ البتہ یہ کما جاسکتا ہے کہ سفری نماز جب سے فرض ہوئی اتن ہی باقی رہی۔ اس تفصیل کے بعدیہ مطلب

نهیں نکاتا کہ قصر نمازر خصت مینی رعایت نہیں بلکہ عزیمت اور تواب ہے۔

ایک قول میہ ہے کہ معراج کی رات میں مغرب اور فجر کی نماز کے سواباتی سب نمازیں پیار چار رکعت فرض ہو ئیں۔صرف مغرب کی نماز کی تمین رکعتیں فرض ہو ئیں اور فجر کی نماز دور کعت فرض ہوئی۔ (ی)اور ای طرح جمعہ کی نماز کے سواکہ یہ بھی دور کعت کی صورت میں فرض ہوئی۔

بچراس کے بعد سفر کے لئے چار رکعتوں میں قصر اور کمی کر دی گئی۔اب یہ بات اس آیت کے مطلب کے مطابق ہو جاتی ہے جواد پر بیان کی گئی ہے۔

حضرت عائش کی حدیث کے سلسلے میں جمہور علماء یعنی اکثر علماء کا قول ہے ہے کہ حضرت عائش کے قول کا مطلب عالبا" ہے ہے کہ نمازیں اس طرح فرض ہو ئیں کہ (چار رکعت نماز کو دو دو حصول میں تقسیم کیا گیا) پہلی دور کعتیں تشہد کے ساتھ اور بعد کی دور کعتیں تشہید بعنی الحیات اور سلام کے ساتھ ہوری ہوتی ہیں۔
گر اس تشر تک میں ہے اشکال ہے کہ ہے بات مغرب اور فجر کی نمازوں پر صحیح نہیں ہوتی (کیونکہ حضرت عائش کی حدیث میں فجر کی اور مغرب کی نمازیں دودور کعت یا اور دور کعت اور تمین رکعت ہی تھیں اور ان کو ظاہر ہے دودور کعت یودور کعت یودور کعت ہی تھیں اور ان کو ظاہر ہے دودور کعت یودور کعت یودور کعت ہیں جاسکتا)

دوسرے بعض علماء نے حضرت عائشہ کی حدیث کا یہ مطلب پیدا کرنے پر ایک اور اعتراض کیا ہے کہ حضرت عائشہ کی ایک اور اعتراض کیا ہے کہ حضرت عائشہ کی ایک اور عدیث ہات ہو جمہور علماء حضرت عائشہ کی ایک اور عدیث ہات ہو تا ہے جو جمہور علماء نے نکالا ہے (بلکہ اس ہے وہی مطلب تابت ہوتا ہے کہ ابتداء میں نماز صرف دو دور کعت ہی فرض ہوئی تقی ) کیونکہ حضرت عائشہ کی دوسری روایت میں ہیہے کہ۔

آنخضرت ﷺ کے میں رہتے ہوئے سی بیانچوں نمازیں جو معراج میں فرض ہوئی تھیں۔ دو دور کعت پڑھتے تھے۔ پھر جب آپ بجرت کر کے مدینے تشریف لے آئے اور یمال آئے ہوئے آپ کوایک ممینہ یاایک ممینہ دس دن ہو گئے تو نماز کی چار چار رکعتیں چار اور نئین ہو تمئیں لیکن مسافر کے لئے پوری دور کعت ہی باتی رہنے دی گئیں۔

نماز خوف..... حضرت یعلی ابن امیه سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر فاروق کے سامنے سیست فلیس علیکم جناح کے متعلق ہو چھا۔

" تم کواس میں کوئی گناہ نہ ہوگا کہ تم نماز کو کم کر دیا کرد۔ یہ علم خوف یاڈر کے زمانے کے لئے ہے جبکہ اس وقت عام لوگ امن ہے ہیں۔

( بینی عام بدامنی کا ذمانہ نہیں ہے)حضرت عمرؓ نے کہا کہ مجھے خود ای بار کے میں البحص تھی۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ علیجی ہے اس کے متعلق یو جھاتو آپ نے فرمایا۔

"به یعنی قصر کرنا ایک ایباصد قدیم جواللد تعالی نے تمہارے لئے کیا ہے۔اس لئے اس صدیقے ہے۔ فائدہ اٹھاؤ۔"

لندااب قفر کرنے کے سبب صرف سفر میں ہونارہ کمیاخوف یاڈر نہیں رہا۔ مکر کتاب انقال میں جو کچھ ہے یہ بات اس کے خلاف ہے۔

اتقان میں ہے کہ ایک و فعہ بنی نجار کے لوگوں نے رسول اللہ عظی ہے عرض کیا۔

"یار سول انڈ اہم لوگ اکثر سفر میں رہتے ہیں۔ اس لئے ہم کس طرح نماز پڑھیں ؟ " اس پر حق تعالی نے میہ آیت نازل فرمائی۔

وافا صربتم فی الارض ولیس علیکم جناح ان تفصو و امن الصلوہ پ ۵ سورہ نساء ع ترجمہ: -اورجب تم زمین میں سفر کروسو تم کواس میں کوئی گناہ نہ ہوگا کہ تم نماذ کو کم کردیا کرو۔ پھروحی منقطع ہو گئی (اور سال بھر تک کوئی وحی نمیں آئی) پھر اس کے بعد ایک دفعہ آنخضرت ﷺ ایک غزوے میں شریک شفے۔ ظہر کا وقت ہوا تو آپ نماذ کے لئے کھڑے ہوگئے۔ مشر کول بینی دسمن کی فوج نے آپ کولور مسلمانوں کو نماز میں مصروف و یکھا تو کہنے گئے

"ای وقت تم پینے پیچھے ہے حملہ کر کے محمدادران کے ساتھیوں پر آسانی سے قابوپا سکتے بیٹے کاش تم کزدیتے!"

اس پران میں ہے کسی نے کما

"ان کے سلسلے میں تواس کے بعد ایسابی موقعہ پھر مجھی مل جائے گا۔"

اى وفت دوسرى طُرف الله تعالى في عمر كى نماز سے پہلے بى سے آیت نازل فرمائی۔ اِنْ حِفْتُمْ أَنْ يَفْتِهَكُمُ الَّذِيْنَ كَفُورُوْا اِنَّ الْكُفِرِيْنَ لَكُمْ عَدُّوَا مُنِينًا لِأَهُ اَعَدُ لِلكُفِرِيْنَ عَذَابًا مُهِينًا لِأَسِيبٍ ٥ سوره نساء ع

ترجمہ: -اگرتم کو یہ اندیشہ ہوکہ تم کو کا فرلوگ پریشان کریں گے۔بلاشہ کا فرلوگ تممارے صری حمن ہیں۔
ادر جب آپ ان میں تشریف رکھتے ہوں۔ پھر آپ ان کو نماذ پڑھانا چاہیں ( بعنی مسلمانوں کو ) تو یوں چاہئے کہ
ان میں سے ایک گروہ تو آپ کے ساتھ کھڑے ہو جا کیں اور دہ لوگ ہتھیار لے لیں۔ پھر جب یہ لوگ ہجدہ کر
پھیں تو یہ لوگ تممارے پیچھے ہو جا کیں اور دہ سراگروہ جنہوں نے ابھی نماذ نہیں پڑھی آ جائے اور آپ کے
ساتھ نماذ پڑھ لیں اور یہ لوگ بھی اپنے بچاد کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لیں۔ کا فرلوگ یوں چاہتے ہیں کہ اگر تم
اپنے ہتھیار وں اور سامانوں سے عافل ہو جاؤتو تم پر ایک بارگی حملہ کر بیٹھیں۔ اور اگر تم کو بارش کی وجہ سے
تکایف ہویا تم بیار ہو تم کو اس میں کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو اور اپنا بچاؤ لے لو بلا شبہ اللہ تعالی نے کا فروں
سے ساتھ نوا کے بیار ہو تم کو اس میں کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار کر کھو ہے۔

(اس طرح الله تعالی نے مسلمانوں کو نماز خوف کی تعلیم دی اور کا فروں کا منصوبہ ناکام ہو گیا) بھی نماز خوف ہے جواس وفت نازل ہوئی (اور آنخضرت ﷺ کے بعد بھی ایسے مواقع پر اس کا تھم باتی ہے)

اس آیت کے شروع میں ہے کہ۔ اگرتم کواندیشہ ہو۔ اس آیت کی تفصیل سے اور اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس اندیشہ کا تعلق اس کے بعد آنے والی تفصیل ہے بچھلی تفصیل ہے نہیں جس میں قصر معلوم ہوتا ہے کہ اس اندیشہ کا تعلق اس کے بعد آنے والی تفصیل ہے ہو پیچھے گزری ہے اور جس میں قصر ، نماز کا تھم ہے۔ (واضح رہے کہ وان خفتم ہے بہلی آیت واذا ضوبتم ہے جو پیچھے گزری ہے اور جس میں قصر ، نماز کا تھم دیا تھیا ہے)

مطلب میہ ہے کہ اندیشہ کا تعلق نماذ خوف سے ہے جس کا بیان اندیشے کے بعد ہواہے۔اس اندیشہ کا تعلق قصر نماذ سے نہیں ہے جس کا بیان اس سے پہلے آیت میں ہے (علامه ابن جریم کیتے ہیں کہ یہ تفییر اور مخبائش صرف ای صورت میں مناسب ہوتی جبکہ پچھلی آیت ایعنی قصر کی نماز کی آیت میں وافانہ ہوتا جس کے معنی "اور جب" ہیں۔ (یعنی اگر لفظ وافانہ ہوتا تواند یشے کا تعلق بعد کی آیت ہے سکتا تھا)

ابن غرس کہتے ہیں کہ۔ واذا ہونے کے باوجود بھی اندیشے کا تعلق آگلی آیت ہے ہی رہتا ہے اگر اس میں دائد کوزائد مان لیاجائے۔ تمر اس صورت میں شرط کا اغتراض شرط پر بنی ہوجائے گا (بینی نحوی اعتبار ہے دو شرطیں ہوجائمیں گی اور دونوں کا ایک دوسرے پراطلاق ہوگا)

وہ کتے ہیں کہ اس سے بمتر بات رہے کہ داؤ کے بجائے اذا کوزائد مان لیا جائے۔ یمال تک ابن غرس کاحوالہ ہے مگر رہے سب تفصیل قابل غور ہے۔

ایک قول میہ کہ قیام کے زمانے کے لئے جارر کعت والی نماذ ہی نازل ہو تی اور دور کعت والی قماز سنر ہی کے لئے نازل ہوئی۔ چنانچہ حضرت عمر سے مرابیت ہے کہ سفر کی نماذ دور کعت ہے جمعہ کی نماز دور کعت ہے اور صبح کی نماز بھی دور کعت ہے جو سب بغیر قصر کے ہیں بیعنی خودر سول اللہ متالیق کے قرمان کے مطابق دور کعت کی نماذیں ہیں۔

محمر اس میں شروع میں سنر کی نماز دور کعت کما گیا ہے جو قصر ہے۔ البتہ بعد دالی دونوں نمازیں خود آنخضرت ﷺ کے فرمان کے مطابق اصل کے لحاظ ہے یہ دور کعت کی ہیں۔ لہذاسفر کی حد تک اس میں گذشتہ روایت کی بنیاد پر شبہ ہو سکتاہے۔

نمازخوف کاطر بقیہ .....حضرت ابن عبائ کی ایک روایت بیہ ہے کہ قیام کی صورت میں نماز چار رکعت ہی نازل ہوئی اور سنر کی صورت میں دور کعت ہی نازل ہوئی اور خوف کی نماز ایک رکعت نازل ہوئی۔

اں روایت کے لحاظ ہے بھی سفر کی نماذ کی حد تک اس میں وہی شبہ ہو سکتا ہے۔ جمال تک نماذ خوف کے ایک رکعت کی نماذ ہونے کا تعلق ہے تو مطلب رہے ہے کہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھی جائے گی اور دوسر ک رکعت تنمایڑھی جائے گی۔

یہ واقعہ عسفان میں پیش آیا تھا کہ سب لوگ آیک ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے ہتے لہذا سب کھڑے ہوگئے۔ جب آپ بحدے میں گئے تو بہلی صف نے آپ کے ساتھ مجدے کے اور دوسری صف کھڑی ہوئی ان کا پسرہ دیتی رہی۔ پھر جب بہلی صف مجدہ کر کے کھڑی ہوگئی تو اب دوسری صف نے سجدہ کیا اور وہ آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہوگئے انہوں نے آپ کے ساتھ دوسری رکعت میں سجدہ کیا اور بہلی صف والوں نے پر دیا۔ اس طرح دونوں صفول نے آپ کے ساتھ ایک ایک رکعت میں سجدہ کیا اور بہلی صف والوں نے پر دیا۔ اس طرح دونوں صفول نے آپ کے ساتھ ایک ایک رکعت بڑھی۔

يهال بير شبه نميس مونا جائے كه حضرت ابن عباس كى روايت سے بيد معلوم مو تاہے كه فجركى نمازيس

ں سر اونا چہات کی جگہ سلام تھا۔... جہاں تک تشد لینی الحیّات اور آنخضرت ﷺ پر نماذ میں درود اینداء میں الحیّات کی جگہ سلام تھا۔... جہاں تک تشد لینی الحیّات اور آنخضرت عظیّۃ پر نماذ میں دروایت ہے پڑھنے کا تعلق ہونے ہے پہلے نماذ کے آخر میں یہ کماکرتے تھے۔ کہ تشد فرض ہونے ہے پہلے نماذ کے آخر میں یہ کماکرتے تھے۔ السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكانيل السلام على فلانـ

ترجمه: - بینی الله تعالی پراس کے بندول سے پہلے سلام ہے ، جبر کیل پر سلام ہواور فلال فرشتے پر سلام ہوو غیر ہ <u>دور د کا آغاز</u>....اس پر رسول الله عظیم نے فرمایا۔

" السلام على الله مت كماكرو كيونكه الله تعالى توخود سلام يعنى سلامتى والا ہے۔ "

پھرایک صحابی نے آپ سے عرض کیا۔

"اگر ہم نماز میں آپ پر درود پڑھیں تو کیے پڑھیں ؟"

آپنے فرمایا۔

"بي كماكروب اللهم صل على محمد \_ آخرورود تك \_"

میرے علم میں الینی کوئی روایت نہیں آسکی جس سے تشہد اور درود کے فرض ہونے کاوقت معلوم۔ نہ ہی بیہ معلوم ہوسگا کہ صحابہ کا السلام علی اللہوغیر ہ کہنااس وقت آیاداجب تھایا صرف مندوب اور نفل کے در چہ میں تھا۔

یا نیج نمازوں کی حکمت ..... بعض علماء نے لکھا ہے کہ دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کئے جانے میں ریہ حکمت ہے کہ انسان کے اندر حق تعالی نے پانچ حواس نیعنی حسیس رکھی ہیں اور گناہ ان ہی حواس کے ذریعہ سر زو ہوتے ہیں۔لہذا نمازیں بھی پانچ رکھی گئیں تاکہ ان پانچ حواسوں کے ذریعہ دن اور رات میں انسان ہے جو گناہ سر زد ہوں وہ ان پانچ نمازوں کے ذرایعہ وحل جائیں۔

چنانچہ آنحضرت عظفے نے بھی اپنے ایک ارشاد میں ای بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے آپ نے فرمایا

ہے۔ "اگرتم میں ہے کی کے دروازے ہے ملی ہوئی ایک نہر بہتہ رہی ہواوروہ ون اور رات میں اس میں پانچ مرتبہ نہایا کرے توکیا اس کے جسم پر میل کچیل کا پچھ اثر رہ سکتا ہے۔" صحابہ نے عرض کیا۔ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا۔

"بیریا کی نمازیں ای کی طرح ہیں کہ ان کے ذریعہ اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرمادیتا ہے۔"

نمازوں کی رقعتیں مختلف ہونے گی حکمت .....ای طرح نمازوں کی رکعتیں مختلف ہونے کی حکمت کے بارے میں ایک قول ہے کہ چونکہ فرشتوں کے پروں کی تعداد مختلف ہوتی ہے اس لئے نمازوں کی رکعتیں بھی دواور تین اور چار کی صورت میں مختلف رکھی گئیں تاکہ یہ فرشتوں کے پرول ہے ہم آہنگ رہیں۔ گویاحق تعالی نے ان نمازوں کو انسانوں کے لئے فرشتوں کے پر بناویا جن سے انسان اللہ تعالی کی طرف پرواز کر تا ہے (اور جس طرح مختلف فرشتے مختلف پروں کی طاقت سے اڑتے ہیں ای طرح انسان ان تمام مختلف پروں کی طاقت ایک ناوقت میں حاصل کرے)

یا کیج نمازوں کا قر آن ہے شوت .....حضرت ابن عبائ ہے ایک مرتبہ یو چھا گیا۔ کیا آپیا نجول نمازوں کاذکر قر آن پاک ہے ٹابت کر سکتے ہیں ؟ این میں نازوں نہازوں کان کر قر آن پاک ہے ٹابت کر سکتے ہیں ؟

انہوں نے فرمایا۔"ہاں!"۔

پھرانہوں نے ہیہ آیت تلاوت فرمائی۔

فُسُهِ خَانَ اللَّهِ جَيْنَ تُمْسُونَ وَجَيْنَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمْوَاتِ وَالْآرَضِ وَعَشِيًّا وَّجِيْنَ تُظْهِرُونَ لَآ يَهِ لِيَّا اللَّهِ عَلَى السَّمْوَاتِ وَالْآرَضِ وَعَشِيًّا وَّجِيْنَ تُظْهِرُونَ لَآ يَهِ لِيَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّ

تر جمہ :- سوتم اللہ کی تشبیج کمیا کروشام کے وقت اور صبح کے وقت اور تمام آسان وزمین میں اس کی حمد ہوتی ہے اور بعد زوال اور ظهر کے وقت۔

اس آیت میں شام کے وقت ہے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں۔ مسبح کے وقت ہے مراد فجر کی نمانیہ۔ بعد زوال بعنی عشیاء ہے مراد عسر کی نماز ہے ظہر کے وقت سے مراد ظہر کی نماز ہے۔ "

ا اب گویااں آبیت میں تشیخ بیان کرنے سے نماز مراد لی گئی ہے کہ نماز پڑھا کرو۔ تشیخ کہ کر نماز مراد

لینے کی تظیر قر آن پاک میں ایک اور جگہ مجھی ہے۔وہ آیت رہے۔

قَلُوْ لَا أَتَّه كَانَ مِنَ الْمُسِتِبِجِينَ لَلَبِثَ فِي بُطْنِهِ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ لِلاَسِيبِ ٣٣ ٣ سوره صفت ع ٥

ترجمہ: - سواگروہ اس وقت تشہیج کرنے والوں میں سے نہ ہوئے تو نیامت تک اس کی پیدے میں ہی رہے۔ (یہ آیت یو نس کے متعلق ہے جن کاواقعہ پیچیلی قبط میں گزر چکاہے اِس میں ان کے تشہیج کرنے لیعنی مچھلی کے پید میں تجدہ کرنے کاذکر ہواہے۔)علامہ قرطبتی نے اس آیت کی تفییر میں تشہیج کرنے سے نماذ پڑھمتا

ر سیست تغییر کشاف میں ابن عبال سے ایک روایت ہے کہ قر آن یا کہ میں جہال بھی تنبیح بیان کرنے کاؤ کر ہواو ہال ان سب جَنگهول پر تشبیح ہے تماز پڑھتام او ہے۔ والله سبحانه و تعالی اعلم با لصواب.

الحمد كه سيرت الحلبيد كى جلد اول مكمل ہوئى۔ اس كے بعد جلد دوم شروع ہور ہى ہے جس كے بعد جلد دوم شروع ہور ہى ہے جس كے بيلے باب بيس آنخضرت عليہ كے عرب كے قبيلوں سے دائط قائم فرمانے اور اپنے سيے اور آسانی پيغام كى تبليغ كے سلسلے بيس ان سے مدد اور حمايت حاصل كرنے كابيان ہے۔

| ات و بعویدات طب و معالجات                                       | كتبادعيهعملي                           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| مجرب عليات وتقويرات موني عزيزالرحمان                            | آئینه عملیات                           |
| عملیات کی مشکم ورکتاب شاہ محرمون گوابیاری مجلد                  | اصلىجواهرندسك                          |
| مجرب عمليات ونعويزات طيخ محد تفسانوي                            | اصلیبیاض محمدی                         |
| قرآنى وظائف وعمليات مولانا الشرف على تقانوي                     | اعكال فترآن                            |
| علمائے دیوبند کے مجرب علیات وطبی نسنے مولانا محد بعقوب          | مكتوبات وببياض يعقوبي                  |
| بروتت بین آنے والے گھر لیو نسخ                                  | بيماريون كاكهربلوعلاج                  |
| ان سے مفوظ رہنے کی تدابیر سبیر سبیر سبیر سبتی                   | منات ك براسرارمالات                    |
| عربی دعائیں مع ترحمب اور سرت اردو امام ابن جزائی دہ             | مصن مصين                               |
| اردو . شيخ ابوالحسن شاذليٌّ                                     | خواص صبنا الله وتعم الوكيل             |
| مولانا مغتی محد شفیع                                            | ذكرالله اورفضائل درود شريف             |
| فضائل درود مشريف مولانا اشرف على تمانوي ا                       | نزادالسعيد                             |
| تعویذات وعملیات کی متند کتاب علامهٔ بونی                        | شمسالهعارفالكبرى                       |
| ايك مستند كتاب امام غزالي المام غزالي الم                       | طبجسمان وروحاني                        |
| متراً ن عمليات مولانا محدابرا سيم د بلوي                        | طبروحان مخواص لقران                    |
| امام ابن العبيم الجوزية مجلد                                    | طب نبوی کلاں اردد                      |
| آنخفرت سے فرمودہ علاج ونسخ مانظ اکرام الدین                     | طب نبوی منورد                          |
| طب یونانی کی قبول کتاب جس میں متند نسخ درج ہیں                  | علاج الغرباء                           |
| حضرت نناه عبدالعزيز محدث وملوئ كي مجرب عمليات                   | ڪمالات عزيزي                           |
| رب عماييات مولانامفتى محد شفيع                                  | ميركوالدماجد أوران كمج                 |
| وعاؤل كامستند ومفبول مجموعه مولانا الشرف على تتعانوي ا          | مناجات مقبول تربم                      |
| مرفء ربي بهت جمعونا جيبي سائر مولانا اشرف على تفانوي            | مناجات مقبول                           |
| كانظ مين عمل اردو ترجمه مولانا اشرف على تفانوي ا                | مناجات مقبول                           |
| عمليات ونعوش وتعويزات كي شهوركماب خوام الشرف كمنوى              | نقش سليماني                            |
| تمام دینی و درسوی مقاصد سے لئے مجرب عائیں ۔ مولانااحد سیند لموی | مشكلكشا                                |
| دافع الافلاس مولانامفق محد فيع                                  | مصبت ع بعد واحت يع رماله               |
| عمليات وتعويدات كالمشهوركتاب علجى محدز دارخال                   | نافع الخلائق                           |
| مستندترین نسخ                                                   | مجهوعما وظائف كلاب                     |
| دارالاشاعت الدوالك                                              | نیست کتب مفت<br>داک می محکوی طلب فرانش |

| لامی کت ابیر                                  | عورتول اورنجول کے لئے بہترین ایس                                                                                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | موی رسول ایرم مریث کستندکتب ندگ عبر بهادی تعان ما                                                                  |
| مولانا عبدانساةم ندوى                         | وهُ صحابيات اورسيرالصعابيات صابى نواتين كه مالات                                                                   |
| مولانامحدميسال                                | بنح اسلام كاهل موال وجواب كي صورت مين محمل نيرت طيته                                                               |
|                                               | لبيم الاسكلام (اردو) سوال وجواب كي صورت مين عقائدا وراحكام اسلا                                                    |
| ن انگریزی ۔ .                                 | لمبيم الاسكام وانكريزى اسوال وجواب ك صورت مين عقائدا دراحكام اسلام بزبا                                            |
|                                               | ول عرجي أسان زبان مين برت رسول اكرم اورنعتين                                                                       |
| مرلاناسيدسليمان ندوى                          | من عالم اسان زبان مین متند سیرت طیب                                                                                |
| لجيب أم الفضسل                                | ربون كا كهربلوعلاج الرئم كبياريون كريمو علاج وننخ                                                                  |
| مولانا ظفير الدين                             | وم كانظام عفت وعصمت البينه موضوع برمعققانه كتاب                                                                    |
| مولاناارشرف على                               |                                                                                                                    |
|                                               | شتی ذبیور (کامل حمیاره حقے) احکام اسلام اور تھر کیوامور کی جامع مشہ                                                |
| ب بزبان مرزی ۱                                | شتی زیبور (دانگریزی ترجمه) احکام اسلام اور تکریلواموری جامع کتا                                                    |
| محمورمهاري                                    | عن الحروس منف نازك يم وضوع براردوز بان مين بيلى ما مع تناب                                                         |
| مولانا محدعات البي                            | ان منهان المازمكن يشتن كله اورجاليس منون دعائين.                                                                   |
| " "                                           | رغی ببرد ۷ برده اور جماب پر عمده کتاب                                                                              |
| " "                                           | لم خواتین کیلئے بیس سبق مور توں کے لئے تعسلیم اسلام                                                                |
| مولانا محدادر نسيل نصاري                      | المان بيوى مردع مقوق عورت بر                                                                                       |
| " "                                           | المان خاوند عورت كحقوق مردير                                                                                       |
| مفتى عبدالغني                                 | ں بیوی کے حقوق عور توں کے دہ حقوق جومردادا نہیں کرتے                                                               |
| مولانا المغرجيين                              | کے بیب بیال مارٹ ہور صحابی خوامین کے حالات<br>تعدید ایک فات میں میں اور اس میں |
| دُاکٹر عبدالحثی عارفیٰ<br>مرابہ مشان میں سرزی | تین کیلئے منسوعی احکام عورتوں سے متعلق جملہ مسأل اور حقوق                                                          |
| وليأالله كحالا فعيلة الليث                    | بهد الخاف لين بيسون جموني نيمتي نفسيمتين ملكمانه اتوال اور صحالبًا ورا                                             |
|                                               | المدت کے ۳۰۰ معجزات آنجازت ۲۰۰۰ معزات کاستند تذکرہ                                                                 |
| مولاناطا برسورتی                              | مص الانب باء انبيار طيه السلام كاتصون پرشتل جانع كتاب<br>ساكلة تا مالا في الدور كرور الكرور كان الدور التراث       |
| مولانا زكرياصا حب                             | کایکات صحاب معابرام کی مکیاز دکایا نه اورواتعات<br>مناحه در در در در از از مرکزان کندر در سرای در دارد مند سرای    |
| ببلاین                                        | نناه بے لندن ایسے گناہ بی گننیں جس سے ہیں کوئی ناکرہ نہیں اور ہم ا<br>ایس منت ڈاک کے گا الاشاعی اندو دیکا ذاہر کے  |